

# فَقِيهُ وَاحِدُ اَشَدُ عَلَى الشَّيْطِي مِن الْفِ عَالِدٍ

فأوى عالمكرى مربد

تسهیل وعنوانات مولانا الوعبربر راسم علیباه منهنته منهنته منهنده مهنس دود الامق م ترجم مولاتا ستام نرحلی الشتال مولاتا ستار میر می رسمناتا مصنف تفییر موابب الرحماج عین ابس دارد عیره

ه کتاب الکرابی ه کتاب التحری ه کتاب احیا الموات ه کتاب احیا الموات ه کتاب الشرب در کتاب العید ه کتاب العید ه کتاب العید ه کتاب الوصایا ه کتاب الوصایا

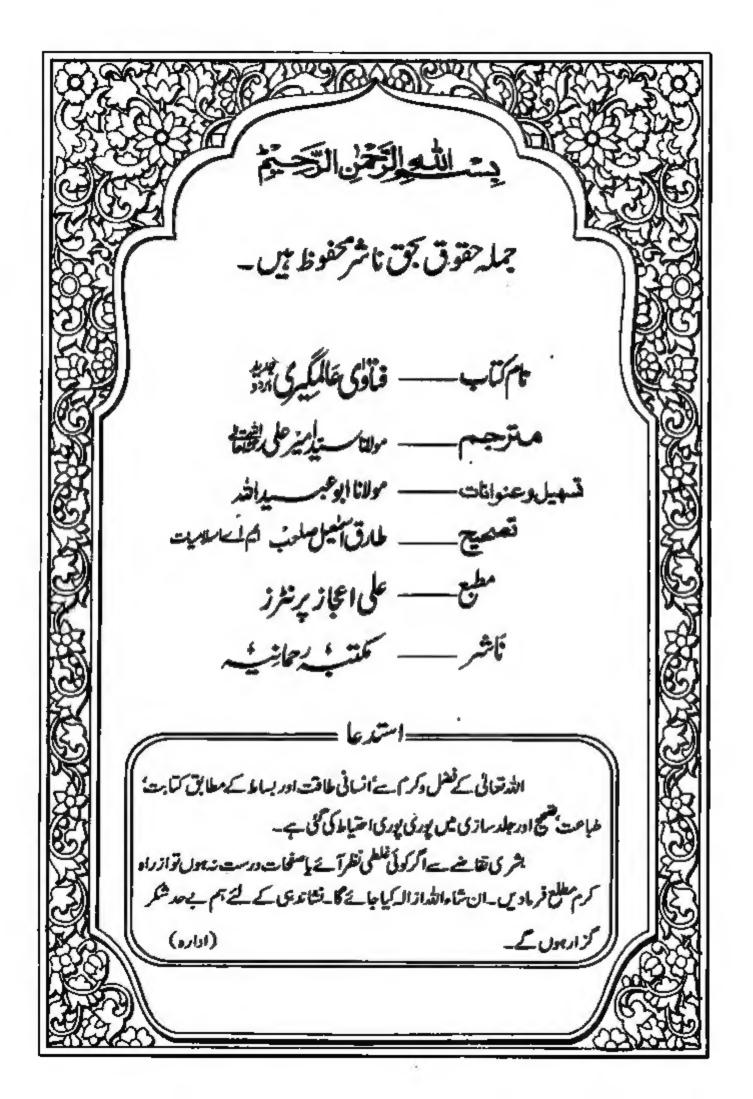

| منح      | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | منحد      | مشمون                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| ۵۵       | نىر <i>ن</i> : ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9         | ه الله الكراهية * الله الله الله الله الله الله الله ال |
|          | کھانا کھائے ش کراہت اوراس کے مصلات کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>{•</b> | باً ←: €                                                |
|          | بيان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | خبرواحد رعمل کرنے کے بیان میں                           |
| 414      | (B: €/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15        | ₩ 7 · .                                                 |
|          | بدایاوضیافت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | عالب دائے پھل کرنے کے بیان میں                          |
| 44       | . ⊕: Ç\!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *         | @: \\                                                   |
|          | ورم وشكروغيره كيلوشخ اورلنائي كي ميان يس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | اگرایک مخص نے دوسرے کودیکھا کداس کے باپ کو              |
| 4.       | ( : €/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | مل كرا ہے واس كرواسطے جوادكام بين اوراس                 |
|          | قصون اوران کے احکام کے بیان ش جوق میول کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | کے حصولات کے بیان میں                                   |
|          | طرف ودكرتے بيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PP        | @: ÇV                                                   |
| 24       | (a): <a>\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac</a> |           | ملوة اور تبيح اور قرأة القرآن وغيره كے بيان             |
| .,,      | کب کے بیان یم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **        | ر الم                                                   |
| 21       | (f): Ç/V!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P9        |                                                         |
| ۷۸       | زیارت وقبوراوراس کے مصلات کے بیان میں<br>دارے درجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12        | مجدوقبلدوفیرو کآ داب کے بیان یمی<br>الاس ندی            |
|          | بارب: ﴿ ﴿ عَلَامُ مَعَامِي وَ أَمْرِ بِالْمُعْرُوفِ كَ مِيالُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,         | بارې : ۞<br>سابقت کے بیان میں                           |
|          | ع، د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r'A       | @: C/4                                                  |
| AF       | <b>(3)</b> : Ç∕V!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | سلام و چھینک کے جواب کے بیان میں                        |
|          | تر او ک ومعالیات کے بیان عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | er        | Ø: ⟨\/\!                                                |
| PA       | @: <\\!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | آدى كاجس كود كينا اورجيونا طال باورجس كا                |
|          | عْدَدُ كرنے وضى كرنے وغيرو كے بيان مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | طال الديس باس كے مان ميں                                |
| 9+       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ľA        | 1: E/r                                                  |
|          | زینت وخدمت کے واسطے خادم رکھنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | ان لباسوں کے میان میں جن کا پہنتا مروہ ہے               |
| 41       | ⊕ : Ç⁄V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | اور جن کا تکروه نہیں                                    |
|          | اس بیان عل کدی آخوم عل حیوانات عل کن کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | or        | <b>⊕</b> : ἀγί                                          |
| <u> </u> | جراعات کی مخبائش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | سونے و جا ندی کے استعال کے بیان میں                     |

|              |        | COVER |         |                | . ~ |
|--------------|--------|-------|---------|----------------|-----|
| ( فَعَـ سَتَ | 2000   | r )   | طِد 🛈 🕽 | تناوي عالمگيري | i   |
|              | 001-11 | 100   |         |                | /   |

| سنۍ  | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منی         | مضمون                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179  | ن√ې: ⊚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91"         | @: Ç/Y                                                                                                        |
| ",   | مغرقات ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **          | اولا دکانام وکنیت رکھے اور عقیقہ کے بیان میں                                                                  |
| IPS. | ·» الله احياء الموات « الله « ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No.         | <b>⊕</b> : ♥\r                                                                                                |
|      | . O: <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | عنیمت اور حسد اور نمیمه و درج کے بیان میں                                                                     |
|      | موات کی تغییر وغیرہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44          | <b>⊕</b> : Ç∕Ÿ                                                                                                |
| iro  | . <b>⊕</b> : ♦⁄ ⁄ ⁄ ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | كام ش واخل مونے كے ميان ش                                                                                     |
|      | تبرول کے اگار نے اور ان کی اصلاح کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | @: <\u00f3                                                                                                    |
| IFA  | ٠٠ الشرب ٤٠ الشرب ١٠٠٠ الشرب ١٠٠٠ الشرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | م اور فیرے مول معبرائے پر خودمول معبرائے کے                                                                   |
|      | 0: C/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | بيان عم                                                                                                       |
|      | شرب کی تغییر ورکن وشرط و حکم کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44          | @: C'V                                                                                                        |
| וריר | (D: Ç) V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | اس بیان میں کدایک فخص سفر کرنا جا بنا ہے اور اس                                                               |
|      | شرب کی تفاوال کے مصلات کے بیان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | كوالدين مع كرين إس كيان ش                                                                                     |
| ira  | @: \\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1+1         | @: <                                                                                                          |
|      | ان چيزوں كے احكام ش جن كوائسان تى مائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | قرض ووین کے بیان میں                                                                                          |
| 100  | @: ÇV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1+10        | (a) : √V.                                                                                                     |
|      | شرب کے مقدمہ شن دگوے دائن کے متعملات و<br>محمدہ کے مدامہ میں ماریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | الوک سے ملاقات کرنے اور ان کے ساتھ تو اشع<br>مدہ ہیں: کے است                                                  |
| IDA  | گواعی کی ماعت کے بیان میں<br>بارب : ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-7         | ے قیل آنے کے بیان ش<br>دران                                                                                   |
| 1975 | متغرقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,,,        | باب: 🕝<br>اشیائے مشتر کہ ہے تفع لینے کے بیان عم                                                               |
| arı  | مروت عين النافرية المرابع الم | <b>(</b> ‡• | ⊕: ¢/4                                                                                                        |
|      | ⊕:¢⁄4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -           | متنزة ت كيان يم                                                                                               |
|      | اشرب کی تغییرواحکام کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ire.        | * بعد التحري * بعد التحري |
| 14.  | (D: C/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 0: ÇV.                                                                                                        |
|      | متغرقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •           | تحرى كى تفسيروركن وشرط وتحم كے بيان على                                                                       |
| 120  | ·* ﷺ «- كتاب الصيد · * ﷺ «-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Iro         | ⊕: Ç\/\!                                                                                                      |
|      | 0: C/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4           | ر کو ہی ترکو ک کے بیان میں                                                                                    |
|      | صید کی تغییر ورکن و تھم کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IPY         | <b>⊚</b> : ⇔                                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | كيرون وظروف وغيره ش تحرى كرف كي بيان ش                                                                        |

فتاويٰ عالمگيري ..... طد 🕥

| <b>C</b> | الدكاف المرست                                                 | 10   | فناوى عامديرى بدرى                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنح      | مضبون                                                         | سنحد | مضبون                                                                                                         |
| 114      |                                                               | 141  | ن√ب: ⊕                                                                                                        |
|          | مرجون کے بضمان یا بغیر منان ملف ہوجائے کے                     |      | ان صوروں کے بیان میں جن سے صید کاما لک ہو                                                                     |
|          | بيان يش                                                       |      | · جاتا ہے                                                                                                     |
| 11/2     | ©: ♦/                                                         | IA+  | Ø:                                                                                                            |
|          | مربون کے نفقداور جوال کے نفقہ کے مشابہ ہاس                    |      | شرا تطامطياد كے بيان ش                                                                                        |
|          | کے بیان میں                                                   | IAT  |                                                                                                               |
| 779      | (a): C/V                                                      |      | شرا تكاميد كے بيان يى                                                                                         |
|          | اس حق کے میان شر جوم حمن کا مرجون شرواجب                      | IAS  | (a): C/r                                                                                                      |
|          |                                                               |      | جوديوان زكوة قبول كر كے يى                                                                                    |
| 77%      | دائن کی طرف سے مر مون میں ذیاد و کرد ہے کے                    | 14+  | 9: C/1                                                                                                        |
| 1        | بيان عمل                                                      |      | المجمل كاشكار كميلنے كے بيان من                                                                               |
| ma       | @: <\riv                                                      | 197  | @: Ç\\                                                                                                        |
|          | مال قرضہ وصول پانے کے وقت مال مربون سیرد                      |      | مترقات کے بیان یں                                                                                             |
|          | کرئے کے بیان ش                                                | 190  | الم المراقب ا |
| 172      | Ø: △/i                                                        |      | ربن کی تغییر ورکن وشراط و تھم و فیرو کے بیان میں                                                              |
|          | مال مرجون میں دائمن یا مرجن کے تصرف کرنے                      | 1    | ربهنی فعین جل راس کی تغییر و غیره کے بیان عی                                                                  |
|          | کیان ش                                                        |      | فعن وومری ان صورتوں کے بیان میں جن                                                                            |
| res      | باب: ﴿<br>رئن عن دائن اورمر جن كاختلاف كرف اوراى              | 19A  | ےرہن واقع ہوجاتا ہے                                                                                           |
|          | رون میں دور مربی سے احداث مرسے اور ان<br>ش کوائ دیے کے میان ش |      | بنبری فعل الله جس کے وقع رائن جائز ہوتا ہے                                                                    |
| rea      | ⊕: Ċ\/i                                                       | 199  | اورجس کے فوض میں جائز ہوتا ہے                                                                                 |
|          | ماندى كوش ماندى اورسى كوش سوت                                 | Po-1 | رجوني فعن المرجن الرجن جائز إورجس كالمين                                                                      |
|          | نے دیمن کرنے کے بیان میں                                      |      | رمانجویں فصل کا باب اور وصی کے رجم کرتے                                                                       |
| ror      |                                                               |      | کے بیان ش                                                                                                     |
|          | متفرقات کے بیان میں                                           | r-A  | ا بارب: ﴿ ﴿ ﴾ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                           |
|          |                                                               |      |                                                                                                               |
|          |                                                               | 1    | ر کھے جانے کی شرط ہو                                                                                          |

( فتاویٰ عالمگیری ..... جاد 🛈 کیکی 🗘 🗘 فکرنست

| 10          |                                                                                                                | 3.0   |                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| صنح         | مضبون                                                                                                          | منح   | مضبون                                       |
| t"tf"       | (1) : C/r                                                                                                      | PYY   | <b>⊕</b> : Ċ\/i                             |
|             | والوار و جناح و بالخاشك جنايت اور اس ك                                                                         |       | ربن می وجوے اور خصوبات واقع ہونے کے بیان    |
|             | مناسبات کے بیان میں                                                                                            |       | ين                                          |
| PTY         | ⊕ : △√i                                                                                                        | 121   | الجنايات الجنايات الجنايات                  |
|             | بہائم کی جناعت اور بہائم پر جناعت کرنے کے بیان                                                                 |       | 0: ¢/v                                      |
|             | ين "                                                                                                           |       | جنامت كى تعريف واس كے الواع واحكام كے بيان  |
| ror         | <b>(</b> €): <\(\forall \)!                                                                                    |       | ين .                                        |
|             | مملوكوں كى جنايت كے بيان يس                                                                                    | 121   | @: <\\                                      |
|             | بہنی فعن میں رقی کی جنابت کے بیان میں                                                                          |       | كون فنع قساص ين قل بوسكة باوركون فيرا؟      |
|             | وومری فصل علم ام الولد اور مدیر کی جناعت کے                                                                    |       | @: Ç/4                                      |
| rzr         | بيان بم                                                                                                        |       | تعاص عاصل كرف والول كے بيان بي              |
|             | نبعرى فصن الم مكاتب كى جنايت وحبايت كااقرار                                                                    | PAP   | @: \$\\!                                    |
| P%+         | کرنے کے بیان پی                                                                                                |       | جان تف كرنے ہے كم بي قصاص لينے كے بيان      |
| MAA         | <b>(</b> : ♥ )                                                                                                 |       | ين                                          |
|             | ممالیک غیر پرخیانت کرنے کے بیان چی                                                                             | P91   | @: v</th                                    |
| mam         | (a) : C/V                                                                                                      |       | واقتدل يس كواى اوراقر ارقل وغيره كى بيان يس |
|             | قسامت کے بیان ش                                                                                                | F99   | 0: C/V                                      |
| <b> *+1</b> | @: <\\'\!                                                                                                      |       | صلح وظوواس میں ادائے شہادت کے بیان میں      |
|             | معاقل کے بیان میں فسل                                                                                          | r.0   | @: <>\!                                     |
| P+9         | @: <\\!                                                                                                        |       | مالت ل كامتبارش                             |
|             | مغرة ت كيان من                                                                                                 | T-0   | @: C/4                                      |
| MZ:         | * الوصايا : العرب الوصايا : الله العرب الوصايا : الله العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب ال |       | وتوں کے بیان می فعل مجاج کے بیان می         |
|             | 0:5/4                                                                                                          | t"If" | 10: Cy                                      |
| 1           | وصیت کی تغییر و شرط و جواز و عظم کے بیان                                                                       |       | جنایت کے واسط محم کرنے اور اس کے مناسبات کے |
|             | عى                                                                                                             |       | يان عن                                      |
| L, J, L,    | <b>⊕</b> : ♦/γ                                                                                                 | rrr   |                                             |
|             | أن الفاظ كے بيان على جو وميت ہوتے                                                                              | 1     | جنین کے بیان میں                            |
|             | . U                                                                                                            | i     | 0-020                                       |
|             | V.                                                                                                             |       |                                             |

# فتاویٰ عالمگیری ...... جلد 🕥 کی 🖒 🖒 کی فلرنست

|       |                                            |       | ***************************************      |
|-------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| صنحہ  | مضبون                                      | منج   | مضبوك                                        |
| וציח  | ن√خ: €                                     | 177%  | <b>⊚</b> : ♦⁄                                |
|       | ا قارب والل بيت وغيره كي عن خصيت كرنے      |       | تہائی مال یاس کے مانعکی حصد کی وصیت کرنے کے  |
|       | کے بیان ش                                  |       | بيان عم                                      |
| 14.   |                                            | MZ    | ٠ نهرن                                       |
|       | سکتی دخدمت و شمرو قیرہ کی دصیت کے بیان میں |       | جينے كا بين مرض مى اپنے باب كى وصيت و بينے ك |
| MAZ   | ♥:                                         |       | بيان شر                                      |
|       | ذى وحرنى كى وصيت كے بيان ش                 |       | فعن الله الوصية كاعتباء ك بيان               |
| Lidha | <b>③</b> : ⋄/i                             | PPA   | می                                           |
|       | وصی اور اس کے اختیار ات کے بیان میں        |       | ن√ب: ق                                       |
| 274   | (D: C)/i                                   | 0.60  | مرض الموت عن عنق و بيد وفيره كے بيان         |
|       | وصیت پر کوائل دیے کے بیان میں              | (P)PP | غى                                           |

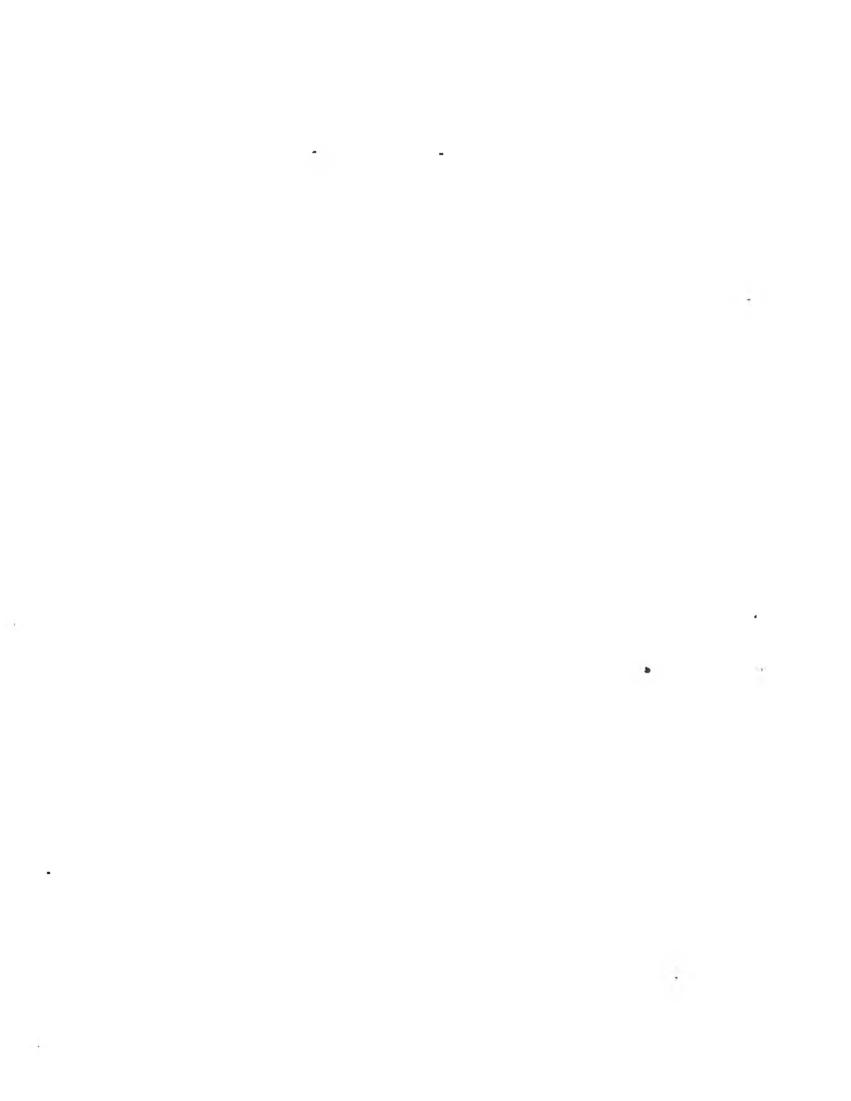

# هم كتاب الكراهية هم الكراهية

والمح بوكدستان في حروه كم معنى من تعتكوكى إورامام محد عمري يون مردى بكه بركروه حرام بالكن جونك انہوں نے اس میں کوئی تص قاطع نیس یائی اس واسطے اس پرحرام کا نفظ اطلاق تیس کیا اور امام ابو صنیفته و امام ابو یوست سے مروی ہے كد كروه تريب بحرام بوتاب كذائي الهداية اوري يخارب بيشر آاوالمكارم عن ب يده كرده ب جوكرد وتحري بوتاب ربا كروه تنزيرى سوطال سے زياد وقريب ہے ييشرح وقايدين ہے اور اسل فاصل دونوں ميں بيے كد كرد وكى اصل كود كھا جائے ہى اكر اصل کواستحقاق ا ثبات حرمت مو محرحرمت کی عارض کی وجد سے ساقد کی مئی ہے قو عارض کود مجتنا جا ہے کدا کرابیا عارض جس میں عام الوى مواور ضرورت سب كے حق ش ثابت موتو كراہت تيز يكى موكى ادرا كر ضرورت اس دجه تك نتي تي موتو كراہت تحريمي موكى ليس ا پی اصل کی طرف را جع جو کی اور در صورت اولی اس کے برنکس ہے اور اگر اصل کو استحقاق اباحت ہوگی محرکوئی عارض محرم پیش آیا پس ا کر کمان غالب ہو کہ عارض موجود ہے تو کرا ہت تحر نجی ہو گی اور اگر کمان غالب نہ ہوتو کرا ہت تنزیجی ہو گی اق ل کی مثال جیسے بلی <sup>ان</sup> کا جمونا ۔اور دوم کی مثال جیسے ماد وفر کا دود مدو کوشت اور سوم کی مثال جیسے بقر وحلالہ د شکاری پر ندوں کا جمونا ہے۔ بینز ایمة النتاویٰ میں --الكاب عن يمياب

ل قوله لی کاجوناید برائے امام اعظم مین کے کے در تدوجانوروں علی سے جورندمانین علی سے ایک کے فزدیک و باقی افرجھت ین کے فزدیک كرد وليس بمن كام يديل كدفى كجوف كالتحقاق اثبات حرمت بكدره وكاجونا بحرى ساحر ادرشاد بمعام اوى بيل كره وتزكى ر بااور کدی کےدود مدد کوشت بھی عام باوی نیس ہاور کا نے تجاست توار کے جو نے بھی اگر کٹرے تجاست فوری موجود بوتو بھی بات ہے در نہیں ا

🖈 المام تدوري نے اس کو مکتاب النسلو والایارہ کا عوال دیا ہے۔ بیعوال عمدہ ہے کے تک عصلو بھی منع ہے اور اباست بھی اطلاق و جماز ہے اور اس س ان مسائل کو بیان کیا جائے گا جومنوع اورمہائ جی اوربعش معرات نے اس کو کھتاب الاستعسان کامؤان ویا ہے کے تکساس عمدان چے وال کامیان ب ين كر بعد في محنيا في الرياب (مانع)

" " كُنَّا بت الكرامية" كي بابت دوتتيبهات

تنديده (1): جب فقبائ كرام كى في يركراب تزيي كاعم صادر فرماتے بي تواس كوكرابيت تزيمه كے ساتھ مقيد فرماتے بي ورنه مطلقا حروه بو لنے کی صورت بٹی کمرو وقر کی مراویوتا ہے۔ ملاحظہ ہوشائی ک- 10 جا میں ۱۳۴ جا سے ۱۳۴ ج00 ۔ ایکوس ۱۳۴ ج01 العرف العذي من ۵۵ اور لما حظه وفقير كارسال منتعج الافكارس عا\_

متنبيه (٢) : وودلاك معيد جوفن الثبوت اورقلى العلائي مون أن عد جوب وكرامت تحرك عابت موتى باورا كرفن الثبوت عني الدلالت موں تو سنت دستھب اور اگر ہانی کا عکس موقو فرض وحرام اور اگراؤل کا عن موقواس کا تھم بھی اؤل جبیا ہے میناس سے بھی وجوب وکرا ہے تح کی ثابت 

### خبر واحد برعمل کرنے کے بیان میں الباب مى دونسلى مى

فصل (وَلُ ☆

امروینی ہے خبر دیئے کے بیان میں

مثلاً كى بانى كى طيارت ونجاست كى خروينا ياكسى چيزى حرمت يا اباحت كى خرد ينا دوراس كے مصلات يعنى مثلاً بإنى كى طبارت ومجاست میں وو خبریں متعارض واقع ہونے کے بیان میں یاکی چیز کی حرمت واباحت کی دوخبری متعارض ہونے کے بیان ين ديني امورشل حلت وتزمت وطهارت ونجاست عن خبر واحد مقبول بوتي ہے بشر فليكه ميخض داحد مسلمان بوعا دل بوخواو زكر بويا مؤنث موخواه آزاد مو باغلام موخواوكى بإك كوتهت لكائے على محدود موامو باايسان موادر شيادت كالفظ وعدوشرط (١) نيس بيد جيز كردرى بي باور كى محيط سرحى وبدائية بن ب- ويى باتول بن كافركا قول قيول بين موتا بيكن معاملات بن كافركا قول قبول موتا ہے سومعاملات علی آبول مونا اگر اس بات کو مسمن شاہو کرو تی بات علی قبول موتو بعر ورت دی بات علی مجی قبول موکا يہمين من ہے۔ اگرا کی عض نے اسے جوی اجر یا خادم کو باز ارجیجا اور اس نے کوشت خرید ااور کیا کدی نے بہودی یا تعرانی یاسلمان خریدا ہے تو اس تخص کواس کے کھانے کی مخیائش ہے اور اگر اس کے سوائے کسی ہے خرید نابیان کرے تو کھانے کی مخیائش نہوگی اور اس كمعنى يدين كداكرسوائ الل كماب باسلمان كركس كم باتحاكاة بير بوتونيس كماسكا باس واسط كد جب ملت بس اس كا

قول تول مواق حرمت على بدرجة اولى تول عوكاي بداي عى بـــ

مستور کا تول دیانات على موافق ظا برالردایات كر قبول شد موكا اور يكي سيدياني على برسلطان كرمنادي كي خبر مقبول بخواه عادل مو يافاس مويه جوابراخلالي على ب-امام عد فرمايا كداكرمسافر كونماز كاوقت أحميا كراس في بانى نديايا موائے ایک برتن کے کداس میں بائی تھااور ایک فض نے جواس کے فزو کی مسلمان پندیدہ ہے بعنی عاول نے اس کو بی خروی کہ ب نجس ہے قو مسافر ندکوراس سے وضونہ کر سے ای طرح اگر اس مخرنے کسی تقتہ ہے یہ بات سنتا بیان کیا ہوتو بھی بھی تھم ہے اور ای طرح ا كرىخرندكورغلام ياباندى يا آ زاد كورت موقو بهى يى عم بيدسب ال دفت بكرخرد يخ والاعادل باورا كرمخرفاس يامستور موتو خبر من انظر کرے ہیں اگر اس کی غالب مائے ہیں وکہ یہ تھا ہے تو تیم کرے اس سے وضونہ کرے اور اگر پہلے اس پانی کو بہادے جرتیم كرية اس من زياده احتياط به اوراكراس كي دائے عالب من يرخض جمونا موتو اس سے وضوكر سے اور اس كے تول پر التعات نه کرے اور بیاس کے حق میں کانی ہوگا اور اس پر بیٹم کرنا ضروری تین ہے اور بیہ جواب ملکی ہے محرا متنیا دیوں ہے کہ اس کے حق میں افضل مدے کہ ضوے بعد جیم کرے میر بیل ش بادراگر یانی کے جس مونے کی خبر دیے والا کو کی محض ذی موثو اس کا قول قبول نہ موكا اورائر ال كول على الكاصورت على بيا يا كرائ فيرش بيذى تابية كاب عن فرمايا كرمر عزويك بيابنديده ب يبلے يان كو بها رجع تيم كرے اور اگراس عوضوكر كياس في تمازيد حد في قر نماز ادا موجائ كي اور اگر ياني كيجس مونے كى خبر

اً مرطعام وشراب سي فخص كے تبعند ميں ہواس نے ايك فخص كواس ميں سے تناول كرنے كى اجازت وى

ایک فض نے طعام یا پائدی فریدی با بعد بھرات، بہہ بھدت یا وصیت کے اس کا مالک ہوا پھر ایک مسلمان آف آئر کر اور ہی ای کہ بید بیدہ ہے کہ اس طعام کے کھانے و پینے دیا و پینے کہ اور آگر پر بیز شکیا تو اس بھی تفجائل ہے ای طرح آگر طعام اشراب کی فض کے کھانے و پینے و باندی کی وفی ہے پر بیز کر ہا اور آگر پر بیز شکیا تو اس بھی تفجائل ہے ای طرح آگر طعام اشراب کی فض کے کھانے و پین ایک تقد مسلمان نے اس سے کہا کہ بیر بیز اس نے پاک فلال فض سے مفعو بہ ہے اور جس کے قبضہ ہم ہو وہ اس بات سے افکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیری کے حالا نکد بیر فض کے قبضہ بیر ہو اس بات سے افکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیری کے حالا نکد بیر فض کہ بیری ہو گئی ہے کہ بیری کہ الیا یا بی لیا یا اس سے وفو کر لیا تو تنہ بات کہ اور آگر اس کو کھالیا یا فی لیا یا اس سے وفو کر لیا تو تنہ بات کہ بیری کے اور آگر اس کو کھالیا یا فی لیا یا اس سے وفو کر لیا تو تنہ بات کہ بیری کہ بیری کہ بیری کہ بیری کے اور آگر اس کو کھالیا یا فی لیا یا اس سے وفو کر لیا تو تنہ بات کہ بیری کیا ہے اور اس کے موار نے کر زر کر بات کہ بیری کھا ہو گئی ہے کہ جس نے دوسرے کو تاول کرنے کی اجازت وی ہو کہ بیری کی اور اس کی موار نے در بیری کی اور اس کے بیری تو اس کی کہ بیری کیا ہے تو کیا تھم ہے اور مشائ نے نے اس میں اختا اف کیا ہے بیری تند وہ ہو کہ بیری کہ بیری کیا ہو گئی ۔ بیری تو ارش کے بیری ابا وحت میں معزم ہو کی بی ابا وحت میں کہ بیری کیا در بیری کر سے اور اس کی تعزم میں کہ بیری کر سے اور اس کی تعزم میں کہ جب کہ قابل کہ پر بیری کر سے اور اس کی تعزم میں کہ بیری کر سے اور اس کی تعزم میا کہ نے تر میا کہ بیری کر سے اور اس کی تعزم میا کہ نے تر میا کہ بیری کر سے اور اس کی تعزم میں کہ بیری کر سے اور اس کی تعزم اس کے جب کہ قابل کہ پر بیری کر سے اور اس کی تعزم میں کہ بیری کر سے اور اس کی تعزم میں کہ بیری کر سے اور اس کی تعزم کی کر بیری کر سے اور اس کی تعزم کیا کہ بیری کر سے اور اس کی تی کہ بیری کر سے اور اس کی تعزم کیا کہ بیری کر سے اور اس کی تعزم کیا کہ کر بیری کر سے اور اس کی تعزم کیا کہ کر بیری کر سے اور اس کی تعزم کیا کہ کر بیری کر سے اور اس کی تعزم کیا کہ کر بیری کر سے اور اس کی تعزم کیا کہ کر بیری کر سے اور اس کی کر بیری کر سے اور اس کی تعزم کیا کہ

قراء العين الترام باورتول على من تنائش بيعتي جواز بالرج ببترتيم بالمستد

۰ قرابا است اسلی اقول سند اصول ہے کے جوجز این بھی اند تھائی نے پیدا کیں کیا ہم سب کومیان بھی موائے متوع کے وسب ممتوں میں موائے ۱ باح کیا، رہنا رقول ال ہے بقول تقل قائم مائی الارش بمیعا الابیہ نمو بایت اصل بھی چیزیں سب مبائ بیں موائے بعض کے جس کو دسیل سے من ا ۱۶۰۰ (۱) بعین الاز مرد میں جامند (۲) معنی یہ شیم دار ہے جرام ہے اور شیزی کی ملک بھی باطل ہے جام

<sup>(</sup> m ) - جازائر جب به توشت مردار مواتو مشتری کی ملک باطل جو بی جاتی ہے۔ ا

على بدااً رايك فخف ي كوشت فريد ناميا بااوراس سايك تقدم ملمان في كها كداس كون فريد كديدة بيد جوى كاب اورقصاب في كما كرة خريد نے يەسلمان كے باتھ كاذبيحہ باور قعاب ايك تُقدة وي بينو ينابر قول بينى الاجعفر كے تعاب كے قول ہے كرابت جاتى رے کی اور ان کے سوائے ووسرے مشاک کے قول پر کراہت منہ جائے گی میچیا میں ہے۔ کی مقام پر چند مسلمان کھانا کھاتے اور پائی یتے تھے وہاں ایک مسلمان کیا ان لوگوں نے اس کو کھانے یہے کے واسطے بلایا ہی اس سے ایک مسلمان تقدے جس کو یہ بہجا تا تھا یوں کہا کہ بیگوشت بچوی کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے اور اس یاتی میں شراب ل کی ہے اور جن لوگوں نے اس کو کھانے کے واسطے بالایا تھا انہوں نے کہا جیمار کہنا ہے یہ بات تیں ہے لک بیطال ہے تو ان او گوں کی حالت دیکھے اس اگر بیادگ عدد ل و ثقات ہوں تو اس ایک شف ے قول پر القات ندکرے اور اگر بیلوگ معہم ہوں تو محض واحدے قول کو اختیار کرے اور اس کو بیدرواند ہوگا کہ اس کھانے پانی کے قرنب جائے اور فر مایا کداس میں محموفرق نبیں ہے کہ ریخ رس فرصت کی خبر دی ہے مسلمان آزاد ہو یامملوک ہوخواہ مذکر ہوی مؤنث ہو۔اورا کرقوم میں دوآ دی تقتہوں تو ان کا قول اختیار کرے گااورا کرایک تقتہوگا تو اس میں اپنی رائے غالب رعمل کرے گا اور اگر کسی طرف اس کی رائے فالب ندہو بلک دونوں باتیں بکسال ہول تو اس کے کھانے پینے میں پکھاڈ رئیس ہے ای طرح اس سے وضور نے میں بھی کھے اور میں ہے کہ جب سی طرف اس کی رائے غالب نہ ہوئی تو اصلی طبارت کو لے سکتا ہے اور اگر صلت کی فیر و بے وائے دولگذیملوک ہوں اور حرام کہنے والا ایک آزاد لگتہ ہوتو کی لینے میں پچھاڈ رئیس ہے ادرا کروہ مخض جس کے قول میں وہ حرام ہے دو تقد مملوك بول اور جوهلال كبتاب وه ايك تقدة زاو بوتواس كوند كمانا ما بناس الرحارة الرحلت وحرمت على سايك بات كي ايك ثقد غاام نے خبروی اور دوسری ہات کی تقد آزاد نے خبروی تو اپنی غالب رائے پڑھل کرے اور اگر دونوں باتوں میں سے ایک بات کی دو تقته غااموں نے اور دوسری بات کی دوآ زاد تقتہ نے خبر دی تو دونوں آزاد کے قول کوا ختیار کرے کیم میسوط میں ہے اور اگر ایک طرف دو آ زاد عادل ہوں اور دوسری جانب تین خلام ہوں تو غلاموں کا قول لیا جائے گا اور اگر ایک جانب دو آ زاد عاول ہوں اور دوسری جانب جارغاا م تقد بول تو جارول قلامول كي خركور جي دى جائے كى اور حاصلى يہ ہے كداكر غلام وو زاددوتول نقابت على يكسال مول تو امرد بی کے خبرد سے میں دونوں کیسال ہیں ہی ترجیح جمیلے تو بااحتبار عدد کے رکھی جائے گی ہی اگر عدد میں برابر ہول تو احکام میں نی الجملہ (۱) جست ہوئے کے ساتھ ترج وی جائے گی اور اگر اس تھ بھی بکسال ہوں تو ترجیج بوجہ تر بھی یعنی غالب رائے سے رکھی جائے گی ای طرح اگر دوتوں میں کسی امری خبر ایک مر دوود کورتوں نے دی اور دومر ہے کی خبر دومر دوں نے دی تو ایک مردود د کورتوں كالالا كول الياجائے كاكيونك اس مى تعدادى زيادتى بيد فيروش بادراكر ايك مسلمان في ايك مشترى كے سائے كوائى دى كديد باندى جواس بالع مے إس ب قلال محص كى باعرى باس سے باك مقصب كرلى ب مالاتك باندى مذكور باكع كى مملوك جو سنہ کا اثر ادکرتی ہے اور جس مخص کے پاس ہے و خصب سے اٹکاد کرتا ہے گروہ غیر <sup>ان</sup>امون (<sup>ان)</sup> ہے تو میر سے زویک بسندیدہ میہ ے کہاس کونہ خرید ساور اگر اس کوخر مدااور اس سوطی کی تو اس کواس کی مختائش ہاور اگرمشتری کو بدخروی کہ بدیاندی اصلی حرو ے یاای قابض کی باندی تھی محراس نے آزاد کردیا ہے اور مخبر مسلمان تقدے توبیصورت اور صورت او تی دونوں کیساں میں بیمبوط

ا ہے ہم ۱۰ مروں نے قول کو تھا تھی لے سکتا ہے کہ تک و والیا ہے کے حمقہ وطنت کا اہما جی جواجا ، ہے الاست سے قول کو تھا تھی لے سکتا ہے کہ ۱۰ مروں نے بھر اور استان کی میں اور استان کی بھر اور استان کے بیان اجتہادی ہی ہے کہ تک صلت و حرمت والوں تھی کرنا غیر ممکن ہے اس واسط مقد الاس کی بیان اور استان کی بیان اجتہادی ہی ہے کہ تک صلت و استان کی بھر استان کی بھر استان کی بھر کہ ہوگا ہوئے ہیں اور قول معاملات کیمی سوئے اموروی ن نے جواجہ اللہ تاہد ہوئے استان کی بھر کے بھر کے بول الاستان کی بھر استان کے بیان کہ بھر کے بول مالات کی بھر استان کے بھر کے بھر کے بھر کی بھر کے بھر استان کے بھر استان کے بھر کے بھر کی بھر کے بھر کے بھر کی بھر کی بھر کے بھر کے بھر کے بھر کی بھر کے بھر کی بھر کے بھر کی بھر کے بھر کی بھر کے بھر کے بھر کی بھر کی بھر کی بھر کے بھر کی بھر کے بھر کی بھر کی بھر کی بھر کے بھر کی بھر کی

ودرى فعلى

## معاملات میں خروا حد برعمل کرنے کے بیان میں

معاملات من ايك مخف كا قول مقبول بوتا بخواه عادل بويافات بوة زاويو بإغلام بوندكر بويامؤنث بومسلمان بويا كافر ہوتا کہ جرح وضرورت دفع ہواور مجملہ معاملات کے وکالات ومضاربات اور بدید کے رسالات واؤن فی التجارات ہے بیرکانی می ہے اور جب معاملات میں خبر واحد سیح ہوئی خواہ عادل ہویا غیر مادل ہوتو اس میں بیضروری ہے کہ اس کی غالب رائے میں بدہو کہ ب مخص این خبر میں تیا ہے ہیں اگر اس کی رائے میں بیامرعالب ہوتو اس کی قبر پڑھل کرے در نیم ان الو ہان میں ہے۔ اگرایک با ندی کسی مخص کی بواوراس کودوسرے مخص نے لیا اور جا با کداس کوفروشت کرے تو جوشص اس کو میلے مخص کی مملوک پیجا تنا ہو اس کے واسطے اس یا ندی کا خریدنا کروہ ہے جب تک بیمطوم شکرے کداس نے پہلے ما لک کی طرف سے کی مب ست یا ندی کی مك حاصل كى بے خواد كوئى سبب موياماك تے اس كواس بائدى ك فروخت كرنے كا تھم ديا ہے اور اگر اس نے خريد كى توجائز موكى ورنه تعروه ہے۔ اور اگر اس کومعلوم ہے کہ ما لک ہے اس نے کسی میب ہے اپنی ملک میں لی ہے یا مالک نے اس کو بالدی فرو فست كرنے كى اب زت دى ہے تو اس سے تربير لينے ميں كندة رئين ہے اور بير تربير بيرون كرا بہت كے جائز ہوكى اور اگراس مخض نے ك بالفعل جس کے قصد یں ہے بیکھا کریں نے ما لک سے اس کوٹر یدا ہے یااس نے جھے بردگی ہے یا جھے صدق دی ہے یا جھے اس کے فرو نت كرنے كے واسطے وكيل كيا ہے تو اس مخص كواس قابض ہے خريد لين طلال ہے بشرطيكه يا تع خبرد سينے والامسلمان عاول ہواور والنح ہوکہ اہام محد نے اس مسئلہ بیں بوں شرط لگائی کہ جو محض بالنعل قابض ہوہ عادل مسلمان ہو حالا نکہ عادل ہونا تو شرط ہے مگر اسلام شرطنیں ہاور ما کم شہید نے اپنی مختر می فقا عدالت کا ذکر کیا اور اسلام کا ذکرتیں کیا اور جو ما کم شہید نے ذکر کیا اس سے ظا ہر ہوا کہ جوامام گذینے اسلام کا لفظ ذکر کیا ہے بیا تفاتی ہے شرطانیں ہے اور اگر بائدی کا قابض ایک مرد فاس ہوتو فقط اس کی خبر اس ے ساتھ معاملہ مہاخ ہونا ٹابت نہ ہوگا بلک اس کے ساتھ اپنے ول سے تری (۱) کرے گا بس اگر اس کے ول بی بیالب ہوا کہ بیر جا ہے واس سے خرید اینا حلال ہاور اگراس کے دل میں بیآیا کہ بیاسینے قول میں کا ذب ہے واس سے خرید نا حلال میں ہے اور اگر اس اب میں اس کی رائے کسی فرف ند جوات جو چیز جس حال برتھی اس حال پرد ہے کی جیسادیا تاہت میں تام ہے۔ ای طرح اگر بیخص مشتری بیدند جان او کدید با عری اس قابض سے سوائے دوسرے محص کی ہے جی کداس کو قابض نے ب خبروی کدید باندی فلان مخص کی ملک ہے اورفلان مخص نے مجھے اس کے فروشت کے واسطے وکس کیا ہے تو مشتری کواس سے خرید لینا

مستند ا - آياستب اقبال يه نمل بي كرجب هير بيرتي وزي اليائية جب عالب كمان بوكريه ال سروق بية فريد؟ جازيم سيماا

باندى كاحاضر بونا اورمولى كى نسبت عديهم بديكى بابت آ كاه كرنا يه

ے فلال مخص کوایا تھم کردیا تھا اور با تدی نرکور نے اس قائل کے قول کی بھی تقددیق کی اور میخف دی مسلمان تقدے تو سامع کوروا ے كربا عرى كواس سے خريد فيادراكرمامع كى عالب دائے عن آئے كريش جودا ہے تو سامع كواس سے خريد ناند جا ہے اوراس كابراً) وصدقة بمى تبول كرنانه جائية اوراكرة ابض حال في الباند كيا بلك بيدوي كيا كدففال فنص في محد يرا علم غصب كرني تم مچرش نے اس سے چھین لی تو سامع کوئیں جا ہے کہ اس سے فریدے اور شاس سے بطور ہیدیا صدقہ کے قبول کرے خوا و پیخف مری غصب مروثقة بويا غير تقد بو بخلاف اس كاكراس فصب كرف كادعوى تايافتنا تلجيد كا اقراد كيا بوتو ايانبي ب كونك خصب ایک امرمستکر ہے ہی اس می اس کا قول قبول نہ ہوگا اور تلجید کی صورت میں اس نے امرمستکر کی جرنبیں دی ہی اس کا قول تبول موكا۔اوراكر قابين حال نے كيا كدفان وقعى تے بيرےاو پرظلم كيا اور ميرى يا عرى فيسب كرلى بحراس نے اس ظلم سے توبى اور اقراركيا كديد باعرى تيرى باور جصوالي وى يس اكرة بض حال تقد موق بحمد دنيل بكراس كاقول تول كرك باعرى اس خریے لے۔ای طرح اگراس نے کہا کہ قلال مخص نے جمعہ سے خصب کر لی تھی اس سے قامنی کے پاس بالش کی اور قائنی نے مير ان ام بعد الي كوائل كي جس كوش في الية وموى بريش كيا تفايا فاحب مركور كم عن الكارك في وجد الري كردى ہے و سامع کوجائز ہے کیا کر پیمنس تقد ہوتو اس کا قول قول کر اورا کران سب صورتوں میں سامع کی غالب رائے میں بیقائل یعنی قابض مال جونا موقو سب صورتوں عي اس يخريد نانها بينا اور شاس كا قول قول كرے اور اگركها كديرے نام كافنى في الدى ک و گری کردی اور یا عدی اس سے الے کر چھے وے وی یا کہا کہ قاضی نے میرے تام یا عدی کی و گری کر دی چر میں نے فا مب کے محمرے بااجازت بابلااجازت لے لی ہیں اگر تقت ہوتو سامع کواس کا قول تبول کرناجا کڑے اور اگر کہا کہ قامنی نے میرے نام ڈکری كى كر عامب ذكور نے اس تھم تھاء سے افكار كيا ہى من نے اس سے لے لي تو سائع كو اس كا تول قبول كرنا جا ہے اگر چدات بو چنا نیما کرکہا کہ یں نے فلال محض سے بیا مری فریدی ہاوران کوئن وے دیا تھا چراس نے بچے سے اٹکار کیا ہی میں نے اس سے لے لی و الی صورت میں اس کا قول قبول کرنا جیس جا ہے۔ اور اگر ایک مخص نے کہا کہ میں نے مید یا تدی فلال مخص سے فریدی ہے اوراس كوشن نقدد ، واوراس كى اجازت ساس بر تبعد كرايا باورية كل سفة والى كنزويك مامون تقد باورسام س دوسر مخف نے کہا کدو وفلال مخف اس بھے افار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس مشتری کے باتھ کھے نہیں بھا ہے اور دوسرا قائل بھی سامع کے زد کے تقدیم تو سامع کواس کا قول قبول شکرنا جا ہے اور اس سے باعدی شفر بدنی بواہم اور اگر دوسرا مجرفير الله ہولیکن سامع کی دائے غالب میں بیدوسرامخر تھا ہے تو بھی میں تھم ہاوراگراس کی رائے غالب میں ووسرامخرجمونا ہوتو قابض سے خرید نے میں مجھدڈ رئیس ہے اور اگر دونوں غیر تقد ہول اور سائع کی رائے غالب میں دوسرامخبر بیا ہوتو سامع کو قابض سے خرید ناند عائب ادرنداس كاقول تول كرنامها بي يعنى يصورت بحول اس صورت كے بكدوس الخرتقة مويد فاوى قاضى فان يس ب

زید نے عمر و کود مکھا کدائی باندی فروخت کرتا ہے جس کووہ خالدگی باندی جانتا ہے پس زید کے سامنے وو عادل کوابوں نے گوائی دی کہ باندی کے مولی نے عمر وکواس کے فروشت کرنے کے واسلے وکیل کیا ہے لی زید نے خرید کرعمر وکواس کانمن دے دیا اوراس نے بعند کرایا پھر باندی کا مولی آیااوراس نے دکالت وظم دینے سے افکار کیا تو مشتری کو مخبائش ہے کاس کوندو ب بہال تک کرو وقاضی کے سامنے نائش کرے اور جب قاضی نے مالک کے نام با عرف ندگور کی ڈگری کی تو مشتری لیعنی زید کواس کے رو کئے کا اختیار ند ہوگالیکن اگر قامنی کے سامنے و کالت کے گواہ اعادہ کرے اور قامنی بطور شرگ اس و کالت کے ثبوت کا بیکم ورہے دیے وزید کو

اگرذید نے ایک گورت ہے قال کی اور اس کے ساتھ دخول ندگیا تھا کہ گیل تا بہ ہو گیا گھراس کو کی جور نے فردی کدوہ کورت مرقد ہوگئی ہے ہیں اگر جراس کے تعدید ترخواہودہ آزادہ ویا مملوک ہویا بھر ودافقذ ف ہواتو زیباس کی تعدید تی کرسک ہاور اس محورت کے سواے اور مار جراس کے تعالی ہے اور اگر اس کی دائے تالیہ جس وہ جا معلوم ہوتو بھی کہا تھا ہے اور اگر اس کی دائے تالیہ جس وہ جا معلوم ہوتو بھی کہا تھا ہے اور اگر اس کی دائے تالیہ جس وہ کا ذب ہوتو تین سے زیادہ کورتوں سے تکار تم کی اس کے اور اگر اس کی دائے تالیہ ہی وہ کا ذب ہوتو تین سے ذیادہ کورت نہ کوراس شوجر کے سوائے دوسر سے سے تکار کر سکتی ہا اس نے فروں کے دوسر سے شامل کور سر جس کی اس کی تھی ہور کے سوائے دوسر سے سے تکار کر سکتی ہا در الم ایک خبر دی کہا ہی گورت نہ کوراس شوجر کے سوائے دوسر سے سے تکار کر سکتی ہو اس کے دوسر سے شوجر سے تکار کر سکتی ہو تھا دولوں کے مرقد ہو اس کی کہاں ہوتا ہے فواد دوسر سے تکار کر سکتی ہو تھا دولوں کے مرقد ہو سے کہاں ہوتا ہے فواد دوسر سے تکار کر سکتی ہو تھا دولوں کے مرقد ہو سے کہاں ہوتا ہے فواد سے تکار کر سکتی ہو جائے یا خاد مرقد ہو جائے یا خاد مرقد ہو جائے ہا خاد ہو تک کہا ہو جائا دولوں کے مرقد ہو سے کہاں ہوتا ہے فواد سے تکار کہا کہ دولوں کے مرقد ہو جائے یا خاد مرقد ہو جائے یا خاد مرقد ہو جائے یا خاد ہو تھا کہ تک ہو جائے ہا خاد ہو تک کہ جس وائت ہو ہو تھا ہو تک کہا ہو جائے ہو تک کہ ہو تھا ہو تک کہا ہو تک کہ ہو تھا ہو تک کہا ہو تک کہا ہو تک کہا ہو تک کہ ہو تک کہا ہو تک کہ ہو تک کہا ہو تک کہ ہو تک کہ ہو تک کہا تک ہو تک کہ ہو تک کہا ہو تک کہ ہو تک کہا ہو تک کہ کہا ہو تک کہ کہا تک کہ کہا ہو تک کہ کہا ہو تک کہ کہا تک کہ کہا تک کہ کہا ہو تک کہ تک کہ کہا ہو تک کہ تک کہ جمل کہ کہا تک کہ کہا ہو تک کہ کہا تک کہا تک کہا تک کہ کہا تک کہا تک کہا تک کہ کہا تک کہا تک کہا تک

ہونے گی قبر دی جمی پر ظاہر آصحت کا تھم تھا ہیں ایک تھی کے قبر ویے ہے باطل شدہ کا تخفاف اقل صورت کہ اس میں عقد الیا تہیں ہے۔ اس اگر اس کے سامنے دو عادل گواہوں نے الی گوائی دی تو مروخہ کوروا ہے کہ اس بیوی کے سواتے چار حورتوں ہے تکا ح کے ۔ اس بیوی کے سواتے چار حورتوں ہے تکا ح کے ۔ اس بیوی کے سواتے چار حورتوں ہے تکا ح کے ۔ اس بیوی کے سواتے چار حورت تک پاس ایک تھی ہے تھی ہے ۔ اس کو قبر رہ دو مرحث تھا تو مورت نہ کورو کو یہ مجانت تھی ہے کہ اس کی قبر پر دو مرحث جارتا گاح قام موایا تیم اس کے گر آخہ ہو یہ تو آئی تو من میں ہے۔ اگر کی محتمد تھی جو دو کہ ہے تھی ہے۔ اگر کی محتمد کی جو دو معتمدات کی موادراس کو کئی نے قبر دی کہ تیم کی جو دو کا تیم ہے بیاپ نے یا تیم ہے بیٹے نے شہوت ہے ہو رہوں اس کے دل میں آ یا کہ رہی تھا ہو ہے گورت نہ کورت نہ کورت نہ کورت نہ کورت کے ہوا ہے گورتوں ہے گورتوں ہے گورتوں ہے گورتوں ہے گورتوں ہے گورتوں ہے گورت کی معاجرت کی قبر دی تو ایس تو ہو ہے کہ اس موادت کی قبر دی تو ایس تو ہم کی تاری مواد تا ہے ہو ہما تا مواد کی جو ہما تا تاری ہو جائے شرح منا ذرع قبیل ہے اس مورت کی تو ہما تاری کورت کے گھا جو منا عادش ہو جائے شرح منا داری ہو ایس جو ہے کہ تو ہما تاری میں بھی عالب گمان ہوا کہ چاہے تھا گھا تھی کی ماطلاع دیے والے کی صدافت کی تاجہ کہ گورت کے کہا جائے گا؟

ایک اورت کا شوہر فائب ہو جمیا پراس مورت کے باس ایک مسلمان فیر تقدایک خط لایا جواس کے شوہر کی طرف ہاس عورت كے نام تعاجس يس اس في اس حورت كوطلاق دى تھى اوراس عورت كويفين تيس بكريد خط اس كا ب يانيس باكريال غالب ممان اس كايى ہے كديد شط اى كا ہے تو كچر در تيس ہے كرمورت فركورہ عدت على بينے كرعدت يورى كرنے كے بعد أينا لكاح کرے بیمچیط سرحتی بیں ہے۔ آگر ایک جورت کا شوہر خائب (۴) ہو حمیا بھر ایک مسلمان عاول نے آ کراس جورت کوخبر دی کہ تیرے شو ہرنے تھے تین طلاق دیں یاو ومر کیا ہے تو عورت مذکور وکواختیار ہوگا کے عدت بوری کر کے دوسرے شو ہرے نکاح کرے اور اگر مخبر فاسق ہوتو تحری کرے چرواضح ہو کدا گرعاد ل مسلمان نے اس کوخردی کہ تیرا شو ہر مرحمیا ہے توجیبی اس کی خبر پراعماد کرے کہ جب اس نے یوں خردی کہ میں نے اس کومرد و معالد کیا یا ہیں اس کے جناز ویس شریک جوابوں اور اگر اس نے کیا کہ جھے کسی نے خروی ہے ق اس کی خبر یراح اوندکر سے اور اگر حورت کوایک نے شو ہر سے سرنے کی خبر وی اور دو آ وسیوں نے اس سے زیم و جوئے کی خبر دی ہی اگر موت کی خبر دینے والے نے کہا کہ یں نے اس کومردہ و مجھا یا اس کے جنازہ یس شریک ہوا ہوں تو عورت ندکورہ کو بعد عدت کے دوسرے شوہرے نکاح کر لیما طال ہے اور جن دونوں نے اس کے ذعرہ ہونے کی خرروی ہے اگر انہوں نے موت کی خرود سے سے میں کے ارج بیان کی ہے تو ان دونوں کا قول مقدم ہے اور اگر دو مخصول نے اس کے مرف یا قل ہونے کی کوائی وی اور دو مخصول نے اس کے زندہ ہونے کی خبر دی تو موت کی گوائی اولی ہے بیجید على ہے اور اگر دوعاول گواہوں نے مورت کے سامنے گوائی دی کد تیرے شوہر نے تھے کو تین طلاق دی ہیں حالا تک شوہراس کا اٹٹار کرتا ہے چھر قاضی کے پاس گوائل اوا کرنے ہے پہلے وونوں غائب ہو گئے یا مر مے تو عورت کو تنجائش نہیں ہے کہ اس شو ہر کے ساتھ د ہے اگر چہ مرداس کو قریت کے واسلے بلاتا ہواور میر تنجائش بھی نہیں ہے کہ نکاح کر لے بیجیدا مزحمی میں ہے۔اگر دو گواہوں نے قورت کے ساتنے طلاق کی گوائی دی پس اگراس کا شو ہر عائب ہوتو اس کو منجائش ہے کہ عدت ہوری کر کے دوسرے شوہرے فکائ کر فے اور اگر صاصر ہوتو اس کو میا اختیار نیس ہے لیکن اس کو بیا ختیار نہیں ہے ا - وه تورت كرجس كن طرف مردول كوخوا بش بيوتى بين استد 👚 قول رضاعت ليني تيرى يوي بسبب وووه چان كرشته كمثله تيرن بهن بوتى ے بسب رشتہ و معاجرت میں وا مادی کے مثلاً تیری قال میروروکی مال ہے یا خالے ہے اس کو تبول شکرے کیونک شوہر جا تنا ہے کہ میں نے بط برسم کا نکاح کیا (١) السياطل بوسكا على الله المثلاً المؤلوكيا ١٢ المثلاً المؤلوكيا ١٢ ين نود من زرت بخلاف مسئله عارض يوسه يحيفانيم المهر

ك شو بركواية ساته بماع كرف كا قابود ساى طرح الرحورت في خود سنا بوكد شو برف اس كو تمن طلاق د سدى بين مكر شو برف اس سے انکار کیا اور سم کھا گیا ہی قاضی نے مورت ذکورہ کوشو بر کے پاس واپس کر دیا تو بھی مورت ذکورہ کواس سے ساتھ رہنے کی مخوائش نیں ہاور جائے کہ ابتا مال دے کرائے تش اس ہے چٹرادے بااس کے باس سے بھاگ جائے اور اگراس پر قابونہ پا باتو اس اول الرائد بعاك في تواس العدت بودى كرك دوسر يوس فكاح كرت كي افتائش بين ب-اورش الانرس من نے فرمایا کہ میدجوذ کر فرمایا کدا گر بھا گ می تو اس کو پوری عدت کر کے دوسرے شوہرے نکاح کرنے کی مخیائش نیس ہے میدجواب تضافہ ہاور دیائے نیما بینہ و بن اللہ تعالی اس کو اختیار ہے کہ عدت بوری کر سے دوسرے توہرے نکاح کر سالے بیچیا میں ہے۔اگر ایک عورت نے ایک مخص سے کہا کہ جھے میرے تو ہرنے تین طلاق دی تھیں ہی میری عدت گذر گئی تو اس مخص کو اختیار ہے کہ اگر بیاورت عالمه وتواس سے تکاح کر لے اور اگر فاساتہ ہوتو تحری کرے اور جس طرف اس کا دل فالباً بیجے ہیں پر عمل کرے بیذہ خیرہ میں ہے۔ ایک عورت کواس کے شوہر نے تمن طلاق دی چر بعد چندے اس سے فکاح کرنا جا با پس عورت ندکورہ نے کہا کہ تیرے طلاق دسینے کے بعد عدت گذر جائے کے بعد میں نے دوسرے محص سے تکاح کیا اور اس نے میرے ساتھ دخولی کیا چراس نے جھے طلاق دے دی اور مری عدت گذر کی ہے تو اس کے میلے شو ہر کوائتیار ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے بشر طیکہ بیٹورت اس کے زور کی القد ہو یا اس محص کے ول میں سیکان فالب ہو کہ بیورت اس خریس کی ہے اور واضح ہو کہ اسی نقل میں اس بات کا میان ہے کہ اگر مورت ترکور نے اپنے شو ہر سے یوں کہا کہ بی تیرے واسطے طال ہوگی ہوں تو اس مخص کو بیاطال نہ ہوگا کہ استے کہنے پر اس کے ساتھ نکاح كرلے جب تك كداس سے استغمار ندكر سے كمفصل كياوا تع بوا ہا ال وجہ سے كه طلاله على لوگوں ميں اختلاف ہے بعضوں كے نزد یک نظاعقد کرنے سے بدون دخول کے حلال ہو جاتی ہے تو اس کو جائے کہ بدوں مقصل بیان کرنے ہے مورت کی اتی خبردے بر ک میں تیرے واسطے طال ہوگئ موں احدا در جسلے اگر ایک نایالغ مچموٹی لڑکی جواجی وات سے تعبیر تیس کرسکتی ہے ایک مخص کے ہاتھ على بواوروه ويوكى كرتا بوكرييميري ملك ب بير جب وه يزى بولى تو دوسر يشير بين أس ايك مخص (١) ملا يس اس بالدى في اس ہے کہا کہ بس اصلی آزاد ہوں تو اس مخض کو اختیار نہیں ہے کہ اس یا تدی ہے تکاح کرے اور اگر یا ندی فرکورہ نے یوں کہا کہ بس یا ندی محمی پھراس نے جھے آزاد کردیا اور بیا بھی اس سامع کے فزو یک ثقہ ہے یا اس کے ول ٹس عالب کمان ہوا کہ بیر مجی ہے تو ممرے نزد کے اس میں کوخف نیس ہے کہاس باعری کے ساتھ فکاح کر لے بیمسوط میں ہے۔

عورت آزاد نے اگر ایک مخص سے فکاح کیا میرووسر سے مرو سے کہا کہ برا فکاح قاسد تھا۔ یا میرا شو ہروین اسلام کے سوائے کسی دوسری ملت برتھا تو مخاطب کوروائیس ہے کہ اس کا قول قبول کرے اور اس سے نکاح کرے کیونکہ عورت فدکور نے امرستتكرى خبردى باورائر يول كهاكراس في بعد ذكاح مجيطان ويدى اسلام عريد بوكياتو مخاطب واس ك خبر يراعماد كرنے اور اس سے ذكاح كرنے كى مخياتش ہے اس واسلے كداس نے برمتحل كى خروى ہے اگر مورت بطلان تكاح اوّل كى خروسة اس کا تول تبول نہ ہوگا اور اگر نکاح ہوئے کے بعد رضاعت واقع ہوجائے وغیرہ کی اسرعار منی سے حرام ہوجانے کی خبر دے یس اگر عورت مذکورہ ثقة ہو یا تقدند ہو محرمخاطب کے ول بن اس کے صادقہ ہونے کی رائے غالب ہوتو اس سے تکاح کر لینے بن پجمد ڈرنہیں

ل محتل كرے اور واب كرز بروغيره سے مادے بتا تي سيدايو شجائ كے توكى برمصنف نے بيان كياہے اور قولہ جواب تضاء ہے يعنى قاضى وجہ و ساند رے کاس کا ناح می ند کے گا۔ ع کوئد یا معنوم نیس کیال کا غیب کیا ہے اور وہ کیا احقاد م می ہے است (۱) لین جس نے اس کوشیراذ ل میں قابض کے پاس جواس کی حک کا حالت مقر علی دعوی کرتا تمااور جا تنا تحا۱۱ مند

كتأب الكراهية

ہے۔ كذانى فأوىٰ قاضى خان۔

פני/לייסיי

#### غالب دائے برحمل کرنے کے بیان میں

جاننا جائے کہ باب دیانات و باب مطالمات میں عالب رائے کے موافق عمل کرنا جائز ہے ای طرح حقوق خون میں مواقل رائے غالب کے مل کرتا جائز ہے رہی ہے۔ اگر رات میں ایک مخص دوسرے کے مرمی داخل موا حالا تک وہ وہ اوار مستج موے یا بیز وتانے ہوئے ہے تا کے مملے کرے اور ما لک حو یل کو معلوم فنل کہ یہ چورے یا چوروں سے بھا گا ہے قواس کوچا ہے کہ اپنی رائے سے معم لے پس اگر عالب دائے میں بیآ یا کہ بیچ دہاس نے ماضد کیا ہے کہ میرا مال لے فیادرا مرجی اس کومنع کروں او يجي كل كرد ماوراكر على في اس كودهما يايار وسيول كوة وازوى توجب تك وكوكام فكاس سيدين تايية على يرجي كل كرو العاقوالي حالت میں پھوڈ رئیس ہے کہ مالک حویلی تکوار نکال کراس رقل کے واسطے حلد کرے اور اگراس کی عالب رائے میں بیا ہے کہ پینس چوروں سے بھا گا ہوا آیا ہے تو مالک حویلی کواس کے حق میں جلدی کرنے اوراس کولی کرڈ النے کی مخیاتش نہیں ہے اور واضح ہو کہاس داخل ہوجائے والے سکون میں خانب رائے حاصل ہونے کی صورت یہ ہے کداس مخض کے لباس و دیئت کود کھے ہیں اگر نیکوں کے ما تند ہو یا اس حرکت سے پہلے اس کو پہلے تا ہواور نیک او کول کے پاس بیٹماد کیٹا ہوتو اس سے استدانا ل کرے گا کہ میض جوروں کے خوف ہے ہما گاہے اور اگر اس کوچوروں کے ساتھ ہم تشین یا تا ہوتو اس سے استدلال کرے گاکہ چورہ بیمسوط علی ہے۔ مثائ في فرمايا كالرمسلمانول كرساف داراكرب من أيك كروه أية اورمسلمانون يران كا حال مشتبه وجائ كدي مسلمان لوگ ہیں یا کا فروں میں سے ہیں تو مسلمانوں کوائی رائے عالب برعمل کرنا جائے بیرمحیط میں ہے۔ فتیدا بوجعفر سے دریافت كيا كيا كدايك مرد في دومر عمردكوا في كورت كما تعديا إلى آياس كولل كرسكا بوق في "فرما ياكداكروه جانا بكديدمرد اجنی دھمکانے یا چینے سے زنا سے بازرے گا ہتھیارے کم کی ضرب سے بازرے گاتواں کوئل شکرے اور ہتھیار کے ساتھاس ے مقابلہ ندکرے اور اگر جاما ہے کہ بدول فق محمارے لا الی کے باز شدے کا تواس کا فل کرنا طال ہے بیدہ شروش ہے۔ اگر کس نے اپن جورو بایا ندی کے ساتھ ایک فخص کو پایا کہ جوبہ بات جا ہتا ہے کداس فورت کے او پر (۱) عالب ہو کراس سے زنا کرے تو قرمایا كماس كوا عميار بكاس مرد فاجركول كروا العادراكراس في المي خفس كوافي جوروياكي مورت مرمد كم ماتعد بإيا حالا تكدير ورت مجى اس كى قرما نبردارى بين تحى تو اس مرد فا بزو كورت دونو ل كول كرة الله اى طرح اگر جنگل بين كمى فتص سنة اس كورو كا اوراس كا مال لینا جا بابس اگر اس کا مال دس یا دس سے زیادہ موقورہ کے والے کو آل کرسکتا ہے اور اگر دس سے کم ہوتو اس سے از انی کرے گراس کو قبل ندكر ۔۔ اكر كسي فخص نے كسي أوى كود عكما كديداً وى اس كى مورت ياكسى غيركى مورت سے زنا كرتا ہے حالا تكدو وصن بىل میشن جلایا مرز ناکرنے والاند کیا اور شفرنا سے بازر باتواس کوطلال ہوگا کہ زانی کولل کرڈالے اوراس پر قصاص تبین ہے اور ای طرح اگرایک چورکود یکها کهاس کا مال چوراتا ہے ہیں چور چورچادیا محروہ نہ کیایا کی جس کود یکھا کہاس کی دیواریا فیرکی دیوار می نقب لگاتا ے حالانکہ مخص مشہور چور ہے ہیں وہ چاریا مرچورنہ کیا تو اس کا آل کرنا حلال ہے اور قاتل فد کور پر قصاص ندآ ے گا۔ اگر کسی مخص نے جا ہا کہ لڑ کے یا عورت کو فاحشہ بات پر بجبور کرے آوان دونوں پر واجب ہے کہ زیردی کرنے والے ہے آبال کریں۔ پس اگر

فتأوى عالمگيرى ... باد 🕥 کار اهية

انہوں نے اس کول کرؤالاتو اس کا خون بدر ہو گا بشرطیک اس شخص کو بدون اس کے لی کرنے کے منع نہ کر سکے بیزنداند الفتاوی بس ہے۔ اگر کسی شخص نے الی عورت سے نکاح کیا جس کواس نے کبھی ٹیس و بکھا ہے پھرا کیٹھنٹس اس عورت کورات بس لایا اوراس کے پاس واضل کر گیا کہ یہ تیری جورو ہے تو اس کو گنجائش ہے کہ مجر کا قول (۱) تیول کر ہے بشر طیکہ مجراس کے فزو بیک ثقہ ہویا اس کی رائے غالب میں مجر بچا ہو کذائی فاوی قاضی خان۔

تبرراباب

اگرایک شخص نے دوسرے کودیکھا کہاس کے باپ کول کرتا ہے تو اس کے واسطے جو

احكام بيں اور اس كے متصلات كے بيان ميں

اگرایک مخص نے دوسرے کوویکھا کہ عداس کے باپ کول کرتا ہے محرقائل نے اس اسر سے اٹکارکیا اور کہا کہ عمل سے اس کونیں مل کیا ہے کی فرزند سے خفیداس امر کو کہدویا کہ جس نے اس کوئل کیا ہے اس وجدے کداس نے میرے یا ب فلا س مخفس کوعمد اللَّ كيا تعايادين اسلام عرم وكيا تعا مال تكديه فرزعران باتول من عدوقاتل كبتاب كحفيل مانا باورمعول كاسوائ اس فرزند كوكي وارث جيس بياتو فرز مركومخواكش بيك تاكل كوعراقل كردا في اكرزيد في مثلاً مى محض برمواه قائم كاكداس في میرے باپ کولل کرڈ الا ہے اور قامنی نے قصاص کا تھم دے دیا تو زید کواس کے قل کرڈ النے کا اختیار ہے اور اگرزید کے باس دو عاول گواہوں نے گوای دی کے اس مخص نے تیرے باپ کو آل کیا ہے تو زید کو فقا اس گوائی پراس قامل کے آل کرنے کی مخوائش نیس ہے تا والتيكة علم قاضى ند بواس واسط كدخاني كواى حق كووا جب نيس كرتى ب جب تك كداس كما تعظم قاضي متعل ند بواور جوهم جواز ہم نے مقتول کے فرز ند کے من میں میان کیا ہے ویدائی فیر فرز ند کے حق میں ہے کدا گر قبر نے قاتل کا قبل کرنا اپنی آ کھے ہے دیکھایا قائل کی زبان سے اقرار سنا کہ میں نے اس کول کیا ہے یاد کھایا کہ قاضی نے قائل پر قصاص کا تھم دے دیا ہے تو اس فیر کو بھی روا ہے ك فرزندمنتول كى قاتل ك قل كرف يريدوكر ساورا كرفير كسائة دوعاول كوابول في كواي دى بوكساس قاتل في ظلال مختص كے باب كولل كيا ہے تو اس غير كوروائيس ہے كہ قائل كے لل كرنے ير فرز عدمتول كى مدوكر سے حق كد جب قاضى فرز عدمتول ك واسطے تصاص کا تھم دے تو مدد کرسکا میماور اگر قاتل نے فرزند عقول کے سامنے دوعاول کواو بیش کے کہ تیرے باب نے میرے ہا پ کوعمر اقتل کیا تھا اس وجہ سے میں نے تیرے باپ کولل کیا ہے تو فرز تد متحق ل کو جائے کہ قائل کے قبل کرنے میں جلدی ندکرے یہاں تک کراس بات کوخوب دریادت کر لے ای طرح غیر تحق کو بھی نہ جا ہے کہ منتو ک کے فرزند کے قاتل کے قل کرنے پر مدوکرے درصور میک غیر مخص کے سامنے دوعادل گواہ ایک اوال کی ایسی ہم نے بیان کی ہے یا اگر قاتل نے جس کولل کیا ہے اس کے مرتد ہونے کے دوگواہ عاول بیش کے تو بھی جب تک اس بات شن خوب جھان بھٹک شکر لے تب تک قاتل کے قل می جلدی نہیں کرنی جا ہے اور اگر ایس کو ای ایسے دو گواہوں نے اوا کی جو تھرووا اعتذف میں یا دوغلام میں یا فقط محرش میں ان کے ساتھ کوئی مردنہیں ہے تحرسب عورتیں عادل ہیں یادہ قاس گواہ ہیں تو ایک صورت میں مشتول کے قرز ترکو قاتل کا آل کرنا روا ہے یا غیر کواس کی مد د کرنا روا ہے لیکن اگر اس خبر کی چھان پیٹک کرنے کے بعد ایسا کرے تو اس کے تق میں بہتر ہے اور اگر ایک بی عاد ل کوا و نے جس کی کوابی جائز

اگرتیسرے فریق نے مال غصب کی بابت گواہی دی ایک

اگرزید کے پاس دوگواہوں نے گوائی دی کہ جمرہ نے تیر نے پاپ سے بیدال فصب کرنے کا اقراد کیا ہے قرزید کوائی سے
مال نے لینے کا اختیار ہیں ہے جب تک کہ قاضی کے سانے اس کو ٹابت شکراد ساور اگر کی فض نے خاصب سے مال فصب کرنے
کا اقرار سنا پھر شنے دالے کو دوعادل گواہوں نے خبر دی کہ جس بال کا اس نے اقراد کیا تھاوہ اس کے حق بی ہیں ہو گیا ہے قوشنے والے
کو اختیار ہے جا ہے اقراد کرنے والے پر مال کی بابت اقراد کی گوائی دے یا شدو ساور اگر تکائ یار تیت کا گواہ ہو پھرائ کو دوعادل
مخصوں نے طلاق یا عزاق واقع ہونے کی خبر دی تو گواہ نے کور دگائ ورقیت کے گوائی شدو ساور قصاص علے مؤکر کے کا بھی بھی تظم
ہادرسن ایمن ذیا د سے روایت سے کہ واد مشہ نے اگر اسے مورث پر کی خضی کا قرضہ معلوم کیا ہے پھرائ کو دوعاول آ دمیوں نے خبر
دی کہ اس نے اداکر دیا ہے قو وادث نے کور دوائیس ہے کہ قاضی کے سانے اس طرح قسم کما جائے کہ جمعے معلوم ہے کہ میر سے مورث
نے اس کا قرضہ اداکر دیا ہے۔ ای طرح آگر میت نے اس کو خبر دی کہ جس نے اداکر دیا ہے یا میت نے کی عادل مردیا مورت کے
ساتھ الی خبر دی ہوتو بھی افعل میسے کہ اپنے علم برحم نہ کھائے کہ ائی الفتیا شہد۔

ا تولا الرئين اگر قائنى كرمائين الرفائلى كرمائين المود و وقصاص عن مارا جائے كائين اصل بدكر و عندالله قائل مول نديو 18 ا ع قال الرج من لے لين جي ہے كہ جب اس مال عن ايسا تغير ندة يا ہوكہ جس سے قل ما فك منتقطع ہو جاتا ہے ورند 18 وان سيد مكل ہے المند سے جے بعثی وہ عادلوں نے غير وك كراس قائل كوكى و في جائز نے قصاص تفوكيا ہے قائل ندوسے المند

جونها بار

# صلوٰ ة اور تبیج اور قر اة القرآن ، ذکر ، دعاء اور قرآن پڑھنے کے وفت

كتاب الكراهية

### آ دازبلند کرنے کے بیان میں

اگرکی نے کریائد ہے ہوئے تماز پڑھی تو کرہ تہیں ہے بیچیا ہی ہے۔اگر مسلمان ہے ایک پڑایا قرق فریدا تو اس پر نماز

پڑھی تو جا تر ہے گر کروہ ہے بیتا تار خانہ ہوائی اسلمان بیہ کدہ تجا بت ہے تھا تا ہے اوراگر جوی کے تہیند ہے نماز

پڑھی تو جا تر ہے گر کروہ ہے بیتا تار خانہ ہی ہے۔اگر چہ بچہ کے ماہے نماز پڑھی تو بچیڈ وٹیس ہے بھر طیاس کے ترب نہ ہواور میں

الای سرآمیس نے فرمایا کہ جس بیت میں بالویہ ہواس میں نماز کروہ تیں ہے بیقید میں ہے۔مشائ نے تصویر کے مرمی بنا حدہ کے

اختلاف کیا ہے کہ اس کا اعجاز اوراس کے باس نماز پڑھتا کہا ہوا ور گیڑے اور ہیت میں تصویر کار کھنا سوائے وقت نماز کے دوخور کا

ہوتا ہے۔ ایک وہ کہ جس کا مرقع اس تصویر کی تعظیم ہولیتی بخرص تعظیم و کھتو وہ کروہ ہے اورود موہ وہ کہائی کا مرق اس تصویر کی تحقیم ہوتو وہ

مردہ فیس ہے اوراس ہے ہم نے کہا کہا گرتصویر وارفرش بچھا ہوا ہوتو کروہ ہے اوراگر لٹا ہوا ہوتو کروہ ہے بیجیا میں ہے۔ کام

مردہ فیس ہے اوراس ہے ہم نے کہا کہا گرتصویر وارفرش بچھا ہوا ہوتو کروہ نے دوگ وہ اگر کٹا ہوا ہوتو کروہ ہے بیجیا میں ہے۔ کام

مردہ فیس ہے اوراس ہے ہم نے کہا کہا گرتصویر وارفرش بچھا ہوا ہوتو کی وہ نے دوگ وہا گر کھی ایسے کلام ہوا ہوتو کروہ ہے بیکا اس نے جس ترمی کہا کہا وہ اس میں استہزا وہ خالف ہے لیکن اگر اس نے جس نے میں اس خوال اس اس کہا ہوا ہوتو کہ ہو ہوں تو ہے ہم ہو ہواں ہو کہا ہواں کر کہا یا اس خرض ہے جس برحالے میں ہو وہ اور کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں تو ہی ہم ہو اس میں مصفول ہیں اور وہ تبیع ہو میں ہول ہو کہا ہوں کہا ہوں کہا ہواں کر کہا یا اس کے باز اور کے مواسے ختم کی کہا ہوں گی میں ماسے کہا کہا ہوں گر بھی اس ہو میں انسان ہواں کر کہا یا اس کے باز اور کے مواسے ختم کہا ہو سے بھتر ہے بیا تھا ہوں جاتے تھا کہا ہوں ہو کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہو کہا ہوں کہا ہو کہا ہوں کہا ہو سے بھتر ہے بیا تو سے بھتر ہو سے انسان کو ہوں ہو کہا ہوں کہا ہو کہا ہو کہا ہوں کہا ہو کہا ہوں کہا ہو کہا کہا ہو کہا

ا مین تصور کا انظامر بدوں دھڑ کے بنانا اور گھر بھی دکناروا ہے ایس اس سے چنا نچے عادت ہے کے بیمان اللہ کیا عمدہ ہے اس مع معنی چیز وں میں بھان اللہ بنظر تہجب وقد رست باری تعالی ہوتی ہے اور وہ نیت پر ہے ااس معنی خواووا عظائمہ کو ہے اس کی شاید بیلفظ قائنی بساد مہلہ ہو بھٹی واعظ قصہ گودا اللہ اعلم الاست (1) بعضوں نے کہا کہ کا قریرہ کا اس (1) رائج کریا تھسین خولی فاہر کر ہا ا فتاوئ عالمگيري . . عِنْد 🕥 کياب الکراهية

عظیم بلند آ واز سے بیج وہلیل کرتی ہے تو کھند وہیں ہے جمر چیکے ہے پڑھتا افتال ہے اور اگر لوگ دنشہ تعالیٰ کے ذکر وہیج وہلیل کے واسعے جمع ہوں تو چیکے ہے پڑھیں اور کشتی جی خوف پر اہونے کے وقت اور تکواروں ہے (۱) ملاحت کرنے کے وقت بھی چیکے ہے پڑھنا افتال ہے اور آ مخضرت نگا آج آج وروہ بیسج کا میں تھی ہے ہیں ہے یہ یوں کے کہ انشہ تعالیٰ نے فر مایا اور یوں بلا تعظیم نے کہ کہ اللہ نے فر مایا بین اس کے ساتھ کوئی وصف اللہ تعالیٰ کا جو صاح تعظیم ہے جیجے لگائے (۱) میدوجیز کر دری جس ہے۔ کسی لگائے واللہ کے اللہ تعلیم کے استحان اللہ باس کے مثل کوئی فرق کے اس کے مثل کوئی اس سے اور اس میں اور کے کہ سے ان اللہ باس کے مثل کوئی افغا کہا اور اگر اس نے رسول اللہ فائی تام ستا تو اس پر واجب ہے کہ دروہ بیسج اور ایک بی جمل جی چند ہا رستا تو اس بی اختلاف ہے بعض نے فر مایا کہ اس پر فقط ایک بی مرتبدوں ور پڑھتا واجب ہے کہ ائی فاوی قامی فان اس پر فقط ایک بی مرتبدوں ور پڑھتا واجب ہے کہ ائی فاوی قامی فان اس پر فقط ایک بی مرتبدوں ور پڑھتا واجب ہے کہ ائی فاوی قامی فان اس پر فقط ایک بی مرتبدوں ور پڑھتا واجب ہے کہ ائی فاوی قامی فان اس پر فقط ایک بی مرتبدوں ور پڑھتا واجب ہے کہ ائی فاوی قامی فان اس پر فقط ایک بی مرتبدوں ور پڑھتا واجب ہے کہ ائی فاوی قامی فان اس پر فقط ایک بی مرتبدوں ور پڑھتا واجب ہے کہ ان فاوی قامی فان اس پر فقط ایک اللہ ہے۔

ایک ہی مجلس میں مررسه کرروز ووستے تو سی محرارواجب ہے

الم الفرت الى كانام المحاوي في فرما يا كداس يربر بارسفت كوفت ورود يجيجا واجب باورامام الحاوى كاقول الآرية المواليد اور الرافت الى كانام جند بارسالته برباراس يرتشكم كرنى واجب باور بربار كي كربيجا الاردوب بالكران الله بين الترافئ المحال في فرون يرقر ضد با بخالف ذكر الشرق الى المرافئة والمرافئة وا

قال المترجم عنهية

(٣) خواه يلفظ اس كمعنى عن دومرالتظ كم الامن

اگر جمام ہے باہرائی جگہ جہاں اوگوں کا دھووں نہیں ہوتا ہے قرآن جید پر ھا چیے جمائی کے بیٹنے کی جگہ یس یا ٹیا بی بینی کپڑوں کے نگا ہمان کی جگہ یس بیٹے کر پڑھا تھا ہماں ہو سند نے فر مایا کہ کروہ ہیں ہا اور امام اور ہوست ہے اس بھی کوئی مرق رواحت نہیں ہے بیچیط علی ہے۔ اور جمام عی قرآن جید پر ھتا کھروہ ہے کہ کہ دو موضع نہا ست ہے اور بیت الخلاء بھی بھی نہ پڑھی ہے اور جوان علی ہے اور بیت الخلاء بھی بھی نہ پڑھی ہے اور بیتا ندو شمانا شدو جمام میں قرآن میں ہے اور بیتا ندو شمانا شدو جمام میں قرآن کی جید نہ پڑھی ہی ہے اور بیت الخلاء بھی بھی نہ پڑھی ہے اور بیتا کہ بید بھی کم دو ہے گراؤل اس ہے ہی بھی افران کی ہے ہو اور امام میں قرآن ان پڑھی ہو میں ہے اور جوان کی ہیا کہ بید بھی کم دو ہے گراؤل اس ہے ہی بھی اس افلا کی میں ہے اور اور اس کے بار بھی افلا کی بید بھی کہ دو ہے گراؤل اس کے ہیں ہی ہی ہی کہ دو ہے گراؤل اس کے ہیں ہی ہی ہی ہی کہ دو ہے گراؤل اس کے ہیں تر آن ان کی بید پڑھی ہو تو ان کے بار اور اس کی بار کر جان ہوں ان کے بار اور اس کی بار کر جان ہوں ان کے بار اور اس کی مورت پڑھے یہ تو اور اس کی اند تھا تی کہ دو اس کی ہو ہی ہی کر قرآن ان مجمد کر تر ان مجمد کر تر ان مجمد کی گھی ایسا کر تا تھا کہ ایس تار کی کہ ہو تا تو بی میں کروہ ہو گرائب اس کر اس کر ان ہی کہ کہ کر قرآن ہی کر اور اس کر اس کر اس کر اس کر کر ان کر آن بڑ ھا تو کہ فر ترمیں ہی گراؤل کر ان کر ان

سركواس كيزے سے جواوز معے موتے ب ثكال فيد ورزيس بياديد من بيادراسيائ سے قرآن پڑھنا جائز بيم معتف سے ديكوكر ' پر هنامتی ہے اس واسلے کداسیاع کے محدثات میں ہے ہیں بیریحیط میں ہے۔ ٹمازے یا برقر آن پڑھنا جمرے اصل ہے اور فریضہ نمازوں کے بعدمہمات کے واسطے فاتحد معنی سورہ الحمد آوازے یا چیکے سے پڑھنا جماعت کے ساتھ مروہ ہے۔ مرقاضی بدلیج الدين ني ساعتياد كيا ہے كه كروونيس ہواور قامنى جلال الدين نے بيا تقيار كيا ہے كه اگر قربيند كے بعد نماز سنت موتو كروه ہورند مكرو ونبيل ب بيتا تارخانييش ب-اورقل بالتعاالكافرون بوري مورت جماعت كرماته يزهنا مكروه ب كونكه بدعت ب سحابدوتابعين رضى الشعنبم من معقول تيس بيديد ش بيديد اوك جمع بوكرة واز يدها كرداسط مورة الحمد يزمي بيراو عادة منع نہ کئے جا کیں مے لیکن بداو فی ہے کہ چکے ہے رہ می جائے جندی میں ہے کدایک امام کی عادت ہے کہ برروز منع کو جما عت کے ساتھ آیے الکری اور آخر المورہ بقرہ شہداللہ (۱) واس کے شل آیات جرے پڑھتا ہے تو اس میں کھی ذرنبیں ہے۔ مرچیے سے ی مناافطل ہے بہتنے میں ہے۔ میوں میں ہے کا کر کی جب نے بطور دعا کے سورة ذاتحہ بریمی تو می درجیں ہے اور غایة البيان مي و كركيا كديمي مخارب ليكن يفح الوجعفر فرمايا كريس اس برفتوى فين ويتا موس اكر چدامام اعظم عصروى باورمشل سورة سمفاتحه س كي تول فا برب يد برالرائق كى كتاب الطبارة من ب-معنف يد كوكر قرآن جيدي هناب نبست (٢) حفظ يزجي كاولى ہے۔ اگر کسی نے قرآن حفظ کیا جربھول کیا تو تخنجار ہوگا اور بھول جانے کی تغییر یہ ہے کہ مصحف ہے و کھے کرنہ پڑے سکے اور اگراس کے باس بارہ کام جمیدود بیت رکھا میا ہوتو اس میں سے تلادت کرنا نہا ہے اور خصب کے ہوئے بارہ سے بالا جماع تلاوت جا ترقیس ے اور مستعار بارہ سے اگر باتع نے اپنی ملک مستعار دیا ہوتو اس سے تلادت کرنا جائز ہے اور اگر نابائغ کا ہوتو ایسانہ جا ہے بیغرائب میں ہے ایک محص ایک روز میں بورا کانام اللہ پڑ حتا ہے اور دوسر الحض ایک اور میں یا نے بڑار دفعہ مورد ک<sup>ے ق</sup>ل حواللہ احد بڑ حتا ہے ہی اكركام الله تعالى يد مسكما على كام الله تعالى كى علادت كركافعل عديميد على عديد

ع جیسے خیسورہ وغیرہ المند ع لین آمن انرسول یا انزل الیہ تمام تم تک الند ع سورۂ فاتی بینی قرآن مجید میں سے جود یہ ان دوا ا سے لینی پانچ ہزار پرقل عواللہ پڑھنے سے ایک کلام اللہ پڑھنا افغنل ہے بٹر المیکہ اور قرآن مجید کی تابوت کرسکتا ہے بواد (۱) شہد اند او ال بالا حو والی شدالی آفرہ المند (۲) کین تابوت میں اور ۳) کینی ای دیسے (۳) کینی قرآت شافرند پڑھی اا کیا ہودون کا ترک کرنالا ذم آتا ہے یہ تعدید میں ہادوتر جے ہے قرآن پڑھنا بھی نے کہا کہ کروہ جیس ہادوا کو مشار نے نہا کہ کروہ ہونالی ہیں ہاں داستان کہ اس میں قاستوں کی تی ہے گئی ہے دہ کہ اور کو میں ہے اس افرائی ہیں ہاں دار کے کہ ہوتے جس میں ایسا اختاا ف ذکر کیا گیا ہے ہاں اور کی ہے گئی ہا کہ کو حضت شاہو گیا ہے ہی اگر کی تھی ہے اس کے ساتھ تر اُستی اور اور ہا جا تا ہے کہ میں صواب ہے اس افرائی ہور ہوا ہے اس کوراہ مواب تھین کرے اور اگر جا تا ہے کہ مین صواب ہے اس کو دھشت شاہو گی تو اس کوراہ مواب تھین کر سے اور اگر جا تا ہے کہ مین صواب ہے اس اور صورت شاہو گئی تو اس کوراہ مواب تھین کر سے اور اگر جا تا ہے کہ مین صواب ہے اس اور صورت شاہو گئی ہور کہ ہور کی تو اس کو تھیں ہو تا ہور اس کو جو ب ساتھ تر اس کو جو ب ساتھ کہ جس امر صورت کے میں ہو تھی ہو تھی کہ ہور کہ والے ہو تھیں ہو تھی کہ ہو گئی ہو کہ وصل کے دھنے کہ ہو کہ وصف کے میں ایک گؤر آن پڑھا ہور اور کا کہ ہو کہ وصل کے دھنے کہ ہور اس کو تھیں ہور کہ والے میں ہو کہ والے ہور ہور کہ ہور

نقيد كے لئے كتب كا "محصل" مشاہدہ قيام الليل سے زيادہ نسيات كاباعث ب

ابن الى عمران سے منقول ہے كەفر ماتے تھے كەستىغفىرائندوانو باليە كېزا مكروو ہے كيكن يون كيم كەاستىغفىرائندوا سالالتوبية اورطحاوی نے فرمایا کہ بھے میدہ وجائز ہے بی تعید میں ہے۔ ماہ رمضان میں (۷) فتم قرآن کے وقت دعا محروہ سے لیکن بیالی چیز ہے کداس برفتو کی نددیا جائے گا کذائی خزائد النتاوی وجماعت کے ساتھ (۳) قرآن فتم ہونے کے وقت دعا کروہ ہے اس واسطے کہ اس طرح دعا كرنارسول الله فالتيول منتول تبيل بيد مصلى كون عاسي كرجود عااس كول عن آتى جائ اس كوما تلك يكريه جاسخ كرتمازين دعا ما تكلفے كے واسطے كوئى وعاما وكر ساد رنماز كے سوائے صالت على جود عاول بن آئى جائے و ووعا كر سے اوركوئى وعاما و ندد کے اس داسطے کردعا یادکر لینے سے قلب کی رقت جاتی رہتی ہے بیرید میں ہے۔ اگر زید نے عمرہ سے کہا کہ بچے اللہ کا متم تو ایسا کر و ان عروبرشر عابي الكرناوا جب بين با كرچه بيك كروينااولى بيديكانى من بيدا كركها كرجن الله تعالى والجق محمد عليه السلام تو مجے بیدے دیے وشرعا اس بردے دیناوا جب جیس ہے کر بنظر مروت نہایت بہتر ہے کداس کودے دے اور سی مخارے بیغیا شد میں ہے۔ محمد بن الخفید سے مردی ہے کدوعا چار طرح کی ہے دعائے رقبت ووعائے رمید ودعائے تفرع و وعائے تغیر اس دعائے رغبت بن ابن بخسليان اسان كي فرف كر اوردعائ رميد بن ابن معمليون كي بشت اين مندى طرف رسيماوردائ تعفر ع میں مجنگلیا اوراس کے باس کی انگل بند کر لے اور رہے کی انگل انگوشے کے سرے ملا کر حافقہ بنائے اور کلمہ کی انگل ہے اشارہ کرے اور دعائے خفیدوہ ہے جو آ دمی اسپنے دل میں دعا کرتا ہے بیٹجو کا الفتاوی میں حاکم شہید کی مختمر کی شرح سزحسی سے منقول ہے۔ اگر کسی نے دعا کی حالانکہ اس کا قلب مجولا ہوا ہے تو اگروہ رفت قلب کے ساتھ دعا کرے تو اضل ہے اور ای طرح اگر بدول غفلت ول کے دعانه كرسكا بوتو بھى ترك دعا سے دعاكرنا افعل بے بي فآوى قاضى خان يى ب\_اگركوئى امام اس فرض سے كداس كے ساتھ كى قوم سيكه جائے دعائے ماتورہ كے ساتھ بلندة وازے دعاكرتا ہے تو كھاڈ رئيل ہے اور جب وہ لوگ سيكھ جاكي تواس وقت قوم كاجركرنا بدعت ہوگا بدوجیز کردری بیں ہے۔ اگر کی داعظ نے منبریر کی دعائے ماتورہ کے ساتھ دعا کی اور قوم کے لوگ بھی اس کے ساتھ بی دعا كرتے ہيں ہى اگر قوم كى تعليم كے واسطے ايها ہوتو كھے ڈرنبيل ہے اور اگر اس غرض سے شہوتو كروہ ہے يہ ذخيرہ من ہے۔

اے اختیارا نے ای کو بحرائرا کُن بھی تو کی کہااور مقدمہ عین البدایہ بھی بیستلد ندکورہے تا ہے لیسی مدیث وآ ۱۳،۴ مند (۱) مرسداہے نبی کی دعوت کے تا (۲) کیسی تراوش عمل واللہ اعلم تا سے مسئی دمضان بھی واللہ اعلم تا بستہ

### دتاوي عالمگيري .... جاد 🔾 🖟 🖍 کتاب الكراهية

اجنائی میں امام رحمدافلہ سے مردی ہے کہ جنوں کے لیے تو اپ ٹیس ہے بیدہ جبر کردری میں ہے اور اگر میت پر نما ذ کے
واسط اوگ بجتم ہو گئے جیں چراس وقت ایک فض کھڑ اہو کرمیت کے تی میں وعا کر ساور اچی آ واز بلند کر سے تو یہ کروہ ہے اور زمانہ
جا البیت کے لوگ جناز و پر حالت موجودہ کے موافق یا تمی کرنے میں جومیت کی تعریف میں حد سے ذیادہ افراط کرتے ہے ویسا کرنا
کردہ ہے اورمیت کی تعریف کردہ تبیں ہے بلکہ بیکروہ ہے کہ اس کی تعریف میں حد سے تجاوز کر کے اس یا تنی بیان کی جا کی جواس
میں تھیں بیذ خبرہ میں ہے۔ ایک فض نے میت کی طرف سے معدقہ دیا اور اس کے تی میں دعا کی تو جا کر ہے اورمیت کو اس کا تو اب
میں تھیں بیذ خبرہ میں ہے۔ ایک فض نے میت کی طرف سے معدقہ دیا اور اس کے تی میں دعا کی تو جا کر ہے اورمیت کو اس کا تو اب

ع مک اسلام کی سرحد جوملک کفارے کی جوادرہ بان جہال دونوں کے تھوڈ مے بندھیں دور باطات ہے؟! (۱) آگ نفتے ادراس کے ماند خون کے چیزیں!! (۲) لینی اگر ایگ ایسا کریں گے قاضع کے جاکمی سے؟! مند

يانعو(6بار>☆

## مسجد وقبله ومصحف مجيد وجس ميس قرآن مجيد لكهابه وجيسے درم وكاغذيا الله تعالى كانام لكها

#### ہوان سب کے آ داب کے بیان میں

قبلدكامسجد كحمام كى جانب بوناج

ا ايكتم كالترب وفا برما كمومراوب محراة ل مناسبة ١١٠ مند (١) يعي قبل رخ مونا١١٠

قال المترجم☆

کمرکی مجدے بیدمراد ہے کہ ٹیک لوگ اپنے اپنے گھروں کوقیرستان نہیں بناتے بلکہ نو افل اداکرنے کے واسطے کوئی جگہ مقرد كريية بي كداس كوياك صاف ركعة بين محراس كومجد جماعت كاظم حاصل نبيل بوتا بيني اس من نماز برا صف يحيب ستاكيس ركعت كالثواب من يااس من جنابت كرساته واقل مد بوسطه وغيره ذلك كذاصر حوابه بالا فلاف فاحفظ اور بهار يديث خ نے اس بات کو مکر وہ جانا ہے کہ کوئی مرو یا عورت اپنے مقام چیٹناب کوسوری یا جاند کے سامنے کرے بیمحیط سرحسی ہیں ہے۔ تبند ک طرف نٹاندر كاكر تيراندازي كرنائ كروه ب بيسراجيديں بے اگرمصلائ (العيدو جنائز بي تيراندازي كے واسط ول نثاند بناي ج نے تو جائز ہے بیقلید علی ہے برمسلمان کے واسطے متدوب ہے کدائے گھر علی ایک جکہ بنا لے جس علی نماز پر ھاکر ہے گراس جکہ کوعی الاطلاق تھم مسجد حاصل نہیں ہوتا ہے کیونکہ و واس کی ملک میں باتی رہتی ہے رہیط میں ہے امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ اگر کوئی ز مین خصب کر کے اس کومسجد یا حمام یا دو کان بنایا تو اس مسجد علی قماز کے واسطے یا حمام علی قبائے کے واسطے یا دو کان عمل خرید نے ے واسطے جانے میں کچھ ڈرٹیس ہے محرصام یادو کان کواجار وپر لیٹا جا ترقیس۔

قال المتر جم☆

مرت بعض نے کیا کہ بے مجد بھی ما لک کو اعتبار ہے کہذین کو لے کراٹی طک جی داخل کرے۔ یعن معجد کا تھم ندوے فالترهمة بالظابراورا كركسي كاوارخصب كريحاس كوسيدينا ياتوكس محض كواس بس فماز كدواسف جانا اور فمازير صناروانيس باوراكر اس کومجر جامع بنایا تو اس میں جعدند بر حاجائے کا اور اگر اس کوراستہ بنایا تو کسی کوایں راہ سے گذرنا جائز نیس سے بیطمرات میں ہے۔ایک من نے جنگل میں اسی مگرمیر بنائی کہ جہاں کوئی تیں رہتا ہے اور مسافر بھی بھی کوئی بہت کم اس طرف ہے گذرتا ہے تووہ معدنہ وجائے کی کیونک اس کے معید ہوجانے کی کوئی ضرورت نبیں ہے بیٹر ائب میں ہے۔

قال المتر مم

فیدنظر اگر داروا تغف میں ہے سجد میں جانے کا دروازہ ہوتو امام کواس ورواز ویس سے ہو کرسجد میں جانے میں مجدد رئیس ے بیقنیہ ش ہا اور جو جمر اسم واسطے وقف ہوائ میں موذن کور بنا جائز ہے بیفرائب میں ہے۔ ایک مدرس معید میں ورس ویتا ے اس کا محرد ہوارمجد سے مصل ہے خواہ سے مردرس کی ملک ہے یا کرایہ پر ہے اس آ باعدرس کوا عتمار ہے کہ وہوار سجد تو ز کراہے مال سےدرواز وخرید کماس ش لگائے کہ مجد کی طرف آمدورفت کا درواز وجوجائے تومشائے نے فرمایا کماس کوبیا اختیارتیں ہے کہ اگر چاس نے بیکرد یا ہوکدا گرد بوارمبحد ش کوئی نقصان ہوگا تو ش اس کا ضامن ہوں بیجوا ہرا خلافی ش ہے مبحد ش درس دینا جائز ہا گر چاا ک عمل میلازم آتا ہے کہ جو بور یا وفرش مجد کے (۲) واسطے واقف ہو وستعمل ہوتا ہے بیقنیہ میں ہے۔ شخ جندی سے دریافت کیا گیا کدا یک نگامبان مجدفائے مجدلوگوں کی تجارت کے داسلے مہاح کرتا ہے لی آیا س کواس طرح مباح کرنے کا اختیار بة فرمايا كداكراس عن مجد كرواسط كوئى مصلحت موقو انتاء الله تعالى اس عن يجيدة وتيس بهريخ موصوف بدوريا دت كيا كيا کہ اگر متولی ندکور نے فنائے متحد میں تخت ر کھے اور ان کولوگوں کواجارہ بر دیا کہ ان پر جیٹھ کر تجارت کریں اور اس متجد کی فنا ان کے واسطے مباح کردی ہیں آیا اس کو میا تعقیار ہے تو فرمایا کہ اگر اس میں مصلحت مسجد ہوتو تیجھے ڈرٹیس ہے بشر طبیکہ ریکذر موام مسلمین نہ ہو ا ابن زون مير من وفي جدمترونين وي بي جيها كرتيرا عمازي سيمنا بندوستان بي معدوم بنال المرجم بندوق كانتان يكف كرواسط مانا بهي الديد ے کے مثل تیر کے بازے والنداعلم المت (۱) جبال جناز دئی نماز پڑھی جاتی ہے اا (۲) مثل دری وجا بم وغیر موا

اور فی سے دریافت کیا گیا گدآیا قائے مجدوہ جگہ ہے جواس کی دیوار کے ماہتے ہے افتداس کے دروازہ کا ظلا ہے تو فر ہایا کہ ظلا محد کے سایہ میں جو جگہ ہے وہی قتار میں مجد کے سایہ میں جو جگہ ہے وہی قتار میں مجد کے سایہ میں جو جگہ ہے وہی قتار میں مجد نے فتائے میں میں میں میں میں اور میں کرا ہے اور اوگوں کو اجازہ میر دینے تا کہ اوگ ان پر تجارت کریں اور میرکرا ہے ہی واست پر صرف کیا یا امام مجد کے واستے ویا گئی آیا اس کو میدا تقتیار ہے قر مایا کہ تیں موالف وحمداللہ تعالی کہتے ہیں کہ جارے نزد یک اس کو افتیار ہے کہ کراہے جا اس جا ہے تری کہ جارے نزد یک اس کو افتیار ہے کہ کراہے جا ان جا ہے تری کہ جارے کر ان تار قائے تھا میں التھ ہے۔

قال المح جم لمد

التارعندى ما قال حس الاترائي ملوة الاثريس بكري في المعمد عدديا ويت كياكراك معرب والسفاي دوكان في كي مالانكرميداوراس دوكان عي قاصل بي على راستهاوراس داسل يددكان في كي كرميون عن اس دوكان عي المازية عي جائے يس آياس دوكان عي نمازيز سے سے بحي است كون واب دوكا جننے كون مجد على يز سے سے دوتا ہے قو فرماياكم إلى كذانى الذخيره الل محلّه في مسجد كوتشيم كرايا اور ع من و يوارينالى اور بركروه في عليمده ابناا ما مقرر كراميا تكريهمو ذان وونو س كا ايك ي ر باتو مجمدؤ رئيس ہے مراونی ہے ہے كہ بركروه كامؤؤن بھى الك الك بواور دكن الصباعى في فرمايا كه جس مرح بيجاز ہے كم محل والفايك معدكودومعدي كريس اى طرح يمي جائز ب كراقامت جماحت كواسط دمعدون كوايك كرليل محروه ظاودرس ك واسطے ایسانیس کر سکتے ہیں اگر چے دعظ وورس مجد میں جائز ہے بہ قعیہ میں ہے۔ فتح بر بان الدین ہے دریافت کیا گیا کہا یک دوکان ایک امام معجد کے واسطے وقف کی مجی ہے وہ امام تمن صبنے تک غائب رہا اور اپنی طرف سے ایک خلیفہ مقرر کر کمیا کہ وہ او کور، کونماز ردا تا تھا گرا یا تو جنی مدت تک فائب رہا ہے اٹی مت کا کرایدووکان اس کولیما جائزے یا تیس تو فرمایا کداگراس نے یا اس کے آ دی نے اس کی اجازت سے دوکان فرکور کرامیری دی ہوتو کرامیدوسول کر لےسکتا ہے گراس کوصدقت کردے یا تا تارخانے شی فقاوی ے اللہ الاصنيقة سے در إفت كيا كيا كركمي محكف كوفعد و كامت على ماجت موئى اس آياد وسود سے باہر آئے فرمايا ك میں اور ال می ہے کہ جو تفس معدمی آ ہتدے یادتا ہے اس کے بارے می اختلاف ہے بعضون نے فرمایا کہ فیر کھے اور اس اوراجنوں نے فرمایا کمسجد على ند يائے بلك جب ضرورت موقو يا برسي والے اور مي استح بي يتر تاثى على باور محدث كوسجد ك اندر جائے میں کچھ ڈرئیس ہے اور میں اسمح التولین ہے اور جو تھی سنکف شہواس کے واسطے سیر میں سونا و کھانا کروہ ہے لیکن جب ایما کرنا جائے تو اس کو جائے کدا عظاف کی نیت کرے اس میں وافل مواور اللہ تعالی کا ذکر کرے بھتا جاہے یا تماز پڑھے پھر جو جاہد وکرے برمراجیم ہاورمسافروما دب دارکورداے کم محدث مود ساور کی فرمس ہے ہے۔

قال المترجم بألا

اصل کی بین عمل کا لفظ ندگور ہے اور وہ ایسے گھو نسلے کو کہتے ہیں جو لکڑیاں جن کر کے شاخ دوخت پر انا تا ہے۔ دنیا ہریں

یہ کم ایسے کھونسلے نے شخاتی ہوگا جو سمجد میں کی درخت پر ہو گر ابا بیل و چھاوٹر اس طرح کھونسان میں انا تا ہے بیس ظاہر اور کو لینی سوراخ

دیوارہ غیرہ کا کھونسلا سراو ہے جس پکواشکا لیسی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں جانوروں کی ہیں جس غلیظ ہے وکس نے یہ فیرا کو کرمن الحکم نظر فیرجن الی المحتبر اس اور صلوف جا الی میں ندکور ہے کہ سمجد میں راست شدینا نے بایں طور کہ سمجد سے دو درواز ہے ہوں

ایک درواز ہے ہے مس کر دوسری طرف درواز ہے ہے نگل جائے ہے تر تاثی میں ہے اور جوتا ہے ہوئے مورد میں جانا کروہ ہے یہ سراجیہ میں ہونی ہو یہ تیس ہے ان کرمن اور خوا ہے جس کر جھی ہوئی ہو یہ تیس ہے۔ ایک فیم سراجیہ میں ہوئی ہو یہ تیس ہے۔ ایک فیم کوراہ میں شخت سردی بینی ہی ہوں وہ سمجد میں وافل ہوا جس میں غیر کی گڑیاں رکھی ہوئی جی بورٹ میں مورد ہوتا ہے۔ ایک فیم کوراہ ان ہے تو سراجا تا ہے تو غیر فیم کی کرنے اس جانا کی وہ کی کارواں کی تو سراجا تا ہے تو غیر فیم کی کرنے اس جانا کی وہ کی کرنے اس جانا کہ وہ کے اور موام فیند (۱) میں خوف کی وجہ سے انا ہی وہ گرا اوا ہے المیت کا سمجد میں دافل کرنا جائز ہے ہوئی ہوئی جائے تھیں ہے۔

البیت کا سمجد میں دافل کرنا جائز ہے ہوئید میں ہے۔

تمام مم كے ' وُنياوى أمور' كامسجد ميں بجالا ناكروه بيد

ایک تعمی جائے میں کو دون کرتا ہے اور ان تعوید ول جمہ اور دیا کا برکام مید جی کرو ہے اور کہنا ہے کہ بھے بدید و دو اور تعوید نے لے لو آس کو طال کہن ہے ہے کہ بڑی جی ہوا ور دونوں کو کرو ہے وار اگر منظم ہا کا جن سے میدین کشرے ہا کہ است اختیار کی ہی آگر معلم جدید افد تو آپ کے واسطے تعلیم دیا ہے اور دیا گا برکام مید دونوں کو شرو اسٹید ان کے امور کھتا ہے تو آپ کی میں آپر مسلم جدید افد تو آپر کی ہوا ایسا کہن ہے ہول تو کہ دونوں کو شروت واسٹید ان کے اور اگر معلم جدید افد تو آپر کی است کی میں ہوا وہ میر جس نگاح کا عقد بائد صنا مستحب ہے کر امام ظیم افد میں نے اس کے بر ظلاف اختیار جسکی کے بدن پر نہاست کی بود وہ میر جس نگاح کا عقد بائد صنا مستحب ہے کر امام ظیم افد میں داخل نہ واقعی والی میں کہ بود کے بالا جائے ہی دوروا ہے دوسرے بود میں داخل ند ہو بیشن ان کے موال ہوا گئے کہ جس نگام ہوا گئے ہوا ہوا گئے کہ جس نگام ہوا گئے کہ جس نگام ہو ہوا ہو گئے اور میں ان کہ میر میں داخل نے فر مایا کہ جس نگام ہو بیا گئے اور میر ان کہ تا کہ میر میں داخل کے فران کے دوسرے کہ جس نگام جس کے اور میر ان کہ تو ان کہ میر کہ میر کہ دونوں کو میر کہ ہوا ہو گئے ہوا ہو گئے ہوا ہو کہ ہو بیا ہو بیا تھی ہوا ہو گئے ہو ہو کہ ہوا ہو گئے ہوا ہو کہ ہو ہو گئے ہوا کہ ہو کہ ہو ہو گئے ہوا ہو گئے ہوا کہ ہو گئے ہوا گئے ہوا ہو گئے ہوا گئے ہوا ہو گئے ہوا گئے ہوا گئے ہوا گئے ہوا گئے ہوا گئے ہوا ہو گئے ہو گئے ہوا گئے ہوا گئے ہو گئے ہوا گئے ہوا گئے ہوا گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہوا گئے ہوا گئے ہوا گئے ہو گئے ہوا گئے ہو گئے

و سنجنن بین جواز کرش کریں تو فرمت رہی ہے اور جب تک پھی تھی تھڑ میگی۔ سے اس بھی اشارہ ہے کہانکی حالت بھی فیر کی کنزیاں جاوہ بھی جائز ہے بین کا وان و سے سے الامند سے اس بھی اشارہ ہے کہ جائز ہے الاقتاق ہے الامند سے (1) کیسی جو تمام بھی تھیل رہا ہو مشافی کا ل وغیر والامند

جہاں اس تعل ہے سجد کی مشایبت بیعہ و کنیمہ ہے ہوئی جاتی ہوتو مکروہ ہے بیغرائب میں ہے۔ سمجدوں میں سب ہے زیادہ حرمت مبرالحرام بعنی کعبہ مظلم کی ہے اس کے بعد مبعد یہ:مبعد نبوی علیہ انصلوۃ والسلام کی ہے جربیت المقدس کی پھر جامع مبعدوں کی پھر محلوں کی متحدوں کی پھرشارع عام متجدوں کی کدان کارتبہ کم ہے تی کداگر عام متجدوں کے واسینے کوئی امام معلوم ومؤؤن نه ہوتو ان ش کوئی احتکاف بیس کرسکتا ہے چرکھروں کی معجدوں کی ترمت ہے کہ ان عمل کی کوا حکاف کرنا جائز نہیں ہے لیکن مورتوں کو جائز ہے بدقنيه على ب- نقيد في حتبيه على ذكر فرمايا كدمجد كى حرمت كى جدره باتن بين اوّل بدكه جب مجد على وافل بويس اكراوك بين ہوں پڑھنے و پڑھانے میں یاوالی میں مشغول تدہوں تو ان کوسلام کرے اور اگر لوگ نماز میں ہوں یاس میں کوئی شہوتو یوں کے اسلام علینامن ربناوعلی عبادالندالعمالحين رودم بيك بينية سے پہلے دوركعت تحية المسجد ير مصرسوم بيكداس ش خريد وفروشت كي تفتكو نہ کرے۔ چیارم بیک اس میں تلوار نہ مستجے۔ پہم بیک اس میں تم شدہ کی جہتی نہ کرے ششم بیک سوائے ذکر اللہ تعالی سے اس میں آواز بلندندكر \_\_ بعلم يدكداس على وتياكى بالتي ندكر \_\_ بهتم يدكرى جكدجا بينية كواسطي وكول كمروس يرجوا فدكرندجائ فيم يد كد جكد ك واسط كنى سے جفكز اندكر الديم إلى كرمف يلى كى فنص پر جكد كي فلى ندكرد الدوجم إلى فمازى كے ساسنے بوكرند گذرے دواز دہم بیکرمبحد بی تھوک نہ چینے۔ سیز دہم بیکراس بی اٹی انگلیاں نہ چٹائے چہاردہم بیکرمبحد کونجاستوں اور مجو فے بجوں اور مجنوں اور اقامة المحدود سے یا ک و کے پائز وہم برکراس ش اللہ تعالی کی یا دنیا دہ کرے بیٹر ایب ش اکھا ہے مجد میں ہاتیں كرتے كواسط بينمنا بالا تفاق مباح نيس ب كونك معجد امورونيا كرواسط نيس بنائي كي بياورفزند العلد بس الى عبارت ب جو اس امر پر دلالت كرتى ہے كدونيا كى باتوں ميں جوكلام مبائ ہے وہ بھى معيد ميں حرام ہے اور فرمايا كداس ميں دنيا كا كلام بالكل ند كرے اور صلوقة جلالى بي الكعاب كرونيا كى ميائ يا تنى مسيرش جائز جي اگر چداولى كى ہے كدانتد تعالى كى ياد بنى مشغول موكذانى التر تاشي\_

وقال المترجم في

و التحقیق الت

دوسری مجد کے واسطے ان کا عاریت ویٹا جائز تیل ہے۔ بھی اُبتا ہوں کہ بیٹھ اس صورت بھی ہے کہ جب وتف کرنے کا حال معلوم نہ ہواہ را آر یہ معلوم ہوکہ اس نے تکم ویا ہے کہ مصلیات استوانوں بھی لاگا نے جا تھی اوراس بھی درس کی اِجازت دی ہواہ رور رک کے واسطے اس کو بنایا ہوا ور عادت جاری محاکمہ کی ہوکہ جن مجدوں میں درس ویا جاتا ہے این بھی استوانوں سے لٹکائے جاتے ہیں تو متولی کو جائز ہے کہ جب مصلیات کی ضرورت ہوتو مسجد کی صفحت کے واسطے ان کو مال وقف سے تربی سے ورانشا واللہ تونی سامن شہوگا بہتدیہ بھی ہے۔

معدے جراغ سے تناب بر حاناجائز بے یانیس؟ : ا

المراورا سے کا ففر میں جھوند کسی ہوگوئی جز فیٹنا تیس فی العرف شل مائی فید نے تن الا وب فالخارع مری ہوالا ول واللہ المراورا سے کا ففر میں جھوند کسی ہوگوئی ہ

منته بم كبيت كهاش بشراهم وقب اوب كالحاظات والسائم ورت كما ا

٠ - انهار خوادان ويث نبوي ماييالهام يا آجرس بيدا قوال البين رسيم المدوا قوال البيمين رهم الله المن

اور جس کونفری سی آر آن شریف پر وہ کے ساتھ رکھا ہے اس می تورت ہے جماع کرنا جائز ہے بیا قدید بھی ہے۔ ایک فیمل نے قران ن شریف اپنے گھر بھی رکھ لیا ہے اس کو پڑ متنا نہیں ہے قو مشار کے نے قربایا کہ اگر اس نے فیرو پر کت کی نیت ہے ایسا کیا ہے تو گہری اندہ و کا بلک امید ہے کہ اس کو تو اب فیر بیان اور کی قاضی خان میں ہے اگر سواری کے جاتو د پر جوانی میں مصحف مجید یا شریعت کی کہا ہیں رکھ کر لادی بیں اور جوال پر آپ سوار ہو کر جیٹھا تو کروہ نہیں ہے بیدی خاص ہے۔ مصحف مجید کی طرف نا تقیس بیمیلا نا کروہ نہیں ہے بشر طیکہ مصحف و اس کی ٹاکوں میں محاف اس نہ ہولیتن مقابل نہ ہوں اس اس کے بیرو کھوٹی میں اٹکا یا ہواور اس نے اس طرف نا تاکس بچھا کی تر بھی کروہ نہیں ہے بیٹر ایک بھی ہے۔ ایک فیمی کے باس ایک بیروا ہے جس بھی ایسے درم بیں جن میں قرآن ہید کی آ بید کی آ بیت ایس ہے باس میں فتیہ یا تغیر کی کہا بیں یا مصحف مجید ہے اوروہ فض اس بور سے پر بیشا یا سور پایس آگر ہوسد حفاظت اس نے ایسا کیا ہے تو فیم بچھا ڈریش ہے بید فیموہ میں ہے۔

آ يات قرآ في واحاديث نبويه كوك كر (يا يكن كر) عنسل خانه (استنجاء خانه) وغيره مي جانا الما

ا بک محص نے قرآن شریف پر اپنایاؤں رکھا اس اگر بطریق استحفاف ہوتو کا فرہوجائے گاور نہ کفر کا فتو کی شدیا جائے گا ہے فرائب میں ہے درموں پر الله تعالی کا نام لکھنے میں کھی ڈریس ہاس واسطے کرصاحب درم کا قصد علامت ہے شاہانت کذائی جواہر الاخلاطي قلت بذا التوجيه ليس بشي لان غاية ما يلزم انه لايكفر لعدم الاستخفاف والابانة واماانه لایا تم بذلك غلیس فیه بدل علیه الماقیم -اگراچی الگرخی پراینانام باالله تعالی كانام باالله تعالی كامول ش سے وك نام ميے حسي الله وقعم الوكيل يار بي الله يانعم القادر الله تقش كياتو اس من يجود رئيس بواور جن ويبول پر الله تعالى كانام موان كو باتحد من مكرنا ا پیے مخص کے بن میں کروہ ہے جو طہارت کے ساتھ نہ ہو بیڈناوئ قامنی خان میں ہے اور نو اور این ساعد میں ہے کہ اگر کسی مخص بے وضو كے ياس ايسدرم كى كيزے يس لينے ہوئے ہوں تو كھرة رئيس بيد مادئ يس بدفتيد الدجعفر عدر يافت كيا حيا كا يك مخص کی آئین میں کتاب ہےوہ چیٹا ب کرنے کو پیٹے گیا ہی آیا پر کردہ ہے فرمایا کدا گر کتاب کو یا خانہ میں اپنے ساتھ لے گیا تو مکروہ ہے اور اگر کسی پاک جکہ پیشاب کرنے کو بیٹا تو کردہ نیس ہے۔ای طرح اگراس کے پاس اللہ تعالی کے نام کھے ہوئے درم ہول یا مجھ ترآن کی آیت ان پرکھی ہوہی اگراپنے ساتھ ویٹانٹ کے کیا تو کروہ ہے اور اگر کسی پاک جگہ پیٹا ب کرنے کو بیٹا تو کروہ نہیں ہای طرح اگر اس کے پاس انگوشی میں قرآن کی آیت باللہ تعالی کانام لکھا ہو پس اگر اس کو بیٹانہ میں اے کیا تو مکروہ ہادراگر یاک جگہ بیٹا ب کرنے کو بیٹا تو محرد ونیس ہے بیمیط سرتھی میں ہے۔اگر قرآن کو جارد بواری و بواروں پر لکھا تو بعضوں نے قربایا کرامید ہے کہ جائز ہواور بعضوں نے مروہ جانا ہے بدی خوف کہ ٹایدگر پڑنے کے بعدلوگوں کے قدموں کے بیچ آنے کا بافادی قاضی خان میں ہے۔ جو چیز فرش و بچھو نا بنائی جاتی ہے اس پر قرآن انٹر بینے الکھنا تحروہ ہے بیغرائب میں ہے۔ پچھوٹا یا مصلی جس پر سے لفظ لکھا ہو کہ الملک النداس کا بچھانا واس پر بیٹھنا واستعال کرنا تکروہ ہے وکل بدامشائ نے نے فریایا کہ ورتوں کے جج ہی سفید کلزا کا غذ کا جس ين القد تعالى كانام لكها ب نشا في بينا كرو كهذا محروه ب كداس عن القد تعالى كهام ياك كى بينة قيرى ب اورا كرايك حرف كودوسر برف ے کا ٹ دیا اور بچھونے یامصلے عن سیاحتی کے کلم متصل شد ہاتو کراہت ساقطان ہوگی ای طرح اگران دونوں پر فقط الملک ہونو بھی بہی تھم ب الحاطرة الرجها الف وتنهالام موقو مجى يمي عم بي يم م يرى ش ب الرفرون الدجهل كانام كى تشاف راكوكراس يرتيراندازى كي و كروه ہے کیونکدان حروف کی حرمت ہے میراجیدیں ہے۔ حسن نے امام عظم سعدوایت کیا کر معنف کوچموٹا کرنا باریک قلم سے مرد و ہاور و أول فالبم يعنى وليل في ماس واسط كفاعت ورجاس عكافرند وكاوربيا إزم يس أن كركتها وسوفافيم ا

سی امام ابویوست کا قول ہےاورجس نے فرمایا کہم ای کوافقیار کرتے ہیں مؤلف دھماللہ کہتے ہیں کہ شایدامام کی مراداس سے بہت كركروه تزيى بيرمراديس بكدايساكرن المجاها ووالارجون قرآن فريف العناجاب الدوجات كداج فطاء اجه ورق پرسپید کاغذ برمو نے قلم سے چکدارروشائی سے تکھے اور جردوسطر شی زیادہ جگہ چھوٹر سے اور حروف پر کار لکھے اور معنف جید کی منامت بزهائ اورسوائ كلام جميد كاور باتول يرجية تعشير اوذكرآ بات وعلامات وقف ي محرور كهما كلم كلمات بم خلل نہ ہو کفوظ رہے جیسا کہ حضرت عمان من عقان وضی اللہ عند کا معنف جید تھا کذائی القدید اور تعظیر کے بیمنی بی کہ بروس آ بت کے بعد نٹان و ساور بیان کیا گیا ہے کر آن مجید می چیسو عیس عاشرہ بیں میرائ الوبائ می ہادرمورتوں کے نام اور آ بول کی تعداد لکھنے ٹی کھوڈ رئیل ہے اور بدا کر چدمحدث ہے مگر بدعت حسنہ ہاور بہت چیزیں محدث میں مگر بدعت حسنہ ہیں اور بہت چیزی بوجہ اختلاف مکان وزمان کے مختلف ہوتی ہیں یہ جواہراخلامی ش ہے اور الوائس فرماتے سے کرتر اجم سورہ میں جن کے لکھنے کی عادت جاری ہان کے لکھنے میں ڈرٹیل ہے جیرا کر مورتوں کاؤل میں قسل کے واسطے ہم القدار حمٰن الرحم لکھنے جی بدیراج الوباج میں ۔ ہادر مصحف کوستہرا اور رو پہلا کرنے میں کھرڈ رئیس ہاورا نام ابو بوسٹ سے مروی ہے کہ بیسب مروہ ہا اور مشامخ نے امام محمد كے قول ميں اختلاف كيا ہے بياقاوى قامنى خان ميں ہے۔ امام ابوصنيفة نے فرمايا كه هي نفر انى كوفقدوقر آن سكھلاؤں كاشايدوه داه راست پرآ جائے مرمع خے کو اعرانی نہ چھوے گا اور اگر اس نے حسل کرسے پھرچھوا تو پھے ڈوٹیس ہے بیما تعط میں ہے۔

معحف جيدا كركبن وجائے كداس سے عاوت ندكى جا كے اوراس كى اضاحت كا خوف موتو باك كيڑے يم ليب كرون كرديا جائے اور ون كرنا برنسبت الى جكد كے جہاں اس پرنجاست پر جانے كاخوف ہويا اس كے مثل كسي بات كاخوف ہو بہتر ہے اور وان کرنے کے واسطے لحد بنائی جائے کیونک اگرش بنائی جائے گی اور وان کیا جائے گا تو مٹی ڈالنے میں مٹی اس پر بڑے کی اور اس میں ایک کونہ تحقیر ہے لیکن اگر پہلے جہت دے کر لینی بھنے لگا کر دنن کیا جائے تا کہ ٹی اس پرنہ پہنچاتو یہ بھی اچھا ہے بیغرائب میں ے۔ اگرکہندہوگیا کداس سے اور تفہیں کر کے ہیں آواس کوآ ک سے شعاد یا جائے اس تھم کی طرف دام محد نے سر کبیرش اشارہ کیا ا باورجم ای کوافتیار کرتے ہیں کذافی الذخیرہ۔اور جومعف بندہو کیا ایساندر یا کداس سے عاوت مکن ہوتو بیٹن جائز ہے کداس ے دوسرے قرآن کو وقی بنائی جائے بی قدید عل ہے۔ لفت وجو قتم وحد ہے ہی ایک کودوسرے پرر کھناروا ہے اور کتاب تعبیران دونوں ے بلندمرتبہ ہادر کلام اس سے بلندمرتبہ ہاور فقداس سے بلند ہادر کتب اخبار یعنی اصادیث ومواعظ و دعوات مروبي(١)اس ے بلندمر تبدادر تغییر جس میں آیات ملسی ہوئی ہیں کتب قر اُت سے بلندمرتبہ ہے۔ حالوت یا تابوت جس می کتا ہیں ہی تو اوب سے ے کدان پر کیڑے ند مجے۔ نیا کلک کانیز وجواستمال عل ساتا یا جواس کوتیرا عدازی کے طور پر پھینکتا جائز ہے اور جوستعمل جواس سے تيراندازى شكرے كيونكرو ولائق احر ام بجيم مجدى خلك كماس اوراس كا جماز ابواكور الى جكه ندو الناجائي جوكل تعظيم مويد قدیش ہاورسن نے اہام اعظم سے روایت کی کراہام رحمداللہ کم کا جوار اور کمدیس اقامت اعتبار کرناع کروہ جانے تھے کذائی الذخيرور

ن معشر مینی بروس آیت برعلامت یا آغل کی علامت میاس وقت کرتی علامت سیماور مستاخرین فظرموام کے سیموافق رونی کے جار رکھ ے اس ع بیمراوس ب كرتوز باشاك كى بے تعظیمى كى دوست دو باكداك سے بيمراد ب كداك كا ح تعظيم ادات و سك كا امت (١) جوروايت كي تل جير١١

### مسابقہ کے بیان میں

قال المرسر جم يريه

مسابقة لنعت شل بمعنى بالمني تيش كرفتن ورويدول بيني دورث شير كى سنة آيكنكل جانا مكر يهال عام معنى مرادين خواه آ دی ہو یاغیر ہو تعلیم نیما تیلے علیک سابق جار چیزوں میں جائز ہے خف کینی اونٹ میں بھنی اونٹ دوڑانے اور حافر بعنی محوژے وغیر میں اور تصل بعنی تیراندازی میں اور قدم چلنے بعنی دوڑ میں اور اس کا جواز جسی ہے کہ جب بدل ایک ہی طرف سے ہواور مطوم ہومثلا یوں کہا کراگرتو بھے ہے سیقت لے کیا تو تیرے واسطے بھے پراس قدر مال ہوگا اوراگر ٹس تھے ہے سابقت لے کہا تو میرا تھے پر پھے نہ ہوگا یااس کے برنکس شرط لکائی اور اگر دونو س طرف سے بدل قرار دیا تو یہ جواہے حرام ہے جین اگر دونوں نے تیسر مے ملل کو داخل کرایا مثلاً زید نے مروے کہا کہ اگر میں سبقت کے کیا تو میرے واسطے تھے پراس قدر مال ہوگا اور اگرتو سبقت نے کیا تو تیرے واسطے مجھ پراس قدر مال ہوگا اور اگریتیسر اجنس بینی خالدمثانی سبقت لے کیا ہواس کے واسطے کھے نہ ہوگا اور اس مقام پر جائز ہے بیمراد ہے کہ بدل حلال ہوگا اور بیمرا دُنین ہے کدا شخقات حاصل ہوگا بیخلا مسیس ہاور جب کے مسابقت سی مال دونوں فمرف سے مشروط ہوا وردونوں نے تیسر سے تخص کو چ میں واش کرلیا اور دونوں نے تیسر ہے ہے کہا کہ اگر تو ہم دونوں پر سبقت نے کیا تو بید دونوں مال تیرے واسطے موں کے اور اگر ہم دونوں تھے پرسیقت لے میخاتو ہمارے واسلے محصنہ ہوگاتو بیا تحسانا جائز ہے ہی اگر تیسر احض دونوں سے مبعث الے کیا تو اس کودونوں مال لیس مے اور اگر بیدونوں اس پر سبقت لے میے یس اگر دونوں ساتھ بنی سبقت لے میے تو وونوں میں ہے ایک کا دوسرے پر کچھ مال نہ ہوگا اور اگر آ کے بیچے مبقت لے گئے تو جوشش پہلے سیقت لے کیا ہے وہ دوسرے سے مال کا استحقاق ار کمنا ہے اور دوسرا اس مال کا استحقاق نیس رکھنا ہے اور امام مجر نے کتاب ہیں قربایا کہ تیسر سے محض کا واقل کرنا جواز کا حیلہ جسی ہوسکتا ہے کہ جب بیسر سے خص کی شان سے اس امر کا گمان ہو کہ بیٹس سابق اور مسبوق ہوسکتا ہے اور اگر بدام میتنی ہو کہ بیٹس ان دولوں ے ضرور سبقت لے جائے گایاان دونوں سے ضرور چھڑ جائے گاتو جائز نہیں ہے اور پیج امام ایو بکر محدین انمضعل سے قبل کیا گیا ہے کہ م في فرما إكراكر ووقع فقد جائد والول على كى مئل كي عمل باجم اختلاف جواور دونول في جابا كراستادى خدمت على رجوع كرين ديا بهم يون شرط كرني كدايك في كها كدا كرتكم وي بوكاج وكبتا بي شي ال قدر مال دون كاادرا كروه ب جوش كبتا بول قو یں تھے ہے کی نداوں کا نو محوز دوڑ میں بعور ندکور بازی لگانے پر قیاس کر کے بیصورت بھی جائز ہونی جا ہے۔ ای طرح اگر کی فتید نے اپ مثل نقیدے کہا کدآ و ہم تم ایک دومرے ہے مسائل دریافت کریں ہی اگرتونے مجے جووب ویا اور میں نے خطا کی تو می تھے اس قدر دوں گا اور اگر تو نے خطا کی اور میں نے سی جواب دیا تو میں تھے ہے شاوں گاتو بھی جائز ہوتا جا ہے اور ای کوشنخ امام عمر الائر طوائی نے لیا ہے میمیط میں ہاورامیرلوگ جو کیا کرتے ہیں کہ دو مختصوں سے کہتے ہیں کہ جو تحض تم میں سے بر مدکر دے گااس کواس قد ریخ گاتو پیجی جائز ہے۔

قال∂كر جم⇔

واصح ہوکدا میراوگ دو شخصوں سے ایسے کام میں یوں کیں جو کام شرع میں شخص ہے تو بیتم ہے اور بی مراد ہے اور ممنوع

ل التمقاق م يهار حن شرى مرادنيس بي كوكديد في به الدقايلية عرفي مراد ا

وده وی عالمگیری . جام 🕥 💮 🗥 کتاب الکراهیة

کام میں جائز نہیں ہے مثلاً نظے بون جائز طور پر کشتی کے لائے میں ایسا کہتے ہیں موہ جائز نہیں ہے والقداعلم مطالب عمول نے ہر سبتی میں جھڑزا کیا جرائیں ہے والقداعلم موال السبتی مقدم ہوگا اورا کر پہلے آئے میں اختلاف کیا ہوں ہوگا کا اور بول قرار دیا جائے گا اور بول قرار دیا جائے گا اور بول قرار دیا جائے گا کہ تو یہ دونوں کے ہوں آؤ اس میں قرعہ فولا جائے گا اور بول قرار دیا جائے گا کہ تو یہ دونوں سرتھ ہی آئے ہیں جس کے اور قرق کینی ڈوب جائے ہیں ہوتا ہے کہ اگر دو تحق جن بن میں باہم تو ارث ہوا دونوں جل مرسیا و وب مرسیاور بیوریا اختیاں جو ایت تھیں ہوتا ہے کہ اور بول قرار دیا جاتا ہے کہ تو یہ ساتھ تو ارث ہول جائے ہیں ہوتا ہے کہ تو اور دونوں جل میں میں ہوتا ہے کہ تو یوں قرار دیا جاتا ہے کہ تو یہ ساتھ میں ہوئے ہیں ہوتا ہے کہ تو یوں قرار دیا جاتا ہے کہ تو یہ ساتھ کی ساتھ ہول جو میں ہوتا ہے کہ تو یوں قرار دیا جاتا ہے کہ تو یہ ساتھ ہور تا گرایا ہوتو یہ تو اور دونوں جائے ہور تھا دی تو اور دونوں جائے ہور تا کہ تا ہود دیا گرایا ہوتو یہ تو اور دونوں جائے ہور تا گرایا ہوتو یہ تو اور دونوں جائے ہور تا گرایا ہوتو یہ تھوں جائے ہور تا گرایا ہوتو یہ تھوں خرام ہے کہ دائی فون لئے استمان والقد اعلی ساتھ کی دونوں جائے ہور کر کرا ہے کہ ایک ہور کے کہ دور تا گرایا ہوتو یہ تو اور دونوں جائے گرائے گ

سلام و چھینک کے جواب کے بیان میں

اگر کو کی شخص کسی کے دروازے پڑ آیا تو واجب ہے کہ سلام کرنے سے پہلے اوازت طلب کرے چھر جب اجازت حاصل ہونے کے بعد اندرجائے تو پہلے سلام کرے چراور ہات کرے اور گھرکے با برمیدان عمامی سے بلاقات ہوتو پہلے ساام کرے چر بات چیت کرے بیاناوی قامنی خان میں ہاورمشائ نے اختااف کیا ہے کہ سلام کرنے والا افضل ہے یا جواب و بے وال اس بعض فرمایا کسلام کا جواب دیے والا وقص ہاور بعض نے فرمایا کرسلام کرنے والا (۱) فصل ہے بیمحظ میں ہے۔ جو محص کی سارم کرنا ویا ہے اس کو بھا ہے کہ لفظ جمع کے ساتھ سلام کرے ای طرح جواب سلام (۲) بھی لفظ جمع کے ساتھ جا ہے بیسراجیہ اس ہے۔ ساام كرية والي كوافعن بيه ي كريون كج السلام اليحم ورحمة القدويركانداور جواب سلام دين والاجمى يون بى جواب وساور بركات ے زیادہ بر مانانہ باے چنا تھی السائن عباس فرمایا کہ برجز کامعین جم بوتا ہوا مان ماعتی لفظ برکات ہے کذائی الحیط اور جواب سلام میں واوعطف کے ساتھ کیے بعنی وعلیکم السلام اور اگر واوحدف کیا یوں کہا کہ علیکم دلسلام تو کافی ہے۔ اور اگر پہل کرنے والے نے کہا کہ سلام علیم یا کہا کہ السلام علیم تو جواب سلام دینے والے کوووتو ل صورتوں میں جائز ہے کہ بول کے سلام علیم اور بیمی مخار ہے کہ یوں کیےالسلام ملیکم میکن الغہ ولام کے ساتھ کہنا یعنی السلام بیٹم کہنا اولی ہے بیتا تا رخانیہ ہی ہے۔ قتیہ ابواللیٹ نے فرمایہ كراكر ايك جماعت ايك قوم كے پاس كى يس اكرسب في سلام كرنا ترك كيا توسب تنهار بول ع كاور اكر ان على سائي ف ملام كردياتوسب كى طرف سن كائى موجائ كاليكن أكرسب في ملام كياتوبيافظل بواد جواب ملام كواكرسب في ترك كياتو سب كنهار بول كراون على سايك في جواب و مدياتوسب كي طرف مداوا بوجائ كاليابي مديث عن آييا وا ای کوفقیدابواللیٹ نے اختیار کیا ہے اور اگرسب نے جواب سلام دیا تو بیافٹل ہے بیذ خیرہ یں ہے۔ فراوی آ ہو میں ہے کہ ایک مخص ایک توم کے پاس آیااوراس نے سب کوسلام کیاتوان لوگول پر جواب سلام (۳) واجب ہے پھر اگر اس نے اس مجلس میں و بار وال ا ميا الور حديث بن تخضرت ولي المام الى كريول كي كرواله المعليم كيا بن أول ال بن ملام مقدم باورفق كالخرب شيال بدك جهال عامل آوار ملكان على ينتيج وبال ملام مقدم بورت جوطر جيتاً مناب ش فدكور بالمعتد المستاح الأل أمتر جم صديت عمل أيك ف دره تاسع مدرم علام کیاتو آپ نے نظاو میک کیر گرامایا کوٹے نے پڑھائے کو بھے پھڑیں جور اا سے قال الحریم اس سے فاہر ہوتا ہے کے سلام کری آیہ والمیث ك زوك واجب محرمشهورية بب كرسلام كري مسنون سياورجواب سلام واجب بالمند(١) مني مح اگر چدملامسنت اورجواب واجب سياا (+) أَمر چائ طب أيك بي محض بولا (٣) شايع عبدالله بن عباس بولا مند (٣) ليمن برسيل ماييا

## فتاوي عالمگيري .. جلد (٢٩ ) الكراهية ٢٠ الكراهية

یہ ذخیرہ میں ہے۔ سلام کر ناز اور مین کا تحیہ ہے لینی جو کی کی زیادت کو جائے تو سلام کرے اور جولوگ سمجد میں حلاوت قرآن و تہتے کے لے یا نماز کے انتظار میں بیٹے میں وہ لوگ اس واسطے میں بیٹے میں کرزیارت کرنے والے لوگ یعنی ہماری ملاقات ما ہے والے لوگ مارے باس آئیں ہیں ایسے وقت میں سلام کاوقت تبیں ہے ہیں ایسے لوگوں کوسلام شکرے اور ای وجہ سے مشام کے نے قربایا ہے كاكرميديم كى آئے والے نے ان كوسام كياتو ان كوروا بكال كاجواب ندوي سيقدين بي - اكر آواز سے قرآن كى تلاوت كرتا ہے تو اس كوسلام كرنا مكروه ہے اورا ليے بى غدا كرو كے علم كے وقت بھى مجى تھم ہے اوراؤ ان دينے وا قامت كہنے كے وقت مجى يبى عكم ہے اور سي يد ہے كدان صورتوں بي جواب سلام بھى شد مد يرخيا تيد يس ہے۔ اگر حالت المادت بي كسى في سام كيا تو مخاريب كدجواب ويناواجب بكوافى وجيز الكرورى اى كوصدرالشبيد فالختياركيا بدورابياى فقيدا بوالليث فاختياركياب بيهيط ش بادر جمعدوميدين كروز خطبه كونت اور جب لوك نمازش مشغول بول كدان ش كوئي ايهانه وجونماز زيز هتا بواقو السيونت من ملام ندكر ، يوفلا مدهى ب- اصل بن ب كرقوم كوند واب كرا يسونت بين ونت خطب كيسيك والفرار مك التذكركر جواب وي بإسلام كاجواب وي صلوة الاثر على ب كداما م حد في المم الديوست سه يون روايت كى كدلوك سلام كاجواب دیں کے اور چینکنے والے کو بر تمک التد کہیں مے ہی بی قول جوسلو ہالائر انظل ہاس سے ظاہر موا کہ اصل میں جو ندکور ہے وہ امام محت كاتول باورمشارك في قرما إكدامام الجرم ست وامام محركاس بين اختلاف اس بناء يرب كداكراس في في الحال جواب ندديا لهن إ خطبے فارغ ہونے کے بعد جواب دے گاتوامام محر کے قول پر جواب اوے گاوامام ابو پوسٹ کے قول پرٹیل دے گابدذ خبرہ میں ہے۔ اگر ایک قوم میں سب لوگ علمی مذاکرہ کرتے ہوں یا ایک ذکر کرتا ہواور باتی لوگ اس کا کلام ہے ہوں تو ان لوگوں کوسلام ند كر اوراكركر الا النهار موكامينا تارخانييس بفقه يجيفوالا اين استاو (١) كوسلام شكر مناورا كرسلام كياتواس كاجواب دينا واجب بين ہے يدقعيد على ب-انام جليل الو بكر حمد بن الفعنل بخاري في من كيا كيا ہے كدو وفر ماتے تھے كہ جو فض وكركرنے كى غرض ے بیٹا خواہ می اللم کا ذکر ہو چراس کے پاس کوئی آیا اور سلام کیا تو اس کو روا ہے کہ جواب ندوے برمحیط میں ہے۔ بد معدلی بازکویاریم یا کذاب یابیدده کوکواور جولوگول کوبرا کبتاریتا مواور جوباز ارض حورتوں کو کمورتا موا بسالوگول کوسلام ندكر بير طيكدان اوكون كاتوبركر ليزة معلوم ندوا موية تدين باورجو مخض كاتا مويا بيشاب كرتا مواورجو كوتر از اياكرتا مواس كو سلام نہ کرے اور حمام بی سلام نہ کرے اور شکے آ دمی کوچس نے قوم کوڈ رستانے علیے بیالت بنائی ہے سلام نہ کرے اور ان لوگوں پر جواب دینا بھی واجب بیس ہے بیرفیا شہر سے اور فاستوں کوسلام کرنے میں اختلاف ہے اور اسمے بیا ہے کہ ان کوسلام کرنے یں پہل نہ کرے بیتر تاثی میں ہے اگر کمی مخص کے پڑوی سفیہ (۳) لوگ ہوں کدا گر میمنس ان لوگوں کوسلام کرتا ہوتو اس سے شرمندہ ہو کر شرارت و بدی جموز نے ہیں اور اگر سلام تبیل کرتا تو فواحش پر کمریا عرصتے ہیں تو ظاہر اس مسئلہ میں میخض معذور (۳) ہے بد منفرقات تدید میں ہاور جو تحص جلورابو ولعب کے شطر نج کھیلا ہواس کوسلام کرنے میں کھی ڈرٹیس ہے اور اگر بطریق تادیب وزجر ك اس كوسلام ندكيا تا كدايسا كام چموز و يو بحدد رئيس ب اوراكر يفض شاريج كوتشيد خاطر يعنى تيزى كوين كو اسط كميلا بوتو اس برسلام كرنے ميں وكود رہ اورمستر زادين اكھاہے كا يوسنية تے شارنج كھيلنے والےكوسلام كرنے ميں وكي باك نيس خيال فرمايا

ا جواب دے گا اقول ہوں ہے نسخ اصل میں ہے اور فلا برسجے ہے کہا مام او بیسٹ کے لول پر جواب دے شام مجھڑ کے قوئل پر فاقیم ال ع نے اور شائے ایخ عرب کا دستور تھا کہ جب خوفنا کہ دشن ہے کوئی داخت ہوتا تو نظامور کے اعلام دانند میں اسریان رکھتا تھا 18

٣ تين الخ جواب ملام على إديده جوب كرياضياط يما أرج ال طرح شطري تحليا بحى طروه باا

بدین غرض کہ یمن قبل میں جنا ہے اس سے دومری طرف مشتول ہوجائے گرا مام ابو یوست نے ان لوگوں کی تحقیر کی غرض سے ان کو سمام کرنا کھروہ جانا ہے مید فرج ہے ۔ ایک فیض ہے تا شام کرنا کھروہ جانا ہے مید فر ایک ہے اسلام کرنا کھروہ جانا ہے میں اسلام کو بات میں سلام نے کرنا چاہئے لیکن اگر اس نے سلام کیا تو بیٹا نے اس کے حق میں اسام ابو مینیف تے فر مایا کہ اسپنے دل سے اس کے سلام کا جواب و سے ذر بان سے اور فارغ ہونے کے بعد بھی جواب د سے ذر بان سے اور فارغ ہونے کے بعد بھی جواب د سے در بیان سے اور فارغ ہونے کے بعد بھی جواب د سے اور امام می ہوتے میں مردکو سلام کیا ہی اگر اور کھروٹ بذر کی ہوتے میں دوم سے فار میں ہوتے میں مواجدت سے فارغ ہونے کے بعد جواب د سے اور اگر اجتماع کیا ہی اگر اور کو سام کیا جواب د سے اور اگر می فورت ہونان ہوتے دل سے اس کو ہوت ہونے میں موتے میں موتے میں ہوتے میں موتے میں ہوتے میں ہوتے میں ہوتے میں ہوتے میں ہوتے میں ہوتے ہوتے کی تو ہوتے اس ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے کی تو ہوتے کو سام کیا تو اس کے برائس کا میں ہوتے کی توان ہوتے دل سے اس کی ہوتے ہوتے ہوتے کی توان ہوتے کہ پہلے اس کو ہوتے کی توان ہوتے کہ کی جواب د سے دور اس کو ہوتے ہوتے کہ پہلے اس کو ہوتے ہوتے کہ پہلے اس کو ہوتے کو میں موتے ہوتے کہ پہلے اس کو ہوتے ہوتے کہ پہلے اس کو ہوتے کی کا میں موتے ہوتے کہ بھیا ہے ہوتے کہ پہلے اس کو ہوتے کی کا میں موتے ہوتے کہ پہلے اس کو ہوتے ہوتے کہ پہلے اس کو ہوتے کے کہ پہلے اس کو ہوتے کہ پہلے اس کو ہوتے کہ پہلے اس کو ہوتے کہ کہ ہوتے کے کہ کو ہوتے کے کہ پہلے اس کو ہوتے کہ کہ پہلے اس کو ہوتے کہ کہ کو ہوتے کے کہ کو ہوتے کہ کو ہوتے کہ کہ کو ہوتے کہ کہ کو ہوتے کہ کہ کو ہوتے کہ کو ہوتے کہ کہ کو ہوتے کہ کو ہوتے کہ کو کو گونے کو کہ کو ہوتے کہ کو گونے کو کہ کو ہوتے کی کو ہوتے کی کو ہوتے کہ کو کہ کو ہوتے کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو

قال المر مم

برمديث بهت سي به اورصورت بيب كرزيد في عروكا سلام بكركو بنهاياتو بكركوجاب كرزيد عدول كم واليم وعايد السلام بكذاروى فى الحديث فاحظ جواب سلام كى فرمنيت بدول اس كے ساقطنيس بوتى كرجس في سف سلام كيا تفااس كوجواب سنادے جیما کہ جواب واجب نیس ہوتا ہے جب تک کرملام کو ندستائے بیغیا ثیدیں ہے اور اگر سلام کرنے والا بہرا ہوتو جا ہے کداسے (۱) لیوں کی جنبش اس کود کھلا نے اور میں تھم جھینک کے جواب کا ہے بد کبری میں ہاور کلد کی انگی سے سلام کرنا کروہ سے بیٹیا شد میں ہے رہے تھے والے کو جواب دیناوا جب ہے اگر خود چھنکنے والے نے الحمد لند کہا لیس تمن فم شبہ تک اس کو جواب دے مکراس کے بعد اس کوا متیار ہے جا ہے جواب دے یاندوے برسراجیدیں ہے اور چھنگنے والے کے پاس جو تف حاضر ہے اس کو جا ہے کہ چھنگنے والے کو تين بارتك اگروه ايك بي مجلس مي محرر حيسيكية جواب و يريم اگراس في تين بار سه زياده چيديكاتو جينيكية والا هر بارالحمد منذ كيركا اور جواس کے پاس ہے وہ اگر ہر باراس کا جواب دے او اچھا ہے اور اگرند دے تو بھی اچھا ہے بیٹناوی تامنی خان میں ہے۔ امام محد ہے مروی ہے کداگر ایک منص نے کی بار چین کا اور مرد حاضر نے اس کو ہر بار جواب دیا تو خیر اور اگر تا خیر کروی پھر آخر ہی جواب دیا تو ا يك ى جواب كانى موجائ كايتا تارخاني سب اكرفادى نمازكى فض في جميناتواس كوجائ كالتدتعالى كاحريون مد ك الحمد نشدرب العالمين يابون كيم الحمد فدعلى كل حال.. اس كرسوائ اور يحفرته كيم اور جوفض حاضر بواس كوجواب وينا وابن اس طرح كريمك الله - عرضين والا كم يفقر الله لناولكم بايول كمير يهد كم الله وسلح بالكم -ال كروائ اور يحد كم يديط م ے۔ایک مورت نے چھینکا ہی اگر بدھی ہوتو اس کو جواب دے اورا کر جوان ہوتو دل ش اس کا جواب دے بیطا مدھی ہے۔ اگر سمی مرد نے چمینکا تو عورت اس کو جواب دے کی چرا گرید مورت بڑھی ہوتو مرداس کو جواب دے دے اور اگر جوان ہوتو وال سے اس کا جواب دے دے میہ ذخیرہ میں ہے۔ جوان خوبصورت مورت نے چھیٹا تو سوائے اس کے محرم مردوں سکے کوئی اس کوآ ۱۰زے چھینک کا جواب ندوے ریفرائب میں ہے۔اگراؤان کی حالت میں کی نے چھینکا تو حمر کرے اور حاضر آ دی اس کو جواب دے گااور ا الله المرج مدين مج من ب كما يك مودا أل مخضرت وقية كالمساري جينكا اورا كمدوند كباري أب في الباشرة ماديرانك مديم رائ چھنگا تو آپ ئے فرمایا کہ بچھے ذکا م ہے بھٹی جواب شدیا امرش یہ تھم فائس زکام کی صورت میں ہوا ا (۱) کیلنی جواب ہی ہونت ہو ،۱۴

تائنی مبدالجارمعزل نے کہا کہ وجمد کرے بیقدین ہے۔ اگر تمازی صفوالے نے چھینکا اور کی نے اس کا جواب ویا کر برحک الله وُرْنمازى نے كہا كه مغرالله لےولك تو جواب ہوجائے گااوراس كى نماز فاسد ہوجائے كى بيافراوى قامنى خان مى ہے۔ (نهو (کاب√ټ☆

آ دی کا جس کود میکنااور چھونا حلال ہے اور جس کا حلال تہیں ہے اس کے بیان میں ، جاننا بیا بند کرنظر کے مسائل بیارمتم کے جیں اول مرد کا مرد کود کھنا دوم عورت کا حورت کود کھنا سوم عورت کا مرد کود کھنا چہارم مرد کاعورت کود کیمنا۔ پس ہم حتم اوّل کا بیان کرتے ہیں کہ مروکوم د کی طرف نظر کرنا شوائے اس کے مقام ستر کے سب جگہ جائز ے كذانى الحيط اوران براجماع ب كذانى الائتيارشرح الخاراور مقام سر مردكاس كے ناف سے لے كرة فر كلف ك بيد فيره میں ہے۔ ناف سے پنچے بال جنے کی جگہ تک ملا ہرالرولیة کے موافق مقام ستر ہے پھرواضح ہو کدان کی برنسبت تھنے کاستر ہونا کم ہے اورسب شرمگاہ کی بنسبت ران کاستر ہونا کم ہے ہیں اگر کسی منف نے دوسرے کو کھٹنا کھلا ہواد کھاتو اس کوئری کے ساتھ منع کرے اور ائروه بإمرار بھٹڑے ہے؟ ماده ہوتو اس کے ساتھ جھڑانہ کرے اور اگر ران تھی ہوتی دیجھے تو اس کوختی ہے منع کرے اور اگروہ بھٹڑ ہے برآ ماده موتواس کوند مارے اور اگرشر مگاه معلی موئی دیکھے تو اس کوظم کرے کہاس کو چھیائے اور اگروہ جھکڑا کرنے سکے تو اس کواد ب كواسط مارك بيكانى من بداباندين كلماب كرامام الوحنينة كينزد يكساس على محمدة ونين بكرها مي كرم الي موال والمدركا مقام سرو کھے بیتارتار فائیدیں ہے سرجم كہتا ہے كد كا برامراوستر سوائے شرمگاہ كے ہے ہى سوائے شرمگاہ (۱) كے باتى ران و تحننا ما ، كنز ديك مخلف فيد ب چنا نيدند بب مشهورامام ما لك دحيدى وغيره بدران مترخيل باكر چد بروايت عديث ترندى ك جس کی امام ترندی نے محسین کی ہے وال مقام سر جی ہے ہی امام اعظم نے بسب مختف فید ہونے کے بھر ورت اس کوجائز رکھا ے واللہ تعالیٰ اعلم اور مرد کا جس قدرجم دومرے مرد کود کینامباح ہاس کا چھونا بھی میاح ہے یہ بدایہ على ہوارس اس ورنیس ے کر تنائم والا کس مرد ایک بیٹم کے بال نور و نگا کراہے ہاتھ سے صاف کرد ہے بشر طیکدا ٹی آ تھمیں بند کئے رہے ۔ محرفتید ابواللیث ن فرمایا که بدیات فقط ضرورت محددت بے بغیر ضرورت کے نیس بے اور تورو لگا کریٹم کے بال صاف کرنے میں برخض کواسے باتھ ے میاف کر ؛ جا ہے بیمید میں ہے اور قتم ٹانی کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جہاں مرد کومرد د مجوسکتا ہے وہی مورت کو عورت د کھ سکتی ہے کذانی الذخیر واور بی اس ہے بیکانی میں ہے اور کمی عورت کو بیا ترقیل ہے کہ جوت سے دوسری عورت کا بید و کھے ریسرا بیدیں ہے اور نیک پارساعورت کونہ چاہئے کہ کی بدکار حورت کولیے آپ کوو کھنے دے کیونکہ بدکار حورت اس کا حال ومف مردوں سے بیان کرے کی ہیں اپن اوڑھنی وخمار اس کے پاس شد کھے اور مؤمنہ مورت کو بیرحلال نہیں ہے کہ مشتر کہ باندی یا كا يورت كما من كر عا تارد على اكريورت اى كى اى يوقوية كمنيل بيرراج الوباج بس باورتم موم كابيان یے کے ورت کواجئی مرد کی طرف دیکمناایا ہے جیے مرد کامردکودیکنا کہاس کے قیام بدن کوسوائے ناف سے لے کر گھنے کہ آفرنگ و کیمناروا ہے اور مینظم اس وقت ہے کہ مورت مذکور میر بات قطعاً دیا تھتا جاتی ہو کہ اگر میں نے سرواجنبی کے بعض برن کو جوسر دکود کیمنا جائزے دیکھاتو میرے دل میں شہوت ہوش نہ کرے گی اور اگر بیجائتی ہوکہ شہوت جوش کرے کی یااس میں شک ہولیعن دونوں باتوں كاكر جوش كرے كى ياندكرے كى كمان برا ہوتو مير ينزويك بيدينديده ب كداورت افي آ كھ كوبتد كر فيايا عي امام محر في كتاب

لِ \* المعل شرالنوا أسان مسينيلن ميشم خاص كرم دول كه يوان عل مياا - (1) ليني مقام بيثاب ويخانيا ا

الاصل میں ذکر فر مایا ہے۔ پہن امام تھرتے ہیا تھان ایک صورت میں قرفر مایا کہ جب اجبی سردکود کھنے وائی تورت ہوتہ ہے ہا وہ بس صورت میں مردکی اجبی تورت کود کھنے والا ہوتو فر مایا کو لیجرب بجد وہنے واجب ہے کہ اپنی کوشش سے نظر ڈالنے سے اجتباب کر سے اور یہ بھی ہوا اس امرکی ولیل ہے کہ وہ کھنے اور می تھا گھنے ہیں ہیں ہیں ہے اور تو اور اس امرکی ولیا بدن کی وہ اس میں ہے جوائی کی فر بت پر صد جو ترک ہوت کی جا دو توں مور توں بی بھی ہے اور تو کو اس میں ہوت کی اور اس کہ بھی ہے اور کی تھا ہوں کہ کہ اور باندی کے ذرق اس میں روا ہے کہ اجبی مرد کے تمام بدن کو سوائے ناف سے گھنے کے بینے تک ویکھنا ووراس تھ و بدن جس کا اور باندی کے تو ترک کے انداز میں بین مول کو کہ اور باندی کو دیکھنا جا کر نے سے بوٹ نے اور باندی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کا دیکھنا جا کر نے سے بوٹ اور بیات دلالت کرتی ہوئی ہوئی کو دیکھنا جا کر ہے ہوئی کی سے اور بیات دلالت کرتی ہوئی ہوئی کو دیکھے دوم مرد اس کی بینا نے وہ کہ وہ کہ کہ مرد کا مورت کی طرف و کھنا جا در طرح پر ہادل سے کہ مرد در جی جود دیا باندی کو دیکھے دوم مرد اس کو توں کی طرف و کھنا جا در میں سے مرد کی ایک کو دیکھے جو دم مرد کی ایک از در کھی ہوئی کو دیکھے جو دم مرد کی ایک کو دیکھے جو دا میں اور کی ہوئی کو دیکھے کو دائی الذی کر دیکھے کو دائی الذی کر دیکھے کو دیکھے کو دائی الذی کر دیکھے کو دیکھے کو دائی الذی کر دیکھے کو دائی الذی ہوئی دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں

بائدى سے سمقام يروه بائدى مراد بے جس كے ساتھ وطى كرنا حلال باوراكرائى بائدى بوجس كے ساتھ وطى علال نبيل ہے مثلا مجوسید یامشتر کہ باندی اس کی مالک ہو یااس کی مال مجن رضافی ہو یااس کی جوروکی مال یا بنی ہوتو اس برمرد کواس کی شرمگاہ و کمناطال نیس ہے اور این محررض اللہ عنمافر مائے تھے کہ اوٹی بیائے کہ جماع کے وقت اپنی جورو کی فرن و کھے تا کہ لذت ہور ی ہوری ماصل ہو یہمین میں ہے۔امام او بوسف نے فرمایا کہ یں نے امام او صنیف سے دریافت کیا کہ ایک مخص ای مورت کی فرت کومس كرتا باور حورت اس كة فد تناسل كومس كرتى بيتا كداس كا آف تناسل كمر ا موجائ بس آيا آب كون ويك اس بش كوئى برائى ہے فر ایا کہنیں اور جھے امید ہے کہ اس کوٹو اب طے کا یہ خلا صدیں ہے۔ اگر کوٹھری جھوٹی ہو یا نج سے دس گر تک تو اپنی جورہ کو جماع كه واسطين كاكرسك إورمجد الاعمرة جماني وركن الصباغي اور حافظ سائلي في فرما ياكه بيت جمل اكر دونول ينظه موجا كيس (١) و مجعدة ر تہیں ہے یہ تندین ہے۔ اگر مردواس کی مورت وونوں لینے ہوں وغی شکرتے ہوں تو اسک حالت میں مجمود رئیں ہے کہ ان سے محارم نکار کران کے پاس جا تیں مربا اجازے کوئی شیعائے اور بی فادم جماعکم ہے جب کہردو وورت فلوت میں ہوں یا مردائی باندی ك ساتھ خلوت بن مور غيافيد بن ب- ايك عض في إن ياندي كا باتھ يكر ااوراس كوكوفرى بن كيا اوركوار بندكر لئے كداوكوں ے معلوم کیا کہ اس باندی سے دفی کرنا جا ہتا ہے تو بہ کروہ ہے۔ ایک بخص نے اپنی جورہ سے اس کی سوت ہے سامنے ما ایل باندی کے سائے وطی کی تو امام محر کے نزد کیے بیکروہ ہے اور اس وجہ الل بخارائے جہت پر سونا کروہ جاتا ہے بیم عمل ہے۔ کس مرد کا اپنی مر مات (۲) باندی کود کمناسواس کابیان اس طرح ہے کہ ہر سردالی تورت کا جواس پر بمیشے واسطے حرام ہے مقام زینت طاہرہ یاظنه کود کلیسکیا ہے اور مواضع (۳) زینت بیر بیں۔سر، یال،گرون «سینه کان» یازو، ماتھو، تشکی ، پیڈلی ، یاؤں ، چیرو بس سر کی زینت تاج (م) و اکلیل سے ہوتی ہے۔ اور بال کی زینت عقاص سے اور گردان علی قلاوہ ہوتا ہے اور سینہ بھی ایسا تی ہے اور ا کین خواد مورے اجنی م دکو پامر داجنی محورے کو دیلی کے میں اسے کہ حرام سے ایک صورت بھی الامند 👚 متر بھی کہتا ہے جھے کو اس رواحت ن 🕆 ہے صوم

ن وق مداهم المول و فروم مناوم بالإنتري العن المن المنتي ويت كوفي القدار مقرر كي العند (٢) ميسي بال ويمن و تأني والوق اليه والعند

والله المعلى وبله بدري والمنت كرواسطين وفي المن (٣) البلود مرياد كرجوا مع منع كرفي بي ال

قلاد و(١)حماك بريم سين تك پيني بكان كوشوار و كرواسط باور باز ومقام ولموح باور باته مقام كتلن باور تعمل مقام تو کھی ومنبدی وغیر ورنگس کرتے کا ہاور پنڈنی میں خلقال ہوتی ہاور قدم میں رنگ منبدی ہوتا ہے میمبسو کا میں میاور بچھاؤ رنبیں ہے کہ آ دی اپنی ماں و بالغد بنی وجمین و ہرائی مورت کے جواس پر ہمیشہ کے واسطے حرام ہے جیسے نانی ، دادی ، پر نانی ، پر دادی د غیر وعلی بذا القیاس اور اولا و کی اولا دوغیر ہ اور پیو پھیاں و خالا وُل کے بالوں کود کھیے یا سیندو کیسوؤں ویت ن و باز و ہاتھ کی طرف نظر کرے مگر ان او کول کی چیزو برین کواورجس قدر برن ناف سے سال کر گھٹے کے بیچے تک ہے دہ ندد بھے اور میں عکم اس مورت کا ہے جومورت بسبب رضاعت کے باسیب و ملادی قرابت کے اس بیٹ کے واسطے حرام ہوگئ ہوجیے باپ یا سکے داد اور فیرو کی جورو و بینے ایا منك يوت وريوت او يرا المراس مورت كي يني جس اس فال كالرك والمراس مورت المراس مورت عدالى فدى ،وتواس کی بی بمز لداجنی مورت کے ہے یعنی جو تھم اجنی عورت کی صورت میں فدکور ہوا ہے وہی اس کا تھم ہے۔اورا گرحرمت مصامرہ یعنی وا مادی کی وجہ ہے جو مورتنس وائی حرام ہو جاتی ہیں بسب زنا کے جوتو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے فرمایا کیزنا کی دید ہے جو حرمت مصاہر و ہواس میں و مجناو جو تامبار نیس ہوتا ہے لین جس مورت سے زنا کیااس کی ماں کومثلا و مجساو جھونامشل ند کور ہ بالا کے جائز نبیں ہے اور حمس الائر سرحتی نے فر مایا کراس سے بھی دیکتا وچھونا میاح ہوجاتا ہے کیونک اس سے دائی حرمت ا بت موجاتی ہے بیلآوی قامنی خان میں ہے اور سی سے میدا میں ہے اتول وفید خلاف الشافعی وغیر وواحد بنا وطی مارواوا ابخاری نی جامعدا سی ولیس برامقام تللدان عصد فلتر اجهما اور واضح رب کدیدو کمتاجوطال میان کیا حمیا ہے ای صورت میں ہے کہ جب اپل ذات سے شہوت جوش کرنے سے بے خوف بواور اگراس کوائی ذات پرشیوت کا خوف ہوتو مباح نیس ہے اور یکی حال مجمونے کا ہے کہ چو ناجیمی مباح ہے کہ جب اپنے او پر اور اس مورت پر جوتھر مات ابدیہ بھی سے ہے جوت کا خوف شاہواور اگرا چی ذات پر یااس ا ورت کی ذات پر جودا کی حرام ہے۔ شہوت کا خوف ہوتو اس کواس مورت کا چھوٹا مباح نبیل ہے۔ اور بیطال نیس ہے کہ کس محر مات ابر یہ کے بید کو یا چنے کو یا پہلوکو و کیسے اور ندان جن وال میں سے کی کا جھوٹا علال ہے بیرمیدا میں ہے۔

والدين يابزرگول كے ياؤل (وغيره) دبانے كى بابت كھا حتياطيس وآ واب جيئ

> وفيه و من بيرم او كه بي ميساى ظرى كنّاى دشته نيجاده ديون جاسة المونه (١) من أيد تسم كاز يوري كرّون عن وَالْق بيّن و دَكّى ميونك مُرَّيَّة سيه ال

ال ہے پر بیز کرے اور اس کی صورت سے کہ اگر اس جورت اور جو جاتا یا اتر قائمگن ہو سکاتی بالکل اس ہے دور ہے اور اگر اس سے بدیات عمل میں ہوت کلف کر سے بینی بہت ہے گیڑوں ہے اور سے اس کو کڑے ہے گئر اس کو نہ بینے اور اگر بیمکن نہ ہوتو اپنے ول ہے جو دور کرنے کے واسط تکلف کر سے بینی اس کے ساتھ ایے فل کا جس سے تفایح جو تھو اسے تکاف کر استان کو نہ بینی اس کے ساتھ ایے فل کا جس سے تفایح ہے جو کر مات سے تفایح ہے جو کر مات کی طرف نظر کرنے میں ہواور قبر کی یا تھ کی ہے جو کر مات کی طرف نظر کرنے میں ہواور تھر کی یا تھ کی کے بیٹ و بیٹھ کو کہنا طال تیس ہے اور اس کے دوائے میں ہواور کو بر بن مقاتل کی طرف نظر کرنے میں ہواور قبر کی یا تھری کے بیٹ و بیٹھ کو کہنا طال تیس ہے اور اس کے دوائے تم میں ہوائی کی طرف نظر کرنے میں ہواور جو باتھری کے بیٹ و بیٹھ کو کہنا طال تیس ہے اور اس کے دوائے میں میں ہوائی کی طرف نظر کرنے میں ہواور جو باتھری کہ مدیرہ ہے یا مکا تب ہے یا ام ولد ہے وہ شل باتھری کے ہواور جو باتھری مستعات ہے بیٹن سے اور بھر باتھری مستعات ہے بیٹن مساعت کر رہی ہے کہ مقد اور جو باتھری کہ مدیرہ ہے بیٹر کی باتھری کی اور میں ہواؤ کی باتھری کی دوائی میں ہواور اس کی ذات پر شہوت سے ہوف سے ہواور کی باتھری کی دوائی ہو تھو کے بیٹر کی باتھری کی اور میں ہی ذات پر اور اس کی ذات پر شی کی کرا ہو گئی کی کرا ہو گئی کے باتھ کی کی کرا ہو گئی کی کہ باتھری کی کہ باتھری کرنے اس میں اختار نے میں گئی میں ہونوں نے فر مایا کہ طال کی بر شی کی کرا ہو گئی کی کی کرا ہو گئی کی کرا ہو گئی کرا ہو گئی کرا ہو گئی کر گئی دیا ہو گئی تھو میٹھ کی گئی دور کرا گئی الا تھیا دشر را گئی دات پر انجا کی کرا ہو گئی دور کی گئی دور کی گئی دیا کہ کرا گئی گئی دور کی گئی دور کی گئی دیا کہ کرا گئی کرا گئی گئی دور کی گئی دور گئی کرا گئی گئی دور گئی کرا گئی

اگرکی تورت کے بدن ہے کہ اس کے بون پر کیڑے موں تو کھوڈوٹیں ہے کہ اس کے کینڈ کی طرف نگاہ کرے کو تکہ اس کی نظر کی واب ہوگی ترجم پر پس بیالیہ والے بھیے فورت فہ کورہ کو تھری ہی ہے اور مر واجنی نے ویواروں پر نظر ڈائی۔ بیاس وقت ہے کہ اس کے بدن ہے اس کے بدن ہے اس کے بدن ہے اس کے بدن ہے اس کہ بون کہ اس کے بدن کے واسطہ سر ٹیمن کہ اس کے بدن کے واب اسلم سر ٹیمن کہ اس کے بدن کے واب اسلم سر ٹیمن کہ اس کے بدن کو اسلم سر ٹیمن کہ اس کے بدن کو اسلم سر ٹیمن کہ اس کے بدن کو اور اگر ٹا باللہ ہو کہ اس کہ مشل کورت تا بیا ہی کہ بون کہ بون کہ اس کہ بون کو اسلم بودونوں کی اور شامی کی طرف دیکھ تا بسب سر وورت سے بائز ہو جاتا ہے کہ بون کو واب کہ بیان ہو جاتا ہوئے ہی کہ بون کہ بون کہ بائز ہو جاتا ہوئے ہی کہ بون کہ بون کہ بون کہ بون کہ بائز ہو جاتا ہوئے ہی کہ بون کو بائر ہوئے ہی کہ بون کہ بون کہ بون کہ بون کہ بائر ہوئے ہی کہ بون کو بائر ہوئے ہی کہ بون کہ بون کہ بون کہ بون کہ بون کہ بون کہ بین ہون کہ بون کہ بین کہ بون کہ بائر ہوئے گی گر بین ہوئے کہ گرائی اٹھانے کی گرائی اٹھانے کہ بون کر کہ بون کر کہ بون کر کہ بائی ہون کر کہ بون کر

ا - حَنْ ، كوره ال مران في ال (1) ران أنى بيعادر بالكوالية بين اور بينايا موالياد بإدوالات

اكريدية فوف اوكرو كيفف سي شموت اوكى يتمين عن باورجواز كاكرمد شوت تك يني كيا اوو وشل بالغ ك بيغيا ثيد عرب-لاکا اگر مردوں کی صدر(ا) تک بھی گیا تو اس کامٹل مردوں کے ہے اور اگر من ہوتو اس کا عکم مثل مورتوں کے ہے دومرے ندم تک عورت ہے شہوت سے اس کی طرف و کھنا ملال نیس ہے اور بدون شہوت کے و کھنا اور اس کے حقد خلوت میں بینمنا روا ہے ای وج ے اس کو نقاب ڈالنے کا تھم نیس ویا جاتا ہے کذائی اسلتقط کیلن تماز کے تن شک (۳) مردوں کے ہے بیغیا تید میں ہے اور فرج کی طرف و کھنا ختند کنند واور قابلہ طبیب کو وقت معالجہ کے جائز ہے گر جہال تک طبیب ہے ممکن ہوجیتم ہوتی کرے بیسرا دیہ بس ہے اورمرد کوحقت کے واسطے دوسرے مرد کی قرح کے کا دیکھنا جائز ہے ایسائی شمس الائتر مرتھی نے ذکر کیا ہے اور اہام ابو بوسف سے مردی ے کدا کر کی مرد پر دیا این بہت ہواور طبیب نے کہا کہ حقت سے تیراد بلا پن زائل ہوجائے گاتو چھے در تبیل ہے کہ حقت کی جگہ حقت کے واسلے کھول دے اور میسی ہے کداس واسطے کہ بہت دیا، پن ایک حتم کا مرض ہے کدانجام کا منجر بددتی وسل ہوجاتا ہے اورحس الائمہ طوائی نے شرح کاب الصوم میں ذکر کیا کہ حقد فقاضرورت کے وقت جائز ہادو اگر حقد کی کوئی ضرورت نہ و کراس کا نف ظاہر ہو مثلًا عقنہ سے اس کو جماع کی تفویت حاصل ہوجائے تو ہمارے فرد کیے تیں جائز ہے اور اگر دیلا پن ہو ہی اگر ایساد بلا پن ہوجس سے خوف تلف ہوتو طال ہے ورند طال تیں ہے رید خرو میں امام اعظم والمام ابو بوسٹ سے مروی ہے کہ مال و بہن و بنی کے پاس جب تك اجازت طلب دكر العنب تك ندجات اورائي جوروك باس بدول اجازت لين كج جلاجات فقاسلام كرے يا تارفان عن ایک ورت کے اسی جگر قر درو گیا جہاں مروکود کھنا حلال نیس بہتو بدخلال نیس کداس جگرکود کھے مرکمی فورت کوسکھلا نے کہو علاج كرد ماوراكركونى الى شدفے جواس كاعلاج كرے يا الى عورت شد لے جو مملائے سے علاج كرتا مجمع جاسمة اور عورت مريضه كے حق ميں با ويا ورديا بلاك كاخوف ،وتو حورت فدكوراس جكد كے سوائے سب جكد چھيا لے چرمرداس كاعلاج كرے اورسوائے اس جكد كے جہان قرد ہے باقی سب سے جہال تك بوسكے چٹم ہوشى كرے اوراس تھم يس محر مات ابديدوغيرمحر مات ابديديں كيند فرت نيس ے اس واسطے کدجس جکہ ورت تھی لین اس کا چمیاناوا جب ہاس کی طرف بسبب محرمیت کے نظر کرنا طال ایس ہوجاتا ہے بالاوان قاضی خان می ہے۔ایا غلام جس سے الی مولاۃ (٣) صره ہے قرابت محرمیت نبیں ہے اس کا اپنی ولاۃ ندکور کی طرف و کیسے کا تقلم مثل مرداجنی کے ہے کہاں کے چرہ دہشکیوں کور کھیسکتا ہے اور جہاں مرداجنی آزاد مورت احتبیہ کوئیں و کھیسکتا ہے وہاں ندر کیجھ خواه به غلام نفي موسى مو يافل (٣) موبشر مليكه مردول كي صد تك بيني كيا مواوروه محبوب جس كاياني نشك مو كيا موسو مهار بي بعض شائح نے عورتوں کے ساتھ اس کا خلا ملط ہونا جائز رکھا ہے اور اسمے بیہے کہ اجازت شددی جائے کی بلکٹ کیا جائے گا اور غلام اپنی مولاۃ کے پاس بلاا جازت لینے کے بالا جماع جاسکتا ہے اور اس پر بھی اجماع ہے کہ غلام کے ساتھ اس کی مولا ہ سفر شکرے بیاق وی قامی خان من ہے۔اور جوغلام ضی ہیں وہ جب تک مديلوغ تک ندينج مول تب تک ورتوں كے ياس سطے جائے مل محدد رئيس باور مدبلوغ كى مدت بندروسال كى مقرركى كى جواس داسط كرفسى كواحقلام تين جوسكتا بادرايك فسى جويازياد ومول سب كاتلم يكسال ے كرسب جا كتے يى ميكرى يى بيات من من الى مرفيان كى سوريافت كيا كيا كيا يا متحاف (٥) يا حاسم الريازم بيكرمازك وتت ایل فرج کود کیم دلے فرمایا کرنیں اور بھی فیٹ سے دریافت کیا گیا کہ جورت کے مرفے کے بعد اس کی بدیاں کی طرف مثل

ا فرق سے مراد تفسد ہے کی مقدم تورست کی چیٹا ہے گاہ ہم و کے سوراٹ بھی فلاف اصطلاح اطبا باکر تھکن ٹیس ہے اوا سے تشہیر یا مرسے اور (۱) داؤگلی موتج دوالا ہو کیا اس استان ہوتوں کی صف سے آگی صف بھی ہوگا استد (۳) کا زاد توریت ، نکسینیا م اور (۴) کا بل جماع کرسے اور (۵) جمس کوستی انسکام ٹھی نہوائی ، تجمہ کے دیکھناجائز ہے فرمایا کرنیں دیکھناجائز ہے۔ بیٹا تارخانیش ہے تیمیدے منٹول ہے۔ اپنے فاام یااٹی باندی یااٹی جورو ے داطت کرنا قرام ہے۔ اگر کسی کی جورہ کا وہ پر دہ جواس کی فرح اور مقعد کے درمیان ہے پہٹ گیا ہوتو شو ہرکواس کے ساتھ وطی کرنا جائز قبیں ہے لیکن اگر یہ جاندا ہو کہ آلۂ تناسل فیٹا سورائ قرح میں جائے گا سورائ مقعد میں کمی شدیڑ ہے گا تو جائز ہے اور اگر شک ہو تو دطی نیس کرسکتا ہے کذاتی الغرائی۔

نو(ئ بارب☆

## ان الباسول کے بیان میں جن کا پہنتا مکروہ ہے اور جن کا مکروہ بیں

مردون کود بیا کا پیننا کروہ ہے اوراس کے تکیہ بنائے اوراس پرسوئے کی ڈرٹیل ہے اورا ہام محد نے فرما پاکہ کروہ ہے اور
امام ابو بوسٹ کا قول شک تول امام محد کے ہے اس کو مدورالشہید ہے فہ کا مدیس ہے۔ محتی جس این ساعہ کی روایت سے امام
محد سے مردی ہے کہ دیا وتر پر پیشنا عظم کرا ہت ہے تق جس ایسائیس ہے جیسا این دونوں کا پیننا ہے ہے ہی اگر اس قول ہے کہ
دونوں پر پینمنا شل پہننے کے نہیں ہے میرم او ہے کہ بالکل کرا ہت کے نہیں ہے قو بیا پر چیسنے جس امام محد سے دوروایتیں ہو گئی کو نکہ
فاہر نہ ہب ان کا بہ ہے کہ و بیا پر بیشمنا کروہ ہے اور اگر قول نہ کور سے اثبات کرا ہت مراد ہے قو مسئلہ جس دوروایتیں نہ ہوں گی بلکہ
دونوں با تنمی لینی جیمنا لیفنا دونوں کروہ ہوں گی جین پہنتاتہا وہ کروہ دوگا ہیڈ تیرہ جس ہے اوراژ آئی جس حریروہ بیا پہننے جس و زنیں ہے۔
دونوں با تنمی لینی جیمنا لیفنا دونوں کروہ ہوں گی جین پہنتاتہا دہ کروہ جوگا ہیڈ تیرہ جس ہے اوراژ آئی جس حریروہ بیا پہننے جس و زنیں ہے۔
دونوں با تنمی لین جیمنا لیفنا دونوں کروہ ہوں گی جین پہنتاتہا دہ کروہ جوگا ہیڈ تیرہ جس ہے اوراژ آئی جس حریروہ بیا پہننے جس و زنیوں ہو۔
دونوں باتنے ہوکا دیا کہ دونوں کروہ ہوں گی گین پہنتاتہا وہ کروہ کی اور میا ہوگئی آؤاس کا دیکھنا موش یہ بیمنا وہ کی اور بعد موت

ے اللہ تعانی اللم علی این المحق کی بیٹنا بخت کروو ہے؟! علی اللہ میں کہ کراہے متعلق مثل سے اور اللہ تنزی وصور تھی ہیں اول ہی کے بالکل کرامیت ہے کو کھے سمالیہ بااوجود موضوع کے معاوق ہوتا ہے ووم میا کہ

ال العمل الن منية الدمرا بات منتش من منطاع والن يشر والصور كن بين الول ميدًا بالنابي فراجت شاه اليون الوجود الوضوع المنطوط النابي والمعلم النابية والموجود المنتفوة والمنطوع المنطوع المنطوع

اوربعض نے فرمایا کہ مرووب اور میں اس بے بیٹر الد امتعتین علی ہے۔ عول علی ہے کہ مردوں کوفرز میننے علی امام اعظم کھے باک نبيل جائے تے اگر چداس كا تانا ايريشم يا حرير عوبي ظامسين باورجن كيرون عن ريتم زيادہ عوتا بي جي فزو فيروتواس عل كجم و زنیس ہے اور جس کیڑے میں طاہر آریشم ہووہ کروہ ہے ای طرح جس کا ایک خطائز اور ایک خطار میٹم ہواور وہ طاہر ہوتو اس میں خیر سیں ہے بیاقلید میں ہے اور امام الوصنیفة مردول کے تن می فزیمنے میں کھے باک نیس مجھتے تھے اگر چداس كا تانا تربر ہوكر يد بندة ضعیف کہتا ہے کدان کے زبانہ می خزای حیوان آئی کے بالوں سے جن کوئر فی می خزوتساعدادر ترکی میں قدر کہتے جی بنایا جا تاتھا اوراس زمانے میں ریٹم عفن سے تیار ہوتا ہے ہی حل قرے مردہ بوناواجب ہے بیمانقط میں ہے۔امام محر سے مردی ہے کہ فرش کھوڈ رئیں ہے بشر طیکہ شہرت کی نبیت نہ ہوور نداس میں خیر نیس ہے بیٹھیا تید میں ہے اور جس چیز کا پہنتا مردول کو کروہ ہے وہ فالان کے لیعنی غلاموں ولڑکوں کو بھی محروہ ہے اس واسطے کہ کنن جس آ تخضرت تا این الے سوناور کیٹمی کیٹر ااچی امت کے ندکروں پر بدوں قید بلوغ وآ زادی کے حرام کیا ہے پس گناواس مخص پر ہوگا جس نے ان کو پہتا یا کیونکہ ہم لوگ ان کی حفاظت کے واسطے امور ہیں بیتمر تاثی میں ے۔ریشم کا لھاف میں جائز ہے کو تک بدایک طرح کی ہوشش ہاورا کر بچہ کے اوارہ پردیشی جا درڈ الی جائے تو کھوڈ رئیس ہے کہ بد بہنائیں ہاای طرح ریٹی کلدمردول کے واسطے مبارح ہے کونکدو وشل بیت کے ہے بیقد میں ہے اور اسبیالی میں ہے کہ حریکا غلاف (۱) بنائے میں ڈرٹین ہے کذائی التمر تاشی اور قاوی عصر و فاوی ایوالفعنل کر مائی میں ہے کہ مردوں کے واسطے حریر کا قلاف بنانا مرووب كدين الائمكراميس فرمايا بنيس جائزب سقيدش باورحرم كايردوبناف اوردروازه برانكاف يس مجوذ رميس ہاورصاحین نے فرمایا کہ مروہ ہے بیا متیار شرح مخارش ہے۔ایک وال حربے کا کیٹر افروخت کرنے کے واسطے اپنے کندموں م والے ہے توب جائز ہے بشر طیکہ اسے باتھ اس کے استیوں میں ندوا اور میں الائد کرائسی نے فرمایا کدمشائ کے درمیان اس امريس التلكو(٢) بياتيد يس ب-عامد علاء فرمايا كرورتول كوريز خالص پيننا طال بيديد يس باورجس كيز بريشم كاكام مويالمفوف بحريم موده عامد فقها و كنزد يك طال بيدة فيروش ب-

كيونكه جن اس كا بحى غلمان آتى ہے اومند (۱) مجھروں وغير و كے بيجاؤ كواسطے پلگ كاروش كو ترك كاروش كے بنا يہتے ہيں اا (۱) بينى جواز كائقكم الله في مج لبيس ہے او هکذا النسخة الموجودة فلوکان کذلك لم توخذ بهذه الرواية والمترجم كانه لم يحصله جداً بعض مشائخ كي شرح ما صحفري به كرام اعظم كن دري مرد كواسط حرير كركم شرح ما محصف به اورصد والشبيد في الواقعات شي ذكر كيا كرصافيان كن ديك يوكروه به اورصد والشبيد كواشيد شرح ما شرش من دكركيا كرصافيان كنط به مرد و به المان الواقعات شي دكركيا كرصافيان كنو يك يوكروه به الوركي مح به المحاب شي اختلاف به كذا في الحيد وشم كا بنايا بوا تكد كروه به اور يكي مح به اي طرح رفي في كا الكريد و مان كروه به المحرد و به اور يعن في في كا الكريد مان كروه به المحرد في به المحرد في به المحرد في المحرد به المحرد في المحرد به المحرد في المحرد في المحرد في المحرد في المحرد به المحرد في المحرد به المحرد به المحرد به المحرد في المحرد به المحرد به

مردوں کو کن صورتوں میں رہٹم کے استعمال کی اجازت ہے؟

اگر کمی نے قز کوقبا کے اقدر جراتو ڈرٹیس ہے کونک و متالی ہو گیا اور اگر قبا کا اسر یا ایرہ قز کا بنایا تو کروہ ہے کونک ایرہ و اسر دونوں مقعود (۱) ہوتے ہیں بیر محیط سرتھی ہیں ہے۔ شرح قد وری شی امام الو لوسٹ سے مروی ہے کہ قز کا کپڑا جو قز اور ایر ہے کے درمیان ہوتا ہے میں کروہ جاتا ہوں بیر میں ہام الو لوسٹ سے کوٹو ٹی کا دیشی اسر کروہ ہے بیتر تاخی میں ہے۔ درمیان ہوتا ہے میں کروہ ہوتا ہے آگئی میں ہے۔ اور پالما کی اصطلاع ہوئی ہے کہ مورت درم میں ہوگا اور شایداس قام پر سرتی پہٹم مراد ہوا الذائم ہے ہیں ہی تو گا اور شایداس قام پر سرتی پہٹم مراد ہوا الذائم ہے ہیں ہی تو گا اور شایداس قام پر سرتی بیٹن باکر جاتا ہے اور پالفتیاد کے قال دوارے ٹیس باکہ کا الفت ہود تا تا ہے کہ تا ہوں ہی تو ہود ہا در پالفتیاد کے قال دوارے ٹیس باکہ کا الفت ہود تا تا ہے کہ المنظم ہوتے ہیں ا

عورتوں کے واسطے ونے کے تاروں کا کارچو ٹی بنا ہوا کیڑے میننے علی چھڈ رٹیس ہے گرمردوں کے واسطے فقط جارانگل تک رواہے اس سے زیاد و کروں ہے بیقنیہ میں ہے مرووں کے واسطے کسم مزعفران ،درس کا رنگا ہوا کیڑا پہننا کروں ہے بیقادیٰ قاضی خان میں ہے اورامام ابوطنيقة عصروى ميكرم رخر رقك وسياه رمك على يحدة رئيل بيملقط على بيد بجوع النوازل على بكدريافت كيا كياكرونيا من زينت وجل كاكياتكم بيتو قرمايا كدايك روزرسول الشركا في الرئيس لائدان وقت آب كے بدن مبارك ير بزار درم قیت کی ایک جادر تھی اور گاہ گا ہے جوار برار درم کی جاور اوڑ سے ہوئے تماز کو کھڑے ہوتے تھے اور آپ کے امحاب میں ہے ا يك تخص ايك روز جا درخز اور مع موسة واخل موسة لين آب فرمايا كالشرتعالي جب كي بنده كونعت عطا فرما تا بي توليند كرتا ے کرا پی تنت کا اثر اس کے بدن پر دیکھے اور اہام ابو صنیعة میارسوو سار کی قبت کی جاور اوڑ ہے شخصید فرخروش ہے۔ صوف وہالوں كا يبننا انبيا عليم السلام كى سنت بيكونكدية واضع كى نشاتى باوريبل كال اس كود عرت سليمان بلى سينا وعليه السلام في يهنا ب-اور مدیث سیس ہے کہاہے ولوں کولہاس صوف مین کرروش کرو کہ بیدد تیاش فرلت ہے اور آخرت علی اور سے اور او کول کی تعریف و بدائی سابادین بگاڑنے سے بیچے رہو بیغرائب میں ہے۔ اچھے کیڑے پہننامیان ہے بشر طیک کیرند کرے اوراس کی تغییر بیہ کہ

ا ہے کیڑے ہیں کرویسائل رہے جیسا پہلے تھامیر راجیہ یں ہے۔

سى كى موت يرتاسف كرنے كے واسطے كيروں كاسياه واكسب رنگنا جائز تين بادرصدر الحسام (١) في فرمايا كم منزل میت یس کالے کیڑے کرنا جا زئیس ہے بیقد یس ہے۔امام سرحی نے کتاب الکسب یس فرمایا کدعام اوقات یس دھلے ہوئے كيڑے بہننا جاہے اور بعض اوقات ميں الله تعالى كى تعت ظاہر كرنے كے واسطے احسن فباس بہنے كمر ہروفت ند بہنے كداس ميں عماج مسلمانوں کوایڈ ابوتی ہے بیخلاصہ میں ہے۔ای طرح اگر ایک جبہ سے جاڑا جاتار ہے تو نہ جا ہے کددہ تین جبدلا دکر طاہر کرے کیونکہ اس میں تا جوں کے قل میں ایڈ او بی ہے ہیں اس لہاس سے سیسب ایڈ ائے غیرے ممانعت ہے سیمیط میں ہے اوروفار بلا خلاف مروه ب بيغيا شدي إورمردكوايها يا مجامد جويشت يا تك فكنا موكروه بيرفاو كاعمابيش بووربعض مشامخ بروايت ب كدمر تع اورموٹا کیڑا پہنتا سنت اسلام میں سے بین پاشجامہ پہنتا سنت ہے اورلیاس مردومورت کے واسطے بہت بردہ پوٹ ہے بیفرائب میں ہے۔ عورت کواہے گریں مرکھولٹا رواہے ہی بدرجداوٹی بدرواہے کداہے محارم کے سامنے اسی خماراوڑ ھے جس سے اس کے بیچ کا بدن معلوم ہویہ قدید میں ہے۔ کہاس میں کپڑے کو کی کے ساتھ رکھنا سنت ہے اوراز اروقیص کا لٹکا نا بدحت ہے از ارکو چاہئے کہ مختوں ے او بی رکے بلدنسف سال تک رکھ مربی ممردوں کے واسلے ہاور مورشل اینے از ارکومردوں سے زیاد والکائے رہیں تا کہ ان کے قدموں کے پیٹے ذھی رہے اگر کسی مرد نے اپنی از ارتخوں سے نیے لٹکائی پس اگریراہ تکبر نہ ہوتو اس میں تر مہی کرا ہست ہے بید غرائب میں ہے اقول فیرنظر فاقیم سوائے نماز کے غیروفت میں سدل میں مشارکتے نے اختلاف کیا ہے ہی بعض نے فر مایا کہ بدوں تیس کے کروہ ہے اور قیص وازار کے ساتھ محروہ نیس ہے اور بیض نے فرمایا کہ محروہ ہے جیسا کہ نماز میں محروہ ہے اور سیح قول شیخ ابوجعفر کا ہے مروہ ہیں ہے میتدید میں ہے امام ابوطیفہ ہے مروی ہے کہ اوس کی کھال کی ٹوئی پہنے میں ڈرٹیس ہے میسوط می ہے۔ ا مام ابوصنیفہ کے بدن شریف پرسخاب تھا اور شحاک کے سرشریف پرسمور کی ٹونی تھی مینیا ٹیدین ہے۔ امام ابوصنیفہ سے سروی ہے کہ سب درندوں کی اور ان کے سوائے مردار کی کھال کی دیا غت کی ہوئی و ذرج کی ہوئی کی پوشین سانے میں ڈرٹیس ہے اور فر مایا کہ ے گاہ گاہے تر جمہ تول د براعلی ند ہب بعض کھتھیں اور میا تقیادا کی وجہ سے کہا کی مرتبالے کی دائے ہے سامند سے بیر صدعت موضوع ہے اور اس ؛ رہ

(١) ليني مدرالشريدة في حيام الدين اا مى كنونابت بيل ب- اكحب بحك ميااسان ماكل

د باغت کرنااس کی زکوۃ ہے میرمحیط علی ہے۔ جیسے وتمام در تدہ جانوروں کی کھال سے دباغت کرنے کے بعد مصلی بازین کامیسرہ بنانے میں ڈرنیں ہے بیاماتھ می ہے۔اگر وضو کے واسلے باناک کی مل کے واسلے کوئی کیڑا بنا لے تو مجمد زمیں ہے اور جامع صغیر على بكدا كركونى كير البيمنالي تين كرواسط اين ساته و كي وكروه بكونك مينى فكالى بوئى بات بدعت اب اوميح يدب كديد مروومیں ہاور حاصل بیہ بیکدا کر کسی نے ان میں ہے کوئی بات براہ مکیری تو محروہ ہے اور اگر کسی نے از راہ ضرورت واحتیاج کی تو سرو و میں ہے بیر کافی میں ہے ہشام نے اپنی تو اور میں قربایا کہ میں نے امام ابو بوسٹ کے یاؤں میں دونطین دیکھیں جن میں چوگروالو ہے کی کیلیں بڑی ہوئی تھی تو جی کہ ای آیا آپ اس ٹی ہات ہے ہاک ترت بی فرمایا کے بیل تو عل نے ان ہے کہا كسفيان وتورين يزيد دونول اس كوكروه جائة بيل كديدا بيون كسما كدمشا بهت عيه امام ابو يوسف فرما يا كدسول الذكافيز الى بايوش مينة سفين عن بال كلي بوت سف حالاتكديديى راتبون كالباس بهاس الم ابويوسف في الربول عن بداشاره ما كد جن باتوں میں بندوں کے واسطے بہتری ہان میں صورت کی مشابہت کھ معزمیں ہے اور پاپیش میں اسی معنبوطی کرنے میں بہتری ے كبين زين الى موتى ہے كداس كى مسافت بعيره بدول الى مضبوطى كنبيل موسكتى ہے بينتظر قات محيط بيس ہے۔ايك مورت کے پاس ایک مندلی ہے جس کے قدم کی جگرایک مجملی جائدی کے تاروں کی بنی موٹی ہے اورید تارایے میں کہ ملیحد و کر لئے جاسکتے ہیں تو عورت ندکورہ کواس کا استعال کرنا جائز ہے اور میں الائر کرائمیس نے فرمایا کہ محروہ ہے اور شرح طحاوی میں ہے کہ مرکا عب میں ع اندى كالانا ايك روايت عن الم مايو يوسف ي حروه بادراما م اعظم والم عقر كرز ديك مروة بين بي كذاني اللهد \_ الركس منهم كو کوفمری میں دیبا کا فرش بچھا مواور ورواز ویردیا کا پر دوائکا ہو بیسب مجل کی غرض ہے مووہ مخص اس فرش پر نہ بینمتا مواور نسوتا ہوتو کھیڈ رٹین ہے اس کوا مام محقہ نے صرح میان فر مایا ہے اس واسطے کرو بیا ہے انتقاع حرام ہے اور فرش و بیا ہے انتقاع یوں ہے کہ اس بر جینے یااس پرسوئے یہ کبری میں ہے۔ لکڑی کی جوتی منانا بدهت رہناہ ابوالقاسم صفار سے مروی ہے کہمرٹ جڑ سے کا موز وفرمون کا تھا اورسپید چڑے کاموز وہا مان کا تھا اور ساوموز و علام کا ہے اور ش نے بس بڑے فقیروں کی فقیائے بڑے سے ملا قات کی مرس نے س ے یاس شرخ یا سفیدموز وندد کھااورندی نے کی کوسٹا کراس تے بھی اسے یاس رکھا ہواوردوایت کیا گیا ہے کہ تخضرت فائن فی نے سیاہ موز ورکھا کہ آ پ کودوسیاہ موزے مربی بھیج گئے تھے ہیں آ پ نے لے کر پہنے تھے بیرقلیہ علی ہے۔

وبوله باب

#### سونے وجا ندی کے استعال کے بیان میں

ڈ الاتو مروہ ہے ای طرح اگر اس سے اپنی تھیلی پر نایا چراہے سر پر یادازھی میں ملاتو بھی میں تھم ہے اور اگر غالبہ موتو ڈرمیس ہے کونک عالیہ جس برتن میں ہوتا ہاس سے سر برقیل نایا جاتا ہادرچا عدی وسونے کے جیچے سے کھانا مکردہ ہے اور جا ندی وسونے ك خوان يركهانا كروه بو ما تدى وسوت كوطشت بوضوكرنا كروه بالطرح اكرجا تدى وسو في كا آفابه بواس بوضو كرنائجي كروه باى طرح مايمى وسونے كے مجرين خشيوداروغيره جيز جلاكرؤهوني لينا كروه بيكن فقامجل كے داسطے بوتواييا تبیں ہے بیفیا ٹیدیں ہے۔ای طرح سونے وجائدی کی سال کی سے سرمدالگانا یاسرمددانی بنانا بھی مردہ ہے ای طرح سونے وجائدی کی ہرا کی چیز جس سے بدن کوئفع ہیتے محروہ ہے۔ بیسراج الو ہاج میں ہےاورسو نے و جائدی کے طشت میں وضوکرہا محروہ ہے۔ بید الآوى قامنى خان يى ب-سونے و مايرى كى كرى يربيتمنا كروه باس عم يى مردو ورت يكسال يى اورآ كيند جوسونے با جايرى كا بتایا میا مواس میں و کھنااورسونے و جا عری کے قلم سے لکستا کروہ ہے اورسونے و جا عری کی دوات کا بھی میں تھم ہے اور اس میں مردو عودت مکسان میں میراجیہ بی ہے اور اگر کی خض کے تحریش سونے کے کورے حجل کے داستے ہوں اس ہے وہ مخص بانی (۱) نہ يتا بوتو ارتيس باس كومرت امام محرة في بيان قرماياس واسط كها نفاع حرام كيا حميا بياب اوران ظروف سانفاع بين كمام من لانا ہے بیکریٰ بی ہے۔ چرواضح ہو کہ جائدی کے ظروف سے جو چیز ہاتھ وڈول کر نکال کراستعال کی جائے اس بی و رکیس ہےاورجو جيز برتن سےريند كى جائے تيسے اشان وروغن و غاليدو غيره كے مائندتو كرده ب بدحاوى مي ب-اور ظرف نرجب يامقضض (٧) ے کمانے دینے میں ڈرٹیں ہے بشرطیکہ اپنامنہ ونے وجائدی پرندد کے اورای طرح ظروف کوکرسیون وسر بریس سے جومضب لم ہو اس كا بحى يني عم ب بشرطيك نشست اس ك سوف و جائدى برند مواى طرح اكرة تيندكا صلقه وفي دو جائدى كا موق بحى يجي عم باس طرح مجر وفكام وزين وستروركاب كابعى يجي محم ب بشرطيك وفي وباعدى يرتشست شاواد رامام ايو يوسف عصروى ب كدانهون نے ان سب کو کرو وفر مایا ہے اور بعض مشارم نے فر مایا کہ امام جر آنیں کے ساتھ میں اور بعض نے فر مایا کہ امام ابوطنیقہ کے ساتھ میں كذانى التمر تاشى اورزاد ش ب كديج الم الوصيد كاتول بيمضرات ش ب-

لباس پرسونے وجاندی کی نقاشی کی بابت مسائل 🖈

ر بتا ہے وضاب اس فض کونہ الے جس نے پایا ہے بید فر میں ہے۔

مديميط ش باورا كوفى من فقاطعم معترب كوتكرا كوفى كاتوام اى سه باور كليزكا يحاضا ضاربين بيريط ش ب-كركليز بقركا ہویا کی اور چرکا ہوریسراج الوہائ میں ہے اور مگ کے چھید کوسونے کی گل سخوں سے بند کرنے میں ڈرنیس ہے بیانتیار شرح مخار على إورجام معمقر على فدكور بكرا كوفى كى جاعرى ايك دعال تك موتى جائية الى يرزياد وندى جائ كى اوربعض فرماياك پورا متعال بھی نہ ہونے یا سے اور بھی اثر عل وارد کے بیجیط علی بیاور جا تدی کی انگوشی بہننا ای خض کومسنون ہے جس کوم رکرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے سلطان و قاضی وغیر ادورجس کومبر کرنے کی حاجب ندہواس کوترک کرناافضل ہے میتر تاثی میں ہے اور فقید ابواللیٹ نے ذکرفر مایا کہ بعش لوگوں نے سوائے مساحب مکومت کے قیرفنس کے واسطے انگوشی بہننا کروہ جانا ہے مرعامہ علماء نے چائز فرمایا ہے بہجوا ہرا خلاطی عمی ہے اور جب انتوشی سینے قو جا سینے کہ اس کا محیدا پی مشکی کی طرف دیکھا و پر کی طرف در کے بخلاف مورتوں کے کہ مورتیں او پر رکھیں کی اس کیے کہ مورتی زینت کے واسلے پہنتی ہیں اور مردمبر کرنے کے واسلے پہنتا ہے برمحیا مرحمی على باور فقاوى على بيكراو في مديد كرا كوشى كوبائيس جينكليا على بينيدائي جينكليا اورباتى الكليون على نديينياس واسط كروائي چنگلیا میں انگوشی پہننا رافضیوں کی علامت ہے حالانکہ دائیں ویا تھی دونوں میں پہننا جائز ہونا جابت ہوا ہے اور دونوں طرح پہننا ار می دارد ب بدؤ خروش بے۔ امام محد نے جامع صغیر على فرمایا كرسونے بدانت ندیا عرصادر جاعدى سے باعد معادرامام محد كى يدمراد بكر جب دانت من كليس اوران كرجان كاخوف مواوراس فض في ياكه يسان كويا عمول تو ياست كدجاندى ے باند سے اورسونے سے نہ بائد سے محرب امام عظم كا قول باورخود امام محد فرمایا كرسونے سے بھى بائد وسكا باور جامع صغير عى المام الويوست كا قول ذكريس كيابعض مشائح في كرامام الويوست المام تحدّ كساته بي اوربعض في مرمايا كرامام اعظم كساته میں اور ماکم نے منتی میں ذکر کیا کہ اگر کسی کے دانت کھنے لکے اور اس کو کرجائے کا خوف ہولی اس نے سوئے یا جا عری سے باعر ها او امام اعظم وامام ابو يوست كنزو بكساس يس يحمد ديس جاورست فامامظم سدوايت كى بكدوانت وناك عب فرق بهال دانت كى شى فرايا كرونے سے باعد سے بى جھة رئيس جاورة ك كى شىاس كوكرد وجانا بے يرحيط شى ب

امام ابو بوست نے فرمایا کہ اس میں کچو ڈرٹیس ہے کہ اپنا آ کھڑا ہوا وائٹ گھرائے مند میں جما کر ہا تدھ و ہے اور اگر دوسرے کے دائٹ کواس نے اس طرح اپنے مندیں لگایا تو کروہ ہے کذائی السرائ الوہائ بشر رحمداللہ نے کہا کہ امام ابو بوسٹ نے دوسری جنس میں فرمایا کہ میں نے امام اعظم سے اس کوور یافٹ کیا تو امام اعظم نے اس کے دو ہرائے واعادہ کرنے میں فرمایا کہ پی کور فیس ہے بید ذخیرہ میں ہے۔ کی فیص کی انگیوں کی بوری کا ش ڈائی کئیں تو اس کوروا ہے کہ سونے و جا تدی کی بوری بنا کرلگائے بخلاف اس کے اگر ہاتھ یا بوری انگی کا ش ڈائی گی تو ایسائیس کرسکتا ہے بیٹر تاثی میں ہے۔

كباريو (١٥ باب

#### کھانا کھانے میں کراہت واس کے متصلات کے بیان میں

کھانے کے چومراتب ہیں ایک فرض ہے کہ جس سے مرتبطات کی اگر کی نے کھانا پینا مجبور ویا یہاں تک کہ مرکمیا تو عاصی مرادوم جس پر تواب ملاہے مینی مقدار فرض سے اس قدر زیادہ کھائے جس سے کھڑ سے ہوکر نماز پڑھ سکے اور روز ہ رکھنا اس پر آسان ہوجائے سوم مباح ہے جن اس سے بھی زیادہ کھائے اوراس کی انتہا سیری تک ہے اس فرض سے کہ بدن کی قوت بڑھ جائے

العنى صديث ياتول وتعل محالي بالعي رضى الدعنم المت

اوراس میں ناثواب ہے نہ عذاب ہے اور آخرت میں اس قدر کا حساب آسان ہے بشر ملیکہ طعام عذال ہو چہارم حرام ہے وہ یہ کہ سیری سے بھی زیاد و کھا جائے لیکن اگر اس قرض سے ہو کہ کل کے روز کے روز دیش تقویت رہے یا مہمان کو کھانے میں شرم نہ بوتو سیری سے زیادہ کھانے میں کھوڈ رئیس سےاور ریاضت کے واسطے کھانے میں ایک کی کرنا کہ آخر کارادائے فرائض سے عاجز ہوجائے ج ترجيل ہے۔ بال تفس كواس قدر مجوكار كمنا كدادائ عبادت سے عاجر ندہوجائے مباح ہےادراس على نفس كے واسطے ديا ضت مجى ہے اور اس مین طعام کی خواہش و کوزرائی بھی ہو جاتی ہے بخلاف صورت اول کے کہاں میں مقس کا ہلاک کرنا ہے ای طرح جونو جوان جوش شہوت سے خوفناک ہے اس کومضا فقدیس کداہے تیش کھانے سے دو کے تاکہ بھوک سے اس کی شموت ٹوٹ جائے بشرطیکداس طرح ہوکداداے عبادت سے عاج نہ ہوجائے بیانسیارشرع مخارش ہادراکر کی خص نے اسے بدن کی اصلاح کے داسطے بعدر حاجت کی یا حاجت سے زیاد و کھانا کھایا تو چھوڈ تہیں ہے بیجادی س ہے اگر کی فض نے حاجت سے زیادہ اس واسطے کھایا کہ قے كرية حسن فرمايا كداس من يحدة رقيس باوركها كديس في النس بن ما فك كود يكما كالمرح طرح كالممانا كمات اورزياده کھاتے پھرنے کرد ہے تھاور بان کونافع ہوتا تھا یہ فاوئ قاضی خان میں ہے۔اور سالنوں میں جس کے ساتھ روٹی کھائی جائے کڑے کرنا اس طرف میں سے ہے لیکن اگر حاجت ہوتو روا ہے مثلا ایک تل سائن سے تی تھبرا گیا ہی چند طرح کا مجوائے تا کہ ہر ا يك يس يتحوز اتعوز المعائة تاكر جموعاس قدر موجائ كرطافت برقادر موياس في يقعد كيا كرضيافت كواسطيلوكول وكروه كروه ولائے كمايك كے بعددومرا آتا جائے يہاں تك كمكانا يورائ جائے تواس عن محمد رفيل بے بيظا مديس ب- چند طرح كا طعام پکواٹا دستر خوان حاجت سے زائدروٹیاں رکھنا اسراف ہے لیکن اگر بیقصد ہوکہ ضیافت کے واسطے لوگوں کے گروہ ایک بعد دوسرے کے بلاتا جائے یہاں تک کہ کھانا ہورا ہوجائے تو مجھ ذرئیں ہے کیونکداس علی فائدہ ہے اور بیمی اسراف عل سے ہے کہ رونی کا کا میں سے کھا لے اور کنارے چیوڈ وے یا ایک روٹی میں سے پھولی ہوئی کھالے اور یاتی چیوڈ دے کیونک اس میں ایک طرح کا بخیر ہے لین اگر دوسرا مخص اس کو کھا لیتا ہوتو سمجھ ڈ رئیں ہے چنا نچرا کرروشوں میں سے کوئی چما نٹ کر کھائی کوئی نہ کھائی تو جائزے بدالتیارش مخارش ہے جولقد باتھ ہے گر بڑے اس کا ترک کروینا اسراف میں ہے ہے بلکہ جا ہے کداس کو پہلے اُٹھا کر کھا گے مجردوسرا کھائے بدوجیز کروری میں ہے روٹی کی تھیم میں سے ایک بیہے کہ جب روٹی سائے آئے تو کھا اشروع کروے سالن كا انتظار ندكرے بيا مختيار شرح عنار ش ب\_اور كمانے سے مبلے و يہيے دونوں باتحد دهونا سنت باور كمانے سے بہلے باتحد واوے میں بیادب ہے کہ ملے جوان لوگ شروع کریں چرید سے لوگ ہاتھ والو کی اور بعد کھانے کے اس کے برنکس جائے کذائی النلمير بداور جم الائر بخاري وغيره في مايا كداكر كمان سن يهل كمي شخص في ايك باتحد يا دونوس باتمول كي الكليال ومود اليس تو رونوں باتھ دھونے کی سنت اوان ہوگی اس واسطے کے طریق سنت یوں ندکور ہے کہ دونوں باتھ دھودے اور باتھ کا اطلاق سینجے تک ہے ہے قديد من إوركمان من بهلي بالخدوموكران كورومال من يوجعنا كركمانا شروع كرف تك ومون كااثر باقي رب اور بعد كمان ك باتحدد وركر يوجود الے تاكر طعام كا اثر بالكليد واكل موجائے بينزائد المعتمن ش بود تيميد ش ب كدم رے والد سے وريادت كيا كياكمان كودت كل كرابكي حل باتدوهو في كرمنت بية قرمايا كينس بينا تارخانيش بهاوراكر چوكر كى في باتد ے۔ املاح وہ معتبر ہے جو کار خبر کی نیت ہے موافق شرح ہو ما تذقوت عبادت وتعلیم و جہادوغیرہ حی کہاٹل وعمیال کے لیے کمانا وفیرہ برخلاف اس سے جو ببلوتي كرى بكروة في محروه بلك شريد بها است على المحرجم يوتى شف على موجود باورها براحس بيم اوحس بن زياديس بي كيونك

انہوں نے معرّبت انس رضی اللہ تعانی عند کوئیں و مکھائیں ہم او حسن بھری رسراللہ تعالی تا بھی مشہور ہیں واللہ تعالی اعلم 18 مند

وموے یا مرومویایا س کوجلایا ہیں اگراس میں مجھولگاؤ آئے کا نیس رہاتھا بلکے فقط چوکرچو یاؤں سے کھانے کے لائن تھا تو مجھوڈ رئیس ے بدفاوی قامنی خان می ہے اور فواور وشام می ہے کہ می نے امام محد سے دریافت کیا کہ کمانے کے بعد آ فے یاستو سے ہاتھ دمونا كيها ب جيها(١) اشان سے باتھ وموتے بين تو امام مي في جي خبروي كمامام الوصنية اس بي يك باك نبيل جانے تے اورايے علام ابو بوسف بھی اور بھی میر اقول ہے میہ خمرہ ش ہے۔اور (٣)جب کوخواہ مرد مویا مورت دونوں ہاتھ دھونے وکل کرنے سے پہلے کھانا پینا مرود ہے مر (۲) حائف کے واسلے مروہ تیل ہے اور برصورت علی مندکا پاک رکھنامتھب ہے بیالاوی قاضی خان میں ب-اور جائے کہ پانی برتن سے اپنے باتھ پرخود ڈالے کی دوسرے سے استحانت نہ کے چنانچہ ہمارے بعض مشارم سے منقول ہے كذفر مايا كديدامر مثل وضوك بهاور بم اوك وضويس كى غير ساستعانت فيل ليت بيل بيجيط على باورسنت طعام بدب كداؤل عى بهم الثدارُ على الرحيم كيهاورة خرجي الحمدللة ريز حياورا كراة ل عن بهم الله يجول جائة قويوں كيم بهم الله على اوليدة خروبيا عتيار شرح مخارش باور جب بسم الله كيفة جائية كرة وازبلتد سي كيمتا كرجولوك ساتحد كمان بيشي بين ان كوبهى تلقين موجائي تا تارفائيش ب-اگرطمام طال مولو بم الله كدكرشروع كرساورفارغ موت كي بعد الحددثد كرم وا به ميدا مولين طال مويا مشتبه وياحرام موساتنيه مي هيداورالحدوثة كساتموآ وازبلندندكرنا جاسية فيكن اكرساتني لوك فارغ مو محط مول توخير بيتا تارخاه میں ہے۔اور نمک کے ساتھ شروع کرنا اور نمک می پرختم کرنا سنت سے سے بدخلا صدیمی ہے اور کھانا کم کھائے بدخرا ب میں ہے۔ نوادر میں ہے کہ فطل بن خانم کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو موست ہے جہا کہ طعام کو پھونکنا کیا محروہ ہے فرمایا کہ بیل کیون اگر پھونک آ واز سے شل اف سے مولو کروہ ہے اور (س) من کی مما نعت سے بی من بیں اور جاتا ہوا کمانات کمانے اور کمانے کون سو تھے اور کمانے کی چیزیا ہے کی چیز میں نہ بھو تھے اور یہ بھی سنت ہے کہ کھانا شروع کرنے میں درمیان میں سے کھانا نہ شروع کرے بے ظامہ میں ہے اورسنت ب كالرد مال سے يو چينے سے پہلے الكيوں كو توب جات لے بيد جيو كرورى على باور بيالدكا جا تا سنت ب بيافا صديمي ے اور جوطعام خوان سے کرے اس کو کھالینا سنت ہے بیجید میں ہے۔

بطورتكتم فيك لكاكر كمانا سنت نبويد كالف يهايج

اختان کیا ہے بعض نے فرمایا کراس کا کھانا حرام ہے محر معظرے اس کا گناه دور کردیا گیا ہے اور بعض نے فرمایا کدده حلال ہوجاتا ے (الكصطركواس كا ترك كرناروائيس بيرغرائب على بيا كريموك ساتى جان جاتى رينے كا خوف كر ساوراس كے رين كے یا س کھا تا ہوتو روضہ ش فدکورہے کہ منا است شرط کر لے اس سے اس قدر طعام کو جوک دفع ہوئے کے لیے کافی موخلا صری ہے اور جو مختص مختصہ بینسااور اس کے پاس رفتی کا طعام ہے تحراس نے اس سے اگراہا ہے تیمت ندلیا بلکہ مبرکیا یہاں تک کہ بھوک سے مرکمیا تو تواب یائے گادر بندھی ہاور اگر بیاس سے جان جانے کا خوف ہو حالا تک اس کے دفتی کے پاس بانی ہے تواس کو جائز ہے کہ ر نیل کے ساتھ بدوں ہتھیار کے اف کرے جندر دفع تھی ہے یانی لے لے اور اگر دفیق کی نسبت بھی موت کا خوف موتو کھے پانی لے لے اور پر کم جیوڑے اور اگر بھوک سے معتطر ہوا اور طعام کا یا لک اس کودیے سے دو کیا ہے تو اس کو نے لیناروا ہے مگراس سے قبال نہ كرے اور اكر زايا يهاں كك كدمر كيا تو مخبائش ب ية ظام يس ب اور اكركوئي حض بياس سے مقلر موا اور ايك كوي يس بانى ے ۔ گرد بال کوئی محض اس کو یانی لینے سے منع کرتا ہے تو اس مخص کو جا کڑے کمنع کرتے والے سے مقابلہ کرے بہتر یب میں ہے اور شیخ ابونمر سے منقول ہے كرفر مايا كدجو چيز اسى موكداس كوكسي مخص تے الى ملك دحيازت من كرايا ہے ميے طعام ياوه يانى جواس نے اپنے برتن میں برایا ہے یا اپنی ملک میں کرایا ہے ہیں اگروہ فض مضطر کوندد ہے قو مضطر کواس سے سوائے جنعیاروں کے اور طرح اڑائی کر کے لیما جائز ہا در کتوی وغیرہ کے ماندگی مقام کے پائی ہے اگر کوئی رو کے قد معتظر کواس سے ہتھیار سے بدول ہتھیار کے سبطرت مقابلہ کرنا جائز ہے بیمجید میں ہے۔ ایک مخفی کو بیاس سے مرجانے کا خوف ہوااوراس کے پاس شراب موجود ہے اس اگر اس کوظم ہوکہ شراب چینے سے بیاس بجھ جائے گی تو شراب کو بعقدر بیاس دور کرنے کے بی سکتا ہے بیدوجیز کروری میں ہے۔ایک مصطر ے مرداریمی کھائے کونہ پایااورمر جائے کا خوف ہوائیں ایک مخص نے اس سے کہا کہ مرابا تھ کاٹ کر کھالے یا کہا کہ مرے بدن میں ے ایک گزاکھا لے و معظر کوابیا کرناروائیں ہاور تھم دہندہ کوابیا تھم کرنا بھی سے نیل ہے جیسا کہ منظر کوبیدوائیں ہے کہاہے بدن ے کو لی گر اقطع کر کے کھائے بیڈاوی قاضی خان اس ہے۔

ے خوش ہے تی کے حدیث جی وادو ہے کہ جالی گھروں تک اس کاویال دے گاجب کہ وورات کو بھوا کی کومتر جم نے البدایہ جس کرجہ کیا ہے المامنہ (۱) نبیریں اُسرنہ کھائے اور جان جی وے ویے تو تو اب ہو گا کرییق ل ٹیس کے ہے المنہ

ے مرجائے تو گنگار موں مے لیکن اگر ایک نے اس کے حال کی خر گیری کر لی تو یاتی سب کی طرف سے ساقط موجائے کی دوم یہ کہ الان نظنے پر قادر ہے مرکسب پر قادر نہیں ہوا اس پر واجب ہے کہ فظنے اور جو تفس اس کے حال سے دافف ہو اس اگر اس بری اج کا مجرت واجب مواواس پرواجب ہے کہاس کاحق اوا کروے اور اگری اے تدکور کمائی کرنے پر قادر مواواس پرواجب ہے کہ کمائی کرے اورسوال كرناس كي عن على طال يين بيسوم يدكرا كرفتان كاف عاج بوكراس يرقادر بيك فكل كراوكول كدروازول ير جائے تواس پرایسا کرنا فرض ہے ہیں اگر اس نے ایسات کیا اور مرکیا تو اللہ تعالی کے نزد یک گنگار ہوگا۔ مجرا مام محر نے فر مایا کہ دیے والابرنبت لينه والي كوافعنل باوراس عي يمي تمن صورتين بي أيك بدكرد بينه والي في حق واجب اداكيا عالانك لينه والا كمانى كرنے برقادر ب مرحاج بال مورت عي بالا تفاق دينے والا افضل بددم يكددينے والا اور لينے والا وولو ل حبر عمول چنانچد سے والے کامترع مونا ملا برے اور لیے والے کے ترع کی مصورت ہے کہ لیے والا کمائی پر قادر موتو اس صورت میں دیے والا افعنل ہے۔ سوم بیک دینے والامتبرع مواور لینے والے پر ایما قرض موسٹلا و مکائی سے عاجز موتو اس صورت میں دینے والا الل فقد بے زوی افغل ہے بیمیط میں ہے۔ اگرایک مخص نے کہا کہ جب فلال مخص نے میرے مال میں سے لیا تو اس کو طلال ہے مجرفلاں مخص نے ہدوں اس بات کے ملم سے کراس نے مباح کرویا ہے اس کا مجھ مال الے لیا تو جائز ہے اور ضامن ندہو گا بی خلاصہ میں ہے ت اگرایک نے دوسرے سے کیا کہ سب جس قدرتو میرے مال میں سے کھائے میں نے تھے حلال کیا تو وہ مال اس کو حلال ہوگا اور اگر ہوں کہا کہ سب جس قدرتو میرے مال میں سے کمائے میں نے بچے اس سے بری کردیا تو بری شہوگا اور صدر الشہيد نے فرمایا کہ صواب بیہ ب کہ بنا برقول محدین سخدے بری ہوجائے گا بدوتیو کردری ش ہے۔ایک مخض نے دوسرے سے کہاانت فی حل من مالی حیثما اصبته فعدماشنت لین تجے برایال ملال ہے تجے جاں طرق جس قدم جا ہے لے لے ان ام محرّ نے قربایا كدفاصة درم ودينار ساس كوسنت موكى اوراس كوبيا عميارت موكا كرقائل كى زين عفواك ياس كى بحريول ككسيس عكولى مكرى يا الى ى كوئى جيز في او الركوئى ورخت فر مادو مخصول على مشترك مو كار ايك في دومر ساسه كها كداس على سے جس قدر جا ہے کا لے اور جس کوچا ہے جد کرد ساتھ اس کوالیا کرنا جا تر ہے اور بیکمنامبات کرتا ہے بیران الو باج على ہے۔

ا كي شراب كابياله لئة آيا ورشراب كوباغرى عن وال ديا چرجورت في باغرى عن مركدة ال ديايها ل تك كرشور ب بن مركد ك ما تند کھنائی ہوگئ تو اس کے کھائے میں چھے ڈرٹیس ہے بی خلاصہ میں ہے۔ایک ایڈی ش تجاست کریڑی تو شور با کھا ناروانیس ہے اور اگر بانڈی میں آبال کے وقت نجاست گری ہوتو کوشت بھی کھاناروائیس ہاورا گرغلیاں کی حالت نہ ہوتو کوشت دھوکر کھاناروا ہے بیہ سراجيد على ب-امام محرّ بيمروى بكستعل يانى ساآنا كوند من من دريس بيمادى على برلى كجوف يانى ساكر آ نا كونده كردونى يكالى كى تو آ دى كواس كا كما تا كرووتيس بيقيدهي بادريه بات كروه بكرة دى ميده نكال كراس كى رونى کھائے اور چوکراہے مملوکوں (1) کے کھانے کے واسطے چھوڑ دے اگر گویر کے اندر کوئی روٹی پائی کی بس اگر گو برختی کے ساتھ موتو کو بر وور کر کے روٹی کھائی جائے گی کیونکہ و ونجس نیس ہوئی ہے بیٹر ات افتادی میں ہے مترجم کہتا ہے کہ ہمارے فرد یک اگر کو ہر کی تی سے خنک کو برمهاد ہے تو بی عم ہے اور آگر بالکل منگ نہ بوتو محل تال ہے فلیجا ال اگررونی کا محزا کوہ میں دیکھا تو اس کے چوڑ دیے میں معذور ہاس کا رحونا لازم ندہو کا بیٹ تقرقات تعلیہ میں ہے شخطی میں احمد ہے دریافت کیا گیا کدایک چو ہا ہے منہ ہے روٹی کو كترتا ہے تواس كاكمانا جائز ہے فرمايا كر بال بسب ضرورت كے جائز ہے بيتا تارخانيش ہے۔ آدى كارانت ايك توكرى كيبوں ئے ساتھ پس کیا تو آٹا نے کھایا جائے گا اور تہ جانوروں کو کھانا یا جائے گا بخلاف اس کے اگر اس کی جھیلی کی کھال کھی کے پر کے برا برجیل كر طعام بي اللط موكل أو ميدطعام كمايا جائع كيونكداس بي عام بلو ب وضرورت ب- اكاطرح أكرة الكوند عن بينا المريزا توقليل بينا كمانے سے مانع تين ب ياتي من ب \_ اگراونت إكرى كي يكني من جونكانواس كود موكر كمانے من يكو إربيس باور ا آرگائے کے گوبر اور کھوڑے کی لید میں نکاوتو ند کھایا جائے گا یہ بیط سرحسی میں ہے جوار (۴) ومسور و ماش و اس سے مثل چیز و س کا ایسے چہ بچہ میں دھونا جن میں چیزیں چھک کر گرتی جاتی ہوں مردہ ہے بیرتغید میں ہے۔ گوشت جب بدیودار ہو جائے تو اس کا کھانا حرام باور فى ادود مادونن دون الل جب بديودار بوجائة حرام نيل بوتا باورطهام جب حفير بوكراوس كيا تونيس بوجاتا بادر ینے کی چیزیں منفیر ہونے سے حرام نیس ہوتی بین یزائد الفتادی میں ہے جس جانور کا گوشت کمایا جاتا ہے اس کا بجدو ان اگر وقت ذُنْ كے اس كے ساتھ متعل ہوتو حلال ہے بياتديد ميں ہے۔ اگر كرى كے دنوں ميں كوئي مخض كى كے بيلوں ميں كذر ااور بيل در فتوں کے پیچ کرے پڑے ہیں اور اس نے ان کو کھانا جا باہی اگر شہر میں ہوتو کھانا روائیں ہے لیکن اگر بیرجات ہو کہ ان کے مالک نے صرح مباح كرديا بي بابدلالت عادت مباح كرنا جائنا بوتو كها سكما بالاداكر بابرشير بياغ من بويس اكريمل ايسي بول كدباتى ربت جیں جیسے افروٹ وغیرونو بھی نہیں کھا سکتا ہے الا اس صورت جس کہ مالک کے مباح کرتے ہے آگاہ بواور اگرا بیے پھل ہوں کہ باتی نہیں رو کتے جن تو مشائع نے اس میں اختلاف کیا ہے اور صدر الشہیر نے قرمایا کر مختار سے کہ تناول کرنے میں چھوڈ رئیس ہے جب تك صريحا بإ عادة ممانعت (٣٠) فا برنه وكذ الى الحيط اورغيا ثيد عن الكهاب كره قاريب كديسب تك بيه علوم نه وكر بجلول كاما مك كما لینے برراضی ہے تب تک نیس کھا سکتا ہے انجیٰ اور اگر گاؤں میں ہولیں اگرا ہے پیل ہوں جو باقی رہے ہیں تو نہیں لے سکتا ہے الا اس صورت میں کہ اجازت ہے آ گاہ ہواہ را کرا ہے پیل ہول جونیں باتی رہ سکتے ہیں تو ممتازیہ ہے کہ تناول کرنے میں ڈرنیس ہے جب تك ممانعت فاجرنه مؤكذاني الحيط اوراس من يهي باعدولا نائيس جائز بي كذاتي الآتارة تبيد عن جامع الجوامع اوراكر كيل در نست پر تکے ہوں تو افضل بیہے کہ کی جگہ ہے نہ لے الا بااجازت کیکن آگراییا موضع ہو جہاں بیکل بہت ہوں بیمعلوم ہوکہ مالکول ير كمالينا كحوران فه كذر ما كاتو كماسكان بركريده البيل كهانده لائد

(۱) یمنی جد تمین روز کے ناتا کی جائے اا (۲) گئی ہوتھ اور یکی تھم متبدی ماش کا ہے اا (۳) اور بھی اسم واوفی بحد بیٹ سمج ہے ا

و المحار المحار

(1) باليال اكرزين من ياتى روكى مون وجن السكتاب يدماوى من بــ

تك بين كي اور بنوز صدقه و فدكورموجود بقواس كواس صدق علمان شي يحدد رفض باي طرح اكر فقير كوصدقه ديا كيا بحرو ونني موكيا حالانكدمدة فدكورموجود بي وال كوكي ال صدق على عد كمات على ورفيل بيد منى كمانا كروه بيد فاوي الوالليث من ندكور ب-اورش الائر طوائي في شرح كماب السوم عن ذكركيا كراكراس كوايى جان يريد خوف بوكراكريس في اس كوكمايا تواس ے باری یا آفت پدا ہوجائے گی تو اس کا کھانا میاں نیس ہا کاطرح سوائے مٹی کے ہر چیز میں بھی می علم ہا در اگر اس میں ے بہت کم کھاتا ہے یہ بھی کھالیتا ہے تو کھے ڈرنیس ہے بیچیا میں ہے۔ور یافت کیا گیا کہ جوٹی مکرمعظمہ سے لائے ہیں جس کوطین عرو كتيت بين اس كمان على بعى وكى كرابت بي يسيدان على كمان كالمان على مديث شريف عن وارد ب فرماياك کراہت سب میں یکسال ہے میہ جواہر انعتادی میں ہے۔ بعض فتھا ہے دریافت کیا گیا کہ (۱) بتناری منی یاس کے مانز منی کھانا کیسا ہے تو فرمایا کہ جب تک معزمونے کا ممان نہوت تک مجھوڈ رئیل ہادومٹی کھانے کی کراہت اس وجہ سے نیس ہے کہ ٹی حرام ہے بلداس وجدے ہے کہ باری اُبھارتی ہے اور امام این البارك سے مروى ہے كدائن افي ليل خريدى بوكى ما عدى كوشى كمانے كى وجد ے والی الکرتے تے اور ع ایوالقاسم سے ور پافت کیا گیا کہٹی کھانا کیما ہے قرمایا کہ عاقل کا کام نیس ہے بیادی می ہے۔ عورت اگرمٹی کھانے کی عادت کر لے تو اس کو (۲) مماندت کی جاسکتی ہے۔ اگر اس سے اس کے جمال میں انتصال آتا ہو بدمجیط میں ے۔اور فالود و اور اقسام اقسام کے کھانے مرخوب کمانے میں ڈرنیں ہے بیٹھی ریس ہوادر طرح طرح کے فواک کے ساتھ تظکر كرت عن دريس بكرزك كرنا الفل بيرزاء المعتبن على ب كريان بين عن الدريان يدين عن دريس باور جلتا او علا الى مد ہے لیکن مسافروں کے واسطے رخصت ہے اور ایک سانس ہے اور سقایہ کی ٹونٹی یا مشک کے دہانہ ہے مندلگا کریائی نہ ہے کیونکہ اس ﴾ ين ينون بك يطل من كوني معتر جيز تدبيل جائية بين اليديس ب- سقايدكا باني ويناخي وفقيردونو ل كوجائز ب كذاني الخلاصة سقامة يس سه برف نكال ليما اوراسي محروا با كروه ب كونكد مقابراس واسط بنايا جاتا بكراس بس سه باني بيا جائه بيا جازت نبيس اوتى بكائ كم بحى لے جائے يري اسرنسى مى ب مقايكا يانى اين كر والوں كو اسلے لے جاتا جائز ب بشر طيك لے جانے ک اجازت ہواور اگر اجازت ندہوتونبیں لے جاسکا ہے بیمتفرقات وجیز کردری میں ہے۔ شراب کا ایک قطرہ سرکہ کے ایک گھڑے میں کر یا اتو بدون تعوزی دیر گذرے اس کا بینا حلال نہیں ہے۔ اور اگر ایک کوز وشراب ایک منظم کرمیں ڈالا کیا اورشراب کا مزوو بد بونه باکی می تو سرکه کا پینانی الحال حادل ب میستند باب اول می باسینه کافر باپ کوشراب نیس پاسک به اور نداس کوشراب کا بیالہ: ساور شاس کے ہاتھ سے لے اور شاس کو بعد میں لے جائے اور شدو ہاں سے وائیس لائے اور اگر اس کی ہا عثری میں مروار یا سور كاكوشت ند بوتواس كى باغرى كے ينج آگ دوش كرد مادر حس دستر خوان يرمردارد كمائى جاتى بوياشراب بي جاتى بواس برمسلمان ند بینے ریفاوی عما ہے۔ بالے اور آ بخورے دوئی پر رکھنا جائز نیس ہے ریقدیش ہے۔ ام صفار نے فرمایا کدی شیافت عمل جانے عمل اپنے دل عمل کچھ نمیت سوائے اس کے نہیں یا تا ہوں کہ ٹمک دانی کوروٹی پر سے اُٹھالوں پہ ظلامہ عمل ہے۔ اور اسمح پہ ے کا اگر مملحہ سے روٹی زیادہ کھائی جائے تو کروہ تبیں ہے میزائ میں ہے۔ المورجس کا غذیبی تمک ہے اس کاروٹی پر رکھنا اور بقول ا احتمال ہے کہ فود فی الواقع خرید کرواہی کرتے تھے یابیرمراد ہے کہ ان کے فزد یک بیرجیب ہے ایسا تھم ویتے تھے کہ شتری نے اگر حیب لگاء کہ بیام من موحه كن بُعدتي حُبِيةٌ وحولٌ مهم ساور بالدي إلى مسكم بالتع كويجير لتي يزّ سان السيال الماحد في دية الذباب الي الضيافة مواسدٌ ان ارفع المسمة من اخر فتمل ان يكون المعنى بكذا من ضيافت كوجائے على كوئى تيت تيس يا تا سوائے اس كے كدو شوں پر سبتے تكفن أشالوں ويدل عايد مالى بعض النفخ من انظائن مكان عن وكذا وما بعد ذلك فاقبم الم مل مل مين اوكول كي كثرت عادت ميري نيت يمي دينات كرايها وهكا وريس ايها كرول كااا (r) ميني شو بركوا هنيار ي شرعا ١٢

كارونى برركهنا جائز باورش الائد حلواتى فرمايا كديرسب جائز باورفرمايا كدخوان أنبيل جيزون كرواسط موتاب اوراياى علاءالتر جمانی وعلاءالحمای نے قرمایا ہے اور ہم نے تخاراو سمرققی بڑے بڑے ائمرکے سامنے لوگوں کوابیا کرتے دیکھا اور انہوں نے منع ند کیا مؤلف رحمداللہ کہتے ہیں کدان کے سوائے اور کھانے کی چیزیں جے زراور وسیتو بج و فیرہ کا روٹی پر رکھنا سوسب کے نزد يك جائزے بيقىيە مى بے فران سےروفى الكا كروكمنا كروه بىلداس طرح ركى جائے كىكتى شەدىيىلىمىرىدىن ب دوان کے نیچے برابر کرنے کے واسطے روٹی کا عزار کھنے کے (۱) جواز میں مشاکتے نے اختلاف کیا ہے بیزاہدی علی ہے اور امام ظمیر الدین مرغيناني تمكدان روني پرركمنا اورخوان سے روني لاكا نااور بيال كے يتجدوني ركمنا كروه وونے كافتو كائيس ديے تھاورانكي يا جمرى كو رونی ہے رکز وینا کروہ ہونے کا فتوی بھی تبیں ویتے تے بشر طبیکہ رکز نے کے بعداس روٹی کو کھائے اور ہمارے بعض مشائ نے اللی یا جمرى كوروني سے ركز تاكرو وجونے كافتوى ويا ہے اگر جدركر نے كے بعداس دوئے كوكھائے يرجيد على باور في علا والتر جماني في فرمایا کدروٹی تھری سے کا ٹنا مروہ ہے اور شخ ابو القصل كرمانى وشخ ابوطاد نے فرمایا كد كرو وقت سے بيقنيه مى سے اور يدمستان على بن اجمہ ہے دریا فت کیا ممیا تو فرمایا کہ اگر مکہ کے شکل وروٹی روٹی لینی وووج ہے گوندھی ہولؤ محرو و بیس ہے اور پھی ڈرنیس ہے ادر اگر الى رونى شاوتوية جميول كى عاوات عن سے بيتا تارخانيد عن تيد سے منقول سام توري سور يافت كيا كه فيركى رونى سے (٢) استداد اين كيمائية ماياكده فيركا مال باس اجاس اجازت لني جابية اوراكر بدون اجازت فيه ورانشاره كايماكر تو من پہندئیں کرتا ہوں اور جب تک ممکن ہو ورخواست اجازت بھی نہ کرے کیونکہ بیسوال ہے لیکن اگر دولوں میں انبساط ہوتو مضا نقذین ہے بیملتط میں ہے م وی اوگ جو ہاہم ایک دوسرے سے خیر لیا کرتے میں اور اٹکل سے اس کا معاوضہ و یا کرتے میں تو بہ جائزے بہجوا ہرا افعادی میں ہے۔ مسافروں نے اگر اینازادراہ خلاکردیایا ہرایک نے رفیقوں کی تعداد پر درم دیےادرسب درموں کا کھانا فرید کرسب نے کھایا توبیعائز ہے اگر چہ برایک کھانے کی مقداد عی تفاوت ہو کذافی الوجیزللكرورى ۔

بارفو(6 بارې ♦

مدایاوضیا فات کے بیان میں

ا يعن اكثريال ال كاطال باور بكر حرام كل ب (١) يعنى جائز بي أيش ال (١) بيت يعرف على مدولين ١٢

<sup>(</sup>١١) يعنى اكثر الكيابة

جس مخص برصد قد حلال نبیس و ہ آ ہے بائنے کی غرض ہے بھی صدقہ قبول نہ کرے ہیں

مع ابو بررحمداللہ سے در یافت کیا گیا کہ جس مس کومدقد لیما مال کیس ہاس کے تن میں بدافعنل ہے کہ سلطان سے جائزه في كراي الي اوكول كوجن كوصدة حلال بإن و عايد كرقول ندكر عاق قرما إكر تول ندكر عد كوك بدام رصدة بين ك مشاب ب جرف رمدالند تعالى سے كها كميا كدكيا يوب بات نيس ب في الانسير في الحل من احدوا ساعيل كا جائزه في اليا بتو في في جواب دیا کہ ہاں لیکن ان ووٹوں کے پاس ایسامال بھی تھا جودوٹوں نے اپنے باپ سے میراث پایا تھا کار منظر رحمداللہ سے دریا نت کیا حميا كداكر كمى فقير نے سلطان سے جائز وقبول كرايا يا وجود علم اس يات كے كدسلطان نے اس كوغصب كيا ہے يس آيا س كوهلال بنو فزمایا كداكرسلطان نے مال مفصوب دوسرے درسول عن طاور باہت و محدة رئيس ہاوراكر بعيد مال معصوب بدون خلط كرنے ك اس نقيركود ، ديا تونبيس جائز باورنقيد دحمدانند تعالى في فرمايا كديد جواب ينابر قياس قول امام اعظم كتيخ تي كياب كدام اعظم کے فزو بک قاعدہ بیے کہ جودرا ہم می مخص ہے قصب کر لے اگران کودوس سے ورموں میں غلط کردیا تو عاصب ان ورموں کا مالک موجاتا ہے اور غاصب پران کے مثل دوسرے درم مالک کوتاوان دینے واپنے موتے میں اور ساحین کی اصل پر بیاتم ہے کہ غاصب · ان كاما لك فيل جوتاب بلك ميددوا بم خصب بعيد اين ما لك كى ملك دين يلى بي جواب ميدوكا كدفقير مذكوركوايها جائز وسلطاني ليما حلال نیس ہے بیدهاوی جس ہے۔ فرآوی اہل سمر قدّر علی لکھا ہے کہ ایک جنس سلطان کے پاس میا اور سلطان نے کھانے کی کوئی جیز اس كرسائ كى بى اكرسلطان في يرجز دامول سے تريدى بيا تريدىت يو كرية تفس تبعانا موكديد جز بعيد مغفوب بي اس كا كما لینا طال ہے ایدائی ذکور ہے مرسیح میر ہے کہ بیٹھی سلطان کے مال پر نظر کرے کہ غالب مال کیما ہے اس پر تھم کی بنار کھے کذائی الذخيره يعنى أكر غالب مال سلطان حلال بموتو كما في ومنه كمانا ندجائية بكذافيمه المحرجم امام محرّ في مرايا كداكرزيد يرعم وكا قرضه آ تا بوتوز يدكومروكي دعوت قبول كرفي ين ذريس باور ي الاسلام فرمايا كديد جواب مكما باورويانت كي راه سه بدالفل ب ا بروسرو بشش مراويد كروبلود عطيد كرايات المند (ا) بكرها مسلمين كالريم كالتي بحي تف جائت بي المند

كه اگر قرض خواه ومعلوم بهو كرقر شدكی وجه ب دعوت كرتا به ياس كنز و يك شبهه بهوصاف معلوم نه بهوتو دعوت قبول ندكر ب اورحمس الائر مطوائی نے قرمایا کہ اشتبا وکی حالت علی جمیعی پر بیز کرنا جائے کہ جب میدد کھے کہ قرض لینے سے بہنے مثلاً ہر بیں دن بعد دموت کیا كرتا تمااور بعد قرض لينے كاس في بيطريقة اختياركيا كه بردس روز بعدد وحت كرنے نكايا كمانوں كے اقسام على بردها كركي رنگ كا کھانا کردیااوراگر بعد قرض لینے کے بھی اس نے وہی طریقدر کھا کہ بس روز بعد دعوت کرتار ہایا کھانوں بس چھے نہ بر ھایا تو پر بیزند كركيكن اكروه صاف طاہر كردے كديش قرض كى ديد ب دعوت كرتا مول تو ير بيز كرنا (١) دا جب ب يري طايس ب روحت قول كرتے ميں مشائح نے اختلاف كيا ي يعض نے قرمايا كدواجب باس كائرك كرنا روائيس بواور عامد مشائخ في فرمايا كرسنت ہاورافعنل یہ ہے کہ تبول کرے آگر دعوت ولیمہ ہواہ را گرولیمہ نہ ہوتو اس کوا عتبارے محر تبول کر لیما افعنل ہے کو نکہ تبول کرنے میں مؤمن کے ول کوخوشی پہنچانا ہے بیتر تاشی میں ہے اگر کسی وحوت میں بلایا جائے تو واجب ہے کہ قبول کرے اور واجب جسی ہے کہ جہاں وعوت ہے دہاں کچھ بدعت والمعصیت نہ مواور اگر تیول کرنے سے اٹکار کیا تو عنہ اور مارے زانے میں اسلم طریقہ سے ے كر قبول كرنے سے افكار كرے ليكن اگر يقيرة جان موكدوبان كه بدحت ومعصيت بيش ہے تو قبول كرنا اسلم ہے يدرا كانا على ہے۔علم العلماء التين علاء الدين سمر قدري نے قربايا كه جوهش الى دونت بن جتلا موجس بن حرام كاشيد ہے تو حيله يہ ہے كه مساحب ضیافت سے سے کونو یہ مال فلال فقیری طک کرد ہے ہی جب اس فلال فقیری طک کردیا تو و فقیری ملک ہو کمیا اور جب فقیری مل بواتوجائزے کے وودوسرے کی ملک کردے اور بیجوجامع صغیری خرکودے کرفقیر کا مال کھاٹا کروہ ہے اس سے بیمرادے کہ جو مال اس فصدقه عد ماصل كيا ہے اس كا كمانا كروه ب نديركرجو مال فقير فيد دوسر دوس عاصل كيا ہے و مكروه ب بيجوا بر الفتاوي ش بة وي كوج بي كم جوفاس اعلان كراته فس كرتا مواس كى والوت قبول شكر بينا كدوه جان كية اس كفس ے راضی میں ہے اس طرح جس کا غالب مال حرام ہواس کی واوت بھی تیول نہ کرے جب تک ووق گا ونہ کرے کہ یہ مال واوت حق طال ہادراگر بالعکس ہولیعی غالب مال حلال ہوتو تبول کرے جب تک اس کے زوریک کا ہرندہ و کدیرحرام ہے بیتر تاقی میں ہے اور دو ضد میں لکھا ہے کہ فاس کی وجوت تبول کرے مربر جیز گاری ہے کہ تبول شکر سے اور چو محض زین کوئے مزار من پر لیتا ہے یا دیتا ےاس کی نبست (۳) بھی می تھم ہے بید جیر کردری عل ہے۔

سود خوار یا حرام کمائی والے نے کی کوج یہ بھیجایا فیافت کی اورائی کا اکثر مال حرام ہے تو تبول نہ کرے اور نہ کمانے جب
کہ کہ و خبر نہ کرے کہ اس مال کی اصلیت طال ہے کہ بھی نے ورشی پایا ہے یا قرش لیا ہے اور اگر اس کا غالب مال طال ہوقو
اس کے جدیقی لی کرنے وروس کھانے بھی ڈرٹیٹ ہے یہ ملتقط بھی ہے اور دوست عامد حل دوست محرب بھی طعام و لیمد و خشد و فیرہ و خشد و فیرہ و خشد و فیرہ اس کے اس کے جدیقی کرتا نہ چاہتے لین انکار نہ کہ ہے اور جب اس نے قبول کر لی اور چا گیا تو تن واجب اوا کردیا خواہ کھائے ان کھائے تو اور اس نے نہ کھائے اگر روز و دار نہ ہویہ ظامہ بھی ہے۔ اگر ایک محمل دوست و نیمہ بھی با یا کیا اور اس نے دہاں گائی کی محمل کا ابور پایا تو بیٹ کر کھائے بھی ڈرٹیش ہے ہیں اگر ان لوگوں کی محمافت کی قد دہ درکت ہوں اور اگر ایسا ہو کہ لوگ دی بہتی اور اگر ایسا ہو کہ لوگ دیلی ہی و کی نہ کرتے ہوں اور اگر ایسا ہو کہ لوگ دیلی باتوں بھی اس کی بیرو کی کرتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے شع کرنے پر قادر نہ ہوتو دہ چکس سے تکل جائے وہاں نہ جیٹھے اور اگر ایسا تھا

ا جیساس زمانے ک دو تم کیا کثر ان کروبات سے خال تیں ہوتی ہیں؟ ا لیے کیا ہم مثالی ہا ا (۱) روسے آبول کرن سنت ہے؟ (۲) ایعنی واجب ہے؟ ا (۳) اس کی دوست کی اُسبت

ممنوع دسترخوان پر ہوتا ہوتو بینمتان جاہے اگر چرابیا تخص شاہ کے کوگ دین ش اس کی بیردی کرتے ہوں اور بیرسب اس مورت میں كداس كود بال حاضر موجائے كے بعد معلوم موا موا واورا كر حاضر مونے سے يملے ايسامعلوم موكيا موتو حاضر شمور كونكداس برحل دعوت لازم تبیل ہوا بخلاف اس کے جب کروہ نا گاہو ہاں چاا گیا اور اس کے سامنے بیسطالم ظاہر عواقو ایسائیس ہے کو تکر حل وقوت اس پر لازم ہو چکا ہے بیسراج الوہائ على ہے اگر ایک مخص مقندی ہو کہلوگ دین على اس كى پيردى كرتے ہوں اور وہلوكوں كنزويك محترم ہوبیجاتا ہوکہ جب میں جاؤں گاتو لوگ اس تعلیمتوع کورک کردیں کے تواس پر جانا واجب ہے ورندنہ جائے بیتر تاثی میں ہے۔ایک مخص نے بیجہ قرابت یا ولیمہ کے دعوت کی مجلس قرار دی یافتق و فجور کے واسطیجلس جمائی اور ایک مرد صالح کو ولیمہ کے واسطے بلایا توسٹائ نے فرمایا ہے کدا کر بیٹنس ایسا ہو کداس کے افکار کرنے پروہ لوگ اسپینٹس سے باز رہیں تو اس کودموت تبول کرنا مباح نیں ہے بلکہ اس پرواجب ہے کہ تبول نے کرے کیونکہ یہ جمی منکر ہے اور نہی از منکر داجب ہے اور اگر پیخص ایسانہ ہو کہ اس کے ا نکار ہے والوگ اسیے فتق ہے بازر ہیں تو مجھ ڈرنیں ہے کہ دموت آبول کرے اور کھانا کھائے اور ان کے فتق و فجور کا ابلور وعظ ذکر کرے کیونکہ بیا جابت دعوت ہے اور اجابت دعوت واجب ہے یا مندوب ہے ہی ایسے قتل منوع کی وجہ سے جواس دعوت میں ہو انکارند کرے اورولیرسنت ہے اوراس میں تو اب عظیم ہے اورولیراس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی مخص نکاح کر کے لائے اورا بی جورو کے ساتھ سوئے تو جاہیے کدایے پڑوسیوں وقر ابت داروں و دوستوں کو بلائے اور جانور ذیج کر کے ان کے واسطے کھا تا ایکائے اور جب دہ ضیافت تیار کرے تو ان لوگوں کو میاہے کہ اس کی دعوت آبول کریں اور اگر نہ مائیں کے تو سمنیکا رہوں کے چنا نچے رسول القد مُلْ اُثْنَامُ نے قرمایا کہ جس نے اوجوت آبول ندی اس نے اللہ تعالی واس کے رسول کی نافر مانی کی پس اگر روز و دار ہولتم دھوت میں جائے مرند كمائة اوردعاكر ماوراكرروز ووارشه وتوكمائة اوردعاكر ماورا كرندكما ياتو تنهارو جفا كارجوكا بينزلنة أمغتين عس باوراس على ذريس ہے كہ جس روز لكاح كر كے لايا اور سويا ہے اس روز داوت كر سے يا اس كے دوسر سے روز يا تيسر سے روز داوت كر سے چر عزب دوليم عراس جاتار بتائي كذاني النغير بيلين تين روز كك توسم عرب باتى ربتا بادروعوت وليمه وسكتى ب مراس مولى ب بكذا زعم المحرجم اورجن لوكوں كے يهان موسد جوكئ موتو الال روز ان كے يهال كمانا لے جانا اور ان كے ساتھ كماناع جائز ہے كونكدوه لوگ جینے و مین می مشنول ہوتے ہیں اور اس کے بعد پر کروہ ہے بیتا تار فائید میں ہے اور ایام مصیبت وموت میں تمن روز تک ضیافت کرنا مہائ جیس اور اگر تیار کی تو اس بھی سے کھائے بھی ڈرٹیس ہے میٹر اس استعمان بھی ہے اور اگر اہل معیبت نے فقیرول کے واسطے کھانا تیار کیا تو بہتر ہے بشرطیک سب وارث بالغ ہوں اور اگر وارثوں میں سے کوئی تابالغ ہوتو تر کد میں سے فقیروں کے واسط کمانا کرنا جائز بیل ہے بیتا تارخانیدی ہے۔اگرایک مخص وقوت کے دسترخوان پر جیٹمااوراس نے کمانے میں ہے مجمونکال کر غیر مخص کودیا پس اگر جانتا ہے کہ صاحب دعوت اس پر راضی نہ ہوگا تو اس کودنیا حلال نہیں ہے اور اگر جانتا ہے کہ راضی ہوگا تو دینے میں کی فرنیس ہے اور اگر اس کے نز دیک مشتبہ ہوتو از خود لے اور نہ کی کے مانگتے ہے دے بیر فراوی قاضی خان میں ہے۔ اور اگر کمانے دالے دو دسترخوانوں پر ہوں تو ایک دوسرے کو پھے نہ دے لیکن اگر اس بات پر یعین ہو کہ صاحب دعوت اس پر راضی ہوگا تو مضا نقر نہیں ہاور کتاب الہیند میں ڈکورے کدایک دموت میں چندوستر خوان بچیائے گئے ہیں بی ایک دستر خوان والوں میں سے سن مخص نے دوسرے دسترخوان والے کو یا آئ دسترخوان والے کو پھندے دیا تا کہ کھائے تو بیجا مُزے بید ملتقط میں ہے۔ اگر مہمان ع سرج کہنا ہے کہ شاید بے صدیمے سے تھم نگال کربطور روایت بالمعنی ذکر کیا ور نداس عبارت سے صدیمت نیس معفوم ہوئی اگر چہ دعوت تبول کرنے عمل ا حادیث میر یمن کدر آئی ہے فاستم المد علی جائزے مراؤسنون ہے یا توطیسیان کراہے ہے ا

نے کھانے میں کچھ کھانا ووسرے مہمان کو جوای دسترخوان پر اس کے ساتھ مہمان ہے دیا تو مشاکع رحمہ اللہ نے اس میں اختلاف کیا ب بعض نے قرمایا کداس کوالیا کرنا طال نہیں ہاورجس نے لیا ہاس کو کھانا طلا آئیس ہے بلک نے کرای دستر خوان پر رکددے مجر دسترخوان سے کھائے اور اکثرِ مشائخ نے اس کوجائز رکھاہے کیونکہ مہمان ندکورا یے قتل کے واسطے عاوۃ ماذون ہے اور جو تخص دستر خوان پر ہوائ کو بہ جائز ہے کہ جو خص و بال کی آ دی کو بلائے آ یا اور کی کام کوآ یا ہے اس کو کھانے عل سے چھدے دے کذافی فاوی قاض فان اور سيح الرباب على مدي كرف عاوت كي الرف نظر كريدوي ومحبت برسم نداكات كذا في النياج - اى طرح صاحب دموت كفرزندياس كفلام واس كے كت و بل كوندد ، يقاوى قامنى خان يس ب اكرمجان دستر خوان ير ب ما لك مكان يا غير كى بلى كونو الدروني يا تكبر يوني ليعن قليل و مدو ما تواسخسانا جائز ب كيونك عادة اس كى اجازت ب اورا كرمهما نوس ك ياس مالك مكان ياغيركا كاموتو مبمان كومخواكش ميس بركه بدون اجازت ما لك مكان كر يحمدوني يا كوشت دے دے كيونك عادة الى اجازت نس ہاور اگر بڈی یا جلی ہوئی رونی دے دے تو دے سکتا ہے یہ سے ریدو ذخیرہ دکبری یں ہے۔ ایک فض نے چھ لوگوں کودموت کے واسطے بلایا اور کی وستر خوان بچیا کر ان لوگوں کو علیجد و علیجد و بشمایا تو ایک دسترخوان والوں میں ہے کسی کو بیدا اختیار نیس ہے کہ ووسرے دستر خوان ہے کوئی چیز اُٹھا کر کھائے اس واسطے کرصاحب وجوت نے ہرخوان والے کے واسطے وہی کھانا مباح کیاہے جواس کے دستر خوان یر بے ندو در سے دستر خوان کا اور فتید ایواللیث نے فرمایا کدتیا سائی تھم ہے گر استسانا بیتھم ہے کداکر کس میافت کے دوسرے دسترخوان والے کودے دیاتو جائز ہے اور اگر بعض فاوموں کوجود بال فدست کرد ہے تھے چکودے دیاتو ہی استحسانا جائز ہے اس طرح اكرمهمان في دسترخوان يرسد وراس روني ياتهوز اكوشت ركدليا توجعي استحسانا جائز بهاورا كريكز اكهانا يا جلى روني وسدوى تو بالا تفاق جائزے كوئكدالى اجازت اس كواسط ابت بي فاوى كائن خان ش ب\_زار راكى يعن وسرخوان ير ي كو كمانا أشاكر كمرفي جانابلاخلاف حرام بيليكن اكرمضيف بيني ميزيان يعنى صاحب وتوت كي فرف ساجازت واطلاق حاصل جوتو مضا نعمین ہے یہ جواہرا خلافی میں ہے۔

مبمان برجاراشياء واجب بين جئة

سائے ضدنہ کرے اور مہمانوں کی مجمانداری کی وجہ ہالی وعیال کے دوزید علی گل نہ کرے پیظمیر بید علی ہے۔ افضل یہ ہے کہ پہلے اپنی ذات پر تربع کرے گار اپنے عیال پر اور جوفاهل بچاس کو کھمدقہ کر دے اور فائل کو اس کی قوت سے زیادہ ند ہے یہ تا تار فائیہ عمل ہے۔ کھاتے وفت سکوت کرنا کروہ ہے کو تکہ یہ جوسیوں کی مشاہبت ہے کذائی السر اجیداور کھانے کے وقت ساکت ندر ہے لیکن جو باتنمی کرے وہ نیک باتنمی و نیکیوں کی حکایتی ہوں پیٹر ائی علی ہے۔

قال المترجم ⇔

الى التي المنتس مسانسان كى الريس يروائ إلى المان سالكاكى دومرى الرف مشول اوجاع اس سام يواوجانا ہے! كذا فالت الاطباء فالوجه في الكرا يتبيعي النفسيل فوق ماضلو وفيال اور ميزيان دعوسة، كرنے والے كوچاہيخ كه معزب ابرا بيم على بینا وعلیہ السلام کی عاوت شریف کی پیروی کر کے خود مہما توں کی خدمت کرے بیٹز اٹ ایمفتین میں ہے۔ اگر تو نے چندلو کوں کو دعوت علی بلایا ہی اگر تھوڑ نے نوگ ہوں اور تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو ڈرنبیں ہے کیونکہ دسترخواں پر تیرا ان کی خدمت کرتا مروت کی ہات ہے اور اگر بہت لوگ ہول تو ان کے ساتھ بیٹ بلک خودان کی خدمت کراورمہا نول کے سائے خادم پر خصد نہ کراور بیند جا ہے کہ ان كے ساتھ ايسا محض بشلائے جوان پركرال كذر سے اور جب مهمان لوگ كھائے سے فراخت يائي اورا جازت مانكس توان كوروكنا نہ جا ہے اور جب توم میں سے چندلوگ آ مے اور تھوڑ نے لوگوں نے در کی تو جولوگ سلے آ میے جیں ان کے مقدم کرنے کا استحقاق ہے برنست ان او کوں کے جو چھےرہ مے ہیں اور صاحب واحت کو جائے کہ جب تک پہلے ہاتھ وجوئے کو پانی ندال سے تب تک پہلے ى كانالاكر فين شكر اور قياس بيا كرجو تخص أخرجل على بينا باس ب الحدومولانا شروع كر اورا خير بن اس تنص ے ہاتھ دھولائے جومدرنھین ہے لیکن او کول نے استحسانا بیطر بیتدر کھا ہے کہ پہلے جو محض صدرنشین ہے اس کی طرف سے ہاتھ دھولانا شروع كرتے بيں پس اكراييا كيا تو ذرنيس بياور جب كمائے كے بعد مهما نوں كے باتحد دمولائے جا ہے تو مشائح نے قرمايا كه بربار طشت كا يانى كينكنا كروه باوربعض مشائخ في فرمايا كداس عن محدورتيس باس واسط كدجب فيكنانى طشت عن مهت كركرى تو بسااد قاب دھولائے میں اس کی چینت از کر کیڑے یر پڑتی ہیں ہیں اس کے کیڑے خراب ہوں کے اورا ملے وقت کے لوگوں کا کھانا ا کثر روٹی وجھوارے ہوتے تھے یا کم چکنائی کا ہوتا تھا اوراس زیانے میں طرح کے کھانے وسالن ہوتے ہیں جن کو و و کھاتے ایں اور باتھوں علی بیکنائی بحرجاتی ہے ہی طشت کا پائی ہر یار بھینے علی بھیڈ رٹیل ہاور فقیدا بواللیٹ نے فرمایا کداگر سی فض نے دائنوں میں طال کی ہی جو بچے دائنوں سے فکل کرزبان پررہا ہی اگراس نے فکل کیا تو جائز ہے اور اگر بھینک دیا تو جائز ہے اور ر بحان وآس و انار کی لکڑی ہے خلال کرنا مکروہ ہے اور سیاہ (۱) بید کی لکڑی کا خلال متحب ہے اور بینہ جا ہے کہ خلال اور جو مجمع وانتوں سے نکلا ہے وولوگوں کے قریب سینے اس واسلے کہ اس سے ان کے کیڑے خراب ہوں کے بلک بیر جائے کہ اپنے ہاس رکھے مين جب إتحد وحرف كر لي طشت آئة ال عن وال وي بعر باتحد وحوسة كرية في عمده اخلاق عن سر بريا تارف دين بستان ہے منقول ہے۔

نېرهو (۵ با∕ب☆

# درم وشکرلٹانے اورلوئے ہوئے مال کے اور جو چیز اس کا مالک بھینک دے اس کے لینے کے بیان میں

فاوی الل سمرقد ش اکھاہے کہ جنب اٹانے والے فے لوشتے کی اجازت دے دی تو لوث لیز جائز ہے۔ اگر کی فض نے پہر شکورم چندلو کول کے سرائت دیکھ اس بھی سے جو پکھ (۱) لے پہر شکر و پکھ درم چندلو کول کے سرائت دیکھ اور کہا کہ جو چاہے اس بھی سے جو پکھ (۱) لے وہائی کی ہوگی جس نے اس بھی سے جو پکھ (۱) لے وہائی کی ہوگی جس اس بھی سے پکھ لیاو وال کا ہوجائے گا اور دومر سے کو یہ افتتار نہ ہوگا کہ لینے والے سے لے لیے بیز فیرو شہر سے ہے۔ جن درموں و دیناروں و چیوں پر اللہ تعالی کا نام اکھا ہوائ کا لٹانا بھی مشارخ کے زد کیک کردہ ہے اور ایک کے زد کیک کردہ ہے اور ایک کے زد کیک کردہ ہے اور ایک کے کردہ کی کردہ ہے اور ایک کی افتاع ہوائی کا کا م انگھا ہوائی کا لٹانا بھی مشارخ کے زد کیک کردہ ہے اور ایک کے خود کیک کردہ ہے اور ایک کی جو اہر الا فلاطی۔

قال المرجم

قال المر حملي

وجوائی نے نے دماناادراگرسوق قانید ہی گذرااوروہاں شکر پائی تو نیس لے سکتا ہے یہ ظامہ میں ہے۔ فاوئ ابواللیث ہیں ہے کہ اگر زید نے عمر دکو دولہن پر لٹانے کے واسلے شکریا درم دیتے اور عمرونے چاہا کہ اس میں سے پچھاہے واسلے رکھ لے تو درموں کی صورت میں اس کو بیا ختیار نیس ہے اور رہ بھی اختیار نیس ہے کہ عمروبہ درم شکاہ خالد کود سے کہ وہ لٹاو سے اور خود عمرولوشنے والے کے ساتھ لوئے اور شکرکی صورت میں اس کو اختیار ہے کہ جس قدرعا دہ سے موافق لوگ رکھ لینتے ہیں اس قدر لے لے ایسانی مخار

فتیدابواللیٹ سے بیان کیا گیا ہے اور ہمارے بعض مشائے نے فر مایا کداس کو بیا تھیارٹیں ہے اور فقید ابواللیٹ نے فر مایا کدعمر و کو بی بھی افتیار ہے کہ بیشکر فالد کو وے وے تاکہ و واٹا و ہے اور خود عمر و ہوئے والوں کے ساتھ لوٹے اور بعض مشامخ نے فر مایا کہ درموں کے مانندشکر عمی بھی اس کو بیا عتمیارٹیس ہے بیربچیا عمل ہے۔

☆☆

يمودو فو (١٥٠٠) ب

زمیوں اوران احکام کے بیان میں جوذمیوں کی طرف عود کرتے ہیں

اگردی اوگ مجد الحرام یا باتی مساجد علی آجا کی تو بحد فر (۱) نیم سیداور بھی سے بید بیری الرحی علی ہے۔ تیم کی ما ہے کہ مسلمان کو بعد و کنید علی جانا کروہ ہے اور کرا بہت اس راہ ہے تیل ہے کہ مسلمان کواس کے اندر وافل ہونے کا استحقاق نیل ہے بلکہ اس راہ ہے کروہ ہے کہ دوبال جی شیاطین ہوتا ہے بیتا تار خاند علی ہے۔ فرمیوں نے شہر کے اندر مسلما نول سے ایک وار فرید کراس کو مقبرہ بنایا تو شخ نے جواب دیا کہ جب وی لوگ اس دار کے مالک ہو گئے تو ان کوافقیار ہے جوجا ہیس کریں اگر چہ پروسیوں کریں گرچہ بروسیوں کے حق ان کوافقیار ہے جوجا ہیس کریں اگر چہ پروسیوں کے دار قد کور کو بعید یا آتھ تھکد و بنایا تو شہر علی بیرا فیمی ان کو حاصل نے ہوگا ہے تا الفتاد کی علی معربو بھر ان کے باتھ تو تاریخ کے باتھ قائمو تا بیتے علی فروش ہے بیرا جید علی ہے۔ آخا او بکر سے دریا ان کی مال کے دریا ان کی باتھ والک کروں ہے کہ دریا تا کی کہ دریا ہے کہ دولوں کے باتھ والک کروں کے باتھ قائمو تا بیتے علی فروش ہے بیرا جید علی ہے۔ آخا او بکر سے دریا ان کی مالا کروں کے باتھ والک کروں کے باتھ والک کروں کے باتھ والک کروں کروں کے بیرا جید میں باتھ مال کریں۔

فالالمترجم ☆

معتبر ایک موٹا ڈوراہوتا ہے کہ ذی اٹل کآب لوگ کیٹروں کے اوپر حل زنار کے باعد محتے میں کذانی الملغة تو ایک دفعہ شخ

ا بشرطیک نجاست سے پاک بول اور اس زیان علی جون مین کرن جا کی بی سی جون اس علی ایام ما الک کا خانف ہے ا

وحمداللد نے جواب ویا کریے عہد تبلیا جائے گا اور ایک دفعہ موں جواب دیا کہ اگروہ لوگ بہت ہوں تو ان سے بے عہد نیا جائے گا تاکہ پیجان پڑیں سے حاوی میں ہے۔ جو محض مقتدی (۱) مشہور ہواس کو اٹل باطل وشر میں سے کمی مخص ہے زیادہ اختلاط کرنا (۲) کروہ ہے الأبغذر مفرورت رواب كيونكه اس بطال شرير كي بات اوكول كي نظر ش باعظمت جوكي اورا كركوني فخص معروف نه جواورو واس مشرك وشرير ك باس البغرض عندياده ماتا أتاب كديدول كتاه كاني ذات عظم دفع كرية كيمة رئيس بيملتط عن ع قدوري في فر مایا ہے کہ اگر مسلمان کے باس هراند بورت ہوتو مسلمان کے گھریں صلیب نصب ندکرے گراس کے گھریں جہاں جا ہے تماز پڑھ عتى ب يعيد من بدام أنويوسف كى كاب الخراج من بكرسلمان كواهتياد بكرائي كمايد باندى كوجنابت يعسل كرفكا تحم كرے اور اس ير اس كام كے واسطے جركرے اور مشارع في فرمايا كرواجب ہے كدا زاد كابيد ورت كا بھى محم اس قياس ير موب تا تارخانيش تيب بي منقول باورامام محر بمروى بكرفر ماياك بن كسرك وزجيوزون كاكد بربا بجاياكر باورام محرية فرمایا کہ جن باتوں سے مسلمان کوئے کروں گان سب باتوں سے مشترک کوئی منع کروں گاسوائے شراب دسور کے بیمانعط میں ہے۔ ا مام مجر انے قرمایا کد مشرکوں سے برتوں میں قبل وجونے کے کھانا ہینا مروہ ہے دیاہ جوواس کے اگر دھونے کے مہلے ان کے برتن على كعايا بياتو جائز باورحرام كمان والايابي والااقرار ندياجائكا ادريكم اس دنت بكربرتن كويد جان بوكرنس اوراكر جانا موتودهون سے بہلے اس مى كمانا بينا جائزنين باوراكركمايا بياتو حرام كمانے والا اور پينے والا قرار ديا جائے كابيمسل مرٹی کے جو نے کی نظیر ہے کہ جب بہ جات ہو کہ مرٹی کی چو گئے من نجاست کی تقی تو اس کے جمو نے بائی سے وضو جا ترخیل ہے اور مشركوبكا بإغبامه يمن كرنماز يرصفكا ويداى تكم بي جوان كريون على كمات بين كالحم بيان موات يعنى أكريه جانا موكدان ك پائجام نجس میں تو اس سے تماز جائز ندہ وکی اور اگر نجاست ندجات موتو کرد و بے لیکن اگر پڑھ لی تو جائے ہی اور بیودونساری کا طعام تناول كرف ين خواه وجير بو إوركس مم كا كمانا مو يحدور التنيل باورخواه يبودى بانصراني الل حرب ين سع مو ياغير الل حرب میں سے ہوتھ جواز کیساں ہاورخواہ میروی السرائی فی اسرائیل میں سے ہویا غیرینی اسرائیل سے ہوجیے نصارات عرب اور مجوسيوں كے كھاتے ميں درنيں ہے سب جملعام ان كاجائز ہے سوائے ذاع كے كدان كاذ بير حرام ہے اورا مام محد نے بيد كرند قرمايا ك مجوى وغيره كى مشرك كے ساتھ كھانا كيدا ہے اور حاكم عبد الرحمان كاتب وحمد الله في كركيا ہے كداكركوئي مسلمان اس عى أيك دوبار جلا ہوجائے تو مجمد رئیں ہے لین اس پر مداومت کرنا محروہ ہے بیجیط میں ہے اور قامنی امام رکن الاسلام علی سفدی نے فو مایا کدا کر مجوى كمات وقت زحرمدندكرتا مواقواس كماته كمائ عمل ورتيل بهاورا كرزع مدكرتا مواقواس كماته وندكمات كونك كغروشرك اللا بركرتا بادرجس وتت كفروشرك فاجركرتا باس كماته ندكهائ اورؤى كي ضيافت قبول كرف من يحدورنس بالكرجد دونوں جی سوائے شاسائی کے چھے دعو مدملقط على ہے۔ اور تفاریق على ہے كہ كھے ور رئيس ہے كدكى كافرى بعجة رابت كے يا حاجت کے ضیافت کرے بیتر تائی میں ہے اور ذمیوں کی ضیافت میں جانے میں ڈرٹیس ہے ایسائی امام محد نے ذکر کیا ہے اور ضحیة النوازل بن ہے کدا گر جوی یا نصرانی نے کسی مسلمان کواسیتے بہاں داوت طعام میں بلایا تو قبول کرنا کروہ ہے اور اگراس نے کہا کہ يس نے كوشت بازار سے فريدا ہے ہيں اگر ضرائي دورت كرتا ہوتو درنيس ہے۔ يس جو تھم تو از ل يس نصر اني كے فق ميں ندكور ہےوہ اس روایت کے خالف ہے جوہم نے سابق میں امام محقہ نے آل کی ہے بیذ خیرہ میں ہے۔ اگر مسلمان کی مشرک کوبطور مسلم ہم کے چکھ ل معتقق مسئلہ وضح جواب مترجم کی جامع تنسیرار دو جس دیکھتا جا ہے۔ اس قیاس پر ہندوؤں کا کھانا جائز ہے ، وفتیکہ کوئی شے فرام کرنے والی (۱) جس كى دين عن اوك القد اكرين ١١ ﴿ (١) المعنى المناق طاس وجد التحروط بي التي ١١

وے خواہ مشرک ندکوراس کا قریب ناتے وار ہو یا جدید ہوخواہ حربی ہو یا ذی ہوتو کھے ڈرٹیس ہاور حربی سے وہ کا فرمراد ہے جوالمان کے کر داخل ہوا ہوا وراگر غیرمتامن ہوتو مسلمان کونہ جا ہے کہ اس کوصلوح میں کچھوے یہ بچیط عمل ہے اور قاضی امام رکن الاسلام علی سغدیؒ نے ذکر کیا کدا گرمشرک حربی دارالحرب میں ہواورز ماندایسا ہوکداس وقت مسلمانوں اوران حربیوں میں معمالحت و <sup>ا</sup>نمسالمت ہوتو مسلمان کوح بی شرک کوکوئی چیز صلد تم کے طور پر دینے میں ڈرٹیس ہے۔ میتا تار خانیہ میں ہے بیسب جو ندکور ہواس صورت میں ے کے مسلمان نے مشرک کوصلدر تم میں چھود یا اور اگر مشرک نے مسلمان کوصلد تم میں چھود یا تواہام محد نے میر کبیر میں متعارض مدیشیں روایت کی میں بعض احادیث میں یہ ہے کہ رسول الفذائي النے مشركين كا مدية يول قرمايا ہے دوربعض احاديث ميں يہ ہے كہ آ تخضرت كَالْتُظُرِ نَسْيِل قبول فرمليا يس ان احاديث من توفيق ضرور بهاور وجدتو في من مشارح كي عبارات مختلف بي بس فتيه الاجعفر مندواتی نے بول تو فیل وی ہے کہ جس روایت میں آنخضرت اُلگھ آگا بدیہ شرک قبول نہ کرنا نہ کور ہے و واس بات برجمول ہے كدايي مشرك كابدية تول ندكياجس كى طرف ساة تخضرت كالتأليك دل عن يدكمان غالب مواكده وفنص ياجمتاب كدرسول الله والمنظم المنظم الإلى كرتے بن الله تعالى كاكل بلندكرتے كوا سليكيل الاتے بين اورا يسي فض عدارے زماند على بدية ولكرنانيس جائز باورجس روايت على يدبداية ولكرنا فدكور بوواس بات يرجمول بيكرة تخضرت فالمنظم كالاب ممان میں بیاب بھی کدیم من ول میں بہتاہے کہ استحضرت کا فائا اس سے اللہ تعالی کا کلمہ باند کرنے و دین کی لا اتی کے واسطے لاتے تیں مال کے واسطے نیں اور ایسے خص سے ہمارے زمانہ یں بھی بدید قول کرنا جائز ہے اور بعض مشائ نے فروسرے طور سے لوفق دی ہے کدفر مایا کدا سے مخص کام برقبول ندکیا جس کی نسبت جائے تھے کہ تجول کرنے سے میری بخی وحزت اس کے حق میں کم ہو جائے کی اور بسب قبول ہر بیر کے تری کرنی ہوگی اور جس مخص ہے بیا نے تھے کہ قبول کرنے ہے اس کے حق میں اپی مختی وعزت کی کی نہ ہوگی اور نہ زمی کرنی ہوگی ہس کا ہدیے تول کر لیتے تھے بیرم یط میں ہے اور اگر مسلمان و ذمی کا فر کے درمیان معاملہ ہو ہیں اگر ایسا مواكماس بيمعاملات د كف ماد فيل أو جماما أقديل بيرابيدي ب-

يدلوك جائية نبيس جي جامت

(۱) مصيبت سيا؟

تابعداری کی ہاور کافر ومبتدع ہے ترش روئی کے ساتھ لے فی ہمافی کروہ ہاور اگر باوضوائی ہے معافی کیاتو اپناہا تھ دھو

ڈالے بیفرا ئب میں ہے۔ اگر سلمان کا پڑوی نفرائی سفرے واپس آئے اور مصافی شکرنے ہاں کواذیت و رنج پنجی تو سلمان کو

اس ہے معافی کر لینے میں مضا نکہ بیس ہے بیتھ میں ہے۔ یہودی و نفرائی کی میادت کرنے میں مضا نکہ بیس ہے اور بجوی میں

اختلاف ہے بیتہذیب میں ہے اور ڈی کی میاوت کرئی جائز ہے بیتی میں ہے اور مشاکے نے قائق کی میادت کرنے میں اختلاف
کیا ہے اور بچے یہ ہے کہ اس کی میاوت میں ڈرٹیس ہے اور اگر کا فرمر گیاتو اس کے والدیا قریب ہے اس کی تعزیمت میں یوں کے کہ اللہ
تعالی اس کے بدلے تھے اس ہے بہتر و ہے اور تیری اصلاح کروے بدیس نہت کہ تیری اصلاح اسلام فائے ہے کردے اور اس کی جائے مسلمان بینا عزامت کرے کو قت ڈی با بہت اطلاع دی گئی تو کیا صورت ہوگی ؟

بنرهو (6 بارب

# كسب كے بيان ميں

كسب چندطر ح كا موتا بايك قرض بيل فرض اس قدر كمائى بكرجواس كى دات كواس كے عيال كواس كة ضول كاداكواسطادرجسكا نفقداس يرواجب باسك فنقدك واسط كفاعت كرساوراس يوزياده كماني كواكرترك كريةوروا ے اور اگراس قدر مال کمایا کدائے الل وعیال کے واسلے ذخیرہ رکھ چھوڑ اتو اس کو مخبائش ہے کہ خفیق مید بات تابت ہوئی کدرسول القد فالقطائ الناع على كاروزين الك سال كاجمع كراياية زائة المعتنين على ب- اى طرح الحرسى كوالدين تقدست مول أواس بر قرض ہے کہ بعقد رکھایت ان کے روزید کے واسطے کمائے بیا خلاصہ ش ہے اور ایک کمائی مستحب ہے اور و واس مقدار ہے جو بیان ہو گی ے زیادہ ہوتا کہ فقیر کی مواسات کر سکے اور عزیز وا قارب کی بجازات کر سکے اور ایس کمائی میں کوشش کرنائق عبادت سے افضل ہے اورایک کمائی مباح ہے اوروہ اس مقدارے بھی زیادہ بغرض جمل وزیادتی کیائے اور ایک کمائی مروہ ہے وہ ایس کمائی جو تفاخروا لکاثر کی فرض سے جمع کرے اگر چہ ال حلال ہویے خزاری استعمان میں ہے۔

قال انمتر جم يم

اس بیان سے ثابت ہوا کہ کوشش کر کے کمانا برخض پر بشرا تکا فرض ہے چر کماب میں قرمایا کداورا سے لوگوں کے حال بر النفات ندكرنا جائب جومعدول وخانقا مول بس بينے سب سے افكاركرتے بيل آئكسيس اٹھائے لوگوں كا مال تا كتے بيل اورلوگوں كے ہاتھ کی طرف ہاتھ پھیاا ئے ہیں اور اینے کومتوکل کہتے ہیں حالانکہ ورحقیقت ایسے تیل ہیں بداختیار شرح مخار میں ہے۔ اور امام الويوست عدوايت بكريكره وب كرايك ومع موركس جكر كوشر كرموجات اورياوك وجي الشاقالي يعباوت كياكري اور ا چی پاک چیزوں سے پر بیز کریں بعنی لباس و طعام سے اور اپنے تغوس کو یونی کام سے فارغ کرلیں حالانک کسب حلال وشہر س جعدو جماعات کی پابندی واجب والزم بے بیتا تار فائیدیں ہے اور بعض مشارکتے نے کہا کہ جو قاری کسب کوچھوڑ ویتا ہے وہ اسے (۱) دین کو کما تا ہے براجد عم ہےاور کمائی کے اسباب عم سے افغال جماد ہے محر تجارت ہے محرز راصت (۱) مناحت ہے بدا فتیار شرح مخار میں ہاوربعض کے فزد کیے تجارت بانست زراعت کے افعال ہے اور اکثروں کے فزو کی زراعت افعال ہے یہ وجیز کردری میں ہے ایک احتبیہ مورت ایک مرد کے تمریمی کوشد شین ہوگی اس کووہ تنص روز رد کی ورو ٹی دیتا ہے تو سوت اس تخص کے تق میں حلال ہے بشر طیکاس نے عورت سے فرمدوت کا تناشر طینہ کیا ہو بیاتھیہ علی ہے۔ مردا گر عورت کے شل موت کاتے تو محروہ طریقہ ہے کہ بیا عورتوں کے ساتھ مشاب سے بیتندیں ہے جس مخص کے پاس ایک دن کا روزینہ ہوا ک کوسوال حرام ہے بیا ختیار شرح مخاری ہے اور سائل نے سوال کر کے جو مال جمع کیاوہ تا پاک خبیث ہے بینیائ میں ہے۔ متعلی میں بروایت ابراہیم رحمداللہ امام محر سے مردى بكراكرون والى ورت تروف سال على كيايا مرناروالي الطبلدوم نارس مال جمع كياتوامام حراف فرمايا كراكر ان افعال کے بجالائے پر مال شر داکر کے لیا ہے تو جن لوگوں سے لیا ہے ان کووالیس کروے اگر پیچائے اور امام محر کے اس قول کے کہ مال شرط كركے ليا ہے بيستن جين كدويتے والے نے رونے والى كورت سے رونے سے بہلے بمقابلہ رونے كے مال تغبرا ديا ہويا بمقابله كانے كے مال شرط كرديا موكدا كركائے تواس قدر مال دي كے اورية كم اس وجدے كے جب ليما شرطيه مواتوبيال بمقابله

<sup>(</sup>١) يعني وين فروش كرة عاوركها تاسية ال (r), ومشكاري ۱۱

معصیت کے ہوا ہی بال لیزائجی معصیت ہوگا اورا ہے بال سے چنکارے کی میں راہ ہوتی ہے کہ واپس دے دے سواس مقام پر بھی سى بكر جو يكوليا بو ووالي كر ساكروالي كر سكيم في ساليا باس كو يجيان اوراكراس كون يجيان والى كاطرف س مدق كردے تاكداس كے مال كا اس كونقع بلتى جائے جب كريس مال اس كونيس بلتى سكتا ہے اور اگر ليمنا شرطيہ ند ہولين شرط ندى موكد اكران افعال كويجالات تويدي كوليما معسيت تدويكا كيونكه مال فرمنا مندي عفودد عديا بهاس كابوكا لله اورطال. موكا ـ امام محد عدوايت ب كداكر كاسف والى حورت في كاف ي كمائى عقر ضدادا كياتو قرض خواه كويدمال ليما طلال نبيس بيكين تحم تعناء من قاضى اس كوليني يرجبوركر يكاور هياس مسئلة حقد مدير بياجا حاسكتا بيكرا كرج في في والى في بدول شرط كما ياسبة قرض خواہ کو لے لینے کی مخوائش ہے۔اور امام محر نے کیاب الکسب میں ذکر فر مایا ہے کے تھی کی کمائی محروہ ہے اور اس سے بیمرادیس ہے کہ جو مال خبسی کمائے و وکروہ ہے بلکہ بیغرض ہے کہ خصی کرنے پر جو مال سلے و ومال کردہ ہے اور اس کا خصی کرنا کروہ ہے بیاجیط میں ہے۔ ایک مخص جامع مسجد میں تعویذ بیتیا ہے اور تعویذوں پر توریت و انجیل وفر قان لکھا ہے اور ان تعویذوں کے موش مال ایتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہدید دیتا ہوں تو اس کو طال دیں ہے ہے کری میں ہے۔ اگرا کے فض سر تیاادراس کی کمائی حرام ہے قواس کے وارثوں کے حق میں بیاو لی ہے کہ بیال اس کے مالکوں کووائی کردیں اور اگر مالکوں کوئیں بچانے بی تو صدقہ کردیں اور اگر کمائی بعض ایک وجہ ہے ہو جو حلال نیس ہے اور بیٹا اس بات کو جات ہو چر باپ مر گیا اور بیٹا اس کو معید بنیس بہچاتا ہے قو شرعا اس کے حق میں حلال ہے حري بيزگارى يا ب كداس نيت سے صدق كردے كديرے باب ك خصوم كى طرف سے صدق ب يا اور امام ابر بوست عددایت ہے کدایک قوم مسلمان نے شراب میراث یائی تو ان دارتوں میں تعلیم ندی جائے کی لیکن شراب سرکہ کروالی جائے کی محران او کول می تقلیم ہوگی بینظا مدیس ہے۔

قال انمتر جم ح⇔ مراب کوسر کہ کر ڈالٹا بھن کے نزد میکنیں جائز ہے وحوالے والقد اعلم۔ایک فیض کے پاس مال ہے اس میں (۱) هجہ ہے پس اس نے اپنے باپ کوصدقہ میں دے ویا تو کائی ہے اور شرط نیل ہے کدای کوصدقہ دے دے ای طرح اگر ایک مخص فریدو فروخت كرتا جواوراس حالت شى اس كابينااس كے ساتھ بواوراس تجارت بى بہت ى بور كاسد وواقع بوئى بيس كراس نے تمام مال اسن بنے کو بہدرد یا تو عبدہ سے لکل کیا ہے تند بی ہے۔ فتر ایج عفر سے دریافت کیا کیا کدایک محص نے سلطان کے تعم سے ال حاصل کیااورحرام تاوانوں وغیرہ سے مال جمع کیا ہیں آیا کی فض کوجو بیات جانتا ہوا یے فض کا کھانا حلال ہے تو فتیہ نے فرمایا کہ میرے زدیک اس کے دین کے واسلے بیدا جب ہے کہ اس کا کھانات کھائے محرحکما کھانا رواہے بشر طیکہ بیکھانا اس فنص کے باتھ می جوکمانا جا بتا ہے مسب کا یار شوت کا ندآ یا ہو سے یا ایس ہے۔ تو ایکری پرشکر کرنے کی بانست فقیری پرمبر کرنا افعنل ہے اور کمائی میں اس قصد ے مشغول ہوجانا کہ ہم نیک داہ میں اس کوٹر چ کریں گے اس کی برنبست کمائی سے یازر ہتا اولی ہے کذانی السراجيد اتول بینکم کسب مباح کا ہے۔

<sup>&</sup>lt;u>۔</u> قال اُمحر ہم اس میں تر دود ہے کیونکہ ہیر ھال اس نے معصیت کے وسیلہ ہے مال کمایا اور ائٹر ہے اس میں روایت نبیں تو اوفق بدلاگ کو بیزا ہو ہے کہ مرده بادر عدول نبط بين كمامرح بالي الفتح وغيره والمند (١) لعن حرام بيصيا علال ال

مو لهو (۵ بارې ۲۵

## زیارت قبورومقا برمیں قرائت قرآن ومیت کوایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کرنے و اس کے متصلات کے بیان میں

زيارت قوريس كحدمضا تكتنيس بامام الاحتيف كاقول باورظا برقول امام مخذكاس امر كالمعتنى بركورتوس كرواسط مجى زيارت قيور جائز ب چناني الم محر في مردول كى تخصيص ييل فرمانى باوركاب الاشرب مى ب كدمشار في في ورول ك واسطے تبروں کی زیارت کرنے میں اختا ف کیاہے اور حس الائد سرتھی نے فر مایا کدامنے ہے ہے کہ ورتوں کے واسطے زیارت آبور می مجد مضا نقد بیس برز یب ش نکما ب کرزیادت قورمتی بول کیفیت زیادت از قرب وبعد بنیاس زندگی میت کے ب فزائد الفتاوي على باور جب زيارت تبوركا اراده كرية متحب بكراسيخ كمر على دوركعتين يرسع برركعت على سورة الحمداورة بية الكرى أيك باراورسورة اخلاص تين باري سے پھراس كا تو اب ميت كوينچائے تو الند تعالى ميت كى قبريس أيك تو رہيجيا ہے اورمصلى كو الواب كثير عطافر ماتا ہے بحر مقاير كى طرف روانہ ہواور راہ ميں لا يعنى بالوں ميں مشغول ند ہوجائے بحر جب مقبرہ ميں پنجے تو اپني جوتیال اتارد ساورقبلک طرف پشت کر سے میت کی طرف متدکر کے کھڑا ہوکر ہوں کیے:السملام علیکم یا ایل القبور یعفو الله لذا ولكم انتم لذا سلف و نحن بالاثر يرخ اكب ش ب-اورجب وعاكرنا بإبوق قبله ي طرف متوجه بوية الت القتاوي ش باوراگرهميدي زيارت كوكيا بوتؤيوں كے على سلام عليكم بعا صيرتم فنعم عقبي الدار اوراكرمسلمالوں و كافرول كي قبر ين مختلط مول أو يول كي على السمالام على من النبع الهداى كارسورة فاتحدواً بية الكرى يؤسع بمرسودت اذا زلزلت اوراله کئم التکان پڑھے پیٹرائب میں ہے۔اور چنے اہام جلیل ابو یکر محدین النمنئل دحداللہ تعالی سے منتول ہے کہ فرمایا كمقايريس اخفاء كماته بدول جركة أنشريف يزهنا كروونيل باورؤرنيل باورمقبره يس قرآن بإصناجهي كمروهب كه جب جبر ب بواورا فغا و كرماته برعناروا ب يحدد رئيس ب اكرية تم كرد باورمدرايو الحق الحافظ في اليا التي استاد في ابو بكرهم بن ابراہیم کے قل کیا کہ مورة الملک كاستابر میں بر صناروا بے خواد اختاء كرے باجركر ساور سوات سورة الملك كے مقابر مي قرآن نہ پڑھے اور جروا خفاء کی چھے میں تنصیل نہیں فر مائی میہ ذخیرہ کی صل قر اُۃ القرآن الراقات میں تکھا ہے۔ اگر کسی نے قبروں کے پاس قرآن پڑھا الى اكرية نيت اليك كورة وازقر أن عصاحل بي وكاتور عصاورا كرية صدنيل بوقوالله تعالى قر أت قر أن كوستنا ب جہاں کہیں ہو بہ نقاوی قاضی خان میں ہے اگر ایک مخص مرکیا اور اس کے وارث نے اس کی قبر کے پاس ایسے مخص کو بٹھلا یا جو قرآن پڑھے تو اسے بہ ہے کہ بیکردہ نہیں ہے اور بی تول امام محرکا ہے میشمرات میں ہے۔ زیارت قبور کے واسطے جارروز الفنل میں دوشنبہ، پنشنہ ، جعد شنبہ لیں جعد کے روز بعد نماز کے زیارت کا وقت اچھا ہے اور شنبہ کوطلوع آفاب تک اور پنجشنبہ کے روز دن میں اوّل وقت اور بعض نے فرمایا کہ آخرت وقت ای طرح جوراتیں متبرک میں ان میں زیارت افضل ب خصوصاً شب برات على اى طرح حبرك زمانول على زيارت افعل ب ييسه دى دن ذى الجرك اور دونول عيدين اور يوم ع ميارة االمسل بكداء كيفية الزيادة ذلك الميت يشاس القرب والعيدانتي وارفع الي المقدمة الماسة السراح المسائل تبورتم برسلام ببياند تعالى جم كوتم كو بخشة تم بهار سالي بوادر بم تمبار عقدم بعدم بين ١١ ٢٠٠ تم برسلام بوكرتم في مبركيالورة خرت كالكركيما عمره بالاسع اس برسلام جس في بدايت ك يندو ك في الإنفسيل بعني مطلقاً منع كيااور يح أول يح بضواب بجاورة التدواول مغمرات ال كمنقابل من تعيك تين بها ارج السح كباب ي

### فتاوى عالمگيرى ..... بلد 🛈 کاچ ( ۲۲ کاچ کاپ الکواهية

عاشور واور باتی مواسم بھی بیغرائب بھی ہے۔اگر مقیرہ کے پاس ہوکر گذرااورالی تبور کےواسطےان کے تواب پہنچانے کی نیت ہے مجوقر آن پر حاتو ڈرئیں ہے بیمراجیدیں ہاورالو بحرین سعید ے متول ہے فرمایا کرزیادت تعور کے وقت سات مرجہ سورة اخلاص بر متامتی ہے کوئکہ جمے روایت پیچی ہے کہ جس مخص نے سات مرتبہ سورہ اخلاص بر مددی تو اگر میت غیر مغفور ہوگی تو اس كم مغفرت كى جائك اوراكرميت مغفور بوتور من والكل مغفرت كى جائك كاورتواب تراك المغفوركوم بركياجائكا يدذخمره يس باوراكراس ني دس بارسورة؛ خلاص يريعي توبهت بهتر بياور يوقض خوب بوراكرنا جابية اس كوجائ كماس قدرسورة اخلاص ی منے پر تعزع و عاجزی کے ساتھ ووسری سورتی پڑھائے اور چوش کی قبر پر سم اللہ دکل ملتہ رسول اللہ پڑھے اللہ تعالی کے سرے عذاب وظل وتار کی جالیس برس تک دور کرویتا ہے بیغرائب شی ہے۔اورابوبوسٹ ترجمانی نے کہا کہ قبری ہاتھ رکھے کوہم سنت نبیس جانع بي اورزيم كواس كامستحب مونا معلوم بي كرجم اس ش يحدمضا كقدين و يجيع بي اوريس الاندكر أميس في ما يا كرجم في سلف لوكوں سے ليا افكار ايسانى بايا اورشس الائمكى نے فر مايا كدية برحت بے بيقند على باور قبركوس كرنا ندجا بينے اور نداس ير بوسردے کہ بدنصرافیوں کی عادت ہے محروالدین کی قیر کو بوسد سے میں مضا کفٹریس ہے بینزایب میں ہے۔ تیمیدیس ہے کہ شخ بحدی ہے ہو جہا گیا کہ ایک محض کے والدین کی قبراور قبروں کے چی ہے پس آیا جائزے کہ وہ محض مسلمانوں کی قبروں ہے دعاو تعلیج کرتا ہوا اے والدین کی قبروں تک بھی کران کی زیارت کرے تو فرمایا کہ بال جائز ہے بشر ملیکہ بدوں اور قبروں کے روئدے ہو نے ایک سکتا ہواور بھی سے در باشت کیا گیا کہ سی مفس کا قطعہ زین مملوکہ قبروں کے ای عمل ہاوروہ ما ہتا ہے کہ ایل زین عمل تقرف كر اداراك كاراسته وائ قبرول كاوي ساورطرف سينيل بي لا آيا الكوافتيار بيك قبرول يرقدم دكاروبال جا پاکرے تو فرما پاکداگران قبروں بھی میت کوتا ہوت بھی ڈن کیا ہے تو مضا نقد میں ہے اور موفعت رحمداللہ نے فرما پاکداگرتا ہوت بھی مدنون ند مول او مجى مجمعها كقديش بريتا تارخاندي برايكتن بالكين في مقيره عن راستدد يكما توتح ي كريد يس اكراس كدل عی یہ ہے کہ یہ نیا راستدلوگوں نے قبرول کے اوپر سے نکال لیا ہے تو اس راستد عی ہو کرند گذرے اور اگر اس کے ول عی ایساند ير او جلا جائ برميد الرحي من ب-

مین الائر کرا ہیں نے قربایا کہ قربایا کہ قربین جے صناوٹی ہاور شی ویری دھرالشرفعالی اس بھی مخبائش دیتے تھاور کہتے تھے کہ قبوری چیش بھول کہ گھری چیق سے جی بھی ان پر چر بھنے بھی فرٹیل ہاور شی الائر مطوائی نے قربایا کہ مگروہ ہاور دھنرت ائن مسعود رضی الشرعن ان کہ قربای کہ اگر جی انگروں پر روند نے چلوں تو جر بے ذری اس ہے بہتر ہے کہ بھی قبر کوروند تا چلوں اور طاء التر جمائی نے کہا کہ قبر کوروند نے ہے گئے اس لیے کہ قبر کی چیت جیت میت ہے یہ تھیے بھی ہے اور اس الائر مطوائی سے دوایت ہے کہ بعض علاء نے قبروں پر چلنا رواد کھا ہاوران لوگوں نے کہا ہے قبر کی جیت پر چلے بیز الله القاوئ بی ہواور میں الائر مطوائی سے جروں پر چلنا رواد کھا ہا اور ان گول نے کہا ہے قبر کی جیت پر چلے بیز الله القاوئ بی ہواور میت کے جب بعد دن کے جب بعد دن کے جب بعد دن کے جب بعد دن کے ایس کر کہ ہوت ہوا ہے اس کوا کھاڑ ڈ الے یا چھوڑ و سے کہ ایس کر کہ ایس جب کہ جب بعد دن کے ایس کر کہ ہوت ہوا ہے اس کوا کھاڑ ڈ الے یا چھوڑ و سے گر قبر کو برابر کر کے اس کے اور پر فرواعت کر سے یا وارث ہی گئر تھوں کہ وہ گئی اور ڈن کر وی گئی پھر خواب میں دکھلائی وی کہ دو کہ ہی تیت کا دور گئی کی جواب میں دکھلائی وی کہ دو کہ بی سے بین بھر اس کے دور کر اس کے بیٹ میں گئر کی تھوں سے بھر میں گئا ہور ڈن کر وی گئی پھر خواب میں دکھلائی وی کہ دو کہ بی سے بین بھر بیا تھا اور پھر اس کے کہ بیٹ میں ہوگیا تھا اور پھر اس کو کہ انظار می کئی گئر خواب میں دکھلائی وی کہ دو کہ بین کی بھر خواب میں دکھلائی وی کہ دو کہ بین سے بین بھر بیا ہور پھر ان کو کہ انظار میں ان میں ہوگیا گئا ہور ڈن کر دو کو کہ سے دو کر اس کی کہ دو کر سے با اس کو کہ می کھر تو کر ہوری گئی پھر خواب میں دکھلائی وی کہ دو کر کئی تھر خواب میں دکھلائی وی کہ دور کی گئی پھر خواب میں دکھر کئی ہور کئی سے بھر کہ تو کہ کہ دور کی گئی پھر خواب میں دکھر کئی ہور خواب کی کہ کہ دور کی گئی ہور خواب میں دکھر کئی ہور گئی ہور گئی ہور کئی ہور کی گئی ہور خواب کی کھر خواب میں کئی ہور کئی ہور کئی ہور کئی ہور کی گئی ہور کئی ہور کئی

في احوط ب

ہے کہ مرے بچہ پیدا ہوا ہے آو اس کی قیرتہ کھود کی جائے گی بیر اجیہ ش ہے۔ کوچوں و پا زاروں شی مقبر و بنانا کروہ ہا اور ہوت
کا شاندا س واسطے بنایا کہ اس میں بہت ہے مردے دن کری آو بھی کروہ ہاس واسطے کہ مقابر ہم شارت بنانا کردہ ہا اور ہوت
ہے پہلے اپنے واسطے تا بوت تیار کر کے رکھنا کروہ ہا اور تا بوت کا عدد کھ کر نماز جنازہ کردہ ہے بیقیہ میں ہا اور گلاب کے بھول
وریا صین قبروں پررکھنا اچھا ہے اور اگر بچول کی قیت صدفہ کردے تو بہت اچھا ہے بیٹر ائب میں ہے۔ اور پہلی راتو س میں قبرول پر
جراغ لے جانا برعت ہے بیر اجیہ ش ہے جنازے کا کپڑ ابھاڑ دیا جائے ای طرح کہ جس کام میں پہلے استعال کیا جاتا تھا اس کام
میں سنتعمل نہ ہو سکے اور متولی کو اس کا صدفہ کرنا جائز تین ہے گئی اس کوفرو دہ تہ کہ سے داموں میں بچھ مال ذیا دہ ملا کر دومرا
کپڑ افریدے کہ ان جو سکے اور متولی کو ان کا صدفہ کرنا جائز تین ہے گئی اس کوفرو دہ تہ کر کے اس کے داموں میں بچھ مال ذیا دہ ملا کر دومرا

مترهوك باب

# غناولہوونمام معاصی وامر بالمعروف کے بیان میں

قال المحرجم

فناء کا نابوش فناو مراجیرو فیره کے باتی معاصی باتی گناه کام ۔ امر بالسروف جو کام شرع میں کرنا جاہنے اس کا تھم
دینا اور جوند کرنا جاہئے اس سے شخ کرنا نہی از محر ہے فائی گائے میں مشارع نے اختاف کیا ہے بعض نے قربایا کہ فنا مطالما حرام ہے
اور اس کی طرف کان لگانا معصیت ہے اور اس کو شخ الاسلام نے اختیار کیا ہے اور اگر اچا تک سن کیا تو اس پر گناہ نہیں ہے اور بعض نے فربایا کہ اگر تھا ہواور وقع وحشت فربایا کہ اگر کر تھا ہواور وقع وحشت کے وابلے کہ اس میں فائد بھی ہے اور بعض نے کہا کہ اگر تھا ہواور وقع وحشت کے واسطے گائے تو جائز ہے محر پیلے ہوئے کہ بواور اس کے میں مضا فقد بھی ہے اور اگر شعر میں تک سے باور جواشھار میاس بی بات یا جرست کی بات یا جرست کی بات یا فقد ہوئو کروہ نہیں ہے اور اگر شعر میں کی اور تھا کہ کہ تو بیلے ہو لیکن اگر دیا ہے وہ ہو اور تو دو تو تو حروہ ہو ہو ہو تو دو تو تو کروہ ہیں اس کے پڑھے میں مضا فقد بھی ہواور آگر فنی ہوتو تیں کروہ ہے اور اگر مرکن ہے تو کروہ نہیں ہے اور آگر فنی ہوتو تیں کروہ ہے اور اگر مرکن ہے تو کروہ نہیں ہے اور آگر فنی ہوتو تیں کروہ ہے اور اگر مرکن ہے تو کروہ نہیں اس کی بیا ہو ہیں ان کہا راس طور پر ہے جیسا ہم نے اور نواز کی میں بیان کہا ہے بیری طرح میں اعتبار اس طور پر ہے جیسا ہم نے اور نواز کی بیاب میں بیان کہا ہے بیری طرح میں اعتبار اس طور پر ہے جیسا ہم نے وہ سے بیاب میں بیان کہا ہے بیری طرح میں اعتبار اس طور پر ہے جیسا ہم نے وہ سے بیاب میں بیان کہا ہے بیری طرح میں اعتبار اس طور پر ہے جیسا ہم نے وہ سے بیاب میں بیان کہا ہے بیری طرح کی ہے۔

بعض نے فر مایا کہ شعر جی کرا ہے کے بیستی بیل کہ آ دی اس جی ایسامشغول ہوجائے کہ اس کو قر است قر آن و ذکر اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے اور اگر ایسانہ ہوتو مضا کہ بیسے جب کہ اس کی نہیں بیہ وکہ اس کے ذریعہ سے بیسے علم تغییر و صدیت میں مدو لے کی ظمیر بیسی ہے بیسے ہیں ہے کہ شمس الائمہ حلوائی ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنا لباس ایک طرح کا خاص کر لیا ہے اور لہوور قص بیل مشغول ہوتے ہیں اور اسٹے مزارت کے مدی ہیں تو بیخے رحمہ اللہ نے فر مایا کہ افزواعلیٰ انٹہ کذبا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور اسٹے مزارت کے مدی ہیں تو بیجے ہیں ہیں آیا عام افزواعلیٰ انٹہ کذبا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور کہ اسٹے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں ہوتے ہیں گور کہ جب بیاوگ سیدھی راہ سے تر جھے ہیں ہیں آیا عام لوگوں کے فتر بیس برخواند کی افزوند دور کرنے کے واسٹے ایسے لوگوں کے فتر بیل کرنے و بندہ ویز کوراہ سے دور کرنا اللہ کرنا پاکیرہ واو تی ہے بیتا تار خانے میں ہو اللہ کرنا پاکیرہ واو تی ہے بیتا تار خانے میں ہوتا گال گانا وقو الی درقص جو ہمارے نامند کے صوفی لوگ کرتے ہیں وہ ترام ہے اور اس کی طرف قصد کرکے جانا وہ بال بیٹھنا جائز میں قال گانا وقو الی درقص جو ہمارے نامند کے صوفی لوگ کرتے ہیں وہ ترام ہے اور اس کی طرف قصد کرکے جانا وہ بال بیٹھنا جائز میں قال گانا وقو الی درقص جو ہمارے نامند کے صوفی لوگ کرتے ہیں وہ ترام ہے اور اس کی طرف قصد کرکے جانا وہ بال بیٹھنا جائز میں

ہادر یہ اور ختاہ حرامیر کیساں ہاور اہل تصوف نے اس کو جائز رکھا ہاہورا گلے مشائ کے کھنل کو جمت لاتے ہیں پھر شخ رحمہ اللہ فر مایا کہ میر سے زو کی کن بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگلے مشائ نے نے ایسائیں کیا ہے کہ جیسا یہ لوگ کر تے ہیں چنا نچران کے زائدیں بسا او قات کی تحف نے ایک شعر پڑھا جو ان کے موافق پڑا جس نے ان کے دل کو تم کردیا اور جس کا قلب رقی مواج ہوتا ہے اور با افتیار کی حالت کے موافق پڑتا ہے و اکثر اس کی عشل پڑھی طاری ہو جاتی ہے اور با افتیار کر ابو جاتا ہے اور اس ہے کہ بدیں معنی روا ہو اور اس پرمواخذہ نہ کیا جاتا ہے اور اس ہے کہ بدیں معنی روا ہو اور اس پرمواخذہ نہ کیا جاتا ہے اور اس ہے کہ بدیں مواج کی تبدید کیا تھی ہوئیں ہے کہ بدیں معنی روا ہو اور اس پرمواخذہ نہ کیا جاتا ہے اور اس کے مسل ہوئی کی تبدید کیا تھی کے دیدارہ پر ہیرگارلوگوں کے افعال سے حسک کرتے ہیں اور جن کو احتام شرک کا علم جس جاتا ہیں کرتے ہیں اور طرہ ہے کہ دیدارہ پر ہیرگارلوگوں کے افعال سے حسک کرتے ہیں ہو جاہر الفتاء کی شرب ہے۔

امام ابو بوسف مجتافة سيه وهول وف وغيره كى بابت منقول روايت الم

الديوست عدد يافت كياكيا كروائ فكاح كاكر ورت دف كوبدون فق كوشلا يج كواسط بجائي بكن آيا ب كنزد يك كروه بفر ما ياكه في كروون بانا بول اورقر ما ياكرس عاصب فاحش كان بدا بوتا باس كوش كروه جانا بول مرح يطامز من ب

قال المترجم

اس ز ماندیں موراوں کا دعول بجانا بمعنی اخر مختل ب جس کوا مام ابو بوسٹ نے کرد وفر مایا ہے بس و وہمی ممرو و ہے والله اعظم مید کے دوز دف بچائے میں مضا کھنجیں ہے بیٹز الد استعمان میں ہے قلت و فیانظر۔اور حراح کے کرنے میں مضا کھنجیں ہے بشر المیک انسان ایسا کلام ندکرے جس سے گنهگار مو یابیصد موک بم جلیس اوگ بنسی بیٹسی رید می ہے۔ سنتی از نابد عت ہے اور آیا لوجوانوں ك واسط اجازت بي الوقي في في المراد مت تيس ب اوركتي الفي عن ايك الرروايت كيا جميا ب ليكن فوركرنا جاست كداكر توجوان نے بغرض لبوابیا کیا ہے تو محروہ ہے اور اس کوممانعت کی جائے گی اور اگر بدین فرض ایسا کرتا ہے کہ توت حاصل موتا کہ كافرول سے المجى طرح الل كر يحكونو جائز ہے اور اس كوثواب في اس كا حال حل شراب مثلث سے ہے كدا كرشراب مثلث ے استعال على مردرولبونقسود موتومع كيا جائے كا اورجمز كا جائے كا اور اگر جها وكرفے والا بواوراس كى غرض بياوك جهاد على توت و طاقت حاصل ہوتو جائز ہے بہجوا ہرا لفتاء فی میں ہے۔ تاشی امام ملک الماء ک نے فر مایا کدایام کر ماعی توجوان لوگ جوفر پرول سے كھيلتے ہيں يعنى ايك دوسرے كوخريزوں سے مارة بوليدمباح فيرمنظر بيد جوابر الفتادي كے باب سادى مى بے۔ شطرنج و خروتیرہ کوئی وچودہ کوئی کمیلنا کمروہ ہے اور بیسب تھیل سوائے شطر نے کے بالا جماع حرام ہیں اور رہی شطر نے تو اس کا کھیلنا ہمارے نزد یک حرام ہاور جوشلرنج کمیلائے آیا اس کی عدالت ساقط ہوتی ہے یا گوائی قبول ہوگی سواگر اس نے شطرنج ہے جوا کمیلاتو عدالت ساقط ہوجائے کی ادر اس کی کوائل تول نہوگی اور اگر جوائے کمیا اتو عدالت ساقط نہوگی اور کوائل تول ہوگی اور امام اعظم نے شطرنج کھیلنے والوں کوسلام کرنے میں مضا کھتہیں سمجھا ہے اور صاحبین نے ان کی تحقیر کے واسطے ان کوسلام کرنا کرو وفر مایا ہے بہ جا مع ل سزاح خوش طبعی اور جواس زماند بین و لی کے لفظ ہے ہو گئے تیں وہ عام ہے اورا کثیر ممتوع یا تیں ہوتی تیں اور مزاح مروی از آنخضرت توجید میں ہے كرجعي معزت أس بن ما لك عنظر مايا كراسعة كان والمدير بريتوكر فوش طبي بي كيكن يج بريكي فراكي العاويث بخيرا كالبيل معامزات فركور سروامه اعلم11 عند

صغیر میں ہے جموت بولنا حرام ہے کین اڑائی و جہاد ہیں رواہے تا کہ کافر کود ہوگا و ساور دو مخصول ہیں سکے کرانے ہی رواہے اور اپنی بیوی کورامنی کرنے میں رواہے اور ظلم خالم دفع کرتے ہی رواہے اور جموٹ کے ساتھ تحریض کروہ ہے الا بعنر ورہ مثلاً تو نے کی سے کہا کہ کمانا کمااس نے کہا کہ میں نے کھایا ہے اور مراویہ ہے کہ میں نے کل کے دوز کھایا تھا تو بیجوٹ ہے بیٹر اللہ استنین میں ہے اور جو فنم گناہ کا قصد کر ساور عزم کر لے بیٹی ضرور کروں گااورامر اوکرے بیٹی اس پر جمادے تو گنے اور جو گار ملتا فاحس ہے۔

قال المترجم

بعض نے قرمایا ہے کہ ہاتھ ہے امر بالمعروف کرنا امرا پر واجب ہے اور زبان سے علاء پر واجب ہے اور ول سے
امر ہالمعروف یکی دل سے براجا ناعوام پر واجب ہے اورائ کوامام زعو یکی نے اختیار کیا ہے بیٹھیر بیٹس ہے۔امر ہالمعروف کو واسطے پائی باتوں کی ضرورت ہے اول آ کہ علم چاہئے کو تکہ جاتل ہے امر بالمعروف بنو ٹی تبیل ہو کہ اس کوری و واسطے پائی باتوں کی ضرورت ہے اول آ کہ امر بالمعروف کو اس کوری و سے انتہ تن فی کا کلہ بلند کرنا واقو اب متصورہ ہو ہوں آ کہ جس کوامر بالمعروف کرتا ہے اس کے حال پر شفقت کی نظر ہو ہی اس کوری و مہر بانی ہے منع کر سے جہارم آ تکہ امر بالمعروف کی ہو پہم آ تکہ جس بات کے کرنے کا تھم کرتا ہے اس کو فورکرنا ہوتاں اس کوری کا ہو ہی اس کونورکرنا ہوتاں کوری کا سے اس کو تھوں کی ہو گئے ہو جس کو تھوں کو تھوں اس کے کا کو تھوں کو تھوں کو تھوں کو تھوں اس کو کہ ہو ہوں کو تھوں کو ت

ميرى بات كرتا بإة الكونع كرنالازم بال واسط كمال يردو بالتي واجب ين أيك بيكة دو يرك بات تدكر دوم بيكري بات ے منع کرے کو اگر اس نے ایک واجب (۱)اوا نہ کیا تو دوسرااس کے قومہ سے ساقط نہ ہوگا پیٹر اٹ انگلین وملقط ومحیط کمیں ہے۔ ایک محض کومعلوم ہوا کہ زید برابر بری بات کے جاتا ہے ہی آیااس کورواہے کرزید کے باپ کوبیام لکے بیسے تو مشام نے فرمایا کراس ك علم عن يه بات موكدا كريس في زيد ك ماب كولكها تواس كاياب اس كوشع كرف اور بازر كلف يرقادر شهو كا تواس كولكم بعيبنا حلال ہاوراگر بیجانا ہو کہ اگر ہی کے باپ نے متع کرنا جا باتو اس کے بازر کھتے پر قاورنہ ہوگا تو اس کولکھنانہ جا ہے اور میں تھم زوجین یعنی يوى وقعم على إوريكي عم سلطان ورعيت وجيم يعن فكرسلطاني على باورامر بالمعروف جبى واجب بوزائ كرجب بدجائ كرب لوگ ماعت كريں كے بيرناوى قامى خان ميں ہے۔ اگر باپ نے اپنے بينے كوكى كام كرنے كاتكم دينا جا با محر خوف كرتا ہے كے اگر ميں نے تھم کیا تو شاید میرے تھم کی فرما تبرداری نہ کرے تو ہوں کہے کہ (خوب آیداے پسر اگر این کارٹنی پائٹنی) اے بیٹے اگر تو بیکام کرے تو ا جما ہے یا نہ کراور تھم نہ وے تا کہ اس پر نافر مانی کاعذ اب نہ پڑے ریا تھے جس ہے۔ ایک مخص نے ایک مخت (۱۶) بات کی مجراتو بہر کے اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو کیا تو کمی کو بد بات نہ جا ہے کہ جو تھ مسلمانوں کا اہام سردار ہواس کواس کے تعل کی خبر کر دے تا کہ اس پر صد ماری جائے اس واسطے کہ حمیب ہوتی مندوب ہے بیے جواہر اخلاعی میں ہے۔ایک فخض نے دوسرے کود یکھا کہ سی فخص کا مال چرا تا ہے تو ا فر ما یا <sup>(۳۳)</sup> کما کراس کی طرف سے ظلم کا خوف نہ ہوتو خبر کر دے اور اگر خوف ہونو سکوت کرے بید حاوی میں ہے۔ ایک مخص نے اپنے مگمر على فسق طابركيا توج إسية كديميني اس ساجة كركيا كالدريورا بوجائي ليل اكروه بازر بيقواس سيتعرض ندكر ساوراكر بازندر توانام کوا نقیار ہے جا ہے اس کوقید کر ہاور جا ہے ذجر کرے اور جا ہے ادب کے واسطے کوڑے مارے اور جا ہے اس کو گھرے تكال وے اور حطرت عرّ سدوایت ہے کہ انہوں نے شراب بنانے والے کا تھر چونک دیااورا مام زاہد صفار سے مروی ہے کہ انہوں نے فاس کے فن ك ياعث اس كا كعراً جاز ويد كا تعم ويا اور في اور في من ب كرشراب حرفم نوز د اورشراب من نمك زال ويد اساس كا قابض ندموگا اورتو رئے والے بران میں ہے كى بات كى حمانت واجب ندموكى بيخلا مدھى ہے۔

(۲) فا برزة كارى إلواطت مرادب السرال المبني في العالم السين على عالمت جباد شرائتكراسلام التي كراا

افا دهُ عام كَي جُنَّهُ ول كواستنعال مين لا يا تومختسب كن صورتول مين ضامن موكا؟

منتسب نے اگر دو کی والے کو عام راستہ پر دوئی رکھے ہے تھے کیا گراس نے نہ مانا کی محتسب نے اس کی روئی میں آم ک لگا دی اور و وجل کی تو محتسب ضامن ہوگا لیکن اگر روئی رکھے ہی قساد معلوم ہواور جلا دینے ہی مصلحت معلوم تو ضامن نہ ہوگا بیرخلا صہ ہیں ہے۔

(نهاروله بارې ☆

#### تداوی دمعالجات کے بیان میں

اس باب شرع فران واسقاط ولد کا بھی بیان ہے۔ وواکس زم مشغول میں زم م محدمذ اکترین سروشط ک

دوا کرنائبیں جائز ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ قال المحر جم ہیکا معرف معرف

اجزائة وى سانقاع ين جائز بيعضول نه كها كه بعية جاست كين جائز باوربعض فرز مايا كه بعيد كرامت كاستعال كرنائيس جائز باور يمي مح بي بوابرا فلافي على باورامام الوطنيقة فرمايا كرمور كي كمال وفيروكى جز سانفاع نہیں جائز ہے لیکن سور کے بالوں سے اس کے لیے موز وہووزون کو انتقاع لیما جائز ہے اور امام ابو یوسف نے فر مایا کہ بالوں ہے جمی نفع أغماناتين جائزے مرقول امام اعظم كا اظهر بريديد في ب-اكركسي فض كوكوئي ياري فاجر موتى اوراس عطبيب في كهاك تخدوخون نظوانا ما ہے تکراس نے نہ نکلوا یا بیاب تک کرمر کیا تو گنهگارے دواس واسلے کداس کو پیفین نہ تھا کہ اس میں میرے تل میں شفا ضروری ہے بیدنا وی قامنی خان میں ہے مرحض کے واسطے مجینے لگانامتھ ہے بدذ خبرہ میں ہے۔ اور ماملہ مورت کو جب تک بچہ ند پر کتب تک مجھنے لگانا و فصد این ندم این اور جب بجد پر کر کے تو جب تک قریب ولادت زماند ندمون کے جا از ہے اور قریب ولاوت كي منظر حفاظت حمل ميں جائز بي بين اگر سجيني وفصد كرك ساس كوكملا ضرر ينجنا نظرة عاقز جائز ب ساتنيه ميں ب ا يك اورت كوايك مهينكا حمل باس في خون فكوات كواسط بيندى جوك فكاف كاقصد كيا تو طبيب سدد يادت كر بالل اكر اس نے کہا کھل کو خرر مینے کا تو اسان کرے یہ کبری میں ہے۔ اگر حالم عورت نے این محت نفس کے واسفے دوائی تو محصل الذہیں باورياولى باوراكر يجمره وبازنده ساقط موكياتواس مورت يركه عذاب ندووكابية اتع ش ب-اورآ دهام بيد جا عاكا كذر جانے کے بعد سنچر کے روز مینے لگانا بہتر اور خوب نافع ہاور آ دھام بیند گذرنے سے بہلے مروہ ہے بیانا وی عما بیش ہے۔ اگر کوئی منس عار موا يار دچشم كى عارى مولى ( يعنى ملتحد برورم موكيا ) اوراس في ملائ تدكيا يهال كك كدمر كيا تو النهار ندموكا مد حلقط ش ہے۔اگر کی مخص کودست شروع ہوئے یا اس کی دونوں آئموں میں رمد کی بیاری ہوئی اور اس نے علائے تدکیا یہاں تک کرم ف نے اس كوضعيف ونا توال كرويا اورد ومركيا تو مخنيكار تدبوكا اوراس صورت على اوربيوك كي صورت على مرجائ على فرق بكراكر بحوكا ہوااور ہا وجود تدرت کے اس نے غذانہ کھائی اور مرکبا تو مجنے رہوگا اور فرق بیہے کہ بھوک میں مقدار قوت کے کھانا آوی کو یقینا سیر کر و يتا بيس ندكوانا اسيخ للس كو بلاك كرنا موا اورموالجدودواكرنا ايسائيس بيد سيديس بيد كرهي كا دود هرض وغيره ك واسط عروہ ہا ی طرح اس کا کوشت بھی محروہ ہاور برحرام چز سے دواکر نے کا بھی بچی تھم ہے بیفاوی قامنی خان میں ہے۔ دواكرنا اونث كے بیٹاب اور كھوڑے كے كوشت سے كروہ ہے جامع صغير عب ہورجاننا جائے كداسباب مزيل مفرد چند طرح کے ہیں ایک وہ جن پریفین ہوتا ہے جیے یاٹی بیاس کے ضرر کودور کرتا ہے اور وفی جوک کے ضرر کووق کرتی ہے اور ایک وہ جن پر کمان ہوتا ہے جیے تصد و مجینے لگا نا ومسہل جینا و ہاتی طب کے علاج کینی برووت کا علاج حرارت سے حرارت کا علاج برووت ے اور بدامباب طب عی ظاہر میں اور ایک موہوم ل ہوتے میں جے واغ دیناور قیر کرنا ہی جوامباب ایے میں کران پر یعین موتا ہے وان کا ترک کرنا تو کل بیں ہے بلک خوف موت کے وقت ان کا ترک کرنا اور ہوا ہے اور جواس میں ان کا ترک کرنا اثر ط توكل ہے كداس كے ساتھ آ تخضرت كاليكم تے متوكلوں كا وصف بيان كيا ہے اور جواسباب منظنون ميں لينى في في مي ميں جيان ا موہوم بعن محض وہمی وخیالی بیں ان برحواس قطرت ہے یا مقتل ہے کوئی دلیل تو ی تیس ہوائے آیا ی تج بے پس ان میں سے بدتر وہ ہیں جن کوجھاڑ بجونك كبترين والمنح بوكرتوكل يدكر جرتد بيروفيره شراالله تعالى برجروساكر سياس اكركن مودت عرابيا كياتوكل وبااور زكياتوكل زوبا الامند

كتاب الكراهية

اسباب كرساته جواطباء كرزو يك ظاهر جي علاج كرناسوية كل كرمناني تبين به يخلاف موجوم اسباب كاوران كالجهوز نا حرام بيس به بخلاف ان اسباب كرجن بريقين جوتا به كربخض اشخاص كرف بين اور بعض عالنون بين اس كرف كربنست اس كالحجوز نا أفضل بوتا به بين ال كا ورجد و و و و و و و و و المحام دكوكي ال كا و و و و و و و و و و و و و المحام دكوكي على منافر بن من خورت كروو و و و و و و و المحام الموكان المحام و ا

قال المرجم ﴿

وهوا کے عزب میں کہتھیں وا تنار والمس جم وئی البدلیۃ اورٹیم جائز ہے کہ گراب ہے کی جراحت کا علاج کر ہے ہا جہنے کی ہوائی کا علاج کر ہے اور ٹیل جائز ہے کہ کہ جری شخاہ خواس کا علاج کر ہے اور ٹیل جائز ہے کہ کہ جری شخاہ خواس کا علاج کر دورا کے بلا ہے اور آگر بلا ہے گا تو اس کا وہائی ہوائی کا علاج کر جری شخاہ خواس کا تعلق ہے ہو اس کے ہائی اس کے حالا کی اس نے مہاج جری ہوا اس بی ہے ہائی اس کے حالا کی اس نے مہاج جری ہوا اس میں ہے ہوئی ہوائی ہے اور گراہ ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہے کہ جری شخاہ خواس کا تعلق ہوائی ہوائی

مہمان کے ابت کرووے ا

قال المرجم ١٠

میں اور اللہ کا میں ایک کے ایک ہما عت انکہ نے اس کو کروہ کی جانا ہی والند اہلم یہ نویڈ لنکانے میں مضا لکہ نیں ہے لیکن وظانے جانا ہی والند اہلم یہ نویڈ لنکانے میں مضا لکہ نیں ہے لیکن وظانے جانے کے وقت اور جماع کرنے کے وقت اس کوالگ کردے پرفرائب میں ہے۔ اگر کسی حورت کا خاونداس کو مہنوس رکھتا ہو کہ اس نے جا ہا کہ میں آمویڈ رکھوں تا کہ جھے دوست رکھتے جامع صغیر میں اکھا ہے کہ بیرام ہے حال کریں ہے بیرحادی می نظر بدکے علاج کی بابت سے کے وسائل ہے۔

اگر کوئی بچہ بپیدا ہواتو اس کے خون ہے اس کا سر جماز اکروہ ہے یہ فاوٹی عمایہ یں ہے۔ شہاب الدین آ مالی نے کہا کہ
راستہ کی پڑئی ہوئی قتا اُٹھا کر جلانے اور جس کونظر کئی ہے اس کے سرکے گرد گارائے شن مضا نقہ جمنیں ہے اور اس کی نظیر سہ ہے کہ
خا نف بچہ کے سر پرموم بھلاکر جماد ہے ہیں اور شخص لوری نے فر مایا کہ سے بھی جائز ہے کہ جب اس سے شفاء کا اعتقادت ہوئی ہے
ہے۔ کمیتوں و فالیز ون شن کھو پڑئی کی ہڑیاں نظر نہ گئے کے واسلے رکھے ہیں بچھ مضا نقد میں ہے یہ ہاست آٹار سے ٹابت ہوئی ہے
کذائی فراوئی قاضی خان۔

قال المترجم 🌣

من پر چانا کروہ نہیں پر پر چانکہ کربھوت پر بت کے خوف ہے درواز وں پر چیکانا کروہ ہے کذائی السراجیہ اورایا م نوروز عمی پر چانکھنا کروہ ہے اور درواز وں پر چیکانا حرام ہے کیونکہ اس عمل اللہ تعالی کی اہائت و بچھوں کے ساتھ مشایبت ہے بیٹز المنتہ المختین عمل ہے۔ موال الحد حریاں

قال المترجم

انزال ہونے کو ہواتو فرح ہے ہاہر جب انزال کیا بدین وجہ کہذانہ کے خیال ہے جیسااولاد ٹالا آت ہونے کا خوف کرتے ہیں وہ خوف اس کو جی ہواتو فلا ہر جواب کاب ہے کہ اس کو ہی ہواتو فلا ہر جواب کاب ہے کہ اس کو ہی ہواتو فلا ہر جواب کاب ہے کہ اس کو ہی ہواتو فلا ہر ہواتو فلا ہر جواب کاب ہے کہ اس کو ہو گئے ہوئے ہوئے کہ اس کو اس کے بعد کر اویا تو اس کے بعد کر اویا تو ایک ہا تھی ہونے کے بعد استاط کے واسلے علاج کر تا تھی جا کر ہے اور اس کو اس کے بعد استاط کے واسلے علاج کر تھی جا کر ہو اور کی فلا ہر شہوئی تو جا کر ہا اور ہمارے نہ مان ہی ہر حال میں ہونے کے بعد استاط کے واسلے علاج کر تھی جا کر ہے اور اس کی ایک واسلے علاج کر تھی جا کر ہے ہوں گھا ہے کہ ہی نے شخ علی من احمد سے بچہی صورت بن جانے سے جا کر ہے اور ای پر فتو کی ایک ول سے اور ہا تھی کہ بھی ہی اور کر کہ ایک ول سے اور ہا تھی کہ بھی ہی اور کر کہ ہو گھا ہے کہ بھی ہی جا کر نے بالا تفاق بھی ایک ول سے اور ہا تھی کہ بھی اور کر ہے اور ہا تھی کہ بھی اور کر ہا تھی ہے کہ مورت بن جا در ہا تھی کہ بھی اور کر ہا تھی ہے کہ مورت بھی ہے۔ بھی تھی جا کر بے بالا تفاق بھی ایک ول سے اور ہا تھی کہ بھی اور کر ہے اور کی کہ بھی ہے کہ مورت بھی ہے۔ کہ مورت کی بھی ہی اور کر ہا تھی ہے کہ مورت ہی ہو تھی ہے۔ کہ مورت کی بھی ہی اور کی ہو ہو کہ ہے اور کی ہو ہو کہ ہو کہ

قال المتريقيم 🖈

موا کے الحقار ہم ضعہ کو بینی جو مورت دورہ پائی ہاں کو دوا کے داسطے پنا دورہ دیا آئیں جائز ہے بشر ملیکہ بچہ کے تی ش معٹر ہو یہ انہ ہیں ہے۔ ایک مورت جو دورہ چائی ہے اس کے مل طاہر ہواوراس کا دورہ منقطع ہو گیا اور مورت نہ کورہ کوا ہے بچہ کے حال پر مرجانے کا خوف ہواوراس بچہ کے باپ کو اتی مخیائش نیل ہے کہ کوئی دائی نوکر دیکے آواس مورت کو مباح ہے کہ جب تک پید میں نطفہ یامضہ یا علام ہے اس کو کوئی محضور میں بنا ہے تب تک خون بہا دینے کا علاج کر ساور حین کی خاصہ بغیر ایک مواس روز کے نمیں طاہر ہوتی ہے کہ چالیس روز تک خضر بہتا ہے اور چالیس روز تک علام اور چالیس روز تک مطفہ رہتا ہے بیٹر اللہ اسلامیاں وقاوی قاضی

النيمول 14 بام

ختنہ کرنے ہضی کرنے ، ناخن کا شنے اور موجھیں کا شنے اور سرمنڈ انے اور عورت کے اپنے بال منڈ انے اور عورت کے اپنے بالوں میں بال وصل کرنے کے بیان میں

من عمرتك ختنه كيا جاسكتا ہے؟

کما لیکن سیخی جاستی ہے البعد یو بیش شدت ہے تھینے ہے تھے کئی ہوادراس کا حقد البخی سر ذکر ظاہر ہے کہ اس اور کھنے والا دیکھے اس کو معلوم ہو کہ کو یا ختد کیا ہوا ہے تھے اس کو معلوم ہو کہ کو یا ختد کیا ہوا ہے تھے اس کی معلوم ہو کہ کو یا ختد کیا ہوا ہے تھا ہو تھی ہو ہو اس کو معلوم ہو کہ کو یا اور وہ ختند کی بلکہ چھوڑ و یا جائے گا ہو اختر ہو سے اور اسلام الا یا اور وہ ختند کی تعلیف نہیں ہو واشت کر سال ہی اور اسلام الا یا اور وہ ختند کی تعلیف نہیں ہو واشت کر سال ہے تو چھوڑ دیا جائے گا اس واسلے کہ مقدر کی وجہ ہو اجب کا ترک کرتا ہو ہو اور اور بی جائز ہے بیر ظاہر سیس ہے اور بھی ہو تا اور ایا کہ بالنے کا ختند اگر وہ خود کر سے اور کر کی اور در کہا ہو اس کہ مقدر کر وہ خود کر سے اور کر کی اور در کہا ہو اس کہ کہا کہ در در اور کر نی نے جائز کے بیا لیا ہا کہ بالنے کا ختند کر در در اور کر نی نے جائز کو حیا ہو اس کی کھال بڑھی ہی اگر اس نے ختار کو چھیا لیا ہے کہا تھی کہا کی کہا گی تعدد کر سے اور کر تی نے جائز کا ختند کو کہا گیا ہو اس کی کھال بڑھی ہی اگر اس نے ختار کو چھیا لیا ہو کہا گیا ہو اس کی کھال بڑھی ہی اگر اس نے ختار کو چھیا لیا ہے کہا کہا گیا ہو تھا کہ ہو تھیا گیا گیا ہو گیا گیا ہو کہا ہو تھی گیا ہو اس کے موال ہو ہو سکا ہے ہی اگر وہ لڑکا اس نے اس اور اس کے دور کہا ہی ہو کہا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو کہا گیا ہو گیا ہ

وقال المترجم م

في نظر - اكر مرد كاش سے مرمنڈ وائے اور بالوں كوسيد حالكتا جيوڑ سے يجيد وندكر ساتو مضا كته بيل ہے-

ل قولہ تما کی اتول یہ ہم خود خدم ہم بے کے حامی اور الگاتے ہیں پئی یہ تھے منطق نے وہا اس میں ستر جم کے فرد کی سنت انتظابی ہے کہ بال درمیان سے ما تک کر کے دیکے اور منڈ اٹا سنت تیس لیکن جواز اس طرح ثبوت ہوا کہ آئے ضرمت کا آئے تھو آ ب کے اسحاب نے منڈ ایا اور بعض نے اکثر میں کیا تا کے قسل میں احتیاط ہوئیں شاید سنت میمان معفرے کی دشی اللہ تھائی عند کے قتل سے ساامنہ اس یہ کہ یہ کروہ ہے قاطند اور اگر ہیجیدہ کیا تو یہ کروہ ہے کو نکسائی کی گافروں دیجو سیوں کے ساتھ مشابہت ہو

جاتی ہاور ہمار سے ملک میں بالوں کو بدون پیچیدہ کے ہوئے چھوڑ ویتے ہیں گئن درمیان سے سرتبیل منڈ اتے ہیں بلکہ کنارول سے

کاٹ دیتے ہیں یہ ذخیرہ میں ہے۔ سرمنڈ اٹا اور دونوں طرف سے پٹے چھوڑ ویتا جائز ہے بشر طیکہ لکتنا چھوڑ اہواور اگر سر پر باند ھاتو

میں جائز ہے بیرقلیہ میں ہے اور قرع کروہ ہے گئی مسرمنڈ وائے اور بعض چھوڑ دے بقدرتی انگل کے جس کو پئیا کہتے ہیں یہ

فرائب میں ہے۔ اور امام ابو صنیفہ سے مروی ہے کہ گھری منڈ اٹا کروہ ہے گئی تھیے لگانے کے وقت منڈ او بنا کروہ نہیں ہے یہ نیا تھے

قال المرترجم 🏡

بددوایت تاید بی کدامام رحمداللہ کے ترویک بال دکھنا ست ہے قاقیم اور تاخن کا شاست ہے لین وارالحرب میں نہ کا شا اور چھوڑ رکھنا مندوب ہے بیچیو سرحی میں ہے اور افعل ہے ہے کہناخن کائے اور موجھوں کو قوب کتر ہے اور زیم نافسال ہے ہے کہناخن کائے اور موجھوں کو قوب کتر ہے اور زیم نافسال ہے بال موجھ ہے اور ہر ہفتہ میں ایک بارتہا کر اینے بدن کو صاف کر سے اور تیم نافی بیار این اگر ہے اور تیم ایک بارای اگر ہے اور تیم ایک بارای اگر ہے اور تیم دوز ور درمیائی مدت ہے اور جالیس دوز اختیا ہے کہ جالیس روز اختیا ہے کہ جالیس روز احداس کا عذر مقبول نہ ہوگا اور ستی وحمد ہوگا یہ تغیر میں ہے اور بالی کا منذ انا جائز ہے گرا کھا ڈیا اولی ہے اور عانہ کے بالوں کا منذ انا جائز ہے گرا کھا ڈیا اولی ہے اور عانہ کے بالوں کو ذیریاف ہے موجہ ایم اور اگر اس نے تو رول کا کرعانہ کے بالی گرا و بیئے و جائز ہے بیٹر ایم ایم الجوامع بالوں کو ذیریا نے کو فور موجہ ہے اور اگر تھا مے موجہ ہے تا تار فائد میں ہے۔

ا بیصریت سے متعداد کی جی ہے جس کو کی راوی نے صدیت بددیاور شام الو اوسف کارٹ جی اا ع لیمی بدامرسب عاربتی عادر کی کام یا عادت ملت بوجائی ہے اامد

قال المترجم ☆

طحاوی شی شرح آ ثارے و کرفر ملیا کے موجھوں کا کتر نا احجماہ اور کتر نے کی بیمورت ہے کہ اس قدر کا ث دے کہ او پر کے ہونٹ کے او نیچ کنارے ہے اوپر ہوجائے اور فرمایا کہ منڈ اناسنت ہے اور بیاکتر نے سے بہت اچھاہے اور بیامام اعظم و صاحبین کا قول ب میمیدا سرحی می باورمشائ تے قرمایا که قازیول کے داسطے موجیس برحانے می مضا لَقد نیس ہے تا کہ دشمنول كى آئىموں مى ديب ناك معلوم بول يرغيا تيد مي برا كركمى كى دارهى يز حدجائے تواس كے كنارے جھانت دينے ميں مضائقة سنیں ہے اور اگر اپنی ڈاڑھی کوشنی ہے پاڑ کرجس تدرش ہے ہوتھی ہوکتر ہے تو سکتے مضا اُقد بنیل ہے لیکن اگر منمی ہے بڑھی ہوئی بہت وراز ہوتو مجمور و سے بیمتعلا میں ہے اور واڑھی کا تصر کرنا سنت ہے لینی آ دی اپنی واڑھی کواٹی مشی سے پکڑے پھر جس قدراس کی مشی ے برسی رہاں کو کتر دے وہا بی امام مرز نے کتاب الآ فار می امام ابو صنیفہ نے قل کیا ہے اور فر مایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں مرمیط مرحى من باور مكن كي إلى تدمند ائد ادرامام الويوست سروى ب كديجه مضا كقدي بادر بموول كي بالبل يك على مضا تكذيل باور چروك بال ليت على مضا تقديل ب جب كك كرخنث كى كاصورت ند موجائ يدنيا على على باوليناسي کا نو چنا برعت ہے اور واکٹے ہو کہ بیچے کے ہونٹ کے بچے میں ڈاڑھی تک جو بال میں اس کے دونوں طرف اگر بال جے ہوں تو وہ للیکھین ہیں بیفرائب میں ہے اور ناک کے بال نے سے کونکداس سے آ کلہ پیدا ہوجاتا ہے۔

قالائتر جم☆

ایک داندگانا ہاوروہ دون ہے ہو حتاجاتا ہاورموتا جاتا ہاور بدیودار موتا ہے کہ کذا قبل اور سیتداور چیند کے بال منذاناترک ادب ہے بیقنیہ میں ہے۔ دانت سے ناخن کا نما محروہ ہے کہ اس سے برس کی بجاری پیدا ہوتی ہے۔ اور حالت جنابت میں بال منذ انا اور نافن کا ننا تمروہ ہے بیفرائب میں ہے اگر مورت نے اسے سرکے بال منذائے ہیں اگر کمی بیاری کی وجہ ہے جواس كوعارض بوكلى ب بال منذائ جي تو مضا كقرنيس باور اكر مردون كى مشاببت كوواسط ايداكيا بوتو كروه ب يدكري بن ہے۔ایک جمنونہ کے سریس ورد وغیر وکی بھاری پیدا ہوئی ادراس کا کوئی ولی تیں ہے تو جو مخص اس کے سرکے بال مویز ہے وہ محسن ہے بشر ملیکہ مورتوں ومردوں کی تمیز کے واسطے کوئی علامت مورت کے مناسب جیوڑ دے بیماتھا میں ہے۔ آ وی کے بال میں بال جوڑ م حرام ہے خواہ ای کے بال موں یا غیر کے موں سائتیار شرح مخار میں ہے۔ اگر فورت نے اسپینے کیسوو قرون (١) میں مجمداونٹ کے ہال رکھے تو مضا نقتہیں ہے بید قادی قامنی خان میں ہے۔ اگر کسی مورت نے غیرے بال اپنے بالوں میں وصل کے ہوں تو ان کے ساتھان کی نماز جا رئے یا میں جائز ہے اس می مشارکتے نے اختلاف کیا ہے اور مخارید ہے کہ جائز ہے بیر فیا ٹید میں ہے اور فر مایا ک اکر کی غلام کی چیٹانی پر بال ند ہوں تو تاجروں کوروا ہے کہ اس کی چیٹانی پر بال معلق لٹکا ویں کیونکہ اس سے تمن عس زیادتی ہوجاتی ہے اور بیاس امرکی دلیل ہے کہ اگر غلام خدمت کے داسطے ہواس کو پیچامقعمود شعوتو اس کے ساتھ ایسانہ کرے بیمچیا میں ہے۔

قال المترجم بذاممالست ماحصله كيف وان المشتري اذ ااشتراه للحدمة لا بدلدان نيزع عنه ذلك فليس فيه مايو جب حسنا دفني النصيص والشجيح من الرولية في تلك المستلة ما قال في قاوي قاضي خان اورا كرغلام كي پيشاني پر بال عوتو تا يركوروا ب كه اس كي پيشاني كه بال

ا ۔ بعنی او یرے: وزن کے اور کے کنارے ہے کم ہوجائے اور بعض مشا کی مقرب نے صدیت کے بی ان کے اور موثر نے کو ہرعت کر ۱۱ مزر

(۱) بیبابرم رف اس مک کے ہے

منڈ وائے کیونکداس سے ٹمن میں زیاو تی ہوجاتی ہاورا گرفاام خدمت کے واسطے ہواس کے فروخت کی نیت نہ ہوتو اس کے ساتھ ایسا کرنامتحب نیس ہے یہ فرآوی قاضی خان میں ہے۔

يىر (6 بارې ☆

#### زینت وخدمت کے واسطے خادم رکھنے کے بیان میں

مثان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مردوں کے واسطے مرتی سے خضاب کرتا سنت ہے اور یہ سلمانوں کے نشان و طامات میں سے ہے اور مرتی ہیا ہے کہ مردوں کے واسطے مرتی سے کی نے کیا تا کہ دیمنوں کی نظروں میں بیب ہوتو مشائ نے اتفاق کیا ہے کہ بیا ججا ہے اورا گرکی فضی نے اس واسطے کیا کہ حورتوں کی (ا) نظروں میں اس کی زینت ہوا ورحورتی اس کو پندکر بی تو عامر مشائ کے گئر دیا ہے ہے مردی ہے کہ فرایا کہ جیسا لیجھے عامر مشائ کے گئر و کی سے کہ حورت میر سے واسطے زینت کرے ویسائی اس کو پند ہے کہ میں اس کے واسطے زینت کروں بیز فیرہ میں ہے۔ اور ایا میں بیند ہے کہ حورت میر سے واسطے زینت کرے ویسائی اس کو لیند ہے کہ میں اس کے واسطے زینت کرے ویسائی اس کو پند ہے کہ میں اس کے واسطے زینت کروں بیز فیرہ مالت جنگ میں بھی خصاب کے مردی ہے کہ میں اس کے واسطے زینت کروں بیز فیرہ مالت جنگ میں بھی خصاب کی اس کے مردی ہے کہ میں اس کے واسطے نیس ہوا کہ گئر المین مضا افڈیش ہے بیدا ہوا بیا تی فیا میں ہوت بیدا ہوا بیا تی فیا وی میں ہوت ہو گئر کی خورت اس می خورت اس میں جا دی میں ہوت ہوئی خورت اس میں جا دی میں ہوت ہوئی خورت اس می خورت اس خطاب کو گار کی خورت اس خطاب کو گار کورت اس خطاب کو گار کی خورت اس سے نماز پڑھ کئی ہے بیدا ہوا بیا تی خطاب کو گار کی خورت اس سے نماز پڑھ کئی ہے بیدا کو گار کی خورت اس سے نماز پڑھ کئی ہے بیدا کہ تا ہوئی قاضی خیان کورت اس خطاب کو گار کی خطاب کو گار کی خورت اس سے نماز پڑھ کئی ہے بیدا کو گار کی خورت اس سے نماز پڑھ کئی ہے بیدا کورٹ کی سے بیدا کہ کی کورت اس خطاب کو گار کی خورت اس سے نماز پڑھ کئی ہے بیدا کورٹ کی سے بیدا کورٹ کی ہوئی کے مورث کی ہوئی کے مورث کی ہوئی کے مورث کی خورت اس سے نماز پڑھ کئی ہے بیدا کورٹ کی ہوئی کورٹ کی ہوئی کی کورٹ کی سے بیدا کورٹ کی ہوئی کی میں ہوئی ہوئی کی کورٹ کی ہوئی ہوئی کی کی کورٹ کی ہوئی کی کورٹ کی ہوئی کی ہوئی کی کورٹ کی کورٹ کی ہوئی کی کورٹ کی

اگر مورت زینت کے لیے اپنے ہالوں بھی ہنتل یا تائے یا ہوے یا اوے وغیرہ کی میر وگرید بنا کرائٹا نے یا ان چیز وں کے
کی پہنے تو مضا انتہاں ہا وراگر کی پنڈ ایوں بھی ہا تھ ہے یا اس کے بہلائے کواس کے ہوارہ ش ہا ندھد ہے ہی مضا انتہاں
ہے بہتیہ بھی ہے۔ مردوں کو مرمدا ٹر لگائے بھی بالا تفاق کی مضا افتہ بھی ہے اور سیاہ مرمدا گر زینت کے واسلے ہوتو ہالا تفاق کروہ
ہے اور اگر ذینت منتسود نہ ہوتو اختلاف ہے اور عامر مشان کے کرد یک کروہ تھی ہے یہ جوابر اطلاقی بھی ہوا ورا مام می نے فرایا کہ
اگر لوگوں بھی جیل کے واسلے کوئی مروایے گر بھی ہونے وہا تھی کا تخت دی کھاور اس پردیا کا فرش بچھائے کر بھی اس پرسوتا وہ شات کی خرورت ہوتا وہ شات کی مضا افتہ بھی ہے اور جس لدرا تھا ہے کہ مضا فتہ بھی ہے دورت ہوتو کہ ایسا ہوتا ہوتا ہوتا کی تعدود ہوتو کہ وہ بھی ہے کہ جب ایسی تعارف بھی ہونے کو اوروں بھی وہ اور کروہ جس سے کہ جب ایسی تعارف میں دیواروں بھی وہ اوروں بھی وہ اور کروہ بھی ہے کہ جب ایسی تعارف کروہ ہوتی ہے دورت کو استاط تیں ہے دواروں بھی وہ اور کروہ ہوتی کے دیواروں بھی وہ اور کروں لگائی کی مضا نقتہ بھی ہوتو کہ مضا نقتہ بھی ہوتو کہ مضا نقتہ بھی ہوتو کہ وہ ہوتو کہ وہ ہوتا کہ مردہ ہا اور کری نما اس کی دیواروں کیواروں کی دیواروں کیواروں کیواروں کیواروں کیواروں کیواروں کیواروں کیواروں کیواروں کیو

غلام کی نشانی کے واسطے طوق یا بیڑی ڈالتا جئے

ابن مررض الله تعالى منها ہمروی ہے کہ پیدلوں کوساتھ لے کرسوار ہوکر چانا جسی کروہ ہے کہ جب ریا ہو تھ برمقسود ہو ب ملتعظ میں ہا ورستوب ہے کہ تماز عشاہ کے بعد غلام و با تدی کو چنی دید ستا کدوہ سور ہے یا آرام لے لے اور مالک پر واجب ہے کہ ملوک کو تماز کے وقتوں میں کام میں نہ پھنسائے کیونکہ ملوک آوری ٹی از کے حق میں اسلی آؤروی پر باتی ہے بیتا تار فادیہ ہے۔ ہوجاتی ہے اور مولی پر واجب ہے کہ مملوک کو اس قدر فرصت دے کہ وقر آن شریف میں نے اس قدر سیکھ لے جس سے تماز محمل ہوجاتی ہے اور کی تھم زوجہ کا ہے ہے تعید میں ہے۔ اور اپنے غلام کی کرون میں اور ہے کا طوق ڈالنا کروہ ہے اور اپنین ہے بہتر تاقی کہ مضا کہ تین ہے کیونکہ اس زمانہ میں اکثر غلام خصوصاً ہندہ فلام بھاگ جائے جی اور پاؤں میں چیزی ڈالنا کروہ ہیں ہے بہتر تاقی

(كيسو (١٥ بارب

اِس بیان میں کہ بی آ دم میں اور حیوانات میں کن کن جراحات کی تنجائش ہے اور حیوانات میں کس کافل کرنارواہے اور کس کی تنجائش نہیں ہے

آفاد فی ابوالیت پی فرکورے کہ ایک جورت مرکی اور و حالم تھی اور یہیں ہوا کہ اس کے پیٹ کا پیرز ندہ ہے تو حورت ذکورہ کا بیٹ با میں طرف ہے چاک کیا جائے ای طرح آگر گمان خالب بیہ ہوک اس کے پیٹ کا پیرز ندہ ہے تو بھی بی حکم ہے بیر پیدا میں ہے۔ اور منتول ہے کہ ایسانسل ایا م اعظم کی اجازت ہے کیا گیا تھا سواس کا پیرز ندہ در بایر اجید میں ہے اور پیروارث ندہ وگا اگر ماں کے پیٹ میں پیر کما ہو کہ وقت ہے ترق کی وجہ ہے ہوتا ہے بیٹ اور کی وقت ہے ترق کی وجہ ہے ہوتا ہے بیٹ آوئ حما بیس ہے۔ اگر با کرہ مورت ہے ترق کے بیٹ میں پیر کما ہوا کہ اور اس کو حمل رہ کیا بایں طور کہ نطف اس کے قرح میں فیک کیا پھر جب ایا موالا دت تریب آئو تو اس کا پر دہ بکارت ایڈ اور اس کی کمارے بیٹ میں بیٹ میں موالے دور می بیٹ اور اس کم کا در سے تو ڈ دیا جائے گا کے تکہ بدوان اس کے پیرٹیں نظے گا اور اگر کی حالم کے بیٹ میں بیٹ میں جو کہا ہوگا ہوگا ہوگا کے دیکہ بدوان اس کے پیرٹیں نظے گا اور اگر کی حالم کے بیٹ میں بیٹ میں جو کما ہوگا ہوگا ہوگا کہ کہا گوئی داہ نہ معلوم ہوئی سوائے اس کے کہ بیک عضوعضو

جدا کے جا کیں اور اگر ایسائیل کرتے ہیں تو مال کی جان کا خوف ہے تو مشارکے نے فر ملیا کہ اگر بچہ پیٹ کے اعد مرگیا ہوتو ایسا کرنے میں مضا کفٹرنیں ہے اور آگر نئد وہوتو ہم اس کو جائز نمیں و کیستے ہیں کہ اس کا عضو عضو جدا کیا جائے یہ قاوی قاضی خان ہیں ہے۔ اگر کس مضا کفٹرنیں ہے اور آگر نئد وہوتو ہم اس کو جائز نمیں و کیستے ہیں گاری کا عضو عضو جدا کیا جائے ہیں ہے۔ آگر اس کی موجہ کے باتھ وہ کی صفوری کی خود کے باعث ہے بیٹ چاکہ کرنے ہمی مضا کفٹرنیں ہے بیٹ تھے ہیں مضا کفٹرنیں ہے بیٹ تھے ہیں مضا کو بیٹ ہے بیٹ تھے ہیں ہوگیا ہے۔ اگر کس مرد نے جائے ہوا ہے۔ اگر کس مرد نے جائے کہ داکر انگی عادور کی خود کرنے وہ اس کے باعث ہے بیٹ چاکہ کرنے ہمی مضا کفٹریں ہے بیٹ تھے ہیں کر سکتے گا جائے دوا کر بالاک ہوجاتا ہے مشاکح نے فرایا کہ خوا ہے ہوا ہے کہ اس بالی ہوگی ہو دیا ہور سے دوا گر بالاک ہوجاتا ہے مشاکح نے فرایا کہ ضامی نہ ہوگا اور ماں و باپ کو والا ہے حاصل ہے کہ ایسا کرنے کے تخار ہوں گے جب اس کو مشاکح نے فرایا کہ خوا ہے کہ ایسا کہ بالیک ہو جائے ہے کہ بالیک ہو جائے ہے ہوں ہے ہو تھا کہ ہوجاتا ہے ہو تھا ہی ہو جائے ہیں ہوگا اور ماں و باپ کو والا ہے حاصل ہے کہ ایسا کرنے کے تخار ہوں گے جب اس کو باپ کے کی دوسرے نے ایسا کہ اور اس و باپ کو والا ہے حاصل ہے کہ جس کی ایسا کرنے کہ تخار ہوں گے جب اس کا خوف نے موجوز کی جو اس کی جس کی باس کرنے ہوں ہے سے یا ذائدہ ہوجائے ہو کہ کے خوف نے ہوتا ہوتو ایسانہ کرے دوسر اسورائے جس کی ہوں ہوسلے بیاتھ ہیں ہی جس کے والوں کو اور نے کا افتیار ہے آگر جہ جائے ہوتا ہو گا کہ ہوجائے ہوگئے ہو گا افتیار ہے آگر کو دور دیا کہ ہوجائے بیاتھ ہیں ہے۔ ایک خوص کے بون ہوسکے بیاتھ ہیں ہو ہا کہ ہوتا ہو سے نے اور اگر ہوتا کے موران ہور ان کی ہوجائے کہ ہوجائے ہوتا ہو کہ کو اس کی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتو ایسانہ کر دور ان کی ہوتا ہوتا ہوتا کے بیاتھ ہوتا کہ ہوتا ہوتا کے بیاتھ ہوتا کے ہوتا ہوتا کے ہوتا ہوتا کے بیاتھ ہوتا کے ہوتا ہوتا کیا ہوتا کے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کے ہوتا ہوتا کے ہوتا ہوتا کی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا

ا سده بدن بم گرو بدگوشت کی چرچاتی سے شاہد ہوئی میں اس کوتیوز کی کہتے ہیں وائندانلم سے عدف التصدیق علی حلوں الفقها، الاست اس اقال اگر جم اور فرق وونوں میں یہ ہے کے گفت اول جس نے ہنٹر ورے کتا ہا السب وہ ہے خرورت یا لئے کی وجہ بردوز اپلی پارٹج نیکی رکم کرتا ہا اور پر وہیوں کوتے کرنے سے گنگا وہوڑ ہے اور دومراایے نیمی ہے وامنہ اس (1) کینی کوشت بھی پھیلیا چلاجا تا ہے اور کھنٹ ج تا ہے ا

ر کھنا شرعا جائز ہے ای طرح شکار کرنے کے واسلے مہاح ہے۔ ای طرح تفاظت زراعت ومواثی کے واسلے جائز ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔ایک مخص نے اپنا کناؤ رج کیا یا گدماؤر کی کیا تو اس میں سے اپنی بلی کو کھلانا جائز ہے اور اس کو بدا عتیار نیس ہے کدا ہے سوریا مردار می سے اس کو کھلا وے بیرمراجیہ میں ہے۔ لی اگرموذی ہوتو تسماری جائے اور تساس کی گوٹالی کی جائے بلکہ تیز بگری سے ذک كردى جائے يدوجيز كردرى مى ب-ايك مخص ئے كمى جو ياب سوطى كى توامام ابوطنيفة فرمايا كداكر بدجو يابداى كى ملك موتواس ے کہا جائے گا کداس کوذئے کر کے جلائے اور اگر اس کی شہوتوج یا ہے۔ مالک کوا تھیار ہے کدولی کرنے والے کو بھیمت دے دے پھر وطی کرنے والا اس کو ذیح کر کے جلا دے گا اور بیاس وقت ہے کیوہ ایسے جاتوروں سے نہوجن کا کوشت کھایا جاتا ہے اور اگر ا يهي جانورول هن سي موجن كاكوشت كمايا جاتا بي قوة على جائة كى اورجلاكى نه جائة كى بيرفناوى قاضى خان هي باوراجناس میں ہارے اسحاب سے مروی ہے کہ ذرج کر کے استحسا فاجلاوی جائے گی لیکن اس تھل ہے جس کا گوشت کھا یا جاتا ہے وہ جالور حرام نہیں ہوجاتا ہے بیٹرزائد الفتاویٰ میں ہاورٹیزی کولل کرنے میں مضا فقد ٹیس ہے کیونک وہ شکار ہے کھانے کے واسطے اس کا مارڈ النا روا ہے وقعہ ضرر کے واسطے بدرجہ او ٹی روا ہو گا ہے قاوی قاضی خان میں ہے محراس کا جلانا محروہ ہے میرا بید میں ہے اور چیونی کے قل عن اختلاف ہاور محارب ہے کراگراس نے ایڈ ارسانی شروع کی مین جس وقت اس نے ایڈ ایکنیائی تو اس کے آل میں چومضا نقد فیس ہےاور اگر اس نے ایڈ ارسائی شرکی ہوتو اس کا قل کروہ ہے۔اور بالا مقاق اس کا یائی میں ڈالتا کروہ ہے اور جوں کا مارنا ہر حال جس جائز ہے بے خلاصہ میں ہے اور جوں و بچھو کا آئ ک ہے جانا نا مکروہ ہے اور جوں کوزندہ مجینک وینا میاح ہے لیکن ہرا وادب مروہ ہے بی تعمیر میدیں ہے اور اگر غازیوں نے دارالحرب میں چھو پایا تو اس کول نہ کریں لیکن اس کا ڈیک اپنے بچاؤ کے واسطے لکال دیں اور لکل شکریں کہاس کے تل کرتے میں اس کی نسل جاتی رہے گی اور کفار سے ضرروفع ہوجائے گا اور اس میں کفار کا فائدہ ہے ای طرح اگر وارالحرب بس اين فرودگاه يس سانب يايا بس اگراس كه دانت كوتو زنكس تو دانت تو زكر چموز دين تا كداسية حق بس مزرند يهيجاور اس کولل شکریں کداس میں قطع نسل ہے اور اس میں کا فروں کو منفعت ہے حالا تکہ ہم لوگ ان کی ضرر رسانی کے واسطے مامور جیل اور ز نبور وحشرات الارض كاتعلق كرنا؟ يا ابتدابدون ان كي ايذ ارساني ك شرعامباح باورة يا ثواب يلي كاتو فرمايا كدثواب نيس مع لین درصورت ایذا وان کوش کری روا ہے اور برون ایڈ او کے تال ہے۔ اس اولی بیہے کدان میں کسی کے قل سے تعرض نہ کرے ب جوا برانعتاوی می ہاور ایک چونی کی وجہ سے تمام جونون کا گھر پھو تک دینام ای نیل ہے بدفاوی متا ہدیں ہے۔ پیلد آفاب عى دُالناكه كيزے مرجائيں روا بے مجمع مضا تقريس ہے كيونكداس عن آ دميوں كا نقط ہے آياتونيس ويكما ہے كہ يحكى آقاب عمل و ال دي جاتي هيء اكدمر جائے حالا نكد كرو وہيں ہے بينز الله المعتنين على ہے۔

دنبدگی گئی کا ف ڈالنے بھی پھی مغما انقریش ہے جب کداس کی دم ہے چھوٹ کرنگ پڑی ہواور دنبہ کو چلنے ہے باذر کھی ہوکہ جل کر گلے ہے لی جائے اور چیچے رہے بھی بھیڑ نے کا خوف ہو۔ ای طرح آگر گدھا بیار ہوااور اس نے نفع حاصل کرنے کے ان آئی ندر ہاتھ پچھڈڈ رئیس ہے کہ اس کو ذرح کر دے تا کہ اس کی تنا دوار کی ہے داحت پائے بیڈ آو کی عمایہ ہے گئی بھی آگر کہ گئی اور اگر ہے بی اور اگر ہے بی آئی ہی سے کہ کو و پڑی اور اگر سے بی آئی اور اگر سے بی آئی ہی کہ کو ان پر واجب ہے کہ کو و پڑی اور اگر سے بی آ یا دیا بی کہ کہ کہ کہ کہ کو بڑی اور اگر در یا بھی کو دیٹر بی آؤ ڈو جس کے آؤ ان کو اختیار ہے جا بی گئی بی بڑے در بی یا دریا بھی کو دیٹر بی اور اگر دریا بھی کو دیٹر بی اور اگر می بڑے در بی اور ایک کو دیٹر بی اور ایک کو دیٹر بی داور جس محتمل نے اپنے آئی کو گئی کہا کی گئی کہا کہ کا گڑاہ بنست دوسرے آؤ کی کہا گئی بھائی کرتے ہیں اور ظامہ بعنی طالم

فتأوىٰ عالمكبرى ..... بلد ﴿ ﴾ كَالْحَالُ ﴿ ١٩٣ ﴾ كَالْحَالُ ﴿ كَتَابِ الكراهية

ما کون کوایا م فتر ت لینی فقر محومت ہو بعد مذرو فیرہ کا سے وقت میں فل کرنا کیا ہے اور ایا م فتر ت کے ان لوگوں کا فل مبار ہونے کا فقو کی دیا ہے اور ایا م صفار ہے معقول ہے کہ شخصاص نے حکام القرآن میں یہ فقرہ ووارد کیا ہے کہ جو فنص لوگوں پر ضربیہ با عمر معینی ناخی محصول مقرد کر و سے اس کا فون طال ہے اور سید ایام ابو شجاع سمر قدی فرماتے تھے کہ ان لوگوں کا قبل کرنے والا فواب یا ہے گا اور فقو کی و سیتے تھے کہ سر بنگ سلطانی کا فرہ وتے ہیں اور ایسانی قاضی عادالدین بھی ان کے فرکا فتو کی د سیتے تھے گرہم ان کے فرکا فتو کی د سیتے تھے گرہم ان کے فرکا فتو کی د سیتے تھے گرہم ان کے فرکا فتو کی د بیتے تھے گرہم ان کے فرکا فتو کی دیا ہے۔ ایام محمد ہو ایسانی قاضی عادالدین بھی ان کے فرکا فتو کی د سیتے تھے گرہم ان کے فرکا فتو کی د بیتے تھے گرہم ان کے فرکا فتو کی دیا تار خانہ میں ہے۔ اور بازگوز عروبی تدے سکھلانا کہ وہ وز ندہ کو چکڑ کر کھا جائے کروہ اور اگرون کر کے اس سے کھائے قرمی ہے۔ اور بازگوز عروبی تھی۔ سکھلانا کہ وہ وزندہ کو چکڑ کر کھا جائے کروہ کی اور اگرون کرکے اس سے کھائے قرمی ہے۔ یہ موادرا گرون کرکے اس سے کھائے قرم مل اکتر میں ہے۔

بانيمول) باب

اولا دكانام وكنيت ركفے اور عقيقه كے بيان ميں

القدتعانى كرز ديك مامول عي عبدالله وحيد الرحمن دويام بهت يسنديل-

قال المرجم

بدالنظ الحدیث کین اس زماندی ان ناموں کے سواے دوسرے نام رکھنا اوٹی ہے کونکہ وام اوگ بگار نے بھی ان ناموں کی تعظی کی تروی ہے جاتے ہیں جیسے طی و کیرورشد بدلج و فیروان ناموں پر نام رکھنا جائز ہے کی تعظی کی کرتے ہیں اور جونام اللہ تعالی کی کتاب میں یائے جاتے ہیں جیسے طی و کیرورشد بدلج و فیروان ناموں پر نام رکھنا جائز ہے کہ کہ سہنام مشترک ہیں اور بندوں کے تی جواللہ تعالی پر اطلاق کرنے میں مراوہ و تے ہیں ہرا ہیے ہی ہواد قائدی میں اور فرندی ہیں ہواور فرندی ہوئے ہیں ہواللہ نام کا کرنے میں مراوہ و تے ہیں ہرا ہیے ہی ہواد قائدی میں اور فرندی میں اور فرندی اور فرندی کی اس نام کا فرندی و کر فرندی ہوئے اور فرندی کی مسلمانوں نے استعمال کیا ہے جاند فید ہے اور اولی ہے کہ ایسانام نہ کہ ہے جاد میں ہے۔

مرده بچه کی ولا دت برنام رکھنے کی بابت اختلاف 🖈

اگرم دہ پی پیدا ہوتو اہام اعظم کے ذر یک اس کا نام مدر کھا جائے اور اہام گر نے ظاف کیا ہے اور جس فض کا نام محد ہوتو کے مضا نقہ بیل ہے کہ مرے نام پر نام رکھواور میری کئیت پر کئیت ندر کھوسو یہ مضور فی ہے اس داستے کہ مخرت کا گڑا نے فر ملیا ہے کہ میر سے نام پر نام رکھواور میری کئیت پر کئیت ندر کھوسو یہ مضور فی ہے اس داستے کہ مخرت کی گئیت ابوالقاسم رکی تھی میرا بدیں ہے ۔ اور اگر کسی نے اسپنے بالغ بنے کی کئیت ابو بکر و فیر و رکی تو سے کہ اس میں بکھ مضا اند بیس ہے کہ لوگ اس میں تفاول نیک ہوں جھتے ہیں کہ بیاز کا مختر ہے قائی الحال میں بکر کا باب ہوجائے گا اور بیرم اور نیل ہوتی ہے کہ وہ فی الحال ایسانی ہے بیٹو اللہ میں برکا باب ہوجائے گا اور بیرم اور نیل ہوتی ہے کہ وہ فی الحال ایسانی ہے بیٹو اللہ میں ہمارہ وہ در خرات کی طرف سے مقید کرتا ہے کہ بال اور وہ با سویر مہاں ہے کہ طرف سے مقید کرتا ہے کہ بال اور وہ بات وہ میں ہی تھی در ایس ہے ہو ہو کی گھر فت اجارہ ہے گئی شرف ہے اور جامع صفیم میں خروری میں ہوتی ہوئے کی طرف اجارہ ہے کہ جس کا تی جاور ہام گئے نے مقید کے تن میں ذکر کیا ہے کہ جس کا تی جارہ ہوئے کی طرف اجارہ ہے کہ میں خرور ہی میں ہوتی ہونے کی طرف اجارہ ہوئے کے دور اس سے مبارع ہونے کی طرف اجارہ ہے کہ میں سنت ہونے ہے واقع ہے اور جامع صفیم میں خرور ہے کہ نہ پر کی جارہ ہے کہ میں خرور ہونے کی طرف اجارہ ہے کہ میں خور ہے کہ نہ پر کی جارہ ہوئے کی در باری کی در ہے کہ نہ ہوئے کے دور اس سے مبارع ہونے کی طرف اجارہ ہوئے ہیں سنت ہونے ہیں وہ نے ہوئی جاور جامع صفیم میں خرور ہے کہ نہ پر کی

طرف سے عقیقہ کیا جائے اور تدویتر کی طرف سے اور یہ کو اہمت کی طرف اشارہ ہے یہ جو اقع کی کماب الاحمید علی ہے۔ دنساند ہے ( کا در سے سے سے

#### غیبت اور حسد اور غیمہ و مدح کے بیان میں

ایک فض نے کی فض کی برائیاں م خواری کے ساتھ بیان کیں تو مضا نقدین ہاورا گرہی نے اس سے بدگوئی و تقصان خرمت کا تصد کیا تو مکروں ہے اورا گرہی نے بیب تک کہ کی قوم معروف لے حرمت کا تصد کیا تو مروف ہے ہے۔ اگر ایک فض روز ورکمی ہواور تماز پڑھتا ہو گرلوگوں کو اپنے ہاتھ وز ہان سے تکلیف دیتا ہوتو جس مالت میں وہ ہے اس کا ذکر کرتا نیبت شہوگی اورا گرسلطان کو اس کی تیم کردی تا کہ سلطان اس کو ذیر کرسے تو خبر دینے والے پر گڑاہ فہ موگا ہوگا وی قاضی خان میں ہے۔

زید نے عمر وکوایک کیڑا عاریت یا میکدرم قرض تین روز کے دعرے پردیئے محرعمرو نے اس کو چھرروز تک شد یا اور بہت تا خیر کی اس زید نے لوگوں کے سامنے اس کو خائن و کذاب بیان کیا تو اس عل معطر ورد کھا جائے گا بیقنیہ علی ہے اور عبداللدین مسعود رضی الله عندے روایت ہے کہ آئے خشرت کی جائے گئے ملیا کرجستریس روا ہے الا دو عمل ایک و محض جس کو اللہ تعالیٰ نے مال ویا ہے اور وہ اس کواللد تعالی کی فرمانبرداری ش فرج کرتا ہے اور ایک وہ خص جس کواللہ تعالی نے علم دیا ہے اور وہ او کول کوسکھلاتا ہے اور اس کے ساتھ مكرديا ہے بيرمديث بظاہراس بات كى دليل بكران دويس حدمباح بكونكدية حريم ساستنا ، باور تحريم ساستناء اباحت ہوتا ہے اور تی الاسلام نے کہا کہ ایسائنگ ہے جیسا محتنائے فا برحدیث ہے اور حسدان دو شی محی حرام ہے جیسا ان دولوں کے سوائے اور بالوں میں حرام ہے اور معنی مدیث کے بدجیں کدانسان کونہ جائے کہ فیر پر حسد کرے اور اگر حسد عی کرے تو ان دونوں میں حدد کرے شاس وجہ سے کدان دونوں میں حدمباح ہے بلکہ ایک اور بات کی وجہ سے وہ بہے کہ انسان دوسرے پر عادۃ جبی صد کرتا ہے جب دوسرے کے پاس کوئی فعت دیکتا ہے ہی آینے واسطے اس فعت کی تمنا کرتا ہے اور ماسوائے ان دونوں کے اور اموردنیا تعتبیل بین اس کے کدان کا بال اخد تعالی کی تا رضامندی ہادر تعت وہ ہے جس کا بال الله تعالی کی رضامندی مواور ب وولوں ایسے ہیں جن کا مال اللہ تعافی کی رضامندی ہے اس بدونوں اندت ہیں اور ان دونوں کے سوائے جو ہیں و واقعت تنس ہیں اور واضح ہوکہ ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ حسد جس کی برائی مدیث میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ غیر کے پاس کوئی فعت و کھوکر میے تمناكر الكاس عيامت ذاكل موجاع اور مرعيال أجاع اوراكراس فظ يتمناك كرمر عياس يعت واعاقواس كوحسد جبس كتبت بين بلكه غيط ب اور يتي الاسلام فرمات سے كما كر بعينه بيانست است واسطي تمنا كرے توبيدى حرام ندموم ب اور اكر اس ك حش اين واسطيتمنا كرية مضا تقريس باورش الائد مرحى رحمدالله في ذكركيا كدهديث كيديمن بي كرحمد مدموم ب حدد كرنے والے كوخرر بہناتا ہے سوائے ان دونوں كے جن كوحديث على استفاء كيا ہے كدان على محمود ب كونكد در حقيقت حدمبيل بلكة غبط ب ادر حمد يرب كره المديم تمناكر يركر جس يرحمد كرتاب السي ميفت جاتى رب اوراك كروا سط تكلف كرب اورب اعقاد کرے کہ بیلنت بےموقع لین بےجگہ ہاور غبط کے بیمتی بیں کہ اپنے واسلے اس کے مثل فعت کی تمنا کرے بدون اس کے کہ تكلف كرے اور فيرے اس انت كذاكل مونے كى تمناكرے يہيد يس بے كوش كى تعريف كريا تين طرح ير ب اول يداس

فتاوي عالمگيري .... طِد 🛈 کار (٩٦ کار ١٩٥ کتاب الكراهية

کے بردونغریف کرے اورای ہے ممانعت کی گئی ہے دوم یہ کداس کے سامنے تعریف نہ کرے گرید جان کر کہ بیری تعریف کی نبراس کو پہنچ جائے گی بس میمنوع ہے اورسوم یہ کداس کی چیٹے تعریف کرے اور یہ پروانہ ہو کداس کو بیٹیر پہنچ گی یانہ پہنچ گی اور تعریف بھی ای قد دکر ے جو بات اس بھی موجود ہے تو اس بھی پچھے مضا کتے نہیں ہے بیٹرائی بھی ہے۔

چوبيتو(6 با√ې☆

يېمبو (6 با∕ۍ

حمام میں داخل ہونے کے بیان میں

بیچ اور غیر کے مول تھہرانے برخودمول تھہرانے کے بیان میں

آ دی کوچاہے کہ جب تک ٹرید وفروشت کے احکام شیعائے کہ کون کی صورت اس میں جائز ہے اور کون نیل جائز ہے تب تک تجارت میں مشخول نہ ہو یہ مراجیہ ہیں ہے۔ اور اس کو طلال نہیں ہے کہ اسٹے شریک ہودیا ان کرئے ہے پہلے فروضت کر ہے بلکہ شریک کو آگاہ کرے ٹواود و لے یاشے اور ایمارے اصحاب کے فرد یک بیٹھ سے کہ وکر نے سے پہلے بچنا کہ شریک کو آگاہ کرنے کو اور شریک کو آگاہ کرنے ہے بہلے بچنا کے اسٹی کا اور شریک کو آگاہ کہ کو اس کے فرد یک بیٹھ سے باازار مہم میں جایا کرتا ہاں ہے اس سے اس نے قبیر ک ہے قواس کی تعدیل سوگر بینی کو اور دل کے اور شریک ہے تواس کی تعدیل سوگر بینی کو اور دل قرارت و باس کے قواس کی تعدیل سوگر بینی کو اور دل ترارت و باسٹی کا اور شریک کو اور سال کا باسٹی کو اسٹی کو اسٹی کو اسٹی کو اسٹی کو اور سال کے تواس کی تعدیل سوگر بینی کو اور دل قرارت و باسٹی کا اور شریک کو اور سال کے تواس کی تعدیل کو اسٹی کو اور سال کو اور سال کی تعدیل کو اور سال کا تواس کو اسٹی کو اور سال کا تواس کی تعدیل کو اور سال کی تواس کی تعدیل کو اور سال کی تعدیل کو اور سال کی تواس کی تواس کی تعدیل کی تعدیل کی تواس کی تعدیل کی تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کے تواس کی تواس کی تعدیل کی تواس کی تعدیل کرنے کو تعدیل کی تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کی تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کے تواس کے تعدیل کرنے کے تعدیل کرنے کرنے کے تعدیل کرنے کو تعدیل کو تعدیل کے تعدیل کو تعدیل کے تعدیل کو تعدیل کرنے کو تعدیل کرنے کی کو تعدیل کی تعدیل کرنے کو تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کرنے کو تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کے تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کرنے کے تعدیل کرنے کرنے کی تعدیل کرنے کے تعدیل کے تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کرنے کے تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کرنے کے تعدیل کرنے کو تعدیل کرنے کے تعدیل کرنے کے تعدیل کرنے کی کو تعدیل کو تعدیل کے تعدیل کرنے کو تعدیل کرنے کے تعدیل کے تعدیل کرنے کے تعدیل کے تعدیل کے تعدیل کے تعدیل کرنے کے تعدیل کرنے کے تعدیل کرنے کے تعدیل کرنے کے تعدیل کے تعدیل کے تعدیل کے تعدیل کے تعدیل کے تعدیل کرنے کے تعدیل کرنے کے تعدیل ک

مروه ہے بینی یہ جوفر مایا کہ طلال نیک ہے اس سے میرادے کہ مندوب بیل ہے۔

قال المتر جم ⇔

وعلى بذا مروو عدم ادكرووت وي بوكاوالله اللم مؤلف رحمدالله فرمات ين كرجب عن في الصح عدد يادت كيا كرجو چزیازارے خریدی جاتی ہاور تقین معلوم ہے کہ بازاری لوگ ترکون سے اورا میے لوگوں سے جن کا اکثر مال جرام ہے خرید فرونست کرتے ہیں اوران لوگوں میں یا ہم سوود محقو وفاسدہ جاری ہیں تو اس کا کیا حال ہے تو فر مایا کہ بیمان کے تین صور تی ہیں جس مال موجود کی نسبت اس کا عالب عمان میر موکداس کوان لوگوں نے تعلم کے ساتھ فیرے لیا ہے اور بازار پس فروشت کرتے ہیں تو اس کوخرید نان جائے اگر چدوہ دست بدست ایک باتھ سے دوسرے ہاتھ اس چھ بارخر بدفر وخت موکر بائی کمیا مودوم بدکہ یوں جانے کہ مال حرام بعید قائم بیکن و و مال غیرے خلط ہوگیا ہاس طرح کاس کی تیزنیس ہو سکتی ہے قد نبایراصل امام اعظم کے خلط کی وجہ اس کی مك على داخل موجائ كالكناس سيخر يدنانها بدبتك كدوها يعضم كوفض دركرواضي دركر داوراكراس سيخريدالا كرابت كما تعداس كى طك عن أجائع اورسوم يدكد يمعلوم ووكفف كيا جوايا بلورسود دغيره كاليا جوا مال عين باتى تنس ربا ہاور یا لئے دوسری چز کوفرو دست کرتا ہے تو جو تھی ایسا جات ہے اس کوا سے یا تھوں سے فریدنا جائز ہے اور بیسب جو بیان ہوا لتونی كروا سط طريقه بيان بواب اوراكركى ميمكن بوسك كران اوكول مي كون فريد عقواوتى بيد كدان اوكول مي كون فريد م اور شاید بات بلادمجم ش سعد رفیل موسکتی ہاور میں نے ساک بلاد حرب میں ایک فاص بازار موتا ہے جس میں فتلا طال فرو خت موتا ہے اور ایک برا بازار موتا ہے جس میں ہر چیز فروخت ہوتی ہے ہی جوفض فریدار طلال میں سے پاکوفرید تا جا ہے تو والوگ اس کے باتھ فرو خست کئی کرتے ہیں ال اس صورت میں کداس کا مال حال مواور اگر موام میں سے می مخص نے ان کے ساتھ تھارتی معاملہ كرنا اوران كرساته فريد وفروشت واى تو وولوك اس كوعم كرتے بيس كراناسب مال صدقة كرد بر مجراس كوزكو 1 كے مال سے وسية بين اوركيج بين كداس مال عداد مداته توارت كر مداوراس كانام كتاب عن لكديد بين كداس كااصل مال طلال ب اس نے قلان فلاں سے زکو کا کا مال لیا ہے محراس کے ساتھ معالمہ کرتے ہیں اور فی الحملہ یات بدہے کہ بلاوجم عن طلب طلال بہت وشواد ب چنا نچه مارے بعض مشائع فے كيا كماس زماندهي أو است اور بيلانم كر الكرام محض كوچمور وے كو نكر هبد سے خالي أو تحد کوکوئی چزنے ملے کی سےجوا ہرا لغتاوی علی ہے۔

كتأب الكراهية

بوقت فروختی ای چیز کے دام بر حانے کی خاطراس کی تعریف میں مبالغ کرنا میں

تریکا گمان غالب ہے کہ بازاروالوں کی تا کے مطابات قاسد ہوئے سے فال ہیں ہیں اگر قلبہ وام (۱) کو ہوتو اس کے فرید نے سے پر ہیز کر ہے لیکن باوجوداس کے گراس نے فریداتو یا تھے نے جو ہے ابلور فاسد فرید کی وواس مشتری کو طال ہو گل جدب کہ اس کا عقد افخر ہے ہو ہو تعدید علی ہے۔ اگر کو تی ہے گراس نے بعد فرید کے وائی لی قربس صورت میں خالف عاوت کی جدب کہ اس کا عقد افخر ہے ہو ہو تعدید علی ہے۔ اگر کو تی ہو اس کے خود ہو گئے ہو ہو تعدید علی ہے۔ اگر کو تی ہو اس کے خود ہو کے دفت کو تی تھی اپنی ہو ہو تا کا کہ مال و متاع کی تھے کہ تا کہ کو حقت کو تی تھی ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا

ے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے بہوری یا نصرانی یا غلامول کے بدن کی برانی پیشن خریدی اوراس برکوئی اثر نجاست کانبیں دیکما ہے چراس کواس نے بغیر دھوتے ہوئے استعمال کیا تو فر مایا کہ جھے امید ہے کداس کو میکھیائش ہے بیتا تا رضانیہ بس ہے۔ قاضی غان میں ہے کہ چ ی بارے عصافیر فرید کران کا چھوڑ نا جائز ہے بشر طیکہ یہ کہددے کہ جھٹس مکڑے ای کی بیں اور چھوڑ کراپنے ملک ہے باہرنہ کرے اور شخ پر بان الدین نے فرمایا کہنیں جائز ہے کیونک اس میں مال کا ضافع کرنا ہے بیقنیہ میں ہے۔ باندی السے مخص کے ہاتھ فرو دست کرنا جواس کا استبراء تہ کر ہے گایا جس جگہ جماع کرنا جائے بیٹی فرج کے سوائے بے جگہ بیٹی دہر ہے جماع کرے گاروا ب الميترائة النتاوي على برايك مخص في ايك باعرى فريدى اوراس كودود بيل ال كودائي ميرى برأجرت بردياتواس كو اختیار رے کا کہ اس یا عمل کومرا ہے سے فرو خت کرے ایک جنس نے ایک باندی فروخت کی محرمشتری نے خرید نے سے انکار کی وبا کع کے پاس کواوٹیل میں تو با تری ندکورہ سے وطی ندکرے گا اس صورت میں کہ خصوصت ترک کر کے مشتری کی قتم پر راضی ہو جائے بیتا تارخانید میں ہے۔ایک مخص نے بطور تھ فاسد کے ایک با مری فریدی تو مشتری پراس سے وطی کرنا حرام نہیں ہے لیکن مروو ب يرفزانة الفتاوي شي ب علمد من ب كرف على بن احر بونت كيا كيا كراكيشريا كادس والول في ان بانول كوجن ب ورم وریشم تولا جاتا ہے برحاد یا مرابیابر حایا کراورشہروں کے بانٹوں سے موافق خدہان کے برخلاف زیادتی کردی اورخود باہم ان ہانوں سے خرید فرو دست کرنے پر دارید ادر کھا کر بھن ان گاؤں والوں میں سے ان کے موافق ہو گئے اور بعضوں نے موافقت نہ کی پس آیا زیادتی کرنے والوں کواس زیادتی کا اختیار ہے تو فرمایا کرنیں چروریادت کیا گیا کہ اگرسب لوگ اس زیادتی پرجواور شہروں کے ہانٹوں سے فالف ہے انقاق کرلیں تو کیا تھم ہے فر مایا کے پھر بھی میں (۱) تھم ہے ایک مختص کو اٹاج خرید نے کے واسطے وکیل کیااس نے فکستہ سوورم کو فرید کر موکل کواس ہے آگاہ کرویا تحرموکل نے اس کودرست سودرم دیتے ہیں وکیل نے ان سے وض فلتدورا بم خريد كرسودرم بالغ كوو مده يئة جس قدرزيادتى باقى رب كى و ووكيل كوحلال باورا كر بجائ وكيل كمضارب بوتو اس كوهلال فيس بيتا تارخانييس بيد فقيد منقول بكراك مخص في درم كوايك كيزاخر بدااورايك والك (٢)ارج ويا تو فرمایا کہ بالغ کوتبول کرنانہ جاہتے جب تک مشتری بید سکے کہ تھے حال ہے یا تھے دیا بیمچید میں ہے۔ اگر کسی نے کوشت یا مجملی یا علوں میں سے پھر بدااورمشتری جلا میااوراس نے آئے می ویر لگائی اور بائع کوخوف ہوا کہ بیچ بر کر جائے گی تو بائع کوافتیار ہے كددوس عراع كم باتحد فرو شت كرد مادردوس عكواس عفريدنا طلال موكا اكرايك محض بار موادوراس كم بيني باباب في بدون اس كي م كرون كاخرورت كى جيزاس كے ليے خريدوى توجائز بيديراجيدي ب-اورطالديعى انتى جس كى بليدى كمانى كى عادت بناور جمونی مرفی کی تی جب تک اس على بديوياتي موكروه ب-اورشهاب الدين آمالى ففر مايا كدايك مخف ك ياس ماف بے مٹی منے کیبوں ہیں ہیں اس نے جایا کہ ش فروخت کے واسطے اس ش اس قدر ٹی ملا دوں جیسے عادت کے موافق کیہوں می ہوا کرتی ہے واس کو بیا تقیار میں ہے بیقند میں ہے۔ایک فض نے ایک بائع سے ایک باعری خریدی محروہ بائع کے سوائے دوسرے کی ہے یا کیڑا خریدا جو یا تع سے سوائے ووسرے کا ہے چرمشتری نے اس یا ندی سے وطی کی یاو ، کیڑا پینا حالانکداس کواس کاملم نہیں ہے پھرمعلوم ہوا پس آیامشتری پر کچھ گناہ ہوگا تو امام محمد ہے مروی ہے کہ بھاع کرناد پہبتاحرام ہے لیکن مشتری کے ذیرے کن ہ س قط بوگا اور امام ابو بوسٹ نے قرمایا کدولی علال ہے اور اس کو باتدی حصات کرنے میں تواب الم ملے کا اور اگر کس مورت سے

ل اور بنا برقول معانيين رحمه الندكة كروه بينا على العنى جيسا في يوى كرماته والى طال سعة وى كومتحب أو اب ملك ويدى يهال بينا الدين المراب المناب ويدى يهال بينا المراب المناب ويدى المراب المناب المناب ويدى المراب المناب المناب ويدا المناب المناب المناب المناب ويدا المناب المنا

نکاح کیا مجرمعلوم ہوا کہ وہ غیر کی منکوحہ ہے والانک شو ہرائی نے اس سے ولی کرلی بی تو اس مسئلہ میں بھی اختلاف فد کوروا جب ہے ب محیط میں ہے۔ او ہے وہیتل و فیر والمی چیز وال کی انگوشی پیچنا کروہ ہے اور کھانے کی مٹی پیچنا کروہ ہے بیقنیہ میں ہے۔ اگر کسی شہروالوں نے رونی و کوشت کا بھاؤ مقرر کرلیا اور بیر بات اس شہروالوں عی شائع ہوگئ چرا کیے تخص نے شہروالوں عی سے ایک درم کی رونی یا محوشت خریدااور با نع نے اس کو بھاؤ ہے کم دیا اور مشتری کو بیمعلوم نیس پھراس کومعلوم ہوا تو اس کوا ختیار ہوگا کہ بقدر نقصان کے والی لے کیونکہ جو بات معروف ہووہ میں مشروط کے ہاورا گرمشتری اس شیروالوں میں سے نہ ہوتو اس کو افتیار ہوگا کہ رونی کا نتعمان والهل في حركوشت كانتعمان تيل في السكاي يتميين بن ب

جهيبهو (۵ باس√

اس بیان میں کہ ایک محص سفر کرنا جا ہتا ہے اور اس کواس کے دونوں والدین نے یا ایک نے باان کےسوائے دوسرےا قارب نے منع کیایا قرض خواہوں نے روکایا غلام نکلنا جا ہتا ہے اس کواس کے مولی نے منع کیا

عورت سفر کرنا جا ہتی ہے اس کواس کے شو ہرنے منع کیا 🖈

بالغ بیٹا اگر ایسال کرنا جا بتا ہو کہ جس میں وین کی راہ سے ضررتیس ہورندہ الدین کا کوئی گنا ہے مراس مے والدین اس فعل کو کروہ مائے ہیں بعثی برا محصتے ہیں تو اجازت این اضروری ہے بشر فلیکہ اس کواس قعل کے نہ کرنے کا جارہ ہو۔

لینی اگر ایسانھل ہو کہنا جار کرنا پڑے تو بلا اجازت بھی کرے گا فاقیم ۔ اگر دونوں والدین کے پورے حقوق کی مزاعات معدر موشلاً اس کے مال میں وہا ہے میں رجش موکدایک کی مراعات سے دوسر ارتجیدہ موتوجو اسور تعظیم واحترام کی طرف را جع میں ان میں باب کور جمع دے اور جوامور خدمت وانعام کی طرف راجع بیں ان میں مال کی رعایت رکھے اور علا مالائر جمامی مے منقول ے کہ تارے مشائع نے فرمایا کہ احر ام میں باب کو مال سے مقدم رکھ اور مال کو خدمت میں مقدم رکھے ہیں اگر و و بیت کے اندر جینا ہواور دونوں اس کے یاس آئے توباپ کی تعظیم کےواسلے کمڑا ہوجائے اور اگر دونوں نے اس سنے یانی طلب کیا اور دونوں میں

ے كى فرداس كے باتھ سے ند ليا قو بہلے مال كود عدے ساتھ يس ہے۔

ا مام محد نے سیر کمیر میں فر ملیا کہ اگر کسی تفص نے سوائے جہاد کے تجارت بیا ج بیا عمر ہ و فیر دے واسلے سفر کرنے کا قصد کیا اور اس کے والدین نے اس کو مکر د و جاتا ہیں اگر دونوں کے ضافع ہوئے اور پر بادی کا خوف ہومثلاً دونوں تنگدسبت ہوں اور دونوں کا نفقہ ای کے ذمہ ہواور مال اس کا اس قدرتیں ہے کہ ان دونوں کا نفقہ بھی دے اور زاد ورا حلہ بھی دے تو بیخض برون ان دونوں کی اجازت كے سفرنيس كرسكتا ہے خوا واس مفركرتے والے لا كے كى نسبت اس مفريس بلاكت كاخوف ہومشلا وريا بس كتتى پر جانا جا بتا ہے یا سخت سردی میں جنگل میں پر کر منتکی منتقی جانا جا ہتا ہے یا اس سفر میں ولد ندکور کی نسبت بلا کت کا خوف نہ ہواور اگر فرزند کواپے والدین کے ضائع ہونے کا خوف شہومثلاً دونوں خوش حال ہوں اور ان کا نفقداس کے ذمہ شہولیں اگر ایساستر ہوا کہ اس می فہذندگی

تعلم وتعلم کی نیت سے نکلنا اور عیال کے نفقہ اُٹھانے پر بھی قدرت ہوتا یہ افضل عمل ہے 🖈

 تا تارخانيش باور بائدى وام ولدكواس د ماتدى بالاعرم ستركرنا كروه بيدجير كردرى عى ب-اورفق كاى يربكراس د ماند می با عری دام ولد کا بلامحرم سفر کرنا مکروه ب بیمراجید س ب

منانيعول باب

قرض ودین کے بیان میں

قرض کے بیمٹی میں کدکوئی محض ورم یا و بیار یا کوئی مثلی چیز الے جس کا مثل ان الحال میں وے سکے اور وین بیا ہے کہاس کے ہاتھ کوئی جے اجرت معلومہ کے موش درت معلومہ کے وعدہ پر فروشت کرے بیتا تار خاشیش ہے اور فقیہ نے فرمایا کہ قرضہ لیما کس ضروری حاجت کے واسطے پھومضا نقدنیس رکھتا ہے در حالیا۔ اس کی نیت جس بیہوکہ جس اس کوادا کر دوں گا اور اگر کس نے اس نیت ے قرضالیا کدندوں کا توبیرام خوری ہے بیاتھ یں ہے۔ایک فض مرکبا اوراس پر قرضہ ہے قو نامین نے ذکر کیا کہ ہم کوامید ہے کہ ا كراس كى نيت يى يەدكىيە يى اداكرون كاتو عاقبت يى ماخوذ نەبوكاية دائد المغتبان بى ب-ايكى تىس پردوسر كاحل بىمشالازىد رعروكات أتاب اورعروكين فائب موكيا كرنداس كايدفهكانامطوم بادرنديدمطوم بكروه ميتاب يامركياتوزيد يربيداجب نہیں ہے کہ شہروں شہروں اس کو دُھونڈ سے بیانعیہ میں ہے۔ شیخ نصیر سے در یادنت کیا گیا کدا یک مخص نے دوسرے کے قرضہ سے اٹکار كيابس آيا قرض خواه اس سے تم لے يائيس تو فر مايا كداس كوتم لينے كا اختيار ب جراكر قرض خواه طائب مركيا تو و وقر ضدوارثوں كا مو کیا پھرا کر قرض دارنے وارثوں کوادا کردیا تو قرضہ ہے بری ہوگیا تحراس پر در تی دا تکار کا گناہ ہوگا اور اگر شاوا کیا تو اس کا ثو اب قرض

خواہ کو ہوگا اوروارٹون کونہ ہوگا بیصاوی ہی ہے۔

ا گرقرض دارا لکارکرتا چلا جاتا ہے ای حالت میں طالب بین قرض خوادم کیا تو اس کا تو اب آخرت میں قرض خوا و کو ہوگا وارثول كوشاوكا خواهاس في قرض دار عظم لى موياندلى موادرا كرترض دارف فارضدوارثول كوادا كردياتو قرضدست برى موكيا اور اگر قرض دار اقر اركرتا موادر قرض خواه مركياتو اكثر مشارك في فرماياكة خرت عي حق خصومت ميت كوماصل ند موكا ادر بعض في فرمایا کدمیت کو حاصل موگا اور فقید نے قرمایا کر قرضداول کا یعن میت کا موگا بیٹر الله الفتاوی سے ۔ اگرمیت کے قرض داروں سے جومیت کا قرضدان ی آتا تھاکمی ظالم نے وصول کرلیا تو میت کے قرضےان پر باتی رہیں سے بیملتعظ ہی ہے۔ایک محض پراو کوس ك غصوب يعنى اموال غصب على جي اورمظالم يعنى إيساموال جي جواس في ايسطور ير عاصل ك جي جن كاس يرمظله باور جہایات ہیں لینی ناحق لوگوں کوتاوان دار کر کے وصول کے ہیں اس نے اللہ تعالی کے حضور می توب کی اور و وان لوگوں کوجن کے اموال اس براس طرح دین جورے بیں تبیں بھاتا ہے ہیں اس نے اس قدر مال بینیت اوافقیروں کومدقہ کرویا تو معذور ہوجائے گا اورا کراس قدر مال والدین ومولودین کے صرف میں کردیا تو بھی معقدور ہوگا ای طرح اگراس نے مالوں کوح مت سے باک کرنا جاباتو بھی میں طریقہ ہے ایک فخص پر متفرق او کول کے حقوق ہیں بدیں طور کداس نے کینے عس ندیا وتی کی اور دینے عس کم دیا مجراس نے ان حقوق کی مقد ارکوائے ول سے انداز وکیا اور جس قد راس کے دل میں جمااس قدر کے دوش ایک کیڑا جس کی قیت بھی ای قدرانداز و کی من تقی صدقہ کردیا تو عبدہ سے مجموت جائے گا اور سے مؤلف نے فرمایا کداس سے ثابت ہوا کدا کی صورتوں میں ای مبن سے مدقہ کرنا جواس پر واجب ہے چھٹکارے کے واسطے شرطانیں ہے کذانی اتھیہ۔

قال المتر تم وَلَنَى ان بَدَا فِيهَ اذَا لَم يعرِ فَ الجِبِرُوالتقصال تخصوصه العِنا فِيهِ وَيَه مِنْ الاعمان كمالا يعر ف على الحقوق فلينا مل فيد. ايك شخص وكانى ان بَدَا فِيهَ اذَا لَم يعرِ فَ الجِبِرُوالتقصال تخصوصه العِنا فِيهِا وقع فيه مِنْ الاعمان كالا يعرف الم ماخوذ ند ہوگا اورا گروارٹ کومورث کے قرضہ کا حال معلوم ہوگیا تو اس پرواجب ہے کہمورث کے ترکہ ہے اس کا قرضه ادا کرے اور اگرجائے کے بعد بینے کوفراموش ہوگیا تو وہ عاقبت میں ماخوذ تبوگا ای طرح اگرود بعت ہواوردہ مجول گیا یہاں تک کدمر گیا تو بھی عاقبت میں ماخوذ ندہوگا۔ زید کاعمرو پر قرضہ ہے اور دونوں راہ میں چلے جاتے ہیں ہیں استے میں چور دابزن لوگ نظے اور انہوں نے ان وونوں کے اموال لینے کا قصد کیا لیس قرض وار نے اس حالت میں قرض خواہ کا قرضہ دینا جا ہاتو بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس کو ا متیار ہے کدادا کرے اور قرض خواہ کو بیا انتیار تبیل ہے کدنہ اے اور فقیدا یواللیٹ نے فرمایا کے میرے نز دیک ایس حالت ہی قرض خوا وکونہ کینے کا اختیار ہے بیانا وی قامنی خان میں ہے۔ اگر ایک مخص قرضہ کے مواخذ ویس قید کیا گیا اور اس کے قرضے لوگوں پر آتے جیں تو قامنی اس کوتید نے تکا نے گا تا کدو واو کوں پر دموئی کرے بھر اگر اس کولو کوں سے پچھے حاصل شہوتو قامنی اس کووو بار وقید کرے گا بيعنوان القعناه بين ب\_ايك مسلمان كانصراني يرقر ضرآتا - پس ضراني فيشراب نكال كرفره وحت كر كراس كيمن ع مسلمان قرض خواه كاقر ضاواكياتو مسلمان كوك ليناجائز ب كوتك فعرانى كوشراب وينامباح بيادوا كرمسلمان كادوسر مسلمان برقر ضهو اورمسلمان قرض دار نے شراب فرو شت کر سے اس کے دام نے کراس ہے قرض خواہ کا قرضددیا تو قرض خواہ کو بد مال اپنے قرضہ کے

ادامل ليما مروه بيران الوبائ يس--

ايك خف كوايسے ففس فے جس كودرم كى شناخت بعدالى درم اس وجه سدواليس دينے كه جونكد ميكو سنے بيں بيس ان كوند لول گاتواب اس کوروائیں ہے کہ کمرے درموں کے تن دار کو بیکو نے درم بجائے کمرے درموں کے دے اوروہ نا دانستگی میں لے لیتا ہاں واسطے کہ بیوندر وہلیس ہے بیقنیہ میں ہے۔ زاد عل اکھا ہے کرزید کا عمرو پر قرض آتا ہے اس نے عمرو سے اسپ قرض کے مثل درم لے لیےاورا پی ضرورت میں خرج کرڈا لے پھراس کومطوم ہوا کہ بدوراہم زیوف تھے تو امام اعظم کے زو یک اس پر پکینیس ہادر صاحبین نے قربایا کدوہ زیوف کے حل قرض دارکودے کراس ہے کھرے درم واپس لے اور جامع صغیر بنی امام اعظم (۱) کا تول والم مجر کا قول بیان کیا ہے اور میں سمج ہے مضمرات میں ہے۔ ایک مخص کے قرضے لوگوں پر آئے میں اور وولوگ ما اب میں پس قرض خواہ نے کہا کہ میراجس بر بھے آتا ہے وہ صلت میں ہے بیٹی اس کو حلاق کر دیا تو امام محد نے فرمایا کداس کو اعتبار ہاتی رے گا كدان لوكوں مناينا مال جوان برأة تايب وسول كرساور امام الويوسف في مايا كدا كي تحليل جائز باورو ولوك علت على مو جائیں مے جب کان برقرض ہواور اگر کوئی معین چیز ہوتو وہ چیز ان سے لے سکتا ہے اگر ایک مخص کا دوسرے پر پہنے تی آتا ہواوراک نے دوسرے کوبدین شرط بری کیا کہ جمعے خیار ہے تو بری کرنا سمج ہوگا اور خیار باطل ہے بیٹرزائد الفتاوی میں ہے۔ ایک فخص نے کہا کہ میں نے اپنے سب قرض داروں کو ہری کرد یا اور زبان سے ان کے نام میان نہ کئے اور ندول بھی ان سب کی یا کسی ایک کی نیت کی تو شخ ابوالقاسم نے فرمایا کہ ابن مقاتل نے ہمارے علاء ہے روایت کی کہ قرض دارلوگ بری نہ ہوں کے اور اگر کہا کہ میر ا برقرض دار طلت میں ہے تو ابن مقاتل نے کہا کہ جارے علماء کے قول مے موافق اس کے قرض دارلوگ بری ندموں مے ای طرح اگر کہا کہ شہر رے میں میرا کی بیس ہے چر دوسرے دوز ایک دار کی نسبت جوشیر میں داقع ہے بیددمویٰ کیا کہ بیس جرس سے میرا ہے تو بھی ہمارے

علاء كيز ديك اس كوييا فقيار بإوراين مقاتل نے كيا كريم بينز ديك دونوں مسلوں عن اس كے قرض دارلوگ يرى موجا كي مے اور اس کے دعویٰ کی ساعت نہ بوگی ہے تا تار خاند میں ہے۔ ایک فض نے تھم دیا کہتم لوگ قلاں مخض کے بیٹے کو پانچ درم دے دو کہ من نے اس کے مال سے محکومایا تھا اور اگر اس فلال محنی فلال کا بیٹات یاؤ تو اس کے وارثوں کودے دواور اگر وارثوں کون یاؤ تو اس ک طرف سے صدقہ کردو بھران لوگوں نے اس فلاں کی ٹی ٹی کو پایا اور کی گونہ بایا تو چھ ابوالقائم نے فرمایا کدا کردہ مورت اس پرایے مبر کا دعویٰ کرتی ہواور اس کے سوائے کوئی اور وارث معلوم نے ہوتا ہوتو میرش اس کودے دیں اور اگر مبر کا دعویٰ نہ کرتی ہولیں اگر کہنی ہے کدئن فلاں بعنی اس کے شوہر سے کوئی اولا دمیں تھی تو اس کوان درموں کی چوتھائی ملے گی بیقنید میں ہے۔ اگر کسی نے بقال کے یاس ایک درم رکھا کہ جو جا ہے گا اس سے لے لے گا تو بیکروہ سے اور اس مسئلہ کے متی بیدیں کرایک مردفقیر کے پاس ایک درم ہےوہ ورتا ہے کدا گرمیرے یاس رہاتو بر باو ہوجائے گایا ہے اس کوائی ضرورت ہے اٹھاؤ الوں گا لیکن اور کا موں کی برنسست اس کو بقال کی طرف ماجت زیادہ موتی ہے چنا نچ نمک مصالحہ وغیرہ چیزی خرید نے کی ضرورت پڑتی ہے اوراس کے پاس است پیے نیس میں کہ ہر وتت جس چیز کی ضرورت پیش آ ے اس کوخرید بے اس نے بتال کوورم وے دیاتا کہ جس وقت جوضر ورت پیش آتی جائے اس کو تحوز اتموز اکرے حساب سے اس کی درم عل سے لیتا جائے یہاں تک کددم پورا موجائے یعنی بمقابلہ بورے درم کے چیزیں لے لے تو پیش کروہ ہے اس واسطے کہ اس تھل کا حاصل بیڈنکائا ہے کہ بیاب قرض ہے جس سے تفتح حاصل ہوتا ہے ہی کروہ ہوالیکن اس باب من حیلہ یہ ہے کہ جب ایسا قصد ہوتو ورم بھال کوود بیت و سے دے تھراس سے جو جائے لیکا جائے کیکن اگر بیدرم ضا کع ہوجائے توبيال ير كهودا جب ندموكا كيونك بيده وبيت تما كارجب بقال مع تموز اتموز الياتوجواس في موز اتموز ابمقا بلداس جيز كرجواس م لى بديا باس كاما لك بوتا جائے كالى جومقعد بود باكرابت حاصل بوجائے كاية بايديس ب- تجريد ش لكها بكراكركس سونارکو تھم دیا کہ میرے واسطے ایک ورم وزن کی اگوشی اینے یاس سے بنائے اور ایک وانگ عرد وری مقرر کی ہی اس نے بنائی تو درم وزن ے زیادہ لینائیس جائز ہے بیتا تار فائیے سے ۔ قرض مشاع جائز ہے چنانچراگردوس کو بزارورم دیے اور کہا کداس کا تسف تیرے یاس آ دھے تنے پرمشار بت پر ساورنسف میں نے بچے قرض دیا توجا زے بیاد جیز کردری میں ہے۔ لین و بن کے وفت مجھاوز ان کی بابت مسائل ا

سركدومر باورب وشير كالكورشيد وتيل وكلى كا قرض ليما يانه عدج ائز باورلوب كالوراى طرح تاب ويبتل كاوزن س قرض لینا جائز ہے اور بیلی اور کلہاڑی اور آ رودمنشر وومٹی کا برتن ڈیکوں ان سب کا قرض لینائیس جائز ہے ۔ سوت کاوزن ہے ترض لیما جائز ہے اور شیشہ کا قرض لیمانیں جائز ہے اور گذیوں سے فوا کہ کا قرض لیمانیں جائز ہے اور کٹ وا نجیر کا نوکروں کے حساب سے قرض لینانبیں جائز ہےاور ہارے زویک کی قرض پرمیعاد نین تابت ہوتی ہے بیتا تار خاتیہ یں ہے نوازل میں ہے کہ ایک پرقرض تلا اور قرض خواد اس كودمول كرنے يرآيا لهن قرض دارنے اس كودرم قرض كديتے اور كيا كدان كو ير كاد الداور ووط اب كے باتھ من تلف ہو سے تو قرض دار کا مال کیا اور اگر قرض دارتے کھے تہ کہا ہواور طالب نے لیا پھر مطلوب کودیا کہ اس کو یر کھوے اوروہ تلف ہو مے تو طالب کا مال کیا بید فرہ میں ہے۔

(نها نيمو(6 باب←

ملوک سے ملاقات کرنے اوران کے ساتھ تو اضع سے پیش آنے اوران کے ہاتھوں کو بوسہ دینے اور ملوک کے سوائے غیر کے ہاتھوں کو بوسہ دینے اور مر دکوغیر مر دکا منہ چو منے واس کے متصلات کے بیان میں

ا منظیم، وشاہ حاکم مخار چنانچ عظیم انروم اوراس انتظامی اشارہ ہے کہ وہ سلطان واجر مسلمانوں کا کہاں دہائی برایسانظ اطلاق کیا جائے ہو کنار براطلاق کیا جاتا ہے است مع میں تعریق میں جانوں کا کام ہے اور کرنے والا اوراس کام پر رضامتد خواہ عالم ہویا صوفی ہود ونوں گنبگار ہیں اس سے لینی ہتھ چومن مطلقاً کروہ ہے اور (۱) لیسٹی ایک عابرت کی جو جناب ہاری تعالی کے لائق ہے یام اور کے آواضع برصورت میں انقد تعالی ہی کے واسطے ہونہ میں کہ وجد کی وجد اس میں اندر تعالی ہی کے واسطے ہونہ میں کہ وجد کے اور اس میں اندر تعالی میں اندر تعالی کے دور کے مطلامے کواریا کروے اور ا قال المرجم

بدا موافقارا ورامام المعلم والم محر كنزويك يركره و ب كدا يك مردده مر يرد كرد كويا الحدكويا محكولا وردوم الموافقة المواجع الموافقة المراه والمردوم الموري ال

ایک فق نے اپنے ہاپ کی بیوی کوجو پائی یا چو برس کی ہے جوت سے بوسردیا قر بھٹے ابو برکٹے فرمایا کدہ واڑ کی اس کے

ہا پہ برحرام میں ہوجائے گی کیوکدہ معجات بیس ہادراس پیر نے اگراس کو بھٹیا سے تصور کرلیا تو اس پر لحاق ترکیا جائے گا اوراگر

اس کے باپ کی بیوی اس تقدر بڑھی ہوکد مد خمیوت سے فارش ہوگی ہواوراس پیر نے اس کو خمیوت سے بوسد بیا تو وہ اس کے باپ ب

حرام ہوجائے گی بیمادی میں ہے۔ اور مصافحہ جائز ہاور مصافحہ کا سنت الریقہ بیسے کرایک مرودوسر سے مرد کو دولوں ہاتھوں میں

اسے دونوں ہاتھ در کے اور درمیان میں کوئی کیڑ او غیرہ جائل نہ ہوئے ترائے الفتاوی میں ہے۔

ا تخت جائل اوگرا ع تشبیل مندج منااور معافقه منظ لیننااور از ارواحد مینی فقط ایک تی یا پانجامه بهتر دوا (۱) مینی شرعاا جازت نیس برا (۲) یا رفعت کرنداا

# (نبسول بار کے بیان میں اشیائے مشتر کہ سے نفع لینے کے بیان میں اشیائے مشتر کہ سے نفع لینے کے بیان میں ا

المام محد نے شروط اصل میں ذکر فرمایا کہ اگر ایک دار دو فضوں میں مشترک ہواور ایک شریک عائب ہواور دوسرے نے جایا كدال على كم خف كور مح ياكمي كوكرابيه برو مد حاقو قرمايا كدفيها بينده ثان الشدقعاني يعني ازراه ديانت اس كوبيد وانبيل بهاورتظم تعناص اس كوممانعت ندكى جائے كى يس اكراس في كرايد برديااوركرايدوسول كيا قو دوسر يرشر يك كا حصدد يكها جائے كا كراس بي ے کس قدر ہے ہیں اس قدر حصد اگر شریک تدکور کو کسی طور ہے دے سکتا ہے تو دے دے ور ند صدقتہ کر دے اور اس کا حال مثل عا مب كے موكا كما كر عامب نے تصب كرے كراي يرديا اوركراي وصول كيا تو اس كومدة كرے كايا مفصوب مندكودے دے وال جس قدر کرایہ خاص شریک ندکور کے حصہ میں آیا ہے وہ اس کو حلال ہے باس وقت ہے کہ اس نے دوسرے کو بسایا ہواور اگر خود اس شمار ہا در حالیکہ اس کا شریک غائب ہے تو قیا سائیما بینہ و جن اللہ تعالی مینی از راہ دیا نت اس کو یہ افتیار نیس ہے جیسا کہ دوسرے کو بسائے میں ہےاور استحسانا اس کومیدا تقلیار ہے۔اور عیون میں اکھاہے کہ اگر ایک دار دوفخصوں میں مشترک ہواور دونوں میں ہے ایک غائب ہوتو حاضر کو مخوائش ہے کہ بعقدراہے حصہ کے سکونت کرے اور بورے دار بھی سکونت کرے ای طرح اگر ایک خادم دو مخصوں يس مشترك بواورايك غائب موكياتو حاضركوا عتياري كدبقرراي حسدك خادم عدمت فيدار كرواب بويعن سوارى كاجانور موقو حابضراس برسواری نیل معلی میادراجازت النوازل على محرين مقائل عددانت ب كرشر يك حاضردارش عدادراي حد کے سکونت کر ساورا مام محد سے مروی ہے کہ حاضر کوا تقیار ہے کہ اگر بشر طاعدم کا سکونت دار ندکور کے خراب ہو جانے کا خوف ہو تؤبورے دار می سکونت کرے اور ابن الی ما لک نے امام اعظم وامام ابو بوسٹ سے دوایت کی کدز مین مشترک کی صورت میں حاضر کو بغذراسية حصد كزراعت كرنے كا اختيار تين باور داركي صورت عن اختيار بياور نواور وشام عن يوں ندكور ب كماس كودونوں صورتول على بدا فقياد ب يدميط على ب-

مشتر که سواری کی بابت مسئله

ا كرايك دابيعي جو بإيا دو فضول على مشترك مواس كوايك شريك بدون دوسرك كي اجازت كيسواري يا اسهاب لادني ك كام على لايا تو حديثر يك كا ضامن موكا يصغرى على يهادوا كرايك وإداكية وم على مشترك موتو بعض كوا عتيار به كماس على ابنا چو پاید با ندھے اور اس میں وضو کرے اور اس میں اپنی لکڑیاں رکھے اور اگر اس سے کوئی مختص مرکیا تو وہ ضامن ندہو کا اور اس کو بید اختیار نبیں ہے کہ بدون ا جازت شریکوں کے اس می کنوال کھودے یا عمارت بنائے اور اگر بنائی یا کنواں کھودا تو نقصان کا ضامن ہوگا اور عمارت تو ر الين كاظم ديا جائ كاي قراو كاعمابي على ب- في الواق مم عدريافت كيا كيا كدا يك فخص في جابا كدا يك ويد فير نافذه كى طرف ائى ملك بس بسبب ضرورت كرويوار يموزكرا يك دروازه لكائة قرمايا كه قاضى اس بس بيلحاظ كرے كاكرا بل کو چہ کو بچھ ضرر نہ پہنچنا ہوا دراس نے میدورواز ومضبوط لگایا ہے تی کہ شل دیوار کے ہوگیا تو اس کومنع نہ کرے کا میرواوی میں ہے۔اگر ا يك مخف ف عام راست برنيا ظلد بنانا جا بالعنى چينا بنانا جا بااوراس بس وام كا كي خررتبيل بي والم اعظم كالمجح غرب يدب كرتمام مسلمانوں میں سے ہمخص کو بدا ختیارے کرمنع کرے اور دور کرے اور امام مجھ نے فرمایا کہ ہرایک کوممانعت کا اختیار ہے دور کرنے کا

المستعنى بيغوف بوكما أراس بم كول شد ب كاتوه وأركزتراب كلنذل بوجائ كالامند

ا سن جوراوع مواول في الدرقاع ہادر حال الشاہ من سے با ع سن الل خال چور ال ایس سے جورات گادے الام

نافذہ علی اپنے فاوی دار بھی ایک درخت جایا اور اس کو چہ ہی ہوائے اس کے اور بھی درخت جیں پھر افل کو چہ بھی ہے ایک نے سے جا کہ کا کہ اس کو اکھا ڈر دے اور دوسر درخوں سے قرض شرکیا تو اس کو پیافتیا دیس ہے ای طرح اگر جناح جو حادہ آراستہ جی دار سے باہر لکا ہوا ہے اس کے قرز نے کا قصد کیا تو بھی ہی تھی ہے کہ اگر مرد تھ سب ہو کہ ان سب بیز وں سے قرض کر سے تو تھی ایس بیل ہو سے فیرہ میں ہے معز نہیں ہے سے فیرہ میں ہے معز نہیں ہے تو الوں کو تر فیل کے اگر سام نہر کے کتار سے موافذہ کر سے کہ اس کے دوالوں کو تعمل اس کو میں ہو جائے گا تو ہمار سے اور سلمانوں بھی سے بر فیس کو بیا قتیار ہیں ہے موافذہ کر سے کہ اس کو دو اور اس کو تر اس کے دوالوں کو تر میں کیا فر مارے جی کہ انہوں نے اپنے دو دا دو پر دو کا ان اور اس نے دولوں کے تر اور کہ اس کو دولوں اور نہیں جا دولوں کو تر بھی اس کہ اس کو تر اور کو کہ اس کو دولوں کو تر بھی کہا تھی اس کو دولوں کو تر بھی کہا ہوں کہ اس کو دولوں کو تر بھی کہا تھی دولوں کو تر کا اس کو دولوں کو تر بھی کہا تھی دولوں کو تر بھی کہا تھی اس کے دولوں دولوں کو تر بھی کہا تھی اس کے دولوں دولوں کو تر بھی کہا تھی اس کے دولوں دولوں کو تر بھی کہا تھی اس کے دولوں دولوں کو تر بھی کھی تھی اس کے دولوں کو تر بھی کہا تھی اس کو دولوں کو تر بھی کو تر بھی تھی کہا ہو کہ لگا نے دولوں کو تر بھی تو کو تھی کہا تھی دولوں کو تر بھی تو تر تھی تھی کے دولوں کو تر بھی تھی کو تر بھی تھی کے دولوں کی تر بھی تھی کے دولوں کو تر بھی تھی کے دولوں کو تر بھی تھی کو دولوں کو تر بھی تھی کو دولوں کو تر بھی کھی تو دولوں کو تر بھی تھی کو دولوں کو تر بھی تو تر بھی کو دولوں کو تر بھی کو د

افادة عام كے لئے كوئى چيزمبيا كرنے كے بعدواليس اونانے كى صورتي ا

نبىو(ھ!√ب⇔

#### متفرقات کے بیان میں

ایک مخص کی بیوی فاس مین برکارے کے چیز کتے سے باز تیس آتی ہے تواس کا طلاق دے دیا واجب نہیں ہے بیقدیہ میں ب\_ توازل من ب كداكر مروية الى مورت ك منه من اينا أله تناسل داخل كرديا تو بعض في قرمايا ب كد كرده ب اوربعض في اس كر برخلاف كباب يدة فيروش بها يك ورت اسيخ خاوندكى باندى يا غيركى باندى كومارتى بهاور مجمان يستبس مانى با اس مردکومورت فدکورے مارنے کا اختیارے بیقعید میں ہے۔ اور شیخ سے بیمی دریافت کیا گیا گیآ یا شافعید ند بب ک مورت کو بی ا اختیار ہے کہ حیض سے گیار حوی ون اپنے شو ہر کو جو حقی فرج ہے اپنے آپ سے وقی کرنے دے تو فر مایا کہ فتو کی دینے والا اپنے ند ب سے موالی فتوی وے کا چوشس فتوی مانکا ہے اس کے قدیب سے موافق ندد سے کا بدتا تارخاند یس ہے۔ ایک باندی مرض الموت على بيار بوئى تواس كا آ زاوكرو ينااونى بتاكرة زادمر يقيد على بدايك ورت يدون البيغ شو بركى اجازت ككى يجيكودوده بلاتي ہے تواس كے حق ميں بيديات كروه ہے كيكن اگراس دوده بيتے بيچے كے حرجانے كاخوب كرتى ہوتوايداكرنے ميں بكھ مضا نقد نیں ہے بیافاوی قامنی خان میں ہے۔ ایک مخص نے حرام چیز مشکی شراب و غیرہ کے دوسر مے مخص کے واسطے رکھ چھوڑی پس اگرا ہے تھی کے داسلے رکھ جموزی ہے جواس کے ترام ہونے کا مفتقد ہے مثلاً مسلمان کے داسنے شراب رکھ جموزی تو کروہ نہیں ہے اورا کرا سے محص کے واسطے رکھے جوایا حت کا معتقد ہے مثلاً کا فرے واسطے شراب رکھ چھوڑی تو کردہ ہے بیتا تار فانید میں ہے۔اور ا كرسركد بنائے كے واسطے استے كھر يمي شراب ركھ چيوزي تو جائز ہے كنے كار تير بوكا۔ اور اگر طبار طنبور وغيره ان معازف و ملائل كى چیزوں میں ہے کوئی رکھی تو مکروو ہے کنہگار ہوگا اگر چدان کواستعال نہ کرتا ہو پیڈناوی قاضی خان میں ہے۔ ترکول وامراو غیرو میں ہے چندلوگ ایک مجلس فسق وفساد ہی مجتمع ہوئے اور چنج الاسلام نے ان کوهل محر ے منع کیا تھرو ولوگ بازند آئے مجتمع ہوئے اور سیدامام اجل کے دروازے سے چندلوگ اس واسلے سے کہان کوئنفرق کر کے ان کی شراب بہادی اور فقہا ، کی ایک جماعت کوساتھ لے سے بجر پھے شراب یا کر بہا دی اور بھن منظوں ہیں سر کہ کرنے کے واسلے تمک ڈالا بھر ﷺ کواس کی خبر دی گئی تو فر مایا کہ پھی شراب نہ چھوڑ و سب بهادوادر فم توزة الواور باتى شراب بهى بهادواكر چاس عى تمك والاحماي اورفرمايا كدهيون المسائل عن مذكور ب كداكركس ف محسعها بدمسلمانوں کی شراب بہادی اور ان کے خم شراب تو ڑؤا الے اور مشکیز وجن جی شراب بنی بھا ڑؤا لے تو اس پر منان نہیں ہے اس طرح اگر ذمیوں نے شراب کومسلمانوں میں ظاہر کیا اور کس نے بطور اسر بالمعروف کے ذمیوں کی شراب بہاوی وشراب سے خم تو ز ڈالے اورمشکیز و بھاڑ ڈانے تو اس پر منان بیس بے ساتار خاندیس بیمد سے مفول ہے اور بوڑ سے جال کونہ جا ہے کہ نوجوان عالم ے آ مے چلنے و جنسنے و کلام میں چیش قدمی کرے میرسراجید میں ہاورنو جوان عالم بوز سے غیر عالم سے اور عالم مخض غیر عالم قریش ہے المين قدم بوفكا درزندويك في فرانيا كمالم كاحل جائل يراوراستادكاشا كرويدونول براير يكسال يس يعنى جال كونه واستا كمالم ك سائے انتظامی بیش قدی کرے اور مجلس عی اس کی جگہ پرنہ بیٹھے اگر چہوہ اس وقت عائب ہواور اس کی بات کورو کہ کرے اور جلنے عم اس کے آ کے نہ داور شو ہر کا حق بوری پر اس ہے بھی بڑھ کر ہے اور قورت اسینے خاوشہ کے میاح تھل میں جس کے کرنے کا خاوند اس کو حکم کرے تابع داری کرے اورائی ذات پر شو ہر کے منافع مقدم کرے تنبید وجیز کردری میں ہے۔ جم الائمہ علیمی ہے منقول ہے کہ ل بيهاد يزويك بادرومرول كرويك كنهارو كالورايدا كرة مح يُشِل جائز بالاع كذائي الني الني المنافي الموجودة ١٥

ا یک مخص نے واروقف میں جس کوا جارہ پر لیا ہے تا بخانہ بنایا اور اس میں روشن والن رکھااور پڑوی مقامل کہنا ہے کہ جب ہم نوگ اپنی حبت پریا پاکنانه یا درواز وش موتے بیں تو اس کے شاگر دلوگ ہم کوجھا تھتے ہیں پس بیردشن دان بند کردے تو اس کو بیا ختیار نیس ے اور ایک عض نے اپنی زین میں جوار ہوئی اور اس کے ا کھاڑتے میں بڑوی والے کھا ضرراً تھاتے ہیں تو ان کواس میں نعبت كرنے كا اختيارتيں بية بيد من بيد مثاعب لجوراه من في موتى جي ان كي نبيت كى كونصومت كرنے كا اور إن كے دوركرنے كا اختیار نیس ہاورای پرفتوی ہے بیمانعظ میں ہاور ریش اشرکی ٹی اُٹھا لے جاناکی کوروائیس ہے کوئکدو وحسن ہاوراس سے عام کاحق متعلق ہے باں اگر دیوار شہر کی گرے اور اس کی مجموعا جت شہوتو افعالے جانا جائز ہے بدوجیو کروری میں ہے۔اور تشیس ملاط میں ہے کہ اہام محد نے فر مایا کہ اگر کمی محض کی جیست اور اس کے پڑوی کی جیست برابر ہواور جیست پر چر ہے میں پڑوی کے محر شی نظریزنی موتویز وی کوافقیارے کہ جب تک وہ اپنی تھت پر پر دہ نہائے تب تک اس کو تھت پر پڑھنے سے منع کرے اور اگرنظر یا وی کے محرض ندیا کی ہولیکن اگر براوی توگ جیست پر ہوں تو ان پر نظر براتی ہوتو براوی اس کوجیت پر چاھنے ہے مع میں کرسکتا ہے اورامام ناصرالدین نے فرمایا کہ بیالی طرح کا انتسان ہے اور قیا ساستھ ہے کہ دہ اس فنل سے مع کیا جائے گا بدذ خرہ میں ہے۔ المدين ہے كہ يس نے فل ابو حالا سے دريافت كيا كرايك فض كے كيت كى زين او في ہے ہى اس كوروا ہے كرنبر كو كھول كرايك روزیا آ دھاروزیانی بہا کراچی زشن سراب کر لے اگر چہ نے والے لوگ واضی نہوں لینی تبر کے بہاؤ پر اس مخص کی زمین سے جو لوگ پہنے کی طرف ہیں و ورائش نہ وول تو فرمایا کہ ہاں اور ایس عی شیخ حمیر الویری نے تصریح فرمانی ہے بیتا تار خانی ہی ہے۔ ا يك عنص داسته على جاتا تفاراه على بإني تفايس اس كوراه ندلي سوائة ايك عنص غير كي زهن عن كماس عن جوكر داوتي اواس

ز من عي موكر بيل جائے على محدمضا كفتيس باورقاوى الى مرفقد على فيركى زهن على موكر كذرجائے كے مسئله على تفعيل مزكور ہے ایسی اگرز بین غیر میں جارد ہواری یا کوئی اور چیز ماکل موتو اس ز من سے موکرند گذر سے اور اگر جارد ہواری شدموتو اس میں موکر گذر نے بیں مضا نقربیں ہے اور حاصل ہے ہے کہ اس باب میں او کون کی عاوت کا اعتبار ہے بیر حیط میں ہے اور نواز ل میں ندکور ہے كداكر كمى مخف فيركى زيين يس بوكر كذرنا جاباب اكرسوائياس كدوسرى راوتكني بونو فيركى زيين يس بوكرند كذر ساوراكر ن تلتی ہوتو لیری زمین میں ہوکر گذرسکتا ہے جب تک کہ مالک ای کوئع نہ کرے اور جب منع کرے تو نہیں گذرسکتا ہے اور بیتم اسکیلے آ دی کے تن میں ہےاور اگر ایک جماعت ہوتو بدلوگ بدون اس مخص غیریفی ما لک زمین کی رضامتدی کے اس کی زمین سے برگز میں گذر کے جی بدذ خروش بان می ب كدفئ الوكر سور يافت كيا كيا كدجورات تابناليا كيا بواس مي جانا كيما بات فرمایا کدا گرصاحب ملک نے اس کو تکالا ہوتو اس میں چلنا جائز ہے جب تک بیٹا ہرنہ ہو کدیے فصب ہے اور پینے ابو بر سے فرمایا کد شاذان بن ابراجيم بازار تظانين بش گذرتے تھاوركوچە اصفهانيە كے مرے پرايتا نچر باندھتے تھاورايدا بى يىن نصير كرتے تھاور مین ابو بر نے فرمایا کہ اکثر میری راہ میں ہے اور میں اس کی آ مدورفت میں مضا فقد نیس جات ہوں اورفقیہ نے فرمایا کہ میں نے ویکھا كهاس كوچه كے لوگ جناز و دومر معداستہ ہے فکالے تھے اور اس باز ارش آ عدور فت محروہ جائے تھے اور كہتے تھے كہ بدچور ب ليكن ان علاء کے قول کولین بنسبت ان عوام کے قول کے اولی ہے ہیں اس سے گذر نااور وہاں سے جناز و نکالتا کی مضا نعت نیس رکھتا ہے یہ حاوی میں ہے۔ایک مخص کی نہر کا مجری دوسرے خص کے دار میں ہے اور صاحب نہر بھے تیم میں سے یا نہر کی کاریز میں ہو کرنہیں جاسکتا ہاوراس کومنظور ہوا کہ نہر غرکور کی اصلاح کرے مالانک ما لک وار اس کواسے وار میں واقل ہونے سے منع کرتا ہے تو ما لک وار سے

كهاجائ كاكدياتواس كواجازت وبد كدوها في تهرورست كرلياس كمال ساتو خود درست كرد باورفتيدا بوالليث في فر مایا کہ ہم ای کو لیتے میں اور د بوار کی صورت علی بھی سی تھم ہاوراس کی صورت بوں ہے کدایک مخفص کی د بوار کا رخ دوسرے خفس كواركى طرف باوراس قوم ارير كم كل لكانى جائى كرما لك دارة ايد دارش آئ ساس كوروكا والإنكر سوائد داريس موكر كى اورطورے دوائى ويواريس كم كل تيس فكاسكا بوق في الى "فرايا كرما لك داراس كوائى ديواري كم كل لكانے سات تبیں کرسکتا ہے ہاں بدا حتیار ہے کراس کواسینے وار علی واغل ہوئے سے سے کرے چرد میافت کیا گیا کرد بوار نہ کورگر پڑی اور مالک وبوارے ای دیواری می عمل کر لتی جائے اور بدوان دار میں داخل ہونے کے کی طور سے تیس أف سكا ہے تو فرمایا كه ما لك داركو اعتبار بهكرابية وارجى واخل شهون وسريجرور بادنت كياكياكمآ ياوه فنص اينامال اس كدار بس جيموز وسياقو فرمايا كدما لك دار اس کواپنا مال لینے سے منع نیس کرسکتا ہے اپنے وار میں آئے دیے سے ممانعت کرسکتا ہے اور اس کے معنی ہے جی کہ مالک وار سے کہا جائے کا کہ یا تواس کواسینے وار عرب آئے کی جازت وسندے یا خوداس کی ٹی یا جرنکال دے بید فرہ س ہے واقعات نافتی ش اکھا ب كدايك فنى ئىردوسرىكى زين بى بوكركذرى باور ما فك نبر في جا باكدنين بى بوكراسية ئىرتك جاكراس كى اصلاح کر ہے اس کو بیا اختیارتیں ہے ہاں اپنی نیمر کے اندراندر ہوکر جا سکتا ہے اور اگر نیمر نکے ہوکراس میں چلناممکن نہ ہوتو بھی فیمر کی زمین میں جو کرتیں جاسکتا ہے اور بعض نے فر مایا کہ بیتھ بنا پر قول امام اصلام کے ہے کہ ان کے فزد کے نہر کے واسطے وہم مرکزیس ہوتا ہے اورموافق قول صاحبات كي تير كواسط حريم موتاب بس صاحب تبرائي نبر كحريم يرجل سكتاب اوربحض في قرمايا كديد عم سب كة ل كموافق باورتاويل مسكريب كدما لك نبرة الي نبركاح يم ما لك زين كم باتحد فروشت كرديا به مكرابياوا قع موابيه مید میں ہے۔ایک فض کی فیری زین میں بدون اس کی اجازت کے گذرایس اگراس کے چلنے سے زین فرکور می ضرر مواجومثان حرده صرو یا رطبه مواقواس بر واجب موگا کداس سے استحلال کرائے مین معاف کرا فے ورز دیس نیکن اگر مالک زمین نے اس کو مخدر تے و کھیلیا مولو استحلال واجب مو کا کیونک اس نے اس کواس شل سے ایذادی ہے اور اگر کسی فیر کی زجن اس آند و رفت کاحق حاصل مو پر جست لین کوا موں کے ساتھ قامنی ے تابت کرانے سے پہلے کوڑے یا کدھے سیت گذراتو اس کوالیا اختیار نیس ہے كذا في القليد -ايك فض عندله ابريشم من فالنه كن واسطيمنوال البكري كي تويز وسيون يُوشع كرنه كا اعتبار بب بشر مليكه ان لوكون کودخان د کپڑوں کی بدیو سے ضرر پہنچنا مواور جم الائمہ بھاری سے مروی ہے کدا گر کمی حض نے اسپے والدین کے گھر جس ان کی رضا مندى مناميات اسين كارخان كمزاكياتو مارماس كوممانون كااحتيارين باوراكراسية واسفي طاحونه بناياتومنع زكياجا بين كااور ا گر کراید برجلانے کے داسلے بنایا تو بروی من کر سکتے ہیں اور جو سنار بعد عشاء کے ملاع فیر تک موسنے کا کام کسٹ کھٹ کو کر کرتار بتا ہو اس كوية وى مع كر كت بي بشر طيك ان كواس كام عضر ر ماين او كدافي القديد

یر وی کی دیوارے ہٹا کر تیجر لگائے تا کے بڑیں دیوار کی بنیا دوں کو نقصان نہ کا تیا تیں جہ

على الا ذَ آ كَ مَا يَعَا عَنْ آلِيا الله مَ عَنْ مَدَيا جائے گا گراوئى يہ ہے كہ اليمائہ كرے يمراجيه على ہے تا الا اقام ہے دريافت كم ہور و الك من الله ذا الله في الل

ا تبلوله یعنی دو پیر کوخنیف لوت بیت لیناخواه نیندا ئے بات کے است میں است الموجود قاور مرادیہ کرگی کے موسم میں ا (۱) مینی شیطان کے خلاف کیا کر دالا

كے بعد سونا اور مغرب وعشاء كے درميان سونا كروه ہے اور ش تے بعض مقام براكھاد يكھا ہے كہ معرت على كرم الله وجه كيز ديك عشاء کی نمازے بعدسونے سے کوئی سویا پہند بدوتر ندتھا اور جا سے کہا یسے مجلوتے پرسوے جوشد بادونرم مواور ندزیادہ کر امودرمیانی ہواورائے گال کے بیٹے اپنی وائن میں رکھے اور یاد کرے کر عقریب میں ای طرح قبر میں تنبالینوں کا کدمیرے ساتھ سوائے مرے اعمال کے محصة موكا اور كها كيا ہے كروائي كروث ليلنامؤس كى لٹائى ہے اور يائي كروث بر ليلنا باد شاموں كى لٹائى ہے اور چت آسان کی طرف مندکر کے لیٹنا انبیا ملیم السلام کی لٹائی اور او تر مصمند کے بل لیٹنا کا فروں کی لٹائی ہے اور اگر کس کا چید خوب مجرا ہوا ہوا کو پیٹ می در دہو جائے کا خوف ہوتو کے مضا اُقتریک ہے کہائے میٹ کے یہے تکے رکھ لے اور اس پرسوئے اورسوتے وقت تبليل وتحييدو مين كراته الشرتعالى كى يادكرتار بيريال تك كداس كونيندا جائ اس واسط كرسون والااى حال رأفها إجائ ا جس پرسویا تفالین برابراس کوتواب ملار ب کا دورمیت تیامت کے دوزای جال پرا شایاجائے کا جس پرمرا تھا پارس سے پہلے اپنی خواب كاه سے أخد كمر ا موكدز عن الله تعالى سے شكايت كرتى ہے يتى ايك توجونس زناكر كرنے دعن يرحسل كرتا ہے اور ايك جوفون ناحق زشن يربها تا باورايك جوئ كے بعد وتا باس كوالله تعالى سعاكا يت كرتى بيا ور جب خواب سے جا كے أو الله تعالى كا ذكر كرتا بواورم معم كے بوئے كرجس والله تعالى تے حرام كيا ہے اس سے بجوں كا اور ينيت كے بوئے كربند كان خدائے تعالى بس ے كى يرفقم شكروں كااس حالت سے جامعے بيفرائب من ب فراوى آ موش لكھا ہے كہ كاسى يربان الدين سے درباشت كيا كيا كم أيك فض في بها السي على كا يقركا فا كرست ين كناتها بكوره كياتها كرجود كرجاناً يا بحردوس الخفس، يا اوراس في إقيا عره بقر کاٹ لیا تو قرمایا کدوہ پھر دوسرے کا ہوگائی وجہ سے کہ پہلے تھی نے اس کواسینے احراز لے بھی ٹیس کرلیا تھاسیتا تار فاسیش ہے۔ انان کی ایک و حری ہے اس کے کی جانب کرنجاست پھی اوربلور مین بیل معلوم کدکیاں بھی ہے چراس نے اس میں سے ایک تغير يادوالفير جداكر كاس كودهود الايات وبيرك إن مك عنال دياتوياتي دهرى كي طهارت كالتم دياجات كاوراس كالمعانا طال موگا اور ہارے امحاب سے اس مسئلہ علی کوئی روایت نہیں ہے اور ہارے مشاکے نے اس کوایک مسئلہ سے جو سر کیر علی قد کور ے انتخراج کیا ہے وہ مسئلداس صورت سے ذکور ہے کہ دار الحرب على مسلمانوں نے كافروں كے قلعدكا محاصرہ كيا اس قلعد على مسلمالوں كاكوئى ذى (١) داخل موا بحرمسلمانوں نے وہ تلعث كرايا اور تلعد يم وكرفار كے اور يہ بابت يقيمنا جائے إلى كدوى انیل نوگوں عی گرفارے۔ مرسلمان لوگ بیس پہلے جے بی کہ احید بیدی ہے مرکز فاروں بی سے برقض بدروی کرتا ہے کدوہ ذى على مول قد مسلما لون كوان كالمل كرنا سلال نبي بياوراكردى كالعرص وافل موت يك بعد الل قلعد على سيكوني عنع قل كيا كيابويامركيابويابابرنكل كيابوتومسلمان كوان كاقل كرناطال بوكاس واسط كدجب ايك قل كياكيايام كيايا قلعدة فل كياتويه یقین ندر یا کسان بنی و وضی ضرور ہے جس کا قبل کرنا حرام ہے کیونکہ جائز ہے کہ جس کا قبل حرام تعاوی قبل ہو کیا یا مرکمیایا قلعہ ہے لکل مميا بورجيا بن ب-

مردار کی چرنی کا استعال 🏠

اكرمردارى بملائى موئى يرني تل عن ل كن واس يرائ روش كرناياد باغت عن قريق كرنا جائز بب بشرطيك تل زياده مويراجيدي ب- الركوني وستاوير كسي عالى كرسائ يرهي كي يعنى اس كوير حرستاني كي مالا تكدوه بيس محتا بكراس بس كيا مغمون ب مروه بالغ مواتواس كوروانيس بكرجو يحماس على باس كى كوائل دسة ياتونيس ديكماب كداكر بالغ كورساوير برد ا الول عم نوم المراوس و مراوس و من وجرور الماء كفلاف بكرانيون في مطلقاتها مجالاوا كريم اوب كرستارون شاخت ال فن الموق مراوس كراه المواقع المراق المرافق المراق المر

مثل جرین بیٹم وغیرہ نے بھی اس قن میں کہ بیں تصنیف کی بیں ان کمایوں کا دیکھتا اور رکھتا بھی طلال نہیں ہے کہ میادگ برعنوں میں ے زیادہ برترین ہیں۔اور ایوائسن اشعری نے قدیب معز لد کی سے واسلے بہت کی کتابی تعنیف کیس چر جب القدتعالی عزوجل نے اپنے نفنل سے اس کو ہوا ہے عطا کی تو اس نے ایک کتاب تصنیف کی جس سے اس کوتو ڑا جومعتز لدے نر ہب کی تعمیم میں تصنیف کیا تفاليكن جارب امحاب اللسنت وجماعت نے ابوالحن اشعری كے بعض مسائل می غلطی تا بت كی ہے جس میں ابوالحن اشعری نے خطا کی ہے سوجو محض ان مسائل پر واقف ہواور اس کی خطا کو پہلے نے آو اس کواس کی کتابوں میں نظر کرنے میں مضا نقد نیس ہے اور عامد اصحاب ثاقعی(۱) نے ای کوا عتیار کیا ہے جس پر ابوائس اشعری جما ہے حالا تکدان مسائل کی تعداد جن میں ابوائس اشعری نے خطاکی ب طویل ہے ای طرح ان کتابوں کے دیکھے میں جن کو ابوجھ عبد الندستعبد النظان نے تصنیف کیا ہے مضا تقدیس ہے اور بدی ابواکس اشعری ہے مقدم ہے اور اس کے اقوال الل سنت و جماعت کے اقوال سے موافق ہیں سوائے چند مسئلوں کے جن کی تعدا دوس تک میں پہنچی ہے ہیں اس قدرمسکوں میں اس نے البت اٹل سنت سے اختلاف کیا ہے لیکن ان کمایوں میں نظر کرنا ای شرط سے حلال ہے كرجس جس متله شي مصنف نے خطا كى ہاس پر وتوف ہو يتلم پريد ش سادر علوم ندموم ش علوم فلا سفر بين چيا نچه جو محف علم عی تبحر شہواور جو ہرا ہیں ان ہر جبت ہیں مینی جس ولاک سے و مغلوب ہوتے ہیں وہ سب شبعات ہواور جس مسم کے وولوگ اعتراض كرتے جي ان كے شہات كے دفع كرنے اوران كا الكالات كے جواب سے دافف ندہواس كوان كى كمايوں مى نظر كرنا جائز نبيل ہے۔ علوم تین طرح کے ہوتے ہیں ایک علم ٹافع اس کی تحصیل واجب ہے اور وہ اللہ تعالی کی معرفت و ماسوائے اللہ تعالی کے اور چیزوں کی بدرائش کاعلم ہے اوراس کے بعد علم بحلال وحرام وامر وخی اور وہ احکام جس کے ساتھ انہیا علیہم انسلام بھیجے مسلے ہیں اور ایک علم جس سے اجتناب واجب ہے اور و و حروظم قلسفدوظ سمات ہے اور علم نجوم سوائے قدر حاجت کے کہ جس سے اوقات نماز وطلوع فجر والوجه بقبله وراه كى شناساتى بواورايك وعلم جس بن كوئى ايسا نفع نيس بيجس كوجائة والا آخرت بن في عاصة اوروه علم جدال از مناظرات بيس ايسطم كاخرف مشنول بونااكيابي جيز كواسط عريه باوكرناب جسكا آخرت عي محفظ نيس باوراس علم میں اس واسطے مشغول ہوئے ہیں کمائے خصوم کومفلوب کریں بیفرش نیس ہوتی ہے کہوت کا برکریں اور مسائل میں جوفرق ہے اس بر وقوف ہواور احکام سے تناقض دور کریں ہی اگراس کوچھوڑ کرکس دوسرے علم میں جواس کے قت میں دنیا یا آخرت می منید ہومشنول مواورعمر ضائع ندكر ساتواد في ب كذاني جوابر النتاوي اكردو فضول في علم تحارو فيروسيكما عمرايك كي نيت يدب كرسيكدكردوسرول كو تعلیم کرے اور دوسرے کی نیت ہے کہ کے کرخود مل کرے اوال افعال ہے بیٹر المد المعتین میں ہے۔ جمویدوحیا ساتارہ میں آیا طلال بيس اكراب مخص يكوني شاكرة المشيديين فيك داه وغير بانساف بالأنسنة كفككوكونا بياتواس كما تعضويه وحيارطال ميس ے اور اگر کوئی ایسا مخص مختلو کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کوزیر کرے دیراہ تعنت مختلو کرتا ہے تو اس کو طلال ہے کہ جس حیلہ ہے ا بينانس كو بجا سكمل مي لائ اس واسطى كالعنت كود فع كرنا جس طور عمكن موشروع بريحيا من ب-

جامع الجوامع میں ہے کہ عاصی کو بدین غرض تعلیم وینا کہ عصیان ہے پر بیز کرے جائز ہے بیرنا تار خانید میں ہے۔ عربی زبان باتی تمام زبانوں سے الفل ہاور یکی اہل جند کی زبان ہے لیل جوتف سکھنے یادومرے کوسکھلائے اس کوتواب ہے بیسراجید میں ہے۔ فقید ابواللیٹ نے فرمایا کے علم ایسے بی حض ہے حاصل کرے جواشن ہولینی تقت ہو بیٹرائب میں ہے۔ علم اور فقہ کا حاصل کرنا ا گرنیت خبر بوتو آ دی کے تمام نیک کاموں سے افعال ہے ای طرح صحت نیت کے ساتھ علم کا پڑھانا ہمی بھی تھم رکھتا ہے کیونکہ بداعم بيكن شرطاس كساته يدب كسة وى يرجو بالتيل فرض إلى ان على كى طرح كا فتصال ندة في باعداد محت نيت سه بيمرادب كه علم كوالله تعالى كواسطية خرت كي نيت ي تحصيل كريد نياد جاد كاطلب كرنامته مودنه واورا كراس في جهالت ي لكل جانا اور طلق کفع پنجانا اورا دیائے علم کی نیت کی تو بھی کہا گیا ہے کہ اس کی نیت سے ہے یہ وجیز کروری میں ہاور جو محض سے نیت برقادر ند ہو اس کوترک کرنے کی برنست علم سیکسنا افعنل بریغرائب میں بداور معظم یعنی طالب علم کو جائے کا بےعلم میں بخیل ندمواکراس ے وفی مخص کاب عاریت مانتے یا کی مسئلہ کی تم میں مرو لے یا اس سے حل آو اس میں قال ندکرنا جا ہے کو فکد واحم حاصل کرنے ے علق كى منفعت جا بتا ہے يس تى الحال منفعت كوروكنان جا بيت اور المام عبدالله بن السادك في مايا كدجوفض البين علم عى بكل كرے ووتين على سے أيك بات على جنوا موكا يامر جائے كا يس اس كاللم جائے كا ياسلطان كے مواخذ وعلى جنوا موكا يا جونم جانا ہے وہ بھلادیا جائے گا اور طالب علم کوچاہئے کہ علم کی تو تیم کر سے اور بینہ جا کہ کہا ہے گا کہ کوخاک پر دیکھے اور جب پیخا نہ سے نگلے اور کہا ب كوچمونا جا ہے تو مستخب ہے كدونسوكر سے يا دونوں باتحد دھوؤا نے جركتاب كو فيا درطانب علم كو جا ہے كہ تعوزى معيشت پر راضى مو اور اوران است ایک کوشد می دیے تربید کرے کہ کمانے پینے وسونے سے اسپی تنس کی حفاظت ترک کرے اور طالب علم کوجا ہے كدلوكوں سے معاشرت و مخاطب كم ر مح اور لا يعنى باتوں يس مشنول ند مواور طالب علم كو جا بينے كد بميشد ورس ر مح اور اپنے ساتھیوں سے باتھا خودمسائل کا ذکر کیا کرے اور طالب علم کو جا ہے کہ اگر اس سے اور کمی مختص سے منازعت وقصومت واقع ہوتو اس ے زئ كا برتاؤ كرے اور انساف ے بلے تاكداس كو جائل ك درميان قرق مواور آدى كو جائے كداہے استاد كو تق و آ داب كالحاظ ركع كى مال كى اس كرساته والكرار الراس مدموه وجائة وموص اس كى افتدا دركرے بيفرائب ش

ائے سے افعنل کو کن القاب سے یکارسکتا ہے؟

معلم کاحن است والدین اور باقی تمام او کوس کے حق پر مقدم ر محاور آگراست استاد کو کہا کہ یامولا ناتو مضا تقدیس ہےاور حضرت على كرم الله وجدات اسية بيني من بن على رضى الله منها عدر ما إقعا كراسية مولانا عمر ساسته كمر ا بوليعن استاد كرسا منه اى طرح اگراہے سے افتال کو بدانند کیا تو مضا اُقد جیس ہے اور جس نے اس کو بھلائی کی تعلیم کی اگر چدا یک حرف ہواس کے ساتھ تو است ے بیان آے اور بید جا ہے کہاس کوخوار مجے اور شیوا ہے کہاس سے بو صرکی دومرے کو برگزید وکرے اور اگرابیا کیا تو کرنے والله في اللام كي معمول عين سالية حمى توزوالى اوراستادى تعقيم عن سناليك بديه كداس كاورواز وند بجائد بلكداس ے برآ مرونے كا معظرر باور بس كوتعليم ديده وايا فض وونا جائے جواليت علم ركمتا باور جواليت ركمتا ہواس علم كو يوشده د كرے ادراكراس في علم ايسے كوسكم والى الى الى بىل بواس كا الى بىل بواس في ماكن كيا اوراكرا يے فض سے جومل كى الميت ركمتا علم كو ور لغی رکھا تو تھلم و جور کیا اور ابن مقاتل ہے مروی ہے کہ علم بن تطرکرنا یا پھی بڑار دفعہ قل موانندا حد پڑھنے ہے انسل ہے بیتا تار خانب من بـ ايك خف في تحوز اقرآن ير حا يحرجوت كيا بحرائ وفراغ حاصل واتو يوراقرآن عم كراور بورة آن يزعن ے فقہ پڑھنا اضل ہے بدفاوی قاض خان عل ہے۔ اگرا کے محض ہے ممکن ہو کہ دات علی نماز پڑھے یا دن مس علم و کیلے تو اگروہ مخص ذین مونواس کاعلم پرنظر کرنا افتقل ہے اور زیادہ حاصل کرے بیونکہ علم عمل انظر کرنا نمازے افعنل ہے اور تمام قرآن کا پڑھنا نقل ل يسى ورون عن الماسلة على المن الماسلة المن المن المراسن والترجم المهمة المهمة یہ بیٹھیے ہے اور معنی یہ کہ برتن کے گرفت کا مقام جس كوفارى عن وينكى كبتر جي اورمقعودترك الريقة اسلام بصاامند

نمازے افضل ہے۔ بیز اید المعتن عی ہاورا کرمعلم جائے کہ جھے اواب حاصل مواور میر اعمل انبیا علیم السلام کے مل کی طرح مو تواس كوجائية كرياغ باتون كويادر محاول أكساجرت وتشرائ اورندقاضا كرا بلك وتخص اس كود مد ماس الساليا اور جوندد سے اس کوچھوڑ و سے اور اگر حروف مجھی لینی الف بدو فیر داور بچوں کی حفاظت کرنے پر اجرت شرط کر کی تو جا تز ہے دوم مید کہ بيشد باوضور بيهم بيك يورى كوشش تعليم على صرف كر مادراس كام على متوجد ب جارة مكدار كر جب جمال اكري توان عل عدل سے کاروائی کو سے اور ایک کا دوسرے سے انساف دلائے اور بیند کرے کہ امیروں کے لڑکوں کی طرف میل کرے اور فقیروں ك لزكول كي طرف توجد ندكر ي فيم بيركدو كه دين والى مارند مار ساور حد س تجاوز ندكر سه كيونكداس سه قيامت كروز حماب ليا جائے گا۔ایک کا وس کے لوگوں نے نیچ جن کر کے امام سجد کے واسطاندرا حت کردی قومشائے نے قرمایا ہے کہ جو یک پیداوار حاصل مو وہ امام کودیے سے بہلے چے کے مالکوں کی ہوگی برفز اللہ الفتاوی میں ہے۔ فلنہوں کے داسلے بیت المال میں سے بچے دھے نہیں ہے لیکن اكركمى فليدف البيئتين سب كام عن فارغ كركاى كام ش لكاديا موكدلوكون كوفندوقرا ن سكسلات تواس كوفي بيعادى ش ے۔ كتاب القامنى ميں ہے كہ قامنى كو مال يتيم ميں تمرع كرنے كا اختيار دين سيالا خاصدة قرض دينے ميں بدين وجد كريتيم كا مال قرض اس كرقرض داروں ير بحفاظت رے كا اورفتيرا يوالليث نے فرمايا كربعض اوكوں نے كمزے موكر بيشاب كرنے كى اجازت دى ہے اوربعضول نے اس کو مروہ کہا ہے الا اس صورت میں کہ عذر مواور ہم یعی کہتے ہیں بیجید علی ہے اور اپن تعلین جا از کریائی عل مجيك دينا كروه إاس واسط كريب فائده مال كاضائع كرناب برمراجيدي ب- في الوير عدر يافت كما كما كرايك من موت کی تمنا کرتا ہے آیا کروہ ہے فرمایا کہ اگر دوزی کی جی یا وٹن کی طرف سے دنج پہنچ یا مال جائے رہے کے خوف سے یااس کے مثل كى وجب سے ايما كرتا ہے تو محروه ہے اور اكر اس وجد سے تمنا كرتا ہے كدال زماندى حالتيں بدل تمني ميں اس اس كو يحى خوف ے كرش كناه في جنال شهو جاد ك و مضا كفين ب بيدهاوى في ب-

سمجھے کہ میرے نہ ہب سے بیٹنص راضی ہے بیسراندیش ہے اور آدی نے جس مکان کوکرایہ پر دے کر متاج کے سپر دکیا ہے اس کو اختیار ہے کہ اس کی حالت و کیھنے کے واسلے اور جہاں قائل مرمت ہواس کی مرمت کرنے کی غرض سے اہام ابو یوسف وا ہام محر کے نزویک ہا جازت متاج و باؤ اجازت متاج داخل ہواور اہام اعظم کے نزویک بدون اجازت متاج کے داخل نہیں ہوسکتا ہے کذائی اللہ تار خاند۔

قال المر جم 🏡

بهارے زمانہ میں امام اعظم کے قول پرفتوی ہونا جا ہے واللہ اعلم۔اگر کوئی مخص دوسرے کی کوئی چیز لے کر بھا گا اورائے کمر یں تھس کیا تو اس تخص کے حق میں مضا کفتہ نیس ہے کہ اس کا پیچھا کرے اور اس سے تھریش تھس کر اس ہے جھین لائے رہے یا ہے۔ایک مخص کے بزارورم دوسر مے مخص کے محریمی جارات اوراس کوخوف جوا کداگر ما لک مکان کوآ گاہ کرتا ہوں تو مجھے منع کر ہے گا اور جھے میرا مال نہ دے گا ہیں آیا بدوں اس کی اجازت کے اس کے گھر میں جانا جائے تو بیخ بن مقاتل نے قر مایا کہ اس کو جا ہے کہ ير بييز كارلوكوں كواس سے ذكا وكرد سے اور اگرو باب كوئى الل صلاح شعوبس اگر يونكن جوكداس كے تحريش بدوں كسي كے آگا وكرنے کے داخل ہو کر اپنا مال نے نے ایسا کرے اور بیتم اس وقت ہے کہ ما لک مکان کی طرف ہے اس کوخوف ہواور اگر خوف نہ ہوتو ہدوں اس کی اجازت کے داخل ہوتا حلال نیس ہے بلکہ مالک مکان کوآ گاہ کرے تا کہ وواس کو داخل ہونے کی اجازت وے یا اس میں بدلوگ معقدور ہوں کے قرمایا کہ چھومضا نقد نہیں ہے اور یک مسئلہ جن علی بن احمد سے دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ میں اس کوئیس بہند کرتا ہوں اوراس سے پر ہیز کرنا میر سے زو یک پہندیدہ ہے اور چیز ابو حامد ہے دریافت کیا گیا کہ جوروتی امداب<sup>ال</sup> المعلقة میں لگائی چاتی اور چبا کراستعال کی جاتی ہے ہیں آیا جائز ہے فر مایا کہ باں جائز ہے اور میں مسئلہ بھنے علی بن احمد ہے دریافت کیا کمیا تو فر مایا کہ بیا تعل مکروہ ہے اور میں نے میٹے ابو حامد سے در یافت کیا کہ اگر ایا تیل نے کونٹری میں محمونسلا بنایا اور اس کی بیٹ کیڑے و بورید وغیرہ م مرتی ہے ہیں آیا آگر صاحب مکان نے اس کو دور کر دیا اور اس کا محونسلا جس جی چھوٹے جیوٹے بیچے ہیں نکال کر زمین میں بھینگ و یا تو معذور ہوگا تو فر مایا کہنیں بلکے مبر کرے اور فقید ابواللیٹ نے کتاب الاستسان میں ذکر فر مایا کدوہ مخض باز رہے بیتا تارہ نہیں ہے۔ایک مخص نے ایک آوم کے مکان کے فنا ویں ایک کوال محوداتو این رستم نے روایت کی ہے کہ اس کوظم دیا جائے گا کہ باث کے برابر كرد ساور نقصان كا ضامن شهو كا اوراكركس في مجدى ديوار كرادى تونين اس كوتكم دياجائ كاكدورست كرد ساور نقعان كا ضامن شہوگا۔ ادراگر سی مخص کے مکان کی دیوار جواس کی ملک ہے گرادی بااس کے مکان میں کوال کھوداتو نقصان کا ضامن ہوگا اور میسم نددیا جائے گا کرد بوار بنائے یا کنوال پائے ویرا پر کردے میڈ آو کی قامنی خان میں ہے۔

ا الداب جادروغيره كي ممكن ادو كير عكا كوناو كذا في الأصل الداب المنفعة وارجع الحالمقدون المستعد المستور على المتعدد المستور ال

کرتے ہیں اور نہ سینے ہیں ہیں آیا بات ہوں ہے جیسا ان لوگوں نے زعم کیا ہے تو فرمایا کہ مفر کے تن عمی جیسا بدلوگ کہتے ہیں بدوہ بات ہے جوز مانداسلام سے پہلے حالت جا بلیت و کفر عمی عرب لوگ اس مجدید کے تن عمل کہتے تھے اور برج مقرب و برج اسد عم چاند ہونے کی صورت عمل جو بات بدلوگ کہتے ہیں بدنجو میوں کی با تن جی کدو الوگ اٹی یا تمیں رواج و بے کے واسطے افتر اوکرتے اور آنخضرت کا افتاع کی طرف منسوب کرتے ہیں بدی تھی جموٹ ہے کذائی جواہر الفتاوی ۔

قال المترجم

مرد و ب كرك كري المراق المراق

قال المرجم

کانت جهلة العرب تقول مطرنا نبوا کذافی حدیث مسلم فلما من الله تعالٰی بالاسلام انکروا فلک المقالة و لکن اذا صدر عن المسلم قبل کره له لها انه ینبغی من حسین الخان بالمسلم و الافهو کفر یال المقالة و لکن اذا صدر عن المسلم قبل کره له لها انه ینبغی من حسین الخان بالمسلم و الافهو کفر یال المقالة و لکن اذا سلم کری المان المل المحمد الملیل مین سیم می سمردی و شرکی المان المل برگزیده کیا اور شخ می المان المان المرفی الله تعالی می المان الله تعالی المان المان المان المان برگزیده کیا اور شخ می الله می الله تعالی المان می الله تعالی المان الله تعالی المان کے دور می المان کی کوئی بین کے کوئی بینہ کے کہ المان می کا المان کی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی می کوئی بینہ کے کہ المان میں کوئی بین کے کہ المان میں کوئی الله الله تعالی می کوئی بین کے کہ المان کی کوئی الله الله تعالی می کوئی بین کے کہ المان میں کوئی میں ہے۔

قال المرجم

قول اسلمت فی کذا یسی شان می فی سودم کوش در پی گیروں کی تا سلمی کر افظ اسلام کی شرکت کی وجہ ہے اس کو معلا کے دوئت ہوا تھ کی تعقیم کے واسلے اس کی طرف اشار و کر دیا والسفت فی کذا ای سعنی بھی ہے والسفیال قد اسلفا قلا کر اور جا ندر کھنے کے وقت ہوا تھ کی تنظیم کے واسلے اس کی طرف اشار و کرنا کر وہ ہم الکہ تیں ہے بیٹر ایک المحتین بی ہے۔ فاوئی بی ہے کہ شخص سے بیٹر ایک المحتین بی ہے۔ فاوئی بی ہے کہ شخص سے کو فرایا کہ بی ہے در بالے کہ بی ہے جو اسلام کی اور اس کی الم تسیم کی اور اس کا بی بی اس کی وقت بی کر وہ بات کہ ای کہ اور اس کا بی فرون کی دائی میں بدون اس کی در منا مندی کے اور شخص کی اور اس کا بی فرون کی دیا ہو تو اسلام کی در بالے کہ در باور اس کی در بالے کہ در بالے کہ در باور جو تو میں ہو جو اس کی در بالے کہ بالی کو اور اس کی در بالے کہ بالی کو اور اس کی میں ہو کہ بالے کہ در بالے کہ بالی کو در بالے کہ بالی ہو کہ بالی کے در بالے کہ بالے در بالے کہ در بالے کہ در بالے کہ بالے کہ در بالے کہ بالی کے در بالے کہ بالی ہو در بالے کہ بالی ہو کہ بالی کو در بالے کہ بال

اگر کمی مختص نے اپنی کو ابن آگھی اور لوگوں نے جن کی دستاویز ہے ادائے شہادت کی درخواست کی اور دستاویز بھی سوائے اے تال اکمتر جم شاید طی مونہ تائم کرنا فیر کی ذھن میں بیاجازت ہوئیلن اجرائے کلام مروجہ تباورے نافلاف سیاتی اامنہ

اس کے جماعت اسکوالان بیس ہے یاس کی کوائی جلد تول ہونے والی ہوتو اس کواوائے شہادت کا ترک کرناروائیس ہوادراگر دستاويز عن اس كرسوائ ايك عماعت موكروه لوك كواعى اواكرت بين قواس كوادائ شهادت عدا تكاركر في كمنجائش موكى بد تا تارخاند می ہے۔ایک فق کے قبضہ میں ایک آزاد ہے چردوم سے فق نے جومتیوش کے آزاد ہونے کوئیں جانا ہے اس کے باتھ یوں قرارداد کی کرتو مجھاس کو بر کردے اور ش بھی اس کائٹن تھے بر کردوں میں قابش نے تبول کر کے ایسا ہی کیا اور اس محض نے اس پر قبضہ کرنیا بھر آزاد مذکور اس کے قبضہ میں مرکبیا تو قابش اوّل پرشن واپس کردیناواجب ہوگا اور ازراہ دیانت وہ معذور ندموكا كرمشترى فدكوركوش واليس ندد يرغراكب على بيد فيمدعى بيك كدفي على من احد بعدد يافت كما كما كرمر بنكان سلطانی میں سے کوئی سر بھک ایک کوچہ میں میااوراس کے پاس ایک عط ہاس میں بیکھا ہے کہ الل کوچہ اس کواس قدردے دیں ہی مر بنگ ندکور نے ایک مخص محلّہ والے کو پکڑ کر معجد میں یا کسی دوسری جگہ قید کیا ہیں آیا گرفنار کو یہ کہنا جا ہے کہ فلاں وفلاں یعنی ممر ے پڑوسیوں کو بدین وجہ لے آ و کہ بے تط سب سے نام ہے اور حال ہے ہے کہ بیٹھی جو گرفمار ہے اس قدر بال جواس بیں لکھا ہے اکیلا اوا كرف يرقادونين باس كويدها بي كدسكوت كراء اورج تكليف اس ير يني اس يرمبركرا فرمايا كرمبركر ااولى بادرش ف عن ابوالفضل كر مانى و يوسف بن محمدوتير الويرى ومرالهافظ مدريات كيا كرابك مض كى اولا د بودان كواسط لباس بنالا يا پس اس نے دیج وقت ان سے کہا کہ پرلیاس ان اولاد کے پاس میری طرف سے عاریت ہے تا کہ اگرد وایک سے لے کردوسرے کے لباس میں صرف کرے تواس بر صان واجب نہ ہوہی آیا اس کو بیا متیاد ہے بااس بر بدواجب ہے کدان کی ملک کروے بایدواجب ہے کدان کی حاجت کودفع کرے حالا تکدو معادیت دیے سے دفع ہوئی جاتی ہے وان مشارع نے فر مایا کداس پرواجب سی ہے کدان کی حاجبت کود فع کرے اور و وعاریت دیے ہے وقع ہو جائے گی چرجی نے میں مسئلے ایوائس بن علی الرخینانی کولکھا تو فرمایا کہ جیہا ان لوگوں نے جواب دیاہے اس مے موافق مخص ترکورکوا متیار نے کہ اولا دکوان کا لباس بطور عاریت دے دے اور میں نے شیخ ابواللفشل كرماني ويوسف بن محد سعدر وافت كيا كرزود يوس عن يمي يم يم عم بيغرمايا كرمال كذافى الاتارافانيد

ا يك فض كى كني إولاد جي اس في اي تمام مال كاكس ايك اولاد كرواسط اقرار كردية تووه كنبار روي اوراكركس قامنى في اس كا اقرار باطل كيالي اكركس تاويل سے جوشر عص معترب باطل كيا حالاتك و قاضى فقيد بي تو جائز ب ورنديس جائز ب ايسانى ذکر کیا گیا ہے اور بیسب اس صورت جی ہے کہ جب اس کی اولا دسب صالح ہوں اور اگر بھن قاسق ہوں ہی اس نے سب مال کا اقراراولا وصائح كے واسط كرديا تو كنهار شهوكا ميجوا برا القناوي بن ميهاور غبار بشلائے كے واسطےروستے بن يائى تيز كنے بن

مضا تعديس بمرواجت عدنياده چركاحال ين بيدماتها ين بيد

اكركمى في بجر مي بندكر كے بلل الكائي تو جا رئيس ب يقعيد من ب بعض مثالي سه دريافت كيا كيا كرايك فض نے دوسرے کودیل کیا کہ میرے لیے زمین عمورت کوزندہ کرے می وکل نے اس زمین کوزندہ کیا یعنی حرروندوآ باو کیا آیا وہ وکیل كى بوكى جيدلكريان وكهاس لاقے كے واسلے وكيل كرنے كى صورت بن بوتا بياو ، زين موكل كى بوكى جيد كرن واجار وفير ، تقرفات میں وکیل کرنے میں موتا ہے تو فر ملیا کہ اگر امام وقت نے موکل کواس ذھن کی احیائے کے واسلے اجازت وی ہوتو موکل کی

ا المسارة وعرك كراكرية كالرافة والإجاعة وضاب شبادت باقى مدارج المند

ع ا قال المترجم؟ ویل مئذ یه کدفاین کانستی ایسے طور پر ہو کہ جس ہے شرعاً میراث ہے کو دی کے قابل ہے ورشای میں تاش ہے السند ع زین موات جس کا کوئی ما فک ند بوامام کے افتیار شک ہواا

مو کی بیفرائب میں ہے۔ مجنوعلی من احمد سے دریافت کیا گیا کہ زید نے عمر وکووکل مطلق کیا بین کسی خاص کام کی تعلیق میل کاس نے وكالت قبول كى كارزيد نے كى ففس كو تھم ديا كروثيقة نام كلمد ساس نے كلدكر عمر وكوديا كاربيد ثيقة عمر د كے پاس سے ضائع موكيا يا پست مياياكى فض فيال و بها و الا يس آيا عروكوا علياد بكراحيد ايداد المنظر دوم ايدون كي ديش كل له الو قرماياك إلى جائز ب ستا تارخانديس ب- جوفض ختاق مومين لوكون كا كالمكونث كرداه عن مارة الآمو يا بهاني في كرمارة الأمواور ساحر يعني جوفض جاده كرتا مويدونون لل كردُ الے جائيں كے كيونكديدوونوں زين شي قسادكرتے پھرتے بيں اور اگردونوں توبكري تو ان كي طرف ہے تول ندی ع جائے کی معنی امام والت تول ندکر کے ان کول کردے کا اور اگر دونوں پکڑے سکتے چردونوں سفاقو بدی تو ان کی طرف ے تبول ندہو کی ملکدوولوں آل کے جا کی مے اور یکی تھم زئر ایل سما ہے جوانی طرف لوگوں کو بلانے عل معروف ہاورای رفوزی ے كذا فى خزائة المعتبن \_

ع العالم بيري والمراجم المراجم إلى المراجم إلى المراجع المراء على الاحدل خان منا عام يقبل فلك منهما يبني الردونون توب كري توان يقول ندموكي اقول اكرهيامت عي فراني كايت فيل قر شايدية كلم يل رحم بهاورة بالمريق ديانت قبول موكي اور تحقيل مئذ تغيير متزجم سے قولے ذیر ای مین لا تدہب وحرج کے زویک می ہے کوئد ای سے دومراوے جودو فدا کا تاک ہے جیا کا صول وين زردتني بوهوالمعروف عنديم اورشمول اس ش برايدوتيرولا تدبب باا

#### التحرى التحري الته

يعنى مشتبه چيزول ميں بحالت ضرورت ولی جزم دیقین پرممل کرنا

اس عن جارابواب جين:

بار (ول د

تحری کی تفسیر ،رکن ،شرط ،تھم کے بیان میں

جب کی شیخ کا حقیقت حال در یافت ہونا سعد رہوا ک وقت اس کو خالب دائے سے طلب کرنے کو گوی کہتے ہیں یہ مبدوط سی ہے۔ ترک کا رکن ہے ہے کہ قلب سے طالب صواب ہوا ک واسطے کہ ترک کا قیام ای کے ساتھ ہے اور جواز ترک کی شرط یہ ہے کہ مطلوب مشتبہ ہونے کی حالت میں تمام والک وقوف معدوم ہوں اور کیونکہ ترک جب جی جمت قراروں گئی ہے کہ جب حالت مشتبہ ہواور دلیل موجود نہ ہوا کی واسطے کہ ایک حالت میں خرورت ترکی برتی وجہ ہے کہ مطلوب تک کا پیٹے سے عاجز ہے اور تھم ترک یہ ہے کہ ترک مولوب تک کا پیٹے سے عاجز ہے اور تھم ترک یہ ہے کہ ترک سے جوکام واقع ہو وہ شرعاً ہما اس مواب واقع ہوتا ہے ہی جو اس میں ہے۔ دو مخصول نے ترک کی اور در حقیقت ایک مخص ترک کی کر کے مصیب ہوا ہو آت اس کو سطح کہ جو مصیب ہوا ہو آت ہو جانے میں شک ہے تو ترک کی دولت کی موجود الفتاوی میں ہے۔ ایک موجود الفتاوی میں ہے۔ ایک محضوف کے ہوجوانے کی اس موز کی اس نماز کی سے کہ وہ اس الفتاوی میں ہے۔ ایک کہ وہ اس دور کی اس نماز کی اس نماز کی اس نماز کی ہے۔ کہ میر کر لے یہ کہ اس الفتاوی میں ہے۔

ایت قبلد کے ماسوائے نماز اواکر ناج

ے كرچندلوك مريض ايك مكان عى يى انبول فيرات كو بماعت كى نماز يوسى كدايك ان عى سامام موكيا اور بعض في قبله كى طرف پڑھی اوربعض نے غیر قبلدرخ پڑھی حالا تکہ بیسب کمان کرتے ہیں کہ ہم نے بطریق صواب کام کیا ہے بینی ان لوگوں نے تحری ے ایسا کیاتو ان او کول کی تماز جائز ہے کیو تک حالت اشتاہ میں اس طرح تحری کر لیما تقدرست او کول نے جائز ہے تو مر یعنوں کو بدرجہ اولی جائز ہاوراس مسلمے ہمارے استدلال کی وجہا یوں ہے کہام محر نے ان او کوں کی نماز جائز ہونے کا حکم دے دیابدون اس تنعيل ككرمكان فدكور واخل شورب ياخارج شورب اورامام الويوست سدوايت بكرا كركوتي مخص مبران مواور رات كاوتت مو اوراس کوکوئی ایساند ملاجس متعدد باشت کر العادراس نظش نماز کا قصد کیا تواس کوتری کرلین جائز ہےادر حس الائر طوائی نے اپنی شرح میں مسئلہ مہمان کو ذکر کیا کدا کرآ وی کی مخص کے گھر میں مہمان ہواور لوگ سور بے اور مہمان نے رات میں تہدی نماز کا قصد کیا اورلو کوں کا جگانا جانب قبلدور یافت کرنے کے واسطیاس کونا گوار معلوم ہوا تو ہمارے مشائع نے فرمایا کہاس کونو ک کرنا جائز نیس ہے اور بعض نے فرمایا کدا گرفر بیند تماز رئے منے کا قصد کرتا ہے ق اس کوتری کرتا جا زئیل ہے اور اگر تبعد کی نماز کا قصد کرتا ہے تو اس کوتری كرناجائز بحس الاند طوائي نے كيا كدي روايت مارے مشائع سے كي ب كرشير على اس كوترى كرنا جائزنين باور مشائع في قرمایا کہ جو تھم نماز مریض (۱) کے بارہ میں نہ کور نہوہ اس بات برجمول کیا گیا ہے کہ جس مکان میں مریض لوگ جی وہ مکان کی رہاط عمل بادروبال ربيدوا في الدولوك تيس بين كذاني الحيد والك من الك قوم كى معدين كيابس اكر الل معد سدويال كوئى موتواس کوچی کرنا جا زنہیں ہے ملک دریافت کر ایما واجب کے اور اگر اس نے تحری کرے تمازی حی تو جائز ند ہو کی لیکن اگر تحری کرنے میں اس کوقبلہ کی جہت تھیک ل کی ہواتو نماز ہوگئ اور اگر الل معجد میں ہے کوئی شہواور اس نے تحری کرے نماز پڑھی کا بر کا ہر ہوا کہ اس نے فيرقل كالمرف نماز يرحى بياتو نماز جائز موكى اوراكر بدون تحرى كئيروئ نماز يرحالي والكي صورت يس نماز جائز شروكي اوراكر الی مجد میں اس کوابیا ا تقاق موالو بعض مشائ نے فر مایا کماس کا تھم شل بیت کے ہے اور بعض نے فر مایا کہ فیر کی مجد کے ماننداس کا منی تھم ہاور فاوی جے میں لکھا ہے کدو وقص جنگل کو محے اور جرایک نے تری کی اور جرایک کی توی دوسر لے کی تری کے برخلاف واتع ہوئی تو دونوں کی تماز جائز ہوگی اور اگر دونوں جی ہے کی کی رائے جی درمیان تماز جی ہے آیا کدومرے کی جہت تبلد کی طرف . ہے تو مجرجائے اوراس کی افتد اکر لے ہی اگراس نے بھیر کا استقبال کرایا تو جائز ہے ورندیس بیتا تار خانیہ میں ہے اور قبلہ کی جہت فيتحرى كرنے كے بہت عسائل كنب السنوة على كذر يج يى \_

ز کو ہیں تری کرنے کے بیان میں

هى و وغى معلوم مواياس كومعلوم موكميا كديدتن بيقوامام اعظم والمام محد كالول من جائز بيادرامام الولوسف كزويك بحل يحاظم بيكن سواك ايك صورت ك كرجب ال كومعلوم جوكيا كريفي باقوام الويوسف كينز ديك ال صورت على جوديا بوه ال ك مال كى زكوة اوا موت كواسطكا فى تيس ب مرجى مورت على ييقامر مواكرجى فقى كوديا بدوفن باورامام اعظم وامام مي كن ويسمدة جائزة وكيانوالم امعم والمام عد كول كروافق إلى الحدوا في كابنا طال بي أنيس مواس على مشائ في اختلاف كياب بعض في فرمايا كرما النف بهاوريس فرمايا كريدال مدى (١)كوبلري حملك واليس د يمرة يادين واليك بمى تواب مفكاتو يعنى مشائخ منة قرمايا كدلوكون سكرما تعدى المدونيكونى كرنة كاثواب مفكا صدقه كاثواب ندسط كاادركتاب الجيز الم الويوسف من سے مسئلہ فلف فيها عن شاہد چي كيا ہے كمالم الويوست نے فرلما كدو يمزل يسيخف كے ہے كماس نے كى يائى مصوضوكر كتازي في بحرقا برمود كدوه طابرت تفاتوة كرفر بالاكدجب تك الكومطوم تدوات كك كل باورجب معادم موكياتو تمازكواعاده كرے اور حس الائته طوائي نے قرمایا كراس مان سے ايك يوافا كم ولكا ہود يہ ہے كرامام الويوست نے اس نمازكو اواسة كافى قرمايات جب كساس كوور حقيقت فاسد موت كاعلم فن مواسهاور حس الانته طوائي فرمايا كماى طرح برنماز جوفاسد واقع ہوئی ہے حالا تک معلی منان کرتا ہے کہ جائز واقع ہوئی ہے اور دہ فاسد جائے سے پہلے مرکبا تو اس پر عماب نہ ہوگا کو کدائتبار اس كمان كاب جواس كنزو كي باس حقيقت مال كا عنبارتين ب جوالله تعالى كنزو كي اب اورش الاند طوائي في ماياك مد محم البراس روایت کی ہے جوامام او بوسف سے مروی ہے کہ ایک مض نے ایک باعدی خرید کروس سے بار باولی کی مجروہ باعدی التحقاق میں لے لی کی تو اس کی وفی اس مشتری کے حق می حاول تھی اوراس کا احسان ساقط ند ہوگا اور بنا برتول امام اعظم وا مام ور کے والمي حرام ي يكن منزى يركناه نداوكا يرجيد على ب-

کپڑوں ہمسالنج بظروف وموتی میں تحری کرنے کے بیان میں

اكركم والمركم كالم دويازياده كيز عدون اور بعض في اور بعض طابر مول يس اكركمي علامت عدونون كي تميز مكن موتو تميزكرني جائے اور اگر علامت سے تميز حدد وجو لي اگر حالت اشطرار چين آئے ليني شالا ايدا كوئى كير انديائے جو عقين طاہر مواور اس کونمازی ضرورت ہے اوراس کے پاس اٹسی چیزئیں ہے کہ جس سے دونوں یا زیادہ کیڑوں میں سے کوئی کیڑا دھوؤا لے نو وہ مخص تم ی کر الین این قلب سے تورکر کے جواس کوایل کوشش سے یاک نظرا ہے اس سے نمازیر مدار اور اگر حالت احتیاری ہولین الى ضرور عد الى ندآ ئے بى طاہر غالب مول أو تحرى كر ساور اكر نجس غالب مول يا دولوں يراير مول أو تحرى ندكر سد و خير و مى ہے۔اگردو کیڑوں عماس نے حری کی اوراس کی خری عمل آیا کہ بیکٹر اوولوں عمل سے طاہر ہے اس نے اس سے ظہر کی تماز بڑھ نی مجراس کی عالب دائے عمل میہ یا کددومراطا ہر ہے اس نے اس سے صرفی نماز پڑھی تونیس جائز ہے کیونکہ جب ہم نے ظہر ک تمازجان ہونے کا تھم دیاتو جس کیڑے سے ظہر پڑھی ہوتی طاہر تھم ااور اس تھم کی ضروریات میں سے یہ بات ہے کہ دوسرے ک نجاست كاعم مويس دوسر على تواست كاعم جارى موت كے بعداس كے برخلاف اس كى قالب دائكا المتبار ند موكا بحر اكراس كو اس بات کا بیٹین ہوا کہ جس سے جس نے ظہر کی تماز پڑھی ہے وہی بنس ہے او تماز ظیر کا اعادہ کرے ای طرح اگر اس کے ول جس تحری

さくころな

ندآ کی ہو بلکداس نے دونوں میں سے ایک کیڑا لے کراس سے ظہر کی نماز پڑھ کی توبیصورت اور جس صورت میں اس نے تحری سے ایسا کیا ہے دونوں کیساں ہیں اس واسطے که مسلمان کانعل محت پرمحول کیا جائے گا جب تک اس میں فسار طاہر نہ ہو ہی یوں قرار دیا جائے گا کہ کو یا پاک ہی کیڑا ہے اور اس کی تماز جائز ہونے کا تھم دیا جائے گاجب تک اس کے برخلاف تلا برنہ ہواور اگر کس کے پاس انتمان كيزے ہوں اور اس نے تحرى كر كے ايك سے ظہر كى نماز برجى اور دوسرے سے عرض كى نماز برجى اور تيسر سے سے مغرب كى نماز پڑھی پھر پہلے سے عشاء کی نماز پڑھی تو ظہر وعصر کی نماز جائز ہے مغرب وعشاء کی نماز قاسد ہے کیونکہ جب اس نے پہلے دوسرے کپڑے نے ظہروعصری تماز پڑھی اور بذر بعد جواز ہردونماز کے دونوں کپڑوں کی پاکیا تھم دیا گیا تو تیسرا کپڑا متعین ہو گیا کہ پنجس ہے اس سے مفرب کی تماز جائز نہ ہوئی چرعشاء کی تماز اس نے پاک کیڑے ہے پڑھی محرالی حالت میں پڑھی کہ اس پر مفرب کی تعداء واجب بھی پس بیسب تر تبیب کی رعایت کے عشام بھی جائز نہ ہوئی اور دوسری روایت کے موافق عشا وکی نماز جائز ہوگی بیر مجیط سرنسی میں ہے۔ نوادر میں ہے کہ اگر دو کیڑوں میں سے ایک نجس ہو اس نے ایک کیڑے سے بدون تحری کے ظہری نماز پڑھی مجر ووسرے سے صعری نماز برحی بھراس کی تحری میں بیآیا کہ بہلا کیڑایا ک ہے توامام ابوحنیفڈ نے فرمایا کداس مخص نے کوئی فماز میں پڑھی اور امام ابو بوسف نے قرمایا کہ ظمر کی تماز جائز ہے بیر محیط بن ہے۔ دوسخس سفر بن بیں اور دونوں کے پاس دو کپڑے ہیں ایک نجس ہے اور دوسرا طاہر ہے ہیں ایک نے تحری کر کے ایک کپڑے سے نماز پڑھی اور دوسرے کی تحری بیں دوسرا کپڑایا ک نظر آیا اس نے اس سے بڑھی تو دونوں میں سے ہراکی فاز جائز ہوگ اور اگر دونوں میں سے ایک آمام ہوگیا اور دوسرے نے اس کی افتدا می توامام کی نماز جائز ہوگی مقتدی کی جائز نہ ہوگی ہے ذخیرہ میں ہے۔ دوخص عملے تھے پس ایک خض سے ایک قطرہ خون کا ٹیکا اور ہرایک نے انکار (۱) کیا کہ جھے نیس ٹیکا ہے چر برایک نے تنہا نماز پڑھی تو نماز جائز ہوگی اور اگرایک نے دوسرے کی اقتراک تو مقتری کی الماز جائز ند ہوگی اورای جنس کا دوسرامسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جمن آ دی کھیلتے تھے جرا کے مخص سے ایک قطرہ خون کا ٹیکا یا ایک نے آ ہستہ ے یا دایا زورے یادا پرسب نے اس سے اتحار کیا پھر جنوں میں سے ایک مخص ظہر میں امام ہوا اور و مراحمر میں اور تیسرا مغرب مين تو ظير كي نما زسب كي جائز بهاورهمركي نماز اس مخص كي جوم غرب مين امام مواعي يين جائز باورم غرب كي نماز ان دونوي مخصوں کی جوظم وعصر میں امام ہوئے بین جین جائز ہے بیاتو ایک روایت ہے اور امام مغرب کے حق میں وو روایتیں بیں اور سطح ابوالقاسم مفارنے قرمایا کرسپنمازی جائز بی بیریط می ہے۔

مالت سفرے کھاضطراری مسائل کابیان ک

مخلوط كروب بجرتيم كرے اور اس ين زياده احتياط إلى واسطےكه بهادينے سے اس كى منفعت بالكل جاتى رے كى اور ملا دينے ے نہ جائے گی اس واسطے کہ گلو طاکر ڈینے کے بعد اپنے جار یا میسواری کو پلاسکتا ہے اور جس وقت عاجز ہواس وقت خود بھی بی سکتا ہے لیں ایسا کرنا اولی ہے اور ائندن فی میں ہے بعض متاخرین نے بول فتوی دیا ہے کدا حتیاطاً دونوں برتنوں کے پانی ہے وضو کرے اس واسطے كرزوال مديث يقيني موكا محربهم اليے فيس بي كراس فتو كاكوا عتيار كريں اس واسطے كراكراس في ايساكيا تو ايسے بانى سے وضو کرنے والا ہوا جس کے بنس ہونے کا اس کو یقین ہے اور اس کے اعتما وجس ہوجا تھیں سے خصوصاً اس کا سرکہ وہ بنس پانی ہے سے کرنے سے بھی ہوجائے کا مجروہ طاہر نہ ہوگا اگر چہ یاک یانی ہے اس پڑھ کرے مجرابیا تھم دینے کے پچھمتی نبیں ہے بیمسو ایس ہے۔اوراگر دونوں یانی سے وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز جائز ہوجائے گی اگر اس نے سرجی دوجگہ ہے سے کیا ہو یہ جیا سرحسی ین ہے۔ اگر سفریس ممی مخف کا برتن اس کے برتنوں میں ال کیا (۱) حالا تک وہ اوگ اس وقت موجود تہ بینے تو بعض مشاریخ نے فرمایا کہ تحری کرے اور ایک برتن کے کراس ہے وضو (۲) کرے اور یہ بحزلہ طعام مشترک کے ہے کدا کر چندلو کوں کا طعام مشترک ہواور اہل ا شرکت غائب ہوں اور ایک مخص حاضر ہے اس کوائے حصد طعام کی ضرورت ہوئی تو بقدر اپنے حصہ کے لے لے اس طرح اگر کسی کی گروہ رونی اس کے ساتھی کی رونی میں مختلط ہوگئ تو بعض نے فرمایا کرتجری کرے لے لے اور بعض نے فرمایا کہ بانی کے برتن اور کروہ رونی دونوں صورتوں میں تحری نہ کرے بلکہ ساتھیوں کے آئے تک انتظار کرے اور بیسب حالت اختیار کا تھم ہے اور حالت اضطرار على سب صورتوں ميں تحري جائز ہے بيدة خيره ميں ہے۔ اگر ايك مخص كے ياس بوست كشيده بكرياں ہوں ان مي بعضي مردار مول پس اگرعلامت سے تمیزمکن ہوتو ہر حال میں تمیز کر لے اور کھائے وہ مباح ہے اور اگر علامت سے تمیز سیعد رہو ہی اگر حالت اضطرار ہو یعن اس کوائی جونین زکو ہوئی بعن شرع میں جس طرح سے حلال ہو جاتی ہو کسی حلال کی ہوئی شافی اور و و کھانے کی طرف مضطر ہوا تو ہر حال بیں تحری کر کے کھائے اور اگر حالت اختیاری ہو ہیں اگر حرام خالب ہوں یا حلال مردار دونوں برابر ہوں تو تحری کر کے کھانا جائز نہیں ہے اور اگر حلال خالب مول تو تحری کرے تناول کرسکتا ہے بیرمحیط عل ہے۔

اورواضح ہوکہ مرداروطان کی شاخت می ہائی ہیں جینے جاتا ہے۔ کہم دار جب پائی میں ڈائی جائے اس میں جونون ہاتی رہ جاتا ہو وہ پائی پر جرآ تا ہے اورطان کی ہوئی پائی میں جینے جاتی ہواراگ بھی اس بات کواس طور سے پہلے نے جیں کہم دار میں در و و رطوبت نہادہ ہا آئی رہ جاتی رمارہ ہوگا کہ جب مرداراس وجہ سے مردارہوکہ اس کو بحوی نے ذرح کیا ہے یا مسلمان نے عمد الشمید چھوڑ کر ذرح کیا ہے میں معدوم ہوگا کہ جب مرداراس وجہ سے مردارہوکہ اس کو بحوی نے ذرح کیا ہے یا مسلمان نے عمد الشمید چھوڑ کر ذرح کیا ہے میں معدوم ہوگا کہ جب مال اس کو بحوی نے اس مالے کہ جب طان روض زینون یا جمل خالب ہوتو اس کا کھانا طال آئیس ہے گرسوات کھانے کا ورطور سے نقع ایسا طال ہے اس واسطے کہ جب طان خالب ہوتو حرام جو مغلوب ہے وہ حکما اس میں ہا لگ ہوجا تا ہے لین معدوم ہوجا تا ہے ہی جم نے کھانے کے سوائے اورطور سے نقع افرانے میں نجاست مانے تیں جم نے احتیا طاحرام کو ھیجینہ و موجود ان جو بوجود کی جب جانے کے موائے اورطور سے نفع افرانے میں نجاست مانے تیں ہم نے احتیا طاحرام کو ھیجینہ و موجود اختیا میں ہوجا دو اور کھاد ڈوائنا جائز ہے گرکھانے کے حوائے اورطور سے نفع افرانے میں جانے کے موائے احتیا طاحرام کو ھیجینہ و موجود اختیا جائز ہے گرکھانے کے حق میں جم نے احتیا طاحرام کو ھیجینہ و موجود اختیا جائز ہے گرکھانے کے حق میں جم نے احتیا طاحرام کو ھیجینہ و موجود اختیا ہوا دورکھاد ڈوائنا جائز ہے گرکھانے کے حق میں جم نے احتیا طاحرام کو ھیجینہ و موجود اختیا ہوائی میں جب میں جب سے دھیں جو کر می جس ہے۔

كتاب التحري

جونها بارب☆

#### متفرقات ميں

ایک فخص کی چار باتھ یاں بین اس نے ان میں سے ایک باتھ کو آزاد کر دیا جھر یہول میں کہ کس کو آزاد کیا ہے تو وہی کے
واسط اس کو تری کرنے کا اختیار تیں ہے اور جس طرح اس صورت میں اس کو وہی کرنے کوا سط تری کو اختیار نہیں ہو ہے ہی بیج
کے واسط تری کرنے کا اختیار تیں ہے اور حاکم اس فخص اور ان باتھ تیوں کے درمیان تخلید ندوے گا بینی اس کو اختیار مطلق کا موقع کہ جو
چاہان سے کرے حاکم ندوے گا پہلی تک کہ وہ باتھ کی جو آزاد کی بوئی ہے مطوم ہو جائے اور اگر اس نے ان میں سے تین باتھ یاں
فرو خت کردیں اور حاکم نے ان کی بیجہ چھر فریدا بینی با بہر یا میراث کے اس کو گاور اگر ان ہاتھ ہوں میں سے جن کو
ماس نے فرو خت کیا ہے کوئی بیجہ چھر فریدا بینی با بہر یا میراث کے اس کی ملک میں آئی تو اس کوروائیس ہے کہ اس سے وہی کر سے اس
واسط کہ قاضی نے جو تھم دیا ہو وہ جہائت کے ساتھ بغیر علم تھم دیا ہو جو تھم قضا دبغیر علم ہواس کا بچھا خم رئیں ہے گین اگر اس نے
اس با ندی سے تکار کر لیا تو ملی کرنا طل اس ہے کوئکد اگر وہی آئی تو اس کے اور اس کے درمیان تکار تھی جو گا اور اگر آزاد نہیں تھی

## الموات ا

اس شن دوالواب بين

موات کی تفسیر اور موات میں جن تصرفات کا امام اسلمین کوا ضیار ہے اُن کے بیان میں جس وجہ سے ملک نہیں فقط حق میں جس وجہ سے موات میں ملک ثابت ہوتی ہے اور جس سے ملک نہیں فقط حق ثابت ہوتا ہے اُس کے بیان میں اور موات کے تھم کے بیان میں

ارض موات اس زمین کو کہتے ہیں جوآ باوی بشہروغیرہ سے باہرخاص کسی کی طلب نہ مواور نداس بیس کسی کاحق خاص متعلق ہو۔ پس جوز مین میں داخل آبادی ہووہ بالکل موات نہ ہوگی اور ای طرح جو بلدہ سے خارج ہے تیکن بلدہ کے مرافق میں سے ہے مثلا آ بادی کے لوگ وہاں سے نکڑیاں لاتے ہیں یا ان کی جرا گاہ ہےوہ بھی موات نہ ہوگی حتی کدامام استمین کو بیا تعتیار نیس ہے کہ میر تطعات زمین کسی کوعطا کرے ای طرح جس ز بین ہے نمک اور قار وغیر والی چیزی نکلتی ہیں جس ہے مسلمان لوگ ہے ہروا وہیں ہو سے ہیں لین بہر حال اس کے حاجت مند ہیں و مجی موات نہیں ہے تی کہ امام کو بیا ختیار نہیں ہے کہ ایسی زمین کسی کواقطاع دے یعنی اس کے داسلے پر قطعہ زیمن علیحدہ کرد ے بھر آیا بیشرط ہے کہ ارض موات آبادی سے دور ہو سوامام طحاوی نے موات کے داسطے میر شرط نگائی ہے کہ وہ آزادی ہے دور ہواور فلا ہرالروایة کے موافق بیشر طنبی ہے تی کدا کر آبادی ہے قریب کوئی بحر ہوجس کا یا ل فشک ہو گیا یا بڑا میتان ہوجس کا پانی خنک ہو گیا اور کسی کی ملک شہوتو ظاہر الروایة کے موافق وہ ارض موات ہے اور موافق روایت امام ابوبوسف کے اور میں قول طحاوی کا ہے وہ ارض موات ندو کی محرجوابطا ہر الروایة کا سی سے اس واسطے کرموات الی زمین کا نام ہے جس سے انتفاع حاصل ند کیا جائے ہیں جب وہ کسی کی ملک جیس اور ندائ جس کسی کا حق خاص ہے تو وہ متنفع ند ہوئی پس ز جن موات ہو گی خواہ آبادی ہے تریب ہو یا بعید ہویہ بدائع میں ہے اور قد وری نے فرمایا کہ جوز مین قدیم سے اُجاڑ ہواس کا کوئی ما لک شہویا مملوک ہو مگر زیانہ اسلام بیں اس کا کوئی معین ما لک معلوم نہ ہوتا ہواور وہ قربیہ ہے اس قدر دور ہو کہ اگر کوئی صخص آبادی کے انتہائے كناره يركمز ابوكر بلندة دازے يكارے تو وہان آواز سنائى تددے تو وهموات ہے اور قاضى فخر الدين نے قرمايد كموات كى تعريف میں جواقوال ہیں ان میں ہے اصح میہ ہے کہ ق دمی آبادی کے کنار ویر کھڑا ہو کر بلتد آواز سے پکارے پس جہاں تک آواز پنجے و دفقاو کی قریہ ہے کہ اس کی طرف لوگوں کوایے مولٹی چرانے اور اس کے سوائے اور کا موں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد جوز مین ہے وہ موات ہے بشر طیکہ اس کا کوئی یا لیک معلوم نہ ہوا در قریبے دور ہونا جواس قول میں فدکور ہے موافق شرط امام ابو پوسف کے ہے اور

قولة بادك شروفيروسة والمعادة على بالزين عموره يرخرب كازبان بياس خاص شركاتر جريم اليوب كعادة علمعص عاستفوا

محر كزديك بداخبار بكرافل قريكا ارتفاق درحقيقت اس يصنقطع مواكر جدقريه عقريب مواور تمس الائم في مخارا مام ابوبوسٹ پراعنا وکیا ہے بیکائی میں ہے۔امام کوا تھیارہ کے تطعم موات کی کوعطا کرے پی اگر امام نے موات میں ہے کوئی قطعہ کی کودیا تمراس نے اس کوآ باونہ کرایا چیوڑویا تو تین سال تک اس ہے تعرض نہ کرے گا پھر جب تین سال گذر جا کیں تو پھروہ مود کر کے موات ہوگی اورا مام کوا ختیار ہوگا کہ وہ قطعہ کی دوسرے کے ام کر دے اور زین موات میں امام اعظم کے زود یک امام استلمین کی اجازت ے آباد وغیر و کرنے سے ملک تابت ہوتی ہوانی ہواندا ما او یوسف والم محد کے زدیک فقط احیاء سے بعنی آباد کرنے سے ما لک ہوتا ہے اور وی میں مثل مسلمان محموات کواحیاء کرتے سے مالک ہوجاتا ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر کمی مخض نے بدون اجازت امام المسلمين كارض موات كوزنده كياتو امام اعظم كزويك اس كاما لك ند وكا اورصاحين فرمايا كماس كاما لك بو جائے گا اور ناملنی نے ذکر کیا کہ قامنی اپنی والایت میں اس بات میں شک امام اسلمین کے ب بیٹما وی قامنی خان میں ہے اور اگر کسی نفس نے ارض موات کو زئد ہ کرتے کے بعد ترک کر دیا اور دوسرے مخص نے اس کی زراعت کی تو بعض نے کہا کہ دوسر انتخص اس کا مستحق ہوا اور اسمے بیہ بہلا ہی اس کامستحق ہے اس واسلے کدو واحیا وکرنے کی دجہ ہے اس کا مالک ہوا ہے اس چھوڑ دسینے ہے اس کی ملک سے خارج ند ہو جائے کی اور اگرز مین کی تجریر کی تو اس کا ما لک ند ہوگا اس واسطے کہ سی قول کے موافق بیام احیا ولیس ہے کیونک احیا واس کو کہتے ہیں کہ زبین کو قابل زراعت کردے اور تجیمر سے کہاس میں پھٹر رکھ کرعلامت کردے یا جو پھھاس میں گھاس وكا نے وغیرہ بیں اس كوكات كركوڑے كركت وغيرہ سے ياك كرك كا نے وغيره كواس كرداگرديا جو پھواس بي كا نے وغيره كلے میں سب کوچلا کرصاف کرد ہے اور ان سب میں ہے کوئی ہات مفید ملک تین ہے لیکن جس نے ایسا کیا ہے وہ بشیعت دوسروں کے اس تطعدز بین کے حق میں اونی ہے ہیں تین ہرس تک اس کے ہاتھ ہے نہ لی جائے گی ہیں کی کونہ جائے کہ تین سال گذرنے سے پہلے اس زمین کی احیاء کر نے اور بیتھم ازراہ دیانت ہے اور از راہ تھم یہ ہے کداگر نمین سال گذرنے سے پہلے کسی نے اس کوزندہ قائل زراعت كياتواس كاما لك بوجائ كاليمين بسب

اگرارش موات میں کسی نے بطور منارہ کے چھر لگائے تو بیاس زمین کی احیاء ہے اس واسطے کداس طرح بھر جمانا بمول ا مارت کے ہاوراگراس کے گرد جارد بواری بنائی یااس کواس طرح سنم کردیا کہ یانی سے محفوظ رہے تو بیمی احیاء ہے بیمیط سرحسی من ہے اور احیا ، کمعنی ہے ہیں کہ اس می عمارت بنائے یا ورخت لگائے یا جوتے یا سینچے کذائی الخلاصداور ماوراء النمروخوارزم کی اراضي موات نيس ہےاس واسطے كه وقيت على داخل ہے ہيں و واسلام عن اعتبار جو ما لك يا بالغ ہويا اس كے وارث ہوں ان كورى جائے گی اور اگران میں سے کوئی معلوم ندہوتو الی صورت میں عائم کوتضرف کا اختیار ہے بیروجیز کروری میں ہے اور جواراضی مملوکہ ے جباس کے مالک میں سے کوئی باتی شد ہے قواس کا تھم حل نقط کے ہادر بعض نے قرمایا کرمثل زمین موات کے ہے بدذ فیرہ یں ہے اور اگرز مین موات (۱) میں می جگہ میں ممارت بنائی یا کی قدر میں بھیتی ہوئی یا اس ز مین کے واسطے کاریز و فیر و بنائی تو اس کے ليه و مجد جهال عمارت بنائي ہے يا تھتى كى ب بيلور ملك جوكى اور باقى ند بوكى اورا مام ايو يوست تے فر مايا كداكر نصف سے زياد وكى احیا می تو پوری زین کا احیا وقر اردیا جائے گا اور اگر آ وهی زین کوزند و کیا تو اس کوای قدر فے گی جس قدر زنده کی ب باتی ند المے گی پس امام ابو یوسٹ نے کثرت (۴) کا اعتبار کیا ہے بیجیط سرتھی میں ہادرام محد نے فرمایا کہ جس قدراس نے نبیس زندہ کی ہے بعنی بنوزموات با كرووزندوكي بونى كي على بوتويون قرارديا جائكا كداس في كل كونتروكيا باوراكرزين موات ايك كوندي

<sup>(</sup>۱) بعن جس فدر تفعد كا دياه كي المام في اجازت دى بيا السرام السين اكثر الله في زنده كي توجمز الكل ك باامند

قال المعرجم

ہوالاصح اوربعض نے کہا کہ جس نے احیاء کی ہاس کی ہوگ۔

قال المترجم ١٦٠

بتوو وض احیاء سے مع کیا جائے گاوروالی کوافقیار ہے کہ جس دین میں یک ڈیڈی کاراستہ اس کواحیاء کے واسطے کے کے نام كروب بشرطيكماس ي مسلماتوں كے فق ش ضروت مواور قرمايا كدايساا فقيار فقا خليفه كو ہے يا جس كوخليف نے متو في مقرر كميا ہو يہ مجيط میں ہادراگر پہاڑ کی بر میں کوال کھوداتو اس کے اعلیٰ تک ما لک ہوجائے گامیٹیا ٹید میں ہے اور واضح ہو کدارش موات کے حق میں روتکم ہوتے ہیں ایک تھم حریم دوم تکم وظیفہ ہی تھم حریم میں دوطرح بیان ہے اول اصل حریم کا بیان دوم مقد ارحریم کا بیان ہی اس میں سی کھا ختلاف نیس ہے کہ جس نے زمین موات میں کنوال کھود ااس کنویں کے واسطے اصل حربیم ضروری ہے جی کہ اگر دوسر ہے تحص نے اس سے رہم میں کنوال محود تا جا ہاتو اس کو اختیار ہوگا کہ اس کوشت کرے اس طرح چشہ کے واسطے بالا اجماع ترہم ہے رہا مقد ارحریم کا عان سوچشمہ کے حریم کی مقدار بالا جماع (۱) یا تج سوگز ہے کذائی البدائع۔ پھر بعض نے فرمایا کہ بدیا تج سوگز جاروں طرف ہے جی لینی برطرف سے ایک موجیس کر ہیں اوراض یہ ہے کہ برطرف سے یا کی موکز مراد جی اور کز سے کر مسرجو جی معنی کا ہوتا ہے مراد ہے سیمین عل ہے اور پر العطن لینی جو کوال ایسا موتا ہے جس سے جانوروں کو پانی پلاکراس کے گردآ رام دیے ہیں اس کا حریم عاليس كز بوتا بيكذاني البدائع اوربعض في فرمايا كدي ليس كرجارون طرف سي برطرف سيدس وس كرمراو باورسيح بدي كد برطرف سے جالیس جالیس گر ہوتا ہے بیٹین می ہاور سینج کوئی کا حریم سوصاحین کے قول کے موافق اس کا حریم ساٹھ گر ہوتا ہے اور امام اعظم نے فرمایا کہ عیسوائے جالیس کر سے اور زیادہ نہیں جانیا ہوں اور ای پرفتو ک ہے اور صدر الشہید نے قضاء جامع صغیری شرح میں فرمایا ہے کہ اگر کمی محض نے احیاء ارض موات کے لیے زمین ندکور میں نہر بنائی تو بعض نے فرمایا کہ ام اعظم سے زد یک اس کے داسطے تر یم کا مستحق شہو گا اور صاحبین کے نزد یک مستحق ہو گا اور سے کہ بالا اجماع اس کے داسطے تر یم کا مستحق ہو گا اورتوازل میں ترکور ہے کہ امام ابو بوسٹ کے زو کے نہر کا تربم ہردوطرف اس کے موض کا نصف ہے اور امام محتہ نے قر مایا کہ بعقد رعوض تبرك باورفتوى المام ابويوست كقول يرب يدقاوى كبرى مسب

عشری وخراجی زمین کے کچھ مسائل 🏫

ر بابیان عظم وظیفه کاسوا گرمسلمان نے زیمن موات کوزندہ کیا تو امام ابو بوسٹ نے فرمایا کے اگر اس نے زیمن عشر اسے تحت کی ز مین موات کوزنده کیا ہے تو بیلی عشری موگی اور اگر زمین شراجی جمیحت کی زمین میں موات زغرہ کی ہے تو وہ خراجی ہوگی اور امام میں نے فرمایا کما کراس نے عشر کے پانی سے زعرہ کیا ہے تو و عشری ہے اور اگر خراجی یانی سے زعرہ کی ہے تو خراجی ہے اور اگرز مین موات كوكسى ذمى نے زنده كياتو بهر حال وہ خراجى ہے كيے بى ہويہ بالاجماع ہے اور بيد مسائل كتاب العشر والخراج كامسكدہے بيد بدائع ميں ہاورا مام محترے نواور علی بدروایت ہے کہ سینچنے کے کئویں کا حریم ساٹھ گز ہے لین اگر اس عی ستر گز ری آئی ہوتو ری کی قدراس کا ریم ہوگا تا کہ دو کویں سے انظاع حاصل کر سکے بیری استحدیث میں ہے۔ اگر امام اسلمین کی اجازت ہے کی فخص نے جنگل می كنوال كھودا چردوسر في فل في آكراس كريم على كنوال كھودا تو جنف اول كوا تقيار ہوكا كہ جودوسر في حض في كھودااس كويات وے ای طرح اگراس نے اس مقام پر کوئی عمارت بنائی یا زراعت کی یا اور کوئی بات کی تو مخص اوّل کواس سے ممانعت کرویے کا ا نقتیار ہے اس واسطے کہ و واس مقام کا ما لک ہو گیا ہے اور اگر پہلے تخص کے کتویں ہے کوئی چیز ہلاک و ملف ہوجائے تو وہ ضامن نہ ہوگا کیونکہ و دمتعدی و ظالم بیں ہے اور اگر دوسر مے تھی کے کویں میں گر کر کوئی چیز سرجائے تو و و جناس بوگا کیونکہ بیکواں جواس نے

ا نشن مرووے جس کی پیداداروسوال حصر دیناج تاہ ع نشن قراق وج حس كاسالا شدوييدي يات جاور بندى بي جراج كونكان كت

کھودا ہے کہ جو باعث اس کی ہلاکت کا ہوا ہے اس شن دوسر سے تخص کھود نے والے نے تعدی کلم کیا ہے اور اگر دوسرے تخص نے بھی ا مام المسلمين كرفتم معض اوّل كركوي كريب زاس كرتريم من دومرا كواب كهودا يمر ببلي فنص كركوي كاياني لوث كيا اور بیمعلوم ہوا کداس کا بانی دوسر مے تھی کے کٹوال محود نے کی وجہ سے ٹوٹا ہے تو پہلے مخص کا اس بر پھیراستحقاق نہ ہوگا بیمسوط میں ہے۔ اگر کی نے ارض موات کیس کاریز تکانی تو بالا اجماع اس کے تریم کامستی ہے۔ دیائی کے مقداد کا بیان موا مام محت نے کماب يس ذكر فرمايا كدكاريز بمولدكوي كي ياس بياس كاحريم يحى اى قدر بوگاجس قدركوي كا بوتا بياس امام محرات فقد اى قدر ذكركيا ہے اس سے زياد و يحضين فر مايا ہے اور جارے مشاركا نے اس پر زياده كيا اور فر مايا كدكار بر اگر ايے موقع پر جوك جہال يانى روے زمین پر ظاہر بہتا ہے تو کاریز بمنز لہ چشمہ جوشعہ وے ہاس کا حربیمش چشمہ کے یا بچے سوگز ہوگا بالا جماع اور جس جکہ کاریز کا یائی روئے زیبن پر نہ جاری ہوتو کار بر بحولہ نہر کے ہوگی مرفرق بے ہے کہ وہ زیبن کے بیچے بہتی ہے بیجیدا جس ہے۔ اور اراضی موات مں وہم کا اتحقاق برطرف سے عاصل ہوتا ای بی جگد میں ہے جہاں دوسرے کی کاحل متعلق ند ہوا دراگر دوسرے کی کاحل متعلق ہوتو ایسانیں ہے جنا ہچا گرز مین موات میں کی مخص نے گنوال کھودا چردوسر سے قص نے آ کراس مخص کے کئویں کے ایک طرف رہم کی انتہار اپنا کنواں کھووالو جس طرف پہلے مخص کے کنویں کی حریم ہاس جانب سے اس دوسر مے مخص کواس کے کنویں ے واسطے ریم ندسطے گیاں باقی تین طرفوں میں جس می کی کافق متعلق نیس سے اس کور یم عصلی برنباب می ہے۔ ایک کاریز دو مخصوں میں مشترک ہے محر دونوں میں سے ایک مخص نے ایک زمین موات کو زندہ کیا تو اس کو بیا عقبیار نہیں ہے کہ زمین ند کور کواس كاريز يستيع ياس كايانى اس كاريز مع مقرركر يكونكوه وبابتاب كداسي شريك سندياده في يونكداس زين كايانى اس كاريز ے نہ تھا حالا مکدشریک کو بیا افتلیار نہیں ہے کہ بدون اجازت شریک کے اس سے زیادہ یانی لے لے بیمچیط سرنسی میں ہے۔ اگر کس مخص نے زمین موات میں درخت لگائے اگر باجازت الم موں توسب (۱) کے نزد کی یابلا اجازت الم اسلمین تو صاحبین کے نزد کیا آیا و مخص ان درختوں کے داسمے حریم کامستی ہے تی کداگر دوسرامخص آیا اور اس نے ان درختوں کے برابر پہلویں اسپنے ور دنت لگائے جا ہے تو اس کومیمانعت کا اعتبارے یانہیں تو آمام محد نے بیصورت کتاب میں و کرنیس فرمائی اور جارے مشاکع نے فرمایا كدبلدر يا في كز كرم م كاستحل بوكا اور يما مديث على وارد بي يريها على بيد.

والبل الحاس اسطے كداس كى طرف ساس كے علم برج كيا ہے بي يوامزهى على إوراكردو فخصوں نيا بم يرشر طالكائي کرایک نهر کھودیں ایک زیشن موات کوزندہ کریں اور نہرایک مخض کی ہواور زیمن دوسرے کی ہوتو یہ جائز نیس حتی کہ بیسب ان دونوں مخصول میں مشترک ہوگی اور جب دونوں میں مشترک ہوئی تو دونوں میں ہے کی کوبیا تقبیار نہ ہوگا کہ نہر ند کور ہے اپنی خاص زمین سے اور اگر شریکوں نے باہم کی ایک شریک کے دمرزیادہ خرچہ شرط کیا تو جائز نیس ہے اوروہ والی لے گابیتا تار خانیہ سی۔ دو نہریں دوگاؤں کی ایک عی جگدواقع میں ان دونوں کے درمیانی تریم میں اختلاف واقع ہوا ہیں جننی جگد دونوں نہروں میں ہے کس ا بیانبری منی مس محری ہولین ایک نبری منی تکال کرڈ الی تی ہواورو و جگداس نبروالوں کے تبعد میں ہوتو اس جگد کے باب میں اس نبر والوں کا قول قبول ہوگا اور دوسری نہر والوں کا دمویٰ شرکت اتنی جگہ میں زبانی تقید این نے کیا جائے گا۔ الا اس صورت میں کہ و والوگ اہتے وحویٰ کے کواہ بیش کریں اور جنتی جکہ دونوں نہروں کے چی جس خالی پڑی ہولیتی دونوں نہردں جس ہے کسی نہر کی مٹی ہے کھری نہ مواور دونوں گاؤں والوں کواس میں سخازع شہوتو وہ دونوں گاؤں والوں کے درمیان نصف انصف ہوگی سیکن اگر کسی گاؤں والوں نے ا بینے کواہ پیش کئے کہ بیاناس ہماری ہے تو ان کی ہوگی اور ای طرح کا مسئلمآ خرکتاب المو ارمدیس گذر چکا ہے بہ کبرای میں ہے۔اگر ا میک مختص کی نبر دوسرے کی زمین میں واقع ہوتو امام اعظم کے نزو کیاس کے واسطے تریم نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ تریم ہونے کے ے کواہ قائم کرے اور ایام ابو یوسٹ وایام گزتے فرمایا کہ اس کو بغذر مسناۃ کے لیے گا جس پر چل سکے اور نہر کی مٹی اس پر ڈالے بیشرح قدوری میں ہے۔ اگر سی فض نے جنگل میں مکان بنایا تو اس سے حریم کاستی ند ہوگا اگر چدکوڑ اؤا لئے کے واسطے حریم کی حاجت رکھتا ے اس وجہ سے کہ تھر سے بدون حریم کے انتفاع ممکن ہے اور کنویں پر اس کا قباس نہ کیا جائے گا کیونک کنویں والے کو جس قدر ضرورت ہوتی ہے اس کی برنست اس کو حریم کی ضرورت کم ہے بیریانی و مین جرار ایک محض کا کنواں ووسرے کے دارا میں موارجب بیخص اپنا کنواں اگرواوے او اس کی مٹی اس مخص کے دار میں ڈالنے کا استحقاق نیس رکھتا ہے بیڈناوی قامنی خان میں ہے۔ مس مخف نے جابا کہ محد میں یا محلّم میں کوال کھود ہے ہیں اگراس میں کسی وجہ سے ضرر نہ بواور ہروجہ سے لفع ہواتو اس کو بیا اختیار ہاں مقام یر یوں بی ذکر قرمایا ہے اور کماب العلوة سے بہلے باب المسجد على ذکر قرمایا کد سجد على كوئى كنوال ند كھووا جائے اور جو معنق کھودے و وضامن ہوگا اورفنو ئی ای بنتول پر ہے جو باب اکسیدیں و کرفر مایا ہے بیر کبری میں ہے۔

نہروں کے اُگار نے اوران کی صلاح کے بیان میں

تمن طرح کی نہری ہوتی ہیں جستی اسی تیرین ہیں جن کا اُگار ناسلطان کے ذرہ ہے اور لیعن اسی ہیں کہ ان کا اُگار نا نہر والوں کے ذرای طرح کے نہر کے والوں کے ذرای طرح کے اگر وہ انکار کریں آو ان پر جرکیا جائے گا اور بیعن اٹسی ہیں کہ ان کا اُگار نا اہل تہر کے ذرر ہے کی اُڑ وہ ہے کی اُڑ وہ انکار کریں آو مجود نہ کئے جا تیں گے ہیں اور اُلی جن کی اُٹا گار نا سلطان کے ذریہ ہو وہ تیرین ہیں جو ہوئی ہوئی ہیں اور مقاسم میں وافل نہیں جیسے د جلہ و قرات وہ بی وہ جون و شکل سے کہ اگر ان نیروں میں اُگار نے کی ضرورت ہوتو اُگار نا واس کے کتارے کی میں وافل نہیں جیسے د جلہ و قرات وہ بی وہ کی میں ہوتا کی اور نا ہے گار نا واس کے کتارے کی میں وافل نہیں ہوتو اُگار نا واس کے کتارے والد اُسلطان سے آگار نا واس کے کتارے والد اسے میں کو اور نا ہر مراد ہیے کئی میں میں میں میں کو وہ جیسا میں وق ہے میں گورہ ہے ایس کہ ایس وہ سے ایس کہ ایس وہ سے ایس کہ ایس کور نا ہر اور وہ بیار وہ دریا ہے میں ہوتوں دوم تھا ہی وہ سے ایس کہ ایس وہ سے کہ ایس وہ سے کہ اُس وہ سے ایس کہ اس وہ سے ایس وہ سے ایس کہ ایس وہ سے ایس کہ ایس وہ سے کہ اُس وہ سے کہ اُس وہ سے کہ اُس وہ سے کہ اُس وہ سے اس وہ کہ کوری ہوں جا اس وہ کیا ہوں وہ کہ ایس وہ کی کوری ہوں ہی کہ کوری ہے کہ کیس کے کہ کی اس وہ کہ کوری ہے کہ کوری ہے کہ کوری ہے کہ کوری ہے کہ کوری ہو کہ کوری ہے کہ کوری ہے کہ کوری ہے کہ کیس کے کہ کوری ہے کہ کی کوری ہے کہ کوری ہے کوری ہے کہ کوری ہے کوری ہے کہ کوری ہے کوری ہے

درئ سلطان پر واجب ہے کہ بیت المال ہے کرے اور اگر بیت المال میں مال ندہوتو مسلمانوں کو اس کے آگار نے برمجبور کرے گا اوراس کام کے واسطےان کو گھروں سے پاہر تکال کر لے جائے گا پھر اگر کسی مسلمان نے جایا کدان در یاؤں میں ہے کوئی نہر کاٹ کر ا بن زمین کو لے جائے تو اس کوا تقلیار ہوگا بشرطیکہ عام کواس سے ضررت پہنچنا ہوا وراگر عام کیضرر ہومثلا نبر کا کنارونوٹ جانے اوراس ے غرق کا خوف ہوتو اس کوالی تیم کا نے ہے ممانست کی جائے گی اور دوم تعنی جن کا اُ گارناو اصلاح اہل نہر پراس طرح لازم ہے کہ اگروه انکار کریں تو ان پر جرکیا جائے بین امام اسلمین ان پر جرکرے ہیں ایک تبریں وہ ہیں جو بڑی بڑی نہریں کے قسمت میں داخل جیں اور ان برگاؤں آباد جیں پس آگر ایک تبروں میں آگار نے واصلاح کی ضرورت ہوئی تو بیابل نہر پر لازم ہے اور اگر انہوں نے اس سے انکارکیا تو امام اسلمین ان کواس امر پر مجبور کرے گا اس واسلے کیاس کا ضرر عام ہے اور ندا گار نے میں جتنے لوگ اس سے یانی یاتے ہیں ان کے حق میں یانی کی قلت ہے اور دورٹیس ہے کہ اس کی وجہ سے اٹاج کی بیداوار میں بہت کی آ جائے اور ترال ہو جائے اس جب الی صورت ہے کہ یائی کی زیادتی کا نفع ان او گوں کو پہنچ گا اور ندأ گار نے کا ضرر عام کو ہوگا تو ان لو گول کوجن کی تقسیم میں دافل ہے اس کے اُ گارتے پر مجور کیا جائے گا اور کسی کو بیا تقیار نہیں ہے کہا کسی نہر میں سے اسے دوا سطے نہر کا ث کر الے جائے خواہ یہ بات الل نہر کے قل مس معرود یا نہ دواور الی نہر کے پانی میں استحقاق دفعہ البیس بعنی یا فی سے سیراب (۱) ہو نے کا استحقاق لیس ہے اور جس نہر کا آگار ٹا اہل نہر کے ذمہ ہے اور ورصورت و نکار کے ان پر جبر ندکیا جائے گاو ہ نہر خاص ہے اور نبیر خاص میں اختا، ف بے بعض نے فر مایا کداگر دس آ دمیوں کی باس ہے م او کوں کی نہر ہویا اس نہریرا کے گاؤں ہو کداس کا پاتی ان گاؤں والوں میں تقسیم موتا بولو و ونبر فاص باس میں شفعہ کا انتخال ہاور بعض نے فرمایا کیا کر جالیس آ دمیوں ہے کم کے واسطے بولو فاص بادراکر ج کیس کے واسطے ہوتو نہر عام ہے اور بھٹ نے فر مایا کہ اگر سوآ ومیوں ہے کم کے واسطے ہوتو خاص ہے۔ اور بھٹ نے فر مایا کہ اگر ہزار ہے کم کے واسطے ہوتو خاص ہے اور اصح قول یہ ہے کہ بیرائے مجتمد کے سرد ہے تی کدد وجس قول کو ان اقوال میں سے جا اسمار كرے كار تيم خاص كى صورت يى اگر بعض تركوں في اس كا أكارة جا بااور يا قول في الكاركياتو في ابو بكر بن سعيد بن سي فره ياك امام ان لوگوں کو جوا تکار کرتے ہیں مجبور نہ کرے گا اور اگر ان لوگوں نے جوا گارٹا جا ہے جیں آگار اتو منطوع کے قرار دیے جا میں ے اور شیخ ابو براسکانے نے فرمایا کدان او گوں پر اس واسطے جبر کیا جائے گا اور خصاف نے بھتا مند میں ذکر فرمایا کد قاضی ان او گول کو تحكم دے كاكرتم لوك يعنى جن كوأ كارنے كى خواجش باس كواكر والواور جب ان لوگوں نے ايساكرايا تو ان كوا ختيار ہوگا كہ باقيول كو اس نبرے پانی سے انفاع حاصل کرنے سے مع کریں بیال تک کدیداوگ حصدرسد کے موافق اُ گارے کافر جدان کودے دیں اور ابیای امام ابو بوسٹ مے مروی ہے۔ اور اگر سب حصد داروں نے اگار نے سے انکار کیا تو ظاہر الروایة کے موافق امام اسلمین ان کو مجبورنه کرے گا اور بعض متناخرین نے فر مایا کہ مجبور کرے گا اورا گر حصہ دارلوگ نبیر ند کوراً گار نے پرمتنق ہوئے تو امام ابوصلیف نے مایا كرنبراوير كى طرف ، أكار فى شروع كى جائر كى جرجب كى تخص كى زين سے تجاوز كرجائے تو أكار نے كافر چداس ف مدے دور ہو جائے گااور جو یاتی جیں (۴) ان پرر ہے گا۔اورامام ابو بوسف والم جُد فرمایا کے اُگار نے کاخر چہ کا مجموعہ اول ہے آخر تک کا ان سب پر بحساب زمین ومقدار سینے کے پیمیلا یا جائے گا اور پانی پینے والوں پرخرچہ یں ہے کچھالا زم نہ ہو گا کیونکہ و وحصد دار نہیں ہیں عمر فتوى كي رواسط مشارئ في المام اعظم كاتول لياب بدفاءي قاضي خان على ب-

ا - عقد اصل میں منہ سے پانی پینے کو کہتے ہیں اور بیمان مراداس سے پانی ہیں، جانوروں کو پلانا سوائے ہینچنے وغیر و کے اس اس ان کرنے والے اور (١) منذ جوياؤ ركولا كرچارة ١٣٤ (٣) على فرالقياس المراوتيد ١١١ (٣) نيرية نبرخاص مراه بي ا

نبر(یامشترک یانی) کے حصدوار یانی کوس حساب سے استعال کریں 😭

اس مورت کابیان یہ ہے کہ اگر نیم کے شریک وی ہوں چی ایتدائے تیم ہے آگا دیے کا خرچہ ہرایک کے ذر مدوسوال حصہ ہوا یہاں تک کرایک کی زشن سے جب تجاوز کر جائے تو باقبول پر تو حصہ ہو کر جرایک پر نواں حصہ ہوگا یہاں تک کد وسرے کی زشن ے تجاوز کر جائے چر باتی لوگوں پرخر چے آ تھ حصہ ہو کر برایک پر آ تھوال حصہ ہوگا علی بداالقیاس آخر نبر تک یک صورت بوگی اور صاحبين كنزويك اوّل نهرية خرتك سبخرچ در صعبه وكربرايك يردسوال حصد بوگايكاني عرب-اكرايك فخف كيزمين مى نبر (٣) سے ياتى آئے كاو باندوساز من مى بويكراس في تبركوائے و باندستانى دساز مين تك أگار ديالي آياام اعظم ك موافق اس کے ذمہ ہے اُگار ٹاسا قط ہوجائے گاتو بھن نے فرمایا کرسا قط شہوگا جب تک اس کی زمین ہے تجاوز ندکر جائے اور یمی سے ہے اور جب أم کارنا اس كى زين سے تجاوز كرے كائيں آياس كواختيار ہے كەنبركا دبائه كھول كرائي زين تيني تو بعض نے فرمايد کہاس کو کھول لینے کا انتہار ہے اور بعض نے فر مایا کرنیں کھول سکتا ہے جب تک بوری نہراً گار نے سے فراغت نہ ہوجائے کیونکہ اگر اس نے الل اس کے کول فی و شریکوں سے پہلے اس کو یانی ال جائے گا جوفظ ای کو طفا اورای وید سے بعض متاخرین نے فرمایا ہے کداسفل نہرے اُگارنا شروع کیا جائے ریکھی ریدی ہے اورا کر کوچہ فیرنا فذہ کے خاص راسند کے اول ہے آخر تک اصلاح کرنے ک ضرورت پڑی تو اوّل راستہ کی اصلاح بالا اجماع سب اہل کو چہ پر ہوگی پھر جب درست کرتے ہوئے کمی محض کے دارتک پہنچیں پس آياس سے فرچاصلاح دوركيا جائے كايانيس سواس مسئلے كواسطےكوكى روايت نبيس ہاور تيخ الاسلام نے اپنى شرح بى فقيدا بوجعفر ے مایت کی ہے کہ میں نے مشارع کے بعض کتب میں و بھا ہے کہ بالا تفاق ال مخص ے فر چہدور کیا جائے گا۔ اور اگر نبرعظیم ہو اوراس پر چندگاؤں آباد موں جن کواس تبرے یائی ملا مواورالی تبرکوفاری ش کام کہتے ہیں پس الل نبر نے اس نبرے آگا د نے پر ا تفال كيا اوراً كارية موت ايك كا ذل كنهر كروبانه الملك يني بل آيان توكول كذه سه أكار في كاخر جددوركيا جائكا سو اس مسئلہ کی بھی کوئی روایت اصل بیں تبیں ہے اور چیخ الاسلام نے قربایا کدنواور میں غدکور ہے کدان لوگوں سے فرچے اگرائی بالد تفاق دور کیا جائے گا اور نہر خاص کے قیاس پر جائے کہ اس گاؤں والوں سے خرچہ اگر الی وور نہ کیا جائے جب تک کہ اس گاؤں کی زمین ے بالکل تجاوز نے کرے بیمید میں ہے۔

ا ۔ یعن س دیان ہے اس نہر تھیم ہے گاؤں میں وقی جاتا ہے ہیں گاؤں والوں کوائی ویاسک آگاد کے نشر ورت ہے ہیں جب بہال تک کینے و الرج ان له ول مارور بوجاتا بي سينا

#### عمية كتاب الشرب عمية

# ادراس می پانی ایواب بیں باس کے رکن بشرط حل وظم کے بیان میں ۔ شرب کی تفسیر اس کے رکن بشرط حل وظم کے بیان میں ۔

شرب کی تغییر شری یہ ہے کہ شرب آس حصد یانی کو کہتے ہیں جوارائنی کے داسطے ہونہ فیرارائنی کے واسطے اور رکن شرب یانی ہاس واسطے کہ شرب کا قیام اس سے ہاور شرب کی شرط حلت ہے ہے کہ شرب کا حصددار جوادر تھم شرب ہی ہے کہ میرانی حاصل مواس لئے كريم شےكاده موتا ہے جس كواسط يدشےكى جائے اورزين كواس واسط بإنى ويا جاتا ہے كرسراب موجائے يدميط مردى عى ہے۔ پائى چندالواح عى اول بركا پائى اور ووتام على كواسط عام ہوا إلى اس سے يائى عكى ياز عن سيتيس يانبر م یانی نے جا کی حتی کہ اگر کمی مخص نے بحرے یانی سے نہرے وربیہ سے کاٹ کراچی زنان عمر، یانی لے جانا جا باتو اسکوممانعت (۱) نہ کی جائے گی اور بر کے پانی سے انتقاع حاصل کر ہا ایدا ہے جیسے مورج وجا غدو ہوا سے تفع لیما یس جس طرح تی جا ہے لقع أفعائے منع نہ كياجائكا ووم يز ع بزع ورياؤل كاياني جيسجون ويون ووجله وقرات وثيل يس ايسورياؤل عاوكول كوني الاطلاق ياني پینے کا استحقاق ہے اور زیمن سینچنے کا حق ہے مثلا کی نے زیمن موات کوزیمرہ کیا اور اس کے سینچنے کے واسطے ان دریاؤں میں ہے کی ہے منبر کا ث کر اے کیا ایس اگر عام لوگول کواس سے ضرر نہ جواور ندوہ نیر کسی کی ملک میں جوتو اس کوا عتمیار ہے اور او کو سے محل اعتمیار ہے کہ اس برائي بن جكيان و دواليدنسب كري بشر طبكه عا كومعترت نديجتي مواورا كرعام لوكون كواس بين مرر موتواس كوبيدا متيارتيس باس واسطے كه عام ضرر دفع كرنا واجب ہے اور ضرر و كنينے كي صورت بيہ كي مثلاً بير فوف ہوكہ تير كائے ہے يائى اس طرف جمك يا ے كااور نهر كاكنارولوث جائے كا اوراراضى وديهات غرق موجائي كاكامر حماقية ودالياس دريا يه كاث كرنكا لتے مس بحى كى حكم بيدوم وويانى جوكى توم كى نبرخاص على جارى موليى اس على غيراد كول كون هد حاصل بيعنى خود في سكة بين اورايية جدياؤن كوبا سكة بين اور چارم وہ یانی جو کی نے آپ ملک و فیرہ کی ظرف ٹی مجر کرایے احراز میں کرلیا ہویں آ سے یاتی میں سے کی کو بہ جائز نیس ہے کہ بدون اسكی اجازت كے مجمد نے لے اور بحر لینے والے كوبيا اختيار ہے كداسكوفروشت كرے كونكدا تراز سے اسكا ما لك ہو كيا ہى وہ مثل (۲) شکار و کھائی کے ہو گیا لیکن ایسے پانی کو چوری میں ہاتھ شکاٹا جائے گا کیونکہ اس میں شرکت کا شبہ (۲) ہے حق کہ احتراز كرنے والے كى عدم موجود كى حس كى مخص نے يہ يائى چورايا حالا تكدوه بورا نصاب بے يعنى اس يائى كى قيت اس قدر ورم

ا سماقیه چھوٹی نبر مانندہ بی کے اور دالیہ چرس وغیرہ سنائن هرح یائی فیما کہ نبر سے کاٹ کرایک گذھالاوی اورویاں وهیکی لگا کرسیخیں او (١) بب كرعام لوكون كوخررت ينتيما جوال (١) ليعني شكاركو يكزليا اوركها س كواية مرف على كرليا ١١ (٣) ميعني عام ك شركت ١١

كيا جارى نبرے برايك كوافاده حاصل كرنے كاحق ے؟

گھاس جی سب اوگ شرید ہیں جی سے اقل آ کہ گھاس ز جن مہار جی ہوئی اس جی سب اوگ شریک جی ایس جی سے کھاس جیل اا میں سے کھاس جیل اا میں وہ ہے کو اگل کے بوت و نووا کھاس جیل الا میں وہ ہے کہ ہوت ہیں دو مہار کہ گفت کی کوئے تین جی رون آگا ہے ہوت وہ ہے کہ کوئے تین کر سکتا ہے کین اس کو ہا افتیار ہے کہ اولوں کو گھاس کے لیا کہ جو تین اس کو ہا افتیار ہے کہ اولوں کو گھاس کے لیا اس میں افل ہو نے سے حملے کر سے اور ہار سے مشائ رحمداد تعالی نے فر مایا کہ جو تین مہار جی کھاس کھاس کو لیت اس کھاس ہوتو اس کھاس کو لیت اس کھاس ہوتو ہا لک ذیمن میں افتی ہوئے اس کھاس ہوتو ہا لک ذیمن سے کہا جا اس کھاس ہوتو ہا لک ذیمن میں ہوتو اللہ ہوتو ہا لک ذیمن سے کور آگر ما لک ذیمن میں کو بھا کہ کہ ہوتا کہ اور کو کو اس کھاس کو اس کھاس کہ ہوتو ہوتا کہ کہ ہوتا کہ اور کو اس کھاس کا تیا دو سے اس کو اور کہ ہوتا ہوتا ہوتا کہ ہوتا ہوتا ہوتا کہ ہوتا ہوتا ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا ہوتا ہوتا کہ ہوتا ک

ا میا کونک مورے افاق علی کے کاس می وہرے والا (ا) این اٹی الک میں واقع ہونے سال

حياريه بكدا لك زمين عقطعه زمين معلومه اجاره الم يجراس كي كماس اس كومباح موكى يمضمرات على ب- يجرواضح موكه كماس ے وہ نبات مراو ب جوساقد ارجواورز بین پر منتشر اور پھلی ہوئی ہواور جوساقد ارجووہ درخت ہے ای وجہ سے مشامخ رحم القد تعالی نے فر مایا کہ خار میدید وسرخ جس کوم ٹی میں فرقد کہتے ہیں درخت کی تتم ہے ہے گھا س نییں ہے تی کہ اگر کسی کی زمین فرقد أ کی اور کسی شخص نے کاٹ لی تو مالک زمین کو اختیار ہو گا کہ اس سے وائیس لے اور خار بائے سیز فرم جس کو اورٹ کھاتے ہیں اس کے باب عمل امام مح سنوادر من دوروایتن میں ایک روایت میں اس کو جملہ کھاس کے قرادویا ہے اور دوسری روایت میں اس کو جملہ در خت کے قرار ویا ہے۔ واس عمل اختلاف الرولیة نیمل ہے بلکہ جس کو بھڑ لد کھاس کے قرار دیا ہے وہ خار میزوہ ہے جوز عن پر پھیلا ہوا ہوا دراس عل ساتی شہواور جس کوور فتوں کی متم قرار دیا ہے وہ ہے جوسالد او ہو ہیں حاصل بیہ ہے کہ جونیا تات ساتی پر قائم ہواگر وہ کسی کی زمین م أكتو وواس كى ملك موكى اورلوكول عن مشترك شاموكى يرجيدا مرحى عن ب-اوركا في الماس كم إن اور تيرو فيروز ووزريخ مثل ورخت سے پاس اگر کسی نے ان چیزوں عل سے پچھ لے لیا تو ضائن ہو گا بیٹزائد استنین عی ہے اورمنتی عل ہے کہ امام ابو بوسٹ نے فر ما یا کدا گرچ اکا ہوں میں جلانے کے واسطے لکڑی ہواور بے چرا گاجی کسی کی ملک ہوں تو کسی کوا فتیار شہو گا کہ اس میں ے لکڑیاں لائے آلا مالک کی اجازت سے لاسکا ہے اور اگر اس کی ملک میں تد بون تو لکڑیاں لے لینے میں چھے مضا كقديس ہے اگر چدریکٹریاں یا جس مقام برلکٹریاں ہیں کسی قرب یا الل قرب کی طرف مفسوب ہوبیذ خیرہ میں ہے اور کبری میں ہے کہ اگر چہ بیکٹریاں مقام جس مراكزيال بيركى كاول يابس كولوكول كى طرف مفوب بوتاجم بدلكزيال في فين على محدمضا مُعَدَّرُس ب جب تك ي نہ جانے کہ کسی کی ملک ہے اور میں تھم زریج و کبریت کا اور اُن کھلوں کا ہے جو چرا گا ہوں وجٹنگلوں میں ہوتے ہیں بیمشمرات میں ہے اورلکڑیاں چننے والا فقالکڑیوں کے چننے سے لکڑیوں کا ما لک ہوجاتا ہاس کی احتیاج نیس رہتی ہے کدان کے بوجہ ہا تد مے اور جمع كر التهاس كى ملك ثابت ہواور كويں سے بانى بجرنے والا فيلا ذول كو بحر لينے سے اس كا ما لك تيس ہوتا ہے جب تك كدا ول كو کویں کے منہ سے ایک طرف ندکر لے بیقنید میں ہے اور اگر کی فض کی زمین ملحہ ہولیتی تمک کی جسل ہو ہی اس بانی میں ہے کی نے لیاتو اس پر حمان واجب شد ہو کی جیسے اگر اس کے حوض جس سے یانی لیتا تو حمان واجب ند ہوتی اور اگرید یانی تجمیل کا نمک ہو عمیا تو پیرس مخض کواس کے کیلینے کی راہ نیس ہے ای طرح اگر نہر سیلینٹی کیاس کی زمین میں ایک کڑیا زیادہ گا رامٹی ہوگئی تو کسی کواس منی میں ہے ٹی لینے کا اعتبار نیس ہاور آگر نے لی و ضامن ہوگا بیمشمرات میں ہاور آگ میں شرکت کا بیان اس طرح ہے کداگر سن مختص نے جنگل میں آئے جلائی تو اس بی سی کا تن نہیں ہے تر بر مختص کو بدا ختیار ہے کہ جہاں آئے جاتی ہے وہاں ہے روش کر الے اور گری سے اپنے کیڑے نے فتک کر الے اور اس کی روشنی میں کام کر لے لیکن اگر بیرجایا کدائی میں سے کوئی ا تکارا الے جائے ایس اگر آ ک کے مالک نے منع کیا تو اس کو بیا تقیار نہ ہوگا اس واسلے کہ بیآ گ کیا ہے لکڑی ہے یا کوئلہ ہے جس کوآ گ روش کرنے والے نے اپی ترزیش کرلیا ہے ہیں وہ اس کی طل ہے۔ اور آنخضرت کا تھا تاریش شرکت تا بت رکھی ہے اور تار ترارت کا جو ہر ہے ٹائٹزی وکوئلہ میں اگراس نے اٹکارے میں ہے تھوڑ الیا تو دیکھا جائے گا کہ اگراس قدر ہو کہ اگر آ گے کا مالک اس کوکوئلہ کر ڈ الے تو اس كى كچە قىت بونو مالك كوالىتار بوگاكداس سے والى كرالاوراگراس قدركم بوكدكونلكر ۋالنے كامورت يى اس كى كچى قىت ند بو تو مالک کودا پس کر لینے کا اعتبار نہیں ہے اور جر محض کو اختیار ہے کہ اس قدر خفیف بے قیمت کو بدوان ا جازت مالک کے بھی لے لیے اس واسطے کہ لوگ اس قدرے عادة مع نبیل کرتے ہیں اور جوئے کرے وہ تعنت ہے اور ہم نے بیان کرویا ہے کہ تعنت کرنے والا شرعا تعنت سے مع کیا گیا ہے بیسموط علی ہاوردومری جگد ذکر آر مایا کہ اگر آگ الی ہوکہ اگر بچھ جائے تو کو کہ ہوجائے تو کی کواس میں سے انگارا لینے کا اختیار نیس ہے اس واسطے کہ اس کی لامحالہ یکھے تیمت ہوگی اور اگر آگ الی ہوکہ اگر بچھ جائے تو را کھ ہوجائے تو اس کو اختیار ہے کہ اس عمل سے انگارا لے لیے اور بعض نے قربایا کہ اگر بیآ گ مہار تکڑی سے جلائی ہوشلا کھڑا ورخت سلگا دیا جیسا کہ جنگلوں عمل کرتے ہیں بدون اس کے کہ پہلے اس کوا ہے حرز عمل کر کے تب آگ جلائی ہوتو ہر خض کو اختیار ہوگا کہ اس عمل سے انگارا ہے جائے اگر چاکے صورت ہو کہ کہ وہ ہوتا ہے حرز عمل کر کے تب آگ جلائی ہوتو ہر خض کو اختیار ہوگا کہ اس عمل سے انگارا کے جائے اگر جائے کہ وہ کہ کہ کہ ہوگئی ہوتو ہر خص کو اس کے حرز عمل کر کے جائے اگر جائے کہ وہ کہ کہ کہ ہوگئی ہوتو اس عمل وہائے اور اگر جلانے والے نے کھڑی کو پہلے اس کی وہ ہے۔ کہ جائے گار کی اس کی ملک ہوگئی ہوتو اس عمل وہ تی تعمیل ہے جو ہم نے بیان کی بیدیدا عمل ہے۔

פרת לייליף מי

### شرب کی بیج واس کے متصلات کے بیان میں

قال المرتم بم

میل بس راہ ہے پائی کا سیان ہو مین ہے۔ جری جس واہ ہے جاری ہو۔ قال فی الکتاب اگر کمی محض نے ایک زیمن می وہ مری زیمن کے شرب کے اجارہ وی آؤٹل جائز ہے اور اگر کہا کہ جس نے تیرے ہاتھ بیز جن بڑاد درم کوفروخت کی اور تیرے ہاتھ اس کا شرب فروخت کیا ہیں آ یا شرب کی بھٹے جائز ہے سوستار کی نے اس عمی اختلاف کیا ہے بعض نے فر ایا کے فیش جائز ہے اس واسطے کہ شرب تقدو دہو تی ہیں آ یا کہ فیش جائز ہے اس اس کا شرب کا گرش بیان کیا جی کہ اور بعض نے فر مایا کہ جائز ہے اس اس کے اس مقدو ڈیس ہوا پکرتائی رہا ہے بدین وجہ کہ اس اس کی شرب کا کہ خون فیش بیان کیا تا ہی کہ اور وخت کی اور اس کے شرب کا چرف کی اور اس کے شرب کا شرب سودرم کوفرو خت کیا تو بلا ظاف جائز نہ ہوئی کہ نظر ای کو جائز ہی ہو جہ سے مقدود ہو گیا ہو فیر و جس ہے اور بعض مسائل شرب کے کتاب المبدی علی گور و بھی ہیں اگر کئی تھی میں گر ہو جائے گیا اور اگر زیمن تو جہ کی اور اس کے شرب یا اور شرب کا ذکر نہ کیا تو شرب میں اور اگر زیمن کو میں اور اگر زیمن کو می اور اگر زیمن کو میں کہ اور اگر نیمن کو جائز ہو گیا ہو جائی ہو جائے ہو گا اور اگر نیمن کو فرو میں کو اور اگر نیمن کو جائی کی کیمن کا فرکر نیمن کو میں کو اور اگر نیمن کو میں کو کر نیمن کو تو میں کو اور اگر نیمن کو جو اس کے واسے جائے ہو ایک کو اور اگر نیمن کو تھی کو تھی کو دو میں کہ واس کے واسے جائے ہو جائی کی کی کی گیا ہو جائی کی کی تھی ہو تھی ہی تو جو سے کا اور اگر نیمن کو تھی کی تو جو اس کے واسے جو بیل کو تو جو کی کی تھی ہی تھی ہو تھی کی تھی ہی تھی ہی تھی ہو تھی ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہو تھی ہی تھی ہی تھی ہو تھی ہی تھی ہی تھی ہو تھی کی تھی ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہی تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہ

الركباكه مجصايك روزياني بابعوض اسك كميراية غلام ايك مبينة تيرى خدمت كركاج

ادراگر کی تخص نے کہا کہ ایک دوزتو جھے اٹی نہر سے پائی پائٹی کہ میں اٹی نہر سے تھے ایک دوز پائی پلاؤں کا تو بہ جائز اس ہے ای اگر کی تھا ہے۔ اوراگر دوسر سے نے پائی پلاکر کیڑا ایا غاام لیا اور کہا کہ دوسر سے نے پائی پلاکر کیڑا ایا غاام لیا اور کی کہی تھے ہے اوراگر دوسر سے نے پائی پلاکر کیڑا ایا غاام لیا اور ایک کرد سے اور اگر کہا کہ جھے ایک دوز پائی پلا بھوش اس کے کہ مرابی غلام ایک مہید تیری خدمت کر ۔ یہ امیر سے اس جافور پر ایک مہید سوار ہوتا یا آئی تھیل سے اور محاوضات مقرد کئے تو یہ بال کے کہ مرابی غلام ایک مہید تیری خدمت کر ۔ یہ امیر سے اس جافور پر ایک مہید سوار ہوتا یا آئی تھیل سے اور محاوضات مقرد کئے تو یہ باطل ہے بید خبرو میں ہے۔ ایک تحص نے اپنا پائی مع اس کی مجاوی کے فرو خت کیا گرز مین فرو خت نہ کی اور اس گاؤں کا روائ یہ ہے کہ پائی پرخراج پڑتا ہے اور پائی مع اس کی مجاوی کے فرو خت کیا جاتا ہے تو تھے جائز ہے اور مشتر کی پرخراج لازم نہ ہوگا اور اگر تھے

اكرشرب وبعوض ايك غلام كفروشت كياياس كواجاره يرد مااور فلام يرتبندكر كاس كوآ زادكر ديا تومتن جائز باور غلام کی تیست کا ضامن ہوگا ای طرح اگر با عری مواوراس سے وطی کر کی اوروہ حاملہ موجی تو یا عری فرکورہ اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اس براس کی قیت مقرال ازم ہوگا اور کتاب المع ع کی روایت کے موافق عقر لازم ند ہوگا اور یکی سے بے بیجیدا سرحی بی باور اگر ا یک زین کودوسری زین کے شرب کے ساتھ قروشت کیا تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے کفرانی قامنی خان۔اور سی میں میں کے بیجائزنیں ہے بیتا تارفائیدی ہے۔ شرب جب دین کے ساتھ فروشت کیاجائے توشرب کے واسطے من میں سے حصد ہوگا بیمرا جید عمل ہے۔ فاوی فعنی عل ہے کہ ایک مخص کے پاس دو قطعہ باغ انگور ہیں اس نے ایک قطعہ ایک مخص کے باحمد اور دوسر ادوسر کے فض ك باتعافر وشت كيا اور دونول المعون كا بحرى ايك ب جر تطعدا على كمشترى في يي كانطعد كفريد اركواس بحرى بدو وكالهل بير مسئله قماوی ندکور می ذکر کیا محرجواب ذکرند کیااور حقیقت اس مسئله می دوصور تی بین یا تو دونون تطعول کا ما لک ایک تی مخص مو کا یا مختلف ہوں مے ہیں اگر ہروہ تطعات کے مالک مختلف ہوں ہیں اگر شرب کوئے میں ذکر ندکیا ندمس سے ندو لالة تو شرب کے می داخل ند موكا ادراكر ذكركيا موخوا ومريحا خواه دلالة تو برمشترى كواسية قطعدي ياني جارى كرف كاستحقاق موكا اور برمشترى اسي بانع كا قائم مقام بوگااوراس بن تاخرونقدم كا محدائتبار نه بوگااوراگر ما لك ايك نن فخص بويس اگرشرب كون من ذكرند كياند مريخ نه ولاله تو شرب تع يس داخل مد موكا اوراكر ذكركيا بس اكراه يركا قطعه يبله فروخت كيا موتويني كقطعد كرواسف بإنى جارى كرف كاستحقاق شہو کا لیکن اگر با تع نے قطعہ بالا فروخت کرنے کے وفت بیٹر واکر لی ہو کہ صرے واسطے اس مجری سے اسپنے تعلعہ زیریں میں بانی لے جانے كا اتحقاق موكا تو استحقاق باتى رب كا اور اگرينيكا قطعه بہلے فروشت كيا موتو دونوں قطعه كرتر بداروں كوابي اسي قطعه من یانی جاری کرنے کا استحقاق ہوگا میر پیدا میں ہے۔ ایک مخص کے دوم کان میں ان میں سے ایک کی حصت کا یانی دوسرے مکان کی حیت ر بوكر بہتا ہے ہیں جس مكان كى جيت بريانى بہتا ہے اس كو ما لك نے ايك عض كے باتھ مع برتن كے جواس كو ثابت ہے فروخت كيا پمر دوسرا مکان دوسرے مخص کے ہاتھ فروخت کیا پھرمشتری اوّل نے جایا کہ دوسرے مشتری کواپٹی جیت پراس کے میست کے پانی

<sup>(1)</sup> مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا

ہوجائے گااوراس نے کے بچے ہونے علی شریک کا یکھ ضرد تیں ہے میں موط علی ہے اور شے ہے حدد یافت کیا گیا کہ ایک مشتوی نے پانی کا وجھ خرید اور شیخ ہونے جو اور شیخ ہونے کے ایک مشتوی نے پانی کا وجھ خرید اور سی کواس کا مالک ایٹے شریکوں کے ساتھ گاؤں کے بیٹے کی طرف لے جاتا تھا حالا تکہ فرید ارکن دہنیں گاؤں کے اور کی طرف جی اور اس میں ضرر ہے تو فر مایا کہ اگر یا نئے نے میں اور اس میں ضرر ہے تو فر مایا کہ اگر یا نئے نے میں اور اس میں ضرر ہے تو فر مایا کہ اگر یا نئے نے میں کہ اور میں کے فرو خت کیا ہے گا اختیار دیا جائے گا اور باتی شریکوں کے یا فی کی فو بت کے دوزیانی لینے کا اختیار دیا جائے گا اور باتی شریکوں کے یا فی کی فو بت کے دوزیانی لینے کا اختیار دیا جائے گا اور باتی شریکوں کے یا فی لینے کی حاجت کے واسطے نہر بھری ہوئی دے گی ہے حاوی میں ہے۔

بير (بار)

ان چیز وں کے احکام میں جن کوانسان ٹی بنائے اور جن سے منع کیا جائے گا اور جن سے منع کیا جائے گا اور جن سے نہیں کے احکام میں جن کو انسان ٹی بنائے کا اور جومو جب ضان ہیں ہے

واضح ہوکہ تہریں طرح کی ہیں ایک نہر عام جوکسی کی مجلوک تبدوجیے فرات دیجون دوم نہر عام جوعام اوگوں کی مملوک ہوجیے
نہر مردوفیخ سوم نہر خاص جوغاص جماعت کی مملوک ہوئیں جونہر عاسکسی کی مملوک نہ ہواں بھی ہے بر منص کوا فقیار ہے کہ نہر کھود کرا ہی
ز بین بھی لے جائے بشر طیکہ دریائے نہ کور کوخرر نہ بہنچا ہوتو اس کو بیا تقنیا رئیس ہے اس واسط کہ عامہ کا ضرر
دور کرتا پہ نسبت ایک مختص کے دفع ضرر کے اوٹی ہے اس طرح اگر امام اسلیسین نے چاہا کہ نہر اعظم بیس ہے کسی فعص کا شرب مقرر
کر سے یا کو ویز ھا دے لیس اگر عام اوگوں کو مفر ہوتو نہیں جائز ہے اور اگر ان کو ضرر نہ ہوتو جائز ہے ایک فنص نے نہر اعظم کے بھاؤی پر میں ایک بین چی قائم کی اور کسی کو اس سے ضررتیں پہنچا ہے گر اس کے بعض پر وسیوں نے منظم کرتا چاہا تو ان کو بیا فتیار نہیں
ہے میں جائے میں جی قائم کی اور کسی کو اس سے ضررتیں پہنچا ہے گر اس کے بعض پر وسیوں نے منظم کرتا چاہا تو ان کو بیا فقتیار نہیں
ہے میں جائے منظم منصی بھی ہو تھ

نبرمیں شرکت عام کا کیا مطلب ہے؟

\_\_\_\_\_ ایستان نیر کے میں ویس فرید ارکی زمین اول میں ہے اور بالگا اینا احساس سے بیٹیان طرف ساج تا تھا الا

م السورة بفرر ما بل عن مد كور مو في من المامة

اگرایک نبرایک قوم شریشترک ہواوراس پران کی اراضی ہوں اورقوم میں سے ایک مختص نے جایا کہ اس نبر میں سے کا ث کرا یک نبرا پی ایک زمین میں جس کا شرب اس نبر ہے تھایا ایسی زمین میں جس کا شرب اس نبر ہے تھا کے جائے تو ہدون رضامندی شر کول کے اس کو میدا فقیار نہیں ہے کہل ایسی زیمن میں جس کا شرب اس تہر ہے تیں ہے کاٹ لے جائے کی صورت کا اس وجہ سے الفتيارنبين ہے كدو وشر كول كى برنست زياده بإنى لينا ما بتا ہے اوراس وجد سے كدو ومشترك كنارة نهركونو زنا ما بتا ہے اورجس صورت على كداكي زين على في جانا جا بي جس كاشرب الكانير عبة عدم جوازكى بدوجه بكده ومشترك كنارة نهركولوزنا جا بهتا ب-ای طرح اگرایک نے اس مبرر بن چک قائم کرنے کا قصد کیا تو بھی بدون رضا مندی شریکوں کے اس کو بیا اختیار ند ہوگا اور اگر دہ جگ جہاں پن بھی قائم کرنا جا بتا ہے اس کی ملک ہو مثلا نہر کے دونوں کنارے یکٹن نہراس کی ملک ہواوراس کے غیروں کو پانی جاری كرنے كا انتخفاق موتود يكھا جائے گا كداكر بن چكل قائم كرنے على بانى كەاجرا عى ضرر موتا ہے تو ووقف منع كيا جائے گا اور اگر ضررنہ موتا بولومنع ندكيا جائے گا اور اس طرح اگرنبر ندكور برواليد إسائيا تائم كرنا جا بي اس كا بھي وي علم ب جوبم في بن چكى كي صورت عن بیان کیا ہے میجید علی ہے اور اگر نبیر خاص پر ہرا یک کا بندان ہوتو کسی کو بیا تغنیا رئیں ہے کہ اپنا کو ویژ ھا لے اگر چہ اہل نہر کے ت یں معزنہ ہواورا تر نبراعظم میں کوہ ہو چراس نے اپنی ملک ہیں ایک یا دو کو ہے بڑھا لئے حال نکداس سے اٹل نہر کو پکھ ضرر نہیں ہے تو اس كواختيار بيكاني يرب-اورامام او يوسف عدر يافت كيا كياكرا يك قوم كي نير فاص باس من نهراعظم عداني آتاب اورقوم میں ہے ہرایک کاس نبر میں معین کوہ ہے جرایک نے جایا کراینا کوہ بندکر کے دوسرا کھول لے تواس کو بداختی رنبیں ہاور ب ظہیر سیم ہے اگر ایک مخص کی نہر خاص ہوجس میں وادی کبیر نے پانی آتا ہوجیے فرات تو وجلہ وسجان وجھان اور یہ نہر خاص اس کی خاص ایک زمین کے سینچنے کے واسطے ہے اس عمل اس کا شریکے تہیں ہے اور وادی کبیر پر اور نہریں واقع میں پھر خفس مذکور نے اپنی اس ع – واید بهراند استنگل دور رویاس ہے چھوٹا ہوتا ہے اور سے اس سے میں اور سے بیار میں اللہ اور اللہ اور جل شام میں وجیوں بھی شام

على بين ويجون ويج ن تا تاريمل بين اور ظاهر اجن جنگويش بيتي بين ان كوهي اي كه تام ي اي ليتي بين قال الخطب

ز من كوخفيف بحدكر جاباكدا في نبركا بإنى افي وومرى زمن كى طرف في جائة و كتاب عرق الاكداكر بيامراس في بإنى كى بزهاة کی حالت میں کیااور وا دی کا یانی بہت کٹر ت ہے ہے کہ تہروں والے اس یانی کے جو پیخس لئے جاتا ہے تکاج نہیں ہیں اور ان کومعر نہیں ہے تواس نہروالے کوا عتیار ہوگا کہ پانی جہاں جائے ہے اے اوراگروادی کے نہروں والوں کو ضرر پہنچا ہواور وہ لوگ اس پانی كي ي جول تواس كويدا فقيارت موكا كداس زين كي سوائ دومرى زين كي طرف باني لي جائ يرفاوي قاضى خان على باور اگرایک مخض کا کوہ ایک قوم کی مشترک نہر میں ہو پھراس نے جایا کہ اس ٹویست کرد ہے اورزشن آگار د ہے تا کہ پست ہوکریائی زیادہ مجرية كتاب من خركور ب كداس كويدا عمليار بهاس واسط كدوه اس أكادية عن الي ملك من يعني كوه عن تصرف كرما بهاور شيخ حمس الائمد طوائی سے روایت ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب بیمعلوم ہو کہ کو دیست تفا اور ریت آ جانے سے بٹ کر بلند ہو گیا تھا الى وه أكارى ويست كرت بنى بيوابتاب كداس كومالت سابقد يرااع ادراكر يمعلوم بوكديكوه ايداى بلند بنا بواتها أوراب اس کو بہت کرنا جا ہتا ہے تو اس سے منع کیا جائے گا کیونکدو واس من سے میعا جتا ہے کہذیاد ویانی لے بیٹس پر بیٹس ہے اور اگر ایک منص نے جا با کداینا کوہ جو پست ہے اس کو بلند کرے تا کداس کی زین میں بانی کم آئے تو اس کو بداختیار ہے اور متابر تو ل امارے تا کام کے بیتھماس وقت ہے کدوہ بلند کرنے ہے بیر جا ہتا ہے کہ جیسا دراصل تھا دیا کردے اور اگر بیرجا ہتا ہو کہ جس حالت پراصل جس تھا اس معتفر كروي ومن كياجائ كإاور في ام محد فرمايا كمير يزويك اسع بدب كروه كى حال بن من ندكياجائ كايمسوط عى بادراكر شر كول عى ساكي فنى ف ايناكوه جوز اكرنا جاباتواس كويدا متياريس بفرمايا كداس دجه عداس على اس ك حل سےزائد یانی جائے گا ہی اس کو بیا تعلیار شہو گا اور اگر نیاؤ نیر کا آگار تا جا باتو جا نز ہے اور اگر نیر کا چوڑ اؤ زیادہ کرنا جا باتو نہیں جائزے بدیدائع میں ہےاورامام ابو بوسف ہے دوایت ہے کہ امام ابو بوسف ہے بوچھا گیا کہ نبر مروجوا کی بری نبرے اور مروض الل مرو کے اس نہر میں حصول کے کتویں میں اور و ومعروف میں مجرا بکے تخص نے ایک زمین موات کوزیر و کیا اوراس کا شرب اس نہر ے نیس ہے اس اس مخص نے مرو کے اوپر سے ایس جگہ ہے جس کا کوئی ما لکتبیں ہے ایک نبر کھودی اور اس نبر مظیم سے اس میں یانی بہنیایا تو فر مایا کدا کر بینبر جواس نے نئ تیار کی ہائل مرو کے بائی کے تن میں محلا مواضررد یی بوتو اس کو بیا افتیار تین ہا درو واس ات منع كياجائ كاسلطان اس كومنع كرد ماوراى طرح برفض اس كومنع كرسكنا باس واسط كدنير عظيم كاياني حق عامد باور موام میں سے جرفض کو اختیار ہے کہ اپنی ذات سے ضرر دفع کرے اور اگر بیامر اٹل مرو کے حق می معز نہ ہوتو اس کو ایسا کرنے کا افتيار بمنع ندكيا جائے گا۔ اس واسطے كروادى عظيم على جو يانى بو واصلى اباحت يررب كاور جب تك تعتيم على وافل ند بوتب تك كى كائل شهوگااى داسطےمئل كواس طرح مفروش كيا كداس في مرد كادير سينير كھودى بادراكران اوكول كوت يسمعنر موتو برفض کواس بات سے مع کیا گیا ہے کہ دوسرے کو ضرر پنجائے بیقادی قاضی خان س ہے۔

آگر کی فض کی نہر فاص ہو کہ وہ ایک تو می مشترک نہر فاص سے پائی لیتی ہو ہی اس نے جا ہا کہ اس ہل با ہم ہ کراس کو مضبوط کی مضبوط کر ہے تو اس کو افتتار ہے اور اگر اس پر ہل ہند ھا ہوا ہو مضبوطی ہو ہیں اس نے جا ہا کہ کی سب سے یا بلا سب اس کو تو رو سے ہی اگر اس کے تو ڑے اس کو افتتار ہے کو تک وہ اٹنی فالص ملک کی محارت دور کرتا ہے اور اگر اس سے الی نواز وہ تے اس کی باقعت کی جائے گی بیکائی میں ہے اور شی نے دریافت کیا کہ دو فضوں اللہ کی مشترک نہر کی نیم ہے اور میں نے دریافت کیا کہ دو فضوں اللہ کی مشترک نہر ہی نے جس کے نہر اعظم سے یا بی کو وہ ایک تو م میں مشترک ہر ایک کی ایک نیر جن میں ہے بعض کے دو وابعض کے تین کوئی میں ہی ہی ہی ہی نے جس کے نہر اعظم سے یا بی کو وہ ایک تو م میں مشترک ہر ایک کی ایک نیر جن میں ہے بعض کے دو وابعض کے تین کوئیں میں ہی ہی ہی ہے

والوں نے اوپر والوں ہے کہا کہ تم فوگ ہے تن ہے ذیادہ یائی لیتے ہوا سوا کہ پائی کے پڑھا وَاور کڑت کی وجہ ہے تہارے

د ہانوں عمی پائی زیادہ جاتا ہے اور ہمادے بہاں تک جس قدر پائی پیٹھا ہو ہے وہ اور نیجا و ہوتا ہے بس بم چاہجے ہیں کہ تم ہوگ بی

ای قدر کی کرلواور بم تمہارے سیٹھے کے واسطے چند ایام معلومہ مقرر کردی کہ ان وقول ہم اپنے کو میں بند رکھا کر ہو اور تم بمارے

واسطے ای طرح ایام معلومہ مقرر کروو کہ ان وفول تم اپنے کو میں بندر کھا کروتو فر مایا کہ ان کو یہا فتیار شی کو میا آتا ہے

واسطے ای طرح ایام معلومہ مقرر کروو کہ ان وفول تم اپنے کو میں بندر کھا کروتو فر مایا کہ ان کو یہا فتیار شی کی درخواست کرے پھر اصل یہ کہ جوامر قد کی پایا جائے وہ ای طرح تر پھوڈ دیا جائے گا اور اس میں تغیر بدون کی تبلیت کے تہ کیا جائے گا۔ ای طرح آگر نی نی کہ جوامر قد کی پایا جائے وہ ای طرح تر پھوڈ دیا جائے گا اور اس میں تغیر بدون کی تبلیت کے تہ کیا جائے گا۔ ای طرح آگر نی کو وہ کہ ای سے کہ جوامر قد کی پایا جائے ہو اور نے کہا کہ اگر تم لوگوں

والے لوگوں نے کہا کہ بم چاہے ہی کہ نیم کا وہائہ چوڈ اکر دیں اور اس میں نیاد میں اور ویر والوں نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو پائی کی کھر ت بوج جائے گی تو بھی نے جوالوں کو کئی ہوئی کے دوسری اور وی کی تو بھی ہے وہ اور کو کئی ہوئی کی تو بھی ہے وہ اور کو کئی ہا سے پیدا کر نے کا افتیار شاہو گا اور اس میں میں سے کی تھی سے جروز کے جہاب کوئی کو میں بدوض کی قدر معاوضہ کے فرو فت کہا یا جائے وہ ای میں جو میں ہوئی کی قدر معاوضہ کے کہا کہ اور دیا تو نوٹس جائز کر جو اور کو کی سے کہا کہ اور اور کیا اور اور کو کو کو کیا ہوئی کو کہا کہ جو کہ کو کیا ہوئی کو کہا ہوئی ہوئی ہوئی کی تو میں ہوئی کی قدر معاوضہ کے کو فوت کہا یا اور اور کو کہا کہ کو کہا ہوئی کو کہا کہ کو کہا ہوئی کو کہا گا ہوئی کو کہا ہوئی کو کہا ہوئی کو کہا ہوئی کو کہا کہ کو کہا کہ دو کر کو کہا گا کہ کی کو کہا ہوئی کو کہا گا کہ کو کہا ہوئی کو کہا کہ کو کو کو کہا کہ کو کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کو کر کی کو کہا کی کو کہا کی کو کو کو کو کر کو کہا کہ کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو ک

#### یانی کا کھیت کے کناروں سے تجاوز کرنا الا

اگر کسی مخص نے بغیر حق دھن کو سینھایا ہی ہاری کے موائے دوسرے وقت ہی سینھایا اپ حق سے زیادہ سینھایا نہر میں نہری ہرداشت سے زیادہ پانی جاری کر دیا بانی کو کسی نہریا موضع کی طرف رواں کر دیا جہاں رواں کرنے کا استحقاق اس کو نہیں ہے یا ایک صورت میں نہر کو بند کر دیا جس میں اس کو بند کرنے کا استحقاق اس کو نہیں ہے اور پانی چڑھ آیا اور تہر کے کتارے سے بہنا شروع ہوایا سے نہرکا کتارہ خراب کردیا بہاں تک کہ بانی نہر کے کتارہ سے بہنا شروع ہوا اور اس نے کی خص کی بھیتی کو خراب کردیا تو ان سب صورتوں میں بی شخص ضامن ہوگا کہ اس نے تعدی کی ہے بیٹھیا شہری ہے ایک خص نے اپنی زمین کو سینھا اور بحر دیا پھر اس کا پانی ورسرے خص کی زمین میں تجاوز کر کیا اور اس کو فران کردیا یا وہ نہرا کہ اور نو بھر ایو جھنگر نے فرمایا کہ ہوگی تو اس پر حیان واجب نہ ہوگی اور فقہ الوجھنگر نے فرمایا کہ ہوگی تو اس پر حیان واجب نہ ہوگی اور فقہ الوجھنگر نے فرمایا کہ لیے کھم اس وقت ہے کہ اس نے معنی و بینچیا ہوکہ لوگ عادت کے موافق الیا سینچیا ہوں اور اگر اس نے غیر معادی بینچا ہوکہ لوگ عادت کے موافق الیا سینچیا ہوں اور اگر اس نے غیر معادی بینچیا ہوکہ لوگ عادت کے موافق الیا سینچیا ہوں اور اگر اس نے غیر معادسینچا ہوتو ضامن ہوگا اور

إ بيسلوم تغديش كراته اليالية مناسبه وقع يا كربوي كابا

ا بین بیشر فرنس بوتی کے اسال کی ذیبن میں اس طرع تقد ف کرے کیفیے کی طرف ضروحتھی تدہویا ہے تقرف میں ہے کہ جس سے ما مضروفا برند موجیت چزا مرانا وفیر و کرید در فقیقت دوسروں پیشر دہا ہے۔ مترجم آبتا ہے کہ بیرمراوتیں کداگر نبر میں اس کا بیھونی شہوتا تو پائی جاری کرنے ہے مند اس بوتا کیونکہ پائی تو جاری تی بلکتا وال صرف اس وجہ ہے ہوا کہ اس شہر کا و بائے کول دیا ہے بیاس وجہ سے کہ اس نے تا ای ای زمین کی تھے اور کرزان فیم کیلن بھول خواہرز او واس پرمنیان کا فتو تی تیں ہے او

الله المحروق المحروق

میں جودرفت ہیں یا بھی ہے ان کو سراب کر سال میں کہائی نے جن پائی ہے جرجائے اوراس ہے یا تی روک و سے جردو مرک زنین کی طرف یا تی موال و سے جراف کی سام و افران کی جار کر سے میں قاوئی قاضی خان جی ہے۔ اگر ایک فض کی نہر دومر سے ہی وار سے کہا جا تھ کا کہ یا تو اس کے اگر اسے کی خرود سے بوتی ہیں اگروہ فضی تیر کے اعراند رجا سے تو ہا لک میں اگر و موسی ہے ہیں اگروہ فضی تیر کے اعراند رجا سے تو ہا لک میں ہے۔ ایک خصل کی نہر وامر سے گا کہ یا تو اس کو اپنے وار جی آئے کی اجازت و سے یا تو اس کے مال سے اس کی نہر آگر او سے بینجیا شدی ہے۔ ایک فخصل کی نہر وامر سے گا کہ یا تو اس کو اپنے شرک ہے اس کے نہر کی وام سے دومر سے گی ذبین میں واقع ہے اس کے نہر کی اصلاح کے واسے دومر سے گی ذبین میں واقع ہو جا با اور ما لک زمین سے موافق ہی اس کو احتیار تیں ہے کہا ہوگا ہیں اس کو اختیار ہوگا اور صاحبی ہی تروی ہے کہا ہوگا ہیں اس کو اختیار ہوگا اور صاحبی ہی ہو کہا گو گا ہی اس کو اختیار ہوگا اور صاحبی ہی ہو کہا ہوگا ہیں اس کو اختیار ہوگا اور صاحبی ہی ہو کہ جا ہوگا ہیں اس کو اختیار ہوگا ہو اس کی اس کو اختیار ہوگا اور سامی ہوگا ہوں سے کہ اس کو اسے کہا ہوگا ہیں اس کو اختیار ہوگا ہوں اس کی اس کو اسے کی میں ہو کہ واپنی کی اس کو اختیار ہوگا ہوں اس کی اس کو اختیار ہوگا ہوں اس کی اس کو اختیار ہوگا ہوں تا کہ در ان کو اختیار ہو گا ہوا ہو اس کی در میں ہو کہ وہا تھی در ان کی در میں ہو کہ وہا کہ در اندر ہو کر در اس کی نوان کی در میں ہو کہ وہا تو در در در در سے کہا کہ خوا ہو کہا ہوگا ہوں کو در سے کہا کہ در میں ہو کہ وہا کہ در سے کہا کہا ہوگا ہوں کو در سے کہا کہ در میں ہو کہ وہا کہ در میں کو در سے کہا کہ در سے کہا کہ در میں کو در سے کہا کہ در کہا کہ کہا ہو کہ در سے کہا کہ در کو کہا ہو کہ کو در سے کہا کہا ہو کہ در سے کہا کہ در سے کہا کہ کو کہا ہو کہ کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہ کہا کہ کو کہا کہ ک

مشترک شریک نے یانی روک کرووسرے کی فصل تباہ کرڈ الی تو 🖈

امام محد عدوایت ہے کدایک تبروو مخصوں میں مشترک ہے ہی ایک نے اس میں بندش بناوی بینی یانی روک ویا پس اس ك شركيك كى بعض يمين يانى ندسك سے تباہ ہو كئ اور بعض يانى كى كثرت سے تباہ وغرق ہو كئ تو فر مايا كہ جو ڈوب كر تباہ ہو كئى اس كا صامن ہوگا اور جو یانی نسطنے سے تناہ ہوئی ہے اس کا ضامن نہ ہوگا اور آگر اپنی زمین سینچنے کے واسطے تہر عامد کو بند کرویا اور اپنی زمین سینج کر بند کوویدای جوز دیا ہی بند ہوئے کے سب ہے یائی چڑ حالار ایک مخض کی زمین میں گئے کراس کی کیسی خراب کروی تو مسئلہ میں وو صورتیں ہیں یاکی مخص نے یانی جاری کرو یا ہے یا پائی خود جاری ہوگیا ہے ہیں اوّل صورت میں یانی جاری کرنے والے پرحان واجب ہو کی اور دوسری صورت میں بند کرنے والے بر منان واجب ہوگی ایک مخص نے نہر عامدے اپنی زمین بیٹی اور اس نہر عامد سے اور چھوٹی جھوٹی نہریں او کوں کی نظالی مولی ہیں جن کے دہائے مطے موے تھے ہیں ان دہانوں سے چھوٹی نہروں میں بانی حمیا اور اس دجہ سے ایک توم کی اراضی خراب ہو گئیں تو بیٹن صفاعن ہوگا کو یااس نے ان نبروں (۲) میں خود (۳) یا تی جاری کیا ہے بیری فا می ہے۔ نوادر می ہے کدایک ساتے پرایک توم کی اراضی واقع میں برایک کی وس جریب ہے اور اس سے ایک مخص کے حصد میں اس کی ز من كى خرورت ئى نائد يانى بهاورشر ككول كواس مقدار سىذا ئدهاجت بهاتواس كيشر يك لوگ اس زائد كے مستحق بين تواس كو براضیارند ہوگا کداس پانی کوائی دوسری زمین کی طرف روال کرے اور بیستلدمشابراس صورت کے نبیس ہے کدا کر ایک توم کے درمیان مشترک یانی میں سے ایک مخص کا چھٹا حصہ یا دسواں حصہ بااس ہے کم دہیں حصہ بواور اس نے اپنااس قدر حصہ اپنی خاص نہر ا تال الحرجم ، ویل اس مندجی بیدے کے تیر مشترک بی یاری کے دن ہے ہوئے تیں اس جس دن اس فی باری ہے اس دن نبر کا دورنی نے سکت ہے اوراس کے بینے کی صورت بیہ ہے جو بیان کی ہے لیکن شرب میں جن کے فز دیک بیشرط ہے کہ ضرورت سے ذائد نیٹس لے مکنا ہے ان کے فز دیک اس تھم میں ال ب دیدادیل ہے کہ جس زین علی درخت و محق ہے اس کا ترب میں ای تبرے ہے دانشہ اعلم الامت (۲) کین چیے خود جد کی کرنے ٹیل مناکن ہوتا ہے دیس کی ہے ا (١) جرال سے ولی ہے کی مجد ہواا

من كراي تواس صورت من ال كواختيار بكراس بإنى كوج بنائي من لقدرزمينون من يبنيائ اوراكر اس كواس بالى كرهر ف حاجت ند بوتو اس كے شريكوں كوائى بانى كے لينے كى كوئى داولىيں ہے رياك نير جارة دميوں على مشترك ہے مثلاً زيد وعمر و بكر وحالد کے درمیان مشترک ہے اور اس تہریش سے ہرا یک کا پانی لینے کا دہانداس کی زئین ٹس ہے اور زید کے یانی لینے کے دہانہ ہے تریب عمرو کا دہانہ ہے اور عمر و کے دہانہ ہے قریب بکر کا وہانہ ہے اور بکر کے دہانہ ہے قریب خالد کا دہانہ ہے ہیں اگر خالد نے دہی زمین کو خنگ رکھا تو اس کا یانی بجر کے واسطے ہو گیا اور اگر خالد و بکر دونوں نے اپنی اپنی زمین کوخنگ رکھنا جا ہا تو ان دونوں کا پانی عمر و کے لیے ہو کی اور اگر خالد و بکرو عمروسب نے اپنی اپنی زیمن کو خٹک رکھنا چاہاتو سب کا پانی زید کے واسلے ہو گیا اور اگر فقط بکر نے اپنی زمین کو ختک رکھا یا تیوں نے نہیں تو بکر کا یانی فقط خالد کے واسطے ہوگا اور اگر فقط محرو نے اپنی زمین کو حتک رکھنا جا ہاتو اس کا پانی بکر و خالد دونوں کے واسطے بھماب ہرایک کی صاحت جرجی زشن کے ہوگا پیچیا سرحی میں ہے۔ ایک بحری یانی کا فر ھا تک (۱) دیا تمیا تو مجع ابوالقاسم نے فرمایا کداگر سے بات قدیمی شہولین کی تھی نے جدید ذھا تکا ہوتو اہل مجری کوا ختیار ہوگا کہ جس نے ذھا تکا ہے اس سے اس کے تھو لنے وڈ ھانپ دور کرنے کامؤاخذہ کریں میرحاوی میں ہے۔ کی توم کی ایک نہرایک کو چہمیں جاری ہے وہ سال میں دوبارہ اً گاری جاتی ہےاور کو چہ یک بہت ٹی جمع ہو جاتی ہے ہیں؛ گریہ نی حریم نہر پر رہتی ہواس سے تجاوز ندکرتی ہوتو اہل کو چہ کو اختیار نہوگا ك ال نهركواس منى كے أضالينے كى تكليف ويں اور اگر ترم سے تجاوز كرے تو الل كوچ كوا عتبيار ہوگا كه الل نهر كومنى أخل لينے كى تكليف ویں۔ایک تو می نهرایک مخص کی زمین بی جاری ہے ہی اہل نہرئے اس کوگرادیا اور مٹی زمین برؤای ہی اگر بیشی حریم نهر پر ہواتا اس محض کوا ختیار ندہوگا کدال نبرکومٹی یہاں سے خفل کرنے کا تھم دے۔ بارش کا پانی جمع ہونے کا ایک گذھا ایک محلہ میں ایک مخف مے درواز وے پاس ہے پس وہ بجر حمیا اور صاحب مکان کواس سے ضرر پہنچتا ہے تو بعض مشائح سے فرمایا کہ اس کوا فتیار ہے کہ اس کنویں کو یاث دے۔

قال المترجم 🛠

قال المترجمه

محر خراب ہو کیا لین کر کمیا اور اس کے مالک نے جایا کہ جب تک اپتا پن پیکل گھر تیاد کرے تب تک ای نبر کا سب پانی دوسری نبریں جس پر دوسرا طاحونہ بین پیل خانہ ہووال کروے حالانکہ اس سےدوسرے بن بیکی گر کوخرر بیٹیے گاتو اس کو بدا فقیار نیس ہاس واسطے کہ وہ جا ہتا ہے کہ اپنا مترر اس طرح وور کرے کے دوسرون کو ضرر بینچے اور اس فقادی ندکور علی نکھا ہے کہ ایک تخص نے بستان میں ایک حوض ہے جس میں ایک قوم کاروزمرہ کے استعمال کا یانی بہد کرجھ ہوتا ہے اور دہ تخص ان لوگوں کے بحریٰ کا مقر ہے بیٹی اقرار كرتا بكران لوكون كا بحرى اس طرح باوريكى اقراد كرتاب كان لوكون كايانى اس بين آكر جمع بوف كاقد يى حل بادر عال بیٹی آیا کہ اس حض سے اس کی محارت کو ضرو میتیا ہیں اس نے جایا کہ ان او کوں کو حض ندکور میں بانی بہانے سے مع کرے بہال تک کہ بیاوگ جوش کو درست کریں ہیں اگر حوض میں کوئی ایسا حیب ہوجس کی وجہ سے اس کی المارت کو ضرر پہنچنا ہوتو اس کو ایسا اختیار ہے بیمیط میں ہاورا گرنبر کا کناروش ہوگیا اوراس سے یانی بہتا ہے کہ لوگوں کواس سے ضرر پنجتا ہے آد اہل نبر کونظم ویا جائے گا کہ اس كودرست كريس بيتران المنتنين على ب- قاوى الوالليث على بكراكرايك تهرايك توجه نيرة فذوعي جاري مواور الل كوچه ال ے ایک فض نے جایا کماس میں سے پانی اپنے دار میں لے جائے اوراپنے بستان میں جاری کرے اور پراسیوں کو اختیار ہے کماس کو اس کام سے مع کریں اور اس کو بھی اعتبار ہے کہ اگر پر وی ایسا کرٹا جا بیں تو ان کوع کر ے دور اگر کسی نے اس سے مہدایس کرلیا ہواور وہ اقرار کرتا ہوکہ میں نے ایسا جدید کیا ہے تو الل کو چہ کو اس کی ممانعت کا اختیار ہے اور اگر بیتن اس کو قد می حاصل ہوتو و واتع نہ کیا جائے گا جیسا کہ کوچہ فرکور میں اگر ظلم لیتن چھتا قد کی ووتو اس کا تم ہے اور یک فناوی ایواللیث میں ہے کہ ایک گاؤں میں ایک مخص کو متفرق مقامات پر پانی روک کر بمقد ارمعلوم بعنی کا استحقاق ہے بس اس نے جایا کہ یس اس سب کوجع کرلوں اور ایک رات ون کے للاكرون تواس كويدا فتيار باس واسط كرجم كرت بس وواية حق على تقرف كرتاب اورايدا كرف بس شريكون كالمجوضر زميس ہا سے اس طرح اگر گاؤں میں ووقعصوں کے واسطے ایک نہرو ہے ہے آیک روز کا شرب جواور دونوں نے جایا کہ ہم دونوں اپنا یا فی ایک ہی روز میں لے لیا کریں تو دونوں کو بیا مختیار ہے اورشر کول کو اختیار نہیں ہے کدان دونوں کوئٹ کریں بیجیط میں ہے۔ پانی پینے وجو پاؤل کو پال نے کے واسطے ایک نہر ہے اس بر ایک محص کا قد کی چہ بچہ اے وہ ایک کو چہ غیر نافذ ویس داخل ہو کیا تو بی ایک فر مایا کہ اس میں قدیم وجدید کا بچھا متبارمیں اس توسم ویا جائے گا کہ اس کودور کروے اور آگر اس نے نہ مانا تو محتسب کے سامنے جیش کیا جائے تا كدو ودوركراوے بيالاوي قاضي فان عي ہے۔

ایک فض نے اپی نہر ہے اپنے ہائی یا کھیتی کو بیٹی اپا بھراس کوزیروئی کی نے دوکا یہاں تک کہ کھیتی ضائع ہوئی تو من کرنے والا ضامن نہ ہوگا جیسا کہ اگر چرانے والے کو کس نے اپنے مولی تک تینیخ ہے دوک لیا بہاں تک کہ مولی ضائع ہوئی تو کئی او وہ ضامی نہ ہوگا یہ وجیح کردری بھی ہے۔ زید وعمرو کے درمیان ایک ویوار مشترک ہے اس پر دونوں کا لدان ہے پھر زید نے برضا مندی عمرو کے یہ دیوار دورکروی بھر پرضامندی زید کے بید یوارا پنے مال ہے بدین شرط بنائی کرزید کے دار بھی جونہ ہے وہ جھے عاریت دے دے تاکہ بھی اپنے دار بھی اس سے پائی جاری کروں اور اس اس سے بنایا بھی باغ سینوں ہی زید نے ایسامی کیااور نہر عاریت وے دی چرزید کی دائے بھی آیا کہ اس کو بھری ذکور نہ و سے قو اس کو بیا تھتیاں دوگا اس واسطے کہ ماریت مقد الذر نہیں ہے لیکن اس صورت بھی بیلازم موگا کہ عمر وکو جس نے ویوار بنائی ہے تمارت ویوار کا نصف ما لک تر چددے و سانوروں کے بانے نے واسطے

يد بچاكيد معند چيز بياتو كوچه يمل سيداري معنز چيز كاوه كردادار سيداوران ميل قدري كاه منواريس سيدا

جاري(١)كيا بي مربعض اوكون في جا باكدك اس تهرير باغ فكائي ليس إكراس بات سدال شد كوخرد ند ميني تورواب اوراكر الل عفد یعنی پانی پینے و بلانے والول کو ضرر پہنچے تو روائیل ہے ادراگر ال تهریر کسی نے درخت نگانے جا ہے ادریہ نهر راستدیر ہے ہی اگر راستہ کے حق میں معترت نہ موتوروا ہے۔ مگرلوگوں کو اختیار کہ اس کواس سے سے کریں بیریجیط میں ہے۔ ایک نبرجس سے ایک توم پانی لی ہے ایک مخص کے باغ میں ہو کر گذری ہوتو باغ والے کو اختیارے کہتم مذکور کے دونوں کناروں پر درخت جما و سے لیکن اگر ان درخوں کے بر منے ومویٹے ہوئے کے سب سے اس قوم کی تبر تلک ہوجائے گی او اس وفت اس کو تھم دیا جائے گا کدان درخوں کو جز ے قطع کرے لیکن اگر نہر نہ کور کو وہ محض دوسری طرف ہے اس قدر کشادہ کردے کہ جنٹی تھی بدین طریق کہ اسحاب نہر کے حقوق على تفاوت شآئة وسكما يه كريكم دوياجات يفزان المعتنن على بهاور في شداد يدوايت ب كداكر عام نهر يركم فخص في مسلمانوں کی منفعت کے واسطے درخت جمانا جا ہاتواس کو اختیار ہے میرجیدا علی ہے۔ ایک نہرایک مختص کے دار علی جوکر جاری ہے اور صاحب داراس نہر ہےاہے ہاغ کو یانی و بتاہے پھر (۲)س نے اس نہر کے کتارے درخت جمائے پس اس نہر کا یائی ان درختوں کی جروں کی راہ دوسرے مخص کے وار کی طرف پہنچا اور رفتہ رفتہ اس دار کی خرائی کا باعث ہوا تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر اس نے بیدر خت حریم نہر پرنیس جمائے ہیں تو اس کوان در فتو ل کے قطع کرنے کا تھم نددیا جائے گا اور اگر در فتو ل کی جزیں پڑوی کے دار میں داخل ہو منك بول تواس يران كاقطع كرنا دا جب بوكا اوراكراس نے قطع نه كئے تو يژوي كو بدون مرا فعد قاضى كے خود العتيار بوكا كه ان كقطع كر د بر بر نزاوی قامنی خان می ہے۔

اال نهر کن صورتوں میں یائی ہے روک سکتے ہیں؟

اگرنبرخراب ہوگئ ہےاورال نبرکوایک فض کی زمن می گذھا کھودنے کی ضرورت ہوئی تا کداس گذمھے سے اپی نہری دری کریں او و وض ایل زین فروخت کرنے پر کسی حال ہی مجودنہ کیا جائے گار غیاشہ یس ہے اور اگر ایک قوم کی نہرا یک مخص کی زین يس ماري موتواس كوا عتيار موكا كداس تيم سائي زين يينج بشر فيك الل (٣) تيم كوشردت ميني اورابل نبركوا عتيار ب كداس كوشع كردي اورا كوطن نهردونوں جانب اس كاس مخص كے مول أو اس كوسننج كا عقيار باكر جدالل نهرك من مرر بينجا موكذاني الحيا

جونها باري

شرب کے مقدمہ میں دعوی واس کے متصلات و کواہی کی ساعت کے بیان میں اكرك فخص في دومرے كم مغوض شرب كا بغيرز بين كودى كياتو قياساً ساعت ند موكى اور استسانا ساعت موكى يدميط مرضى مى ب، اگرايك مخفى كى نهردوسر يخفى كى زعن عى جواور ما لك زعن في جايا كدما لك نهركواس عى يانى جارى كرف ے منع کرے ہیں اگر دفت خصومت کے مالک نہر کی زین کی طرف نہر جی یائی جاری ہویا بیمعلوم ہو کہ قبل اس کے اس نہرے یائی جاری ہوکراس کی زیمن میں جاتا تھا تو صاحب تبر کے تام تبر کی و گری کی جائے گی الا اس صورت میں ندی جائے گی کہ مالک زمین اس امرے کواہ قائم کرے کہ تہر میری ملک ہےاور اگرونت تصومت کے اس میں پانی جاری نہ ہواور نہ یہ معلوم ہو کہ قبل اس کے صاحب نبری زین می اس سے بانی جاری ہوتا تھا تو ما لک زین کے دوئ پر ڈکری کی جائے گی الا اس صورت میں ندی جائے گی کہ صاحب نہراس امرے گواہ قائم کرے کہ تہرمیری ملک ہے متعی میں ہے کہ اشام نے کہا کہ میں نے امام محر ہے دریافت کیا کہ ایک نہر

(١) قدم ت المسلد فيما تقدّم ١١ (١) ليني الركوثرب كالتنسيس ١١٠ جب تك الل تبريع ذكري ١١

منظیم ہے ایک گاؤں والوں کا شرب ہے اور میگاؤں والے واغل ٹٹارٹیس ہیں پھر نبیر کے او پر کی طرف ایک تو م نے نہر کوروک دیا اور کہا کہ بینبر ہماری ہاور ہمارے قیندی ہاور یتے والوں نے کہا کہنس بلک و سب ہماری ہے تمہارااس میں کھوئل تہیں ہو فرمایا کداگر خصومت کے روزیتے والوں کی طرف اس میں بانی جاری ہوتو اپنے حال پر چیوز دی جائے گی جیسی جاری ہے دیسی ای جاری رہے گی اوراو پر والوں اور نیچے والوں سب کا شرب ای نہرے سے سے گا جیسا کہ پہلے تھا اور او پر والوں کو بدا فقیار نہ ہوگا کہ نہر ند کور کو بنجے والوں کی طرف جاری ہونے سے بند کرلیں اگر خصومت کے روز بنجے والے لوگوں سے پانی منقطع ہولیکن بیرمعلوم ہو کہ سلے بیچوالوں کی طرف یانی جاری عوتا تھا اور اب او پروالوں نے بیچوالوں کی طرف جاری ہونے سے بند کر دی ہے یا بیچوالوں نے اس امرے کواہ قائم کے کہ برنبر ہماری طرف جاری تھی اس کواو پر والوں نے بند کیا ہے تو او پر والوں کو تھم دیا جائے گا کہ روک تو ڑ دیں اور پنچوالوں کی طرف مباری ہوئے ویں اور اگریہ معلوم نہ ہو کہ اس تیرے اوپر والوں ویسچے والوں کا شرب کی کرتھ محراس قدر علم ہے کہ سب کا شرب ای نہرے تھا اور ہر فریق نے نہر پر پورے بورے اپنے تبضیکا دعویٰ کیا اور کسی فریق کو دوسرے پر گواہی یا اور كى وجدے كوئى ترج تبيل يائى جاتى بيتو يەنبران سب مي مشترك قراردى جائے كى اورشرب كى تقيم باختبارسا حت أراضى كے ہوگی۔ چریں نے امام محر ہے کہا کہ اگر بدلوگ جوشاریں واخل نیس ہیں اگر ان میں ہے بعض نے اس تبرکا دعویٰ کیا اور گواہ قائم سے كرية جرفاص ديهات معلوم كواسط ب جس كاوك تاريس واخل بيل جي ايس آيا آب كزد يك ايد وكوي وكواى س اس نہری ان گاؤں والوں کے تام ڈگری کردی جائے گی حالا تکہ ماعلیہ اس قدر جیں کدو وشار میں داخل نیس بیں ان میں ہے بعض مدعا عليدحا ضربوت بي حالا تكدان بي بالغ ونابالغ سب بين توام محد تفر مايا كداكر بينهر بمز لدمسلما نوس كوچ أنافذ وتتي بواور ا کیاتو م نے اس امر کے گواہ قائم کئے کدریز ہم خاص جاری ہے اوروں کی نہیں ہے تو پہلوگ اس کے مستحق جو جا کہیں گے اوروہ تہر عام جماعت مسلمانوں کی تہرہوجائے سے خارج ہوجائے گی اور قاضی ایک بدی اور ایک مدعا علیہ کے حاضر ہونے پر اکتفا کرے گا اور اگر تبرکسی خاص قوم معروف کی ہو جوشار میں داخل ہیں تو ان میں ہے ایک مخص کے حاضر ہونے پرسب پر ڈگری نہ کرے کا بلکہ جوش حاضر ہوا ہے فقد ای پر ڈگری کرے گار بھیا می ہے۔

ایک فض کی نہر دوسرے کی ذہین ہیں جاری ہے دونوں نے اس کے مشاق میٹی بند آ ب یعنی کناد ہے کی پٹری ہیں بھڑا کیا

ہل ہرا کیا نے اس کا دعوی کیا اور ہم علوم نمٹی ہوتا کہ کس کے قبضہ ہل ہے آو ما لک زہین کے نام اس کی ڈگری کی جائے گی اس کو
افٹیاد ہوگا کہ اس ہی جو بچھاس کا جی جا ہے دوخت لگائے دز راحت کر ساور ما لگ نہر کو نما افت کی جائے گی کہ اس پر اپنی نہری ٹن ندؤ اسے اور شاک پر آ مدورفت رکے گر ما لک ذہین اس کو منہدم نمیں کر سکتا ہے اور مید تھم الم اعظم کے زود یک ہے اور صاحبین کے

نزد یک وہ مالک نہری قرار دی جائے گی کہ اس پر وہ اپنی نہری کی پٹر ڈالے اور بعض نے قرطا کہ بید تھم اس بنا پر ہے کہ صاحبین کے

نزد یک نہر کا الک اپنی نہر کے تر بھی کی کہ اس کو حقیقہ میں تھی تھی تھی ہوگا کہ تھر میں ہوگا کہ تو اس کی اس بنا پر ہے کہ صاحبین کے

نزد یک نہر کا تر بھی تھر ہو تھر ہے جس مستا تا کسی کے قبضہ میں تھرار دی جا سمتی ہوگا کہ تک مست نہر کے ذہن سے زیادہ

مثابہ ہے اس داسلے کہ من قدر دخت لگائے وزراعت کے لاگن نے جسے ذہین ہوتی ہے اور نہراس کام کے لائن نہیں ہوا دوروں میں ہے اور جب دو

آ دی اس کی چڑ بھی تناز راکر ہی جو دونوں میں سے کسی کے قبضہ میں نہ ہوگر دونوں میں سے ایک کے قبضہ میں اس چیز کی ذگری کر دی

مشابہ ہے جس میں جھڑ اہے ہو جو دائے تو جس کے قبضہ میں نہ ہوگر دونوں میں سے ایک کے قبضہ میں اس چیز کی ذگری کر دی

اگر مدی نے مہینے میں دوون شرب کا دمویٰ کیا اور دونوں گوا ہوں میں ہے آیک نے مہینے میں ایک روز شرب کی اور دوسر سے
نے مہینے میں دوروز شرب کی گوائی دی تو فد گور ہے کہ بلایا سی قول امام اعظم کے چھوڈ گری شاہو گیا اور بلایا سی قول صاحبیٰ سے اس کے
مام ایک روز شرب کی ڈگری ہوگی اور بیاس کا ب کے بعض شنوں میں فدکور ہا اور بھن میں ٹیس ہا ورفقیہ ایو جھاڑنے فرمایا کہ اس
مسئلہ میں اختلاف جب ہوگا کہ جب ایک گواہ نے مدعا علیہ کے ایک روز کے شرب کے اقرار پر اور دوسر سے نے مدعا علیہ کے دو
مسئلہ میں اختلاف جب ہوگا کہ جب ایک گواہ نے مدعا علیہ کے ایک روز کے شرب کے اقرار پر اور دوسر سے نے مدعا علیہ کے دو
کواہ کے دوسر انہیں ہے اور اگر دونوں نے اقرار پر نہیں یکھئٹس شرب پر اس طرح گوائی دی کہ اس کے واسطے ایک روز کا شرب ہے
اور دوسر سے نے دوروز کے شرب کی گوائی دی تو واجب ہے کہ ایک روز گوائی دی کہ اس کے واسطے ایک روز کا شرب یا سال می سے
اور دوسر سے نے دوروز کے شرب کی گوائی دی تو ایس میں تعلق کے دوسو کی تو بلا خلاف گوائی مقبول تہ ہوگی اس واسطے کہ شہود ہولی سے
یا ہفتہ میں سے اور زائر کے دوسو میں حصر نہر یا کار بیز کا دعویٰ کو ایک دی گوائی دی اس واسطے کہ دونوں کو اوافقا و می محتلف ہیں
ہوئی میں ہے۔ اگر کی نے دس میں کو ایک بری تو اقرار می کا دی تو اقرار اس کے دوسو میں حصوبی اس واسطے کہ دونوں کو اوافقا و می محتلف ہیں
میں معلم کے دونوں کو اوروز میں کو ایک دی گوائی دی اس واسطے کہ دونوں کو اوافقا و می محتلف ہیں
دی تو امام اعظم کے زود کیکو ایک پاطل می کو ایک دونوں کو اورونوں کو ایک دونوں کو اورونوں کو اعلیہ ہو تیں دواسطے کہ دونوں کو اورونوں نے اقراد کی تو امام اعظم کے دونوں کو اورونوں کے اقراد کی موسلے میں

ع - قول ابر و تان جمل میں پائی مجمولا ہوتا ہے قول مصل کیا تی ہوئے ریفتن آب والکا اس کو یائی بیائے کا تن ہے گا ا ع - اقرار مین بر کیک کواوٹ کہا کہ معاملیات میں سوائے اس قدراقرار کیا ہے حالا تک کی تھی نے تراکداقر ارک کوای وی وواسل مواور

۱۰۱۶ ار بینی به کیک توان نے آبا کہ مدعا مالیہ نے مرکل ہے واشطے اس فقد راقع اوا بیاہ سے صالانگ میں سے آباء کسے ا ۱۰ مرب ہے مدما مالیہ نے کم کاافر اور کیا ہو کیلیں یا جو سال کے واقع بیطال ہو ٹی جاملہ (۱) میعنی محیارت الانتقاق شک کوائی ال

اور صاحبین کے فرد کیا استحدا فا محتر مقدار پر مقبول ہو گی اور اگر ایک گواہ نے پانچویں حصر کی گوامی دی تو کوامی باطل ہے ایونک کواہ نے مدی کے دعویٰ سے زیاوہ مقدار کی گوائی دی ہے۔اوراگرا یک شخص نے ایک زمین کا جوا یک نیم مروا قع ہے اور اس کا شرب ای نیمر ے بوئ کیا اور گواہ قائم کے کرمیز مین مدعی کی ہے گر گواہوں تے اس کے شرب کا کھے ذکر شکیا تو میں مدعی کے نام زمین کی اور اس کے حصد شرب کی ڈکری کروں گا اور اگر گواہوں نے شرب کی گوائی دی زشن کی گوائی شددی تو اس کے نام پھے زین کی ڈگری ش مو کی سیمسوط عل ہے اور اگر دو کو ابوں عل ہے ایک نے بیکوائی دی کاس نے بیز عن بزاد درم عل خریدی ہے اور دوس سے نے گوائی دی کداس نے بیاز شن سے اس کے شرب کے بزار درم می خریدی ہے تو گوائی جائز ت بوگی ادرا کر دوسرے کواونے ایس کوائی دى بوكداس نے بيز شن مع اس كے برقت كے جواس زيتن كوتابت بے بزار درم على فريدى تو جائز بياس واسط كدونوں كواواس امر پر متنق (۱) ہیں کداس نے زشن وشرب فریدا ہے اس واسطے کہشرب حقوق زشن سے ہے ہیں جس نے بول کوائی دی کداس نے ز شن کوئے ہر تن کے جواس کو ثابت سیے خرید اسے تو اس نے زشن وشرب دونوں کی گوائی دی بیجیط سرنسی میں ہے۔ اور اگر ایک نہر ا یک قوم میں مشترک ہوان لوگوں کی اراضی اس پرواقع ہوں اور بعض اراضی کے داسط اس نہرے ساقیہ ہیں اور بعض کے واسطے والیہ جیں اور بعض زمینوں کے واسطے ندساقیہ جیں نہ والیہ جیں اور ندان زمینوں کا شرب اس نہر سے معروف ہے اور غیراس نہر کے دوسری جکہ ہے معروف ایسے پھران لوگوں نے اس نہر میں اختاد ف کیا ہیں مالک زمین نے جس کا شرب معروف نمیس ہے دعویٰ کیا کہ میری ز من كاشرب اس نهر سے ب حالا تكديدز من كناره نهر برواقع بت وقيا سانيكم مونا جا بين كديدنهر انبيس لوكوں مس مشترك موجن ك ساقدوداليدين ندان كواسطين كيزين بالترب بي يكن المم في التحسانا بيكم ديا بكرنبران سبالوكول بي بقدران كي اراضی کے جو کنارہ نہریر واقع جی ہاہم مشترک ہوگی اس واسطے کہ نہر کھود نے سے زمینی سینیا مقصود ہوتا ہے ساقیہ ووالیہ نہریر لگانا مقعودتیں ہوتا ہے ہی جوام مقعود ہے اس می قبضہ ابت ہوئے ہے سب کا حال یکساں ہے ہی اگر بیمعلوم ہو جائے کہ سابق می ان لوگول شرب كابيطريقة تحاتو ال طريقة سان كاشرب مقرر بوكا اور اكربيهات مطوم نه بوتو نهر ندكور كاشرب ان لوگول يس بحساب مقداران کی اراضی کے منتسم ہوگا اور اگران زمینوں میں ہے کسی زمین کا شرب کسی دوسری نبر سے ابت ہوتو اس زمین کا شرب ای دوسری نبر سے ہوگا ہی اس نبر سے اس کا مجھ شرب نہ ہوگا اور اگر اس زشن کا شرب دوسری نبر سے معروف (۲) نہ ہواور ز مین نے اس زمین کے واسلے ای تبرے شرب ہونے کی ڈگری کی اور مالک زمین غرکور کی اس زمین کے پہلومی ووسری زمین ہے اس کا شرب میں معلوم میں ہے تو میں اتھا نامیتھم دیا ہوں کہ اس کی سب زمینوں کا شرب جویا ہم متعل میں اس نہر سے ہوگا اور قیاسا (۳) دوسری زین کے واسطے اس نہر سے شرب کابدون جے سے سنتی شہوگا اور اگر اس مخص کی زین کے پہلویس دوسر سے مخص کی ز من ہواوراؤل مخص کی زمین دوسرے کی زمین اور تبرے عجمی ہواور دوسرے خص کی زمین کا شرب بھی معلوم نہ ہواور پہتر نہ کھے کہ اس کا شرب کمبال سے تھا تو جس اس کا شرب بھی ای نہر ہے قرار دوں گا لیکن اگر بینبیر کی خاص قوم کی معروف ہواور بیخص اس قوم یں ہے نہ ہوتو سوائے اس قوم کے غیر کے واسطے بدون جبت و گواہوں کے اس نبر ہے شرب مقرر نہ کروں گااورا کریہ نہر کی ابر تمیں گرتی ہواوراس پراتوام مختلف کی زمینیں ہوں اور میمعلوم نبیں ہوتا کہ اس کی حالت کیاتھی اوراصل میں سیس کی تھی پھرابل اراضی و

ا معروف بعنی میابات معروف نبیس کداس زهن کے داسطے پائی کبال ہے ہے۔ ساقیہ پکی ڈنی دائیہ بذر میدونیسل کی وغیر و کے ا ع اجمہ نیستان جس بیل پائی مجرا بولا (۱) لیعنی جس کی وائی اول ند کور یونی (۳) لیعنی معلوم ند بولا (۳) القیاس ان ایستن الشرب من بندالتیم الارش الاوے تغیف یا اخرے کی قد مرفتہ کرالا

الل اجمد نے اس عمل تنازع کیا تو جم الل اراضی کے درمیان بیخصیص بخشتر ک جونے کی ڈگری کروں کا مگر ان لوگوں کو بیا ختیار نہ ہو گا كرابل اجمه ساس كايانى روكيس اور ابل اجمدكويداختيار شيوكا كراين اجمد يس روان موت سے مانع بول بيمسوط مي ب ا یک مخفس کی دوزمینیں ایک نیمر پرواقع ہے ایک اوپر کی طرف دوسری نیچے کی طرف ہے اور اس نے دعویٰ کیا کہ ان دونوں کا شرب اس نہرے ہاورشر یکوں نے کسی ایک زمین محین کے شرب سے اتکار کیا اس اگر بیز شن کی دوسری نہرے سیجی جاتی ہوتو قول مالک ز مین کا قبول موگا۔ بیخ ابوالقاسم ہے در بیافت کیا گیا کہ ایک تبر دو شخصوں میں مشترک ہے اس کے کتار ہے ہر در خت لگے ہیں اور دونول میں سے برایک ان درختوں کا مرگ ہے تو فرمایا کیا گران درخوں کا جائے والامعلوم ہوتو بدر خت اس سے ہوں سے ادر اگر ب محقیق بیمعلوم نه ہوکیان درختوں کا جمائے والا اصل بیں کون محص ہے جس قدر درخت دونوں بیں ہے کسی کے خاص مملوک مقام م ایں وواس کے ہوں میے اور جس قدر مقام مشترک میں ہیں وہ دونوں میں مشترک ہوں مے بیاز راوا تھم ہے۔اور فیٹ ابوالقاسم ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخف کے محصور خت نہریا ذہانات کے کنارہ کے جیں اور ان درختوں کی جزوں سے نہر کی دوسری طرف اور ور شت اسے اور اس طرف ایک فخص کا باغ انگور ہے اور باغ انگور اور اس کنادے کے جس داست ہے ہی دونوں ہی سے برایک نے ان درختوں کا واوئ کیا تو فرمایا کہ اگریہ بات معلوم ہوجائے کہ بدورخت ان درختوں کی جزوں سے آ مے ہیں تو درختوں کے ما لک سے ہوں سے اور اگر میر ہات معلوم نہ ہواور ان درختوں کا جمانے والامعلوم ہوتو میدورخت فیرمملوک ہوں سے ان کاستحق نہ باغ انكوروالا باورندور فتول كاما لك باور يخ ابو كرسه وريافت كياكيا كرنهر ماذيانات ككتار سايك مخص كي زين باورنهر ذكور کے کنارے پر درخت کے بیں اپس مالک زمین نے ان کا فروخت کرنا جا باتو فرمایا کداگرید درخت بدون کسی مخفس جمانے والے کے ا مے اور الل تبراس قدر لوگ موں جو شار میں داخل تبیں جی توبید در شت اس کے موں مے جس نے ابن کو کا اس کر لے لیا اور میں پسند دیش کرتا ہوں کہ مالک زمین بدون تعلیم کر لینے کے ان کوفرو خت کرے اور اگر ان کا جمائے والا کوئی محض ہو مگرو و معلوم نہ ہوتا ہو کہ کون ہے تو بیش لقط کے ہیں اور بھی چے سے دریادت کیا گیا کہ ایک تو م کی ایک نہر ایک کوچہ غیر تافذہ میں جاری ہے اور اس نہر کے كنارے در خنت كيكے موے بيں اور بعض در خت محلّہ كے ميدان ميں بيں پھراكي محض نے وحوىٰ كيا كہ إن ور خوں كا نگانے والا فلاس مخض ہےاور میں اس کا دارث ہون تو قرمایا کداس پرواجب ہے کہ گواولائے اورا گراس کے پاک گواونہ ہوں تو ان درختوں میں ہے جس قدر در خت حریم نبر بر جول و ہ الی نبر کے جول گے اور جس قدر میدان محلہ جس جوں وسب اہل کو چہ کے درمیان مشترک ہوں مے كذائى الحيا \_

يانعول باب

#### متفرقات کے بیان میں

بدون شرب کی قیمت اعداز کرے ہیں جس قدر تفاوت ہوائ قدر تن دین میت کے ادا کرنے میں صرف کر دے اور اگر اس نے اس قدر خمن ندیایا تو اس میت کے ترکہ پر ایک ذیبن بغیر شرب کے خرید سے اور اس زیبن کے ساتھ شرب ملا کر فروخت کروے ہیں اس ے تمن سے زیان خرید کردہ شدہ کائمن اوا کرے اور جو سے وہ قرض خوا ہوں کا ہے بیکائی ٹی ہے۔ ب قالی ٹی ہے کہ اگر زمینم عاس ك شرب ك فروخت كى تومشترى كواس شرب من سابقة ركفايت في الاهسب جوبالع كدواسط تعاند في اوراكرا يسي شرب یس جو بدون زمین کے ہومیراث جاری ہوتی ہے اور شرب کی وصیت جائز ہے محرتہائی مال ہے معتبر ہوگی لینن اگر بیشرب ومیت كرف والفي كا تهالى مال متروكه موتووميت شي وياجائ كالورمشار في فيتهائي مال سنها عنباركرف كي كيفيت عي اختلاف كياب ہدون شرب کی قیت انداز کرے ہیں جس قدر تفاوت ہواس قدر مین دین میت کے ادا کرنے بی صرف کر دے اور اگر اس نے اس قدرشن نه بایا تو اس میت کے ترک پر ایک زجن بغیر شرب کے خربدے اور اس زجن کے ساتھ شرب طاکر فروخت کروے ہیں اس كر شن فريد كرده شده كالمن اداكر ادارجوني ووقرض خواجون كاب بيكافي ش ب-ب قالى ش ب كما كرزيم اس ك شرب ك فروشت كى تومشترى كواس شرب يس بي بيندركفايت طع كادوسب جوباكع كواسط تعاند طع كااوراكرايي شرب بعض نے فرمایا کہاس کی صورت بیہ کہ اس موضع میں جولوگ آ کلنے والے جیں ان سے دریا فت کیا جائے کہ اگر تھام علا واس امر بر متنق ہوجا کیں کہ بدون زمین کے خالی شرب کی تاتے جا کز ہے تو تم لوگ اس شرب کو کننے کوٹر بیرو کے پس اگران لوگوں نے کہا کہ مودرم کوریدیں کے تواس طرح حساب کرلیں کہ بیاس کا تبائی مال ہے یازیادہ ہادرا کشرمشار کے فید طریقہ بیان کیا ہے کہ اس شرب ہے جوز میں نہا ہے تریب ہواس میں سے ایک جریب ز مین اس شرب میں الا کرا عماز وکریں کداس قدرز مین مع شرب کے تنی قیت کی ہے اور ہدون شرب کے کتنے کی ہے ہی جس قدر دونوں میں تفاوت ہود تل شرب کی قیست ہے ہی حساب کر لیس کہ برتہائی ترک منت ہے بانیں ہے اور اگر ایک نہر ایک قوم کے درمیان مشترک ہواور جرایک کا شرب معلوم ہو پھروالی نے مخص کی خاص کا شرب خصب كرلياتوباتى تمام شريكوں مستنقهم موكى اورخصب كااعتبارسب كحق ميں موكر تقسيم جديد موكى اگر چدوانى نے كها موكد ميں فقط ایک مخص کا شرب فعب کرتا ہوں ایبائی برستاراصل می ذکور ہے برمحیط میں ہے۔

ع ووكوه يعنى دو مبسي ووش كمول كرجس قدرياني ون جرياد ويبر تك مثلا آت

یں بنائی ہے سی یا بی کے بجری کومعتر ہوتو اس کوروائیں ہاورو و کنھار ہوگا اورا کر کسی بات کومعتر ند ہوتو اس کواس سے نفع حاسل کرنا روا ہے جبیبا کریام راستہ پر ممارت بنائے کا تھم ہے کہ اگر آئے جائے والوں کوضرر پہنچنا ہوتو وہ گنجگار ہوگا اور اگر ان کوخرر نہ پہنچنا ہوتو اس تواس سے نفع انحاث کی مخوائش ہے اور اُر کی مسلمان یاؤی نے اس سے عاصر کیا تو قضا واس پر تھم جاری کیا جائے گا کہ اس کو مندم كرد ياى طرال أرمكا تبول يا فورة واجل سے ك في جنكل اكيا تو بھى يكى ح كم بيادر ماغام سواس معالم يل فصومت نہیں کے رسکتا ہے اور تا یا لغ مجمی تابع ہے بمنز ارتفام کے وہ بھی خصومت نہیں کرسکتا ہے اورم خلوب انتقل ومعنز ہمی ایسا ہی ہے لیکن اً ب كى طرف سے أس كاباب ياوسى پدر تصومت كرسكا ب يمبوط على ب-اور الرحمى مخص في نهر عام ير بدون اج زت امام المسلمین کے یا نہر خاص پر بدون اجازت شریکوں کے بل باندھا اورمضبوطی ہے ب اندھا کہ برابر اُس برآ ومی و جانور آتے جاتے ہے پھروونوٹ کیا یا ذہل کیا اور اُس ہے کوئی آ دی یا جانور مکنب ہو کیا تو ضامن ہوگا اور اُٹرا یسے شکت بل پرد کھے بھال کر عمد اکوئی آ دمی مُذرا يا عدا أس ف ابناج وإيداس يرسان كامرجاف في صورت بن بل عاف والاضامن شهر كاليذ فأوى قاص خان بس ب منتی میں ہے کہ بشام نے فرمایا کریس نے امام می سے دریافت کیا کہ ایک گاؤں میں ایک نم جاری ہے اور اس گاؤں والوں کواس نہر ے خود یانی پینے واپنے چو پاؤں کو بلائے کا استحقاق حاصل ہادرأس پرأن کے درخت ملے ہیں لیکن ان لوگوں کا کوئی حق اصل نہر می تبیں ہے چرا کر ایش تیر نے اس کا وال سے اپنی نبری تحویل جات طاانک اس میں اہل ویدی خرابی ہے تو فر مایا کداش نبر کو ب افتیار ہے۔ پھر میں نے ہو چھا کدایک مخص کی کاریز خااصہ ہاس پر ایک قوم کے در شت میں پھر کاریز کے مالک نے بیابا کدا تی کارین اس نبرے تحویل کر کے دوسری چکہ کھود ہے تو فر مایا کہ اس کو بیا ختیار نبیس ہے اور اگر کارین والے نے آس کوفروشت کرنا جا بالق ورفتون کا مالک أس كاشفيع جواز بوكار يجيط على بي بشام بدروايت يوكه على في امام ايو يوسف ي كهاك ايك نهراكيد توم عل مشترک ہے ان سب فے سوائے ایک شریک نے ایک مخص کواجازت دے وی کدا ٹی زیمن سینے کے مرایک نے اجازت نددی یا شر کور میں ایک نابالغ لڑکا ہے تو فر مایا ک أس شخص کوروانیوں ہے کہ جب تک سب کے سب اجازت ندوی تب تک اپنی زمین تاہج بيتا ؟ رفاني على بيد اور اكر أيك توم في باجم الغال يدمشترك تهراس شرط عد كلووى كرنير مذكور أن على الغدر برائيك ك مساحت اداضی کے مشیر کے جواور فر چیمی برایک پرای ماب سے پزے جران لوگوں نے ایک شخص سے جس قدراس پر ازم آیا تفااس ے زیادہ خرچینظی سے وصول کیاتو جندرزیادتی کے وہ جنس ان او کون سے دایس مالے کا اور اگر تلطی سے جس قدراً س براا زم آ یا تمااس ہے کم وصول کیا تو جس قدر یاتی ر باوہ بھی ہاوگ أس سے الے سكت بين بيمسوط على ہے۔ اور اگر صاحب كار يز ساحب وادیے اس شرط سے معلع قرار پائی ہو سے فیا اید بس ہے۔ ایک نیرا کیک قوم می شترک ہے انہوں نے اس امریر یا ہی معلی مفہرانی کد جر ا يك كواسط شرب تقسيم كروي اورأس بين سائية تخص غائب بي كروه أيابس اكران اوكول في اس كاحق يوراندو و موتو أس كو اختیار ہوگا کداپنائل پورا کرنے کے واسط تقیم کوتو زوے اور اگر اس کا کل بورادے دیا ہوتو اس کوتنسیم تو زے کا اختیار نیس ہے اس واسطے کرتھیم آوڑ نے سے یکھفا کدونہ ہوگا اور بیاتھم برقان تقتیم دورواراضی کے ہے کدا گرشر یکوں میں سے کونی غائب ہواور با ب ک طرف ہے کوئی تھم حاضر ند ہوتو جب وہ حاضر ہواور راضی ند ہوتو آس کو باقی شریکوں کی تقتیم تو ڑو ہے کا افتیار ہے آن لوکوں نے اُس كا بورائن ديديا - الك تبركبير بورن صغير بان دونول ك على مناة منى بندا ب ادر بندا ب ك اصلاح كى ضرورت بوئي تواس كي اصلاح دوتول تهرول پر بهوگي اورخر پر دونول پرآ دها آ دهايز عالاً كريسب دونول تهرول كاحريم بواوركي و جیشی بانی کا اعتبار میں ہے جیسے ایک دیواندہ و شخصوں کے در میان مشترک جواور ایک کالدان برنست دومرے کے اس دیوار پرزائد ہو

اور دویار مذکور کی دری کی ضرورت ہو لی تو جو کھٹر چہ ہود ہ دونوں پر ہرا بھتیم ہوگا سے دخیر میں ہے۔ ایک نہر کی سے دوسری نہر صغیرنکل ہے پھرنبرصغیر کا د ہانے زاب ہو حمیااور بیرجاجت ہوئی کہ پائے اینوں سے کچکاری کرائے اُس کا د ہانہ مضبوط بنایا جائے تو بیسب خرچہ نبرصغیرے مالک پر ہوگا بیٹر اللہ المغتبین میں ہے۔ سی مخص نے بطور معین ایک کوچہ کی نبر کی مرمت کے داسطے وقف کیا اور بینهر ا بک در بیدے کرنا شروع تھی اسے او پر ایک محلہ اور تھا جس میں دو نہر مبتی ہوئی پھراس سے او پر اس محلہ موتو ف علیما اس و و نہر جاری تھی اورای کوچہ کی نبر کی مرمت کے واسطے وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے لیں نبریذ کوراس کوچہ تک مرمت کر دی گئی پھر لوگوں نے میا ہا کہ آ سے بھی ای وقف کے حاصلات سے نہر مذکور کی مرمت کریں تو جہاں تک اس کو چدیش مبتی ہے جس کے واسطے وتغف كرفي واليان وتف كيا بياس سنذياده اس وقف سعم مت ندكى جائ كى ادراكرية نهرايك بالى نهر سع جارى بوكرايك میدان میں بہتی ہے جہاں کوئی الل تحقد میں ہے ستی تنین ہے چراس میدان سے دواں ہوکراس کو چدمی آتی ہو جہال کی مرمت كرواسط وتف كرنے والے نے وقف كيا بي تو يہ نهراو پر سے برابر يها ل تك كه جهال تك كرواسط وتف كرنے والے نے وقف کیا ہے مرمت کی جائے گی بہاں تک کداس کو چہ کی حد سے تجاوز کرجائے اور ان دونو رصورتوں عمی فرق میدہے کہ بہلی صورت عمی نہر نہ کور دو کو چوں کی طرف منسوب ہے اور دوسری صورت میں بچ میں کوئی کو چذبیں ہے جس کی طرف نبرمنسوب ہو پس نہر نہ کورا بندا ے اس کوچہ کی انتہا تک جس کے واسطے وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے اس کوچہ کی طرف منسوب ہوگی۔ اس طرح اگر نہر نہ کور ك أكار في منرورت موتواس وقف كماصلات سنة كارى جائك كاور فقيدا بوالليث في نرمايا كماكر درصورت ندأ كارب جانے کے نبر ذکور کے مسناۃ لیعنی بندہ ب کے خراب ہوجائے کا خوف ہوتو حاصلات و تف ذکورے أ كارنا سيجائز ہاوراى برفتوى ے بیگیر یہ ش ہے۔ یہ ابوالقام سے دریافت کیا گیا کدایک فض کی زمین میں بحری این نبر ہے بھر اہل نبر نے اپنی نبر کوساف کر ے اُس کی مٹی کوڑ ااس کی زمین میں ڈالا اپس آیا اس مخص کو اختیار ہے کہ ان لوگوں سے مید خاک کوڑ ااپنی زمین سے دور کرائے کا مواخذ وكرية فرمايا كداكرانبول في حريم نهر برؤا لخي كاقصد كيا بيجس قدرحريم بي تجاوز كر كراس كى زيين ش آحميا بي أس سكة دور كمانته كامواخذ وكرسكاب بيتا تارخانيش ب-الك فيانى ويوادجى من تصف ديواد قروفت كردى يعرمشترى في جايا كانتي تعتب ديوار بع نهر عام كى طرف ايك دروازه چوز على جب أس في اين طك يساي ارنا عا إاور عام نوكول كواس س ضررند پہنچا ہوتو اس کو اختیار ہے اور اگر عام لوگوں کومعرت پہنچی ہوتو مثلا نبرٹوٹی جاتی ہوتو اس کو بیا عتیار نیل ہے بیٹا وی قامنی خان میں ہے۔اور اگریمی نے بیدمیت کی کرمیرا حصر شرب مساکین کوصد قد دے دیا جائے توبیہ باطل ہے اس واضطیرکہ سیاکین کوطعام کی ضرورت اے ایسے یانی کی جس سے زمین سینی جائے کھے ضرورت نہیں ہے کہ شرب کی احتیاج اک کو ہوتی ہے جس کے وال من او اورمساكين كے ياس ينبيل إاور شرب كا يكے بدل نبيل ب جوشرب كے وش مساكين كوتسيم كرديا جائے كيونك وہ بيج اجارہ كے قائل نبیں ہے۔ بس وصیت باطل ہوئی اور اگر بیوصیت کی کے فلال مسکین معین کواس کی زندگی میں یانی و یا جائے تو بیا جائز ہے باعتبار اس کے معین جم نے کے بیمبسوط میں ہاورا گرومیت کی کرمیرا حصر شرب قلاں مخف کے ہاتھ قروحت کیاجائے تو یہ باطل ہاک واسطے کہ جس کی تملیک کا وہ حالت زندگی بیں اختیار نہیں رکھتا ہے اس کی تملیک کا بعد وفات کے بھی جواز نیس ہے اور اگر ایول

ل موقوف ما یعنی اس نبر پروتف کیا تی سے ۱۱ بی الل مقد سون پائی پینے وجانو رکو پلاٹ والے یعنی ان کوزین تینیخ کا کل نیس ہے ۱۱ ع انکار ما بعنی مزدوری وقف سے پیکام لیزا ۱۴ میں لیسی فقد اس وجہ سے جانونے کدو وقعین ہے بخاف فیر معین کے کہا ک مک وقت کی ساتھ کی وکون سے ۱۲ میں است

ایک مخص کے دارمیں ایک نم ہے جس کے یائی سے بروی کی دہلیز کو کھٹاضرر پہنچا ہے ... .. ا

ع جرى جبال على جارى جوجيد ير بالدومورى ونالى وخير وال (١) حَلْمَا بِأَحْدَكَا عَدْ وَالدَّا الدَّا عِلْمَا الدّ

مواخذہ کیاتو صاحب بحری اپنے بھری کی اصلاح پر مجبور تہ کیا جائے گا اور بیاب کہ بھیے ایک بخض کا بحری دوسرے کی جہت پر ہے بھر جہت خراب ہوگئ تو جہت کے یا لک کو یہ افقیار نہ ہوگا کہ صاحب بحری سے اپنی جہت کی درتی کا مواخذہ کرے بھر اگر تہر (۱) صاحب بحری کی ملک ہوتو وہ اس کی درتی کے واسطے ما خوذ ہوگا اور بیش مشائ نے فرمایا کہ تہر کی درتی ما لک مجری کے ذہہ ہواد رہیں ہوتا ہے اس اس کی اصلاح اُس کے اس وہ اس تہرکوا پی ملک سے استعمال کرتا ہے بیس اس کی اصلاح اُس کے ذہر ہوگی اور اس کو فقید ابوالیت نے افقیار کیا ہے اور ہمارے استادر حمد افتد تعالی نے فرمایا کہ فتو کی تو لی اس کے اصلاح اُس کے ذمہ ہوگی اور اس کو فقید ابوالیت نے افقیار کیا ہے اور ہمارے استادر حمد افتد تعالی نے فرمایا کہ فتو کی تو اُس کے دار میں ایک نیم میں کے وائی ہو بہر کے بھر ایک فقید ابوالی نے دالوں کی دولین کے دار میں ایک نیم کے دار میں ایک فقید کرتی تھی ہے۔ ایک فقید ابوالی کے والوں کا استحقاق ہے قو جس جس کو اس فیر میں ہوئی ہوئی کے دار میں ہوئی کو اس کی میں اس کی اس کو درتی اللی میں افران ہوئی کے دالوں و جا تو دوں کو چلانے والوں کا استحقاق ہے تو جس جس کو اس فیر سے معروری ہوئی کا اور اس کی اس فیر کی درتی اللی میں درتی اللی میں کو اور اس کے دار میں ہوئی کے دار میں سے دورتی اور اپنی میں اللی میں کری پر لازم ہوئی دورتی اللی تو جس جس کو اس کو اس کو اس کو اس کی اس فیر کی درتی اٹل میری پر لازم ہوئی کو فقید ابوالی کے نامی اس کری سے دروری کی درتی اٹل میری پر لازم ہوئی کو فقید ابوالی کے نامی کو اس کری کر اس کری بر لازم ہوئی کو فقید ابوالی کو نامی کو ن

کیا ہاورای رفوی ہے یا میریدی ہے۔

(۱) معنی رقبهٔ نبر۱۴

ا كرود داروں من سے ہرداركا عليمده مالك مواور برداحد نے اپنادار ايك فض فير كے باتحد مع اس كے عقوق كے فروضت كياتو داراة ل كمشترى كويا التيار ندموكا كددوسر داركمشترى كواني جيت يرياني بني سيم كرداى الرواكردو ما لطايعي جارد اواری کے باغ وغیرہ موں اور دوسرے حافظ کا جری پہلے مافلا میں موقو اس علی بھی ایسائ تھم ہے بیغیا شدھی ہے قاوی اہل سمر قد ش العاب كدايك فض كے يانى كى تائى يعنى مع رقب كدوس سے دار ميں ب جرما لك دار في ابنا دارمع اس تاكى كفروشت كيااورنالى كاما لك مج برراض موكمياتو ووتن بس بقدر حصدنالى كثريك موكااوراكراس كافتد يحرى مولين بإنى بهان كاستحقاق مو نا لی کار قبدند موتواس کوشن میں سے پچھوند مے گا اور اصل کی کماب الشرب میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جواس یات پر دلالت کرتا ہے کہ شرب کے واسطے مصرفمن ہوتا ہے چنا نچے کماب الاصل علی ہوں فر مایا کدو کواموں علی سے ایک نے ہوں کوائل وی کدری نے فتلا زشن بزار درم ش خریری ہاور دوسرے کواہ نے ہوں کوائ دی کدائ نے زعن کوئع شرب کے بزار ورم عی خریدا ہے تو کوائی مقبول ند ہوگی اس واسطے کہ جس کوا و نے زیمن مع شرب خرید نے کی گوائی وی ہاس نے بعض شمن کو بمقا بلد شرب کے قرار ویا ہے الى اس روايت سے بهار سے بعض مشامح من بيكمان كيا كديو كي فال مرقد عي لكما يہ و خطاب مالا فكر جيسا انہوں نے كمان كياب ويسانبيل باس واسط كركاب الشرب محمستله كاموضوع بيب كرز عن وشرب كاما لك ايك اي محض باوريدك وعن مع شرب كے فروخت كى في ہے اور جب شرب مع زين كے فروخت كيا جائے تو شرب كے واسطے شن مى سے حصد ہوتا ہے اوراس مسلكا موضوع یہ ہے کہ شرب مالک رقبہ کے سوائے غیر مخص کا ہے ہی شرب کی تھے صاحب شرب کے تن عمل تنہا شرب کی تتے ہو کی اور جب تنها شرب قروخت کیا جائے تو شرب کے واسطے تمن سے کھے حصرتیں ہوتا ہے اور اگر مالک دار نے اپنا وار قروخت نہ کیا لیکن مالک مسل نے بدکہا کہ میں نے اپنائل جوسیل میں ہے باطل کرویا ہی اگر اس کو پانی بھانے کا حق حاصل ہور تبداس کی ملک نہ ہوتو اس كاحق باطل موجائ كا اور اكر رقيداس كى ملك موقو اس كاحق باطل تدموكا اس واسط كداعيان عن جو ملك تابت مووه بطلان ا و بطلان يعن مين مي جب كى ملك جواس مليت كومنانا ممكن مين ب يخلاف كل سه كده و تقطم عن يين يس سين كى مليت بل أو فت وغيره سه جاتى وتدوی عالمگیری .... طِد 🗨 کیک (۱۹۳۰) کیک کتاب الشرب

قبول نیں کرتی ہے بیچیط علی ہے۔ عیوان علی لکھا ہے کہ ایک نیم دو شخصول علی مشترک ہے اور دونوں نے جا ہا کہ ہم میں ایک شخص ایک روز اپنے واسطے کہ بیدام دونوں ایک شخص ایک روز اپنے واسطے کہ بیدام دونوں کے حق میں معترفین ہے اور اگر دونوں میں بر شخص کے داسطے ایک نیم کے حق میں معترفین ہے اور اگر دونوں میں بر شخص کے داسطے ایک نیم کے قام بواور دونوں میں بر شخص کے داسطے ایک نیم کے فاص بواور دونوں نے باہم اس بات پر قرار داد کی کہ ہم میں سے بیشخص دومرے کی نیم سے شیخے اور دومر افخص اس کی نیم سے شیخے تو نہیں جو نز ہے دونوں کے جا تر نہیں ہے۔ کہ دینے تو نہیں جو نز نہیں ہے۔ کہ دینے ہو اور شرب کی بیچ جا تر نہیں ہے۔ کہ دانی الذخیر و۔

## عِيدِ كتاب الأشربه عِيدِ

اِس بيس دوايواب بيس

باب (وَل الله

اشربہ کی تفسیر وان اعیان کے بیان میں جن سے اشربہ بنائے جاتے ہیں اشربہ کے نام و ماہیات وا حکام کے بیان میں

قال المترجم 🌾

اشربط شراب الحت مي ونيز اصطلاح طلب مي جو چيز لي جاتى ب محرشرة مي بداخظ باصطلاح خاص اطلاق كياجاتا ب چنا نجے کتاب میں اس کی تغییر یوں فرمائی کے شراب کا لفظ پینے کی اسی چیزیراطلاق کیاجاتا ہے جو حرام ہے اور شرابوں کے نام پر روجیں جس میں ہے سات انگور سے بنائی جاتی ہیں بعن قروباز ق طا منصف بنعتج وجمبوری وحیدی اور دومویز سے بنی ہیں بعن تعلی ونیز اورتین جمومارے سے بنی ہیں لین سکر بھی ، تبیز ۔ اور ان کی مابیات کا بیان یوں ب کہ جوشرا بیں انگور سے بنی میں سوان میں سے اقال فمرکی یہ ماہیت ہے کہ ووآ ب انگور خام کہ جوش آ جانے واشتداد پیدا ہوکر جماک أشفے اور پھر جوش سے جینے جانے کے بعد خرکبلاتا ہے بیا مام اعظم کے نز دیک ہے اور صاحبین کے نز دیک جوش آئے واشیر اوجونے کے بعدو وخر ہے اگر چہ جماعی ندا تھیں دوم ماذ ق وہ مانة آب الكورب كردوتهائي سيم بكاياجائ خواه ايك تهائي كجيانسف إخفيف جوش دياجائ محرايسا موجائ كداس كياي نشر ہواور جوش سے بیٹ جائے سوم طلا ولین مثلث ووآب انگور ہے کہ ایکا یاجائے بہاں تک کدونہائی جل جائے اور ایک تہائی باتی رو جائے پر مسكر بوجائے چارم منصف يين آب الكورك يكائے مى نصف جل جائے اور نصف ياتى رہ جائے اور پيم سعنے يعن طلاء مثلث من يني وال ويا جائ كدوه وقتى موجائ اورجيموز وياجائ بهان تك كداس من المندادة بائ اوراس كوشرب ابوالي يسنى بھی کہتے ہیں اس وجہ سے کہا مام ابو یوسف اس کوا کٹر استعمال کرئے تھے شیٹم جمہوری مینی آب انگور خام جس میں پائی ملادیا جائے کہ ایک تہائی جل جائے اور دو تہائی ہاتی (۱) رہے۔ اور جوشراب مویز سے بنائی جاتی ہےاوروہ دو طرح کی ہے ایک تقیع سواس کی ماہیت یے کے موید کو بانی میں بھویا جائے یہاں تک کراس کی شیر فی بانی میں آجائے چراس میں اشتعاد جوش آئے اور جا ک استعمار تعلی ہے دویم نبیذ مین آ بمویز خام جو پکایا جائے اور جوٹراب چھو ہارے سے بنائی جاتی ہےاور وہ تین طریح کی ہوتی ہے ایک اسکر یعنی غام آ بتمر جب كراس من جوش واشد او آ جائے تو وہ سكر ہے ؟ اوراى پر اكثر الل افت كافتوى ہے دوم مسيح ليحن خام آ بتمر مذنب جب اس میں جوش واشتد اور جائے اور جما گ اُنٹیس موم نبیذ لینی خام آ بتمر جب کہ تفیف جوش دیا جائے واس میں او ہال واشتد اور ع - قال دائش وں نے بیدوبلکس ہے کہا م ابوج میسف نے اس کو بارون دشیر کے داسطے ہوادیا تھا اور دی تول اقر ہے جو ا مك ير ازى جومشبور بياى مكر تحظم جى داخل بيدعندى كانباق فالبم والنداهم ال ببال جيدى كابيان اصل بمن ميس ب

طرف الایا تو کروہ ہے اور ایسا تی تھم مشائے نے اپے تھی کے تن میں دیا ہے جو شراب کوم کے کرنا چا ہتا ہے کہ اس کو چا ہے کہ مرکد کو اللہ اس کی طرف افعالے جا کر اس میں ڈوال دے اور اگر شراب کو اُخانا جی کروہ ہے کہ پینے کے واسطے آفا نے جا کہ اور اس میں ڈولوں صورتوں میں بچر مضا احتر نیس ہے اس واسطے کو شراب کا اُخانا جی کروہ ہے کہ پینے کے واسطے آفیا نے جا کے اور اگر پینے کے واسطے انسان کر کرنے کے واسطے دھوپ ہے سامید میں اور سامیہ واسطے ایسان کر کہ تو مسامت کی تو اسطے دھوپ ہے سامید میں اور سامیہ واسطے ایسان کر کہ تو مسامت کی تو اسلے کہ اور سامیہ کے دوسے بھی اُخانا کہ تو اسلے ایسان کر کہ تو ہو ہے اس کہ اور سامیہ ہو ہے ہو گئی اور کر ہو تو اور ایسان کہ اُخانا کہ تو اور ایسان کہ اور سامیہ ہو گئی ہو اور آخر کہ اور جس سے بادر اگر کی تا گا کہ تو واور اس کی دو کی ہو تو کہ اور کہ ہو گئی ہو ان کہ اور کہ کہ اگر کی تا گونہ والور اس کی اور کر کہ اور کر کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

ا كرشورب شى مركدى جكيفر وال دى اورشور با بكايا كيانو ندكها ياجائ كاس واسطىكديد فور بالجس باوراكراس على س كونى كمونك في لياتو مدند مارى جائے كى جب تك يونشدة ئے اوراكر يولى يا تمك ياسركديس فرة الى كى اورمر في كيا كياتى كدرش مو حمیاتواس کے کھانے میں مضا نقد نہیں ہے بیمستلداصل میں بدون تفصیل سے ذکور ہے۔امام ابو بوسٹ اسے اس مستلد میں تفصیل مروی ہے بین امام ابو بوسف فرماتے منے کے اگر چھلی یانمک بنست تحرے کم موتو ترش ہونے کے وقت یاک ہوجائے گا اوراس کا کھانا طلال موكا اوراكر ميملي ياتمك غالب يعنى زياده موتوياك شاءوكا اوراس كا كمانا طلال شاموكا أكرج يرتش موجائ بيذ فيره ش باور ا كرفرك منظ عن ايك جدبا كركرم كما يمرج وا تكال كر بينك ويا كما بمروه فرمركه وكن قوياك ليموجات كى اوراكر جدباس عي مؤكر مجوث کیا ہوتو سر کرجس ہوگا اس واسطے کرجس قدراس میں جو ہے کے اجزاء میں و مر کرنیس ہوئے میں بیرفراوی قامنی طال میں ہے اورابوی نظرے فرکود کھنا طال بیں ہے بیدجیز کردری میں ہے۔ فاوی ماورا النبر میں ہے کہ فرکا ایک قطر وایک مشک یانی می کریز ایمر یہ پانی ایک مظلے سرکد میں وال دیا گیا تو سے ابوالعرالد بوی نے فریایا کدسر کدخراب ہوجائے گا اور سوائے سے موسوف کے اور مشامح نے فرمایا کہ فاسد نہ ہوگا اور ای برفتوی ہے کذاتی الذخیر واور بی سی ہے ہاں واسطے کہ یانی بعید نجس نہ تھا بلکہ تمر کے مجاورت سے جس ہوا ہیں جب به تظر پنم سرکہ میں پڑ کرسر کہ ہو گیا تو مجاورت جاتی رہی ہیں پائی پھر یاک ہوجائے گا جیسے کردورو ٹی کا اگر خر میں کر پڑا پھر مركدين توياك موجائ كالحاض طرح اكركره ووولى كاخر عيايا كيا كارمركدين كريدايا كيز الكرخري كريدا بارمركدي توياك مو ا - قال المترج من ارب من ديك بحى خركوم كرينائ كاجواز بحى جب بى بوتائ كدير قروس كويدون ما لك بوف وأما لك كرف ك عاصل بولى بوليعي ملیت حاصل کرنے کے در میں سے ملیت اختیاری ندجو بلک بیا تخیاری حاصل جو فی تو سرک کر لے اور باد جوداس کے بھی بہت سے انک سے سرک بنانا جائز نبیں دکھا کیونکہ اس میں امریمنوں کاار بچاپ شائل ہےاورضرورت اپنی صدی<sub>ز دی</sub>تی ہے چونلیل میں نبیں ہے جیسے شراب کو اُٹھا کروعوپ میں لانا وغیر دیس امر احتيا هكولحاظ ركحن ضروري بوامند تعالى اعلم اا ع ياك الح كيانيل و يكيته بوكه اگر كدها يا سورتنك كي جيل عن مركز ننك بوكيا تو وه ، بيت برل

جائے سے پاک ہوگی اور تمام محتیق فٹے القدریم سے ا

حلال جانورکوا گرخمر کی عادت پر جائے تو بھے مسکے لئے تید کردیا جائے گا 🏠

اگر کی ماکول (۱) النجم نے شراب مینی خر پینے کی عادت کر ٹی اور سے حالت پیٹی کہ اس کے جسم سے خرکی ہدیو پائی جاتی ہے پس اگر بکری کی الیک عادت ہوگئی ہوتو دس روز اور گائے ہوتو جس روز اور اونٹ ہوتو تھیں روز اور مرغی ہوتو ایک روز قید رکھی جائے کذائی الحمیط مینی شراب سے بچائی جائے اور جو جس کی پاک غذا ہے وجودی جائے۔

قال المر جمجه

اور خمر کی علیمت پینا اور اس سے انتفاع کروہ ہے اور اگر اس کو فی لیا محرفشدت پر حاتو اس پر عدوا جب نہ ہوگی بیقم جمارے نزد كي باوراس كومركدي وال دين كامضا تقديس باس واسط كروه مركد وجاتى بيمسوط يسب ايك مخفس كوبياس كى وجہ سے اپنی جان جاتی رہنے کا خوف ہوا تو ہمار سے زو کیا آئی شراب جس سے اس کی بیاس وقع ہو بی لینا مباح ہے بشرطیک ہم اس بیاس کودورکر عمتی ہوجیسا کہ مضطر کے حق ہیں مرداروسور کا تناول مبائ ہے ای طرح اگراس کوسانپ و فیٹر و نے کا ٹا کہ اس کوا ٹی جان کا خوف ہوااوراس ضرر کود فع کرنے والی سوائے تمر کے کوئی چیز نیس یا تا ہے تو اس کوشراب چینا میاح کے بیانیا وی قاضی خان میں ہے اور فناوي ميں ہے كائرا يسي حض في جو بياس مراج تا ب بقدرسراني كثراب تمريلي اور يے بوش بوكيا تواس بر مدواجب ند بو کی اس واسطے کے نشہ پرمبائے ہو گیا ہے اور آٹر سیرانی سے بچھازیادہ لی لی اور نشہ بھی نہ ہوا تا ہم بیا بنے کداس پر حد لازم آئے جیرما کہ حالت القتیار می اس قد (۴) پینے ونشر ندہ نے بی تھم ہے ہیدوجیز کروری میں ہے اور اشر بدیس سے جو ما مدعلاء کے زو کی اس م و دبیه بین باذت دمنصف دیقیع مویز وتمر جوغیرمطبوخ مواور سکران شرابون جی سے قلیل وکثیرسب حروم بین اوراسحاب اظواہر کہتے ہیں کدان کا بینا مباح ہے مرتیح تول عامد علاء کا ہے لیکن ان شرایوں کی حرمت شرکی حرمت ہے گھٹ کر ہے حتی کدان شرابوں کا پیٹے والا جب تك اس كونشدة سنة تب تك اس كوحد شدارى جائ كى يرجيط مرتسى بى ب ورمضف وباز ق كى نجات خليظ ب و خفيف مو المام مجد نے كتاب من ذكر فر مايا كرجس شراب كا بينا حرام بائروه فقد رورة مست زياده كير سين لگ جائے تو نماز جائز اور مثاع منظ في كرابياى الممام بويوسف بي مثام في روايت كياب اور في تصلي عنقول ب كرانبول في فرماي كرام العظم و امام ابو یوسٹ کے تول پر واجب ہے کدان کی نجاست خفیفہ جو گرفتو کی ای پر ہے کدان کی نجاست غلیظ ہے اور یا فرق و منصف وسکر ونقیع مويزكى أيع جائز باوران كالكف كروية والاضائن وكابيامام اعظم كاقول باورصاحين فياس من خلاف كياب اورزج كى صورت میں امام اعظم کے تول برفتو کا باء رضان کی صورت میں اگر تلف کرنے والے نے حب کا قصد کیا لینی منکر چیز سے منع کرنے

اے شاید اسحاب القوام سے قرقہ فلاہر میں او ہے کیونکہ اسحاب القوام کا لکنے قوامام مالک وشافعی واحمد ان کے اسحاب عدرے کہتی ہو ، جاتا ہے، د سب ان شرابوں کے قرام ہوئے کے قائل میں 11 ۔ (۱) کینی جس کوائٹ کرکے کوشت کھانا حلال ہے 11 (۴) سے بعنی جذر ریادتی 11

اورونع كرنے كا قصد كيا اور يقصد حالات وقرائن كے ويكھنے سے طاہر ہوجاتا ہے قوفو كى صاحبين كے تولى ہے اور اگر اس في حب كا قصد نه کیا ہوتو صان واجب ہوئے میں بھی امام اعظم کے قول پرفتوی ہے ہی تھی پریش ہے۔اوراشر بھی سے بوعامہ ملاء ئز دیک ۔ حلال ہے و وطلاء ہے بیعنی مثلث اور نبیز تمر وسویز ہے کہ ان کا بینا اس قدر جس کے پینے سے نشہ نہ دو بغرض کوارائے طعام والقد تعالیٰ کی عبادت کے واسطیقتو یت حاصل کرنے کے لیے جائز ہاوراگر بغرض ہو ہوتونیل جائز ہاوران میں سے اس لقر، چیا کہ جس سے نشرة جائے حرام ہے اور يةول عامد علماء كا ہے اور جب ان كے بينے والے كونشرة جائے تو اس يرحد شرقى واجب ہوكى اوران كى تع جائز ہے اور ان کے تلف کرنے واسلے پر منمان واجب ہوگی میامام اعظم وامام ابویوسٹ کا تول ہے دامام محرکہ سے دوروایتی میں ممر وونوں میں سے اسے روایت موافق قول سیحین کے ہے اور دوسری روایت امام محد سے بول مروی ہے کے ان شرابوں میں سے ملیل و کمیر سب حرام بيكين ان كے يہينے والے كوحد ندمارى جائے كى جب تك اس كونشدند وجائے بيمجيط مزحى على باور ہمارے زباند يل فتوی امام محد کے قول پر ہے حتی کے جو محض حبوب وشہد و دو دورو انجیرے بنائی ہوئی شراب کو ہے اور اس کونشد آ جائے تو اس پر مدشر می واجب ہوگی اس واسطے کہ ہمارے زمانہ میں فاسق لوگ ان شرابوں کے گرد ہوتے ہیں اور ان کا قصد ان کے پینے ہے نشانبو ہوتا ہے مید تجمین میں ہے اور شیرہ انگور اگر دھوپ میں رکھا گیا یہاں تک کراس میں سے دو تھائی أن میا تو امام ابو پوسٹ و امام اعظم تے فزو کیب اس کا بینا طلال ہے اور کی سی ہے بیڈ قاوی کبری میں ہے اور نوازل میں ہے کہ میں نے سیخ ابوسلیمان ہے ہو جہا کہ ایک مثلث میں شیرة انگورملا دیا گیاتو فرمایا كه چردوباره و ویکائی جائے يهال تك كداس على عددتهائى از جائے اور ایک تهائى باقى روجائے اور يك امام وركا قول بريتا تارفانيش باورب عندى تغيري مشارع في اختلاف كياب حاكم الوحم النفين فرمايا كدفع يول بنق ب كرشيرة الكورش يانى دال دياجاتا ب يحرجوش في عليهاس كويكات بين يهال تك كداس على عدوتهائي جل جائدادايك تهائی ہاتی ہے پس شیر و انگور میں ہے دو تھائی ہے کم جاتا ہے اور جب تک وہشیریں ہوتب تک اس کا پینا طال ہے اور جب اس میں جوش واشير اوآ جائے اور جماگ اخيس تب اس كا بيناتموز او بهت سب حرام باور يعن فرمايا كد مندج و بى حيدى باورو ويون بنی ہے کہ شانت میں پانی ڈال کر چھوڑ و یا جائے بہاں تک کہ اس میں اشتد اوا جائے اور اس کواید ہوسنی بھی کہتے ہیں اس وجہ ہے کہ امام ابو بوسف اس كوبكثر تاستعال في كرت تصاوراس كى اباحت كوائيط يديمي شرط بك بإنى وال وين ك بعد جوش والمعداد آئے ہے بہلے اس کو خفیف بکایا جائے یا بیٹر وانہیں ہے سواس میں مشارکے نے اختلاف کیا ہے جیسا کے مثلث میں ان کا اختلاف ہے مجرا كراس من جوش واهيد اوة حمياتواس كابينااى قدر ملال بيجس انشرندة عداورا كرنشة حياتو ييغ والكوحد مارى جائے كى اورشراب جمبوري ليني آب انكور خام جس من ياني وال وياجائه اورخفيف يكايا جائے مود وجب تك شيري ريب تب تك اس كا پيا مب كنزديك طلال إاور جباس على جوش واشدادا جائ اورجها كالمحس واس كادورياة ق كاليك عم بعلماس كابعد اس كے عصار ور پانى ذالا جائے اور عصاره لے كر پانى نكالا جائے اور اس من جوش والتيم او قبائے تو و وسب احكام عس شل خرك ے اور بعض نے فر مایا کہ اس کا تھم مش فر کے تیں ہے۔

פר / ליאיף מ

#### متفرقات کے بیان میں

شیرهٔ انگوروغیره کوکتنا جوش دیا جاسکتا ہے؟

ل معنی دسوال بیار جوز بردی بالیا کیاای طرف نشری جوز منسوب جوگاه صلاتک کیاس ت نشریس جوسکهٔ ۱۳ مند

<sup>(</sup>١) عالاتك شيروش، وتبانى جلالة علية ا

حرمت ثابت مونے سے پہلے اس کا بانی بھانا بایا گیا اور اگراے مطبوع میں جوش واشد ادا نے وحضر موجانے کے بعد اس کو بھایا موتو اس میں خرمیں ہے یعن مروہ تحریمی ہاں واسلے کر تبوت حرمت کے بعد پکا بایا گیا ہیں ناضے نہوگا اور اگر شیر وانگوروس وطل پکایا کی يهال تك كدائ على سے ايك وطل جل كيا يكرائ على سے تين وطل بهاديا كيا يكر جا ياك ايك ديا كا كدود تبائى جل جائے تواس قدر پکائے کداس میں سے دورطل دولوں حصرطل کے باتی رہ جائیں اس داستھے کہ جورطل پکانے میں جل ممیا تھاد ونو جزو میں داخل ے اس واسطے کدو وائر اے باقی میں واقل میں اس معدور میں ہواہے کوئک احد جوش دیے کے جو باتی رہا ہے و واگر چہ بظاہر نورطل ي كيكن بمعنى وس رطل بي يس وسواس رطل باقى نورطل يرتقيم كيا تؤجر رطل يرساته ايك نواب حصدرطل آياس واسطي كدوسواس رطل الہیں میں داخل ہے۔ پھر جب اس میں سے تین رطل بھا دیئے سے تو تین رطل و تین تو یں جھے رطل کے بہد سے اور جدر طل اور جدنویں جے وال کے باتی رہے ہیں باتی کواس قدر پکایا جائے کہدورطل ورونویں حصوطل کے باتی رہ جائیں اور اگر جوش ویے ہے دورطل جل کے چراس میں سے دور طل بہادیے محیاتو ہاتی اس قدر بکایا جائے کددور طل دنصف رطل باتی رہے اور اگر جوش دیے سے یا کج رطل الرسيح باس س ايك رطل بهاديا كيا توباتي اس قدر يكايا جائ كدد وطل ودوتهائي رطل باتى ره جائ يرميط سرحسي ميس ب اورا كرايك مخص في ديك شي وس ينا فدشيرة الكوراوري بيانه باني والايس اكريه حالت وكرجوش ويدين باني بنسبت شيرة والكور ك يبليار جائكاتو وواس كواس تدريكات كرة تونوس حصال جائي اورايك والباتى روجائ الدواسط كرجباس كرو تهائی جوش دے سے جل کی تو فقد یانی عل حمل ہے ہی اس برواجب ہے کاس کے بعد پھر پکائے یہاں تک کداس کی دوتیاتی جل جائے اور اگر شیرة الكور سے پہلے إنى نہ جلے تو و مخص اس كواس قدر يكائے كداس بن سے دو تبائى جل جائے اور اگر شيرة الكور ياتى دونوں ساتھ ہی جل جائے موں او وہ اس قدر بائے کاس کی دوتہائی جل جائے اس داسطے کہ بائے سے دوتہائی شیرة اگوروو تهائى يانى جل جائے گا اور ايك تهائى شير كا محورواكك تهائى يانى دوجائے كائيس بداور جب كدشير والكورتهائى يا دو تهائى تك يكاكراس مى پانی ملایا جائے دونوں مکسال جی میمسوط میں ہاور جواشر برکوجود میدد داندوسیب وشہد سے بنائی جاتی جی جب کدان میں اشتدادآ جائے خواوو ومطبوخ موں یا خیرمطبوخ مول آوان کا بیتا اس قدر کرنشدند اے امام اعظم والم ابو بوسف کے زد کی جائز ہے اور امام محد كنزديك ان كاينا حرام باور فقية فرمايا كرجم اى كواهتياركرت بي كذافي الخلاصد

تال المرجم⇔ وهو المسعيد الموافق بالاعباد الصحية اوراكران اشربك يي عال كونشراً ياتونش اورقدح اخرجن عاشراً ياب بالا اجماع حرام باورنشري مون كي صورت عن وجوب مدين مشارع في اختلاف كيا ب فتيدا يوالجعز في مايا كدجو جيز امل خر لیعن تروانکورے نیں ہے اس مون ماری جائے گی جیسا کہ نے اوخر مادیان کے دود مدے تشہو جائے میں صرفیس ماری جاتی ہاورایا ی جس الائر برحی نے ذکر کیا ہاور بعض فرمایا کراس کومد ماری جائے کی اور بعض نے کہا کہ بدس بن زیاد کا قول ہے بدناوی قامنی فان میں ہے۔ اگر کی تفض نے ایسایانی جس می ترہے فی لیا پس اگریانی عالب ہو کداس می تر کا مرہ رنگ و بونہ یائی جائے تو اس کومدند ماری جائے گی اور اگر خمر عالب ہو کداس شی خمر کا حزود ابو ورنگ طاہر ہوتو شن اس کومدند ماروں گا اور اگر اس عن خركى بديوت يائى كى محرم وويايا كميا توحد مارى جائے كى اوراكركى تحص فرائے مندعى خريمرلى يمراس كوكى كرويا اوراس كے بيت عل مل كاندر فريس بي كونيل كياتوال يرحدواجب في وكي يمسوط على بيان اعدف الما ابويوسف مروايت كى باكر ا منج معرب بنگ ودر دفت کو بها جوائن قراسانی وورهب اجوائن فراسانی وروالمیت که مورث امراض می سندندشی و انداعم ۱۳ سي فنص نے تمریش روٹی چورکرش ژیدیتائی اور پھراس روٹی کو کھایا ہیں اگر حرہ پایا جاتا ہواوروہ رنگ طاہر ہوتو ہیں اس کو حد ماروں گا اورا گرشراب خرسپید ہواس کارنگ نظر شا تا ہواؤ جب اس کا حره بایا گیا تو میں اس کوصد مارون گا اور بقانی میں ہے کہ اگر دوامر کب کر کے شراب خمر میں مجون بنائی تو غالب کا اعتبار ہوگا لین معرمارے جائے کے واسطے اور اگر اس نے اکراہ کا دعویٰ کیا تو ہدون گواہ کے اس ك دعوى كى تقديق نه بوكى اور اكراه معتر بكذاتى الحيط اور اس فعل كم مصلات عدة قات سكران كابيان بيعن جوفف شراب کے نشدیس ہواوراس نے کوئی تصرف کیاتو کیاتھم ہے موجا نتاج بے کہ جو تھی شدیس ہے بینی مست کے بی م تصرفات نافذ ہوتے ہیں سوائے رات کے یا جو مدود و مالص القد تعالی میں ان کا اقرار کدیے افذ تیں ہے بیدہ خبرہ علی ہے۔ جو تفض خرے یا ان شرابوں سے جوتمرومویز سے بنائی حمی ہیں مثل نبیتہ ومثلث وغیرہ کے پینے سے مست ہواس کے تمام تصرفات مثل طلاق وعماق اقرار بقرضه واقر اربعین اور بیکهای نے اپنی نابالنے بنی کا یا ہینے کا نکاح کر دیا اور قرض لینا وقرض دینا و مبدوصد قد جب کہ موہوب ندو عصد ق عایہ قبط کرے بیسب نافذ ہیں اور ای کومشائخ نے اختیار کیا ہے اور <del>شخ</del> ابو بکر بن الاحید ہے روایت ہے کہ شخ نے فرمایا کہ مست کے ووسب تصرفات جو ہزل کے ساتھ یا فذہوجاتے ہیں اور اس کوشروط قاسدہ اطل نہیں کرتے ہیں یا فذہوں مے ہی جے وشرا، نافذ ند بوكى اورطلاق وعمّاق واقرار بالدين والعن اور ببروصد قدوترون مغيروسغيروسب نافذ مول كاورمست كى رةت بهار ب نزو یک استمیانانسیں سے اور قیاسا سے بوجہ استمان بیاب کر کفر کی فعیدام داجب ہے تعلق واجب بیں ہے ای دجہ ہے اگر کس ک زبان بالطی سے کلے مفررواں ہوگیا تو اس کی تحفیرند کی جائے گی اور بیٹم مست کا اس وقت ہے کہ جب و والی شراب سے مست ہو جواصل تمر سے مثل خمر سے مثل تمر وانگور ومویز کے بنائی تن ہواور اگر شہد دسیب و خیر و کھلوں اور جیند داند و فیر و حبوب سے بنائی ہوتی شراب سے مست ہوتو اس کے تن میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور بیاختلاف شک ہے اس اختلاف کے ہے کہ اس مرحد واجب ہو کی پانٹیں سوجس کے نزدیک ان شرابوں سے نشد ہوئے سے حدوا جب ہوتی ہے اس کے نزد کیک مست کے نُصر فات ٹالذ ہو جا تمیں مے بنظراس کے زجر کے اور جس کے نز ویک اس پر مدنہیں ہے اور وہ فقیدا پوجعفر وحس الائمدمزحس میں ان کے نز دیک اس کے تقرفات بھی ٹافذ نہوں گے اس واسطے کرتفرف تغاذ اس کے زجر کے واسطے تھا ہیں جب ان دونوں کے زور کے اس کے زجر کے واسطے اس پر حدوا جب نہ ہو کی تو زجر کے واسطے اس کے نضر فات بھی ٹافذ نہ ہوں مجے اور اگر بنگ وخر مادہ کے دووجہ ہے کس کی عقل زائل ہوگئی تو اس کے تصرفات نافذ شہوں کے ای طرح اگر کمی نے شراب شیریں بی عمراس کے مزاج کوموافق نہ ہوئی اوراس کی عقل تعم بوگی اوراس نے طلاق دے دی تو امام محمد نے فر مایا کداس کی طلاق واقعہ شدہ و کی اوراس برفتوی ہے اور بیسب اس مست شراب کا تھم ہے جس نے رقبت خودشراب فی ہواور اگر کس نے مجبور و مروہ ہو کرشراب فی مجراس نے مست ہو کر طلاق دی تو مشائ نے اختاف کیا ہے اور سی ہے ہے جس طرح اس پر حدواجب تیں ہے ای طرح اس کی طلاق بھی واقع نہ ہوگی اورامام محر ہے روایت ہے كدوا تع بوكى مرول اول ال يح بيناوي قاصى خان س بـ

اگر کی نے دوسرے کووکل کیا گیا گیا گیا کی گورت کوطلاق دے دے گھروکیل نے شراب سے مست ہو کرطلاق دی تو شداؤ نے فر مایا کہ واقع نہ ہوگی اور سی ہیں ہے کہ واقع ہوگی ہے تلمیر میں ہے۔ بنگ و مادیان قرکے دود سوکا فشہ بالا اجماع حرام ہے میہ جواہر اخلاطی میں ہے۔ اگر کی مخص نے فمرکو نبیذ میں مجلوط کر کے بی لیا اور اس کو نشرند آیا لیس اگر فمر عالب ہوتو میں اس کو صد ماروں گا اور اگر نبیذ غالب ہوتو حد نہ ماروں گا یہ مبسوط میں ہے۔ اگر شیر والگور کو جوش وے کر تہائی جلا دینے کے بعد اس سے علی بتایا ہی اگر اپنی حالت سے متغیر ہوجانے سے پہلے علیتی بتایا تو مضا گفتہ بیس ہوا دراگر اس میں جوش آئے و حالت عصر متغیر ہوجانے کے بعد ایس کی تو

ا كرخمراليي چيز مين ملائي كئ جوآ تحصول سے نظر آتی ہے ہیں اگر پہنچیز غالب ہوتو اس کے کھانے میں مضا أخذ أن الله

یں نے امام ابو ہوسٹ ہے ہو جہا کہ چند دانہ انگور نہیذ کس کر چڑے اور بھیگ گئے قرمایا کہ اگر ملیحہ واس قد ردانہ انگور بھگوئے جاتے اوران جس جو آوران جس جو آل ان انوں جس جھا بھگونے جاتے اوران جس جو آل والگران دانوں جس جھا بھگونے جس جو آل وظیان شاق تا تو نہیڈ ندکور کے چینے جس مضا تقنیس ہے بیمجا سرخی جس ہو ادرائیہ بیالہ پائی یا آب را کید جس خرا الدی گئی کہ جس کا پائی بعض بحض ہے فلط ہوتا ہے تا اس بیانی کا بینا حال آئیس ہے اس واسطے کہ یہ پائی جات ہو اس کہ بین ہوا اس کے کہ بین ہو جائے گا اورا گراس نے اس بیانی کو بیا ہیں اگر وس جس خرا کا موروک و بوٹیس بائی جائی ہے جس جس شراباس ہے کہ گرائی ہو اس کے اورائر اس نے اس بائی جائی ہو آل کو دشار کی جائے گی بید فاوئی قاضی خان جس ہے۔ حال کے جستنگی جس ذرکر کیا کہ اگر فرمایک جیز عالم بیر فاوئی قاضی خان جس کے اور قرمایا کہ اس خرائی جیز خالب ہو آل اس کے اور خان کا بیر خرا گئی ہو آلہ کی جو آگھوں سے نظر آتی ہے جس آگر سیجے خان کے کہ مضا فقد تیس ہے۔ والم کے کہ کہ آگر فرمایک جیز علی مطابع ہو اس کے کھانے جس مضا فقد تیس ہے۔ اور فر بایا کہ آگر فرمایک جیز علی مطابع ہو آل کی تو آل کی تو قرمایا کہ آگر اس کے کھانے جس مضا فقد تیس ہے۔ اور فر بایا کہ آگر اس برائی ہو اس کے کھانے جس مضا فقد تیس ہے۔ اور فر بایا کہ آگر اس کے اس مشابع ہیں تھا ہوں کا اورائی اس اور باس کے کھانے خان میں خال ہو ہو جست کا اورائی اور بو جست کے اس کہ اور خان کی تو قرمایا کہ تو اس کی اس کہ اور خان کہ ہو جائے گا اورائی گئی تو قرمایا کہ ترائی ہو اس کے کہ برائی ہو اس کے اس کو اس کی اس کی خرائی کی اس کے کہ برائی ہو اس کی اور خان کی اور خان کی اورائی کی تو امام ابو بوست کے اور اس میں کہ کیا گا ورائی کی تو اس کی طرف کی کو اور بین مشار کی برائی ہو گا اور اس میں ہو جائے گئا اورائی ہو گئا تو اس کی کہ برائی تھی جائی ہو اس کی خوالی کی تو گا اورائی کی تو برائی اس کی اس مشابع کی اس مشابع کی اس کی مشابع کیا ہو گئا ہو اس کی خوالی کی خوال کی کی جو اس کی کی اس کی مشابع کی اس کی کی اورائی کی خوالی کئی تو اس کی کی کی اس کی کی کی اس کی کی کی کو اس کی کی کو اورائی کی کو اس کی کی خوالی کی کو اس کی کی کی کو اس کی کی کو اس کی کی کو کو کئی کی کو کر کی کو کر کی کو کو کئی کی کی کی کی کو کئی کی کو کر کی کو کر کی کو کئی کی کو کر کی کی کی کر کی کو کئی کی کر ک

فتاوی عالمگیری . جاد 🛈 کی کی 🗥 کاک کی الاشریه

معير اتحور وغير ونجوز ابهوااا منه (١) توليطي تول إلا يوسف

# الميلا الميلا المالا المالا

قال المتر فبم ☆

مسيد، جانور جوشكاركيا جائے۔ ماكول اللهم: جس كاكوشت كھايا جاتا ہے احليا وصيدكرنا۔ صمائد: شكاركرنے والا معلم: سكھلايا ہواكتاد بازوغير وروسياتي تغيير بعض بروالالقاظ في الكتاب۔

إس شرمات الواب مي

باب لاق الم

صید کی تفسیر ، رکن ، حکم کے بیان میں

لے مکول اللهم وه جانور جس کا موشت کھا یا جاتا ہے؟ اور ماکول اللهم جن کا کوشت کھا ناشر عاجا ترشیں ہے اور (۱) وزع کرنے وہو وہ اور ) ۔ (۲) کین کے وغیر وہ ا

جس طرح شراب سے مرود حاصل ہوتا ہے ای طرح شکار سے مرود وقر حت حاصل ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان وجہ مناز ہوت خاہر ہے۔ نیز شکار اطعمہ میں سے سے جس کی اشر بہ سے منا سبت طاہر ہے تاہر جس قرح شراب پکھ حلال اور پکھ جرام میں ای طرح سے شکار میں سے بھ عنال اور پکھ ترام ہیں پھراشر بہکومقدم کرنے کی وجہ رہے کہ اس میں جرمت کا غلبہے اور اس میں علت کا۔ ( کما ہو طاہر )

### ان صورتوں کے بیان میں جن سے صید کا مالک ہوجا تا ہے اور جن ہے مالک نہیں ہوتا

اگر ایک شخص کی زمین میں کسی شکاری برند ہے نے انڈ ے دیئے نائد اگر جال والے نے اس کو پکڑ لیا ہو پار و واس کے ہاتھ ہے کرچھوٹ بھا کے پھر دوسرے نے اس کو پکڑ لیا تو و واؤل بی ملک کے سے کار مار میں میں دیم سے میں میں میں اور میں اور اس کے باتھ ہے کہ میں میں میں میں میں تاتہ (۲) کے روز میں

ا توں آر بوں بیں ہے کی راہ کیرے بیرج ورکال یا آوووہ تک بولاگا اوجال والاوالین ٹیل کرسکتا ہے؟ اور جوشن شکار کرے والے آیا کہ مثن وافتیار ہے کہاں واپنی زمین میں شدآئے ہے اوران پر بیرواجب نہ وگا کے شکار کرکے مجھلیاں اس کو پڑچاہے؟!

(۱) میں میں اور ان جس کا عمار کار عادال تبین ہے۔ (۱) مین انوز جال بیل موجود تھے۔

یانی میں جارا ی تو اس کا مالک ہوگا اور اگر اس کو یانی سے باہر تکال لانے سے پہلے شت کی ڈوری ٹوٹ کی تو اس کا مالک نہ ہوگا ہے خلاصہ میں ہے۔ایک فض نے اپنی زیمن میں کی فرض سے گڑھا کھودااوراس میں کوئی شکارگر پڑا پھر ایک فض نے آ کراس کو پکڑلیا تو فرمایا کدو و شکاراس مکرنے والے کا ہوگا اور اگر ما لک زشن نے بیگر حااس فرش ہے کھودا ہوگیاس میں شکار مینے تو اس شکار کاوی حق دار ہوگا بید قبادی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک فض کی زین میں کی شکاری پر تھے نے ایڈ سے دیتے یا اس میں کسی ہرن نے کھر منايا اوردوسر يتخف في آكراس كوبياليا تووه اى كى بوكى اوريكم اس وقت بكدما لك زين شكار ساس قدردور بوكداكر باتعد مجملائے تواس کو یکٹرنہ سے اور اگراس قدر قریب موکہ ہاتھ پھیلا کراس کو پکڑسکا ہے تووہ مالک ذیبن کی ملک ہے بیٹلمبریدیں ہے۔ اورا كركم فض نے ايك كر حا(المحووا كر شكار كرنے كواسل يس كمودا تھا يس اس بس كوتى شكار كريز المحرد وسر مے تص نے آكر اس كو يكر ليانس اكركر ها كمود في والا شكار ساس قد رقريب وك اكر باتحديميلات قواس كويكر في قويد شكاراى كابوكار يحيط على ب-اور میون می ندکور ہے کدا گر دیکار کی فض کے وار میں واغل ہوااوراس نے درواز وبند کرلیا اور ایسا ہو گیا کہ بدون دیکا کرنے کے اس ك يكرن يرقادر بيس اكراس في وروازه شكارك بكرت كواسط بندكيا موتواس كاما لك موكيا اوراكراوركى فرض سے بندكيا موقو ما لک ند موگاحی کدا کراس کو کسی فض فے بالالیا تو میل صورت شن و ما لک دار کا موگا اور دومری صورت میں مکز نے والے کا موگا اور ہارے مشار کے نے فر مایا کہ قولہ جدون شکار کرنے کاس کے بکڑنے پر قادر ہاس کے بیستی نیس بیں کہ اس کے بکڑنے می مجموع اردد باتحد ياوس بلانے كو حاجت شامو بكديد عن بي كراس كے بكرنے كرداسط مال و فيرولكا كر بكرنے كاخرورت شاموذرا ی تدیرے ہاتھ آ سکا بواورمنگی میں فرکورے کدا گرایک حض نے جال لگایا اور اس میں شکار پھنسا پھر از پر کراس کو کا ف دیا اور جہوٹ بھا گا مجردوسر مے تفس نے آ کراس دی او کو بکڑلیا تو جس نے بکڑا ہا ای کا موگا اور اگر حیالہ لگائے والا اسپنے عبالہ کے یاس کا کی كيا بواوراس قدرزد يك بوكيا موكداكر جابتاتو بكر ليما بكرد ورزب كرجوث بها كااوراس كودوس نے بكرلياتو و وحبالدوالے كا موكا ای طرح شاری کے بازے شارکا بھی تھم ای تنعیل ہے ہاور حبالہ طلقہ دارڈ ورا ہوتا ہے جس عل شکار کا سر با پاؤں پیش جاتا ہے كذاني أعلميريي

قال المعرجم جم

اورافت می بھن دام لکھا ہے گا ہراوہ دام ای طرح کامراد ہے۔ اگر کمی فض قریر یاسواد شمر می ایک باز پارا جس کے پاؤل میں چڑے کے تمد تھے یا جلا بھل پڑے تھے اور پہیان پڑتا تھا کہ بدیالو باز ہے تو اس پر واجب ہے کہ ش لقط کے اس کی شناخت کے داسلے بکار دیے تا کہاس کے مالک کووائی دے ای طرح اگر کوئی ہرن پکڑا جس کی گرون میں پندو قیرہ پڑا تھا یعنی یالو معلوم ہوتا تھا اس کا بھی میں تھم ہے اس طرح اگر کسی نے کیٹروں کے برج بنائے اور اس میں لوگوں کے بالو کوٹروں نے محو نسلے ر کے توجس قد ان کے بچے بکڑے وہ اس کو ملال مدہول گے اس واسطے کہ بچدان کے مال باپ کے مالک ہونے پر ملال ہو سکتے ہیں پس ان کا تھم شل انتظ کے ہے لیکن اگر وہ مخص فقیر ہوتو اس کو طال ہے کہ اپنی حاجت میں ان کو کھائے اور اگر عنی ہوتو اس کو جا ہے کہ کس نقير كوصدقه دے دے چراس سے كي قدر دام كوخريد ساور تناول كرے اور جارے تنظ امام حس الائد ايبان كرتے تھے اور ان كو کور وں کے گوشت سے بہت رفبت تھی میمسوط میں ہے۔این ساعہ نے اسام تھے سے دوایت کی ہے کہ ایک مخفس نے ایک شکار کو تیرا مارااوراس کوگرادیااورو و عش موکرایک دم پزار با تحراس می کیس جراحت ندهی پیراس سے شی جاتی رہی اورو و چل دیا یا پر ندتها کداڑ گی پھر دوسرے تنفی نے اس کو تیر ماد کر گرادیا اور پکڑلیا تو وہ دوسرے کا ہوگا اور اگر تخص اقل نے اس کوشش کی صالت بھی بکڑلیا اور اور سے نے بھی اس کوائی صالت بھی بکڑلیا اور بھوڑ وہ شکار نہ بھی گا اور نہ اُڑا تھا تو وہ پہلے تنفی کا ہوگا ایک تنفی نے ایک شکار و تیر مار کر گرادیا اور ایساز فم آیا کہ وہ واٹھ تیمیں سکنا تھا پھر جب تک القد تعالی نے چا ہا ایسا بی پڑا او با پھر وہ چنگا ہوگیا پھر دوسر سے نے اس و تیر مارا اور پارا تو وہ پہلے تنفی کا ہوگا بیر تھی ہے۔ ایک شکار کو تیر مارا اور وٹھی کا دو وہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا تھا کہ دوسرا تیر مارا اور وہ اس کے لگا اور وہ مر کیا تو اس کا کھانا حال نہیں ہے اور بی تھم اس وقت ہے کہ بیر مطوم ہو کہ دوسر سے تیر سے سرا ہونے کے بایہ معلوم نہ کہ دونوں میں ہے کس تیر ہے مرکبا ہے اور اگر بیر معلوم ہو کہ وہ پہلے تیر ہے سرا ہے آو طال ہے اور طال ہونے کے حق میں تیر بھینے کے وقت کا اعتبار ہے بیٹر ایہ اُسٹین میں ہے۔

اگر کسی محض نے شکار کو تیر مارا اور اس کے فکا محراس کواپیانبیں کردیا کہ جنز اختاع سے خارج کرد سے بینی ہنوز و و تیرانداز ے تبنہ سے باہر تعالینی بھا گ جاسک تھا چردوسرے نے اس کو تیر مارا اور آل کردیا تو وہ دوسرے کا ہوگا اور کھا یا جائے گا اور اگر اوّل نے زقم کاری دیا ہو کہ ست کر دیا ہو چر دوسرے نے اس کوتیر مارکونل کردیا تو و مخف افرال کا ہے اور شکھایا جائے گا اور بیتھم اس وقت ے کہ بہلاتیراایالگا ہوکہ اس سے شکار فرکورنجات یا سکتا ہوتا کہ اس کی صوت دوسرے تیرکی جانب مضاف ہواور اگر بہلاتیرایا لگا ہو كماس منجات نه بإسكامومثلاً اس عس اس قدر حيات روكن جيسة بوح عن روجاتي بياس كاسرا لك موميا تو طلال موكا اوراكر پہلا تیرابیالگا کداس سے شکارز تدونیوں روسکتا ہے لیکن اس میں حیوۃ بے نسبت ندیوح کے ذیاد وروسی مثلاً و و کم وہیش ایک روز زند ورو سكتا بي المام الوالوسف ك فرد يك دوسرت تير مار في بحرام ند بوكا ال واسط كداس قدر حيوة كالم يحما عمرا ريس ب اورامام محد كزد كيرام موكاس واسط كساس قدرحيات كالنباري بس الم مجر كرو يك اس صورت كالتكم اورجس صورت يش كه تيرااة ل ے صید تجات یا سکتا ہو بکساں ہے بعن طال نہوگا اور دوسر المحض میلے خص کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا سوائے اس قدر کہ جتنااس كى جراحت نقصان كرويا باوريقماس وقت بكرجب ووسرت تيران كامرنامعلوم بودشلا تيراة ل كزلم س اس کی نجات ممکن معلوم ہوا اور دومرے تیر کے زخم ہے اس کی نجات باعمکن معلوم ہوتا کرفل دوسرے کی طرف منسوب ہواور اگر سے معلوم ہو کہ دونوں زخمون سے مرحمیا یا بچے معلوم وٹابت ندیوتا ہوتو دوسر اجنفی اس کے واسطے جواس کے جراحت سے نفصان آیا ہے اس كا شامن بوگااس واسط كداس في فير ح مملوك حيوان كو بحروح كريك ما تص كرديا بس جس فقد رماقص كيا ب اس كا ضامن بوگا بكر دو زخموں سے جو جانور بحروح ہواس کی نصف تیمت کا ضامن ہوگا اس وجہ سے کداس کی موت دونوں زخموں سے ہوئی ہے لیس اس کے نصف کا تکف کرنے والا ہوا حالا تکہ وہ غیر کامملوک ہے ہی ووزخموں سے مجروح کی نصف قیمت کا ضامن ہوا اس واسطے کہ اوّل نے ہا فقیار خود نیس کہا اور ڈنی نے اس کوایک باراس کی مثمان وے دی ایس دوبارہ مثبان شدوے کا بھراس کے آ و سے کوشت حلال کئے ہوئے کا ضامن ہوگا اس واسطے کہ شکار تہ کورتیراؤل ہے ایسی حالت میں تھا کہ ذکو قا اختیاری ہے حلال ہوسکتا تھا اگر اس کو دوسر افخص تیرند بارتا ہی دوسرے نے تیر بارکرآ وحا گوشت بر باوکردیا ہی اس کا ضامن ہوگا اور یاتی آ وسعے کا ضامن نہوگا کیونک اس نے ایک بارة و معے كى منان دے دى ہے يس اس مل كوشت كى منان بھى داخل ہو كئى بيكا فى مي ہے۔ اور اگر يملے محص كے تير وينجنے سے يہلے دوسر مے فض نے اس کوتیر مار کر کمل کرویا ہوتو اس کا کھانا حرام نہ ہوگااور دوسر افتص پہلے فض کے واسطے بچھ ضامن نہ ہوگااور اگر پہلے مخص کے تیر مار نے کے بعد شکار کا بیصال ہو کہ وہ استے ہیروں بھا گیا ہو یا اڑتا ہو پھر دوسرے نے اس کو تیر مار کر گرا کر قبل کر دیا تو وہ دوسرے کا ہے اور حلال ہے بیانی وی قاضی خان میں ہے اور اگر دو آ دمیوں نے ایک شکار کو تیرا مار الجمرا یک کا تیر دوسرے مخص سے

بہلے بھی کراس کے نگااور زخم کاری دیا حق کدو وصید شدر با چردوسرے کا تیر بھی کراگاتو وواس محض فاہے جس کا تیر پہلے نگاہے اگر چہ دونوں نے ساتھ ہی تیر سیکے ہوں اور اگر دونوں تیر ساتھ ہی گئے ہوں (۱) تو و و دونوں کا ہے اس داسطے کہ ملک ابت ہونے کے حق می تیر کلنے کی حالت (۲) کا عنوار ہے تیر چینکئے کی حافت کا اعتبار نہیں ہے اور حلال ہونے کے ق عمی تیر پیکنے کی حالت کا اعتبار ہے مید ظميرىيى بادراكر يبلغض كاتيرشكار كالكادراس كوية مرده كرديا جيراي كودوس كاتيرنكا اوتل كردياتو امام ابويوسف ف فرمایا کہ شکار تدکور پہلے محص کا بیادر کھایا جائے بیتا تارخانیدی ب۔اگر کی مخص نے ایک شکار کو تیر ماراس کے بعد دوسرے نے تیر مارا مجردوسرا بہلے تیر پر پر ااوراس کو لئے ہوئے چلا گیا بھال تک کہ بہلا تیرشکار کے نگااو راس کو بحروح کرے فل کیا ہی اگر تیر الال ایسے حال میں ہوکہ جس سے بید معلوم ہوکہ و میرون دوسرے تیرے شکارتک نہ پہنچا تو شکار دوسرے کا ہوگا اس واسطے کہ دی اس کا پکڑنے والا قرار دیا جائے گاحتی کے اگر دوسرا جھنس جوی ہویا احرام یا تدھے ہوئے ہوتو شکار نہ کور حفال نہ ہوگا اورا کر تیرافی الیک حالت میں ہو کہ معلوم ہو کہ وہ دون دوسرے تیر کے شکار تک پہنچے گا تو شکار نہ کورا ڈل منعی کا ہوگا اس واسلے کہ پکڑنے میں وہ سابل ے۔ مالانکداس کا تیرخود کانی ہے لیکن اگر دوسر احض احرام میں ہویا بجوی ہوتو استحسانا حلال ندہوگا یک فی میں ہے۔اورمنتلی میں حاکم عبيد فرقر ماياكدام محد عمروى بكراكركوتى برن كم مخص كدار عى دافل مواياس كى جارد يوارى كم باغ عى وافل موايا بنائے برن کے ماروحشی اس طرح واحل بوالی اگروہ بغیر شکار کرنے کے باڑا جاسکتا بوتو وہ مالک اوار کا ہے۔ ای طرح اگر مجھلیوں کے حظیر وجیس اس طرح محیلیاں داخل ہوئیں تو ان کا بھی سی تھم ہے تھریتھم جو یہاں ندکور ہے اس تھم ہے جواصل میں ذکر فرمایا ہے ا خالف ہے چنا نچاصل میں فرکور ہے کدا کر پہلا شکاری کن شکار پر چھوڑ ااور کتے نے اس کا جیجیا کیا یہاں تک کداس کوکسی مختص کی زمین یا دار بیں داخل کر دیا تو و وشکار کتے والے کا ہوگا ای طرح اگر کسی شکار کے چھے تیز دوڑ ایبال تک کداس کو ہمگا کر کسی مخص کے دار می واخل کیا تو و وای مخص کا ہے جواس کے چیجے دوڑ کراس کولایا ہے کیونکہ جب اس نے اس کو بھٹا کا کرمضطر کردیا تو محویا اپنے ہاتھ میں پکڑ ليابية خيروض هي-

شكارية سبقت كرنے مين اختلاف وارد مواتو؟

کوئی حیا کیا کہ اجرکا پائی نگال دیا اور جھیلیاں باتی رو گئی ہو دہ اجمد کے مالک کی ہوں گی اور ش ال ہر الوائی نے فر بایا کہ ہمارے
ابعض مشائے نے فر بایا کہ اگر اجمد کے مالک نے بائی نگال دیا گر چھیاوں کی فرض سے ایسائیس کیا ہے تہ بحی وہ جھیلیاں پکڑنے والے
کی ہوں گی اور اگر اجمد کا پائی زشن میں پیوست ہو گیا گیں اگر اجمدوا کے اقصد چھیلیاں پکڑنے کا ہوتو وہ کھیلیاں اجمد کے مالک کی
کے وہ نیس پکڑی جا سکتی ہیں تو وہ شکار کرنے والے کی ہوں گی اور اگر بدون شکار کے ان کا پکڑنا مکن ہوتو وہ چھیلیاں اجمد کے مالک کی
ہولی کی بدیجیط میں لکھا ہے۔ مشتمی میں واؤ و من دشید کی روایت سے امام جھے سے مروی ہے کہ شہد کی کھیوں نے ایک مختم کی زمین میں
ہول کی بدیجیط میں لکھا ہے۔ مشتمی میں واؤ و من دشید کی روایت سے امام جھے سے مروی ہے کہ شہد کی کھیوں نے ایک مختم کی زمین میں
ہول کی بدیجیط میں لکھا ہے۔ مشتم کو میں آتا ہوا والے اور اور ان سال میں ہوگا ور کی گوار رہتا ہے یا کی پر دھاور نے ایک میں ہوگا اور ان میں ہول کی اور شہد تہ می صید تھا اور ذر می کھیوں کے مید و میں امام ایو ہوسائ ہوروایت ہے کہ اگر کی تھی نے کہ لی گونی کی ہوں کی اور شہد تہ می صید تھا اور ان می مید ہوگا اور ان می شہد پیدا ہوا تو ان پھتوں کے ایک مید تھی میں امام ایو ہوسائی ہورائی ان اور ای کی ہوں کی اور دور سے کا کور ہوئی تھیا ہوں دو کر ہوئی کی کور کی ہوں گی کور میں ہوئی کور ہوئی کی کور کی ہوئی کور کی ہوئی کور میں ہوئی کور کی کور کی ہوئی کور میں ہوئی کور کی ہوئی کور کی ہوئی کور کی ہوئی کی کور کی ہوئی کی کور کی ہوئی کور کی ہوئی کور کی کور سے کہ کور کو کھوں گی کور کی کور کی ہوئی کی کور کی ہوئی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی

بسروباب

# شرا تطاصطیاد کے بیان میں

الا المحار المحال المحار المح

جائے گا۔ باز و کتے وغیر و میں ارسال بعنی باا تعتیار چھوڑ ٹاشرط ہے کہ اگر سیکھا ہوا کتا ما لک ہے چھوٹ <sup>(۱)</sup> بھا گا اور اس نے کسی شکار کو ب*کڑ کو آ*ل کیا تو وہ شکار نہ کھایا جائے گا اور اگر چھوٹ بھا گئے ہے بعد ما لک نے اس کو بخت آ واز دی اور تسمیہ پڑھا ہیں اگر اس کے زجر كرنے منزجرنه والعني شكار يكزنے يرحص وظلب زياده ندكى يجرشكار يكز اقوده شكار ندكها يا جائے گا اور اگراس كي آواز مصنزجر ہو کیا لین شکار کی جبتو و پکڑنے پرزیاد و تریس ہو کیا تو بدشکار استسانا کھایا جائے گا بظہر بدھ ہے۔ اگر مسلمان نے اپنا کیا جبوز ایمر اس کوایک جوی نے زہر کیا ہی اس کے زہر کرنے سے وہ مزہر ہو گیا لین شکار کا طالب و تربیس زیادہ ہو گیا تو جو شکار پکڑے اس کے کھانے میں بچومضا نقذین ہے اور زج سے بیمراد ہے کہ بلتد آواز سے اس کوشکار برغرہ کرے اور اگر بھوی نے اپنا کہا چھوڑ ااور مسلمان نے اس کوز جرکیااوروومنزج موگیاتو اس کاشکار ندکھایا جائے گااورجس فض کا فہ بجنبیں جائز ہے جیسے مرمد ومحرم لعنی جوفض احرام باندھے ہاورعدا تسمیدرک کرنے والا اس تھم ہی جنول کے اسے بیٹرندان المعتبین میں ہے۔ اورش الاتر برس نے شرح کتاب الصید على اس مسئله على كرمسلمان نے اپناكتا جود او جوى نے اس كوز جركيا اور و ومنز جر بوكيا يول ذكر فر مايا ہے كداس کتے کے شکار کھائے ٹی جمی مضا نقدت ہوگا کہ جب جوی نے اس کوزجر کیا ہے آو اسک حالت ہو کہ کما برابر شکار کی طرف جار ما مواور ا كرارش ارسال مے خبر كيا بحراس كے بعد بحوى نے زجر كيا اور اس كے زجركو مان كيا اور شكار كا طالب وحريس موكيا تو اس كاشكار نہ

کھایا جائے گا کذائی الحیاد اور می عقارب ہے سے جواہرا خلاطی میں ہے۔

اگر کتے کوکس نے نہ چھوڑ ا ہو محرو و خود اکھ کریا یازخود از کر شکار کے چیچے ہوا اور چراس کوکسی مسلمان نے زجر کیا اور تسمید پڑھ ديا اوروه زجركومان كيا اور وكاركو بكرا تو حلال باورتياس جابتا بكرمانال نداويكاني ش باورد كروه منزجر ندموا موقو علال ندموكا میتا تارفانیدی ب\_اوراگر کیا محمور ااور مراتمید محمور و با محرجب کیا شار کے بیچے بال دیا تو تسمید یز مرکزاس کوزجر کیااوراس نے شکارکو پکڑ کرائی کیا تو کھایا جائے گا خواہ زجر کرنے سے دہمزجر ہوا ہویانہ ہوا ہو برنائے میں ہادر شکار کھیلنے کے شرا لکا میں سے ایک یہ ہے کہ شکار کے واسلے جانور چھوڑنے و تیر مارنے میں کوئی ایسا خلص اس کے ساتھ شریک نہ ہوجس کا ذبیحہ صلال نہیں ہے جیسے آتش یرست و بت برست وعدال تسمیدترک کرنے والا اور ای طرح بیمی شرط ہے کہ تیر چینکنے و شکاری جانور چھورنے کے بعد کی اور کام میں مشغول نہ ہو بلکہ دکار کے چیے ہوجائے اور کتے کے چیچے ہوجائے اور اگر کااس چھوڑنے والے کی نظرے اس طرح عائب ہوا كداس كونظرنين آتا ہے جراس كودير كے بعد بايا كداس في شكار كول كيا تفاقواس ميں دوسور تيل جي يا تواس في جيميا كرنان جيوز ابو يهان تك كرونكاركواس طرح بإيااه ركتاس كي ياس موجود تفاقواس مورت على قياساً ووشكار ندكها ياجائ اوراسخساناً كها ياجائ كااور مثالخ نے فر ایا کہ بجواب استحمال بیشر اکد کتاب کے پاس موجود ضروری ہے تی کداگر شکارکومروہ بایا اور کتاب کے پاس سے جث مي تقاتو قياساً واستسانا وه شكارند كمايا جائے كا اور اكركى دوسرے كام ش مشغول بوكميا يمان تك كدجب رات قريب آئى تواس كى جبتو کی ہیں شکارکومرد و پایااور کیااس کے یاس موجود تھااور شکارش ایک بڑاحت تھی کہ بیمعلوم ٹیس ہوتا تھا کہ اس کو کتے نے مجروح كياب يا دوسر ، في حمّ الماس عن قربايا كديس اس كا كمانا كروه جائماً جون اورشس الائد علواتي وشس الائد برحس في تصريح كروى كدوه ندكهايا جائع كالمرشخ الاسلام خوابرزاده في فرمايا كد كروه عد كروه تنزيل مرادب ليكن فتوى قول (٢) اوّل يرب كذاني ے ۔ عمد انسمیہ ترک کرنے والا اقول اس میں بیشر طاخروری ہے کہ اجتہاری نہ ہو کیونکہ مثلاً شافعیہ کے اجتہار سے اس کی صلت اجتما کی ہے تو جب و ولوگ ہم کو

خبردیں کہ طلال ہے تو ہم کھ سکتے ہیں کیانبیں و کیلیتے ہو کہ ٹیمرائی و مبودی کی طرف سے پیٹر معتبر سال النتا سے کی تکر معتبر نہ ہوگی اور جاہل متعصب کا (١) اگر يهم الدير عنے كے بعد بوا ١٢ يجوا عماريس اكريده وعالم كي صورت عن الرائدة كي مجتهدول عن فساوة الناميا بتا يوفاقهم المت

# شرا کطصید کے بیان میں

آلدوطرح کا ہوتا ہے ایک جمادی ہے تیر پروارد ہے پروفیرواس کے ماتذ دوم جوان بیسے کو فیرو دکاری ہو نورو ہا زوفیرہ شکاری پریم ہی اگر آلد دکار جوان ہو ہو اس کی شرط ش سے ہے کہ وہ سکھا ہوا ہواور کا سکھا ہوا نہ ہوگا تا وہ بہ شکار پر چھوڑے تو تا بعد اری کہ وہ فکار کو ہمارے والے جو بالا کے جو نہا ہے اور جب دکار پر چھوڑے تو تا بعد اری کے ساتھ روان ہوجائے ہی کے وہ کاری ور ندہ کی ایک اس کو بلائے تو بلاآ نے اور جب دکار پر چھوڑے تو تا بعد اری کے ساتھ روان ہوجائے ہی کے دفکار ش سے نہ کھائے اور امام اعظم اس کے ساتھ روان ہوجائے ہی کے دفیر و شکاری ور ندہ کو کی دفت نہیں مقرد کرتے تھے اور فر باتے تھے کہ اگر شکاری ور ندہ و سکھا ہوا ہوتو اس کوئی مدیس ترکی ہوئے ہوئے ہوئے میں اس کے واسطے کوئی مدیس ترکی ہوئے وہ سکھا ہوا ہوتو ہو ہوتا ہوتو وہ سکھا ہوا ہوتو وہ سکھا ہوا ہوتو ہوتوں ہوتوں کی اس موا ہو کہا ہوتو وہ سکھا ہوا ہوتوں ہ

باز وغیرہ شکاری پرندے کے سدھائے ہوئے ہوئے کی علامات کا بیان کا

صاحبین کے ظاہر افروایت کے موافق اس کا تیسری بار کا چھوڑا ہواشکار طلال فیش ہے بلکہ پیکی بار کا چھوڑا ہوا طال ہے اور صاحبین کے بیا بھی روایت ہے کہ تیسری باروالا شکار بھی جواس نے چھوڑ دیا ہے طلال ہے بیٹر بیش ہے اور باز وغیرہ شکار کی جوٹر میں شکار کو چھوڑ ویتانہ کھانا اس کے سیکھے ہوئے کا علامت بی ہے کہ جب برند کے تن میں شکار کو چھوڑ ویتانہ کھانا اس کے سیکھے ہوئے کی علامت بی ہے کہ جب اس كايا لنے والا اس كو بلائے تو وہ مان لے حقى كداكر باز وغيره في شكاري سے كماليا تو اس كا شكار كمايا جائے كا اور مارے بعض من كُنْ في إلى عن فرما ياك جب محماء واسطوم وكاك جب تيرى باريا لتعدال ك يكارف عدة جائ بدون اس كك موشت کی طبع سے ایدا کرے اور اگر اس کی بیرحالت ہوکہ پالنے والے کی آوازے نہ آئے الا بھمع موشت تو وہ سیکھا ہوا نہ ہو گا اور جب بی مکم لگایا کی کہ یہ باز سکھا ،وا ہے چروہ بازا ہے بالنے والے کے پاس سے فراد کر کیا اور بلانے سے نہ آیا تو وہ سیکھا ہوا ہونے كے تھم سے نكل كى اوراس كا شكار طال شد ہوگا۔ اى طرح اگر كتے وغيرہ نے شكارش سے كھاليا تو سيكھے ہوئے ہونے كے تھم سے فارج ہو کمیا اور امام اعظم کے فرد کی جننے شکار اس سے پہلے کے پکڑے ہوئے اس کے مالک کے باس میں ان کا کھانا حرام ہو گا اور صاحبین کے زو یک جن شکاروں کواس کے ما لک نے اسے حرز میں کرلیا ہے اورٹیس کھایا ہے وہرام نہ ہوں مے اوربعض مش مخ نے کہا کہ بیا نسلاف اس وقت ہے کہ جب ان شکاروں کی گرفتاری کا زبات قریب ہواور اگر بعید زبان ہوشلا ایک مہینہ کے برام گذر گیا ہو اور کتے کے مالک نے ان شکاروں کا قدید بتالیا ہوتو بلاخلاف حرام تبول سے اور شمس الائر مرحی نے فرمایا کراظمریہ ہے کہا ختلاف وونوں صورتوں میں ہے اور اس یر انقاق ہے کہا ہے کتے کے جتنے شکاروں کواس کے ما لک نے اپنے حرز میں نیس کیا ہے و وحرام ہوں ے ایمان عظم الاسلام نے ذکر کیا ہے اور ایسے کتے شکاروں کی تدید بنائے ہوئے کواگراس کے مالک نے فروخت کردیا جوتو شک جیس ہے کہ صاحبین کے قول پراس کی تھے نے ٹو نے کی اور بنا برقول امام اعظم کے جب کے باتھ وسٹتری نے اس امریرا تفاق کیا کہ کتا جالی تھا سیکھا ہوا نہ تھا تو ان جانی جا ہے اور قرمایا کہ مراس کے بعد اس کتے کا شکار حلال نہ ہوگا بہاں تک کدو وسیکھ جائے اور اس کے کیے کی مدو ہی ہے جوہم نے پہلے وکال اس کے تکھے ہوئے ہونے کی پہلان میں باتو ال شخلفہ میان کردی ہے۔ ای المرح اگر باز اسے ما لک سے فرار ہو گیا اور بلائے سے نہ آیا حق کداس کے جائل بغیر سکتے ہوئے ہوئے مونے کا تھم دیا میا تو اس بی بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور پھراگراس کے بعداس نے بےدر بے تمن بارا بے یا لئے والے کة واز دیے پر فرمائبرداری کی تواس کے تکھے ہوئے ہوجانے كا تحم د یا جائے گابیصاحبین کے ول کے موافق ہاورا کراس نے دکار کاخون فی لیا تو شکار کھا یا جائے گابیجید میں ہے۔

 کو کھالیا تو اس کا شکار کھایا جائے گا۔اوراگر کتے نے شکار کا پیچھا کیا اور اس کی ہوٹی توجی کی اور کھائی حالا نکہ شکار بنوززندہ تھا وہ کتے کے پاس سے اُچک بھاگا پھر کتے نے اس وقت ایک دوسراشکار پکڑ کرائل کیا اور اس میں سے پچھنہ کھایا تو اصل میں اس مسئلہ کوذکر کر کے فرمایا کہ میں اس شکار کا کھانا کروہ جاتا ہوں اس واسطے کہ شکار پکڑنے کی حالت میں اس میں سے کھانا اس کے بے سیکھے ہوئے ہونے کی دلیل ہے۔ کذاتی البدائع۔

قال المرجم

يتاريقر يح عمى الائد طوائي وعمى الايمد مزحى كروه يت تحري مراوب اور بناير تقرير في الاسلام تنزي مراوب والاول است -ایک مخش نے کتاایک دکار پر میموز ااس نے اس کونہ مجاز اور مراشکار مجاز ایس اگرار سال کی روش پر جاد کیا ہوتو یہ شکار طلال ہے ہے سراجيدهي ب-اكركس في اونت كوسر مارااوروه شكار كالاوريه معلوم بيل موتاب كدادنث وحشى موكيا تفايانين توجب تك يهملوم شہوکہ و اونٹ وحشی ہوگیا تھا تب تک شکار فرکور ند کھایا جائے گا اس واسطے کداونٹ کے بن مسلیت یمی ہے کہ وہ باد ہوا ہو پس اصل کے موافق نیاجائے گا بہاں تک کے خلاف اصل ثابت اسمور کانی میں ہے۔ اگر ایک مخص نے اسینے باز کوفر کوش پر چھوڑ ااور اس قے اس ارسال میں دوسرے شکارکو پکڑا مالانکہ بازسوائے فرگوش کے پچھٹکارٹین کرتا ہے جواس نے شکار کیا ہے وہ شکمایا جائے گا اورا کراس نے سوریا جمیز ہے کی طرف جموز ااوراس نے ہران کا شکار کیا تو اس کا کمانا حلال ہے بدنیا تے میں ہے۔اورا کر ہا زکو ہران بر مجوز ا حالا تكدوه ہرن كا فكارليس كرتا ہے ہى اس نے كى شكاركو بكڑ اتو ندكھا يا جائے كابيتبذيب بيں ہے۔ اور اگر اپنا كتا ايك شكار بر تميدين وكرج وزاس في ارسال من بهت عد وكاراك بعددوس عدي كرية سياطال بن اى طرح اكراس في ايك شكاركو تير ماراد واس ك لك كريار وحميا اور جاكر دومر ال كاوريار وكرجاكر تيسر الك كاموتو بمار از ديك سب حلال مول کے براق کی تامنی خان میں ہے۔ اور اگر اس نے (۱) شکار کو بھڑ ااور ویر تک وابے پڑار ہا بھراس کے پاس سے دوسرا شکار گذر ااور اس نے اس کو پکڑ کرقل کیا تو دوسرا شکار شکھایا جائے گالا اس صورت بن کدودیار وارسال ہویا جس بنی زجرمکن ہے اس کوشمید کہدکراس طرح للكارديا موكده ومنزجر موكيا مويعني شكاركي جنجوزياد وكرف لكامواوريداس وجدس ب كدفى الغورصيدكرنا باطل موكيا باس طرح اگر سے یابازکوشکار پرچھوڑا اور دہ شکارے دائیں بائیں ہوکرسوائے طلب شکار کے کسی بات على مشغول ہو كيا اوراس مي ارسال عن فتزر مو كما بحرام في معدكا بيجيا كيا اور يكر كرقل كيا تووه ند كمايا جائ كاالا اس صورت عن كدارسال جديديا يا جائيا شکاری جانورکواس کا ما لک زجر کرے بین للکارے اور تشمید بر حد معاوروه منزجر ہوجائے بیا یسے جانور میں جس کا زجر کر ممکن مواور وجدند کھائے جانے کی بہے کہ جسب شکاری جانو رسوائے طلب شکار کے دوسرے امریس مشغول ہو کیا تو ارسال کا تھم منقطع ہو گیا پھر جباس کے بعدوہ کوئی شکار کرے گا خودوہ شکار بردوڑ اے ہی اس کا شکار طلال تداو کا الا اس صورت میں کہ جس جانور کا الکار نامکن ے اس کواس کا یا لک تعمید برا حکر المکارے عمید بدائع میں ہے۔ ایک تخص نے ایک شکار برایتا کیا جھوڑ انحروہ خطا کر کیا اور اس کے سامنے دومرا شکار پین آ کیا اس کواس نے قبل کرڈ الواق کھایاجائے گا اور اگر کیا لوٹا اور لوٹے میں اس کے سامنے کوئی شکار آ کیا اس کو اس نے قبل کردیا تو نہ کھایا جائے گااس واسطے کدارسال کا تھم اس کے لوٹے سے باطل ہو گیا اور بدون ارسال کے شکار طال نہیں ہوتا ے بدخلاصہ میں ہے اگر کسی نے کسی شے کوشکار گمان کر کے اس پر کہا چھوڈ الجروہ چیز شکار نے تکی پھراس کے سامنے شکار پیش آیا اس کو ل العنی اصل عظاف ہوجائے کے واسطے فتوت واسے اور اصلیت یہ باتی دہنے کے واسطے توت کی ضرورت ٹیم ہے اور اور اس مرادیہ سے کہ وہ للكاركر قبول بحى كريد يعنى حالب شكارزياده جوجائية الماست (١) خواه كتاد غيره جوباياره غيره جواله

اس في كانوندكمايا جائ كاية الارخانية على بايك تفس في ابنا كماليك بيزكوة وى كمان كرك جمور الدرسميد برحديا بمرة وى ند تعا بلك شكار تكالة كمايا جائے كا اور كى عدار باس واسط كديدام طاہر مواكداس في شكار يرجبوز اب يقمير بيش باكر جيا شكار رِ چوز ااوراس نے کمین کا دیس کھات لگائی اور شکار کا چھات کیا جیسے اس کی عادت موتی ہے۔ اکرشکار پر قابد یائے اس ایک ساعت ورنگ واقع بوائراس نے شکار کو پار کر کر کل کیا تو کھایا جائے گا ای طرح اگر کیا چوڑ ااور اس نے حل چیتے کے دانون کھات کے تووہ مجی جو فکار کرے اس کے کھائے علی مشا انتہاں ہے اس واسلے کہ بیٹم اوسال حل حسید کرتے دوو ڈنے کے ہے ای طرح اگر ہاز مچوز ااور و مکی بھی چز پر گریز انجروبال سے اڑ کر شکار کو پکڑلیا تو وہ شکار کھایا جائے گا اس طرح تیرانداز نے اگر کسی شکار کو تیر مارا تو جس شكاركواس روش ش اى جس شى جر كلوه كلياجائ كاوراكراكيد شكارك لك كريار عوكردومر ال كالكريار بوكرتيس ا وچو تھے فیرو کے لگے توسب کھائے جائیں مے اور اگر تکر ہوائے تیرکواس درخ ہے کی جانب دائیں بائیں چیرد یا اور وہ کی شکار کے لكاتو كمايا جائے كا اور اكر جوائے اس كواس رخ سے تد يجيرا موتوجس شكار كے مقدد و كمايا جائے كا اور اكر تير ندكوركى ديواريا پتر يريا اورلوث كركس فكارك لكاتو وهكارندكمايا جائكا اوراكر حيرايك درخت عدوكركز راادر برابردرخت عدركز تاجاتا تعاليكن تيرايل راه سے سروحا جار با تھا اور کی شکار کے لگا اور اس کو مارڈ الاتو وہ کمایا جائے گا اور اگر درخت کے صدمہ سے جرز کوردائی مایا تیں کمی رخ کو پھیر کر کسی شکار کے لگا ہوتو وہ نہ کھایا جائے گا۔اوراگر تیریذ کورکسی دیوارکو چھیلتا ہوا اپنی راہ پرسید حافل کیا اور کسی شکارکولل کیا تو كماياجات كابيدائع مي با أرمسلمان في ابنا سكمايا مواكاكس شكار رجيوز الجراس كساته بيسكما مواكما يااياك جس يرحموا الشاتعالى كانام تن ليا كياب يا جوى كاكتاشر يك موكياتو شكار مذكور ندكما ياجائكا وداكر دومراء كة في وكاركواول كت كالمرف اوٹایااوراول کے مجروح کرتے عی شریک معوااور شکار فرکوراول کے کی جرح سے مرکیاتواس کا کھانا کروہ ہے بعض نے فرمایا كدكرا بت حزيبي باوربطس في فرمايا كرتم كي باوراى وشس الائد طواتي في اعتياركياب كذاتي الكاني اور مين سيح بير يط

غیرمسلم کے سدھائے ہوئے جانور کے شکار کابیان

ا كركسى جوى في وكادكوكة كالحرف اونا يا يهال تك كداس في بكرايا تواس كماف يم مضا المتريس بهاس واسط كد محوى كالنس كت كفل كين ين ين بيسمثاركت ابت شاوك اوراكرووس ية فكاركويهل كت كالرف ناوا إاو ليكن اس في يبل كي من مدور عن آيك كل جانا جا باحق كياة ل كما يمي تيز دور ااور بافي كرتبا شكار كول كرد الاو طلال بيدياني من ہاور اگر جوی نے کسی مسلمان کے ساتھ ل کر کمان کینچے اور شکار کو تیرانا تو اس کا کھانا ملال بیں ہاور مجملے شرط کلب وغیرہ کے ب ے کدارسال کے بعد اس سے بیٹاب کرنے یا کھانے کا تعل صادرت والدرا کرکتے وغیرہ کی طرف سے ایسانھل بایا کیا اس نے بہت تو قف کیا تو اس کا شکار ند کھایا جائے گا اور جملہ اس کی شرافلے کے بیٹی ہے کہ اس کا زخم جارت مینی برح کرنے والا ہو رحتی کدا گراس نے بدون جرح کے لی کیا تو طال ندہو کا بیدیا دے وفت رعصام علی نے کور ہے اور اصل علی اس طرف اشارہ کیا کدہ وطال ہے جنانچہ امل میں یون فرمایا کہ جب اس نے شکار کو بکر کر کل کیا تو حلال ہاوراس کی تنعیل نافر مائی کہ جرح سے لل کیا یا محق ق لیعن کرون دیا كر مارة الا اورحسن بن زياد ف امام اعظم وامام الولوسف عدوائ رواعت اصول كروايت كى ب كروكارطال ب اكرچداس نے جرح سے فل ند کیا ہو یک بعض مشار کے نے فر مایا کہ امام جرتے نے جو تھم اصل میں ذکر فر مایا ہے وہ امام اعظم والو بوسف کا قول ہے اور جوزيا وات من ذكر فرمايا بوه أينا قول باوربيض مثاركة فرمايا كديواصل من خرور بوه كوتا بي كرساته بيعن مغصل

قال المر جمعه

فعلى هذا الخنق ايضاً كذلك و هذا لشهيد بظاهره لمن ذهب لني مالشير اليه في الاصل فتامل. أكَّ مسلمان نے اپنا کتاکس منکار پرچیور ااورتسید پڑھودیا ہی کتا اس شکارتک بھٹے کیااوراس کوزخم دیااورست کردیا بھردوبار وزخم دیااور منکل کردیا تو و وشکار کھایا جائے گا اورای طرح اگراس نے دو کتے چیوڑے پس ایک نے اس کوزخم کر کے ست کردیا بھر دوسرے نے اس وقل كرة الاتو كمايا جائے كاس واسلے كرجروح كرنے كے بعد جروح ندكرنا بيقليم على وافل بيس ب بس عفوقر ارديا كيااورا كردو آ دموں سے برایک نے ایٹا اپنا کتا چھوڑ ااور شکار کوایک کتے نے جمروح کر کے ست کر دیا مجرووسرے نے اس کولل کر دیا تو شکار ندکور کھایا جائے گا اور وجد میں ہے جوہم نے بیان کروی ہے مرشکار ندکور مہلے کتے والے کی ملک ہوگا یہ ہدا بدھی ہے۔اگر ایک مخص نے اپنا سکھلایا ہوا کتا ایک شکار پرچھوڑ اس نے ٹا تک توڑ دی یااس طرح اس کی کوٹیس کا ث دیں کرد و شکار ندر ہا گھر دوسر مے تھ نے ای شکار (۱) پر اپنا کما مچھوڑ ایس نے اس کی دوسری ٹا تک تو ڑوی یا خوب کونچیں کا اند ڈالیس پھر دونو ں کونچیں کا شنے سے شکار فرکور مركياتو بم كيت إلى كدا كار فركو وضى اول كاب كراس كا كمانا طال نيس باوريظم الى وقت ب كه جب دوسر في فس في ايناكا اس دقت چھوڑا ہو کہ جنب پہلے مخص کے کئے نے شکار کو یا کر بہت زخی کر دیا ہوادر اگر پہلے مخص کے کئے نے زخی کیا ہو محر خوب زخم کاری نہ ہی اواوراس کوسید ہونے سے باہر نہ کیا ہو چردوسر معض نے اپنا کتا چیور دیااوراس کے کتے نے پہلی کراس کوزنی کرویا اورزخم کاری لگایا کہس سے دومسید شد باتو و وشکار دوسر معض کا ہوگا اوراس کا کھانا طال ہوگا اورا کر دونوں کتوں کا زخم علیحد وعلیحدہ الساہوكہ بس سے وہ كارميد ہوئے سے فارئ نبس ہوتا كيكن دونوں كا زخم الاكرابيا ہے كہ جس سے وہ جالورميد نيس ربتا ہے تو وہ شکار دونوں کا ہوگا ای ظرح اِگر دونوں کوں نے اِس شکار کو ایک ہی ساتھ پکڑیا یا ہوتو بھی شکار ندکور دونوں کا ہوگا اور دونوں صورتوں مں طال ہاور اگر دوسر معنص نے اپنا كما يمبل فنص كے كئے كے شكار يكريائے سے يمبلے چموز ابوتو جس كاكما يمبلے شكاركو يكر لے ب شكاراً ى كا بوكا جيها كدد جيرون كي صورت بن علم إورطت ايت شدوكي اوراكر دونول في اينا اينا كما ايك على ساتوجوز الس ایک کے کتے نے دومرے کے کتے سے پہلے شکار کو یکو کراس کورٹم کاری سے جروح کردیا مجرود سرے کتے نے اس کو پکراتو بدشکار ال كاب بس كے كتے في ال كو يہلے مكر اب كالرئ اكردونوں في الى يہے جموز الكردوسرے كتے في الى كو يہلے مكر كرزخم کاری نے مجروح کردیا پھر پہلے کے کتے نے اسکو پکڑا تو بدشکار دوسرے کا ہوگا اور اگر دونوں نے اسکو پکیار کی پکڑا یا ایک نے اسکو پہلے بكر احرزهم كارى نددياتى كددوسر المساكو يكرانوبية كاردونول كابوكابية ففره ش اكساب اور مسينس خوابرزاده عى اكساب كداكر کس نے اپنا کماا سے شکار پر چھوڑا جس کووہ آئکھوں سے بیل دیکھا ہے یا ایسے شکار کو تیر مارااور وہ شکار مر کیا اور پینخص اسکی جنبو میں چیجے ہے بس اس کو پایا تو وہ طلال ہے میتا تار خانیہ میں تکھا ہے۔اگر بازنے اپنی متقاریا چیکل سے شکار کوزخی کیااور پسیا کر دیا یا کتے نے اسکوزخم کاری سے جروح کیا چراس کا بالک آیا اورا تا قابویا کا اسکو پکڑ نے گراس نے نہ پکڑا یہاں تک کہ بازیا کتے نے دوسری ضرب

ر و الركباب عن كريم مح بون في حق ين جواب كرجوز ياوات على فركور بود هم مح بهاوراى برامل كا كادم كول ب فالمبم المند (١) لين جيم شكارة دى كرقابوت با برجونا بها ياند به ١١

اگرایک تیرادا پر دو ار فی و کی اور ایرون کی معارض و گیاادوان کواس کی سیوشی داه سے دوکر دیاادوا کی شکاد کے نگااور
اس کول کیا تو شکھایا جائے گا ایسا ہی اس بی شکور ہے اور زیادات ہی شکور ہے کہ وہ دی کا کھا جائے گا اور شس الا تمسابو ہی عبدالعزیز
اجرالحالو افتی نے فرمایا کہ جواصل شکور ہے اس کی تاویل ہے ہے کہ دومر سے تیر مار نے والے کا قصد دیکا رکو تیر مارنا تہ تھا بلکہ فرض اس کی سیر اندازی کا تھیل ہے ہوات ہے گا اور اس کی تاویل ہے میرانسر ترک کیا تھا تی کا اگر اس نے شکار مار نے کا قصد کیا ہوتو موافی روایت میراندازی کا تھیل ہے ہوات ہے گا اور اس کی تاویل ہوگا نے طبیع ہے ہوتے تیر کے لگا اور اس کو آخر کا اور اس کو تا تی تصدیم ہوئی ہو اور اس کی اور شکا اور اس کی جواب میں ہے تیر ہے اگر اور اور کی جواب کی اور شکا اور شکا اور اس کو جواب کی ہوئی تیر ہے گا اور اس کو تی نے بیدہ سلمان کے تیر ہے گا اور اس کو تیر نے ہوئی ہے گا ہے

کا تیرز من پرگر پڑا ہویا اس کا کناوالیس ہو گیا ہو یہ پیدا سرتھی ہیں ہے۔ اگر طلا کی شخص اور ایک شخص احزام یا ندھے ہوئے دونوں ایک شکار کے تیر مار نے میں شریک ہوئے تو اس کا کھانا طلال نہیں ہے جیسا کہ اگر مسلمان دجوی ایک شکار کے تل میں شریک ہوئے واس کا کھانا حزام ہے یہ مسوط میں ہے۔ تیر مجیشکے دشکاری جانور چھوڑ نے کے وقت اسلام ہونا طلال ہونے کے واسطے شرط ہے تی حالت اسلام میں ایک شخص نے تیر مارایا شکاری جانور چھوڑ انجر مرتد ہوگیا تو شکار طلال ہا دراگر اس کے برتکس ہوتو طلال نہیں ہے یہ غما شدیمی ہے۔

مرتد كاشكاروذ بجدهلال نبيل 🏠

تجوى اكريبودى بالصراني بوكياتواس كاحكاروذ بيحاكمايا جائة كالورضراني اكرجوي بوكياتواس كاشكاروذ بيحد كمايا جائة كا اورمسلمان اگر مرتد ہو گیا تو اس کا شکار و ذیجہ تہ کمایا جائے گا ای طرح اگر یہودی یا نصرانی ہو گیا تو بھی می تھم ہے بیشرح طحادی على ہے۔اگر چندلوگ جوسيوں نے ایک شکار کواسے اسے تير مارے چرشکاران کے تيروں سے قرار ہو کرمسلمان کی طرف آيااس نے تسمید یا مدکر جیر مارااورمسلمان کا تیراس کے فکاور اس کولل کیا تو مسئلہ بی دوصور تیں جی کرد کرجوی کا تیر ہوز زبین پرنیس کرا تھا كرسلمان في اس كوتير ماراتواس كا كمانا طلال نيس بالااس صورت بس كرسلمان اس كوزنده يا كرهلال كرد الياقو طال موكاس وجدے کہ جوسیوں نے تیر مار نے میں اس کی اعانت کی ہے حقیقط ذراع کرنے میں اعانت دیں کی ہے اور حیلات طال کرؤالئے کے ہوتے ہوئے تیروں سے اعاشت کا بھوائتہارٹیس ہے اور اگر جوسیول کے تیرز مین پر گرجائے کے بعد پھرمسلمان نے تیر مارا ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ د ہے تو اس کا کھانا طال ہے ای طرح اگر جو میوں نے شکار پراہینے کتے چھوڑے اور شکاران کے کتوں سے فرار ہوکر مسلمان کی طرف آیااورسلمان نے اس کو تیر مار کرفل کیا یا اینا کتابیاز یاچرخ و غیرواس پر چموز ااور کتے نے اس کو پکڑ کرفل کیا ہی اگر مسلمان کا تیر مارنا الی حالت عی تھا کہ جب جوی کا چرخ و باز وخیر و شکار ندکور کے چیجے تھا تو وہ حلال نہ ہوگا اور اگر اس کے واپس مونے کے بعد تھا تو طال ہوگا ای طرح اگر شکار کے بیچے کوئی بے سکھا ہوا کا اے سیکھا ہوایاز وغیرہ ہو چر شکاراس کے سامنے سے بعاص بواسلمان ي طرف آيا اورسلمان في اس كوتير مارايانيا كايابازاس يرجموز ااوراس في الرقل كياتواس عربس التنعيل سے علم ہے جوہم نے بیان کی ہے بید فیرویس ہاورمیدی بیشرط ہے کداس کی قوت علی اوائے جراحت تیریا کتے وہاز وغیرہ کے کوئی اورسب شریک ند ہوجیے کی مقام ہے گر پڑتایا ٹی بھی گر پڑتایا کوئی جراحت موجود ہویا جس ہے وہم ہو کہ شاید اس جراحت ے مراد ہے بیمید میں ہے۔ اگر شکار کے تیرانگا اوروہ زمین پر گرایاز مین پر پانتها بیٹیں بیمی ہوئی تعین ان پر کر ااور مرکیا تو وہ حلال ہے اس واسطے کداس سے احر از مکن جیس ہے اور اگر یانی میں گرایا بھاڑ ہر۔ یا اوٹے پھر کے ٹیلد پر یا در حت یا دیوار پر یا گاڑے ہوئے نیزے کی بوری پر یا کھڑی ہوئی اینوں ہاند یا خام کی توک پر گر کر چرز من پر گراتو حل ال تیں ہے اس واسطے کران جیزوں سے احر از ممکن ہے چنانچیز دی لیے اصفیاد معنفک بی ہے ہی اس کا اختبار واجب ہے اور احتال پیدا ہوا کداس کی موجد ثاید پانی یاتر وی کی ود ہے بول ہوتو میے وعرم مستنع ہوئے ہی احتیاطاً وہ حرام رکھا گیا تی گداگر پائی کا پر عمر مواوروہ پاتی می کرااوراس کا زخم پانی میں معمس نہیں ہوا تو اس کا کھانا حلال ہے اس واسطے کہ پانی سے اس کی موت کا اختال نیس ہے اور اگر اس کا زخم یا تی میں مغموس ہو کیا تو ندکھایا جائے گا بسب احمال اس اسر کے کرٹایداس کی موت یائی کی وجہ سے ہوئی ہواور بیسب اسک صورت میں ہے کہ جب شکار کے ایازخم نکاموجس سے اس کی زندگی کی امید مواور اگرایازخم ہوکہ جس سے اس کی زعر کی کی امید ند موتو طال ہے بشرطیک اس میں اتنی

حیات روکی چیے ذک کرنے کے بعد قد اور تھی وہ جاتی ہے مثلا اس کا سرجدا ہو گیا ہو گھر پائی بھی کرااس وجد سے کہ اس صورت بھی احتیال فہ کور معدوم ہے اور اگر ان چیز وں بھی ہے کی چیز پر گر کر سرااور وہاں ہے ذیٹن پرنے گرااور یہ شے ایسی ہے کہ اس سے آئیں ہوتا ہے مثلاً جہت ہے یا پہاڑ ہے تو وہ حال ہوگا اس واسطے کہ برا پر سستوی چیز پر گر با حک و ثان پر گر نے کے ہے کو تکہ اس سے احر ا زمعد در ہے اور اگر اکی چیز ہوجس سے آئی ہوجا تا ہے جیسے غیز ہے کی وجاریا کھڑے موجوز کل وکھڑی ہوئی ایٹیس پائے وہ مرجا ہے المک کی چیز پر گر اتو حلال ند ہوگا ہے جیا سرحی بھی ہے اور تجمل شرا انکامید کے یہے کے دشکار کھیلنے والے کے دیکھنے وہ مرجا ہے تا کہ بلا شہد وظا ف اس کا حق کو گئینے سے پہلے وہ سرجا کہ تاکہ باشید وظا ف اس میں اقو ال حکمانہ ہیں ۔ اور تجمل شرا انکا میں ہے کہ دشکا وہ موجوز تھا تو اس میں اقو ال حکمانہ ہیں ۔ اور تجمل شرا انکا میں ہے کہ دشکا وہ کہ دستان کی انہیں کہ اور انکا کہ اور میں دائو اس میں اقو ال حکمانہ ہیں ۔ اور تجمل شرا انکا میں ہے کہ دشکر وہ تو دشی ہو مالوف ندہ وہ جی دوئی وواج ہیں ۔ جو تھی گر آئی انگر ہے ۔

يانېمو(ئ)با√ې☆

جوحیوان زکو ہ قبول کر سکتے ہیں اور جو قابل زکو ہ نہیں ہوتے ہیں ان کے بیان میں

اگر کتا وغیر و شکاری دریم و تھوڑ نے والے نے شکار کوزیم و پایا تو اس پر داجب ہے کہ اس کوؤی کرد سے اوراگراس نے ذی شکیا یہاں تک کدو و مرکیا تو اس کا کھانا حرام ہوگا اور بھی تھم یاز وغیر و پریم شکاری اور تیریش ہے اور وجہ ہے کہ اس نے زکو قا اختیاری کو باو جوداس پر تا در ہوئے کے ترک کیا اور بیاس صورت میں ہے کہ جب اس کے ذیح کردیے پر قا در ہواوراگر شکار ہاتھ آیا گر ہے اس کے ذیح کرنے پر قا در تین ہے مالا تکساس میں زیم کی بائست نہ ہوج جانور کے ذاکد موجود ہے تو ملا برافرولیة میں وہ در کھایا جائے کا کذائی الکانی ۔اوراس پر لئو تی ہے کذائی اُنتین ۔

امام ابوطنية وامام ابوبوست عمروى ب كده وطال ب اوراس مشائ في فرمايا كداكرة كرف كرفي براس وجد عالادند مواكداس كي إس الدن موجود شاقوه و شكايا جائ اوراكر بسب شيق وقت كاور نده واقو عاد يزد يك كمايا جائ اورسن بمن فراوت كاور نده واقو عاد يزد يك كمايا جائد التون في الواكد بن معروف بقاض فان في اختياد كيا بهاد وريتم بمن فراو و شكار فراو كرات كرده و بالن فان في اختياد كيا بهاد وريتم المن وقت به ديم المن جراحت كرات من المن في بري بحرز عروف كاوتم موادراكراس كرده ويا في دين كاوتم شهو مثلا كتيف المن كابيت بها و ديا اورا في المن وفيره فكال دى جي بحرز عروف كاوتم موادراكراس كرده و المن كامنا طال ب اس واسط كداكرا و المن كرده و بالن بي المن المن في المن واسط كداكر و المن كرده و بالن بي بال به وه في بي من المن بي المن واسط كداكر و المن كرده و بالن من بال به وه في بي بي بي بي المن واسط كداكر و المن مثل في فرد بي المن المن واسط كداكر و المن والمن و المن كرده و بالن من وقت من كردا و يا من المن واسط كداكر و يا مواد و بالن و المن كردا و يا كردا و المن كرد و يا مواد و المن و المن من كردا و يا من و المن كرد و يا مواد و المن و يا من و يا من و يا كرد و يا مواد و المن و المن و المن كردا و يا مواد و المن و المن و يود و المن و ال

ل کال اکمتر جم بقال طبی و اجن افعا الفت بسکان و استانسنت مینی داخن ده جانورده شی جو کی جگدے مانوی و مانوف بوجائ میں متر و بیاد نیچے کے کرابوالیعنی مرتے گئے موقو ڈ وگرون مز ورا بوانطیحہ جس کوایک پینگوں والے نے مارا ہوشلاً بکری کودومری پینگوں والی نے مراوومر نے گئی۔ (۱) لیمنی امام ابو بیسٹ کے لیک موافق مرسی ۱۲

جهنا بارن

مچھلی کاشکار کھلنے کے بیان میں

مری ہے میڈنا وی قاضی خان میں ہے۔

ا گرا کیک چھلی مجڑی اور اس کو یا تدر مرکر یافی میں ڈال دیا اور وہ مرکئ تو کمائی جائے گی اس واسطے کہ آفت ہے لین حکی مکان کی وجہ سے مری ہے ای طرح اگر جال میں چھلی مری ہو ہی اگروہ جال سے تل سکتی ہوتو حلال نہ ہوگی اس واسطے کہ والی ہے جیسے وریا بن مری موتی محمل ورندهال موگ اس واسطے کدووآ فت سے مری ہے بیجیدا سرحی بی ہے۔ اور اگر پانی منجد مو میا اور تمام مجیلیاں برف کے بیچ مرتئیں او فرمایا کہ جائے کرسب کے زویک کھائی جائیں اور اگریائی کے اندر شست کی ووری میں میسکسی مولی مجل خريد كراس پر بسند كرايا بيرو ورايا كغ كود يد واااوركها كراس كود يجيد بهنا بيرايك دوسرى جيلى في آكرخريدى بوتى جيلى كولل لياتو امام جي نے قرمايا كونكنے والى يحلى باقع كى موكى كونكداى نے اس كاشكاركيا باس واسطے كدة ورداس كے باتھ يس باق جوذ ور ب یں بھنسی وہ اس کے تبضہ میں آئی ہی اس کی ہوگی ہی فریدی ہوئی مجھلی اس کے پیٹ سے نقل کرمشتری کے سپروکروی جائے گی اور مشترى كوخيار شهوكا أكر چيخريدى موكى جيلى بسبب فظ جائے كاتم موكى موادرا كرخريدى موكى جيلى فردكى محيلى كولك ليا توبيد دونوں مشتری کی ہوں گی اس واسطے کہ اس کا شکار مشتری کی جھلی مملو کہ نے کیا ہے یس وہ مشتری کی ہوگی اور اگر پانی بیس کسی چھلی کو سانب نے کا ان کھایا اور و و مرکنی یا بانی خشک ہو گیا پھر جال جی مجھلی مرکنی تو کھائی جا سکتی ہے لیکن جو مجھلی باا سبب اپنی موت سے مر جائے وہ ندکھائی جائے گی اس واسطے کدوہ مردار از ان موئی ہے بیٹناوی قاضی خان میں ہے اور جو چھل یانی کی حرارت یا برودت یا كدورت يدمركناس من دوروايتي بين الم اعظم والم الويوسف يدمروي يكدته كمانى جائ ال واسط كرميل بسبب إلى ك مردی و گری کے اکثر نیس مرتی ہے ہی بدون کی آفت قاہری کے مری ایس حل اترانی موتی کے نہ کھائی جائے گی اورا مام محمد سے مروی ہے کدوہ کھائی جائے گی اس واسلے کدوہ آفت ہمری ہے کیونکہ چیلی پانی کی سروی و کدورت سےمرجاتی ہے ہی اس کا مرتا ای برجمول کیا جائے گا اور میتم لوگوں کے حق میں آساتی ہے کذائی محیط السرحتی اورای پرفتوی ہے بیرجوا ہرا خلافی می ہے اورا مام محد ے مروی ہے کہ اتر الی چھلی نہ کمائی جائے گی اس وجہ سے بیس کرو وحرام ہے ملکہ اس وجہ سے کہ تنظیر ابو جاتی ہے لیس اس سے طبیعت نفرت كرتى ہے لين و وخيائث ميں سے ہوكى اوراكرياتى ميں مرجائے مكراوير شاتر اوے تو كھائى جائے كى اى طرح برمجيلى جوك ے سترجم کہتا ہے کہ شاید بیدوایت سی مناویعتی امام ہے دوایت نیس ہے کو کلدہ اصل سے اور بہت سے احکام سیحدے بیدوایت مخالف ہے والمد تعالی اسم سب سے مرجا نے طال ہے مثلاً اس کوہر کا وقیرہ سے مارایا چھلی کودوسری چھلی یادوسری چڑ نے گڑے کردیا بیغیا جہ میں ہے۔ ایک مختص نے آدی چھلی پائی میں پائی تو طلال ہے کو گدوہ کی آفت سے مری ہے اور بیٹھ اس وقت ہے کہ جب بیہ معلوم ہو کہ وہ پھر وفیرہ کی چڑ سے گڑے ہوئی ہے ہیں وفیرہ کی چڑ سے گڑے ہوئی ہے ہیں اس کو شکوار وفیرہ سے کا ث دیا ہے تو بیاس کی ملک ہو چی ہے ہی اس کو شکوا نے بیر منعا نقد بیس ہے ہوئی ہے ہی اس کو شکوا نے بیر منعا نقد بیس ہے ہوئی ہے ہی اس کو شکوا نے بیر منعا نقد بیس ہے ہوئی ہے ہی دریا تھا گیا گیا گیا اور جم ہے تا کہ بال اور منتے میں پائی دی چر چہلی مرکی تو آیا کھانا طال ہے فر ایا کہ بال من سے دریا کی اور تا کے پائی من گرا ہی اس با صف سے دریا کی اور تا کے بائی من گیا ہی اس با صف سے دریا کی میں گی اس بی اس بال من سے دریا کی منتا گیا ہی اس بال منتا سادہ ہے گھیا ہی ہی بی بی بی تا گیا گیا ہی اس بال منتا سے دریا کی ہے گھیا ہے۔

مانو(ھ بارب ☆

# متفرقات کے بیان میں

ا كركمى محض كو يحرآ بد معلوم مونى اس في كمان كيا كرشكار ب بس ك جهوز اجركة في في الك شكار يكزا مكر يجيه طا مرموا كدجس كى آمت معلوم موكى تحى وه آوى يا كائ يا بكرى تقى توشكار فركورت كما ياجائ كااى طرح اكراس في آمث ياكى اوريد ناما كسية جث فكارى بيادومرى جيزى باورك جيوزاتو بحى بى ذكورب كوكد محت ادسال مى فك واقع موالى فك كيساته صحت ابت ندموي اوراكرة بستان كروكاركمان كيااوركما جموز ديالس ظاهر مواكده وشكار ماكول اللحم ياخير ماكول اللحم كي آست حميم كة فوه دوسرا الكار مارا اوروه كما إجائ كاريجيد سرعى على إوراكر كة فاىكوماد اجس كي أجث معلوم موفي تنى حالا نكدكة كما لك في الركة دى كمان كياتها بحرظا بريواكده والكارية ووطال باليواسط كرجب الى كاصيد بونا عين بوكياتواس ك مكان كا اختبار ندر بايد جدايد على ذكور ب اورمنتى على ذكر فرمايا كداكر دات على كى آمث س كراس كوآ دي ياج بإيه يالويا سانپ مان كيااوراس كوتير مارا كرها برمواكر جس كي آجث في ووشكار باوراس كاتيراى كولكاجس كي آجث في يادوس في المرارك لكا اوركل كيا توه و وخد كما يا جائ كان واسط كراس في ترمارف كوفت شكار كا قصدتين كيا تفاجر فرما يا كد شكار خد كور حلا ل نبيس بالا دووجوں سے ایک ہے کہ شکار کوتھ د کرے تیم مارے دوم بیاکہ جس کی آ ہٹ کی اور اس کا تصد کرے اس کو تیم مارا ہے وہ شکار ہوخواہ ماكول اللهم مويان مواور ميظم اس كامناقض بي جويداييش فدكور بهاورويد يى بهاس واسط كدش وي وفير وكوتير مارنا اصطياديس ے ہی اعتبارے اس کی تغیر مکن نہیں ہے اگر چہاس کا تیر کس شکار کے لئے بیٹین میں ہے اور اگر انسی جیز کی طرف جس کوور شت یا آ دى كمان كرتا بي موز الجروه شكار نكا اوراس في اس كو يكر اتو وه كما يا جائ كااور يكى من رب اس واسط كديه بات ظاهر موكني كداس نے دکار کی طرف جھوڑا ہے اور اگر اس کمان ہے کہ میر ہے جھوڑا چروہ صیدند لکا اور اس کے سائے کوئی ووسرا دکار چی آیااس کو اس نے تک کیا تو نہ کھایا جائے گا بیڈنا وی غیاتیہ میں ہے۔ اگر برن یا کسی پر عرکو تیر مادا تکر دوسرے کے نگا اور جس کو مارا تھا و وفرار ہو کیا اور بمعلوم ندہوا کہ دود حق تقلیا پالوقاتو بدانگار کھایا جائے گااس واسلے کر صید کے باب میں اصل وحش وعفر ہے ہی اصل پر گردنت کی جائے گی بہاں تک کہ بیمعلوم ہوجائے کہ یہ پالوقعا اور امام محد نے فرمایا کداگر و کھنے کے وقت اس کو شکار گمان کیا پھراس کی رائے بدل كن اوراس كى رائے غالب بيں بيآيا كه جس كوتير مارنے كا قصد كيا تفاوه بالوتغانو جس شكار كوتير لگاہے وہ حلال ہے اس واسطے كه ال جريث ايك منم كي جملي مولى سبه مارماى بام جملي كي طرح بوتى ب بخلاف ال كي بس كوا سام والي جملي بحق بيروه جا أخيل ب المند جوفرار ہوگیا ہے وہ ہمارے زو یک اپنی اصل کے تھم ہے مید ہے تا ایک سے صلوم ہوجائے کہ وہ صیفتیل تھا اگر ایسے اونٹ کو جو وحق نہیں ہوگیا ہے تیر مارا اور وہ کی دوسر سے شکار کے لگا اور اونٹ چا گیا اور بیہ صلوم شہوا کہ وہ وحق ہوگیا تھا یا نہیں آو شکار نہ کو در کھا یا جائے گا جب تک بیہ معلوم نہ ہو جائے کہ اونٹ وحق ہوگیا تھا اس کے تق عمی اصل ہے ہے یا لو ہو و مستانس نہو در جمعوالی طرح اگر بند سے ہوئے ہران کو شکار گمان کر کے تیر مارا اور وہ دوسرے جران کے لگا تو وہ نہ کھایا جائے گا کیونکہ جس کو شکار گمان کیا تھا وہ بند سے ہوئے ہوئے گا کیونکہ جس کو شکار گمان کیا تھا وہ بند سے ہوئے ہوئے کی وجہ سے شکار تین رہا تھا ای طرح آگر اپنا کہا ہے شکار پر جو اس کے جند عمی مضبوط مقید ہے تھوڈ ااور اس نے بران کو شکار کیا تو نہ کھا یا جائے گا اور اگر کیا تو نہ کھا یا جائے گا ہے تی گئی ہوئے اور کی شکار کے لگا تو ایا م او یوسٹ سے دور وائیس کی دواری ہے ہوائی کھا یا جائے اور بھی اس کے سیویا سرخی علی ہوئے۔

' اصل یہ ہے کہ یالوچانور جب دحثی ہوجائے اورز کو ۃ اعتماری سے حلال کرناممکن نے ہوتو زکو ۃ اضطراری سے حلال ہوجا تا ہے بی سیریدی ہے۔اور آگر حیر شکار کے کھریا سینک پر لگا ہی اگرخون آلود کردیا تو کھایا جائے گا اور آگرخون آلودند کیا تو ند کھانا جائے گا بیشر حطاوی میں ہے۔ اور اگر شکار کوتکوار پھینک کر مارااوراس کا کوئی عضو جدا کردیا تو بوراشکا رکھایا جائے سوائے اس کلاے ے جوجدا ہو گیا ہے اور اگر بیطنو جدات ہو گیا ہوتو بیطنو بھی کھایا جائے گا اور اگر بیطنو بذر بعد کھالے کے اس کے بدن برانگ رہا ہولیس اگرابیا ہو کہ کی طائ سے اس کے جڑ جائے کا گمان نہ ہوتو وہ اور بالکل جداد وتوں کیساں جیں اور اگر بیگمان ہوتو بالکل جدان ہوگا اور بع را شکار کھایا جائے گا اور اگر شکار ندکور کے طول میں ود گئز ے کرد مینے مول تو بورا شکار کھایا جائے گا اس واسطے کہ ایسا موجائے سے بعد شکار نہ کورے زئر ورہے کا مجھو ہم نیس ہوسکتا ہے اور بھڑ لد و ن کے قرار و یا جائے گا اور اگر چوٹزی طرف سے تہائی بدن اس کا کا ث دیا بوتو بہجدا کرد سینے کے تھم میں بہاتو سر کے متصل سے دو تہائی کھایا جائے گا اور اگر تہائی جوچوٹو کی طرف سے ملا ہوا تھا اورجدا ہو گیا ے وہ نہ کھایا جائے گااور اگر سر کی طرف سے ایک تہائی کاث دیاتو ہورا کھایا جائے گااس واسطے کہ نصف سے لے کر گرون تک فرخ ہے اس واسطے کدادوائ مع قلب سے دمائے تک بوتی میں اور درصور تیکداس نے چور کے مصل سے تبائی کا ٹا ہے تو ذکو ہوری نیس بوئی ہاں واسطے کداس نے اوواج کوئیں کا تا ہے مخلاف اس کے جب اس نے سر کے شعل سے تہائی کاٹ کرا لگ کردیا ہے تو اوواج کو كات ديالى زكوة بورى موجائ كى اور شكار بورا كماياجائ كاس وجه عداكراس في اس كرو عكو مروعة وكوة بورى موجاتى ہے كدادواج كت جاتى ين يس يورا شكار كمايا جاتا ہے بياقاوى قاضى خان يس باكرتسميد يرا حكر ايك شكاركو مارااوراس كركا ا يك كواجداكرديابس اكريكوا؟ د مصري كم موتوجس قدرجداب وه كماياجات كاس واسط كراس قدرك جان يحدثكار ک زندگی کا وہم ہے اور اگر جدا کیا ہوا نسف سریازیادہ ہوتو ہورا شکار کھایا جائے گابیجیط على ہے۔ ایک مخص نے ایک بحری کوذع کیا اوراس کی طفوم وادواج کا ث و الیس لیکن اس می حیات یا تی تھی کہ ایک محص فے اس کے بدن سے ایک بو اتفاع کرلیا تو محز احلال ہوگا مية تارغانيين ب-كاب الصيدين فركور بكراكر في في دوس كوسيكما بواكا يا از مارؤ الاتواس براس كي تيت واجب بوكي ای طرح اکر کسی کی بلی مار ڈالی تو بھی میں تھم ہے اور جس چیز کی تا ہم نے جائز کی ہے اس کے مخت کرتے سے منیان واجب ہوگی اور سیمے ہوئے کو لکا ہدکرنا ومیت کرنا بالا اجماع جائزے (۱) یہجیا علی ہاورا گرکسی نے سلطان کی طرف ہے کسی جنگل کو تبول کر

ع مت نس بعنی بلا ہوا ہوا در تعفر جو بحر کتابوال ع تال مراہ یہ کہ پالوپانٹی پڑا است ع ادواج بیار رک کردن جو ذرع بس کا ٹی جاتی ہیں۔ اس بس دون در حقیقت داکیں باکیس دور کیس خون کی قدورات کی بیں ال (۱) معنی قلال گئی کوبیرے بعد دیا جائے الا

ل مرووے مرووقر کی مراوی کو تکہ جائد ارکوئیٹ تکیف وینا باطاف حرام ہے اا ع ستر جم تبتا ہے کہ یاس بناچ ہے کے صیر بعد کر فیاری کے طک بوگی ہم اگر اس کووہ چھوٹ کی تواس کی طک سے طاری کیل بوتی ہے اورا کر اس نے فود مجھوڑ ویا تو بیتر کت حرام سے کیونکہ اس نے لوگوں کوترام میں والا اور نہرویا کہ جوکوئی چکڑے اس کومہارت ہے تو بھی میں میں مورد کو اند فود یہ سے اور بعض نے جواز رکھا ہے ہے الا اور

# الرهن الرهن الموالية

اس ش باره الواب ين

بار الآل الم

رئین کی تفسیر ،رکن ،شرا اکط ، تکم کے بیان میں اور کیونکر رئین واقع ہوجا تا ہے اور کن الفاظ سے نہیں واقع ہوتا ہے اور کس وجہ سے رئین لینا جائز ہے اور کس وجہ سے نہیں جائز ہے اور کس چیز کارئین جائز ہے اور کس کانہیں جائز ہے اور باپ وسی کرنے کے بیان میں

فصل (وّل ١٠٠٠

رہن کی تفسیر ،رکن ،شرا نظ ، تھم کے بیان میں

<sup>(</sup>۱) خواه دمول کل بویا بعض بودا در جندی (۲) مثال ش اور دیون می دین بمعنی قر خدمیعا دی ۱۱ مند (۴) میمنی وین واجب بون چاسبند ند بری پایاظنی ۱۱ (۳) جس کوتجارت کی اجازت برواا

ہاور حریت بھی شرطنیں ہے تی کہ تایا گئے ماؤ ون (۱) وہ او ماؤ ون کا عقد رہی تھے ہے ای طرح شرط بھی جواز رہی کے واسط شرنیں ہے ہی سر وصر وونوں جگہ رہی تھے ہوا ہے جو شرطی مرجون کی طرف راقع جی وہ چندانواع جی از انجلہ یہ کوئی قائل بڑنے ہولین کی طرف راقع جی اور جو دونہ وہا تھا ہے کہ کی قائل بڑنے ہولین کی جو دونہ وہا ترفقہ کے موجود دونہ وہا ترفقہ کے موجود دونہ وہا ترفیل ہے جو کا رہی کرتا جو وقت عقد کے موجود دونوں کا احتمال ہو جیسے کیا کہ جو گئل اس سال ہر سے باغ میں آئمی یا جس تھی ہے دورہ کی کہ جو گئل اس سال ہے جنیں یا جو کھواس بائدی کے پیٹ میں ہے دورہ می ہوا دونوں کا رہی کرتا جائز نہیں ہے اس واسطے کہ وہ مردار واسطے کہ ان دونوں کی بائیت ہو کی اسطے کہ وہ مردار دونوں کی بائیت ہو اسلے کہ وہ مردار ہو اسطے کہ وہ مردار ہے دورہ از ادکار بی کرنا بھی جائز نہیں ہے اس واسطے کہ وہ مردار ہے دورہ از ادکار بین کرنا بھی جائز نہیں ہے اس واسطے کہ وہ مردار ہے دورہ از دونوں کی بائز نہیں ہے اس واسطے کہ وہ مرکز بال نہیں ہے۔

فائده

چی تکدر این میں مال ہونا شرط ہے ابترا تفریع فرمائی کہ جس میں اصلی مالیت تدہو ما نشر آ زادوخون ومردار کے یا عارضی ندہونا حرام واحرام كے شكار كے تورين باطل بم اورام ولدوند برمطلتي دمكات كارين كرنا بھي جائزنيس باس واسطے كربياوك ايك وج ے آزاد ہیں اس مال مطلق شہوں مے اورمسلمان کوشراب وسور کا رہن جائز نیس ہے خواہ دونوں بینی را ہن و معرتبن مسلمان ہوں یا ا ميك مسلمان مواس واسطے كه مسلمان كے حق مي شراب وسوركى ماليت معدوم باس واسطے كدر بن سے بيفرض موتى ہے كدرا بن كى طرف سے ایفائے وین لینی اوائے وین اور مرجن کی طرف ہے استیفا ودین لینی دین مجریانا ہواور مسلمان کی طرف ہے شراب وسور ے نداوائے دین جائز ہے ندوین کا وصول کرنا لیکن اگر رائن ذمی ہواور مسلمان نے اس سے شراب رئن بی تو بیشراب مسلمان کے ذمه معمون ہوگی اس واسطے کہ جب رہن سے نہ ہواتو بہ شراب مسلمان کے قبندھی بمنز لدمال مفصوب کے ہوگی حالا تکدا گرمسلمان کسی ذى كى شراب فعسب كرساقواس كے ذمه مضمون ہوتى ہادراكر رائن مسلمان ہوادر مرتبن ذى ہوتو بيشراب اس كے ذمه مضمون نه ہو کی اس واسطے کے مسلمان کی شراب کسی کے ذمہ معنمون نہیں ہوتی ہے۔اوراہل ذمہ یعنی ذمیوں کوشراب وسور کا رہن کر دینا اور ذمیوں ے دہن کر لینا جائز ہے اس واسطے کران کے فن عل ہے جزیں مال متعوم میں جیے ہم مسلمانوں کے واسطے سر کرو بکری ہے اور م حات کا رہن بھی جا زنہیں ہے جیسے شکار وجنگل کے اید حن کی گلزیاں و کھاس وغیرہ جوعام کے واسطے مباح میں اس واسطے کہ یہ جزیں ل تعسباتسي كى مملوك نيس جي اور رجن جائز ہونے كے واسطے بيشر طابيس ہے كه مال مربون را بن كى ملك ہوئى كه خير كا مال بدون اس کی اجازت کے بولایت شرقی رہی وکھنا جائز ہے جیسے نابالغ کا مال اس کا باب یاوسی اس سکتر ضدیش یا این قرضہ بس رہی رسکے تو جائزے چراگر ہاپ کے مک رہن کرائے سے پہلے و مال مرجن کے یاس آف ہوگیا تو جس قدروین کے وض رائن ہوا ہے اور جواس کی قیمت بھی ان دونوں میں سے جو کم ہے اس کے موض میں تلف شدہ قرار دیا جائے گا اس جس قدر قر ضراس کے تلف ہونے کے موض ساقط ہوا ہے استے کا باپ ضامن ہوگا اس کے کہ باپ نے ایناؤ اتی قرضدا ہے فرز ندے مال سے اوا کیا بی بس ضامن ہوگا اور اگر سے فرز ندصغیر بالغ مو کیا اور اس وقت تک مال مرتبن کے پاس موجود ہے تو تضا وقاضی ہے پہلے اس کو بداختیار ند ہوگا کرمرتبن کے قضہ ے واپس کر لے لیکن قامتی اس کے باپ کو علم دے گا کہ قرضداد اکر کے اپنے فرزند کا بال اس کوچیٹر ادے اور اگر فرزند بالغ نہ کورنے اينياب كا قرضه خود اواكر كاينامال مك رين كرلياقو حيرع نه بوكالين جو يحماس فيقرض كاداكر في من ويا بسب اين ا قولسزة والرجه كلام جيد ي وكان كانتكم مالت مقري بتيدا تفاقى عان بوقام أنهد في تغيير المحرج المسمى بمواجب الرحن ومع البيان ا (١) يعني كي وجهيه وسي أنه البت زاكل شاو في جوالا

باب سے واپس لے سکتا ہے اور جو تھم ہم نے باپ کی صورت عل و کر کیا میں سب وخی کی صورت علی ہے۔ ای طرح فیر کا مال اس کی اجازت ہے رہن کرلینا جائز ہے مثلا کسی ہے کوئی چیز عادیت اس غرض ہے لی کہ منظیر پر جو قرضہ ہے اس کے عوض رہن کرے کا تو ر بن جائزے بدیدالع عل ہے۔جواز ریمن کی شرط بدہے کدمال مربون مقوم (۱) جوز شل (۲) سے قادع مواور بدہے کدا سے ق کے عوض ہوجس کا وصول الم كرنار بن مے مكن ہوجتى كراكرا يے تن كوش رئان كيا جس كا استيفا ورئن سے نيل ہوسكتا ہے جيے صدود قصاص کے وض کیا تو رہن باطل ہے بدسراج الوباح ش ہے امام محد نے کتاب الرئین ش فرمایا کدر بن جائز ہے الامقوض ( يعني رئن بدون قبضہ کے ہوئے جائز نیس ہے ) ہی امام محد نے اس کام عی بداشار افر مایا کہ جواز رئن کے واسطے قبضہ شرط ہے اگر شخ الاسلام خوا برزاوة في فرمايا كد تعدي يبل مقدر بن جائز بوجاتا بيكن لازى بيل موتاب اوروا بن كون يس لازى جبي موتا ہے کہ جب تبعد ، مرتبن ہوجائے ہیں قبعنہ شرطاز وم شمرانہ شرط جواذ جیے ہیے جی قبعنہ کا تھم ہے لیکن اس وی ہے جوالال ند کور ہوا کذا فی الحيط \_ جرطا برالرواية كموافق مقدرين من تخليه (٣) م تبند ابت بوجاتا بيدي على عم باورامام الويوست م بك مال معقولہ شی ہدون (۳) نقل کے تبعنہ فابت نیس ہوتا ہے محراد ل اسم ہے اور جب تک مرتبن نے تبعیہ نہ کیا ہوجب تک را بمن کوا مقتیار ج ہے میر دکردے یا رائن سے رجوع کر لے اور جب مرتمن کو مال مرجون میر دکردیا اور اس نے تبند کرایا تو وہ تبند کرنے سے اس کی منان میں موگیا بیکا فی میں ہے اور محت تبنزے شرا تنا چند اقسام کے بیں از انجملہ جملہ یہ ہے کدرا بن اجازت دے اور اجازت دو طرح کی ہے یا جوسرے کے قائم مقام مودوسری بدلالت اس اوّل حم کی صورت یہ ہے کہ مثلاً رائین کے کہ جس نے تھے کو بھند کی اجازت وسيدى ياش راضى موايا تواس ير بتدرك سياور على بداجواس كائم مقام مول يس مرتبن كا تبندجا مر موا خواه اي يلس م تبعد كر لے يا دونوں كے جدا ہوئے كے بعد تبعد كرے يا استحماء بادر بدلالت اجازت دينے كى يرصورت ب كدمثلا مرجن رائن كرسائ المرمون پر تبعد كريداوروه فاموش دياس كونع ندكري تواحسا فاجتديج موكا وراكرايي بيزربن كي جوشفل ب بعوض الي چيز كے جس كے وض رجن واقع تيس موتا ہے مثلا در شت پر كے موئے چل ياس كے مائندكو كى چيز جس كارجن كرنا بدون جدا کرے قبط کرنے کے بیں جائز ہے ہیں اگر جدون اجازت رائن کے اس نے قبط کیا تو قبضہ جائز ہوگا خواہ مجلس مقد میں اس نے جدا كرك تعدكيا موياجلس سا لك موت ك بعدايها كيا مواوراكريا اجازت تعدكيا موتو قيا سأجا زئيس باورا تحسانا جائز ب-از الجمله بهارے مزد یک مال مربون کی حیازت شرط ہے لیل غیر مقوم کا تبتہ سے تدہو کا۔خواہ وہ غیر مقوم ایسا ہو جو تحل تست کے یا ایمانہ بواور خواواس نے اجنی کے پاس رہن کیا ہو یا اسے شریک کے پاس اور خواہ بیشرکت مالت مقد میں موجود ہے یا بیجے طاری ہو سی ہو بیطا ہر الرولیة کے موافق ہے۔ از الجملہ بیہ کے مال مربون الی چیزے قارع ہوجومر ہون تیں ہے ہی اگر فار فی ندہو گا مثلا ایک دارد بن کیااوراس می را بن کا اسباب بحراب یک دارکومرتین کے سروکیا تحرایا اسباب بحرر ہے دیا تو بعنہ جائز تیں ہے۔ ازالجله بيكهم بون اس جيزے جوري نيس بعدامتي بولس اكرمصل وغيره تي موكا تواس كا تعندي نه موكا \_اورازالجله بعند كرنے كى البيت يعنى عقل (٥)موجود مواور قيند دوطرح كا موتا باك قيند بطريق اصالت و دوسرا قيند بطريق نيابت لي جوقبند بطريق اصالت ہوتا ہے اس کا پیلریقہ ہے کہ آپ آئی ذات کے واسطے تبغیر کے اور جو تبغیر بیلریق نیابت ہووہ دو ملرح کا ہوتا ہے ۔ یا مراد مختل قسمت ہے ہے کہ بعد تعلیم کے اس سے ای طرح کا فائدہ جو آل تعلیم کے حاصل تھا اُٹھایا جا تھے اور اور اس مراد ہے کہ سب یا تحوز ٢١١ مند (١) مجموع بجوز وتعرف بين بر١١١ (٢) بين اس ش كويكه الكاؤن ١٥١ (٣) بين حقيقا باتعد كا قيعنه مرورتيل ب كاني مي ے کرائن مرتبن سے کہدوے کہ میں نے اس چیز سے دوک اُٹھادی دغیر وہ لک اا (٣) سین مرتبین اس کوانے تبضر می منتقل کولے جائے ا يعنى عاقل بويس مجنون ونابالغ جوعقدران كوشهمتنا بواس كالبضيح نيل سياا

فعل وول ١٠

ان صورتوں کے بیان میں جن سے رہی واقع ہوجاتا ہے اور جن سے بیس واقع ہوتا ہے ایک من نے ایک بیت فرید ااور بائع ہے کہا کہ یہ کپڑار ہے دے بیاں تک کہ می تھے فن دے دوں تو ہمارے اسحاب اللا ڈوا کام اعظم والم ماہر ہوست والم محر کے فزد کیک رہن ہے یہ فلا صدی ہے۔

راس اوراجارهٔ فاسده من فرق كابيان

زید پر عروکا قرضاً تا ہے ہی زید نے عروکا کی گیڑا دیا اور کہا کہ آئ کو ہے دے یہاں تک کہ می تھو کو تیرا مال دے دوں قو اہام اعظم نے فرمایا کہ بیرہ ہی ہے اور امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ دہمی تھی کو جود بیت ہے اور اگر یوں کہا کہ اپنے مال کو فن اس کو رہے دے یا کہا کہ اس کو رہے دے یا کہا کہ اس کو اس کہا کہ بیے بڑا دورم کھر بیا ہو تا کہ نے کہا کہ بیے بڑا دورم کو اس کے بڑا دورم غلا کہ آتے ہیں اس نے قرض فواہ ہے کہا کہ بیے بڑا دورم کھر بیون اس نے تن کے لیا دار کہ گھے دے دے اور دی کہا کہ بی کہ اس کہ اس کو کہا کہ بیا کہ بیر بڑا دورم کھر سے لاور دی کو اس کو کہ اس کو کہ اس کو کہ کو اس کو کہا کہ بیاں جام ہے تن کہ اس موقع خواہ کو اس کو کہ بیرہ وقع خواہ کے کہا کہ بیرہ کو اس کو کہ اس کو کہا کہا کہ بیرہ کو اس کو کہا کہ بیرہ کو کو کہ اس کو کہا کہ بیرہ کو کہا کہ بیرہ کو کہ کہ بیرہ کو کہا کہ بیرہ کو کو کہ کہ کو کہ کو کہا کہ بیرہ کو کہ کو کہ دور کو بیرہ کو کہا کہ بیرہ کو کو کہ کو کہ دیرہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو

فتاويٰ عالمگيري ..... بلد 🛈 کي 🕻 (١٩٩) کي واد الرهن

فعل مل الم

11/16 (a)

 ميمقدمة قاضى كرسائ في على اورسب واقديمان كرين و قاضى ماعليد كوند بدل العلم اداكرنال زم كرے كا اور اگروه اوا كرنے سے انكار كر سے تو مدى كى درخواست پر اس كوقيد كر ، عكا يس معلوم ہوا كرجس قرض كوش رئين واقع ہوا ہے او واز راو واجب ہے اور جب رین ملف ہو گیا تو مال مر بون ملف ہوجائے کے تھم کے موافق مرتبن اینے قرضہ کا دمول یانے والاقر اردیا گیا بس ایدا ہے کویا اس نے ورحقیقت ہاتھ سے اپنا قرضہ وصول کرایا اور درحقیقت ہاتھ سے قرضہ دصول کرنے کی صورت میں اگر رائ كرساته دونول بانفاق قراركري كدمال واجب ندتها اوردموي دروغ واقع عوائية ومرى يعنى مال لينے واليا يرواجب موكا كرجو يكو اس نے وصول کیا ہے والی کر دیے لیل (۱)ایا بی اس صورت میں بھی ہے بیدة خیرہ میں ہے کفالت بالنفس کے وحق رجی نہیں جائز ہاور قصاص (۲) نفس یانکس ہے کم کی عشو کے قصاص کے توش رہان بیس جائز ہادراگر جنا ہے (۳) خطا ہے واقع ہوتی بوتو رہان جائز ہوگا اور شغعہ کے موش رہن تبیں جائز ہے ریکانی میں ہے۔اور خراج کے موش رہن جائز ہے اس واسطے کہ خراج حش تی م ترضوں کے قرضہ ہے معمرات میں ہے۔اورا کرکسی مورت سے کسی قدروراہم معین یادینار اے معین پرنکاح کیا اورمورت زکور نے اس سال معین کے وقل رہن کے لیا تو ہمارے زور کیے تیں میج ہادرا کرخون ہے کی شے معین پرسلے کرنی اور اس کے وقل رہن لیا تو نہیں جائزے یے ناتے میں ہے۔اورا گرکوئی داریا اور کوئی چیز کرایے پرلی اور کرایے موض یکھمال دجن دیا تو جائز ہے چرا گرمتاجری بوری منفعت حاصل کر لینے کے بعد مال مربون را بهن کے پاس تلف ہو گیا تو وہ اجرت کا دصول یا نے والا اقرار دیا جائے گا اور اگر منفعت حاصل کر لینے سے مہلے رہن ڈکور تلف ہو کمیا ہوتو رہن باطل ہوجائے گا اور مرتبن پردا جب ہوگا کردہن کی قیت واپس دے اور اگر کسی ورزی کے واسطے اجارہ پر مقرر کیا کد مرا ایک کیڑائی وے اور سال فی کرویے پر ورزی خدکور سے رائن بالیا تو جائز ہے اور اگر ای ورزی کے کےخود بی سلائی کرویے پردہن کیا ہوتو تیس جائز ہا کاطرح اگراونٹ مکہ تک کراے کرلیا اوراونٹ والے سے باربرداری برر بن لیا تو جائز ہے اور اگر اس مخص معین کے خود أفعانے یا کسی جو پاید معین ہے أفعانے کے موض ربن لیا تو جائز نیس ہے اور اگر الی چرجس کے واسطے پر برواری وفر چدیر تا ہے کی مخف سے عاریت فی اور دینے والے نے عاریت لینے والے سے اس شے کے والیس دے برران المالین مستعار کو بعد قرائ کے واپس کردے تو بیجائز ہادرا کرخودستھے ہے کدوالیس کر جانے پر اس الو جا ترنہیں ہاوراگرمستعار چیزی کے موش رجن لیا تونیس جائز ہاس واسطے کہ مال مستعار امانت موتا ہاور اگر لوحہ کرتے والی مورت یا گانے والی مورت کواجرت پرمقرر کیا اور اجرت کے موش رہن ویا تو نیس جائز ہے اور یہ باطل ہوگا ای طرح قمار کی وجہ سے (۳) جو قرضہ ایواس کے وض ریمن باطل ہے یامرواروخون کے شن کے وش مسلمان علی طرف سے کی مسلمان یاؤی کے واسطے شراب کے حمن مے وض باسود کے حمن کے وض راجن باطل ہے بیڈناوی قاضی خان میں ہے۔ اور جس غلام نے جنایت کی ہو یا غلام قرض وار ہو اس كوف رئانيل مح بال واسط كروه غلام خوداية مولى كان على معمون بيل بي ونا نيداكر بلاك موجائة مولى يركم واجب ندہو کا بیجیا سرحی بی ہے۔ اگر کی مخص ہے معین در مول کے بوش کوئی چیز خریدی اور ان در مول کے بوش کھر دہن دیا تو باطل ہوگا اس واسطے کے دراہم متعین جیس ہوتے ہیں بلکے فقا ان کے شکل ذمہ لازم آتے ہیں اور دیمن کی اضافت ایسے درموں کی طرف جو ذرواجب ہوئے ہیں ہیں ہے سے قبادی قاضی خان میں ہے۔ رہن العیون عمل الکھا ہے کدا عمیان کے حوض رہن دینا تمن طرح رہے ع اطفاق قرضها بجبت تنابسهودندوده تقت قرضيع بكرباطل حرام بالماع على معلمان كي قيداس واسطه لكاني كيسلمان كي عن شراب كا تیتی ہونا باطل ہے اور سورونجس العنن ہے اس مسلمان اگر کسی فرق سے لیے بھی ضائن ہواور قرض شرکت نثر اب ہوتو باطل ہے کونک بداس ہر واجب نہیں ہوسکت ے بیسندوسل ہے کہ اگر سلمان نے سود کی ضافت کی توباطل ہی فاقیم اللہ اللہ کے ایس پیر ضاوا جب بوامال (۴) بعنی بعب کے بن تلف ہو ك وجد عدماً ومول كيا ب ١١٤ (٣) مثلا عمر أقل كيا باتحد كاش ذالاا (٣) كوكر و وخود باطل بالمن

ایک بدکرا لیے عیان کے وق رہی و بنا جوالات (۱) ہیں اور ایساری باطل ہے دوم بدکرا لیسا عیان کے وق رہی و بنا جو مضمون بالغیر ہیں بیسی نے دوسری چیز کے وقی منان میں ہیں جی جی ہائع کے قبضہ ( کرشن کے وقی منان میں ہے) اور ایساری بی نہیں جائز ہے حق کرا کر مال مر ہون کلف ہو جائے ہیا معاوفہ کف شد وقر اردیا جا سے گا اور شخ ایوائی الکرٹی کا قول ہے اور سوم بدکرا لیے اعمیان کے وفی رہی و بنا جوائی و اس معمون ہیں جیسے خصب کیا ہوا مال میں یا ایسا مال میں جو نگاح می محرقر اردیا کم بااور اس کے شک اللہ میں اس کے وفی رہی و بنا اور اس کے شک اور اس کے مناب کے اور اس کر مون اور مال میں ان ایسے مال میں دونو و و مال مرہون اور مال میں ان دونوں کی قبضہ ہوتو و و مال مرہون اور مال میں ان دونوں کی قبت کے ومقد ارکم ہواں قدر قبت کا صاحن ہوگا اور اینا مال میں نے لیے اس مرہون آخف ہوئے ہوئے و میں ہوئے ہے پہلے دونوں کی قبت کے دیمن ہوگئے میں اور اس کی قبت کے دیمن ہوئے و میں ہوئی قبل مرہون اور میں ہوگئے میں میں ہوئی نے خلاص میں ہے۔

#### فعن جهار) ١

# جس كاربن جائز ہاورجس كانبيں جائز ہاس كے بيان ميں

جس بیزی فی جائز ہاں کا دہن کی جائز ہاہ ہی جائز ہاہ دہ سی کا جس کی تقد میں جائز ہاں کا دہن ٹیل جائز ہے بیتہذیب می ہے۔
اگر کوئی زیمن دہن کی اور مرتبی نے اس پر قیند کر لیا پھر زیمن نہ کوریس ہے کی قد رزیمن پر کی مدی نے اپنا استحقاق جاہت کیا ہی اگر فیر میں گئر سے کی قد رزیمن پر کی مدی نے اپنا استحقاق جاہت کیا ہوتو ہائی کا رہن جائز دہ ہے گا اور مرتبی کو جائی گئی ہو جائے گا اور وور سے مال کے رہن کر دیے کے مطالبہ کا افتیا راس کو حاصل شہوگا بلکہ جس کا اور دور سے مال کے رہن کر دیے کے مطالبہ کا افتیا راس کو حاصل شہوگا بلکہ جس قد رزیمن ہائی رہی ہو والا سے ترکس کو جائن ہے جس پر ان دونو ل کا قد رزیمن ہائی رہی ہو والا سے جس پر ان دونو ل کا مرتب کی میں ہے۔ اگر دوخوں نے تیسر کے خص سے جس پر ان دونو ل کیا جو اگر مندا تا ہے بچو مال دی نیا اور و و دونو ل ہا ہم تمریک ہیں ہا ان دونو ل میں شرکت تیں ہے تو یہ جائز ہے بخر ملکہ دونوں میں سے ایک ہوا دراگر دونوں مرجوں نے تیول کیا گھر دائین نے دونوں میں سے ایک کو ترضی خان میں ہے۔

اگرچھوہارے( لکے ہوئے) بدون درخت خرما کے رئن کی توجا ترجیس ہے

اگرایک فض نے دوفھوں ہے جن پر اس کا قرضہ ہیں مالی دہن او جا تر ہے اور یہ ال مرہون ہور ہے قرضہ کی ملی دہن ہوگا درم جن کوا فقیار ہوگا کہ اپنا قرضہ ہیں اوس کر لینے تک اس کو تہوڑ سے بڑتر اید اسلیمین میں ہے اگر کی فض کے پاس بڑا دورم قرضہ ہے فی دورم اوا کرد نے بھرا گردی ہا کہ ایک قال م پھڑا نے قواس کو ہا افتیار نہ ہو گا اورا گردی کر نے کے وقت ہیں کہا ہو کہ میں نے بعد ہو ل فلام تھے رہی دیتے ہرایک ان دوقوں میں ہے بعوض پانچ مودرم کے گھراس کو پافتے مودرم اوا کرد نے ہرایک ان دوقوں میں ہے بعوض پانچ مودرم کے پھراس کو پافتے مودرم اوا کرد ہے اور بیا کہ ایک قلام مرجی ہے تو الم اس کے بواقی مواجی ہوائی ہے تو الم اس کے بواقی جب تک ہورا قرضہ اوا ترک لے تب تک پر ایک ان دوقوں میں ہوگا ہوں مورم اور میں کا اس کو پیافتی مورم اور میں اور وال ہور جواصل میں تہ کور ہے وہ امام تھی کا قول ہی ای کو کر تر خروں ہور ہوں اور والی نے ایک جن خواہ دینار یا دورم اوا کر دیے تو بھی اس کو ایک قلام رہی کیا تو نہیں کر لینے کا اختیار نہ ہوگا ہوئی ہورہ کی اس کو ایک قلام رہی کیا تو نہیں ہوا تو تو بھی اس کو ایک قلام رہی کیا تو نہیں کو اختیار نہ ہوگا ہوئی ہورہ کیا تو نہیں کو ایک کیا ہوئی ہورہ کو ایک کو ایک تو نہیں کو ایک کو بین کو ایک خلام رہی کیا تو نہیں جا تر ایک کے بیار تصف غلام رہی کیا تو نہیں جا تر ایک کے بیار تصف غلام رہی کیا تو نہیں جا تو تھی اس کو ایک کو بین کو ایک کیا تو نہیں جا تر ایک کو بین فواہ میں کہ اور کرا کے خلام رہی کیا تو نہیں جا تر ایک کے بی تو تو بھی اس کو ایک کیا تو نہیں جا تو نہیں جا تو نہیں جا تر کی اس کو ایک کو بی کو تو تو نہیں کیا تو نہیں جا تو نہیں جا تر کی کو بین کو ایک کو بی کو تو تو نہیں کو ایک کو بین کو تو تو نہیں کو ایک کو بین کو کی کی کو تو تو نہیں کو ایک کو بین کو ایک کو بین کو ایک کو بین کو نہیں کو نواز کر کو بین کو نواز کو نواز کو بین کو نواز کو نواز کو کو بین کو نواز کو کو نواز ک

<sup>(</sup>۱) ان کی منان واجب میں ہے (۲) علیت ترک کرے یاد ہے دے ا

ا میں میوان کڑا الات مرجاتا ہے؟ اوران سے بہال مرادا بیا فرائ ہے جو عمولی بقد هاہو یعنی بیداداری بنانی ند ہوا، (۱) مین تفصیل ندکہ ۱۱ (۲) مین مجے ہوئے؟ (۳) مینی جنگ جنگ جرسی دوائے بین ۱۱ (۳) مرض البوت کام بیش، ۱۱

خان میں ہے۔ اور حسن نے امام اعظم سے مواہت کی کداگر ایک وار رہی کیا اور راہی ومرتبی دونوں اس دار کے اندر موجود میں ہیں را بن نے کہا کہ میں نے اس کو تیرے سے سرد کیا اور مرتبن نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو راس تمام بنہ وگا بیاں تک کررا بن اس دار مس سے باہر نکل اس کر پھر مرتبان سے کے کے میں نے بیدوار تیرے بیرد کیا بیری میں ہے۔ ایک مخص نے ممارت ودو کان جوز مین سلطانی پرینی ہوئی ہے رہی کر کے مرجمن کے میرو کردی اور مرجمن اس کوائے بیش وتصرف عی لایا اور سالہا سال اس کواجار ہ بردیا اور اس كاكراب ليتار باتورين مح تين باورمرتين في جو يحداس كاكرابيلياب وواس كوطلال شدو كابي خواجرا خلاطي عن ب- اوراكر محوزے (۱) پر بڑی ہوئی زین یا اس کے مندیش دی ہوئی لگام یا اس کے مطلے میں بند سے ہوئے گلو بند کی ری رہن کی اور مرتبن کو محوز ا مع زین ولگام وگرون بندسپر دکر دیا تو رئین بورانه ہوگا یہاں تک کے گھوڑے سے جدا کر کے مرتبین کے سپر دکر ہے اورا گرکسی جو یا بیر م لدان لداہوا ہے پس جو یا بیدون یار کے رہن کر کے سب سرد کیا تو رہن تمام نہوگا یہاں تک کہ جو یا بینڈکور پر سے یارا تار کرمرتبن کے سپر دکرے اور اگر چویا بیکالدان بدون جویا ہے کہ بہن کر کے سب سپر دکیا تولدان کا رہن بورا ہوجائے گا اس واسلے کہ صورت اولی می چو بابدے موے بار می مشغول بوارغ نیس بوادرصورت فاند می لدان جو باید کے ساتھ مشغول میں بدیا تع میں ہے۔ایک مخص نے شو ہردار یا شدی رہن کی اور اس کے شو ہر سے اجازت ندلی تو رہان جائز ہے اور مرتبن کو بدا مختیار نہ ہوگا کہ اس ے شوہر کواس کے ساتھ وہی کرنے سے مع کرے چراگر وہ باندی اپنے شوہر کے وطی کرنے سے مرکن تو ایسا ہوگا کہ کو یا آسانی آ دنت ے مری ہے مراسمانا مرتبن کا قرضه ساقط موجائے کا حالا تک قیاسا ساقط ندموگا۔ اور اگر راس کرئے کے وقت وہ بائدی موہر دارند مو مجر بن كرنے كے بعد مرتبن كى اجازت سے رائن نے اس كا نكاح كردياتو بيصورت اورصورت اولى دونوں يكسال بيں اور اگر بدون ا جازت مرتبن کے اس کا نکاح کردیا تو نکاح جائز ہوگا گرمرتبن کوبیا تقیار ہوگا کہ اس کے شو برکواس کے ساتھ وطی کرنے سے منع کرے اور اگراس کے شوہر نے اس کے ساتھ وطی کر لی تو بائدی کے ساتھ اس کا میر بھی رہن ہو ہوجائے گا اور وطی کرنے سے بہلے اس کا مبر رائن شہوگا اور اس صورت میں اگر شو ہر کے دطی کرتے ہے یا تدی فرکور مرکنی تو مرتبن کوافتیار ہوگا جا ہے دائین سے تاوان لے بااس ك شو بر عناوان لے جيسا كماكر شو بر ف اس كول كيا تو بھى بى تھم ب جراكر شو بركويد معلوم ندتھا كديد با عدى رائ ب تو جو كم بھ اس نے تاوان دیا ہے اور راجن سے واپس لے گائے ہی ریش ہے قادی علی ہے۔

اگر با غدی کے پہیٹ بی جو بچھ ہا کو آ زاد کردیا چر باعدی کورجن کیا تو جائز ہا ورفقصان ولا وت سے پچھ ساقط نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر پہیٹ کا بچہ آ زاد کرنے سے پہلے وہ بچہ بخی تو بعقہ رفقصان ساقط ہو جائے گالیکن اگر بچہ اس (۲) کو پورا کرتا ہوتو ساقط نہ ہوگا ہیں تارخانی بھی ہے۔ ایک مسلمان نے کسی کا فر سے شراب رہی کی پھروہ سرکہ ہوگی تو رہی یا طل ہے اور سرکہ اس کے باتھ بی امانت ہوگا اور راہی کو اختیار ہوگا جا ہے اس کو لے کر مرتمان کا قرضدادا کرے یا جا تھ شرف کو حض سرکہ اس کے باس بچوڑ و ب بشر طیکہ دہین کے وقتی اس کی تیمن تر ضد کے برابر ہو بخلاف اس کے اگر کا فرنے کسی مسلمان کی شراب رہی کی تو بہیں جائز ہوا وہ شراب مرتبین کے باس ہوگیا تو مرتبین کو وہ شراب ہوگیا تو مرتبین کو وہ شراب ہوگیا تو مرتبین کو وہ شراب ہوگیا تو مرتبین کے دور سے مسلمان سے شیر و انگورد ہی لیا پھروہ شراب ہوگیا تو مرتبین کو اور جس قدر کیل دوزین جس گھٹ گیا ہواس سے ساب

ل ہے ہرجاتا ہے وہ سے کہ دائین کا تبغیر بدون اس کے فاری شہر کا است سے جو چھے بھٹی مل لا کا یالا کی ادمند سے اس ا رئین تبیل تو طائف میں مجل نہ ہوئی کیکن فری میں وہ مال ہے تو سلمان اس کا این جواہد اگر چاہد ایس اس کو لینے سے کنبیکار ہو چکا ہے ا

<sup>(</sup>۱) محوز ایا نجری کدههایا تل بشرطبکها شیائے ندکوره جس کے مناسب دول شن بیل کے ماتھ ہوتی ہے ا (۲) اس نتسان کو تا (۲) اگر آلف ہوجائے یا سر کہ ہوجائے قود وضاعن شاہ وگا تا امن

ے رہن باطل ہوجائے گا اور اگر را ہن کا فرہوتو و اٹر اب ذکور لے لے گا اور قر ضداس پر بحالہ یاتی د ہے گا اور مرتبن کواس کے سرکد کر والني كالنتيار نه بوكا وراكرس كدكروا لياتوس كدكروا التي كروز جو يحمال كي قيت بواس قدر قيت كاضامن بوكا اورا بناقر ضه واليس في الكا بخلاف ال كا كرراجن مسلمان جواور مرتبن في ال كومركة كرد اللاقوضا من نه وكابيميد مردى على ب-

مال مر ہون کی بابت چھمسائل ہے

ا كركسى ذى نے دوسرے ذى كے ياس مرداركى كھال رئين كى اور مرتبن (١) في اس كى د باغت كى تو وہ رئين ند موكى اور را بن کواختیار ہوگا کہ اس کو لے کرمر جین کوویا غت کی قیمت و ہے دے بشر طیکہ اس نے ایک چیز ہے اس کی دیا خت کی ہوجس کی بجھے قیت ہاور بیابیا ہوگا جیسے کی نے مروار کی کھال فصب کر کے اس کونہ ہوج کیا اگر کسی ڈی نے دوسرے ڈی کے باس شراب رہن کی پھر دونوں مسلمان ہو مکھ تو شراب نے کور دہن نہ دہی پھرا گر مرتبن نے اس کومر کہ کرڈ الناتو ہ ہ دہن ہو جائے گی ای فطرح اگر دونوں على سے ایک خواہ رائن یام جن مسلمان ہو کیا جروہ مرک ہوگئ تو رہان ہوجائے گی اور جس قدراس علی سے کم ہوجائے ای سے حساب ے دہن باطل ہوجائے کی اور اگر ایک کافر نے دوسرے کافرے شراب دہن لی اور کی مسلمان عادل کے یاس رکھی اور اس نے تبعنہ كرلياتورئن جائز باورجوم في كدامان في كروار الاسلام بن آيا برئن ليندورئن ويد من اس كالحكم مثل وي ك باوراكر کوئی حربی مستامن اپنا کچھ مال کسی کے یاس بعوض ایسے قرضہ کے جواس برہ تا ہے دین رکھ کردار الحرب میں اوٹ کمیا پھرمسلمان اس کے ملک پر فالب آئے اور حربی ندکورکو تید کیا تو قرضہ باطل ہو گیا ہور جو مال اس نے مرتبن کور بن دیا تھا وہ مرتبن کے قرضہ کے وض مرجن كا موكيا بيامام ابو يوسف كا قول باورامام محرّ في قرمايا كدوه مال مرجون فروضت كيا جائك كا اوراس كيشن بيام قرضہ بوراومبول کر لے گا اور جس قدر باتی رے وہ اس تخص کو لے گا جس فے حربی ندکور بین را بن کو قید کیا ہے اور اگرح لی ندکور کے پاس می مسلمان یا دی کا مال بعوش ایسے قرضہ کے جو حربی ندکور کا اس مسلمان یا دی پر آتا ہے رہی ہوتو وہ مال مربون اس کے مالک لین را بن کودایس دیا جائے گا اور حربی کا قرضد سباداموں کے زور کے بالا تفاق باطل موجائے گا پیمسوط میں ہے۔ وی وغیر اسی کی طرف سے مرداریا خون کا رہن کریا تھے نیس ہے بیکا فی میں ہے فاوی عما بیر میں ہے کہ اگر عاصب نے مال مفصوب کور ہن کیا مجراس ا کو ما لک سے تر ید کیا تو روایت کیا گیا ہے کہ رہن جائز ہوجائے گا اور اگرمشتری نے جی عمد جیب یایا اور بالع نے حیب کے توش اسکو ر من دیا تو جا تزخیل ہے اور اگر مشتری نے بائع کو مال دیا کہ جی کے ساتھ بائع کے باس بعوض تمن کے ربن رہے ہیں اگر یہ مال ملف موجائے تو بعدرائے حصد قیت کے مخت شدہ قرار دیا جائے گابیتا تارخانیش ہے اور رائن یا مرتبن یا دونوں کے مرجانے سے دین باطل میں ہوتا ہے اور دارتوں کے یاس مرجون بطورر بن یاتی رہتا ہے كذافى ترزائة القتاوى۔

ا عادل ہے مرادجس پران لوگول کوا عماد ہو کیونکر شراب کی تفاعت بغیز کرنے سے وہ شرقی عاول پر پیز گارٹیس رہا ہوں (۱) خواہ مرتبن کا فر ہو یہ مسلمان مواس داسط كمسلمان كي شراب مضمون يس موتى عدا

فصل ينجر

# باپ اوروسی کے رہن کرنے کے بیان میں

اگر باپ نے اپنے نابالغ اور کی ا حال اس کے قرضی رہی کردیا ہو تیں جائز ہاں واسطے کہ بالغ فرز غربہ باپ کی ولاے نہیں ہے بوش ہے بدوجیز کروری میں ہے۔ اگر باپ نے اپنے نابالغ فرز غربی اللہ کی بدوش ایسے قرضہ کے جواس نے اپنے واسطے با فرز غربا بالغ کے واسطے با خواسطے با فرز غربا بالغ کے واسطے با خواسطے با خواسطے لیا ہے دائی کیا تو جائز ہے بھا افسان ہوگا ۔ انہ میں اندوجی کے واسطے کی فرز غربالغ کے واسطے میں کہ اور اگر مال مرجون کف جو جائے تو باپ بھزر حصد فرز غربالغ کے ضامی ہوگا ۔ اور باپ کے مرف کے بعداس کے وسی کا تھم اس باپ بھی شکل میں ہوگا ۔ اور اگر باپ کا وسی نہ ہو باپ کا باپ بینی سکے واوا کا اور باپ کے جائے اور اگر باپ کا وسی نہ بو باپ کا باپ بینی سکے واوا کا بیک تھی ہوگا ہے کہ باپ کو بیا اختیار ہے کہ باپ کو بیا اختیار ہے کہ ایک فال دوسرے کے واسطے رہی و سے اور وسی کو بیا تھتیار تیل ہے جیسا کہ و مؤود اپنے یاس دیمن فیل لے سیمسوط کی میں ہوگا ہے یہ میسوط

اگر یاب نے اسپے فرز تدنایائغ کی متاع کی مخص کے پاس رہن کی چرفرز تدندکور یالٹے ہوااور باب مرکباتو جب تک فرز مد ندكورقر ضداداندكر كاحب تك اس كومتاع مرجون والهل ليفيكا اختيار ندجوكا الله اسط كديدتصرف رجن ايبالتعيرف بجوفرزيد فدكور ے حق میں اس کے باپ کی طرف سے ایسی حالت میں لازم ہوا جس وقت باپ کی ولایت اس کے او پر قائم تھی اور اس کا باپ اس معاملہ میں قائم مقام اس فرز مر کے ہے اگر بیفرز مر بالغ ند ہو۔ اس اگر باب نے اس مال کواسینے واقی قرضہ میں رہن کیا ہواور فرز مر ندکور نے وہ قرضادا کیا تو مقدار قرفسکوباپ کے مال سے واپس کے ای طرح اگر تک دہن سے پہلے متاع ندکور تلف ہو کئی ہوتو بھی بى تكم ب يكانى بى ب- اكر مال في السيد فرزىمنا بالغ كا مال دىن كيا توجائز تيس بيكن اكر مال السيخش كى طرف ب جواس قرز عدكاء في جوصى مقررى كى موياس كورى كي اجازت في مواوجا رئت موكا اوراكر ماكم ففرز عد فدكور كي مان كواس كا مال رئين كرف کی اجازت دے دی ہوتو جائز ہے اور مرتبن کوجس واختصاص کا انتخفاق حاصل ہوگا تھ کرنے کا انتحقاق حاصل نہ ہوگا۔اور اگر طفل ندکورکی مال نے رہن کیا اور مرجمن کو بچ کرنے کا وکیل عمر کیا پھر حاکم نے وکا ات و پچ کی امیاز سند سے دی تو مرتبن ندکور حاکم کی طرف ے وکیل ہوجائے گا اور حاکم بین قاضی جس نے رہن کی اجازت دی تھی معزول کیا گیا اور دوسرا قاضی مقرر کیا گیا حالا تکدمرتبن مال مر ہون کو فرو دنت کر چکا ہے ہیں اگر دوسرے قاضی کے فزو یک قاضی اوّل کا تھ کی اجازت ویتا تابت ہوتو وہ اس تھ کونا فذ کرے گا اوراگراس كنزديك قاضى اول كى اجازت وكل تابت نه بوقواس پرواجب موكاك يخ ندكوركوردكرد ، جب كدي كاردكرو يناطفل ند کورے جن میں بہتر ہو یہ جواہرالغنادی میں ہے اگر باپ کا یا اس کے نابالغ فرز ند کا یا اس کے قلام ماذون التجارة کا جس برقر منہیں ہاں کے کسی دوسرے تا بالغ فرز تد برقرض تا ہو ہی باب نے قرض دارفرز عرکی کھ متاع اس قرضہ کے وص اپنے یاس یادوسرے ا پے مفل قرض خواو کے پاس یا اپنے غلام ماؤون کے پاس رائن کی توجائز ہے بیجین ہی ہے۔ باپ کوجائز ہے کہ اپنا مال اپن طفل ناباكغ كے ياس بعوض السيے قرضد كے جوفرزىد فركوركائ يرآتا اے دائن كرد ساورائ مال كواسي فرزىد فركور كے واسطے اپنے تعند ل - اس داسطے کے فرزند بالغ کا حصہ بمیز ایر غصب ہے اور صغیر کے بن جواز تھا اس کا شامن بھی شاہ 11 - اس و کیل کرئے کی بیر صورت کے شاہ مرشن ے کہا کہ جب معاد گذر سادر جس تیراقر ضدادات کروں آوجی نے تھے وکل کیا کاؤ میری طرف سے دین کوفر وخت کرے کس بید کالت الازی ہوگی ا

عمل رکھ کا اور وسی کے واسطے ایسا کرنائیس جائز ہے میسراجیہ علی ہے۔ اگر وسی نے پیٹیم کا کوئی خادم (۱) اینے قرضہ کے وض اپنے پاس رہن کرلیایا اپنا غادم میتیم کے قرصہ کے بوش میتیم کے پاس رہن کیا تو جائز نیٹ ہاں طرح اگریتیم نے خودر ہن رکھالیا تو بھی جائز نہیں ہے لیکن اگریٹیم کا وصی اس کے اس معاملہ کی اجازت وے دیاتو عقدر بن جائز ہوجائے گا جیسے یتیم کے خرید وفرو ذت کرنے على عم ب-اى طرح اكر دووسى بول اورايك في ايساكياتو امام اعظم وامام يحد كرزو يكتبين جائز بالاسمورت على كدوسرا ومی بھی اجازت وسے وسے اور امام ابو بوسف کے مزو کے جائز ہے اور اگروسی نے پتیم کا مال اپن ملفل نا بالغ کے پاس یا سینے غلام تاجرك ياس جس يرقر منيس بورين كياتومش اليناياس بن كرين كرين كينيس جائز بادراكراب بالنيدي بين كيالغ مين یا اپنے مکاتب یا غلام تاجر کے پاس جس پرقر ضہ ہے وہن کیا تو جائز ہے بیمبوط علی ہے اور اگروسی نے بیٹیم کے کھانے کیزے کی بابت قرضه کرلیا اوراس پر قرضه کے موش یتیم کا پچند مال رہن کیا توجائز ہے ای طرح اگر اس نے بتیم کے واسطے تجارت کی اور معاملہ تجارت میں رہن کیا یار اس لیا تو جائز ہے بیکائی میں ہے۔ اگروسی نے وارثوں کے واسطے قرضہ لیا اور ان کا مال عین رہن کیا تو وو حال ے خالی نہیں یا تو ان کے نفلنہ وحوامج وخراج وغیرہ کمی نوائب اسے واسطے قرضہ (۱۴) لیا ہے یا ان کے مملوکوں وچ یاؤں کے نفلنہ کے واسط لیا اور برصورت اس سے خانی تیں کہ یاتو وارث سب بالغ ہوں سے یانایالغ ہوں سے یابالغ و تا بالغ دونوں ہوں سے پس اگر وارث بالغ ہوں خواہ غائب ہوں یا حاضر ہوں اوروسی نے ان کے نفقہ کے داسطے قرضہ لے کرر جن کیا تو نہیں جائز ہے اور اگروار ث نا بالغ مول تو جائز ہاور اکر بالغ و تابالغ دونوں مول تو فقا نا بالغول كے حق يس اس كا قرضد لين درجن كرنا جائز ب بالغول كے حق على نيس جائز ہے بخلاف اس كاكر مال منقول كور كد على سے وصى فروشت كياتو سب كے حق ميں روا ہوكا اور اكر اس في وارثوں كملوكوں وجوياؤں كے نفقہ كے واسطے قرضه ليالي اكرسب وارث بالغ بوں اور حاضر بون تو وصي كا قرضه ليرنا اور ان كا مال عين ربن دنيا جائز ند موكا اور اكر عائب مول تو جائز موكا اور اكر بعض حاضر مول اور بعض عائب مول يا وارثو ل على صغير وأبير حاضر مول توامام المقلم كرز ويك قرضه جائز باورصاحين كزويك فقط بالغان غائب اورنا بالغول كروائ ترضد ليابا قيول كحق میں نیل جائز ہےاوراس کا رہن کرناسب کے حق می جائز نیل ہے بیمجدا سرھی میں ہے۔ اگر میت پر قر ضد ہواوراس کے وصی نے اس كر كرے يلى كي مال على بين اس كركى قرض خواد كے باس رئن و كياجا رئيس باور باتى قرض خوا بول كوا اختيار موكاكم اس کوردکریں اور اگروسی نے ان کے دو (۳) کرویے سے پہلے ان کا قر ضداد اکردیا تو رہن جائز ہوگا۔ اور اگر میت کا ایک کے سوائے دوسرا قرض خواہ نہ ہوتو رہی ندکور جائز ہوگا اور اس کے قرضہ میں فروشت کرسکتا ہے۔ اور اگر وسی نے کی مخص سے جس بر میت کا قرضة تاب رجن لياتو جائز ب\_اى طرح اگرميت في وي أس قرض دار برجن ليا بوتو اس كاوسى اس مرجون كروك ر کھے میں اس کا قائم مقام ہوگالیکن وصی اس مال کو بدون رائن کے فروشت تبیں کرسکتا ہے اوروصی کو اختیار ہے کہ میت پر جوقر خدہے اس کے وق رہن دے دے اس داسطے کہ جوامور میت کے جوائے میں سے بیں ان میں وصی اس کا قائم مقام ہے اور قر ند کا اواکرنا اس کے حوالج مجین ہے ہے ہوں اوائے قرضہ میت کا اختیار دکھتا ہے ہیں ای طرح اس کے موض رہن دینے کا بھی اختیار رکھنا ہے بيمسوط ش ب\_ادرا گررا بن مركما أواس كاومي مال مرجون كوفروخت كريم تن كافر خدادا كري كااورا كراس كاكوني وصي شهوتو

ا ۔ نوائب جن اکب و دخت امور جو اکثر اوقات پیش آت بی ایعش معمولی میں چھے ٹرائ و چوکیداری وفیہ واور لیعش فیر معمولی جھے کولی ادار ار جا ب معطان پیش آ یا جیسے کس اگر چاس کالیمنا جا فزن مواا ۔ ع ۔ حوالی جینی اس کے خرورت میں ہے ہے اا

<sup>(</sup>۱) غادمیبندی (۲) کینی کوچزقرش لی ۱۱۱ (۳) کینی در تاؤز نے سے میلے

قاض اس كى طرف سے وصى مقرر كرے كا اوراس كو تكم وے كا كرم مون كوفروشت كرے بير اجيد عى ہے۔ اگر ميت كے وارث بالغ نے متاع میت میں ہے کوئی چے رہن کر وی حالا تکدمیّت پرقر ضرب اوراس وارث کے سوائے اس کا کوئی وارث نبیں ہے لی اگر قرض خواہ نے ناکش کی تو قامنی اس رہن کو باطل کروے گا اور مال مرہون اس کے قرضہ ش فروخت کیا جائے گا اور اگر وارث مذکور نے اس کا قرضداد اکر دیا تورجن جائز ہوگا اور اگر میت پرقرضد شاوادروارث بالغ نے میت کی مناع میں سے کوئی مال میں ایسے قرضہ ے وض جس کو لے کراس نے اپنی وات برخرج کیا ہے دہن کیا یا بدوارث نابالغ موکداس کے وسی نے ابیا کیا محرایک ایساا سباب جس كوميّت نے اپنى حيات من فروشت كيا تھا بسبب عيب كان كودايس ديا كيا اورو وان كے پاس تلف موكميا اورمشترى كاخمن مال میت برقر ضہ و کمیا اور میت کا مال می تونیس ہے مواہے اس مال کے جونفتہ کے فوش رہن رکھا گیا ہے تو وہ رہن جائز رہے گا اس واسطے کہ جس وقت مرتبن کو مال مرہون سپر دکیا گیا ہے اس وقت مال میت پر قرضہ نہ تھا اور بیال مرہون وارث کے ملک فیر کے چن ہے فارغ تمالي اس ميس مرتبن كاحق اوزم موجائ كا بحرقر ضدكالحوق اس كے بعد بعد بعد ميب كاسباب قروضت كرده واليس دينے جانے كے بوا بي بيام حق مرتبن كو باطل ندكر عالا اور يہ بخلاف اس صورت كے بك جب ميت ك قروضت كے بوئ غلام ير التحقاق فابت كيا كميا اوروه آزاد فابت موااس كي كداس صورت عن رئن باطل موجائ كا كيونك بيامر ظامرموا كدجس وقت وارث نے ترک میں سے مال میں کورائن کیا ہے اس وقت میت رقر ضرفها اس واسطے کرآ زاد مقدیج کی تحت میں وافل می تین موتا ہے اور س اس كاشمن مملوك موتا باورات تحقاق البت مون سي برات مقدية بالحل موجاتا بيكن را من اس كي قيت كا ضامن موكاتا كماس کومیت کے قرضہ بن اوا کرے خواہ را ہن وہی ہو یا وارث ہواس واسطے کہ جب میت پرایسا قرضد لائل ہوا کہ اس کا اوا کرنا ترک منت سے واجب ہے اور وارث نے اسپے تصرف سے اس ہے بازر کھا تو بلف کردینے وائے کے تھم مل مفہرایا کیا اس کی قیمت کا ضامن موكا اوروسي كى صورت بنى بنى بات بيكن وسى اس مال حمان كوميّت كرّ كدے وايس في على بدا اكرميّت في ايى ہا شری کا تکاح کردیا اور اس کا حبر لے لیا چراس کے مرتے کے بعدوادث نے اس یا عری کواس کے شو ہر کے وقول کرنے سے پہلے آ زاد کردیااور باندی فرکور نے اسپے فنس کوا عتبار کیا بعنی شو ہر فرکور کے ساتھ اس کے تکاح میں رہنا نہ جا ہااور شو ہر کا مهرمیت کے ترک عن قرضہ ہو کمیا تو بھی رہن کوارث جائز ہو گا اور وارث اِس کی قیت جما ضامن ہوگا ای طرح اگرمیت نے اپنی حیات میں راسند میں كوال كمودا بو بحراس كے مرنے كے بعد اس بن كوئى تخص تخف بوكياتى كداس كى حمان ميت كے مال پر قرطمہ بوئى تو دارث كاجو تعرف تركد ك مال من بورا بوكيا في اس ياطل نداوكاليكن وارث ال كي قيمت كاشاس بوكاس واسط كذاس في مال مين متروكه على اين تصرف سے غيركاح في باطل كرديا بريمبوط على بداورا كروسى في مال يتيم ايسے قر مديموض جواس في تيم کے واسلے لیا ہے رہن کیا اور مرجمن نے اس پر قبضہ کیا چروسی نے یتیم کی حاجت کے واسلے اس مال مربون کومرتبن سے مستعار لیا اور وہ وصی کے پاس ضائع ہو گیا تو وہ رہن ہے باہر ہو گیا اور یتیم کا مال گیا ہی جب کہمر ہون ندکور ملف ہوجائے سے تر ضد ساقط نہ ہوا تو مرتبن اپنا قر ضروص سے لے لے گا جیما کرد بن کرنے سے پہلے لے سکنا تھا پھروسی اس قدر مال يتيم سے لے گا اور اگر اس مر ہون کو ومی نے اپنی حاجت کے داسلے مستعارلیا ہوتو یتیم کے واسلے اس کا ضامن (۱) ہوگا اوراگر وسی نے یتیم کا مال رہن کیا پھراس کوغصب ا - قال المتر جم اصل من ہے کہ دمن چائز ہے میں کہتا ہوں کہ شاہد یوں ہو کہ گئن چائز ہے کیونکہ بید منی زیادہ طاہر این کیلین بیدومری تفریح ہوتی ہے اور اُس اصل كرموافق ربن كالفظ موقوباب سعدياه ومتاسب ساكر يتطبق بعقاقهم اا 🔭 患 جس روز اس نے آزاد کیا ہے اس قیمت کا ضامن ہ وگا باخلاف (۱) اورمرتمن بناقر شدوس سے لے لے 14

کر کے اپنی خرورت کے کام عمی لا یا بہاں تک کے مربون نے گوراس کے پاس تلف ہو گیا تو وصی اس کی قیت کا ضامن ہوگا ہیں اگراس
کی قیت بہ نسبت قر ضہ کے زیادہ ہوتو اگر میعاد آگئ ہوتو اس کی قیت سے قرضادا کروے گا ادر ہاتی یہتم کی ہوگی اور اگر تیت بہ نسبت قر ضہ کے کم ہوتو بعقد رقیمت کے قرضادا کرے گا اور اگر اس کی قیت نسبت قر ضہ کے ہراہ ہوتو مرتبن کو اواکر و سے اور پہتم ہے کہ فریس لے سکل ہے اور اگر قرضہ کی معیاد شرآئی ہوتو یہ قیمت رہان رہے گی اس قرضہ کے ہراہ ہوتو مرتبن کو اواکر و سے اور پہتم ہے گئے فریس لے ساور اگر قرضہ کی معیاد شرآئی ہوتو یہ قیمت رہان رہی ہوتا ہے گئے آواس کا تھم اس کے قوام ہو ہم نے بیان کر دی ہے۔ اور اگر وسی اس کا اس کی جاس کو تھی ہوگیا تو مرتبن کے تو کے واسطے اس کا معیاد ہوتھ ہوگیا تو مرتبن کے تو اسلے اس کا معیاد ہوتھ ہوگیا تو مرتبن کے تو کے واسطے اس کا اور وسی اس قدریتے ہوتو ہوتو مال منان مرتبن کے پاس دہ کی ہوتو مرتبن اس سے ترضہ کے گا اور وسی اس قدریتے ہوتو ہوتی اس سے اپنا قرضہ کے گئے ہوتو مرتبن اس سے ترضہ کے گا اور وسی اس قدریتے ہوتو مال میں میں اس قدر مال پھیم سے اپنا قرضہ کے پاس دہ کا چھر جب میعاد آگے گی تو مرتبن اس سے اپنا قرضہ کے گئے گھر جب میعاد آگے گی تو مرتبن اس سے اپنا قرضہ کے گئے گھر جب میعاد آگے گی تو میں اس قدر مال سے ترضہ کے گئے گھر جب میعاد آگے گی تو میں اس قدر مال سیتیم سے دیا تھی ہوتو میں اس قدر مال سیتیم سے دیا گئے گھر جب میعاد آگے گئے تو میں اس قدر مال سیتیم سے دیا گئی تھر ہو سے کا تو مرتبن اس سے گئی تھر ہوتوں اس قدر مال سیتیم سے دیا گئی تھر ہوتوں اس قدر مال سیتیم سے دیا گئی تھر ہوتوں اس قدر مال سیتیم سے دیا گئی تھر ہوتوں اس قدر مال سیتیم سے دیا گئی تھر ہوتوں اس قدر مال سیتیم سے دیا گئی تھر ہوتوں اس میں میں دیا تھر میں اس قدر مال سیتیم سے دیا گئی تھر ہوتوں کی تو میں میں دیا تھر ہوتوں کی تو میں میں دیا تھر میں کی تو میں میں دیا تھر میں کی تو میں میں دیا تھر میں کی تو میں کی تو میں کی تھر میں کی تو میں کی تھر میں کی تھر میں کی تو میں کی تھر میں کی تو میں کی تو میں کی تھر میں کی تو میں کی کی تو میں کی کی تو میں کی تو میں کی کی تو میں کی کی تو

<u> و دمر (بارپہ ہے</u> ایسے رہن کے بیان میں جس میں کسی عادل کے یاس رکھے جانے کی شرط ہو

امام محد نے قربایا کہ اگر ایک مخص نے دوسر ہے ہے کوئی بال دی الیا اور داہی نے اس کواس شرط ہے ہر دکیا کہ ہم دوتو ل
اس کو کی مخص اللہ نے باس دھیں اور عادل نے اس کو منظور کر لیا اور دہمان نہ کور پر قبضہ کر لیا تو رہمان ہو جائے گائی کہ اگروہ
اللی مرجون عادل کے باس تکف ہوجائے تو مرجمان کا قرضہ مرحما قوجائے گا اور اس تھم کے حق میں عادل نہ کور مرجمان کا نائب ہا اور
حق دیمان میں را ہمان کا نائب ہے تی کہ اگر بال مربون نہ کور پر عادل کے باس کوئی مخص استحقاق تابت کر کے عادل ہے اس کا تاوان
لے تو عادل اس بال دیمان کور ایمان ہے والیس لے گا شرجین سے میر میروں کے بار کر دونوں نے میرشرط کی کہ مرجمان اس پر قرضہ کر
لے بھر دونوں نے اس کو عادل کے باس دکھ دیا تو جائز ہے اس واسط کہ جب عادل این دائی مرجمان کا تائم مقام ہوسکتا ہے تو حالت
بقاہ میں ہی ہوسکتا ہے میرو شرخی میں ہے۔

اگررائن نے عادل اختیار دادہ شدہ کو بدون رضائے مرتبن کے معزول کرنا جا ہا 🖈

اگر دولوں کے مال مربون ایک عاول کے تبعند میں رکھا اور دونوں نے اس کومر جون ٹدکور کی اچے کر و بیٹے پر مخار کر ویایا عادل ذركور كيموائ دوسر كواس كى كا كانوررويايارا جن في خودمرجن كواس كفروشت كرف كا مكاركرد يا توييسب جائز ب اور جس کو مخار کیا ہے اس کے معزول کرنے کا دونوں میں ہے ایک خواورائن ہو یا مرتبن ہوا متیار میں رکھتا ہے اور جب اس نے فرو خت کیا تو اس کاخمن رائن رہے گا اور اگر مرتبن نے را بن کواس کے فرو خت کا مخار کیا تو بھی جائز ہے بیٹز الله الا کمل علی ہے اور اگر عاول نے مال مرمون کوایے فرزئد یاز دجہ کے ہاتھ فروخت کیا تو جائز نبس بے لیکن اگر رائن ومرتبن جائز کرد ہے تو جائز ہوجائے گاہے امام اعظم کا قول ہےاورصاحبین کے فزو یک اگراس قدرخمارہ سے فروخت کیا ہوکہ جتنا خمارہ لوگ ایے انداز وکرئے میں برواشت كرجات بي توجائز باوراكراكي و كاراجن يامرتين فقذ ايك في اجازت وي توجائز شاوكي بيمسوط على بيد اوراكرراجن نے عادل اختیار دادہ شدہ کو بدون رضائے سرتهن کے معزول کرنا جابائیں اگر بھے کرنے کا اختیار معتدر بھن میں مشروط ہوتو بالا تغاق را ہن کومعز ول کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر مقدر ہن جس مشروط نہ ہوتو بھی بعض مشائخ کے نز ویک بھی تھم ہے بچنح الاسلام نے فرمایا کہ میں سمجھے ہے اور عمل الائمہ مرتسی نے ذکر فر مایا کہ ظاہر الروایة کے موافق اس کومعز ول کرنے کا افتیار ہے اورامام ابو یوسٹ کی روایت میں اختیار نبیں ہے میشمرات میں ہادراگر رائن دمرتین دونوں نے عادل کو مال سر ہون کی بچے کے اختیار ہے معزول کر کے دوسرے کواس کی جج پر قادر کر دیا کسی کو قادر نہ کیا تو عادل نہ کوراس اختیار ہے معزول ہوجائے گابشر طبیکہ عادل نہ کوراس معزولی ہے آ گاہ ہوجائے اور اگر آ گاہ نہ ہوتو وہ اپنی و کالت واختیار پر ہاتی رہے گا بیمیسوط میں ہے۔اورعاد ل کو مال مرہون قرو فت کرنے کا اختیار تبیں ہوتا ہے الا اس صورت میں کے محقد رہن میں بیام مشروط ہویا بعد تمام ہوئے عقد رہن کے بیا محقیار دیا جائے کی جب حالت اختیار کے موافق اس نے فروخت کیا تو جمن اس کے پاس رہن ہوگا اور اگر بیتن اس کے پاس ملف ہو گیا تو قرضہ ماقط ہو جائے کا جیسا کے مرتبن کے یاس تلف ہونے سے ساقط ہوتا ہے ای طرح اگرتمن بانی وجہ تلف ہوا کہ شتری پر ڈوب کیا یعنی وصول نہ ہو

اگردائی می مرتبی و دولوں مرقد ہو گے اور دارالحرب میں جاسے یاروت پر آل کے گئے گرعاول نے مال مرہون کو فروخت

کیاتو اس کی تی جائز ہوگی ہے مسوط میں ہاوراگر دائین و مرتبین و دولوں یا ایک مرکبیا تو عاول کو مال مرہون اپنے پاس مجوں رکنے واس

کری تھر اس کے تی کر نے کا اعتبار ہی رہے گا ہے یا دراگر دائین مرکبیا تو عاول کو مال مرہون فرو خت کر دینے کا اعتبار ہا الل نہ ہوگا

بیر طبکہ بیا تعتبار مقدر اس می مشروط عادو دراگر مشروط ند ہوتو ہی بیعض مشائ کے نزویک بی تھم ہا دور شن الاسلام نے فرمایا کہ جو
عادل مقدر اس کے ساتھ تھی کا دیک ہا ہو اور اگر مشروط ند ہوتو ہی بیعض مشائ کے نزویک بی تھی م ہواور شن الاسلام نے فرمایا کہ جو
عادل مقدر اس کے ساتھ تھی کا دیک ہا ہو ای مقروف کرتے ہیا جواریا تو اس میں اختلاف تیمر سے بید کہ عاول اسپنے
سینے کے ہاتھ فروخت کر سکتا ہے دوسر سے بید کہ فروخت کرنے پر مجبود کیا جائے گا بالا تعاتی یا پاختلاف تیمر سے بید کہ دائین کے معرف اس معلوں اس کے داسط
کرنے سے معرف ال ہوگا با تعاتی یا پاختلاف چو تصور این کے مرسف سے معرف ال شاق یا پاختلاف تیمر سے بید کہ دائین کے معرف اس کے داسلے
کے مرجانے سے وکالت یا طل ہوجاتی ہے خواہ مقدر اس میں ماہ ول دو قول کے مال سے دائی ہو دیاتی ہو دور اس کے مواسلے دوسر اس کے دائی ہو دور اس کے دائی ہو دیاتی ہو دیاتی ہو دور اس کے دائی ہو دیاتی ہو دیاتی ہو دیاتی ہو دیاتی ہو دیاتی ہو دور اس کے دائوں کے دائی ہو دیاتی ہو دور اس کے دائوں سے اور اور کی کو دور اس کے دائی ہو دیاتی ہو دور اور کی کی میں ہو دیاتی ہو دیاتی ہو دور دور کی کی میں ہو دیاتی ہو دور دور کی کی دور دور کی کی کے جو دیدن صافری اس کے دائوں کہ میال مرہوں کے فروخت کرنے پوناف میں میاتی ہو دور کر میاتی کی دور دور کر میاتی کی دور دور کر میاتی کی دور دور کر کر دور کر کرتا تھا ہے کافی میں ہود کر میاتی کے دور کر میاتی کی دور دور کر میاتی کی دور دور دور کر میاتی کرتے کر میات کر دور کر دور کر کرتا تھا ہے کافی میں میں کرتا تھا ہے کافی میں ہود سے کرتا تھا ہے کافی میں میات کرتا تھا ہے کافی میات کرتا ہے دور کر دور کر کرتا تھا ہے کافی میں میں کرتا تھا ہے کافی کرتا تھا ہے کافی کرتا تھا ہے کو تھا تھا دور دور دور کرتا تھا ہے کو دور کرتا تھا ہے کہ کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا کرتا تھا ہے کہ کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو ک

ے افاقہما

فروخت پر مخارکیا گیا ہے اگراس فے بعض مر ہون کوفروخت کیا تو یاتی کا رہی یا طل ہوجائے گا یہ مراجیہ بھی ہے۔ اور اگر عاول نے مر ہون فروخت کیا تو جائز ہے اور اگراس کے عاول کے سائے فروخت کیا تو جائز ہے اور اگراس کے چینہ بیچھے فروخت کیا تو جائز ہیں ہالا اس صورت بھی کہ وہ وہ کی اجازت دے دے اور اگر عادل نے مقد ارشن مقرر کر دی ہواور وکس نے ای قدر واموں کوفرو فت کیا تو جائز ہے یہ فراٹ اس اگر مادل وہ آدی ہوں اور دونوں مر ہون فروخت کیا تو جائز ہے یہ فراٹ کر عادل دو آدی ہوں اور دونوں مر ہون فروخت کر نے کی بجاز کے گئے ہوں چر دونوں بھی سے ایک نے ای کوفروخت کیا تو جائز فیش ہائی واسلے کہ تھی بھی دائے کی حاجت ہا اور ایک کی دائے میں دو کی رائے کئیں ہوتی ہے چراگر دومرے نے بھی اس بھی کی اجازت دے دی تو گئی جائز ہوجائے گی ای طرح اگر رائی و مرتبن نے اس بھی کی بھاؤر ہوجائے گی جائز ہوجائے گی ای مطرح آگر رائین و مرتبن نے اس بھی کی بھاؤر ہو جائز ہوجائے گی ای طرح آگر دوئر سے نے اجازت دے دی تو تی جائز نہ ہوگی ای طرح آگر کی اختیا دوئی ہوگی اور اگر دوئوں نے بائن بھی گی جنائی اختیا مرتبن نے اجازت دے دی تو تی جائز نہ ہوگی ای می کے اس بھی کی اس دوئی کی اور اگر دوئوں نے بائل بھی گی اس دوئی کی جائز نہ دوئی اور اگر دوئوں نے بائل بھی گی ای اور دوئوں نے بائل بھی گی کی اور تی جائز نہ دوئی اور اگر دوئوں نے بائل بھی گی اس دوئی کی جائز نہ دوئی اور اگر دوئوں نے بائل بھی گی اس دوئی کے جائز نہ دوئی اور اگر دوئوں نے بائل بھی گی اس دوئی کی جائز نہ دوئی اور اگر دوئوں نے بائل بھی گی اس دوئی کی جائز نہ دوئی اور اگر دوئوں نے بائل بھی کی بھی دوئوں کی جائز نہ دوئی کی دوئوں نے بائل بھی کی دوئوں نے بائل بھی کی دوئوں ہے بائل بھی کی دوئوں کی دوئوں کی دوئوں کی دوئوں کی تو تی جائز نہ دوئی کی دوئوں نے بائل بھی کی دوئوں کی دوئوں کی دوئوں کی جائز نہ دوئوں کی تو تی جو بھی کی دوئوں کی

مسلط العدل على البيع كمعن ١٠٠٠

ا میک مخص نے میعادی قرضد کے موض کچھ مال مین رہن دیا اور دونوں نے ایک عادل کومخار کیا کہ میعاد آجائے پراس کو فروشت كري في ماول في مرمون يرقيم دركيا يهال تك كدميعادة من قوران باطل باوري كدوا سطوكالت (١) باتى رب كى ید فراوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک محض نے دوسرے کا دار رہن لیا اور راہن نے ایک ایک محض کواس کو فرو شت کرنے اور اس کا حمن مرتبن کودیے برقا در کرد یا مکرمرتبن نے اس دار پر تبندند کیا یہاں تک کدادائے قرضد کی میعاد آسٹی تو دور بن شہو گا اور عادل نے اگراس دارکوفروشت کیاتو بچ بیجه و کالت کے جائز ہوگی نہ بیجہ راجن کے اور میں حمد دارد خادم میں ہے اور جب عاول نے اس کو فرو خت کیاتو اس کائمن را اس کود ہے گا ندمر جن کواور اگر عاول نے مرتبن کودیا تو ضامن ند ہوگا اور اگر را جن نے اس کو بھے ہے منع کردیا تو پھراس کے بچ جائز نہ ہوگی ای طرح اگر را بن مرکباتو اس کے مرنے کے بعد عاول کو اس کے فروشت کرنے کا اعتبار نہ ہوگا اور مرجن اس مال مرجون کے حق على محل اور قرض خوا مول كے موكا اور اكر غلام مرجون كوكسى بنلام في كل كيا اور كل كے جرم على قائل ندكورد مدديا كياياسى كي تكويجوز دى اوراس جرم على غلام جرم دسدويا كياتو عاول اس غلام (٢) مرفوع كى تاج كالبحى مخارجوكاب مبسوط میں ہے۔اوراگر عادل مردون کی تا کا مطلقا کے مثار کیا گیاتو اس کوافتنیار ہے کدورم ودینار وغیرہ جس مبنس کے موض جا ہے فروخت كرساورجس قدر كوض جاب خواهاس كى قيت كمساوى بويااياتكم بوكدلوك انداز وكرت ش اتنا خساره الهاجات جیںِ فرد خت کرے اور جا ہے نفقہ یا اُدھار فرو خت کرے یا امام اعظم کے نزد کیے ہے اور اگرا بیے مال کے موض جس کے واسلے تظ سلم ہوئی ہے لین مسلم فید کے وض رہن دیااور اس کومر ہون کی تھے کے واسطے مخار کردیا کہ میعاد (۳) آنے پر فروخت کر رہ اوا ماعظم کے نزدیک اس کواختیار ہوگا جا ہے مسلم نید کی جنس کے موض (۳)یا دوسری جنس کے موض فروخت کرے اور ایام ابو یوسف و ایام محرد کے تعبيد مترجم كبتاب كرمسفة العدل على أيل على ايك معتى جرك بين الرووي من عمرجوا ومترجم في الدرعاعة بعض ودعمار كم عنى لي كروف على يد معنی تھتے ہیں واست لے مطلقا معنی جس مال کے وض چاہئے فروخت کرے کیلن فقط جس وس کے ساتھ کوئی قید نہ تھی تو یہ مطلق ہے اور اگر قید ہو کہ الثر فيول كے فوض فروخت كرے في معتبر ہے اا (١) اس وكيل كا تتم وكيل د بن كان موكا بلك تا مفروكر كروكيل كے بفل بو كاوالند اللم الامند (٢) لعِنْ جوغلام مجرم لا يرحي بين السراء العين مسلم فيداد اكرين كل ميداد الله الله المياني الله المي المعامر بيا الم نزد یک اس کوبیا عتیار نیس ہے کہ مطلقا کچ کی صورت میں ایسے خمارہ سے فروشت کرے جفتا خمارہ اعدازہ کرنے میں لوگ برداشت کر جاتے ہیں اور نے اُو ھار قرو خت کرسکتا ہے اور نہ ہوائے ورم ورینار کے دوسری جنس کے موض فروخت کرسکتا ہے لیکن صاحبین نے تع سلم کی صورت میں مسلم فید کے موض بینا جائز رکھا ہے۔ اور اگر دائن نے اس کواد حاریجے سے منع کیا ہیں اگر رہن کے وقت منع کیا ہوتو اس کوا دھار بیجنے کا اعتبار شہو گااور اگر عقدر ہن کے بعد شع کیا ہوتو منع کرتا تھے شہو گا بیدا نع میں ہےاور اگر عادل نے ادھار يجاتواصل من فرمايا كرمائز باوراس من كوتى تغييل اور يحدا خلاف ذكرتيس كيااورمشائخ في فرمايا كديكم الري مورت من ب کداس نے اتن مرت کے اُدھار پر فروشت کیا جولوگوں علی معبود ہے اور اگر غیرمعبود میعاد پر مثلاً دس برس کے اُدھار پر یا اس کے مثل سمسی مدت کے اُوصار پر قروحت کیا تو صاحبین کے نز دیک جائز نہ ہونا جا ہے اور قامنی ایام ابوالی سے فریایا کہ اگر را ہن کی طرف ے کوئی ایساامرمقدم ہو چکا ہوجواس امریر والالت کرتا ہو کہ نفذ فروخت کرے مثلاً واہن نے اس ہے کہا ہو کہ مرتبن جمعے عک کرتا ہے اورمطالبه كرتاب بس تواس كوفرو عت كرويتا كه على عن اس عنجات يادَن يكرعادل في اس كوادهار فروخت كيانو به جائز نبيل ہے بمنز لدائے صورت کے کہ کہا کہ مراغام فروخت کردیے کہ جھے نفقہ کی ضرورت ہے اور اگر مال مربون مرتبن کے قبضہ اس ہواور ورمیانی کوئی عاول ندہواور راہن نے مرحمن کواس کوفر وخت کر کے اپنا قر ضدوصول کر لینے کا اختیار دے دیا پس اس نے اُوھار فروخت کیا تو ہے جائز ہے جاہے نفذ فروشت کرے یا اوصار ریمیط علی ہے۔اگر مقدر جن علی مال مربون کمی عاول کے یاس رکھا گیا ہواور عاول کوا عتیار دیا گیا ہو کہ اس کو فروشت کر کے اس کے تمن ہے قرضہ ادا کردے اس عادل نے اس کو بعوض درموں کے فروشت کیا حالا تکر قرد ینارتها یاس کے برمکس مین قر ضدورم تھا اور عاول نے دیناروں کے بوش اس کوفرو شت کیا تو عاول کو اختیار ہوگا کہ تمن ہے جنس قر ضد بطور ہے صرف کے بدل کر لے اس طرح اگر اس نے درموں کے موض فرو شت کیا اور قر ضد کیہوں میں تو اس کوا امتیار ہوگا كددرمول كوش كيهول فريدكر كقر ضداداكرد يرتمي بيدي بـ

اگر مادلی نے مرہون کوفرو شت کیا اور کہا کہ علی نے (اوے) درم کوفرو شت کیا ہے اور قرضہ مودرم ہے پھر مرتبن نے اس کا اقراد کیا تو ان اس سے دریاشت کیا جائے گا گا گر اس نے اقراد کیا کہ عادل نے فروشت کیا ہے گراو ہے ہے اور درموں کوش فروشت کرنے کا دحویٰ کمیا تو مقداد آئی علی عادل و مرتبن کا تو لی چو گا اور دائین مدتی کے گواہ اور اگر دائین نے تیج کا اقراد نہ کیا اور کہا کہ مال مرجون عادل کے پاس تقت ہو گیا ہے پس اگر اس کی قیت قرضہ کی مقداد کے برابر ہوتو تو ل دائین کا تحول ہو گا اور اور آئر نے کہا کہ میں نے تو سے درم کو تیا ہے اور مرتبن نے رائین نے تیج کا اقراد کو اجول میں سے کواہ درائی کو باور اس کے اور اگر عادل نے کہا کہ میں نے تو سے درم کو تیا ہے اور مرتبن نے کہا کہ قراد خت کر کے قرن مرتبن کو دے دیا ہے اور دائین نے کہا کہ تو نے اس امر کے گواہ دیے کہ میں نے مرجون ہو تن تو فرق تو اس امر کے گواہ دیے کہ میں نے مرجون ہو تن تو اس امر فروخت تیمن کیا ہے اور وہ عادل کے پاس فروخت کرنے سے پہلے تحق ہوگیا ہے تو اس امر پر دائین کے گواہ مقبول نہ ہوں گ مہموط عمل ہے اور اگر عادل اس شرط سے مون کی تھے پر بھا دکھ کے جب قل اور قت آئے تو عادل اس کو تھے کہ اس کے مرحز ہی کیا کہ میصاد ماہ مضان تک تھی اور اگر عادل اس کو تھے کہ اور ایمن نے کہا کہ وہ کہا ہو گا کہ میصاد ماہ مضان تھی تھی اور اس کے کہا ہو تھی کہ اور اس کے باب عمل مرتبن کو تو کی کہا کہ وہ کہا ہو گی کہ میصاد کا مہم نے اور آئر کی اور اس میں کہ کو کیا ہو کا اور مردون ترو خت کر نے کہا کہ وہ سے اور اس کی کو کہ کہ کہ میصاد تھی کہ بیا ہوں کی کہ اس کی کہ بیت میں تو کہ کی کہ میں کا تو ل تبول ہوگا اس کے باب عمل مرتبن کی تو ل تبول ہوگا اور مردون ترو خت کر نے کہ انتراز کا کہ اور مردون ترو خت کر نے کہ اس کے دور تا کہا تھی دیا تھی دیا تھی کہ دور ترون کی تھی کہ کہ کہ دور تو تو کہ دور ترون ترو خت کر نے کہ انتراز کیا گئی کہ کہ دور ترون کی کہ دور ترون کی کے کہ اس کے باب عمل مرتبی کی طور ترون کی کے جو اس کو تو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ دور ترون کی کہ دور ترون کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ دور تو تو کہ کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کو کہ کو کر کے کو وقت عادل کورائین کی طرف ہے تھا لیس اس کے وقت کے باب میں رائین کا قول قیول ہوگا اور اگر دونوں نے اس بات پر ا تفاق کیا كرميعاد ايك مهينه (١) هاوراس كركذرن عن اختلاف كياتو رائن كاتول أول أول يوكار يجيد عن ب- اكررائن غالب بوكيا اور مال مر بون ایک عاول کے باس ہے اور مرتبی نے اس سے کہا کہ جھے را اس نے اس کے فرو شت کرنے کا تھم دیا تھا اور عادل نے کہا كد جياس كى ت كالحكم نيس و ياب توامام الويوست فرمايا كديس اس دعوى يرمرتهن كي واوتيول مدكرون كاليفهيريدي ب اورا کررائن یامرتن کی عقل جاتی رہی اورائے ہے ہوئے سے مایوی ہوگئ تو عاول اپنی دکا لت (۲) پر باتی رہے گا بیمسوط می ہے اور مش الائدرسى نے ذكركيا كداكر عاول كواييا جون موكيا كداس كاقاقد كى اميد تدريق تواس كافرونت كرا مي ندموكا خواوو وخريد فروشت كى بجدر كمتا مويان ركمتا مواور جائية بيتماك أكرده فريدوفروشت كى بجدر كمتا موتواس كى تطفيح مواس واسط كاكررا من اسكو الى مالت مى في كواسطيوكيل كرتااورو وفي كرتاتوي جائز موتى كيكناس بري كاعبد ولازم ندة تاييم كاب الوكالت شرمين بیان فر مایا ہے پس بعض مشائخ نے فر مایا کہ جو تھم کاب الوکال شی فرکور ہے اس پر قیاس کر کے ایک حالت میں عاول کی ایج بھی تھے مونی واب اورای طرف مس الائمه طوائی في سل كياب اوربعض مشائخ في فرق كيا اليه اوراى طرف عن الاسلام في ميل كياب كذائى الذخيره اور يى اسم باس واسط كرجب اس في عادل كوسم المصل مون كى حالت بن وكيل كما تواس كى رائ كال بى ك ساتھ كا كرتے يردائني مواہے اوراليكي رائے كال اس كے جنون مونے كى وجد سے معدوم موكني ہے اور جب اس نے حالت جون ای میں اس کووکیل کیا ہے واس کی ایسی می رائے پر رامنی موا ہے اس بن جب اس نے تھے کی تو اس کے تھم کا فرمانبروار (۳) ہوا ب مبسوط میں ہے اور اطلاء میں امام تھے سے روایت ہے کہ اگر عادل درمیانی مرحمیا حالانک وہ تھے مرجون کا وکیل تھا اور اس نے سی کواس کی تے کے واسطے وصیت کردی تو وسی کی بھے جائز شہو کی ال اسمورت علی کراس نے اس سے اصل و کا لت ش ہوں کہا ہو کہ علی نے تھے کے مرمون کا وکیل کیا اور تھے اجازت دے دی کہ جوائل و جا ہاس کی بابت کرے تو اسک صورت میں وصی کی تے جائز ہو گی گر اس كوسى كويدا التيار شاوكا كركسى تيسر في كاس كروات كواسط وسي كرساورس في امام اعظم سدوايت كى بكد عادل كاوسى كا كون عمداس كا كائم مقام (") موكايدة خروه على بيداورا كرعادل كوارث في مراون كا الا كرما جاباتو على جائز نہ ہوگی ہیمسوط عی ہے۔

اگررائن ومرتبن نے اس امر پراتفاق کیا کہ مال مربون دومرے عادل کے پاس رکھا جائے یا مرتبن کے قبضہ ٹس رکھا جائے مالا تک عادل مرکیا ہے تو بہ جائز ہے اس واسطے کرفن انہیں دونوں کا ہے اور اگر دونوں نے اختلاف کیا تو قاضی کو اختیار ہوگا جاہے دومرے عادل کے پاس یا مرجن کے پاس رکودے اور اگر قاضی کومعلوم ہو گیا کہ جو مخص مرجن ہے وہ عدالت میں مثل عاول کے ہے تو اس کے تبضہ میں دے دے گا اگر چدراجن اس کو حروہ جانے اور اگر قاضی نے جایا کہ مال مربون کورا بن کے قیعہ میں ر مجية بعض روايات من ب كه قاضى كوايساا تقيار باور بعض عن ب كريش يريد مرحى عن ب اورا كرعا ول اوّل مركيا اور مال مربون دوسرے عاول کے پاس خواہ برضا مندی رائین وبرتین رکھا گیایا دونوں نے اختلاف کیا اور قامنی نے دوسرے عاول کے پاس رکھ دیا تو دوسرے عادل کو بیا ختیار تھیں ہے کہ اس کوفروخت کرے اگر چہ عادل اوّل کو بیا ختیار دیا گیا ہو بیکمبیر رید میں ہے۔اور ا كردرميانى عادل دوخف بول اور مال مربون الى جيز بوكه كالم تقسيم بيل باوردونول في اس كوايك ك ياس ركما تو جائز باور

ع - فرق کیالینی نق کی دکالت بھی جواز ہےاور بھن کی وکالت بھی تیسے جائز ہےاور دونوں بھی فرق ہے!! - (۱) لینی کسی میدنہ پراتفاق نیس جوا ۴ا (٢) كيني مربون كونتي كرنا توسيخ ال (٣) كين في جائز بول ١٣ كيني جاسيدائن في وكاجاز متعدد كاروي وياندو كابوا ا

دونوں ضامن نہ ہوں کے اور اگر وہ قابل قیمت ہوتو قیعنہ میں رکھے والا بالا جماع ضامن نہ ہوگا اور دوسرے کے قیصہ میں دینے والا ا ہام اعظمؓ کے نز دیکے ضامن ہوگا اور صاحبین نے اس میں اخلاف کیا ہے میجیط سرحتی میں ہے۔ اور مال مرجون کو ساتھ لے کرسغر کرنے کا اختیارے ہوگا در حالیکہ راستہ خوفنا کے ہواور اگر راستہ بے خوف ہولیں اگر بیقیدیائی جائے کہ مرہون شہری میں رہے تو اس کو ساتھ کے کرسفر کا اختیار شہوگا اور اگرشہری میں دیکھے کی قیدن پائی جائے تو اس کو لے کرسفر کرسکتا ہے اور غیرروایۃ اصول (۱) میں زکور ے کدامام اعظم کے قول کے موافق جب راستہ بے خوف ہوتو ہر صورت میں اس کو لے کرسفر کرسکتا ہے اور امام ابو پوسٹ کے فز دیک اگر مال مربون الی چیز بوجس کی بار برداری وخرچین ہے تو لے گرسٹر کرسکتا ہے اورامام مجد کے قول کے موافق اگر ایساسنر ہوجس یں اس کوساتھ نہ لے جانے کی کوئی داہ نکل سکتی ہوتو ہر حال میں <sup>ا</sup>ختامن ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ اور عادل نے مال مرہون (مثلا غلام) فرو هنت کیا اوراس کانشن مرتبن کواوا کرویا پھراس غلام میں کوئی عیب پایا گیا تو اس میں تصم <sup>عب</sup>یبی عا دل ہوگا پس اگر گواہوں کی گواہی کے ساتھ وہ غلام اس عاول کووالی ویا کیا تو وہ اس کے تمن کا ضامن ہوگا اس واسلے کہ وی تمن کا قابض ہے جراس کومرتبن ہے واپس کے اور مال مربون برستورسائق رہن رہے کا کہ عاول اس کوفروخت کر سے کا اور اگر جیب ندکور پر کواہ قائم ندہوئے کر عاول نے اس کا اقر ارکرلیا حالا تکدو وعیب ایساتها که اس کے مثل بدائیں ہوسکتا ہے تو بھی بھی میں عمر ہوراگر ایسا عیب ہوکداس کے مثل بیدا ہو سكتا بواور عاول نے عيب ذكوركا اقرار نه كياليكن ممانے سے انكاركيا بس قامنى نے بسبب الكارك اس كوواليس ويا تو بمارے نز دیک میجی مشل صورت افرل کے ہے اور اگر اس نے عیب کا اقر اد کیا تؤیہ غلام خاص کرای کے ذیر یز نے کا اور اگر مشتری نے اس ے اقالہ کرلیا بابدون تطاء قامنی کے بسب میب کے خواہ وہ عیب ایسا ہو کہ شک اس کے پیدائے ہوسکتا ہو یا ہوسکتا ہو عاول مذکور کوواپس كرديالو فاص كراس عادل كي ومدلازم بوكابيمسوط عي بيد

ا آرعا دل نے مرہون فروخت کیا پھرتمن وصول کرنے سے مہلے اس کومشتری کو ہبد کردیا 🖈

اگر عادل نے مال مر مون فردخت کیا اور اس کائن مرتبن کودے دیا پھروہ غلام استحقاق میں لے لیا عمیا یا بسہب عیب کے بھکم قاضی اس کووا پس دیا محیا تو مشتری اپناشمن اس عادل ہے واپس لے گا پھر عاول کوا ختیار ہے جا ہے مرتبن ہے واپس لے اور مرجمن كا قرضه بدستور سابق را بن برعودكر على ياجا بالا ما ان عدوائي الداوراكر عاول في مربون كوفرو شت كر كاس كالثمن مرتبن کوند دیا بہاں تک کہ غلام استحقاق بی لیا میا یا بھکم قاضی بسب میب کے اس کووایس دیا مماتو عاول اس کاخمن مرتبن سے نیس لے سکتا ہے بیاس دنت ہے کہ بھے کا اختیار دینا عقدر بن شی مشروط ہواور اگر بھے پر مخار کرنا مقدر بن کے بعد ہوا ہوتو مشائخ نے فرمایا كمعادل الكي صورت عن وكل رائن موكا اور حيده وكاست جوامراس ك دمداوي مواس كورائن سه واليس سل كاخواه اس في خمن عر ہون مرتبن کودے دیا ہو یا نددیا ہو۔ اور اگرصورت اولی (۲) میں عاول نے کہا کدیس نے قرو دست کر کے تمن وصول کر کے مرتبن کو وے دیا ہے اور مرتبن نے اس سے انکار کیا تو عاول کا قول تیول ہوگا اور مرتبن کا قرضہ یا طل (۲) ہوجائے کا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر عادل نے مربون فروخت کیا بھرتن وصول کرنے ہے پہلے اس کوشتری کو ہبہ کردیا تو امام اعظم وامام محر کے زو یک بہ جائز ے اور عاول اس قدر شمن کا ضامن ہوگا اور امام ابو یوسف کے زو کیک نیس جائز ہے یہ جزالہ وکیل تع کے ہے کہ جب اس فے مشتری کوش سے بری کردیا اور اگر عاول نے کہا کہ میں نے شن وصول کیا تھاوہ میرے یاس ملف ہو گیا ہے تو اس کے قول کی تقدیق کی

ے کینی آگر سماتھ کے کہا تو ضامن ہے کی آگر نیج رہا تو ضان سما تھا ہو کی اور آگر کھنے جواتو تاوان دیے ال سے کی سما ہا ہی ہے ہوگا 11 (۱) لعنی اصول روایة کے مواسع تو اور وقیر ویش نہ کور ہے اور (۲) کر جب تاتی کا اختیار عقد رین بھی شروط دور (۳) مسورت تا نہیش ایر میں ہے او

جائے کی اور بیر تر تبن کا مال میااور اگر اس نے کہا کہ میں تے ٹن مرتبن کودے دیا ہے تو تسم سے اس کے قول کی تقد بق کی جائے گی اور ہم پرنیں کہتے ہیں کہ عاول نہ کور کے اقرار ہے مرتمن کوتمن وصول ہونا تا بت ہوجا تا ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مرتمن کا حق ساقط ہو جائے گا اورا كرشن يرقيضه كرايا بجركل يابعض مشترى كوبهه كياتوجا تزنيل باورا كركها كدش فيشن ش عناس قدرتير او مدي كمنادياتو سام اعظم وامام محمد كزويك جائز بي اس يرواجب بوكاكماك قدرمشترى كواسية مال عناوان د عدادر جو يحدوصول كياتها ووسب مرتبن کوسلم دیا ہوار ہے گااور بیصورت بخلاف اس صورت کے ہے کہ جب اس نے وصول کئے ہوئے تمن کو ببد(۱) کما ہو۔ اورا کر عاول نے مرمون کوفرو دست کر کے اس کے عمن پر فیصد کرایا اور عمن مقبوضداس کے پاس ملف ہو گیا چرجی اس کے پاس بسبب عیب کے واپس کروی منی اوراس کے باس مرکی یا استحقاق میں لے لی گئی یا اس کے پاس باقی رہی اور عادل ندکور ہے تن کا مواخذ و کیا میایهال تک کداس نے اوا کرویا تو ان سب صورتوں میں اس کوا تقیار ہوگا کدوا ہن سے داپس لے اور اس کوہرتین سے واپس لینے کا اعتیار ند ہوگا بیمبسوط میں ہاور آگر مربون کا زخ محست گیا پھر عاول نے اس کوفرو خت کیا تو حمن کا اعتبار ہے اور جس قد رزخ کے کم مونے سے مقدار میں کی آئی ہے اس قدر قرضہ سے ساقط نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر فرخ کھنے کے بعد مرجون تلف ہو گیا تو روز رئن كى قيت كال اعتبار موكااور جبرائن نے كيا كرم ون زخ كلنے كے بعد كا سے كيلے كف موكيا بي واس في ول كي تقد يق کی جائے گی اور مرجمن یا عادل کے گواہ کہ تھ کے بعد مکنب ہوا ہے مغبول مو سے اور اگر فرخ سکھنے کے بعد رائین نے اس کولل کر والا تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور جس تدرخ کی تھٹی ہے گی آئی ہاس قدر قرضی سے ساقد ہوجائے گااور اگر عاول نے اس کو دو ہزار کوفر و خت کیااوراس کی قیمت ایک ہزار ہے اور قر ضریعی ایک ہزار ہے پھرایک ہزاریا نچے سودرم ملف ہو سے تو نصف قر ضہ ساقط ہوجائے گا اور اگر رہن کرنے کے روز اس کی قیت دو بزار درم ہوں اور تین بزار دوم کوفرو خت ہوا پھر دو بزار دوم تلف ہو سے تو باتی را بن ومرتبن کے درمیان نصفانصف تنتیم ہول مے بیتا تار فائیہ میں غیاشید سے منفول ہے اور اگر عاول نے مربون کس اجنی کو بلاضرورت وبيت دياتو و مشامن بوگا اوراس طرح اگر مرتبن قابض في ايما كياتو بهي مي عمم بيريو يس ب

اور کواہم جن وعادل کے قبول ہوں مجاور ہے۔ اس صرورت سے میباز حاجت مراد میں ہے بلکہ ایک بھی ہیں آئی کہنا جارات سے دوسرے کی مفاقعت میں

وے دی جیے کتاب الوود یقد می منصل ندکور ہے مثل الامند (۱) مینی بیش جائز ہے الا

مشتری کاتمن عادل پر ہوگا پھر عاول کو اختیار ہوگا جا ہے دائین ہے اس کی قیمت نے یا مرتبن ہے اس تدرشن جواس نے مرتبن کودیا ہے وائی لے پھر اگر اس نے مرتبن ہے تن لے آبیا تو مرتبن اپنا قرضہ دائین سے لے گا اور اگر بال مربون آلف ہو گیا ہوتو صاحب التحقاق كوا فتبيار بوكا ميا برائن سيونان في يامشترى سيتاوان في عادل سيتاوان في اوراس كومرتبن سيمواخذ وكرف كا اختیارنیں ہے الااس صورت میں کہ مرتبن نے تھ کی اجازت دے کرشن لیا بوتو الی صورت میں اس کومرتبن سے تاوان لینے کا بھی اختیار ہوگا ہیں اگر اس نے رائن سے منان لینا اعتمار کیا تو رہن تمام ہوگیا اور اگر اس نے مشتری ہے ، وان لیا تو ت باطل ہوجائے کی اورمشترى ایناشن عاول سے واپس فے كااور اگراس نے عاول سے تاوان ليا ہے و عاول كوا عليار موكا جا ہے رائن سے تاوان لے يا مرتبن سے وہ من جواس نے مرتبن کو دیا ہے وایس کرے ساتا تار خانیاتی ہے اور فر مایا کدا کر عاول درمیانی غلام مجور ہو ایس آگر را بمن ومرتبن نے مال مربون اس کے باس اس کے موتی کی اجازت سے مکھاتو جائز ہے اور اگر بدون اس کے موتی کی اجازت کے اس کے یاس د کھاتو بھی جائز ہے لیکن اس صورت میں تھ کا عبدہ اس کے ذمد تبوگان واسطے کداس سے مونی کو ضرر پینچے گا کداس کی مالیت اس میں ذوب المائے کی بلکہ عبدہ تھے اُس محض پر ہوگا جس نے اس کو تھے کا مخار کیا ہے ای طرح اگر آزادار کے کو جوعفد کو مجھتا ہے عادل قرارد یا تواس کا اور غلام مجور کا تھم بکسال ہے پس اگر خفل ندکور کے باپ نے اس کواجازت دے دی ہوتو اس کو تیج کا عہد واس پر ہوگا اور مهدو سے جوتا وان اس پر لازم آئے گا اس کو تھ پر مخار کرنے والے سے واپس نے اور اگر اس کے باب نے اجازت ندوی ہواورمشتری کے پاس میں استحقاق میں لے لی می تومشتری اپنا حمن مرتبن سے داہی مے جس نے مال پر بیفند کیا ہے اس واسطے کہ جب جمن ای کودیا کیا تو اس عقد سے ای کوانتفاع حاصل ہوا ہے اور جب مشتری نے اُس سے داہی لیا تو وہ اسے قرضہ کا مال را ہن ے واپس کے اور جا ہے تو مشتری رائن سے اپنائش واپس کے اس واسطے کہ بائع ای کی طرف سے مامور تھا اور اس کا تاج کرنا اور حمن وصول کرنا ای کے واسطے ہوا تھا بریسوط میں ہے۔ رہا اس امر کا بیان کرکون محض ریمن میں عاول (۱) ہونے کے لائق ہوتا ہے اور کون میں ہوتا ہے تو واضح ہوکدا کر غلام ماذ ون نے رہن دیا تو اس کامونی عادل ہونے کے لائن ندہوگائن کدا کر غلام ماذ ون نے مجھ مال دئن كيابدين شرط كديدمال مرجون اس كيمولى كے قبضت ركماجات تو رئان جائز تدبوكا خواواس غلام برقر ضربوياند بواوراكر مولی نے چھ مال رہن کیا تو اس کا غلام درمیانی عاول ہوسکتا ہے جی کدا کر کمی مخص نے چھ مال رہن کیا بدین شرط کد مال مرہون اس ك غلام ماذون كے تبعند على ركما جائے تو رئين سي إورا كركمي عيش كے مكاتب نے مال رئين ويا تو اس كامولى عاول موسكنا باور مكاتب بنى اين مولى كرين كرفي مي عادل بوسكا باورا كركفيل في يحد مال دين كيانواس كامكنول عادل بين بوسكا باور ا كاطرح مكفول عند كربن كرفي مي كفيل عادل جيس موسكا باورجن دوتوں ميں شركت مفاوضد بان ميں سے كوئي دوسر م کے دہن میں جو تر ضہ تجارت کے موش ہے عاد ل نہیں ہوسکتا ہے ای طرح جن دوتوں میں شرکت عنان ہوان میں سے کوئی دوسرے كر بن من جوبوض قر ضر تجارت بوعاد ل بين بوسكما باور اكر رئان قرض تجارت كرسوائ دوسر عرقر ضد ك موض بونودونو ل تھم کے شریکوں میں ہرایک عادل ہوسکتا ہے اس واسطے کہ سوار کی قر ضریحیارت کے دوسرے قرضہ میں ہرایک دوسرے کے حق میں اجنبی ہے ہیں اس کا بھندشل اس کے شریک کے تبعد کے نہ ہوگا۔ اور مضاوب کے دہن کرنے میں دب المال اور رب المال کے رہن می مضارب عاد لنبیں ہوسکتا ہے اور اگر باب نے اسپے قرز ندنایا لغ کے واسطے کوئی چیز خربدی اور قمن کے عوض ربن ویا تو باب عاول

ل معنی بینظام پکڑ کر بیچا جائے گا جامنہ (۱) معنی دین کنالت کے فوض مواعنہ معنی بینظام پکڑ کر بیچا جائے گا جامنہ (۱) معنی دین کنالت کے فوض مواعنہ

<sup>(</sup>۱) اتول يعنى جوخص في الواقع ازراد فقو في وطبيارت وغير وعاول بوليكن بسبب مالكيت ومملوكيت وغير و كےعادل بنايات جا يحكامند

نہیں ہوسکتا ہے ہی اگر باپ نے اپنے ٹایالغ کے واسلے کوئی چیز خریدی اور خمن کے فوض کوئی چیز اس شرط ہے رہن دی کہ وہ میرے پاس رکھی جائے تو خرید جائز ہے اور دین باطل ہے اور دین کے واسطے داہن خود عاول ہوسکتا ہے یا پنیس سواکر مرتبن نے اس کے پاک سے مربون اپنے قبعد میں ندلیا ہوتو سی خیریں ہے تی کدا گر عقد رہن میں بیٹر طالگائی ہوکہ دائین کے قبعند میں رہے تو عقد فاسد ہوگا اورا گرمر جمن نے مربون پر قیند کرلیا چراس کورائن کے قیند میں د کھدیا تورائن کی تے جائز ہوگی بدیدائع میں ہے۔ اگر عادل درمیانی نا بالنع لا يعقل كمهوان اس كے قبعت على ركما كيا تو جائزتك بيا ورائن تد موكا اور اكر اس طفل لا يعقل في بالغ عاقل موكر مر ہون کوفروخت کیا تو بچ جائز ہو کی جب کدرائن نے اس کو ای کرنے کا مخار کر دیا ہواور امام خصاف نے ¿ کرفر مایا کدیدامام ابوبوسف وامام محد كاقول ہے اور امام اعظم كے نزوكي بالغ مونے كے بعد اس كى ن جائز نيس ہے اور اكر درميانى عاول كوئى وى يا حر بي مستامن بواور را بن ومرتبن دونو ب مسلمان بول يا دونول ذي بول توبيها ئز باس واسط كرتر ني تمستامن معاملات شي بمولة وی وسلمان کے ہاوروہ شری بعد معتبر وی اہلیت رکھتا ہاوروہ اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ مالک کے مختار کرنے سے اس کی تع نا فذ ہو جائے جیسے اس کی ذاتی ملک کی تھ نا فذہوتی ہے چرا گردہ تر نی اپنے دارالحرب میں جلا گیا تو جب تک و دارالحرب میں موجود ہے تب تک اس کواس مربون کے فروشت کا افتیار نیس ہے جر جب واپس آئے والت بچے پر ہوگا اور اگر وارالحرب میں جوئر بی والیس کیا ہے وورائن ہو بامرتبن ہواور عادل ایک مخص ذی ہے یا حربی ہے محرد وامان کے ساتھ دارالاسلام میں مقیم ہے تواس کوا متیار ہوگا كەم بون كوفروخت كردے يەمسوط ش ب\_

نبر (دار حد

### مرہون کے بضمان یا بغیرضان تلف ہوجانے کے بیان میں

اكر مال مربون عاول يامرتين كے تبنيه على كلف بوكيا تو ديكھا جائے كا كه قرضه كس نند د ہے اور مال مربون كي تبنيد كے روز كيا قيمت تحل بس اكر دونوں برابر بون او اس كے كف بوجائے برقر ضرما قط بوجائے كا اور اكر مربون كى تيمت زياد و بولو قرضه ساقط موجائے گااور جس قدرزیادتی ہاس کے حق میں وہ این قرارویا جائے گااوراس کی قیت قرضہ کے موتو قرضد میں سے بعدر قیت كساقد موجائ اورجس قدرقر ضرباتي ربااس كومرجن رائن سے لے ليكايد فره مى بـــ

مال مرہون کے تلف ہونے کی مجھا کی صورتوں کا بیان جن میں صان لازم آتا ہے ہی

اگردس درم قیمت کا کیڑا بوض دل درم کے رہان کیا اور وہ مرتبان کے پاس کف ہوگیا تو اس کا قرضہ ساقط ہوگیا اور اگر كيڑے كى قيمت بائج ورم مول تو مرتبن يا تي ورم وائن سے لے اور اكر اس كى قيمت بندر و درم موس تو قر ضربا قط موكر جس قدوزیادہ مکت ہوا ہے وہ جارے مزد یک امانت کف جواب سیکافی میں ہے۔ اور بیٹھم رہان سی کا ہے اور رہن فاسد بھی ہی تھم ہے مگر كرفئ نے ذكركيا كررئين فاسد يسم مون كم متعوض مضمون نيس موتا باوراة ل أول اسم باور رئين باطل يس جوم مون مقوض مو وہ بالکل مضمون نہیں ہوتا ہے اس کوا مام محد نے جامع میں صرح بیان قرمایا ہے اور رہن باطل و ہے جو بالکل منعقد نہ ہوجیے تھے باطل اور ر بمن فاسد ہے وہ جو بصف فساد منعقد ہو جیسے نئے فاسد اور انعقا در بمن کی شرط ریہ ہے کہ مرہون مال ہواور جس کے موض رہمن کیا ہے وہ ل العقل ليني مقدر بن اورامي كي ورمياتي فعدواري كؤيس جهتا ہے جر في متامن وه كافر جودار اخرب سے دار الاسلام بين اس بے كر داخل ہوا 11 یعنی رہن فاسد میں اگر مال مرہون پر تبضر کیا تو وہضا این جمل ہوتا ہے باکہ گویا ما لک کے تئے ہے امانت دارہے الا

ا یک مخف پر دوسرے کے ہزار درم ہیں اوران کے موض قرض خواہ کے پاس ایک مال رہن ہے مجرتیسر مے خص نے را ہن پر جوقر ضد بتلوها اواكرد باتو قرضه ساقط بوجائك اورمطلوب يعنى رائن كواعتيار بكداينا مال مربون واليس في اكراس في والی دلیا بہاں تک کے مرتبن کے پاس کف ہو کیا تو مرتبن پرواجب ہوگا کدا مخسان کے طور پراوا کرنے والے کو جو پھواس سے لیا ہے والهل كرد ے اور جو پچھاس سے ليا تھاوہ والهن ہوكرا حسان كرتے والے كے ياس آئے گامعطوع عليہ بعن را بن كونہ ہے كا يظهيريد على باكررائن في مرتبن كواس كم مال كالحم محض برحوالدكرديا بيني اتراديا بكراس كے بعد مال مرمون تلف بواتو تيا ماواستسانا قرضہ کے واض تلف شد وقر اردیا جائے گا اور کتاب اللصل على بيذكورتيل ہے كرائر اوسے كے بعد اكر را اس نے مال مر مون لينا جو با تواس كوايساا فتياري يانيس تؤمشائ في فرمايا كديد مسئله كتاب الزيادات عن دوجكه فدكوري أيك جكد فرمايا كداس كوريا فتيار باور دوسری جگفر مایا کدیدا فقیارتی ب برجید علی ب-اگر برادورم قیت کا غلام بوش برادورم قرضید کے راس کیا چردونوں نے اس ا تناق کیا کدرائن کے ذمہ کی قرضہ ندتھا اور بیا تفاق مربون کے تلف ہوجائے کے بعدوا تع ہوا تو مرتبن پر واجب ہوگا کہ رائن کو براردرم والی دے اور اگر رائن کت اونے سے میلے دونوں نے اس امر پر انتقاق کیا کدرائن پر میکوند تھا چر مال مربون تلف موكيا يس آياده مضمون في تلف موايا مانت عن ملف مواسية في الاسلام في ذكركيا كراس عن مشارك كا اختلاف باورشس الاترطوائي نے ذکر كيا كدام محد في جامع من مرت بيان فرمايا بكرووامات من تلف شد وقرارويا جائے كابية فرو من بيا مرتبن کوایک مال میں رمین دیا چر بجائے اس کے دوسرامال میں رمین دیا اور مرتبی نے اس کو لے لیا تو جائز ہے لیکن جب تک مال اوّل کووالیس نیدے تب تک مال مر ہون وہی اوّل ہوگا اور بعدوالیس کردینے کے دوسرا مال رئن ہوجائے گا پھر مرتبن کوا فتیارے کہ جب تک ابنا پورا قر ضدوصول ندکر لے تب تک ریمن کوروک ر کھے اگر چدا یک درم رہا ہواور اگراس نے بعض قر ضداوا کیا ہواور پکتے باقی ہو چر مرتبن کے باس مال مربون ملف ہو گیا تو وہ قرضہ ہے جس قدر ذیادہ ہے واپس نہ لے گاریہ جامع مضمرات ہیں ہے اگر ہزار درم تیمت کا غلام رجن دیا چرا یک با تدی لایا اور کها که اس کولے لے اور غلام مجھے دالی دے دیتو بدجائز ہے اور جب تک غلام کوواپس نددے تب تک اس کی مفان ساقدت ہوگی اور جب تک اوّل کووالیس ندکرے تب تک دوسرا مال سر ہون اس کے پاس امانت میں رہے

ا بعی اس صورت سے الف بواجس عل متان اور من علیا (۱) بشرطیک اس نے روک رکھا بواا

کا پھر جب اوّل کوواپس دیا تو دوسرااس کے پاس منان میں ہوجائے گا پس اگر مال اوّل کی قیمت یا نیج سوورم ہوں اور دوسرے کی قیمت ہزار درم ہوں اور قرضہ بھی ہزار درم ہو پھر مرہون تکف ہوا تو بھٹ ہزار ذرم کے تکف شد ، قرار دیا جائے گا اور اگر دوسرے کی تیمت یا پچ سودرم اور اوّل کی قیمت بزار درم ہواور دوم اس کے پاس ملف ہوا تو یا چے سودرم کے موض ملف شدہ قرار دیا جائے گا ب تا تار فاندي ب- ايك مخص في كيون وين ديئ بكركها كريجائ كيدول كرجوك في الدوم تمن في لي اورة دھ كيهول وايس ديئي بجرتمام جواور باتى آ دھے كيهوں مكت بو كئة والى كيهوں بنوش نصف قرضد كے مكف شده بول كاور جو کا ضامن نہ ہوگا یہ تر تاتی میں ہے۔ ایک فیص نے ہزار درم کی با عدی بزار درم کے فوض رین دی دورد و مرتبن کے باس مرتبی تو قرضہ بطريق استيفاء (١) كي ساقط بوكيا اى طرح تيج سلم بي مسلم فيد يريوش جو مال ران بواورو وآلف موجائة توسلم بالل (٢) موجائة کی رہ قامنی کا ن کی شرح جامع صغیر میں ہے۔ اگر ایک مخص نے دوسرے سے اپنے قرضہ کے برابر قیمت کا کیٹر ارمین نے کر قبعہ کرایا محركى نے اس كواستحقاق ابت كر كے لياتو صاحب استحقاق اس كومرتين ہے لے ليے كا اور مرتبن اپنا قرضدرا بن سے ليكا اور اگروہ کیڑ امرتبن کے پاس مکنے ہو گیا ہوتو صاحب استحقاق کو اختیار ہوگا جاہے جس سے منان لے کیونکہ استحقاق ٹابت ہونے سے ظا برہو کیا کہ دائن غاصب تھا اور مرتبن عاصب الغاصب تھا ہیں اگراس نے دائین سے تا دان لیاتو رائین کا تلف ہونا بعوض اس قرضه کے ہوگا جس کے پوش رہن تھا اور اگر اس نے مرتبن سے تاوان لیا تو مرتبن را بن سے قیسند رہن واپس لے گا اور اپنا قرضہ بھی واپس کے اور اگر را بن میں غلام ہواورو و بھا گے کیا اور مساحب استحقاق نے مرتبن سے اس کی قیمت تاوان نی اور مرتبن نے اس قدر قیمت رائن سے والیس نی اور قرضہ لے لیا چراس کے بعد غلام ندکور ظاہر مواقو دہ رائن کا موگا اور اب رائن شموگا اس واسطے كه تاوان كا استقر ارراجن پر ہونے کا ہے اور اگر را بن شی باندی ہو اور وہ مرتبن کے یاس بچہ جنی پھروہ اور اس کا بچہ (۳) دولوں مر سے پھر کی مخص نے اس براینا استحقاق ٹابت کیاتو صاحب استحقاق کوانشیار ہوگا کہ باعدی کی قیمت منان جا ہے داہن ہے لیے امرتبن سے لے اوراس کوبیا انتیارت ہوگا کہ دونوں ش ہے کی سے اس کے اولاد کی قیمت تاوان لے بیمبسوط میں ہے۔ اگر کسی مخض نے دوسرے ے کوئی مال اس شرط ہے رہن لیا کداس کو اس قدر رقر ضدوے کا پھر قبل قرضدویے کے مال ند کوراس کے یاس تلف ہر حجیا توجس قدر مقدار قرضہ بیان کی ہے اور جس قدراس کی قیمت تھی ان دونوں ہی ہے کم مقدار کے وض گف شدہ قرار دیا جائے گا اس واسطے کماس نے بسوم رہن بھند کیا ہے ہیں جس ایسے مقبوضد کے جوفر یونے کے واسطے قبضہ میں لیا جاتا ہے مقبوض مضمون ہوگا بیسراج الوہاج میں ے دائن نے مرتبن سے کہا کدمال مرجون دال ل کود سے دے تا کدوہ فرو دست کر ماورتو اُس کے فن سے اسینے دراہم لے لے اس مرجهن في دلال كود من يااوراس كي ياس كف بهوكيانو مرجن مناس ند وكايرتند ش ب-

اگرتین آدموں نے ایک غلام کی تھی کے پاک جس کا ان تیوں تی سے ہرایک پرقرضا تا ہے دہن کیا تو سی ہوا اگر میں آدموں نے ایک غلام ندکور مرگیا تو غلام میں سے ہرایک جس قد رحصہ تا ہے ای قد راس کے قرضہ اور دوسر سے را ایک کا اور بیسب باہم ایک دوسر سے دور مرک کے قرام میں گر تر شرف ہوا ور دوسر سے پر ہزار درم ہوا ور تیسر سے پر پائی دوسر سے دو ہر اردرم ہوا ور تیسر سے پر پائی سودرم ہوا وران سب نے اپنے مشترک غلام کوجس میں ان کی تین تھائی شرکت کی اور اس کی قیمت دو ہزار درم می رہن کیا پھر وہ مقد ار ہو گیا تو مرتین ہرایک سے دو تھائی تر ضروصول یا نے والا تر اردیا جائے گا ای واسطے کہ الی مرعون اپنی قیمت اور قرضے سے کم مقد ار بعن مرایک برا برباری دور می کی ایک تر اسلام سلم نید اسلام سلم نید اور ترشی کیا کی ایک برباس سلم نید اسلام سالم نید کو برباسلام سلم نید

کرینا (۳) یا جی آدر نے ہوئے ا

کے ساتھ مضمون ہوتا ہے اور قیت رہی کم ہے اس واسلے کہ قرضہ عن برار درم ہے اور غلام کی قیمت دو بزار درم ہے لیس مرتبن قرضہ على عدد تيت غلام كيمريان والاقرار ديا كيا اورقيت ال كي دو برار درم باورتين بزار على عدو بزار ال كادوتهائي ب اللي ويزه بزارك قرض وارس بزاروصول يان والا اقرار ديا كيا اور بزار درم والے سے جيرو جميا سفدرم و دو تبائى درم بجريان والااورياج سودرم والے سے تن سوتينتيس درم وايك تهائى درم بحريانے والاقرارديا ميالدر برايك قرض داريراس كرقرش كاايك تهالى حصه باتى ر إير فرير مر برارورم كا قرض دار باقى دونول قرض دارول س عرايك كوتين سوينتيس درم دايك تهالى درم د عاكا اس واسطے كدو واسے قرضه ش سے ايك بزارورم دينے والاقر ارديا كيا ہے جس ش سے ايك تمائى اس كا حصد ہے ليني تمن سوتينتيس درم وتهائی درم اس کا حصد ہے اور ایک تهائی یعن اس قدر جرار درم والے وار کا اور اس قدر ایک تهائی پانچ سو درم والے قرض وار کا ہے لیس جس قدراس نے ان دونوں کے حصد ہے اپنا قرضدہ یا ہاس قدر کا ان دونوں کے داسلے منامن ہوگا اور جس قرض داریر ہزار درم تھے واپنے دونوں شریکوں میں سے ہرا کیک کودوسو پاکیل درم و دونوں حصدورم منمان دے گا اس واسطے کہ و واپنے قرضہ میں سے چے موجھیا سفد درم ودو تہائی درم اوا کرنے والا قرار دیا گیا ہے جس میں سے ایک تہائی حصد اس کا ہے لینی دوسو ہائیس و دولوں حصد درم اس كا باورايك تهائى يعنى اى قدرة يزمد بزارورم والكاحسب اوراى قدرايك تهائى يا في سوورم والك عدب يس جس قدر ان دونوں کے معمد ہے اس نے اپنا قر ضداوا کیا ہے اس قدر کا ان دونوں کے واسطے ضامن ہوگا اور جس پر یا نجے سو درم قرضہ ہے وہ ا ہے قرضہ ہے تین سوئینتیں ورم و تہائی ورم کا اوا کرنے والا ہوا جس میں ہے تہائی اس کا حصہ ہے بینی ایک سو کیارہ ورم ونواں حصہ ورم اس کا ہے اور ای لقد را کی تمانی ڈیڑے ہرار ورم والے قرض وار وای قدر برار ورم والے قرض وار کا ہے ہی ان دونو ل کے حصہ ے حس قدراس نے اپنا قرضادا کیا ہے اس قدر کا ضامن ہوگا کارچ تکرین ایک ع جنس کا ہے اس واسطے ہاہم مقاصروا تع ہو جائے گا اگرچه بيلوگ مقاصه ندكري بن بن يا مح سودرم دا سالقرض دار كا ذيز مد بزار درم دا الدير تين سوتينتيس درم د تياتي درم دا جب بوا بادر اس كا باع سودرم والے يرايك سوكياره ورم ونوال عصدورم واجب مواجيل اس قدرمقاصد موكريا في سودرم والااس سے باتي يعن دوسو بائيس و دونوال حصدورم واليس في كان طرح يا في سوورم والفي كابترار درم والفقرض دارير دوسو يائيس درم ونوال حصد درم واجب بواہادر براروالے کا یا چے سووالے پرایک سو گیارہ درم ونوال حصدورم واجب بواہے ہی اس قدر کا مقاصد ہوكر يا مج سودرم والااس ے ایک سو کیار دورم وفوال حصدورم وائی لے گاای طرح بزارورم والے کا ڈیڑھ بزاروالے پر تمن سوتینتیس و تبائی ورم واجب مواب اوراس كابزارورم والعيرووسو باليس ورم ونوال حصدورم واجب مواي لى اس قدركا مقاصد موكر بزارورم وإلا باقي لعنی ایک سومیاره درم ونواں مصدوالی سلے گا بیکائی عل ہے۔ اور تا سلم علی راس المال وسلم فید کے وقل رہن و بنا اور حمن ایج الصرف لي عوض ويناسي به بن اكري سلم عن راس المال كيوش رئن ديا اور مال مر دون أى مجلس عن تلف موكي تو مرتبن اس راس المال كا وصول يائے والا قرار ديا جائے گا جب كه مال مرجون اس قدر مقدار كوو قاكرتا ہواور بيع سلم بحاله بوئز رہے كى اور اكر مر ہون کی قبت اس سے زیادہ ہوتو بفقر رزیادتی کے امانت میں گف شدہ قراردی جائے گی اور اگراس کی قبت راس المال ہے كم بوتو بقدر قیت کے بحریاتے والا قرار دیاجائے گا اور سلم الیدب أسلم سے باقی واپس کے اور اگر مال مربون أى بجلس مى مكف نهوا يهال تك كددونون جدا مو كي تو تع سلم ياطل موجائ كى اورمسلم اليديروا جب موكا كدمال مرمون واپس كرد ، اوراكرواپس كرن ے پہلے اس کے پاس ملف ہواتو بوض راس المال کے ملف شدہ قرار دیا جائے گااور تیج سلم معبلب ہوکر جائز نہ ہوجائے گی اور اس

اگر بعد افتر ال کے مال مربون تلف ہواتو جس قدر مقد ارمضمون تھی دواس پر داجب ہوگی اور کاملم عود کر کے جائز نہ ہو جائے گی بدنیا تی می ہے اور اگر دونوں نے بچے سلم کو سخ رایا حال تکرمسلم نید کے وض کچے مال رہن تھا تو و وراس المال کے وض رہن ہو جائے گائی کدرب سلم کوراس المال کے وض اس کے روک لینے کا اختیار ہوگا حالا تکرتیا س بے کرراس المال کے وض اس کوندوک سكاوراكر بعديا بهي فتح كرنے كے مال مربون تكف بوكيا تومسلم فيد كيوش كلف شد وقرار ديا جائے كاراس المال كيوش تلف شد وقرار نه دیا جائے گا اس واسطے که درحقیقت و وسلم نیے بینی مثلا اٹاج کے موض و وسر ہون ہے اور اس کا اثر راس المال کے حق میں فتلامس وروک رکھے میں مظاہر ہوتا ہے اس واسلے کہ وہ بدل اس کا قائم مقام ہے پھر جب وہمر ہون تکف ہوتو اصل جس کے واسلے مر ہون ہے اس کے موض تلف شد وقر ارو یا جائے گا جیسے کہ ایک تخص نے آیک قلام قروشت کر کے میر دکیا اور تمن کے موض مال رہن لیا بجردونوں نے بچ کا قال ع کرلیا تو یا کئے کوچھ لینے تک اُس مر ہون کے روک رکھنے کا اعتبار ہو گا اور اگر مال مر ہون تلف ہو جائے تو شمن (١) سے موض تلف شد وقر اردیا جائے گا بیکانی میں ہے۔ اگر کسی شف فروسرے کو یا نجے سوورم کی سلم میں کسی خاص سی اناج كواسط ديناوراس قدراناج كوش ايك غلام جس كى قيت اى قدر براين مواجراس ساين راس المال معلى كرلى تو قیاساً اس کوغلام پر قبعند کر لینے کا اختیار ہے اور مرجن کو بیا تحتیار ندہوگا کد مرجون کوراس المال کے واسطے روک رکھے کر استحسا فارب السلم كواعتيار بكرراس المال بورادصول باف تك غلام مراون كوروك رفح اوراكر مرتبن ك باس وه غلام بدون اس ك كمسلم اليه كودينے سے انكاركرے بلاك موكميا تو مرتهن پرواجب ہوگا كہ جوطعام مسلم اليد پرواجب تھا اس كے حكل اناج مسلم اليه كود ، كراس ے اینا داس المال نے لے ای طرح اگر داس المال سے سکے کرنے کے بعد مسلم الیکوراس المال برکرویا بھرغلام مربون تلف ہو کیا تورب اسلم پرأس اناج كے حك اناج واجب موكا اور قربايا كرة يا تو تيس و كيا ہے كدا كركمي تنص في ايك كر كيمبول قرض دياور اس اليك كيرًا جس كى قيمت ان كيبود كى قيمت كرابر برجن ليا پرجس برقرض كا كرة تاب اس في دوكر جوير باتمون ہاتھ یعنی نفتر دینے پر مسلح کر لی تو بیرجائز ہے اور اس کو بیا تقلیار نہ ہوگا کہ کیڑے پر اپنا قر نسر کر لے یہاں تک کہ جو کے دونوں کو اس کو دے دے اور اگر مال مربون مین کیڑا اس کے پاس ملف ہو گیا تو اس کا اناج باطل ہوجائے گا اور اس کو جو لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اور

ع مستوفی بینی اپنا حق مجریا نے وال قرار یا ہے گالورز یا وٹی کوشانت میں نہا کی کے بلکہ والمانت میں بوٹنی ا سے العینی اپنی بی تیس فی ال

اگر درمون کے عوض اس کے ہاتھ گرقرض فروشت کردیا اور ان ورموں کےوصول کرنے ہے پہلے دونوں جدا ہو مگئے تو جع باطل ہو نَجَائے کی اس واسطے کہ افتر اق از وین بدین بایا گیا اور قرض دار برقرض ویسائی باقی رہااور کیڑ ااس کے توض رابن رہا بخلاف جو کے کہ دو گرجو مال میں ہے اس بہاں افتر اق از عین برین ہے جی کے اگر جو بھی غیر معین ہوں اور اس برقر ضربونے سے بسلے دونوں جدا ہو مكاتوان يم بحى ين باطل موجائ كى اس واسط كرافتر الآازوين برين موجائ كاايماى اصل يس فدكور باوراس مقام يرجا ب ك بالكل ألا محيح ند مواس واسط كد غير معين جوك بمقابله كيهول كقرارد ير كل جي مول كاورالي جيزي الح كرناج آدي ك یاس نداوجائز نیں ہے بیمسوط میں ہے۔ایک فض نے دوسرے کودو کیڑے دیتے اور کہا کدان میں سے جو کیز اتیرائی جا ہے اُن سو درم كوش جوتير ، جمه يرآت بي ل ليك اس فدونو لوليا اوردونون اسك پاس منائع بو كانوا مام حرات مردى ب كدفر مايا كدفر ضديش سے يكون جائے كا اور امام جر تے اس صورت كو بحولة اس كے قرار ديا كدايك محض ير دومرے كے بيس ورم آتے تھے اس نے قرض خواہ کوسودرم ویے اور کیا کہ اس میں ہے جس درم اپنے لے لے آس نے ان سب پر قبضہ کرلیا اور بنوز اپنے میں درم میں النے منے کرسب اس کے ماس سے مناکع ہو گئاتو قرض دار کا مال میا اور قرضداس پر بحالہ باتی رہے گا اور اگراس کودو كيڑے ديے اور كيا كدان على سے ايك كيڑ ااسي قرض كر كان ركھ لے بى أس فے دونوں پر تبند كر ليا اور دونوں كى تيت برابر ہے والم مور نے فرمایا کہ برایک میں سے نصف قیت قرضہ میں جائے گی اگر قرضہ کے برابر ہوبیا قائل قاضی خان میں ہے۔ ا يك فض في الحج ويناركا كير ابعوض يا في وينارقر ضد كرجن كيا جردود ينارادا كاوركها كه مال مرجون باتى ترضد ك عوض رئین رہے گا تو وہ یا بھے دینار کے توش رئین رہے گاتی کہ اگر ملف ہو گیا تو رائین اس سے دو دیناروا پس لے گابی تنب ہے۔ ا میک مخص نے دس درم کے موض ایک کیڑ افرید ااور مشتری نے قریدے ہوئے کیڑے پر قبضہ نہ کیا اور با تع کوایک کیڑ او یا کہ بیشن کے عوض ربن رے تو امام محد نے فرمایا کدید تن مے موض ربن نہ ہوگا اور مشتری کوائتیار ہوگا کدیدانیا کیڑا والیس کر لے اور اگر یے کیڑا جو اس نے بافور رہن دیا تھا باکع کے پاس تلف ہو گیا اور دونوں کی قیمت برابر ہے تو پانچ ورم کے وض تلف شد وقرار دیا جائے گا اس واسطے کروہ یا تھے درم کے موض مضمون تھا بیان وی قاضی خان میں ہاور کبری میں لکھا ہے کرا کر قرض وار نے قرض خواہ کوایک کیڑا دیا اور کہا کہ یہ کیزا تیرے بعض ح کے موض رہن ہے جروہ مرتبن کے پاک تلف ہو کیا تو جس اندر کے موض مرتبن جا ہے ای قدر کے موض النف شده قرارد یا جائے گا بدایام ابوبوسٹ کا قول ہے بہتا تارخانیہ اس ہے این ساحد نے امام محد سے روایت کی ہے کہ ایک مخص کا دوسرت يرمال آناب يى قرض دارف اس كالعض مال اواكرويا محراس كوايك غلام ديا اوركها كديدغلام تيرب إس بعوض تيرب إتى مال کے دہن ہے یا کہا کدید غلام تیرے یا س دہن ہے کی قدر کے وض اگر تیرا کھے یاتی رہا ہوکہ می تبیں جانتا ہوں کہ تیرا کچھ مال باتی ر ہا ہے یا جیس رہا ہے تو بید بن جا تر ہے اور وہ غلام بحوش باتی کے دین ہوگا اگر یکھ باتی رہا ہے اور اگر یکھ باتی ندر با ہواور مرتبن کے پاس دوغلام مرکمیا تو مرتبن پراس کی منان واجب ند ہوگی اور بشر نے امام الو ایسٹ سے دوایت کی ہے کدا گرمین میں میب کے عوض باکع نے بچھ مال میں رہن دیا یامشتری نے جو درم ادا کئے ہیں ان می عیب کے فض مشتری نے بچھ مال رہن دیا تو جا ئزنیس ہے۔ اور اگر سن فخص سے بچاس درم قرض طلب کے اور اس نے کیا کہ اس قدر تھے گفایت نہ کریں سے تو میرے یاس کوئی مال رہن جمیح دے تا كه يس تخبع تيري كفايت كے لائن بھي دول يس اس نے رائن بھيج ديا اوروه مرتبن كے ياس ملف بوكيا تو اس پر رائن كى قيمت اور پیاس درم دونوں میں تم مقدار واجب ہوگی ہیں حاصل بیہ ہے کہ جب قرض طلب کرنے والے نے کسی مقد ارکو بیان کر دیا اور رہن وے دیااورو دمال بل اس کے کہ قرض دینے والاقر ضدوے کتے ہو کیا تؤرجن نے کورا پی قیمت ہے اور جومقد اربیان کی ہے ان دونوں ے کم مقدار پر مضمون ہوگا اور اگر اس نے کوئی مقدار بیان نہ کی تو امام ابو پوسٹ وامام گرتے نے باہم اختلاف کیا ہے بے چیا میں ہے۔ فآو کی عما ہیں ہے کہ اگر اس سے کہا کہ اس کو دراہم کے گوش رکھ لے قووہ سر جون اپنی قیمت ( ٹین درم ان دونوں میں سے کم مقد ار کے گوش رہن ہوگا۔

قال المترجم ☆

اس واسطے کے عربی میں دراہم جمع ورہم اور کمتر صداق جمع تمن ہے کہ چوچی ہوا تو ل بنا ہر میں اگر درموں کے عوش کہا تو چنی کمتر جمع زبان اُردو میں دو نیس دو بحائے تین سے مسئلہ میں ہونا جا ہے واللہ اعظم اور بحر دعی ہے کہ اگر ایک فتح سے دومرے کو مال رئین دیا تا کہ اس کو دس درم قرض دے قرم سے قرض شددیا اور بید ہوئی کیا کہ میں نے مربون اُس کو وائیس دیا ہے اور حم کھا لی تو دس درم کا ضامن ہوگا اور اگر کس نے نقصان کا دعوی کیا اور مدعا علیہ نے نقصان کے عوض رئین دیا ہیں اگر نقصان خاہم ہوا تو مربون نہ کور رئین ہوگا اور اگر شرفنا ہم ہوا تو تقسہ ہوجانے کی صورت میں اُس کی قیت اور نصف قرضہ ہے جو کم مقدار ہوائی قدر کا ضامی ہوگا اور اگر کہا کہ بیدیں اپنے درم کے عرض رئین لے حالا تکہ و وہائی مقبلة اُس مربون کا تلف ہونا ہوئی نصف درم کے قرار دیا جائے گا اور اگر دی درم رئین دینے حالا تکہ قرضہ میں بائی دوم ستو قد تھے جوا کی درم کے برا پر مقبق یہ چیخے حصد قرضہ کے وض تکف شدہ قرار با میں کے اوراگر ایک فلام بائی شرط کہ دو ہوئی مسائم ہے دئیں کیا حالا تکہ وہ عیب دار تھا اور اس بھی قرضہ کی وفاقی بھی دفار نے قرضہ کے واسلے

كافى قالة كنب موجائ كي صورت من يور فرض فرض كف شده موكايينا تارخانييس بـ

ا یک مخص پر دوسرے کا قرضہ ہے اور اس کا کوئی تفیل ہے بھر قرض خواہ نے تفیل ہے مال رہن لیا اور اصیل ہے بھی رہن لیا اورایک بعد دوسرے کے لیااور دونوں رہی ایے ہیں کہ برایک وفائے قرضہ کے واسطے کافی ہے مجرد دونوں علی ہے ایک رہی مرجن ے پاس تلف ہوگیا تو امام ابو بوسٹ نے قرمایا کہ اگر دائن ان کانی تلف ہوا ایس اگر دائین ٹانی کورین اول کا مال معلوم تھا تو رہن ٹانی بعوض تصف قرضد كے تلف ہوگا اورا كرأس كور بن اوّل كا حال معلوم ندتها تو يورے قرضد كے موض تلف ہوگا اور كتاب الربن ميں ذكر فرمایا کددوسرار بن بعوش نصف قرضہ کے تلف ہوگا اور حال جائے ونہ جائے کا پچھرڈ کرٹیس فرمایا ہے اور سیح بھی ہے جو کماب الرہن على فدكور باس واسط كفيل والبل براك يديور عقر ضدكا مطاليه بوسكا بيل دوسرار بن يهل ربن يرزيادتي قرار دياجائكا پس تمام قرضه بہلے رمن ادر دومرے دہن کی مقدار قیت برتقیم ہوگا ہیں جور بن تلف ہوگا و ونصف قرضه کی موض ملف ہوگا ہو آباوی قاضی خان میں ہے۔ مجموع النوازل میں ہے کہ بشام نے امام محتر منصدوا بہت کی کدایک مختص کے دوسرے پر ہزار ورم قرض سے بھر ا یک تیسرے آوی نے بدون اجازت و تھم قرض دار کے اپنا ایک غلام قرض خواہ کے پاس بیوش بزار درم قرضہ کے رہن کیا مجرایک چو تے مخص نے بھی آ کراینا ایک غلام ای قرضہ کے وض بدون تھم قرض دار کے دبمن کیا تو پیر جائز ہے اور غلام اوّل بعوض برار کے اور ودسر ابدوش یا فج سودرم کے دہن ہوگا اور اصل کے آخر کتاب الرئان میں ندکور ہے کہ ایک مخص قرض خواہ نے قرض وار سے ہزار درم قر مند كوم بزاردرم قيمت كاغلام رجن ليا بحراكيك مخص فنولى في كروين بن بزارددم قيمت كى جزر ياده كردى ويدجائز باور ا كررائن نے جایا كرنسف مال اداكر كے دونوں رہنوں ش سے ايك رئن چيز الے قواس كويدا تقيار ند ہوكا پس دونوں مال مربون من سے جومر ہون ملف ہووہ نصف قرضہ کے موش ملف شدہ قرار دیا جائے گا اور اگر اہرا ہیم نے امام محر سے روایت کی ہے کہ جب اے مینی رہن اول وٹانی دونوں کی قیست پرتمام **قر مُدَّمَّتِيم ہوگااور چ**ونکہ برايک رائن جن وفاہے مينی برايک رائن قيمت قر مُدے برا ہرہے يا اُنرزيز وہے تؤزيا وتى امانت مى بي ترام ترضه برايك برنصفاضف مضمون بواادراكر كهندياده دباتؤوها بانت يس كما فالبم اامند

منهانت رکھوا کر بن از اسے سے کیٹر الیا اور بن از امانت کھو بیٹھا تو منا نت کی صورت منا

ا كي محص في سرك بوض ايك ورم ك يا بحرى باي شرط كدوه وزع كى جوفى بي بعوض ايك درم حرفر يدى اورحن عيوض مال رئان ديا اوروه وتلف بوكيا مجرطا جرموا كدسركتين بشراب بيا بكرى فد بوحتين بيمردار بيتومال رمن منانت ش تلف شده قرارد بإجائے گااس واسطے کدو واپسے مال کے وض تھا جو بظاہر قر ضہ تھا بخلاف اس کے اگر شراب یا سور یام روار یا آزاد فرید کراس کے عوض رہن ویا اورو ومرتبن کے پاس منت ہو کیا تو مرتبن ضائن شہوگا اس واسطے کہ بیر ہن باطل ہے فاسونیس ہے بیدوجیو کردری می ہے۔ایک فعص نے دوسرے سے ایک کر کیبول قرضہ کے وض ایک غلام رہن لیااورو ومرتبن کے باس مرکبا بار طاہر ہوا کہ اس فعل پر قر مند کا گر نہ تھا تو مرتبن پر غلام کی قیمت نیس بلک ترکی قیمت واجب ہوگی برکا فی وفز ایمة استعین میں ہے۔ اگر راہن نے مرتبن کو مال قرضہ کی تخص پر اُٹر اویا مجروا پس کرنے سے پہلے قام مربون مرتبان کے باس مرکباتو جس مال کے موض ربن تھا اس کے موض ملف شده قرارد یا جائے گا ادرحوالہ باطل ہو گیا بیٹز اللہ الا کمل علی ہے۔ ایک فض نے براز ہے ایک کیٹر اما نگا تا کہ دوسرے کو د کھلا کراس کو خرید ہے ہیں براز نے کہا کہ میں بدون رہن سے تدووں گائیں اس نے چھمال اس کے یاس رہن رکھودیا اوروہ اس کے باس ملف ہو مکیااور کیز اہنوز قائم ہے خواہ راہن کے ہاتھ میں یامرتین کے ہاتھ میں تو پر از ضائن نہ ہوگا یہ تعدید میں ہے۔ قباوی ابواللہ نے میں ہے کرا کی تحص نے شہوت کا درخت رہن کیا جومع بنوں کے میں درم کا ہے چھراس کے بنوب کا وقت نکل کیا اور تمن اس کا کھٹ گیا تو شخ الوبكراسكاف ففرمايا كرقر ضدهى سے بغور حصر فقعان كے ساقط موجائے كا اور بيكل زخ كمث جانے كے نبيل ب اور فقيد ابوالليث فرمايا كمير عزد كية مدش عساقط ندبو كاالاأس صورت ش كيمن من تقصان بوج تجرك وات من تقصان جانے یا ہے جبر جانے کی وجہ سے بوتو الی صورت عی البت أس كے صاب سے قرضہ على سے ساقد موجائے كا اور قول فقيد الو بكر كا اشرواقرب بصواب باس واسطے كرونت تكل جانے كے بعد بنول كى كچھ قيمت نبيل رئتى بوراس كا كچھ معاوض نبيل مونا ب كذاني الحيط اورفتوى في الوبكراسكات كية ل يرب بيتا تار فانييس ب-الرقرض داركا ممامه بدون اس كي رضامندي ك أتارك

تا کراس کے پاس بین رہے تو اس دین شہو گا بلک ضعب ہوگا بیمرا جید علی ہے۔اورا گر قرش دار کا افاحد لے لیا تا کراس کے پاس ر بمن رہے تو اس کالینا جا ئزنبیں ہے اور اگر مکف ہوا تو مثل مرجون مال کے مکف بونے کے قرار دیا جائے گا بیملاتھ میں ہے۔اور ایک كادوس برقرضا تاباس فاقتاضا كيااورديول في ندويا إلى قرض خواه في ال يحرب ألى كا عامداً تادليا كرقر خد عوض رئن رہےاوران کوچھوٹارو مال وے دیا کہاہے سر پر لپیٹ لےاور کیا کہ میرا قرضہ لائے تا کہ تیرا ممامہ مجھے واپس کردوں پس قرض دار جلا كميا اور چندروز بعدائ كا قرضه لايا حالانكه عمامه اس وقت كلفء و چكا تفا تو اس كا كلف مونامثل مال مرجون كے كلف مونے سکتر اردیا جائے گاندشل مکف مونے مال مفسوب کاس واسطے کر قرض خواہ نے اس کواسیے قرضہ کے بوش بطور دہن کے ر کھلیا تھا اور قرضداس کے پاس چھوڑ کر سطے جانے سے رہن رہنے پر راضی ہو گیا ہی وہ رہن ہوگا یہ جو اہر الفتاوی میں ہے۔ ایک مختص نے غلام رہن ویاوہ ہما کے کیا تو قرضہ ساقتد ہو گیا ہر اگر ل گیا تو عود کر کے رہن ہوجائے گا اور اگر اُس غلام کا پہلا ہما گنا ہی ہوتو جس قدراً س كى تيت شى نتسان آحمياً كى حساب سے قرضه ساقد موجائے كالوراكر يسليكى بھا كا بوتو قرضه سے بحد كم ندموكا ايسابى مجوع النوازل مي خركور ب اورمنتي مين ذكركيا كرقر ضد اى قدرتم موجائ كالجس قدر بعكوز ، موت سانتصان آيا ب اور م والمعلل المناس فرمانی اورابیانی مجرد بن امام اعظم سے مروی ہادرا کر قاضی نے غلام فرکورکو بعوض اس مال کے جس کے موض رائن تعااقرارد ے دیاور صلیمہ ہما گا ہوا تھا چرو وال کیا تو بحال خودر بن موگا یہ ذخرہ ش بے۔ایک زشن مرمون پر بالی بخ صا یا تووہ بمولة بمائے ہوئے فلام كے باس واسطے كديسا اوقات بانى جذب ہوجاتا باورزشن لائق انتفاع موجاتى ب ليس زين ك لائق انظاع ہوجانے كا احمال باتى ہے ہى قرضه ساقط شەر جائے كا اور حاكم نے محصر من ذكر فرمايا كه مرتبن كارا بمن ير يجوح تبين ربا اس واسطے کے رہن کا مال تلف ہو کیا اس لئے کہ چیز کا تلف ہوجانا ہی ہے کہ قائل انتفاع ہونے سے خارج ہوجائے مثل مکری سے کہ جب و مرکئ تو قائل انتاع النيل ريتي بهاس واسطيز بين فريد كروه قبندے پيلے اگر بحر موجائے يعنى در يائر دموجائے تو تا باطل مو جائے کی پھراکر یانی جذب ہو جائے تو بحال خودر بن ہوگی ادر اگر یانی تے حاقے نے سے دعن خراب ہوگئ یا اُس عل سے کوئی ورخت ا كفريز الواك صاب مة ضدين من ساقط موجائ الديجيط مرحى بن باوراكرشيرة الكورزين كيا يجروه شراب موكيا يجروه سركه وكل تو عمال خودر بن رب كا در قرضدش مع بقر رفتهان ساقط عوجائكا اورامام محرّ سدروايت ب كدرا بن كوافتيار بك اس کوبعوش قرضہ کے مرتبن کے ذمہ چھوڑ وے اور بکری مرجونہ مرکنی اور اس کی کھال کی دیا خت کی گئ تو وہ کھال بقدراہے تعدیکے ر من ہوگی بیاناوی قاضی خان میں ہے ایک مختص نے شیر و انگوروی درم قیمت کا بعوض وی درم قرضہ کے رمن کیا مجرو وشراب ہو کیا مجر وه مرکد ہوگئ کہ جس کی قیت دی درم ہے تو د و دی درم قر ضہ کوش رہی ہوگا کدرا ہن این کو بورے دی درم دے کر چیز اے گابید سراجیدیں ہے۔ایک ذی نے دوسرے ذی کے پاس شراب رہان کی چروہ سرکہ ہوگئ محراس کی قیمت میں پھونتھان نہ آ یا تو وہ رہان رے گا چراہام اعظم والم ابوبوسٹ کے فزو یک رائن کو اختیار ہوگا جاہے بورا قرضہ دے کر اُس کوچنزا لے یا مرتبن سے حل اپی شراب كتراب اوان في بى وومرك مرتين كى ملك بوجائ كالورامام تحد كينزو يك جاب يورة فركوادا كرك فك رئن كرا لے یا پورے قرضہ کے قوض اس کومرتمن کے ذمہ چھوڑ دے میرمحیط مرتھی میں ہے۔ اگرایک بھری رہن کی اور وہ مرکئی تو قرضہ ما قطامو جائے گا اور اگر مرتبن نے اس کی کمال کی دیا غت کرائی تو وہ رہن ہوگی اور بیتم تظاف فریدی ہوئی بری سے ہے کہ اگر قضد کرنے اے میں کہتا ہوں کے نوازل میں جوتنعیل میں فرکورہے ہی تھیک معلوم ہوتی ہے اورای جانب سنتی میں اشارہ ہے کہ کینکہ بھا کئے ہے جیمی نقصان پیدا ہوگا كداول؛ رمرتهن كے ياس مے بعا كا اور اكر يہلے مع بحور اتحاق وى عيب رباح امت

ے پہلے بائع کے بعند عمل مرکئ اور بائع نے اس کی کھال کی دباغت کرائی تو اس صورت علی پھے بھی تمن کے واسطے رہن نہ ہوگا بس اگر قر ضددی درم ہواور بکری کی قیمت دی درم ہواوراس کی کھال ایک درم کی ہوتو وہ ایک درم کے عوض رہن ہوگی اور اگر رہن کے روز بكرى كى قيمت بير، درم بواور قرضه وس درم بواور كمال روز دياغت كايك درم كى بوتو نصف درم ئے وض ربن بوگى اورا كرمسلمان یا کا فرے شراب رہن نی اور وہ اس کے پاس سرکہ ہوگئ تو رہن جائز نہ ہوگا اور دائین کو اختیار ہوگا کہ سرکہ کو لے لے اور أس کو یکھ أجرت بنددے كا اور قرضه جيسا تقاويساى رہے كا بشرطيك دا جن مسلمان جواور اگر براجن كا فرجواور شراب كى قبت رجن كے روزكى اور قرضه والوں برابر ہوں تو اس کوا ختیاء ہوگا کہ سر کہ سرتین کے ذر چیوڑ دے اور قرضہ باطل ہو ایا بعض نے آبایا کہ بیا اس محمد کا تول ہے اور استح میہ ہے کہ بیرسب کا قول ہے اور بیتھم بخلاف اس صورت کے ہے جب مرتبان ذی ہولینی جب مرتبان ہی ہوتو تھم اس کے بر قلاف ہے بیمبسوط میں لکھا ہے قاوی و بناری میں لکھا ہے کہ اُسرکی مسلمان نے دوسرے مسلمان کوشراب تے یوش کوئی چیز رہن دی اور مال مربون مرجن کے پاس مکتب موکیا تو اس کے ملت ہوئے سے تاوان لا زم ندا سے گا اور ایسار اس باطل ہے اور مربون اس کے یاس امانت ہوگا اوراس کو اعتبار ہے کے مرتبن ہے واپس کر لے اور اگر تلف ہوگیا تو دونوں میں ہے کسی کا دوسرے پر پھے ندہوگا اور اگر مرتبن مسلمان مواوررا من كافر موتو بمى يم كى يكم بكرين باطل باوردا كن كوا القيار بكراينارى وايس في اورمرتبن كو يحدد لم گا اور اگر دونوں کا قربوں تو دونوں شں رہن سیح ہے اور فک رہن یا تو شراب کے حل شراب دے کر نگایا اگر قر ضہ کی شراب خرید لی تو اس كوام وب كركر عكا اوراكرم مون كنت موكياتوجس كيوض ربن بأى كيوض تلف شد وقرار ديا جائ كايضول عماديد من ہے۔ایک مخص نے دوسرے سے ہزار درم کوایک بائدی خریری اور باکع نے اس کو بائدی ویے سے اٹکار کیا کہ جب تک خمن نہ لے اول تب تک ندووں گا اور مشتری نے کہا کہ جب تک جھے ندوے گا تب تک بیں تھے جمن نددوں گا پھر دونوں نے اس ہات برسلم کی کہ مشتری اس کائمن ایک مرد ما ول کے پاس ر کھے بہاں تک کہ بالح با ندی کوشتری کے سپر دکر دے مجرو ویٹن مرد عاول کے باس ا تلف ہو گیا تو و وشتری کا مال کیا اور اگر باقع نے کہا کہ آو جمن کے موض اس مرد عادل کے یاس دین رکھ دے تا کہ بش باندی تھے دیے دول اس أس في من كوف و بن وكدوياتو بالع كا بال كيابيديدا مرحى عن بيدا كرموورم قرضد يوف وومودرم قيت كا غلام رجن رکھا ایس مرجمن کے یاس اس کی آ کھ جاتی رہی تو امام اعظم کے فزد کیے والم محد کے فزد کے سوورم می سے نصف قر ضرجا تار بااور ا مام ابو بوسٹ کے نزد کی۔ غلام نہ کورشی سالم انداز کیا جائے اور کا ٹا انداز کیا جائے ہی جس قدر دونوں میں تفاوت ہواس قدر کے صاب سے قرضہ علی سے ماقط کیا جائے مین ان علی ہے۔

اگر مرجمان کے پائی پی پا بیم بون کی آ کھ جائی دہی حال تک جو پاید فاور کی قیست قرضہ کے برابر کھی تو چوتھائی قرضہ ما تھ ہو جائے گا یہ بسوط ش ہے۔ ایک فلس نے جو پکھائی کی باعد کی کہ بیٹ ش ہے آ زاد کر دیا پھرائی باندی کورجن کیا تو امام ابو یوست ہے دوایت ہے کدری جائز ہے پھراگر اس کے پچر بیدا ہوا اور ولا دت ہے باعد کی فدکورشی فتھائی آ کیا تو فتھائ ولا دت کی دجہ ہے قرضہ میں ہے پکھ ما قط نہ ہوگا یہ فتا ہی تا اور م قرضہ کے بار ورم قرضہ کے بار کی تاب کے بار دورم قرضہ کے بار ورم قرضہ کے بار دورم قرضہ کے بار کی تاب کی بات کے بار کی تاب کی ضائن مام دو ہزار درم قیمت کا دیمن کیا اس شرط ہے کہ مرجمان خواس کی قیمت یہ نبیعت قرضہ کے زائد ہے اس کا ضائن کیا مرجمان کے بار کی خواس کی قیمت کی نبیاد ہی فاسد ہے اور کبری می سے کھ ما قط نہ ہوگا تو ایسار بان فاسد ہے اور کبری می سے کہ ما قط نہ ہوگا تو ایسار بان فاسد ہے اور کریا پھر مربون کی قیمت کی زیادتی کی منان شرط کر لی پر شرط کرئی کی دیار میں بار کرنے ہوئی و کرکیا پھر مربون کی قیمت کی زیادتی کی منان شرط کرلی پر شرط کرئی کہ مربون کی قیمت کی زیادتی کی منان شرط کرئی ہوئی ناسد ہے یہ کہ میں ذکر نہ کیا ہوتو رہن فاسد ہے بست کرنے کی منان شرط کرئی ہوئی نہ کرنے کیا ہوئی دیمن ذکر نہ کیا ہوتو رہن فاسد ہے بور کئی میں دیمن ناسد ہے ہوئی ناس دار کر لفظ دیمن ذکر نہ کیا ہوئی و رہن فاسد ہے بست کی دیار کی دیمن ناس کرنے کی میان کی کہ کی بیمن کی خواس کیا کرنے کیا ہوئی دیمن کی کرنے کیا ہوئی دیمن فاس دیمن کی دیمن کی کرنے کیا ہوئی دیمن کو کرنے کیا ہوئی کو کرنے کیا ہوئی کرنے کیا کہ کور نے کیا کہ کورن کی کرنے کیا ہوئی کورن کی کرنے کیا ہوئی کورن کی کرنے کیا کہ کورن کی کرنے کیا کہ کورن کی کرنے کیا کہ کورن کر در کیا ہوئی کی کیا کی کرنے کیا کہ کورن کی کرنے کیا گوئی کیا کہ کورن کر کہ کیا گوئی کیا کہ کورن کی کرنے کیا کہ کورن کی کورن کی کورن کر کیا گوئی کی کرنے کیا کی کرنے کیا گوئی کیا کر کیا گوئی کی کرنے کیا کر کیا گوئی کی کورن کی کی کی کورن کی کرنے کیا کر کیا گوئی کرنے کر کیا گوئی کی کرنے کیا کر کیا گوئی کر کیا گوئی کرنے کی کرنے کیا کر کیا گوئی کر کیا گوئی کرنے کر کیا گوئی کر کی کرنے کی کرنے کیا کر کر

تا تار فاندین ہے اور اگر مورت نے اپنے مہر سمی کے موش رہی ایا اور مربون کی قیت اس کے مہر کے برابر ہے پھر شو ہر کواپنے مہر سے بری کر دیایا مہراس کو ہدکر دیا اور مربون کو دینے ہے دو کا بہاں تک کہ مربون اس کے پاس گف ہوگیا تو استحبانا اس پر ضان ندہو گی ای طرح اگر وخول ہے پہلے اپنے شوہر ہے اپنے میر کے موش کر الیا پھر مربون اس کو دینے ہے ندرو کا تو بھی بھی تھم ہا اور اگر ایک مورت ہے تکارح میں اگر ایک مورت ہے تکارح میں اور میربیان ندکیا (حتی کے مہرائٹل تر او بایا) پھر مورت ندکور کو مہرائٹل کے موش دیمن دیا تو ایسے تکارح میں جس میں مہربیان کیا گیا ہو مہر الحل بحو لد مرسی کے ہا اسے تکارح میں جس میں مہربیان کیا گیا ہو مہر الحل بحو لد مرسی کے ہا اسے تکارح میں جس میں مہربیان کیا گیا ہے گئی اگر مورت ندکور کے ساتھ وخول کرنے ہے کہا اس کو طلاق دے وی تو تمام مہرائٹل ساقیا ہو جائے گا اور اگر مورت ندکورہ کے واسطے حدوا جب ہوگا پھر تیا ساتھ اس مورت کو حدد کے واسطے مربون کارو کتا جائز نہیں ہے بیام اعظم کا قول ہے اور دو مراقول امام ابو بوسٹ کا بھی بھی ہے بیمنوط

#### يمونها بارې ♦

#### مرہون کے نفقہ اور جونفقہ کے مشابہ ہے اس کے بیان میں

اصل اس باب بیس ہے کر رہی کی ذاتی اصلاح اور اس کے باتی دینے بیس جس چیز کی احتیاج ہووہ را اس کے ذمہ ہے خواہ مال مربون بیس ہے نہیں ہم ہون دا اس کی ملک بیس ہے آئی ہے اور اس کے خدمہ ہون دا اس کی ملک بیس ہاتی ہے اور اس کی مربون کی مان کے محمہ ہون کی مان ہیں ہاتی ہے جیسے مربون کی مثال اسک ہے جیسے مربون کی مثال اسک ہے جیسے مربون کی خودرونوش کا خرچوا وراس کی مثال اسک ہے جیسے مربون کی خودرونوش کا خرچوا وراس کی مثال اسک ہے جیسے مربون کی وائی گی آجرت و نہر کا آگا ریا اور ہائے کا بینچیا اور ہائے کے ورختان خربائی نر مادی لگا تا اور اس کے پیل کی تو ڈوائی اور اس کے درستیوں کے کام وغیر واور جوخر چدم ہون کی مفاظمت میں پڑے کہ سیسے کی مائم را اس کو وائی سیس کی جزو کی مفاظمت میں پڑے جیسے تھیان کی تاتو وہ مرتبین کے ذمہ ہے جیسے تھیان

مر ہون کا گفن دائن کے قدے خواہ مربون مرتبی کے قینہ میں ہویا عاول کے قینہ میں ہو یہ خیط میں ہے اور جوفر چہ
دائین پر واجب ہے اگر اُئی کو مرتبی نے انجام دے دیا تو وہ علوع لین احسان کرنے والا ہوگا بشر طیکہ بلا اجازت و جم دائین ایسا کیا
ہوای طرح اگر دائین نے وہ فرچہ جو مرتبی بر واجب ہے بدون حکم مرتبی کے فودانجام دے دیا تو وہ بھی معظو ع ہوگا اور اگر وہ تر چہ
در ائیں پر واجب ہے مرتبی نے بھکم مائین یا بھکم قاضی اُٹھایا تو رائین سے وائیں نے سکل آئی طرح جو تر تبین پر واجب ہو رائین
در ایس بر واجب ہے مرتبین نے بھکم مائین یا بھکم قاضی اُٹھایا تو رائین سے وائیں نے سکل آئی طرح جو تر جی مرتبین پر واجب ہو رائین
مربون کو نفقہ دیا تو رائین سے وائیں لے گا اگر وہ عائی ہواور اگر حاضر ہوتو وائیں شد لے گا اور امام آبو ہوست نے فر مایا کہ دوتوں
صورتوں میں وائیں لے گا اور فو کی اس بات پر ہے کہا گر رائین حاضر ہواور اس نے نفقہ دیے جا نگار کیا گھر قاضی نے مرتبی کو نفقہ
و نے کا حکم دیا اور اس نے نفقہ دیا تو رائین سے وائیں لے گا بی جو اجرا ظاطمی میں ہاور اگر مال مربون کو رائین کے پر سرتبی کو ہو اس کے اگر وہ تائیں کے مرتبی کو دیے سے دوک لے اور اگر مال مربون رائین کے پائی تلف ہوگیا
تو نفقہ اپنے حال پر دے گا لیمین رائین سے وائیں لے مرتبی کو دیے سے دوک لے اور اگر مالی مربون رائین کے پائی تھی ہوگیا
تو نفقہ اپنے حال پر دے گا لیمین رائین سے وائیں لے مرتبی کو سے مرحوں سے اور شکھ دونے پر مرتبین کے قول کی تعمد میں نہ کی کے تو نفتہ اپنے حال پر دے گا لیمین رائین سے وائیں لے سکی (۱)

<sup>(</sup>١) يعنى والله بمن تبيل جا نتابون إلى في تقليد يا بالمن (١) يعنى جب مرجون كي قيمت بالمبت قرض كذا كدب ١١

<sup>(</sup>r) مین برای برای سے پرامول بے

يانعو() بارې☆

اُس حق کے بیان میں جومرتبن کے مرہون میں واجب ہوتا ہے

ل سيخ قرضه بهليكان تما بكروبن يرقرضه ويأخيرا بالمند

<sup>(</sup>۱) ليني اختلاف روايت چنانيدايك روايت شي جواز باوردوسري شي تنانيا

جهنا بالي

## را ہن کی طرف ہے مرہون میں زیادہ کردیئے کے بیان میں

مد بر بونے کی حالت میں قیت میں زیاد تی کابیان

رئن كيا مجراس كيجهم كى خوني يا مزاخ يز هوجانے سے وودو بزار درم كا ووكيا مجرمونى نے اس كور بركر ديا حال نكر و تظدست ہو قالم فركور ہور سے جو ملام فركور ہور سے جو اسطے سعايت كرے كا اورا كر ديا تو بحى علام فركور ہور سے داستے سوايت كرے كا اورا كر ديا تو بحى ہور سے دو براس كور برائو بحى ہور سے دو براس كر ديا تو بحى متعلق ہوكہ اس كور سے اس مولى كراي اس كر در براس كى متعلق ہے كراس كى مائى سے ہورا حاصل كيا جائے ہى ساقطانہ ہو كا اورا كر ديا تو دو برار دورم كا اوراكر دير ہونے كی حالت بي اس كى قيت بي ذيا دتى ہوئى كر دو برار دورم كر ديا تو دو برار دورم كرواستا سے اس كار تا ہوگى كرا ہوگا كرديا ہور دو برار دورم كرواستا ہے كرے كار تلمير بريش ہے۔

قرضه من زیاده کردینا امام اعظم وامام محلاً کے نزد کے نہیں سیج ہے بخلاف امام ابو پوسٹ کے حق کدا کر ایک مخص نے دوسرے کے قرضہ میں اس کوایک غلام رہن ویا پھر راہن کے مرتبن سے قرض لینے یا کوئی چیز فرید نے یا اور کسی سبب سے را من براس کا اور ترضہ جدید پیدا ہو کیا بھراس نے قدی قرضہ کے رہان کے تعلام کوقد کی وجدید دونوں قرضوں میں رہن کردیا تو اہام اعظم والمام مجدّ ك زد يك قرضه جديدين رائ شهوكاحي كدا كرغلام فدكور بلاك موكيا تو بعوض قرضدالد يم ك مكف مدوكا قرضه يد ي عوض ملف ند موكا اورامام ابولوسٹ كے نزو كيك قد يم وجد بيردونوں قرض كوش رئان موجائے كا اورا كر بلاك موتو دونوں كے وش بلاك موكا اور والصح ہوکہ جب مرمون میں مال زیادہ کرویتا سے تغیراتو مرمون ای قدرقر ضدے وض رمن ہوگا جوزیادہ کے موسے مال کے زیادہ كرنے كودت قائم بونداى قرضد كوش جوساقط بوكيا ب يامرتين نے اس كوجر بابا باس واسطے كدري ايفاء ابواد قرضة ساقط کایا جو محریایا ہے اس کا ایفا ومتصورتیں ہے اور اصل اور زیادتی پرودنوں کی مقدار قیمت کے حساب سے قرض تقسیم کیا جائے گالیکن اصل کی قیت و امعتر ہوگی جومقدرہن کی وجہ سے نبغنہ کرنے کے دنت تھی اور زیادتی گی وہ قیت معتر ہوگی جوزیادتی شرط کرنے کی وجہ ے تبند کرنے کے دفت ہے مار جومر ہون اس کے بعد کف ہود واس قدر قرضہ کے موض کف ہوگا جس کے موض دور اس ہے اور جو یاتی ہے وہ اس قدر کے وش رہن رہے ج جس کے وض رہن تھا اور تمور بن ووسم کا ہوتا ہے ایک سم وہ ہے جور اس میں وافل نیس ہوتا ےاوروہ ایسانمو ہے جواصل عین سے پیدا نہ مواور شاجز اے عین عل سے کی جزوکا برل موجیے کمائی و مبدرا کیا موایا صدقہ دیا موا مال اوراس كامثال اورايك هم وه ب جورين عن داخل جواوروه ايمانموع بجوئين مرجون مد مؤلد جوجيد يجداور يكل وصوف اور پیٹم یا اجزائے عین میں ہے کی جز کا بدل ہو جیسے ارش وعقر اور اس قتم کے تمو کے رین میں داخل ہونے کے معنی یہ جیس کہ یہ حس میں کے مجدی ہوتے ایں لین رو کے جاتے این لیکن مضمول بیل ہوتے این اور شان کے جانب تھم منان ساری ہوتا ہے تی کدا کر مک رہن ے پہلے ایسانمو کف ہوجائے تو اس کے مقابلہ علی قرضہ میں ہے چھ ما قلانہ ہوگا اور جب اس حتم کے نمور اس میں اصل کے ساتھ يرمعى ندكور داخل جوئة وتو يحدتر ضداصل مرمون كيمقابله على بيده واصل إدرال خمود ونول يربا عتبار دونول كي قيمت كالتيم مو گا۔ اس واسطے کہ ہدون مقابلہ قرضد کے وہن بیش ہوتا ہے ہی قرضہ کا دونوں پر تقتیم کرویٹا واجب ہوالیکن یایں شرط کہ مک رہن کے وتت تک مینمو باتی رہے ہی جب فک رہن کےوفت تک نمو باتی ہونو تقیم فرکور متر رہوجائے کی اور اگر فک رہن ہے پہلے مولکف ہو جائے تو اس کے مقابلہ میں کچھ قرضہ ماقط نہ ہوگا اور ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا نمو کا وجود نہ تھا اور پورا قرضہ بمقابلہ (۲)اصل مر ہون تھا پر محیط میں ہے اور قر ضرامل مر ہون کی تیت پر روز قبند کے اعتبار سے اور زیادتی کی قیمت پر روز کک رہن کے اعتبار سے تغتیم ہوگا اور اس کی تغییر بیہ ہے کہ جب اصل کی قیمت ایک ہزار درم ہوں اور بچیکی قیمت ہزار درم ہوں تو قرضہ بظاہران دونوں پر

ا جس کو ہمارے عرف میں بھر پائی ہو گئے ہیں ۱۱ ہے۔ تا وہ ہوئے ویز مصنے کو کہتے ہیں ارش کی زخم کا جرمانہ ہے اوروہ عقر وقبی بھو کا مہر ہے ۱۱ (۱) معنی مرمون کو کس نے بید بیو صدق دیا ۱۱ (۲) میں بھیے بیرم کی تو قرار دیا جائے گا کہ پورا قرضہ برتنا بلہ ماں کے قوم ۱۲

<sup>(</sup>١) عندالاعظم ١١ (١) معنى تعقا تصف

ا يكسبهم لقرارد بايس تبائى زيادتى سهم موااورضف يجدك تين سهم مور (حس كالمجموعة وسهم موا) يس جوتمائى قرضه جار برنتسم موا اور كمترايباعدوجس كى چوتھائى كاچيارم حد فطيسولد بيلى بم في قرضد كي سولد حد كتي جس كاچوتھائى جار بوئ بيل بدنسف بچد اور تہائی زیادتی کے درمیان جار پرتھیم کیا گیا اور باعری کے حصر عی نسف قرض تھ ہوا ہی اس قدراس باعری اور دو تہائی زیادتی کے درمیان بقدران دونوں کی قیمت کے تعلیم کیا گیا اور دونہائی زیادتی کی قیمت یا چھ سودرم کی دونمائی ہے اور باندی کی قیمت یا بچے سو ورم بين تفاوت دونول على بالتي سوك تبال بي بي بم في يا في سودرم كى تبالى كوايك مهم مقرركياتو ان سب ممول كالمجويد يا في سيم موسة جراكرنسف قرضه يعى أخوان دونول يريائج عصاء كالقسيم موتو بورانيس يرتاب الدواسطيام في اصل مسله يعن سوله پانچ پر ضرب دی تا کداتی ہو گئے (لینی قرضدای قرار دیا) اوراس سے مئلے کا انتخراج کیا سوباندی کانی ہوجائے کی وجہ سے جہارم لیتی میں ساقط ہوئے اور نصف بچراصل کے مقابلہ میں جیارم لیتی میں ہوئے جواس نصف اصل اور تہا کی زیاد تی کے درمیان جار پر تحقيم ہوئے ہی ایک چوتھائی بعنی یا مجے بمقابلہ تہائی زیادتی کے اور تھن یا تجویں اینی پندرہ بمقابلہ نصف بچہ کے ہوئے محرجو ترضہ بمقابلہ ہاندی کے ہے لین والیس وواس ہائدی اور دو تہائی زیاوتی کے درمیان یا کا بی پرتقیم ہوجس میں سے دو یا تج میں حصایعن سولہ بمقابلہ دو تھائی زیادتی کے اور تین یا نچ یں لیمن چوہیں بمقابلہ ہائدی کے ہوئے اور یہ چوہیں جو یا ندی کے مقابلہ میں ہے در حقیقت با ندی کے اور نصف بچے تائع کے درمیان ہرایک کے واسطے بارہ بارہ ایس کیجموعہ ہوکر باندی کے حق میں جو ہیں بڑے ایس کیس زیادتی کے واسطے ایک مرتبہ یا بھے پڑے اور ایک وقعہ مولد ہوئے اس مجموعه اکیس بوااور میں من نام محد کے اس قول کے بیل کدرائن جب مك رئن جائے الله كانى بائدى اوراس كے يحد كوتمام قرضك التى جزون على سانتاكيس جزوك ول كار بن كرا الع اور زیادتی کا مک رائن بعوض اکیس جزو کے کرا لے کا اور بیس جزوتمام قرضہ سے ساقلا ہوجا تیں مے اور بیسسئلہ سنلہ ملقب موراوثما نین كبلاتا بيكانى ش بـ

اگردائن نے مرتبن کو براودرم قرضہ سے پائی سودرم ادا کردیے ہراس کو باعری مربونہ کے ساتھ مربون دیکے کے واسط ایک فلام دو برادورم قبت کا بدھادیا تو بیڈیا دی بائی بائی سودرم کے ساتھ کی ہوگا ہی ہی بائدی کی ضف قیمت یعن بائی ہوتا ہو ایک ہوتا ہائے کی اور ایک تہائی بمقابلہ بائدی اور فلام ذاکر کردہ شدہ کی قبت جس دو برادورم پر بین بہائی سے بہائی سے بہائی بمقابلہ بائدی کے دکھا جائے گا کہ اگر فلام مرکبیا تو بھوش بائی سودرم کی دو تہائی کہ کف ہوگا جس میں سے دو تہائی بمقابلہ فلام کے اور ایک تہائی بمقابلہ بائدی کے دکھا جائے گا کہ اگر فلام مرکبیا تو بھوش بائی سودرم کی دو تہائی سے بھوٹی تھیں ہوگا گئی درم تر فسہ کوئی تو تہائی قر ضہ کوئی ہوئی ایک میں ہوئی تھی ہوگا گئی ہوئی ایک خلام بر ھایا تو دوسو پہائی (اکر را ہی بائی سودم ادا کے بھر مربون میں ذیا دی کر فر بی بھر بائدی نے کورکائی ہوگی بھر بڑار دوم کا ایک خلام بر ھایا تو دوسو پہائی (اکر مرتم قر ضہ بہتا بلہ کائی درم تر ضہ بہتا بلہ کائی ہوئی بائدی اور بھری کے دورا کر مرتم نے دورا گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے دورا کہ کہ کہ مورا کے دورا کہ کہ کو ایک کہ بائدی کے دورا کہ کہ بائدی کی اجازت سے کہ کہ مورت کی ایک تو ایک کی ایک ہوئی کور پر ترکم ہوئی کی اجازت سے کی اجازت سے کی اجنی نے کہ کہ تو ایک کی اجازت سے کی اجنی نے کہ کہ تو ایسلے کہ موران کی ایک ہوئی کہ دوران کی دوران کورن کی میں ایک کی ایک ہوئی کہ دوران کورن کی خوار کہ کہ کہ کہ ایک کہ دوران کورن کی خوار کورن کی کر تری کی طرف سے دوران کورن کی طرف سے دوران کورن کی طرف سے دوران کورن کی طرف سے دوران دوران کورن کی طرف سے دوران کورن کی طرف سے دوران کورن کی طرف سے دوران دوران کی کر مرتب کی کر گئی کی کر گئی کہ دیے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کورن کی کر گئی کی کر بھر کی کر گئی کی کر گئی کی کر گئی کی گئی کورن کی کر گئی کر گئی کر گئی کا کر گئی کر گئی کورن کی طرف سے دوران کورن کی کر گئی کر گئی کی کر گئی کر گئی کر گئی کا کر گئی کر گ

چھوڑ ادیے کی اجازت مرتمن کی طرف ہے ہے اا

خود تلف ہوجانے کی صورت بیں ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا یہ گل پیدائل شہوئے تھے اور یہ صورت تو تلف کر دینے کی ہے لیکن پرونک ہا جائزت ہے اس داسلے موجب جائزا اگراس کے بعد اصل لین درختان مرتبن کے پاس تلف ہوجا کیں تو اپنے حصد قر ضد کے ہوش تلف ہوں کے بینی قر ضدان درختوں کے قبضہ کے دوز کی قیت پر اور نموینی بجلوں کے تلف کرنے کے روز کی قیت پر اور نموینی بجلوں کے تلف کرنے کے روز کی قیت پر احتیام ہوئے تقسیم ہوگا ہیں جس قدر ان درختوں کے مقابلہ بیں پڑے اس کے ہوش تلف شدہ قراد یا کیں جس کے ای طرح اگر پہلے اصل ہوئے صالا نکداس کی نموہنوز قائم تھی پھر اس کو مرتبن نے باجازت رہی بیا راہ نور کی اجزت سے کھا الانکداس کی نموہنوز قائم تھی پھر اس کو مرتبن نے باجازت رہی بیارہ بی نے باد اجازت ان دونوں کی اجزت سے کھا لیا تو جس قدر اس نمو کے مقابلہ بھی قرضہ بڑا تھا و وسا قلات ہوگا اور مرتبن اس کو دائمن سے لیے لیا جازت ان دونوں کے مقام پر قائم کی چارا جازت دائم اس کی پیٹر ایک المعنین میں ہے۔
کھالیا تو کھیا نے والا ان کی قیت تاوان دے گا بھوان کے مقام پر قائم کی چارا کی پیٹر ایک انستین میں ہے۔

اگر دو یا ندیاں دو بزار درم قیت کی برایک کی ایک ایک بزار ہے بعوش دو بزار درم کے رہن کیس پھر ایک یا ندی کے بچہ بزار درم تیت کا بیدا ہوا بھراس کی ماں مرکن اور بچے زئدہ رہاتو پہلے قر ضدونوں بائد یوں پر تقسیم کیا جائے گا بھرجس قدراس بچے کی ماں کے پرتے میں برا ہے وواس کے اور اس کی مان کے درمیان برابر تقیم ہوگا ہی مال کے مرجائے سے جو تعالی قرضہ ما قط ہو جائے گا اور بچر کے مقابلہ علی چوتھائی قرضہ باتی رہے کا اور نسف قرضہ زندہ باندی کے مقابلہ علی رہے کا پھراگر بزارورم قیمت کا غلام زیادہ کر ویا تو بیفلام یاتی یا ممی اور بچه پر بفقره و تو س کے مقاعل قرض کے تین تمائی تقسیم ہوگا ایس زیاد تی کا تمائی حصد بچد کے تالع موکر رہن ہوگا مجرجس قدر قرضه بمقابله بچدے ہے وہ بچداوراس کے ساتھ جس قد رحصہ غلام ذیادہ کردہ شدہ مرہون ہے دولوں پر بحساب دونوں کی تمت كتسيم موكااور يجدكي قيت بزارورم باورتهائي حصدغاام ذائدكي قيت بزارورم كي تهائي بهس بزاركي تهائي ايكسهم قراره يا ج نے گا ہی جوقر ضد بمقابلہ بچدے ہو و جار بہتم ہوکرایک چوتھائی بمقابلہ تہائی غلام زائد کے اور نین چوتھائی بمقابلہ بچد کے ہوگا اور وہ دو تہائی غلام زائد یاتی یا ندی کے ساتھ مربون ہوگا ہی جو قرضہ بمقابلہ بائدی کے تعاوہ ان دونوں پر بحساب دونوں کی قیت كنتسم موكا اورووتهائي غلام زائدي قيت بزارى دوتهائي إاور باعرى زعره كي قيت بزار درم بي بس بزارى تهائى ايكسهم مقرركر کے جو قرضہ بمقابلہ ہاندی کے ہے یا چی پر تقلیم ہوگا جس میں ہود یا نچ یں جصے بمقابلہ دو تھائی غلام زائد کے اور تین یا لیج میں حصہ بمقالجه زنده بائدی کے دیں مے مجرا کر غلام یا زندہ بائدی تلف ہوتو جس قدر کے مقابلہ میں مر ہون ہے ای قدر کے بوش تلف شدہ قرار بائے گااورا کر بچہ لف ہوجائے تو سافا ہر ہوگا کہ اس کی مار ، بعوش بزار درم کے تلف ہو کی اور بچہ کے مقابلہ یس کویا بچرقر ض نہ تمااور جوغلام زياده كيا كياب وه زئده باتى كرماته على زياده جواب اوراكر يجدى قيمت بزه وكردو بزار درم جوكن جواور باتى مسئله بحاله ر ہے تو جس قدر تر ضداس کی مال کے مقابلہ میں ہے لینی ہزار درم وہ ان دونوں پر با غنبار ان کی قیمت کے تین تہا کی تقسیم ہوگا جس میں ے ایک تمائی نصف قرض سے اس کی مال سے سرنے ہے ساقط ہو گیا اور ہزار کی دو تمائی قرضہ بمقابلہ اس کے بجہ کے باتی ربااور غلام ذا کدکردہ شدہ اس پچاوردوسری زئدہ باندی پر بعقدران دونوں کی قیمت کے پانچ پر تعظیم ہوگا جس میں ہے دو پانچویں جھےاس بچہ کے ساتھ مر مون رہیں گے اور تین یا نچ یں جھے زندہ باتی کے ساتھ مر مون ہوں گے پھر جس قد رقر ضہ کے موض بچے مر مون ب يعنى ا یک بزار درم کی دونهائی و واس بچیاورد و یا نیجری جصے فلام زائد پر بفقر دونوں کی قیمت کے تنتیم ہوگا پس چیز حصد بوکر یا نیج حصہ بمقابلہ بچے کے اور ایک چھٹا حصہ بمقابلہ وویا نچ یں حصہ غلام زائد کے ہوگائ واسطے کردویا نچ یں حصہ غلام کی قیمت جارسو درم جی اور بچہ کی قیمت دو ہزار درم ہیں ہی ہر جارسو کا ایک مہم قرار دیا گیا کہ جملہ چھ سہام ہوئے اور غلام زائد کے ثمن یا نجویں حصے زندہ بائدی کے

مانو(ھ بارت ﷺ

# مال قرضه وصول یانے کے وقت مال مرہون سپر دکرنے کے بیان میں

امام جنے نے زیادات میں ذکر فرمایا کہ ایک محص نے دوسر سے کی پاس بڑاد دوم قر ضد کے فوض بڑار دوم قیمت کی پائد کی
دہمن کی جگر مرجمن نے دہمن سے اپنا قر ضرطلب کیا کہ جب تک سر ہونہ بائدی کو شدائے گا جب تک شدو وں گا حال کہ دائن و مرجمن اپنے
ہر میں موجود ہیں تو مرجمن کو تھم ویا جائے گا کہ پہلے بائدی کو حاضر کر سے اور اگر دائن و مرجمن سے اس ہم سوائے جس میں وہن
واقع ہوا ہے دوسر سے شہر میں ملا تا ہے ہوئی اور مرجمن نے آس سے اپنا قر ضرطلب کیا اور درائن نے اٹھا دکیا کہ جب تک مال مربون شد
لائے گا جب تک ندو وں گا تو رائین پر ادائے قرضہ کے واسطے جرکیا جائے گا اور مرجمن کو مال مربون حاضر کرئے کا تھم ضدویا جائے گا خواہ
مال مربون ایک چیز ہوجس کی یار پر داری و تر چر پڑتا ہے یا کہی چیز ہوجس کے واسطے یا رپر داری و تر چر ٹین ہے۔ اور ہمار سے بھل
مال مربون ایک چیز ہوجس کی یار پر داری و تر چر پڑتا ہے یا کہی چیز ہوجس کے واسطے یا رپر داری و تر چر ٹین ہے۔ اور ہمار سے بھل
مال مربون ایک چیز ہوجس کی یار پر داری و تر چر پڑتا ہے یا کہی چیز ہوجس کے واسطے یا رپر داری و تر چر ٹین ہے۔ اور ہما ہے تھم ہے کہم جمانا
مال مربون چیلے حاضر کر نے کو اسطے چرکیا جائے گا اور بھن مشائے تر شرح مایا کہ پیتھم جوانا م ہیں نے و کر فرمایا ہے تیا ماو
د سے ماضر کر نے کو اسطے چرکیا جائے گا اور اگر مربین نے کہا کہ مربون یا تدی جبر سے گر جی ہے و کو کر میا آتر ضہ او تا کہ کہ ہر سے مربی سے تو جھو کو بھر اگر ضہ و اسے گا چھر جب مربین اس کو حاضر لا یا تو رائی کو تھم دیا اس کا تر ضدادا کر و سے بینظ صدیں ہے۔

کواپیا کرنے کا اختیار ہے میچید جس ہے۔اوراگر مال مرہون ایک شخص عادل کے پاس ہواوراس کی اجازت ہو کدووسرے کے پاس ود بعت رکھاور عاول نے ایسا کیا ہو چرمرتین نے آ کرایتا قر خدطلب کیاتو مرتین کومال مربون حاضر کرنے کی تکلیف نددی جائے کی اور را بن کو مال قر ضدوے دیے کا تھم کیا جائے گا اس واسلے کہ را بن قبضہ مرتبی پر داختی تیں ہوا ہے ہی مرتبی کے ذمد ایس چیز کا ما مركرنالا زمنيس موكا جواس كے تبعد يمينين آيا تونيس و يكتاب كدا كر مال مرمون كومرتبن نے عادل سے الياتو عاصب ضامن قراره یاجائے گائیں کیونکداس کے قدرامی جنے کا حاضر کرنالازم ہوگاجس کے لیے ہے وہ عاصب تغیر تا ہے اورا کر عادل نے مال مرہون ایسے مخص کے باس وہ بیت رکھا جواس کے عیال میں ہے اور خود کیل عائب ہو کیا اور مرتبین نے اپنا قرضہ طلب کیا اور مودع نے کہا کہ برے یاس قلال مخص نے بیدال و دیعت رکھا ہے تر میں بنیس جاتا ہوں کہ س کا مال ہے باعا دل ذکور مال مربون لے كر م کا اس ہو کیا اور سے پر تبیل معلوم ہوتا ہے کہ کہاں گیا ہے تو مرجن کو مال مربون حاضر کرنے کی تکلیف ندوی جائے گی محررا ہن مر اوائے قرضہ کے واسطے جرکیا جائے گا اس واسطے کہ مرتبان مال مرجون میرد کرنے سے عاج ہے اور اگرمود ع نے اس مال کی ووایت ہونے سے اٹکارکر کے کہا کہ بیرمال میرا ہے تو مرتبن مال قرض وصول نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کرا سے اٹکارے مال مرہون تلف شدہ قرار دیا جائے گا ہی استبقاء (۱) قرض ثابت ہوگا ہی جب تک مرتبن اس امرکوٹا بت ندکرائے کہ بیدمال مرہون ہے تب تک اپنامال قرض ومول کن کرسکتا ہے بیکا فی میں ہے۔

عا دل کے باس رہن مال مرہون تلف ہو گیا تو اس کی چند صورتوں کا بیان 🏤

ایک دوسرے کے پاس ایک باندی رہن کر کے ایک فض عاول کے قبضہ شل رکھائی گار عاول فرکورمر کیا اور ایسے فض کے یاس جواس کی حیال یس ہے یا تدی کوود بعث دکھ کیا تکرمرتین نے آ کردائن سے اپنا قرضہ طلب کیا اوردائن نے کہا کہ جب تک او مال مربون حاضر ندكر على تب تك يمل تقيم ندول كا اورمودع في كما كديد باعرى مير عدوا سط فلال حض في دو بعت ركمي بركر عمی میریس جانتا موں کہ یہ یا ندی مستحض کی ہے تو را بن پر اوائے تر ضد کے واسطے جرکیا جائے گا مجرا کروہ ہا ندی عادل کے باس تكف موكن توج كهدا الن في مرجن كوديا باس عدائي الكابيجيد عن بداوراكررا بن فيدوى كياكه مال مردون تكف بوكيا بياة مرجن ساس كم فلم رحم لى جائ كى يس اكرو وهم كما كيا توراجن براوائ قرض كواسط جركيا جائكا ادراكر متم ے انکار کر کیا تو جبر شد کیا جائے گا دورا گر غلام رہن ہواوراس کو کی مخص نے خطا سے آل کرڈ الا دور قاتل کی مدر گار براوری براس کی قیمت تین سال بی واجب موتی چرا کرمزتین نے اپنا قرضد طلب کیا تو را بن پر اوائے قرضہ کے واسلے جرند کیا جائے گا اور اگر تهائی (٣) تمت کی معیادة منی او جب تک دا بهن کو پوری قیت نال جائے تب تک دا بهن براوائے قرضہ کے واسطے جرز کیا جائے گا بس اگر قیت (۳) بنس قرضدے ہوتو کچے قیت عل ملا جائے اس کومرتین اپنے قرضہ علی وصول کرتا جائے گا اور اگر اس کی قیت عى ادنت يا بكريان بول اور قاضى في قيمت على ان جانورول كردين كانتم كيا بوقويدجانور بعوض قر مدكروبن بول مكرية فآوى قاضى خان مى بــاوراكرمائن نے عادل كوئ مربون ير قادركرويا اور عادل في اس كونفتريا أوهار فروضت كياتو جائز ب جر ا كرمرتهن نے قرضه كامطالبه كيا تو مرتهن كومال مربون ياس كے بدل يعني تمن كے حاضر كرنے كي تكليف ندوى جائے كى ياس واسطے كه

واسٹر نیس جا ناہوں کہ با ندی مرجون تھے ،وکٹی اوا (۱) کین قرض کر ہا۔ (۲) جوعادل کے باس سے ۱۱ (۳) کینی اس کو الكنا (٣) خادر بادر فريكي درم ون

و واس کے حاضرانا نے پر قاور تیل ہے ای طرح اگر رائی نے مرتبان کواس کی تھے کے واسلے تھے دیا ہواور مرتبان نے فروخت کر کے بنوز
اس کے حمن پر قبضہ ندکیا ہوتو بھی قرض اس سے حاضر کرنے پر مجبور تکیا جائے گا گر رائی اس کے قرضہ اداکر نے پر مجبور کیا جائے گا اور
اگر مرتبان نے اس کا حمن وصول کر لیا ہوتو تمن حاضر لانے پر مجبور کیا جائے گا۔ فرائٹ اسلیمین میں ہے۔ اگر مرتبان نے یا حادل نے بھکم
رائی مال مرجون کوفرو وحت کیا اور مشتر کی کے واسلے تمن کی تا فیرد سے دی یا تمن کی میساد تک اُدھار تھی او مرتبان کوا ہے مطالبہ قرض
کا اختیار ہے اس واسلے کہ تمن فذکور رائی سے مخار کر ویے سے قرضہ او گیا ہے گار اگر تمن فذکور مشتر کی پر ڈوب جائے تو جو پھے مرتبان

(أيواھ بامي ☆

مال مر ہون میں را بن یا مرتبن کے تصرف کرنے کے بیان میں

تر ضدم اقط مونے سے پہلے مال مر مون عي راجي كا تقرف يا تواب القرف موكا جو محمل في اورا ہے جيس كا وكتاب و اجاره وبهدهمدقه واقرارو فيره بإايماتفرف موكا كهجو محمل فتخ نبيل موتاب جيري متل وتديير واستيلا دوفيره بهل اكرايما تصرف موجو متحمل فتع بوتا ہے تو بغیررضا مندی مرتبن کے منعقدت ہوگا اور مرتبن کاحق جنس پینی مرجون کوروک رکھنے کا استحقاق باطل نہ ہوگا مجرا کر را ہن نے قرضدادا کردیا اور مرجمن کے رو کئے کا استحقاق باطل ہو کیا تو سب تصرفات نافذ ہوجا تھیں مے اور اگر مرجمن نے تصرف را ہن كى اجازت و عدى إلى تضرف نافذ موجائ كا اور مال مربون دين موف عنكل جائ كا اورقر مديماله باتى رب كا اوراج كى صورت على مربون كافتن بجائے مربون كے دبن ہوگا۔اى طرح اگر ابتداء على را بن نے باجازت مرتبن تصرف كيا تو بعي يي تكم ہاور چوتفرف محمل سے فیل ہو وہ انڈ ہو جاتا ہے اور رہن باطل ہو جاتا ہے۔ محروات ہو کہ اگر ظام مرہون کورا ہن نے آزاد کیا اوروه آزاد ہو کیا اور مربون ہوئے سے لکل کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر رائن خوش مال ہوتو غلام پر کمائی وسعایت لازم ند ہوگی اوردائن يرضان بحالدر بكى اكر قرضدنى الحال اواكر في كي قر اروادير عواقورائن اس كاواكرف يرجبوركياجا ي كااوراكراوات قرضه كي محديها دمقرر موكى اوروه معيادة محى موكى و بحى يحكم باورا كرينوزميهاوندة في موكى تومتى نافذ موجائ كااورمرتبن غلام ندكوركى تيمت را من سے كر بجائے غلام ك أس كور جن كر الى يحر جب ميعادة كى تو ديكما جائے كا كداكر غلام كى تيت جس تر ضدے ہوگی تو اس قیت سے اپنا قرضہ بورا لے الے اور اگر یکھ بھاتو وہ را بھن کووایس کروے کا اور اگر مین قرضہ سے برخلاف دومرى مبن بوتو جيها ميعاداً في سن يهل تعالى طرح اينا قرضه عاصل كرف تك اس كوروك در كع كا اوراكر دا ان تكدست بوتو مرجمن کوا ختیار ہوگا کہ غلام کے رجن کے وقت کی قیمت اور غلام کے آزاد ہوئے کے دفت کی قیمت اور مقدار قرضہ ان تیوں میں سے جوكم مقدار ہواس كوكما كراداكرنے كواسطے غلام ندكور سے سعايت كرادے خواه قرضه في الحال اداكر؟ ہويا سيعادي ہو پير جرائن كو تو انگری وخوشحالی حاصل ہوتو غلام فرکور نے بحالت اضطرار جو کچھائ کا قرضہ سعایت کر کے اوا کیا ہے اس سے واپس نے گا اور مرتبن بھی اگر اس کا کچھ قرضہ ہاتی رہ گیا ہواور را ہن ہے لے کرمثانی بزار درم قیت کا غلام بیوش دو ہزار ورم کے رہن کیا پھر اس کی قیت يز حكى مجررا بن نے اس كوآ زادكياتو غلام مذكوروفت دين كى قيمت ايك برارورم قيمت كواسطے سوايت كرے كااس واسطے كربقدر بزارورم كے منان واجب موكى چنانچ اگر غلام تدكور مرجائة اى قدر قرضه ما قطاموجائے كا اور اگروائن نے اس كار او ندكيا بلك ا مین مشقت واجرت کرنا ال العن کی سب عدو تنج بوسکنا اسباب تنج می سے کی سب سے تنج نیس بوسکت ا (فتأویٰ عالمگیری ..... جادی کی کی استان کی استان کی استان کی استان کی کی استان کی کی استان کی کی استان کی کی ا

مد بر کردیا تو مد بر کرنا نافذ ہوجائے گا اور دبن باطل ہوجائے گا اور اعدمد بر کئے جائے کے مرتبین کوائل کے رو کئے کا اختیار نہ ہوگا بھر دیکھا جائے گا کدا کررائن خوش حال مواور قرضدتی الحال اوا کرنا ہوتو مرتمن ابنا بورا قرضداس سے لے نے گا اور اگر قرضہ جاوی ہوتو مدير خاكوركي قيمت ال سے كر بجائے مدير خاكور كے دہن د كھي جيسائنتي كي صورت ميں ہواورا كر دا بن تنكدست ہواور قرضہ فی الحال ادا کردیا ہوتو مرتبن ندکور سے اپنے ہورے قرضہ کے واسلے بیاہے جس قدر ہوسعا ہے کرائے گا اور اگر قرضہ میعادی ہوتو غلام غرکور ہے اس کی بوری قیمت کے واسطے سعایت کرائے اُس قیمت کو بجائے مدیر مذکور کے رہمن رکھے گا ہیں آ زاد کرنے کی صورت اور مدیر کرنے کی صورت میں وو باتوں میں فرق ہوا ایک بیار آزاد کرنے کی صورت میں جب راہمن تک دست ہوتو غلام براس کے ونت رئن کی قیت اور مقدار قر ضدان تینوں میں ہے کم مقدار کے واسطے سعایت کرنی واجب ہوتی ہے اور مد ہر کرنے کی صورت میں اس پر بیردے قرضہ کے واسطے جاہے جس قدر ہوسعایت کرنی واجب ہے جب کے قرضہ نی الحال ادا کرنا ہواوراس کی قیمت کی طرف لحاظ نذ کیا جائے گا اور اگر قرضہ میعاوی ہوتو اس پر اپنی پوری قیت کے داسلے سعایت داجب ہوگی اور دوم بیکر آزاد کرنے کی صورت على جو يكوفلام من كما كراواكياب وه رائن سے فوشحال مونے كودت واليل في اور مديركرنے كي صورت على فيل اور اس کی وجہ یہ ہے کسد پر ہوجائے سے اس کی کمائی موٹی کی ملک رہے سے خارج نیس ہوئی اس کوموٹی سے واپس نیس لے سکتا ہے اور بورے قرضہ کے واسطے می کرے کا اور آزاد ہوئے ہے اس کی کمائی موٹی کی طلب ہونے سے خارج ہوگئی۔ اور اگر مربون کوئی ہا تھی ہو جومرتین کے باس حاملہ ہوگی اور رائین نے وجوئی کیا کہ بیمل میرا ہے ہیں اگر وضع حمل سے مسلح ایسا وجوئی کیا ہوتو اس کا دعویٰ مع ہاور بیکا نسب اس سے قابت ہوجائے گا اور وہ بجدر جن جس داخل ہوئے سے مہلے آ زاد جو گا اور و وہاندی اس کی ام ولد جو کر رجن سے فارج ہوجائے گی اور بچہ پر بچے سعایت انازم نہ ہوگی قراس کی مال کا تھم سب صورتوں میں وہ ی ہوگا جوہم نے فلام مدیر کے واسطے ذکر کردیئے ہیں اور اگر بائدی ندکورئے وضع صل کیا بھراس کے بعد را بن نے اس کے بچے کے نسب کا دعویٰ کیا تو بھی دعویٰ تھے ہو گاور بچکانسباس سے تابت ہوجائے گااور رہن عل واقل ہونے کے بعدوہ بچدا زاوہوجائے گااوراس کے مقابلہ على قرضد عل ے ایک حصد ہوجائے گا اور بائدی فرکوراس کی اُم ولد ہوجائے گی اور رہن ہوئے سے فارج ہوجائے گی ہی تمام قرضہ بائدی کے رجن ہونے کے دوز کی قیمت اور پیے ندکور کے دائن کے دعویٰ کرنے کے دوز کی قیمت پرتشیم کیا جائے کا اس جس قدر حصد باندی کے مقابله ين آيا باس كى بابت بايمى كانتم ويى بوكا جود بركابور عقر ضدكى بابت فدكور بواب اور بيركائكم اين حصدقر ضدكى بابت سب وی ہوگا جوہم نے آزادشدہ کے تق عی ذکر کیا ہے لیکن اس صورت علی بیہوگا کدرا بن کے دعویٰ کرنے کے روز کی بجے کی قیت کواوراً س کے برتے میں جس قدرقر ضرکا حصراً یا ہے اس کود کھاجائے گا ہی ان دونوں میں سے جومقدار کم ہواس کے داسطے بحد نه کورسعایت کرے گا اور اگر داجن تنگدست جواور جس قد رکما کراد اگرے گاوہ داجن (۱) سے داپس لے گاریشرح طحاوی بس ہے۔ ا کی با عمی بزار درم قیت کی بوش دو بزار درم قر بند کے، بن کردی مجروه فرخ یا حجاتے ہے دو بزار درم کی ہوگی یا بزار درم قیمت کا بچه جنی تو دو بزار درم دے کر دونوں کو مک رئی کرے گا اور اگر با عدی ہلاک ہوجائے تو دو بزار درم کے موش ہلاک ہوگی اور ا گرمونی نے آس با ندی کوآ زاد کردیا حالا تکه و و تنکدست ہے تو و ویزار درم کے داسلے سعایت کرے کی ای طرح اگر دونوں کوآ زاد کر دیا تو دونوں ہزار درم کے داستے سعایت کریں گے اور اس قدر مال پھر موٹی (\*) ہے واپس لیس مے اور مرتبن اینایا تی قر ضدر ابن ہے

لے لے الی بیمجیط سرحی میں ہے۔ایک محض نے بزارورم قیمت کا غلام بھوش بزارورم کے دیمن کیا پھرائی کا فرخ کھٹ کریا نج سودرم کا

<sup>(1)</sup> جب كدرا بن خوش حال بوجائة ا (٢) - جب واخوش منال بوجائة ال

(شريك خاموش) كى بابت يجه حقوق وفرائض كابيان 🖈

ا یا حصراً زادکرے بیاس وقت کرشر یک خوش هال جود رشاس سے تاوان نیس لے سکتا ہے ا

ایک مخص نے بڑارورم قبت کی باعری بوش بزارورم کے دائن کی مجراس کے بزارورم قبت کا بچد پیدا ہوا مجر پیدا ہونے ے بعدرا اس نے اس کے نسب کا وعویٰ کیا حال تکدوہ خوش حال ہے تو مال کا (۱) ضامن ہوگا دورا گر تنگدست ہو تو یا تدی نصف قر ضد کے واسطے اور پیدنسف قرضہ کے واسطے سعایت کریں مے اور اگر بچے نے سعایت کر کے ہنوز چھادانہ کیا ہو یہاں تک کداس کی مال سعایت سے فارغ ہونے سے پہلے مرکی تو اس کا بچدائی نصف قیت اور نسف قرضہ سے جو کم مقدار ہواس کے واسطے سعایت کرے گا اوراس کی ماں سے سرنے سے اس کے قدمہ چھے ڈائد نہ کیا جائے گا یہ سوط عل ہے۔ دو مخصوں نے ایک غلام رہن کیا چراس کودونوں میں سے ایک نے آزاد کر دیا تو مفرور ہے کہ یا تو دونوں خوش حال ہوں کے یا دونوں عکدست ہوں کے یا ایک خوش حال اور دومرا عظد ست **بوگا اور قرضه یانی الحال واجب الا دا بوگا یا میعاوی بوگالیس اگر دونوی خوش حال بون اور قرضه فی الحال واجب الا دا بواور** غلام کی قیت ایک بزار درم ہوتو آزاد کرنے والے پر بہتر راس کے حصہ کے قر ضدانا زم ہوگا اورا کی طرح اس کے شریک پر بھی بہتر راس ك صد كر ضداد زم موكا بدي وجدكده وقرض وارعوند بدي وجدك عن ابت موابال واسط كدمال مرمون بوجد دونول شي س ا يك كة زادكرن كي تلف بوكيا اوروه وونول فوش حال بي اورقر خد في الحال واجب الا داب بس وونون ساسة اسة عصر قدر قرضه كامؤاخذه كياجائكا اوراكر قرضه معادى موتوآ زادكرف والااسة حصدكي قيت كاضامن موكاس واسط كماس فاينا حصد تلف كرديابس مرجهن أس سے لے في اوروه ميعاد آئے تك اس كے باس رئين رہے كى چرو يكما جائے كا كراس كا شريك جس فة ذاوين كياب بلدخامون وبا يكيابات الفتياركرتا في اكراس فتاوان اليكا التياركيايا غلام عصعايت كرائى تومرتن کوا فتیار ہوگا کہ بیمال اس سے لے لے اس واسطے کہ بیرین کا بدل ہے ہیں اس کے باس رین رہے گا پھر جسب قرضہ کی میعاد آئے تب مرتبن اس کوایے قرضہ میں جوان دونوں پر آتا ہے لے لے گائی واسلے کہ قیمت اس کے قرضہ کی جنس سے ہاور اگر شر یک فاموش في بي ابنا حصة زادكرد ينا الحتيار كياتو مرتبن كوافتيار موكاجابة زادكرف والے معتادان في كونكماس في آزادكرك اس كاحن مكف كرديا باور جاب شريك فاموش يجس في يجيهة زاد كياب تاوان لا ال وجد ي كراس في مربون ك بدل ہے مرتبن کا حق مکن کر دیا اس لئے کہ آزاد کرنے والے پر تاوان یا غلام پر سعایت کرنا واجب ہوا تھا محراس کے آزاد کر دے ہے دونوں اس سے بری ہو مے اور اگر دونوں تکدست ہول اور قرض فی الحال واجب الا دا ہوتو مرتبن کوغلام سے بورے ہزار ورم قرضہ کے واسطے سعایت کرائے کا اختیار ہوگا اس واسطے کہ صاحبین رجیما اللہ تعالیٰ کے ندیب کے موافق ایک شریک ل تاوان بعن شریک خاموش کواختیارے کرچاہے شریک آزاد کنندہ ساہنے حصر کا تاوان لے بائنام ے منت و دوری کرائے اپی قیمت وصول کرے یا

(1) تعنی مقدار قر خدیکا ۱۲

ے آزاد کرنے پر غلام ندکور بورا آزاد ہو گیا ہی غلام ندکور پراٹی قیت کے واسطے سعاے یہ واجب ہوگی اور امام اعظم کے غرب کے موافق جس نے آزادیس کیا ہے اس کا حصد مکاتب ہو گیا اور مکاتب رہان ہونے کے ذائن نیس رہنا ہے اس واسطے کہ ووائی وست قدرت كى راوى، آزادكا تحكم ركه تاب اورآزادكرنے والا تنگدست بيس مرتبن كوا فغيار موكا كد غلام سصعامت كراد ساور جب اس نے غلام سے سعایت کرا کے مال لے لیا تو جو میکھاس کا قرضہ دونوں پر ہے اس کے توش اس نے لیا اس واسطے کہ بیکائی مال مربون كابدل ہے اور اگر قرصدم معاوى ، وتو بھى يكى تكم ہے ليكن اس صورت بنى ميعادة في تك بدمال اس كے ياس راس ر با اكراً زادكرنے والاخوش حال اور خاموش تشكدست ہواور قرضہ في الحال واجب الا دا ہوتو آ زاد كرنے والا اپنا حصد قرضه ناوان دے كا اورشر یک خاموش کے حصد میں لحاظ کیا جائے گا کہ آگر اس نے غلام ہے معایت کرانا یا شریک سے تاوان لیزا افتیار کیا تو اس مال کو مرجن لے لے اس واسطے کہ بیدل الربن ہے اور اگر اس نے بھی آزاد کردینا اختیار کیا تو آزاد کرنے وال شریک فاموش کے حصد کا ضامن ہوگا اس واسطے کداس نے مرہون سے تق مرجمن تلف کیا ہے چرآ زاد کرنے والا شریک خاموش سے نصف قرضہ لے لے گااس واسطے کہ مال مرہون تکف ہو کیا اور قرضہ فی الحال واجب الما واہے اور اگر قرضہ میعادی ہوتو مرتبن غلام ہے بیدمال تاوان واپس لے کا ال طرح ا كرقر ضه ميعادى موتو بهى كي تكم ب-اوراكرة زادكر في والانتكدست مواور خاموش خوش عال مواور قرضه في الحال واجب الا وابونؤ مرتمن آزادكننده كے حصر كے واسطے خلام سے معابت كراد بكا اور شركيك خاموش سے بورے بزارورم كے واسطے معابت كراد \_ كا محر جب ادائة قرضدكي ميعاد آجائ بي اكر فاموش في اسية حمد كرواسط فلام سي معايت كرايا اختيار كياتو مرتبن اس مال کواسے قرضہ میں جودونوں پر آتا ہے لے لے گا چراہے آزاد کرنے والے سے جوحصداس کے پڑتے میں پڑتا ہے واپس سلكا اورشريك خاموش سے يحصد كا اور اكرشريك خاموش في يحى آزادكردينا اعتباركيا يمراكروس في ابنا قرضه اواكرديا تو آدها ک کمائی کا مال غلام سے واپس کے اور اگر اس نے اوانہ کیا تو مرتبن کوا ختیار ہوگا کہ بیسب مال اپنے قرضہ شری لے لےاس واسطے کہ بد بن كابدل ب جرفلام آ وى كمانى كوشر يك فاموش ساورة وى كمانى كوة زاوكر في وافي سيروابس في اوراكرايك شريك في اس کوآ زاد کیااور دوسرے نے اس کور برکر دیا مال تک وہ تھوست جیں تو غلام ہے مرتبن بورے برار درم کے واسطے سعایت کرادے گا مجر قلام فركورة زادكر في وال يا في صف كمائي وائيس في كاس واسط كداس في مجود موكرات مال سوأس كا قرضاوا كياب مجر اكرمد بركرت والبائة أزادكرديناا عتياركيا بإواس يعي وهي كمائي والبس الكاوراكراس فسعايت كرانا اعتياركيا تومديم ہونے کے حالت کی اس کی نصف قیمت اور تھن مملوک ہوئے کے حالت کی اس کی نصف قیمت میں جس قدر تفاوت ہواس قدروالیس الے کاحتی کرا گر تھل مملوک ہوئے کے حالت کی اس کی ضف قیت یا نجے سودرم ہوں اور دی ہونے کے حالت کی نصف قیت جارسو درم ہول اتو اس سے سودرم دائیں لے گا اور اگر دونوں شریک فوش حال ہوں آو مرتبان کے واسلے بزار درم کے منامن ہوں کے بجر غلام مد برأس مخص کے داسلے جس نے اس کو مد بر کیا ہے اٹی نسف قیت کے داسلے سعایت کرے گا اور دونوں شریکوں میں ہے کوئی شر یک دومرے شریک سے چھوالیل نبیل لے سکتا ہے اس واسطے کردین (۱) دونوں میں سے ایک کے آزاد کرنے سے تلف ہو گیااور قرضه فی الحال واجب الا داہے دونوں ادائے قرضہ کے واسلے ماخوذ ہوں کے اور اگر قرضہ بیعادی ہوتو آ زاو کرنے والا این حصر کی تیمت کا ضامن ہوگا اور مد ہر کرنے والے کے حصہ ش مرتبن کو اختیار ہوگا جا ہے آزاد کرنے والے ہے اس کے حصہ کی ضان لے یا مد بر کرنے واسلے سے اس کے حصر کی قیمت کا تاوان لے اس واسلے کہ اس نے مدیر کرتے ہے مرتبن کا حق جو بدل الربن میں تھا تلف ل سخە دودە بىل يونى موجود سىلادىمىر سەزد كىكىنىڭ يەسەكىغام آ دىكى كىڭ مۇتىن سىدالىن سىلىكالامنى (1) دونوں كى خىامىن بونے كى دلىل سىلا

جن صورتول میں مودع خاص نبیس ہوتا ہے مرتبن بھی ضامن نہ ہوگا ہے

اگرایک فض نے ایک جو یابی جانور دہن کرایا اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد اس کورائن سے کرایہ پرلیا تو اجارہ بھے نیس ہے اور مرتبن کو اختیار ہوگا کہ اس کو اعادہ کر کے مربون کر لے اور اپنے قبضہ ٹٹ کر لے اور اگر مرتبن نے رائین کی اجازت ہے گی دوسرے کو کرایہ بردیا تو وہ رائن ہوتے سے خارج ہوجائے گا اور اگر اس کی اجرت رائن کو ملے کی اور اگر اس نے بدون اجازت را بن کے اجارہ یرویا ہوتواس کی اُجرت مرتبن کو بطے کی محراس کوصد قد کرد ساور مرتبن کوا عتبارہ وگا کداعادہ کر کے اُس کوربان کر لے اورا كرمرتن كي اجازت عدائن في الكوكي فض اجني كوكراب يردياتوه وربن عنظل جائد كااوركرابيدا بن كوسط كااوراكر اخير اجازت مرتبن کے اجارہ پر دیا ہوتو اجارہ باطل ہوگا اور مرتبن اس کواعادہ کر کے رہن کرسکتا ہے اور اگر کسی اجنبی نے بدون اجازت رائن ومرتبن کے اس کواجارہ پر دے دیا چروائن نے اجارہ کی اجازت دے دی تو کرایدرائن کو لے گا اور مرتبن اس کواعاوہ کر کے رئن كر ليسك إدراكرمرجن فاجازت دى دائن فدى موتواجاده باطل موكا اوركرابياس كاموكاجس في اجاره يرديا بمكر اس كوهدة كرد سادر مرتبن اس كواعاده كر كم مون كرسكما باورا كردونول في أس كى اجازت د سدوى تو كرابيرا بن كوسط كا اور و وربن ہونے سے خارج ہوجائے گا بیڈنا دی قاضی خان ش ہاورا گر مرتبی نے اس کو بدون ا جازت را بن کے ایک سال کے واسطاحاده يرديا ادرسال كذركيا بمردائن فاجازت وعدى وتحتي بين باس واسط كراجازت ايساعة سالان موئى جوكذر كر منوخ كى بوچكا بى مرتبن كوا ختيار ہوگا كدأ ك مربون كو لے لئا كداك كے ياكد بن رب جيرا بہلے تعاادرا كرر بن نے جد مبينے كذرنے كے بعد اجازت دى توسيح باور آ دھاكراية مرتبن كوسلے كا محراس كومدة كردے اور آ دھاكرايہ باتى را بن كوسلے كا اور مرتبن کو بیا ختیار ندر ہے گا کدو بارہ اس کورئن کر لے بیری اس مرتسی میں ہے اور جاننا جائے کہ مین عمال مربون مرتبن کے باس امانت ہوتا ہے بمنزلہ در بعت کے ہیں جہال کہیں ایا ہوتا ہے کہ اگر مودع مال وربیت کے ساتھ ایسانعل کرے جس ہے وہ اے سینی دوختم ہوکرمٹ چکا ۱۱ سے میسنی مال تکن کے موقمن کے باس رئین رکھا گیا ہے وہ امانت ہے آو وہ بیت کے احکام کھا ظائر و چنانچے جن صورتوں ہیں مووج خاص نیس ہوتا ہے مرتبن بھی ضاحی شہو گا شاؤ مرتبی نے اس کواسے عیال کے یاس دکھویا اور وہ نگف ہوا تو ضامی نیس ہے سی بغتر رزیادت قر ضہ کا ا

منامن نه ہوئے تو الی صورت میں اگر مرتبن مال مرہون ہا ایمانعل کرے گا تو وہ بھی ضامن شہو کا لیکن فرق بہے کہ ود بعت اگر تكف ہوجائے تو مودع كچے ہوگا اور اگر را بن كا مال تكف ہوجائے تو قرضہ ماقلا ہوجائے گا اور جہاں اینا ہوتا ہے كہ اگر مودع مال و دبعت ہے ایسانھل کرے جس ہے وہ ضامن ہوتو الی صورت میں اگر مرتبان بھی مال مرہون ہے ایسانھل کرے گاتو وہ بھی ضامن ہو گا۔ مجرواضح بوکدود بعت کے مال کومود ع دوسرے اجنی کے یا سود بیت بھی رکھ سکتا ہے اور ندمستھارد سے سکتا ہے اور ندأ جرت بر دے سکتا ہے ای طرح رہان کو بھی مرتبان اجارہ پرتبیں دے سکتا ہے اور اگر اس نے بدون اجازت دہن کے اجارہ پر دے کرمت جرکے سپر دکیا نہل اگر و ومتنا جر کے یاس تکف ہوا تو را بمن کواغتیار ہوگا ہاہے مرتبن سے اس کی وہ قیمت جومتنا جر کے سپر دکر نے کے دفت تھی تاوان لے اور وہ قیمت بچائے عین مال مرہون کے مرتبین کے بیاس رہی رہے کی ادرا کر میا ہے مستاجر ہے تاوان لے لیکن اگر اس نے مرحمٰن سے حمان لی تو و وستاجر ہے مال تاوان واپس نہیں لے سکتا ہے بھر مال مرمون تلف ہونے تک جس قد رمستا جرنے اُس ے لقع حاصل کیا ہے اس لقدراً جرت کوستا جرے لے سکتا ہے اوروہ اُس کی جو کی تحرحلال نہ جو کی اور اگر اس نے مت جرے تاوان لیا تو وہ مال تاوان کومرتمن ہےوا پس لے گا اور اگر مال متاجر کے پاس سلامت ریااور مرتمین نے اس کووا پس لیا تو وہش سابق کے مرتبن کے یاس مودکر کے رہین دے گا۔ ای طرح اگر داہن نے بلا اجازت مرتبن کے اس کو کرانے پر دیا تو جائز کیس ہے اور مرتبن کو اجارہ باطل کردینے کا اعتبار ہوگا اور اگرووٹوں میں ہے ہرا یک نے باجازت دوسرے کے اس کوا جار دیر دیا یا ایک نے بدون اجازت دوسرے کے اجارہ بردیا چردوسرے نے اجازت دے دی تو اجارہ سے موگا اور دہمن باطل موجائے گا اور کراہے را اس کا بوگا اور کراہے وصول کرنے کی ولایت اس کو ہوگی جس نے مقد اجارہ قرارہ یا ہے اور میعادا جارہ گذرنے کے بعد پھر وہ ووکر کے رہن شہو جائے گا الاجبددوباره مقدر بن قراردیا جائے ای طرح اگر مرتبن نے اس کواجادہ برایا تو اجارہ سجے ہوگا بشر ملیکہ اجارہ کے واسطے جدید قبصہ کرے اور رہن باطل ہوجائے گا اور اگر اس کے پاس مدت اجارہ گذرئے کے بعد پااس سے پہلے وہ تلف ہو کیا اور بعد مدت اجارہ گذرنے کے اس کورا ہن کے دیے سے روکا نہ تھا تو امانت میں گف شدہ قرار دیا جائے گا اور اس کے بلاک ہوجائے سے قرضہ شل سے چھے ساقط شہوگا اور اگر مدت اجادہ گذر جائے کے بعد اس کورا اس کو دینے سے روکا ہوتو غاصب ہوجائے گا بیشرح طحاوی

اگرمرتین نے رہی کو چہ پانے پرسوادی لی یا غلام مرجون سے فدمت لی با لیاس مرجون کو پہتا یا گوارمر ہون کو بائد ها طالانکہ سب بلا اجازت دائین کی بلک کو بلا اجازت دائین کے استعال کیا ہے بل شل خاصب کے جو جائے گا بخلاف اس کے اگر اس فی ایک گوار یا دو گوار مرجون کو بائد ها تو ایسانیس ہے اس واسطے کہ بیش تفاظت کرنے جی داخل ہے افرائی استعال تھی ہے اور اگر اس نے ایسائٹل رائین کی اجازت سے کیا ہوتو اس پر تاوان واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ خاان واجب بر تبین کی واسطے کہ خاان واجب بر تبین ہو بائے بر آتا تارد یا یا غلام سے فدمت لینے سے بازر ہاتو وہ اپ حال پر دیمن ہوگا کی اگر آتا تارد یا یا غلام سے فدمت لینے سے بازر ہاتو وہ اپ حال پر دیمن ہوگا کی اگر آتا تارد یا یا غلام سے فدمت لینے سے بازر ہاتو وہ اپ حال پر دیمن ہوگا کی اگر آتا تارد یا یا غلام سے فدمت لینے سے بازر ہاتو وہ اپ حال پر دیمن ہوگا کی اگر آتا تارد یا یا غلام سے فدمت لینے سے بازر ہاتو وہ اپ حال پر دیمن ہوگا کی اگر آتا تارد یا یا خال میں ہوتو مفت کلف شرہ قرار ہوئی کا جازت سے استعال کرنے کی حالت میں کھی ہوتو مفت کلف شرہ قرار ہائے گا در اگر رائین کی اجازت سے مربون کو عاریت پر دیا در وہ مستعم کے باجواتو قرف جو ایت اور آگر اپنی کی اجازت سے مربون کو عاریت پر دیا در وہ مستعم کے باس مربون ہو اگر کی جو یا مربین ہوتا کہ جب جا ہا ہے جہ کے بیدا ہوا خواہ وہ درائین کو یا قرین ہو یا کو کی اجنبی ہوتو بحرب میا ہا ہے تبید میں اور اگر مستعم کے باس مربون ہو اور اگر اپنین ہو یا کو کی اجنبی ہوتو بحرب ہو ہا ہوتو بور مربون ہو یا دراگر مستعم کے باس مربون ہو یا دراگر مستعم کے باس مربون ہو یا دراگر مستعم کے باس مربون ہو بادراگر مربون ہو یا دراگر مستعم کے باس مربون ہو بادراگر مربون ہو یا دراگر مستعم کے باس مربون ہو بادراگر مستعم کے باس مربون ہو بادراگر مربون ہو بادراگر

کردری عمل ہے اجارہ (۱) ورئین کا قیصنہ قابت ہوئے ہے محقد رئین باطل ہوجاتا ہے اور قیصنہ ود ایست سے مقدد این باطل نہیں ہوتا ہے حتی کداگر مال مر ہوں کورائین نے باجازت مرتبی و د بیت پر دیاتو مرتبی کواختیار ہوگا کہا ہے قبصہ شدہ والیس نے بے بیری عمل ہے۔ اور اگر رئین کوئی کتاب یا مصحف مجید ہوتو مرتبین کو بلااجازت رائین کے اُس سے پڑھنے کا اختیار شہوگا ہیں اگر رائین نے اجازت و سے دی توجہ کا اختیار شہوگا ہیں اگر رائین نے اجازت و سے دی توجہ تک وہ مرتبین کے پائی عاریت ہوگا ہی جب تر اُست سے فار خ ہواتو مرجون کے کہا مالیت ہوگا ہی جب تر اُست سے فار خ ہواتو مرجون کے کہا داخل ہوجائے گا بیمراجیہ علی ہے۔

مصحف مبارک کار بن رکھے ہوئے کی حالت میں تلف ہونا 🖈

آ کی مخص نے مصحف رئی کیا اور مرجمی کواس سے تلاوت کرنے کی اجازت وے دی پس اگر اس سے تلاوت کرنے کی حالت میں وہ تکف ہوگا تو قرضه سراقط نه ہوگا اس واسطے که رہن کا تھم فقامجوس رکھنا لینن روک رکھنا ہے اور جب مرتبن نے باجازت را ہن اس کواستعمال کیا تو تھم بدل تمیا ہور ہین باطل ہو کیا اور اگر قر اُت سے قارع ہونے کے بعد تلف جوا تو قر ضدی موس تلف شدہ قرار یا ہے گا بدوجیز کردری میں ہے۔ اگر کی نے راس کی انتوشی ایک انتوشی کے اوپر پہنی اور وہ کف ہوئی تو اس میں عرف و عادت کی طرف رجوع کیاجائے ہیں اگر مرتبن نے کورایدا محض ہوجوجل کے واسطے دوانگونسیاں چین سکتا ہے تو ضامن ہوگا اس واسطے کداس نے مال مربون كواستعال كياب اورا كرابيا مخفى بوكده وانكونعيان مكن كرجبل نيس كرسكاب توجس قرضد يحوض ربن تحي اس يحوض تلف شدوقرار یائے گی اس واسطے کراس نے حفاظت کی فرض سے اس کو بہنا ہے اور انگوشی کے بعض مسائل ہم نے کتاب العادية ميں ذكركرو يے إلى اور اكر طيلسان يا تبارى مولى أس ف أسكواس طرح بهن ليا جيدلوگ استعال كرتے بيل تو ضامن ليموكا اور اكر اس كوها علت كواسط كنده يرووال ليا بياتو تكف موت يبلور مال مرمون تكف موف كرود ياجائكاس واسط كداول صورت میں استعمال وا بت ہوا اور دوسری صورت میں جو اس ہو و حقاظت کے واسطے ہے یہ بدائع میں ہے۔ اور اگر دونوں نے اس بات كااراده كيا كدمرتبن كو مال مرجون ك نفع حاصل جواور رئن بحي يح ربية اس كاحيله بذب كراكر مال مرجون مثلا وارجوتو مرتبن كو را ہن اس میں سکونت رکھنا مباح کردے بدی شرط کہ جرگاہ را ہن اس کو اس تفع ہے مقع کرے تو مرتبن کو با جازت جدید آ کندہ کے واسطیعی اختیار حاصل رہے گا تا وقتیکدراجن اس کوقر ضدادا نہ کرے اور مرتبن تیس کی ایسی اجازت مشر و طاکوقیول کر لے ای طرح اكر مال مرجون زين مواس كى زراحت ك واسطحا جازت دے دے يا درخت دياغ انگور مواس كے مجلوں كومباح كردے يا بهائم میں سے کوئی جانور ہواس کا دورہ مباح کردست یا ہی الور کدرائن نے اُس کو بیٹنے مباح کیا بدین شرط کہ جسب بھی را بن اس کوشع کر و سے تو مرجن را بن کی طرف سے باجازت جدید آ کندہ کے واسطے تھار ہوجائے گا یہاں تک کردا بن اس کواس کا قرضہ و سے ب خزائة المعتن مي ہے۔اورا كررائن يامرتين نے دوسرے كى اجازت سے مربون كوفر وخت كيا تو و ورئين سے فارج ہو جائے گااس طرح الحركس نے بدون دومرے كى اجازت كے اس كو قروشت كيا بھردومرے نے اس كو بچ كى اجازت دے دى تو بھى وور ابن سے فارج ہوجائے گائیں اس کائمن بجائے اس کے مرہون ہوگا خواہ شتری سےدصول بایا ہو باند بایا ہو پراگراس کائمن مشتری کے باس ڈوب جائے یا مشتری ہے وصول کر لینے کے بعد تلف ہوجائے تو اس کا تلف ہونا مرتبن کے ذمہ بڑے گا اور مرتبن کواس کا تمن روک ر کھنے کا استحقاق ای طرح حاصل ہوگا جیسا اصل مرہون کے دو کئے کا استحقاق تھا یہاں تک کدادائے قرضد کی میعاد آجائے ایسائی تھم ل سنامن بعنی مربون ہوئے سے خارج ہوااور مرتجن ضامن ہو کیا اگر کلف ہوتو پوری قیت دین چ ہے گی ి 👱 کٹی مرتجن کو تبول کرنا ہو ہے تب مید تد

نورابوگااور جب رئن اس کوشع کرے گاتوہ آئندہ گار تا رہوجائے گاا (۱) مربون کواجارہ پردیایار ان کیا اا

کرتی نے اپی محقر میں ذکر کیا ہے اورا ہام قد وری نے قربایا کہ اس میں دو صور تھی ہیں اگر عقد دہی میں بھے مشروط ہوتو کس رہی ہو گا اورا گرمٹر وط نہ ہوتو امام محقہ کے بڑو کہ تھے موجب لا انتقال تی بجانب شمن ہے اورا مام طحادی نے اختال نے العلماء میں ذکر کہ کہ نے اس تعلم میں وکی اختال نے تیس با اور قد وری نے اہام ایو پوسٹ سے ہرواہ بیش کھا ہے کہ بالانتصال کش رہی ہوگا اور میں کئی ہو کہ کہ مرتبی نے اجازت میں بیش ط کی بھر کہ کئی اورائی ہوگا اور میں ہوگا اور میں کہ کا اورائی میں کہ انتصال کش رہی ہوگا اور میں کئی ہو در میں اور اور اس میں اورائی ہیں جو درم کا انتصال آیا بھر وہ کیز اتلف ہوگا اور اس میں جو درم کا انتصال آیا بھر اس کو درائی کی اجازت سے بیتا اورائی ہیں جو درم کا نتصال آیا بھر وہ کیز اتلف ہوگا اور اس میں جو درم کا نتصال آیا بھر وہ کیز اتلف ہوگا اور اس میں جو درم کی تیت میں درم تھی تو آد دھا کہ اورائی کی اجازت سے بیتا اورائی میں جو درم کی تقصال آیا تو قرض می کئی آخر ضری سے نو درم ساقط ہوجا کیں گھر جب رائی کی اجازت سے اس کو بہت کی درم تھی تو آد دھا کہ اس کو درائی کی اجازت سے اس کی جو درم کی تقصال آیا تو قرض میں درم تھی کہ درم ہوگی تو آد دھا کہ تیس کے گور مقد درم ہوگا اس واسطے کہ درائی کی جو درائی کی جو درم کی تو اس کی حال لازم نہ ہوگا اس واسطے کہ درائی کی اجازت سے برائی کی اجازت سے بھر تی جو درم کی تو میں ہوئے کی جو درم ہوگی تو کی درم بھر تی بور اس کی حال اور جس قد درم تی درم تھی درم اس کی حال در اس کی خوان لازم نہ ہوگی اور اس کے جس تیں جس کی اورائی کی تعسان آیا ہوئے کی اورائی کی تیست دی درم ہوگی درم بائی درم بائی

اگر ہاغ خرمایا ہائے اگور ہے گال آئے مال کدوہ مرتمان کے ہائی رہی ہوا در مرتمین کو اس کے جاوں کے ضافع ہو جانے کا
خوف ہوا ہی اس نے بغیر محم قاضی اس کوفر وخت کرویا تو اس کی تیج جائز نہ ہوگی اور اگر مرتمین نے بغیرہ ہوجائے اور مرتمین پر حیان واجب نہ ہوگی اور اگر مرتمین نے بغیرہ ہوجائے نے بعد کیال تو ز
قاضی نے خود فرو فت کرویا تو تیج ڈف ہوجائے گی اور مرتمین پر حیان واجب نہ ہوگی اور اگر مرتمین نے بغیرہ ہوجائے لیود کی اور مرتمین پر حیان واجب نہ ہوگی اور اگر مرتمین نے بغیرہ ہوجائے نے بعد کیال تو نے باور حیا طاحب مربون کا مرتمین کو استحقاق حاصل ہے بیجیا ہی ہے۔ اور شمی الائمہ طوائی نے فرمایا کہ بیتھم اس صورت ہیں ہے کہ جب اس نے بجلول کو اس طرح تو ٹر ایوج مرطرح تو ٹر ایوج و وضائی اور گی کے اور واگر اس کے حال سے کہ جب اس نے بجلول کو اس طرح تو ٹر ایوج مرطرح تو ڈر ہے جائے جی اور گی گی تو فرمایا کہ موادر مرتمین فرمان نہ ہوگا اور اگر گا ہے یا اس طرح مرجمان کو اور واس کے بید وارد اگر گا ہے یا اس طرح مرجمان کو اور اس کے بید وارد اگر گا ہے یا کہ فرمان ہوگا کہ دوجود و حلیا تو استحسان تو ایو وارد اگر گا ہے یا کہ میں مرجمان کو اور جو تو ایس کی مرحمان کو اور مرتمین کو اور اگر گا ہے یا کہ مورد می مرحمان کو اس کے گا ہو تو بھول کے اس کی مرحمان کو اور جو تھر کے بار کر گا ہو تی ہوگا کہ جائی ہوگا اس کو تو سے بھر کی دوجود کی ہوئی ہوگا گی ہو تو اس کی مرحمان کو احتمان کو اور جو تھر کی اور دوجود کو تو ایس کو تو اس کی مرحمان کو اور جو تھر کی کی دوسرے کے پاس کو تو جو اے سے مرتمان کو اجازت سے مرتمان کو اجازت سے مرتمان کو اجازت کی کہ اس کا مرحمان کی اور دو مرحم کر سے اور مرتمان کا اجازت کی کو اور ایس کی کردا کردی دو مرحم کے بائی کی تو اس کی جس کی کردا کی کی دوسرے کے پاس کو موجود کر سے اور مرتمان کی اور مرتمان کو اجب سے کو گل کی دوسرے کے پاس کو موجود کے دو گل کی دوسرے کے بائی کی اور دو مرتم کی کی دوسرے کے پاس کی موجود کے دور کی دور کردی دور کر کردی دور مرتمان کو اور کی کو کو اور کی دور کردی دور کر کردی دور کر کردی دور کر کے بائی کی دور سے کا کردی دور کردی دور کردی دور کردی دور کی دور کردی کردی کردی ک

ی ایعنی بدنتی و عث ہے کے مرتمین کا حق اس کے تمن ہے متعلق ہو کہا جا اس کے ایسی ملک دائن بالفعل یا بھیشہ کے ہے تیس رہتی ہے تا ا

نو ( ١٥ بار ٢٠٠٠

ل متوم بعنی قیمتی چیزوں میں ہے بیس ہے اس واسطے یا ندی کا دود ه قروضت نیس جوتا ہے اور دائی و دود یہ پالی کی توکری بھر ورت ہے اا ع قولہ بہم اقول ای طرح اصل جی خرکور ہے اور بظاہر یہاں مقوط ہے نبذا مقدمہ پر نظر کرتا جاہدے است

کہ ش نے بیا کی گڑا تیرے پاس دیمن کیا ہے قا دونوں ش سے ہرایک سے دومرے کے دوئی پرتم کی جانے گی اورا کر دونوں نے کواہ قائم کے قو مرتبن کے گواہ تیو لے ہوں کے اورا کر دائین نے مرتبن سے کہا کہ ال مراون تیرے پاس تخف ہوا ہے اور مرتبن نے کہا کہ ال مراون تیرے پاس تخف ہوا ہے اور مرتبن نے کہا کہ آل مرائین کا تبول ہوگا اس داسطے کہ دونوں کے اتفاق سے کہ تو نے کا دوئی کرتا ہے اور رائین اس سے انکار کرتا ہے ہی تو است ہوئی کہ و مال جنان ش دافل ہو چکا ہے مرحرتین جنان سے ہی ہونے کا دوئی کرتا ہے اور رائین اس سے انکار کرتا ہے ہی تولی سے ترفی کہ و کا اور اگر دونوں نے گواہ وال سے کہ تولی ہوں گے اس داسطے کہ اس کے گواہوں سے ترفی کہا تھی اور کہ تارہ واسطے کہ اس کو اہوں سے ترفی کہا ہوں گے اس داسطے کہ اس کو اہوں سے ترفی کہا کہا ہوں گے اس دادگی ہیں۔ اورا کر مرتبن نے کہا کہا ہوں گے اس دادگی ہیں۔ اورا کر مرتبن نے کہا کہ درائین بیدوئی کرتا ہے کہ مربون کہ درائین بیدوئی کرتا ہے کہ مربون کے درائین میں داخل ہوا ہوا ہوگی اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو گواہ اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو گواہ میں کے تو گواہ ہوں گے اس دونوں نے گواہ قائم کے تو گواہ میں کہا تو ل جو گاہ دونوں نے گواہ قائم کے تو گواہ میں کہا تو ل جو گاہ دونوں نے گواہ قائم کے تو گواہ میں کے تو گواہ ہوں گائی دونوں نے گواہ تو کہ کہاں دونوں کے گواہ تو کہاں دونوں کے گواہ تو کہاں کو گائی دونوں کے گواہ تو کہاں کے تو گواہ میں کے تو گواہ کہاں دونوں کے گواہ تو کہاں دونوں کے گواہ تو کہاں کو گائی دونوں کے گواہ تو کہاں کو گائی کو گواہ کو کہا کہا کہ دونوں کے گواہ تو کہا کہاں دونوں کے گواہ تو کہا کہاں کو گواہ کو کہا کو گواہ ک

اگراس بات میں اختلاف واقع ہوا کہ بہننے کی حالت میں تلف ہواہے یا اُتار نے کی؟

اگرایک فض نے ہزارورم قبت کی بائدی بنوش ہزار درم قرضہ میعادی کے دہن رکھی اورایک فض عادل کو مخار کیا کہ میعاد آئے براس کوفرو شت کردے چر جب میعاد آئی تو مرجن اس با ندی کولایا اور عادل سے درخواست کی کداس کو ایچ کر ہے اور را بھن نے الکارکیا کہ بیدہ دبائدی کیس ہے ہی اگر راہن وہ مرتبن دونوں نے اس بات پر انقاق کیا کدمر بونہ بائدی کی قیمت ہزار درم تھی اور قرضہ ہزار درم تھا اور مرتبن جس بائدی کولایا ہے اس کی قبت بھی ہزار درم ہے لیکن رائین اس بات سے افکار کرتا ہے کہ بیدہ وبائدی منیں ہے تو رہن کے حق عر مرجمن کا تول تول ہوگا چراس کے بعد اگر عاول نے انکار کیا اور کھا کہ بید ویا تدی نیس ہے یا کہا کہ میں نہیں جاتنا ہوں تو اس کے علم پراس ہے تھم لی جائے گی ہیں اگر اس نے تھم کھائی تو اس کی تابع کے واسطے مجور نہ کیا جائے گا اور اگر اس نے تھے سے الکار کیا تو فروشت کرنے پر مجبور کیا جائے گا اس واسطے کہ عاول کی تھ سے غیر کاحق متعلق ہو گیا ہے یعنی مرتبن کاحق متعلق ہے اس عادل مجبور کیا جائے گا اور بھے کا عبدہ عادل کے ذمہ مو کا لیکن اگر عادل فرکور بعد کھے کے ضامن لمبوا تو رائین سے واپس کے سکتا ہے اور اگر عادل مسم کھا گیا تو تاج پر مجبود کیا جائے گا تو قاضی را بمن کو تھم دے گا کہ خود فرو شت کرے اور اگر اس نے انکار کیا تو قاضی اس کو مجدور شرکرے کا بلکے خود فروخت کرد ہے گالیکن اس کا عهده دائین کے ذمہ ہوگا جیسا کدعاول کے مرجائے کی صورت بیس ہادرا گرمرتین یا مج سودرم قیمت کی باندی لا یا اور دائن نے کہا کہ بیمری باندی نیس ہاور مرتین نے کہا کہ بیونی باندی ہے مگر اس کا زخ محسد میا ہے قورا بن کا قول قبول ہوگا اور اس سے تم لی جائے گی ہی اگر اس نے قتم کھائی تو باندی مربونداس کے زئم کے موانق قرضہ کے وض کف شدہ قرار دی جائے گی چرعادل کی طرف دجوئے کیا جائے گا ہیں اگر عادل نے مرتبن کے قول کی تصدیق ک تو اس ہے کہا جائے گا کہ اس کومرتبن کے داسلے فروشت کردے بھر جب وہ فروشت کردے تو اس کاتمن مرتبن کودے دے گا ہی اگر حمن بنسبت قرضے كم موتوباتى قرضدكورا من مصرتهن فين الے سكتا ہالا ال صورت من كدا ہے وموى پر كواه قائم كرے تو البت باتی قرضہ کورائن سے لے سکتا ہے بیتھم اس وفت ہے کہ دونوں نے اس اسر پر انتقاق کیا ہو کہ مربونہ کی قیت ہزار درم تھی اور اگر دونوں نے اس میں اختلاف کیا اور مرتبن سے کہا کہ تو نے مجھے فقط پانچ سوورم قیمت کی رہن دی تھی اور را بن نے کہا کہ بزار درم قیمت کی تھی اور میہ بائدی وہ نیس ہے تو مرتبن کا تول تبول ہوگا ہی اگر عادل نے اس کے قول کی تقید بی کی تو بائدی مذکور کے فروخت

كرنے پر بجبور كيا جائے كا بجراكراس كاشن قرضه ہے كم آيا توباقى قرضه كورا كان سے واپس لے كا اور اگر عادل نے اس كے فروخت كرتے سے اتكاركياتور بن اس كفروخت كرنے يرجبوركيا جائے كايا كاشى اس كفروخت كرے كا اور ي كا عهده را بن يرجوكا اور باتی قرضہ بھی راہن کے دمہ مو کا بیاناً وی قاضی خال میں ہے اور اگر غلام رہن ہواور دونوں نے احتااف کیا ہی راہن نے کہا کدر بن کے روز اس کی قیمت ہزار درم می چرکا یا ہو جائے ہے قیمت کم ہوکریا تی سود درم رو کی ہے اور مرتبان نے کہا کہ نیس بلکدر اس کے روز اس كى قيت يا في سودرم كى جرس كے بعد البتريز حركى كى بس برے قل عى بے مرف دوسو يجاس درم مے جي تو قول را بن كا قبول موكاس واسط كروه في الحال كومال ماضى يروليل ويتاب يس ظاهر سال أى كواسط شاهر باورا كردونو ل في كواه قائم يحقاق كواه مجى را بن كے قبول ہوں مے اس واسطے كه اس كے كواموں سے منان كى زيادتى چاہت موتى ہے ہيں وہى لائتى قبول ہيں يہ بدائع ميں ہے جیسی من ایان نے امام محد سے روایت کی ہے کہ اگر دہن ایک کیڑ اجواور را اس نے مرجمن کواس کے میننے کی اجازت دے دی اور اس نے بہتا ہی وہ ملف ہو کیا چر دونوں نے اشکا ف کیا کہ میننے کی حالت ہی گف ہوا ہے یا اتار نے کے بعدر بن ہو کر آلف ہوا ہے تو مرجن کا قول تبول ہوگا اس واسطے کے دونوں نے اس پرا تفاق کیا کہ ورئین سے خارج ہو گیا تھا چرر انبن کے اس دمویٰ کی کہ ووجود کر ے رہن ہو گیا تھا تھد این ندی جائے کی اور اہام محد ہے مروی ہے کدایک منس نے بزار درم قبت کا غلام بوش بزار درم قرضد کے رئین کیااوردائن نے مرجن کواس کے فروشت کرنے کا محار کرویا ہی مرجن نے کہا کدیش نے اس کویا کچے سوورم یس فروشت کیا ہے اور راجن نے کہا کرو نے اس کوفرو دیت بیل کیا ہے بلدہ تیرے پاس مرکبا ہو راجن سے م لی جائے کی کہواللہ من من جاتا موب كدمرتين في اس كويا في سودرم كوفرو شت كيا باوراى كاقول قيول موكا اوراس بيون من في جائ كى كدواللدو وغلام مرقين ے بعد می مر کیا ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔ وائن نے مرتبن کومر ہون کیڑے میٹنے کے واسطے ایک دوز کے لیے اجازت دے دی چر مرتبن اس کو پہنا ہوالا یا اور کیا کہ آس روز کے پہنے ہے یہ بہت کیا ہے اور رائن نے کہا کرتو نے اس دوز نیس پہنا اور نداس روز سے پہنا ہے قدرا بن كا قول آبول موكا اور أكررا بن في أس روز بينينے كا قرار كيا ليكن بيكها كر بيننے سے بسلے يا أثار دينے كے بعد بيت كما ہے تو مرتبن کے اس قول کی کہ پہننے کی حالت میں پیٹا ہے تھمدین ہو گی کیونکدوونوں اس امر پرمتفق ہوئے کدوہ منان سے خارج ہوا تھا تو جس قدرهان مرجن برعا كرموتى إن كياب على مرجن كاقول تعل موكا بدوجية كرورى على بهد

ا كرفلام رئن مواور رائن نے كواد قائم كے كريم رئين كے ياس سے بعا كا باور مرتبن نے كواو قائم كے كرا من كوواليس وسینے کے بعدرا بن کے پائ سے بھا گا ہے تو ائن ساعد نے کہا کہ امام تحد نے فرمایا کہ عمل مرتبن کے کواہ تبول کروں کا برمجیا عمل ہے۔ اگردائن نے کہا کہ میں نے تیرے پاس بیکٹرارئن کیا تھا اور تو نے جھے ہے لے کرائے قصد میں کرلیا اور مرتبن نے کہا کہ تو نے میرے پاس بیفلام رہن کیا تھا اور ش نے تھے سے لے کراپتا تیند کرلیا ہے اور دونوں نے گواہ قائم کئے تو غلام و کیڑے کے مرتبن کے پاس موجود ہونے کی صورت میں مرتبن کے گواہ آبول ہول کے اور اگر غلام و کیٹر اودنو ل ملف ہو گئے ہوں اور جس کے رہن کا را ہن وعویٰ کرتا ہے اس کی قیمت زیادہ موتو رائین کے گواہ تیول موں کے بیٹلم پر بیش ہے۔ اور اگر مرتبن نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو ر ان لیا ہے اور را اس نے کہا کہ عمل نے فتلا ہے ال اکیلا رائن کیا ہے اور دونوں نے گواہ قائم کے تو مرتبن کے گواہ تبول ہول کے اور ا كرم جن نے كہا كرتونے ميرے پاس بيغلام بوش بزار درم كرين كيا اورش نے تخف كراس برا بنا قبعند كرايا ہے اور ميرے تحد پرسوائے اس کے دوسود بنار ہیں جس کے فوش تو نے جھے کچھد ہن جی دیا ہے اور را بن نے کہا کہ تو نے جھے ہے بیفلام غصب کرلیا ہاور تیرے مجھ پر ہزار درم بغیرر ہن کے قرض ہیں اور میں نے تیرے دوسود بنار قرضہ کے بوش تھے ایک باندی جس کا فلاندہ م ہے

ر بن دے دی ہے اور تونے جمعے لے کراہے تیفند میں کرلی ہے اور مرتبین نے کہا کہ میں نے تھے سے فلال یا ندی ربین لی ہے وہ تیری با ندی ہے اور غلام ندکورو با ندی ندکورہ دونوں مرتبین کے پاس موجود بیں آقر را بھی سے مرتبین کے دعوی پرتشم لی جائے گی اس واسطے كه مقدر بن بجانب را بن لا زم بوتا باورم تين اس پرايسي في ذاتى كادو ي كرتاب كه اگروه اس كا قرار كري و اس پر لازم بويس جب أس في انكاركياتواس عصم لي جائے كى بس اگراس فيتم كمالي تو غلام كارين باطل بوجائے كا اور اگراس فيتم سے انكار کیاتو غلام بعوش بزار درم کےرین ہوگا اور مرتبن سے با تدی کی بابت کچھتم نے کی جائے گی حین مرتبن اس کورا بمن کووالیس دے گااس واسطے كر عقدر بن بجاتب مرتبن لا زم تبيل بوتا ہے يك بائدى كے د بن سے اس كا افكار كرنا بمير لد را بن كو بائدى واليس دينے كے ہے اوراس کوا ختیار ماصل ہے کہ بائدی رائین کووایس دے دے اگروہ بائدی اس کے پاس مربونہ بوتی توصم این کچم مفید نہوگا اور اگر وولوں نے گواہ قائم کے تو مرتبن کے گواہوں پر حم دیا جائے گا اس واسطے کہ وہ گواہ طزم میں کد بجانب را ہن حق مرتبن کولازم کرتے ہیں اور را بن کے گواہ مرتبن کے ذمہ باعدی کے مربونہ نونے کو پھٹالا زم نیس کرتے ہیں بس ان گوا ہوں کے موافق علم دیے کے پھ معی بیس ہیں الا اس صورت میں کہ مرتبن کے پاس و وہا ہمری مرکن ہوتو اسک صورت میں راجن کے کوا ہوں کے موافق تھم و با جائے گاہ مبسوط میں ہے۔اوراگرم ہونہ بائدی کے بچر کی بابت رائن ومرتبن نے اختلاف کیااورمرتبن نے کہا کہ میرے پاس بچے جن ہے واس کا قول قبول ہوگا اس واسطے کہ بچداس کے قبضہ میں موجود ہے اور مرتبین نے غیرے لے کراس پر قبضہ کرنے کا اقرار تہیں کیا ہے اور ا كرمرتين نے كہا كديس نے مال و يجددونو لكورى ليا ہے اور رائن نے كہا كرتيس بلك فقط مال كوليا ہے تو رائن كا قول قبول مو كااس واسطے کہ و واسلے کہ و واسلے کہ وارا گر مرتبن نے رہن مع جھنے کا دعویٰ کیا تو دونوں با توں پر اس کے کوا و تبول ہوں کے اور اگر فظ رہن کا دعویٰ کیا مواق قبول شہوں کے اس واسطے کدفتظ مقد الازم نیس موتا ہے اور اگر مرتبن نے رائن سے اٹکار کیا تو رائن ٹا بت کرتے پر رائن کے کوابول کی ساحت ند ہوگی اس واسطے کد مقدر بن بجانب مرتبن الازم نبین ہوتا ہے خواہ کوابول نے معائد بند کی کوائن اداکی ہویا قبضہ پر اقرار را این کی کوائل وی ہو بیآ خری ج قول امام اعظم کا اور بھی قول مساحیات کا ہے بیدوجیز کروری میں ہے۔اور اگر را این نے گواہ دیے کہ بیس نے دو ہزار ورم قیمت کا غلام بعوض ہزار ورم قرضہ کے ربین کیا ہے اور مرتبین نے ربین ہے ا تکار کیا اور بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس نے غلام کو کیا کیا ہے تو غلام کی قیت کا ضامن ہوگا اور اس میں سے جقدر قرضہ کے محسوب کر کے باتی کورا بمن واپس وے گا اورا گرمرجن ورا بمن نے اقر ارکرایا کے مرتبن کے یا س مرکمیا ہے تو جس کے بوش ربمن تھا اُس کے بوش کلف شد وقر ارویا جا گا اور مرتبن مقدار زائد کا شامن ندہوگا اس واسطے کہ زیادتی اس کے یاس امانت بھی اور اس کی طرف سے کوئی انکار ٹابت تیس ہوا ہی زیادتی کا ضامن شاوگا بیدوجیر کردری ش ہے۔

\$c/6/10

جاندی کے وض جاندی اور سونے کے وض سونے کے وض سونے کے دمن کرنے کے بیان میں درم ، دیار ، کیلی دوزتی چزوں کاربن رکھنا جائز ہے ہی اگرا ہے جنس کے وخی رہن ہوا ور تف ہو جائے تو بوض اپے مثل ا وزن قرضہ کے تلف شدہ قرار دی جائے گی اگر چہ با تتبار جودت کے اختلاف ہوا دربیا مام اعظم کے نزدیک ہے۔اور صاحبین کے نزدیک اُس کے ظلاف جنس ہے اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا اوروہ قیمت بجائے اس کے مرہون ہوگی ہی اصل امام اعظم کے نزدیک یہ بی کہ حالت تلف لا محالہ حالت استیفاء ہے اور استیفاء وزن بی ہے ہوگا اور صاحبین کے زویک اصل یہ ہے کہ حالت تلف جمی حالت استيقاء ے كہ جب مرركى جانب مفعى شاءواس كابيان يوں ہے كدا يك فض في وى درم وزن كے تل كى جا ندى كى كى بعوض دی درم قرضہ کے رہمن رکھی اور و و مکف ہوگی لیس اگر اس کی قیمت اس کے وزن کے برابر دس درم ہوتو یالا تفاق قرضہ ما قط ہو جائے گا اس طرح الحراس كى قيمت أس كورن بزائد موتو يمى بالانفاق قرضه ماقط موجائ كاادراكرأس كى قيمت اس كورن يم ہوتو بھی امام اعظم کے مزویک بھی تھم ہاور صاحبین کے زویک مرتبن اُس کی قیت کا اس کے خلاف بجس سے ضامن ہوگا۔اوراگر و والوث من اوراس کی قیت اس کے وزن کے برابروس ورم ہے تو امام اعظم وامام ابو بوسٹ کے بز دیک رواین کوا فقیار ہے جا ہے ای طرح ٹوئی ہوئی ناقع کو بورے قرضہ کے وہن کک رہن کرا لے اور جائے تو مرتبن سے اُس کی تیت اس کے جس سے یا اس کے خلاف جنس سے تاوان کے اور سے مال تاوان بجائے مرجون اوّل کے مرتمن کے پاس رہن ہوگا اور مرہون اوّل تاوان ویے کے بعد سرجمن کی ملک ہوجائے گا اور دائمن پر فک رئمن کرائے ہے واسلے جبرنہ کیا جائے گا اورا مام مجد کے نز دیک دائمن کوا فتلیا رہے جا ہے اس کواک طرح ناقص ہورے قرضہ (۱) کے موض مک رہن کرائے اور اگر جاہے تو ہورے قرضہ کے موض مرتبن کی ملک کردے اور را ہن کو میا متیارتیں ہے کہ مرتبن سے اس کی قیمت کی شمان الے اور اگر اُس کی قیمت ایس کے دزن سے کم چنا نیے آ ٹھ ورم ہوتو را بمن اُس سے مر ہون فرکورے کھرے کے حساب سے دوسری جنس سے اُس کی قیمت تاوان لے تاکہ مود سے فکی جائے باروی کے حساب سے اُس کی جنس سے تاوان کے اور یہ مال تاوان سرجن کے پاس رہن ہو گا اور بیٹھم بالا مقال ہے اور اگر اُس کی قیمت اُس کے وزن سے زائد ہارہ درم ہوتو امام اعظم کے زویک جاہے اس کو ہورے قرضہ کے موض کے رہن کرائے یامر جمن سے اُس کی بوری قیمت اس کے غیر جس ے جاہے جس قدر ہو لے لے اور وہ مرجن کے پاس رہن رہے گی اور امام ابو بوسٹ کے فزد کی یا مج معنے صے اس کی قیت ك تاوان ك الم يس اس ظرف فكسته يس ب يا في مين حصر بعد هنان دين كرتبن كي ملك موجا كي كاورايك جهنا حصدا لك كر لیا جائے گا تا کدرای شائع ندر ہے اس واسطے کرفا ہر الروایة کے موافق شيوع طادي ش شيوع مقارن بي سے اور امام ابو يوسف ے روایت سے کہ شیوع طاری مالع میں ہوتا ہے ہی بنابراس روایت کے عظم حصد کے الگ کرنے کی ضرورت میں ہے اور برحصد مع یا کی جیٹے جھے کی قیمت کے مرجن کے پاس قرضہ کے وض مر ہون دے گا اور اہام محد کے زوریک اگر فوٹ میانے سے ان کی قیمت میں اليك إدودرم كانتصان آياتوراجن يرجركياجائكاك بوراقر ضداداكر كانفكاك رين كرائ اوراكراس سےزياد ونتصان آيا بوتو را ہن کوا ختیار ہوگا جا ہے مرتبن کے قر ضہ کے وض مرتبن کی ملک کردے اور جا ہے پورے قر ضہ کے وض فک رہن کر لے اور اگر اُس کا وزن آ تھددرم ہوادرد و کف ہوگئ قومرتهن كے قرضه ش سے آتھدرم ساقلہ دیا كس كے خواواس كى قيت اس دزن سے كم ہو يازياده ہویا برابر ہوبیامام اعظم کے فزد یک ہاس واسلے کہ امام کے فزو کیک وزن کا اشبار ہے اور صافعین کے فزو کیک آگراس کی قیمت اور وزن برابر ہوتو ہی تھم ہادراگراس کی قیت برنبت وزن کے تم یازیادہ ہو چنانچے سمات درم یا نو درم یاوس ورم ہوتو خلاف جس اس كى تيمت كى منان لے يس اگر شلا ياره (٣) ورم بوتو يا في چينے حصى دان فيادر اگروه أوث كى بس اگراس كى تيمت عس آغد درم ہوں تو ایام اعظم وایام ابر بوسٹ کے نزو یک جا ہے ہورے قرضہ کودے کر قلد این کرلے یامرتین ہے اس کی جنس <sup>ج</sup>ے اس کی منان نے چنانچہ بیان ہو چکا ہے اور امام محمد کے نزویک جاہے ہورے قرضہ اور جاہے تو لوٹے کو مکف ہونے پر قیاس کر کے اُس کو آٹھ ا البنی وہ چاندی تھی تو سوئے سے آس کی قیمت اوا کرے اامند اعلام اللہ اللہ علاق طاری وہ ہے جو بعد عقد کے پیدا ہو جائے اور مقاران وہ ہے جو الت عقد کے موجود ہوا امند سے لینی آس کی جنس سے یااس کے خلاف جنس سے (۱) لینی اور اگر ضد دے اور (۱) لینی آیک دوورم سے زیادتی زیادہ وہوا

درم قرضے عوض مرجن کے ذمدہ الےاور اگراس کی قیمت کم ہو چنا نجیسات درم ہویا زیادہ چنا نچینو درم یادس درم ہوتو را بن کواختیار ے کہ چاہے پورے قر ضدے وض محد بہن کرا لے یا خلاف منس سے اُس کی قیمت تاوان مطے یہ بالا تفاق ہے ای طرح اگر بارہ ہو تو بھی امام اعظم کے نزویک بھی تھم ہے۔ اور امام او پوسٹ کے نزویک اُس ے اُس کی قیمت کے باتھ جھے صدی ضان لے یا پورے قرضہ کوادا کرے مکسر بین کرادے اور بی عظم امام محد کے نزد مک ہا گر کی دودرم سے زائد ہو۔ اور را بین بورے قرضہ کودے کر مک ربین کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر اس کا وزن <sup>(۱)</sup> مرتین کے قرضہ سے ذائعہ چدرہ درم ہواور وہ مکف ہوگئی تو دو تہائی ہے اس نے اپنا قرضهر بايا اورايك تمائى اس كے ياس امات يس تلف موئى خواداس كى قيت ذائد مويا كم مواور صاحبين كزد يك اكر اس كوزن كرياريازياده موتويي هم إوراكرأس كم مويس اكرقر ضد يعي كم مويابرابر مودس درم موتو فلاف منس اس کی قیت تاوان کے کا اورا کر ہارہ درم ہوتو یا چھ تھے جھے کی قیت تاوان کے کا جیسا کہادیر بیان ہو چکا ہے۔اورا کروہٹوٹ کٹی تو را ہن کوا عملیار ہے جا ہے بورا قرضد ہے کر قل رہن کرا لے یا اُس کی دو تمائی کی قیمت تاوان لےخواوا س کی قیمت قرضہ ہے کم ہویا زیادہ ہوبیا مام اعظم کے نزد کیے ہے اور سی حکم امام ابو یوسٹ کے نزد کی ہے آگر چہ اُس کی قیت اُس کے وزن ہے برابر ہواورامام الله كذر ديك جاہدأس كو يورا قر ضدد الكر تيمزائے ياس ش سے دو تبائل مرتبن كے ذمہ بوش أس كے تر ضد كے ذالے اور ايك ا تهائی والی کر لے اور اگر زیادہ ای ورم موتو امام ابو بوسٹ کے نزد یک جاہے بورا قرضہ دے کر مک رئی را دے اور جاہے اس کی تمت نسف قرضہ سے تاوان لے اس واسطے کہ اس کی نسف کی قیت قرضہ کے ہراہ ہے اورا م محد کے نزد یک اگراو نے سے پانچ درم كا تقصان آيا مواد راجن يورية مكود يكر فك رجن كرات يرجبوركيا جائكا اوراكراس سية ياد وانتصان آيا تواس كواعتيار ہوگا جا ہے ہورے قرضہ کودے کر چیز اوے یا جا ہے دو تہائی اُس کی بعوش قرضد مرتبن کے اُس کے ذھ والے اور ایک تہائی وائس لے اورا کرائی کی قیت بارہ درم موں تو جا ہے صاحبین کے قول کے موافق بورے قرضہ کودے کر تک ران کراوے بااس کے باتی چینے ھے کی قیمت تاوان کے اور اگرائی کی قیمت قرضہ کے برابروس درج مویا کم موفو درم موقو صاحبان کے فرد کی جاہے ہورے قرض کوادا كر كے مك رمن كراد ، يا بور ، يرتن كى تبت خلاف بنس اوان لے يك تمام اقسام سول موت اس واسط كر كم اوّل من يعني جب کی فرکورکاوزن قر ضد کے برابر موج مورشل بین اس واسطے اس صورت میں یا تو اس کی قیت اُس کے وزن کے برابر موگی یا کم ہو کی بازیادہ ہو کی چربیتن صور تین اس کے ملف ہوجائے علی اور تین عی اس کے وٹ جائے علی سب چرمور تیں ہو کی اور دوسری معم على جب كماس كاوزن أخردم مودى مورش بين ال واسط كدأس كى قيت ياتوأس كورن كى ايك كم سات موكى يارارمو کی یا ایک زیاده نوموکی یا دی (۲<sup>۷)</sup> موگی یا باره موکی اور تیسری قتم ش بھی جنب کسائس کاوڑن نو درم مودس صور تیس میں اس واسطے کہ مید اس کی قیمت اُس کے وزن کے برابر بازیادہ ہوگی باوزن سے کم اور قرضہ سے ذائد ہوگی باوزن کم وقرضہ کے برابر ہوگی باوزن سے کم و تر ضہ سے بھی کم ہوگ ہیں یا چے برنقد بر کف ہونے کے اور یا چے برنقر براس کے ٹوٹ جانے کے سب دس ہو کمیں بیکا فی میں ہے۔امام محر نے كماب الاصل مى قرمايا كرا كي فض نے دوسرے سے ايك الكوفى رئن لى جس مى ايك درم جا عرى ہے اور فو درم قيمت كا تكين ے اور دس درم قرضہ کے موض ربین رکھی چروہ تلف ہوگئ تو امام اعظم کے نزو میک وہ جرحال میں جس قدر کہ موض ربین تھی اُسی کے موض تلف شدہ قرار دی جائے گی اور امام ابو بوسف وامام محر کے فز دیک اگر انگوشی کے علقہ کی قیمت ایک درم یا زیادہ ہوتو ہی جواب ہے جو امام اعظم كاندبب ندكور مواب اوراكر جاندى كى قيت ايك درم ےكم مولى اكرمثاني آ دهاورم موتو محيد ملف موجانے عنو درم

<sup>(</sup>۱) منتج سالم كاوزن ۱۱ (۴) سب كف بوت اورثوث جائے على وكر بول ۱۱

فلوس رمن موں اور أس كا بماؤ برو حركيا تو سجه اعتبار نبيس تنار خانيہ من منقول مسئلہ منت

ا معنی اس روایت کرموافق جدا کرنے کی خرورت کیل سے اللہ اللہ کی کتاب میسوط مصنفہ ام محمد وقائے ویں مینی پورا قرضا دا ابو ۱۲ اللہ میں اس کے درم میں موتا میں ۱۲ میں موتا ہے گئی تیت میں موتا ہے کردو تبال مرتبن کود سد سے اللہ اللہ اللہ مسلم الفظ تارخانہ میں سی کھورت کے استعمال کی وجہ سے تا تا رفانہ کیا جانے لگا دوالی کتاب میں محمل میں مقتم نے ایک واقع میں استعمال کیا۔ ( مانعی )

نصف ہے ہوجائے گا اور اگر آئ کو یائی پہنچا جس ہو و متعفن ہو کر پھول گیا تو را ہن کو اعتبار ہے جا ہے تر ضاوا کر کے اُس کا کلک رہمان کرا ہے اور اس کو اس سے دیاوہ یہ ہوئی ہوئی ہوئے کر کے شکل تاوان لے اور نصف فاسر تو ملک مرتبن ہوجائے گا اور جا ہے کھر ہے آ دھے کرکے شکل تاوان لے اور نصف فاسر تو ملک مرتبن ہوجائے گا اور نصف فاسر باتی من مال حفال کے مرتبن کے باس مرجون رہے گا ہوا ما الحق ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تر ضد کے مرتبن کی ملک کر دے اور جب (۱) مرتبن اس نصف کا مالک ہو لیس اگراس میں پھوڈیا وہ تا ہوئی مرتبن اس نصف کا مالک ہولیں اگراس میں پھوڈیا وہ تا ہوئی ہوئو بھدر زیادتی ہوئی تر دے گا بیٹر ایٹ الا کمل میں ہے۔

كبار قو (6 باب

## متفرقات کے بیان میں

ز بدئے ایک غلام عمرو کے پاس رہن کی اور و وعمرو کے پاس مرکیا بھر خالد نے کوا ہوں سے اس غلام بر اینا استحقاق ٹابت کیا تو خالدکوا متیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس سے جا ہے مثمان لے لیک اگر اُس نے را ہن سے تاوان لیا تو و و مقدر ہن سے پہلے اوا ئے حان کی وجہ ے اُس کا ما لک قرار دیا جائے کا اُس طاہر ہوا کہ اُس نے اپنی ذاتی ملک کور ہن کیا تھا اور مر ہون تلف ہونے ہے مرتبن اپنا قرضه بحريانے والا ہو كيا أيس رائن سے اپنا قرضيس لے سكتا ہے اور أحمر أس نے مرتبن سے تا وان ليا تو مرتبن اس قدر مال تاوان را بن سے والی کے اور اپنا قرضہ میں واپس کے اگر را بن ومرتبن نے دفت مقد کے بیشرط لگائی کدر ابن عی اُعاول بواور رسن کا مال أى كے ياس رہے كدميعا دآيتے برأس كوفرو شت كري أو اس مسئله على دوصور على جي اوّل بير كرعقد رئبن على دولوں الي شرط لگا كي يك اس صورت يل رئان يكي شهو كا خواه مرتبن في أس ير قبند كيا مو ياند كيا مودوم يدكد تمام مقدر بن كے بعد دونوں في ايس شرط قراردی ایس اگر مرجمن نے رہن پر قبضدند کیا ہوتو رہن سے شہو گااور اگر قبضد کرلیا موتو سے ہے جمرجس صورت میں کہ قبضہ کرنیا ہے اوردا ابن نے اس کوفرو دست کیا ہی اگر مرجمن کے قبضہ علی موسے کی حالت على فروشت كيا ہے قوحمن مرجمن كا ہو كا اور اكر مرجمن سے كرفرو دست كيا بإلا بتن كا موكا اورمرتهن برنسبت را بن كاورقرض خوابول كال كازياده مستحق نه بوكار يحيط مس بـ اگر مربون بر كمي مخص في جنايت يج كي تو ضرور ب كه بيد جنايت يا توللس كا تلف بوكي يانكس سير كم بوكي اور جرايك ان دونوں میں سے ضرور ہے کہ یا تو عمداً ہوگی یا خطا سے یا جوخطا کے متن عی ہاور جنایت کرنے والا ضرور ہے کہ آ زاوہوگا یا غلام ہوگا مين اگر جنابيت ننس كا تلف بويعن مرجون يون كونل كردْ الا اورعمراً قبل كيااورقائل آزاد يه نوامام اعظم سيكنز ديك اگررا بن ومرتبن دونو س قصاص لینے پرا تعاق کریں قورا بن سے کواختیار ہوگا کہ قاتل سے تصاص کے اورامام محد نے فرمایا کہ اس کوقصاص لینے کا اختیار نہ ہوگا اگرچددونوں اتفاق كري اورامام الويوسف عاس مسلمي دوروايتن جي ايابي امام كري في ايناندا في نقل كيا باورقاض في شرح مختر الطحاوي من ذكر كميا كه قاتل برقصاص عائد نه وكا أكر چه را بن ومرتبن قصاص لينے پرا نفاق كري اور كوئى اختلاف ذكر نبيس فرمایا اور جب قاتل سے تصاص لیا میاتو قرضہ سراقط ہوجائے گار سب أس صورت سے کردونوں نے قصاص لینے پراتفاق کیا ہو اورا كردونول نے اختلاف كيا تو قائل سے تصاص نه ايا جائے گا اور قائل پر لازم ہوگا كہ متول كى قيت تين سال بيں اپنے مال ہے ادا کرے اور یہ تیمت رہن دے گی اور دونوں نے اختلاف کیا اور قاضی نے قصاص باطل کر دیا مجرر اس نے اُس کا قرضہ ادا کر دیا تو \_\_\_\_\_\_ ال عاد ب یعنی در میانی معتقد ملید توورا بمن بروگا ال جناعت مینی تعدی سے اس پرکوئی جزم کیا چیے آل کرتا یا تھ یاؤس کا نایاز ٹی کرنا یا تھ کرنا اگر ب جان چز بواا سے بعنی اصل بھی تصاص لینے والا را بن بے لیکن مرتمن کا متعق ہونا ضروری ہے اا (۱) بعنی متان قیت نہیں لے سکتا ہے ا

مجرضام نبس لے سکتا ہے اور اگر جنایت خطا ہے ہو یا شبہ عمر ہوتو قاتل کی مددگار براور کی پر تین سال میں اُس کی تیت واجب ہوگی اور مرتبن اس کو لے کرربن رکھ کا چرا گروجن معادی ہوتو میعاد آنے تک اُس کے تعند میں دے گی چر جب میعاد آجائے اس اگر تیمت جنس قرضہ ہے ہوتو اپنا قرضداس میں ہے بیداوسول کر لے گا بھراکر کھے باتی روجائے تو وہ را بین کوواپس کردے گااورا کر تیمت اس سے كم بوتو جس قدرر ب اس قدردين وصول كر \_ كااور باقى دائن سے كادوراگر قيمت فدكور خلاف جنس قرضه سے بوتو كك ربهن كوفت تك أسكواب روك ريح كانوراكر قرض في الحال واجب الادابولوكا كالحم اورميدادى قرضه وف كي صورت من ميعاد آ جانے کا جو تھم ذکور ہوا ہے دونوں بکساں ہیں اور کھنے کر دینے کی مثمان لینے کے واسطے غلام کی دہ تیمت معتبر ہوگی جو کھنے کر دینے کے روز تھی اور منان رہن میں قیمند کے روز کی قیمت معتر ہوتی ہے اور وجود سب کی حالت میں انتہار ہوگا چنا نیے اگر ہزار درم قر ضد ہواور رئین کےروز غلام کی قیمت میمی بزارورم ہو پھرائس کی قیمت گھٹ گن اور پانچے سودرم رہ کن چرو قبل کیا گیا تو قائل پانچ سودرم اُس کی تیت تا دان دے گا اور قرضہ ی ہے یا بچے سوورم ساقط موجا کیں گے اور جو کھے اُس نے بلف کردیے بی تا دان دیا ہے وہ اُس کے عش قر ضہ کے موض رمین رہے گا بینی باتی قر ضہ ساقط ہوجائے گا ای طرح اگر مرتبی نے اُس کوٹل کیا تو و دہمی تاوان دیے گا اوراس کاو اجنبي كالتم كيسال بوگا اور الرحل كرنے والا كوئى غلام يابائدى بوتواس كمونى سے كباجائے گاك ياتو قامل كودے دے يامتول كى تیمت فدیددے پس اگرمنتول کی تیمت مرفوع کائل کے برابر مرفوع کی تیمت زیادہ بوتو مرفوع بورے تر ضد عمد مربون دہ مااور بلاخلاف را بمن پرمبرکیا جائے گا کہ بوراقر ضداوا کر کے اُس کوچیزاد ے اور اگر مدنوع کی قیت مفتول کی برنسبت کم مومثلا معتول کی قیمت ایک بزار اور قر ضدایک بزار اور مرفوع کی قیمت سو درم موتو بھی امام اعظم وامام ابو بوسٹ کے نز دیک و و بورے قر ضہ کے وض مر مون ہوگا اور دائن پر جرکیا جائے گا کہ غلام مدفوع کو ہورا قرضہ دے کرچھوڑ ادے اور امام محد نے فرمایا کہ اگر قاتل کی قیت میں و فائے مجتمع سے مقتول نہ ہوتو را ہن کوا منتیار ہوگا جا ہے اس کا مک رئن کرادے یا مرجمن کے قرضہ کے موض مرجبن کے ذمہ چھوڑ دیے۔ ای طرح اگر غلام مربون کا فرخ محسف کیا یمان تک کسودرم کاره کیا چراس کوسودرم قیست کے غلام نے آل کیا اورو و غلام قائل وے دیا گیاتواس شبی ایسای اختلاف ہے۔ بیاس وقت ہے کہ قائل کے موٹی نے قائل کا دنیاا فتیار کیا ہوا اور اگر فدید دیاا فتیار کیا تو و ومتنول کی قیمت لدیدوے گا اور وہ قیمت رہن رہے گی تجرد کھا جائے گا کداگر قیمت مبنس قرضہ ہے ہوتو مرتبن اس میں ہے اپنا قرضه بوراد صول كريكا اورجنل قرضه علاف موتو مرتهن اس كورد كريكا يهال تك كداينا قرضه بوراد صول كريا اوردا من كو الفتيار ہوگا جا ہے ہورا قرضددے كر فك ويكن كرائے يامرجن كے ليے أس كے قرضد كوش چھوڑ دے بيرسب أس مورث على ہے كد جنايت كل لنس موراور اكر جنايت كل نفس سے كم مويس اكر بحرم أنزاد موقواس كاارث اس كے بال سے واجب موكاندأس كى مدد گار برا دری پرخواہ جنایت عمر آبو یا خطاے ہواور سے ال ارش مع غلام کے وہن رے گا اور اگر بجرم غلام ہوتو اُس مے مولی ہے کہا جائے گاکہ یااس کودے دے یا جناعت کا قدریددے پس اگر اُس نے قدرید دنیا استیار کیا تو بیفدید مع غلام کے جس پر جناعت واقع ہوئی دونوں مرجون رہیں کے اور اگر اُس نے مجرم کا دینا اختیار کیا تو مجرم تم اُس غلام کے جس پر جرم کیا ہے دونوں مرجون رہیں کے اور اگر مرجون نے کسی دوسرے پر جنایت کی تو ضرور ہے اس کا جرم یا تو تی آ دم پر جوگا یاسوائے تی آ دم کے دوسری شے پر جوگا ہی اگر نی آ دم ير بوتو ضرور ب كدعم أبوكايا خطا سيا جوخطا كمتنى عن بن بس اكريم عمد أبوتو مربون عقصاص لياجائكا جيها كرم بون ند ہونے کی صورت میں ہے خواہ اُس نے کسی اجنی کولل کیا ہو بارا بن کو یا مرتبین کواور واجب وہ قصاص میں قبل کیا کیا تو قر ضد سا قطاعو ع مرفوع د فع کیا ہوائینی ولی مقول کودے دیا گیا ۳ اوائے مین مقول کے برابرت واور تھم شرع میں مرف قاتل می ملائے ۱۱ سے ارش جرماندا

جائے گااور اگراس نے خطا ہے جرم کیا تو خطا کے معنی عمل ہادراً س کے ساتھ مین ہے مثلاً شبہ عمد مو یاعمد آ مولیکن قاتل ایس نہیں ہے كداس برقصاص واجب كياجائة واس عن مر بون كا دينايا قدريد ويناداجب بوكا يكرد يكساجائ كاكداكر بوراغلام منانت عن بومثلاً اک کی قیمت قرضہ کے برابر یا کم موجیے کے غلام کی قیمت ایک ہزار درم مواور قرضہ بھی ہزار درم مویا قرضہ فریر مد ہزار درم مواور غلام کی تیت با نج سودرم ہوتو مرتبن سے اولاً فیریددیتے کے واسطے کہاجائے گا اور اگر اس فدیددے دیا تو غلام بحرم کوچیز الیا اورجرم سے یاک کرلیا اور ایسا عو گیا کہ کویا اُس نے بھی جرم بیس کیا تھا اور بدستور سابق ریمن رے گا اور جو بال مرتبن نے فدید علی دیا ہے اُس کو را بن ے والی تیں لے سکت ہے اور مرتبن کوغلام جمرم و مدے دینے کا اختیار تبیل اورا گرمرتبن نے قدید سے سے اٹکار کیا تو را بن سے کیا جائے گا کہ غلام بحرم وے یافد بیوے کی اگرا س نے غلام بحرم وینا اختیا رکیا تو رہن باطل ہوجائے گا اور قرضہ ساقط ہوجائے گا الى طرح اگراس نے قدرید دیناا منتیار کیاتو بھی بھی حکم ہے اس واسطے کدوا بھن نے جو پھے قدرید علی دیا ہے آس سے حق مرتبن اوا کرنے والا ہوا کے تک مرتبن کی طانت میں جرم واقع ہونے کی وجہ ے اُس کا فدر مرتبن پر داجب تھا ہی کا ظاکیا جائے گا کرفد یہ س قدر ہے اور فلام کی قیت کیا ہے اور قرض میں قدر ہے ہی اگر مقدار فدر قرض کے برابر مواور غلام کی قیمت قرضد کے برابر بازیاد و ہوتو قرضہ ساقط موجائ كا اورا كرمقدار فدريقر ضدےكم مواور غلام كى قيت قرضدك برابر بازياده مونو قرضده س بندرفديك ساقط مو جائے گا اور باتی کے موش غلام ندکور رہان بڑا رہے گا اور اگر مقد ارفد بدقر ضد کے برابر با زیادہ جو اور غلام کی قیت قرضہ سے کم جو تو قرضه يس بعقد قيمت غلام كرما قط موجائ كالوراس يزياده ما قط شاوكا اوراكر بعض غلام طانت يس مواورتموز المانت عى مومثلًا غلام كى قيت وو برار ورم مواور قرضدايك بزار ورم موتو رابن اورمربن دونول يرفد بدلازم موكا اورمربن عام عرم وسين كواسط كيف كريمتي بي كروه وسيند يررامني مواس ك اسكود عدية كااختياريس ب- بمرجب اس عدديد سين ے واسطے کیا گیا ہی یا تو دونوں مخض بحرم کے دینے پر اتفاق کریں مے یا اختلاف کریں مے ہیں اگر دونوں نے اختلاف کیا ایک نے محرم کا دینا الحتیار کیا اور دوسرے نے فدرید بناا متیار کیا اور ضرور ہے کہ دونوں یا تو حاضر ہوں کے باغا نب یا ایک حاضراور ایک غانب موكاليس اكردونو ل حاضر مول اوردونول في محرم ويديرا تفاق كيااورو عدوياتو قرضه ساقط موجائ كااوراكردونول في فديدويد یرا تغان کیا تو دونوں میں سے برایک مخض آ دھافد بید سے وے کا اور جب دونوں نے فدیدوے دیا تو غلام کی گرون اس جرم سے یاک ہوجائے گی اور برستورسائی رئن رہ گااوردونوں میں سے برایک اس بال کے دیئے می حتبرع ہوگا نعنی جو کھود یا ہے اُس کو ووسرے معاد الی اس فیسک ہے اور اگر دونوں نے اشکاف کیا کہ ایک نے جرم کودینا جا با اور دوسرے نے فدید ینا جا بالی جس نے فدید بااختیار کیا ہے اس کا اختیار اولی ہے ہیں جس نے فدیدا تقیار کیا ہدہ قلام کا پورا ارش جنایت وے کا اور پھر دوسرااس غلام کے دینے کا اختیار نہیں رکھتا ہے چرجس نے قدرید دینا اختیار کیا ہے اگر وہر تین ہواور اس نے پورا ارش فوے دیاتو غلام نرکور مثل سابق كرجن رب كاكونك قديدية ي سفام كى كردن جرم بياك بوجائ كى يس ايسابوجائ كاكركويا أس في جرمني كيا ہے اور مرتبن را بن سے اپنا پورا قرضہ لے لے گا اور آیا جس اقد راس نے حصد امانت کے موش جر ماند ویا ہے و ووالی لے سکتا ہے یا بنیس سوکرفی نے ذکر کیا کہ اس میں دوروایش ہیں ایک دواہت میں وائی نیس لے سکتا ہے بلکہ حبرع ہوگا اور ایک روایت می وائیس في المات اور قاضى في شرح محتمر الطحاوى من ذكركيا ب كرسوائ فاص الية قرضه كي محدوالي نبيل المسكم الموانسلاف روایت کا کچھوذ کرنیس کیااورا گروہ فض جس نے فدید بنا اعتمار کیا ہے وہ را این اواور اُس نے بوراارش دے دیا تو وہ تبرع مجمد ہوگا

بلكه آ د معے فدیدے ترضه مرتبن اوا كرنے والا قرار دیا جائے گا۔ پھر د كھا جائے گا كه اگر آ دھا فديد حل بور سے قرضہ كے ہوتو بورا قرضه ساقط ہوجائے گا اور اگر کم موتواس کے قدر قرضه ساقط ہوگا اور باقی قرضہ کو سرتین رائین سے واپس بے گا اور غلام کواس کے واسطےروک رکے گاریاس صورت میں ہے کہ دونوں حاضر ہوں اورا گرفتا ایک شخص حاضر ہونو ہی کو غلام بحرم دے دینے کا اختیار میں بخواه را بن مو بامرتهن مولي اكرمرتهن ماضر مواوراس في إدراارش فديد على ديا توامام اعظم كنز ديك وصفديد على حبران موكا اورأس كواختيار موكا كدراجن سابينا قرضهاورة وحافد بيدائيل فيكن أسكواسية قرضه فيكوا سطيم مون كورد كفكا اعتيار موكا اور آ دیجے فدید کے واسطے بعدا وائے قرض کے روکنے کا اختیارت وگا اور امام ابو ہوسٹ وامام محرکے نزدیک آ دیجے فدید کے حق میں مرجن متبرع موكا يس رائن ے خالص اينا قرضدوالي السكائے جيما كدا جن كى حاضرى كى صورت مى فدكور مواہداوراكررائن ى حاضر مواوراس في ارش تمام اواكرويا توبالا جماع أو حصفدي شاحيرع ندموكا بكلية د هد كرديد ش اى قدر قر ضدم جمن اوا كرنے والا شار ہوكا بيسب أس صورت ميں ہے كه مال مربون نے كسي اجنبي ير جنايت كي بوادراكر أس نے را ابن يامر تبن ير جنايت کی مواقد را جمن کی جان پراس کی جنایت موجب مال باوراس کے مال اس برجنایت بدر براوراس کی جنایت هس مرتبن پرسوامام اعظم كنزديك بدر باورامام ابويوسف وامام ممر كزريك معتبر بكرأس كموض غلام خركورخودد دوياجات كاياأس كافديه ویا جائے گا بشرطیکاس سے مرتبن راضی مواور مرتبن کا قرضہ باطل موجائے گا اور اگر مرتبن نے کیا کہ میں جنامے کا جرمان بہین جا بتا مول اس واسطے کداس میں میراحق ساقط مواجاتا ہے تو اس کواپیاا عقیار ہے اور جنایت یا طل موجائے گی اور غلام فیرکور پر حال خونیش ريمن رب كاايهاى امام كرفي في الاطلاق ميان قرمايا باورقائن في شرح مختر المعاوى من ذكر كيا اوراس عن تعميل قرماتي يعن اكر بورا غلام قرضه يحوض مضمون موتواس بس اختلاف باورا كرتموزاهانت بساورتموز امانت يس موتوأس كي خيانت بالانقاق معترب اس راجن سے کہا جائے گا کہ تیرائی جا ہے اس کود سد سال اس کا فدیدد سے اس آگردا ہوں نے اس غلام مجرم کودیا اورمرجن نے اس کو قبول کیا تو بور ا قرضہ باطل موجائے گا اور بوراغلام مرتمن کا موجائے گا اور اگر اس نے فدرید دینا اختیار کیا تو نصف را اس براور تسف مران پر بڑے کا جس قدرمرجان کے حصد کا ہے وہ باطل ہوگا اور جس قدر را بن کے حصد کا ہے اس کورا بن اوا کرے گا اور فلام مر ہون ہمالد دہن دے گا بیائ وقت ہے کہ اُس فے مرتمان کے قس پر جنامت کی ہو۔ اور اگر مال مرتمان برکوئی جرم کیا ہی اگر اُس کی تمست اور قرضه برابر مواوراس كى تميت يس محصفيا دى شاواقوبالا جائ اس كاسيجرم بدر يموكا اوراكراس كى تميت قرضه سے زائد مواق المام اعظم سے دوروایتی جی ایک روایت عی ہے کہ حصرالات کی جنایت معتمر ہوگی اور دوسری روایت عی ہے کہ بالکل جنایت معترضهو کی اورا کرم مون نے رائن یام جن کے پسر کیاو پرکوئی جرم کیا تو چھٹ شک جیل ہے کرائسی جنایت معتر ہو کی بدسب جو فدکور موائى آدم ير جنايت كرف كالتكم ففا اوراكر مردون في بن آدم كروائ اوراموال يركي جرم كيامثلا اس قدر مال كلف كردياجوأس كرتبكويد بي أس كاعم اورسوائ مرمون ك قيرى جنايت كاعم بكال ي ينى جس تدر مال كلف كياب وواس مرمون كى مرون پر ہوگا کہا سے واسطے فروشت کیا جاسکا ہے اور اگر را بن یا مرتبن نے آس کا قرضہ اوا کرویا ہی جب دونوں تی سے کی نے اوا کیاتو اس کا تھم اور بنی آ وم پر اُس کی جناعت کرتے اور فدرید بے جانے کا تھم کیاں ہے اور اُس صورت میں جب مرجن نے قرضدادا کیا ہوتو مرتبن کا جوقر ضدرا ہن پر ہے وہ بحالہ باتی رے گا اور بیفلام بحالدر من رے گا اس واسطے کدمرتبن نے أس كا فديد وے كرأس كى كرون كو بار قرضه سے خلاص كرليا ہے اور ياك كرليا ہے ہيں حكل سائق كے غلام قدكور يمن رہے كا جيسا كه جناعت ے قدرید سے کی صورت من تدکور ہوا ہے اور اگر مرجمن نے جو مال غلام برقر ضد ہوکر عائد ہوا ہے ادا کرنے سے افکار کیا اور رائن نے اس کوا دا کیا تو مرتبن کا قرمند باطل ہوجائے گا اور اگر دونوں نے اس قرضہ کے اداکر نے سے انکار کیا تو غلام ندکور اس مال کے واسطے قرو وحت كياجائ كا اورأى كمن سيدال جس كوغلام في كلف كيا بهادا كياجائ كا يكرجب غلام فرو حت كيا حميا اورأس ك حمن ہے قر ضدادا کیا گیا تو ضرور ہے کہ یا تو اُس کے تمن ہے وقائے قر ضد ذکور ہوگی یا نہ ہوگی ہیں اگر اُس کے تمن ہے وفائے قرضہ ندكور موجائة مرورے كدياتواك كاقر ضرمساوى قرضد مرتبن موكايا أس سندياده موكايا أس سے كم موكاليس اكر برابر مويازياده مو تو مرتبن كابوراقر ضدماقط بوجائے كاس واسطے كه غلام ندكور ملك دائن سے ایسے سبب سے ذائل بواجومرتبن كي مناخت بس يايا كيا ہے اس ایسا ہوا کہ کو یا و ومرتبن کے باس تقب ہوا ہے اور جس قدر غلام کا تمن قرضہ جناعت ادا کرے باتی رہے وہ را اس کا ہوگا اس واسطے کدوواس کی ملک کابدل ہے اس میں کسی کا حق تین ہے ہی خاصد اس کا ہوگا اور اگر قرضہ ندکور بانسیت قر ضہ مرتبان کے کم ہوتو قرضدمرجن الل سے ای فقد رساقط ہوگا اور جو کھٹمن مرجون بعدادائے قرضد ندکور کے یاتی رے دہمرجن کے یاس یاتی قرضہ کے واسطے امن رہے گائی واسطے کے مرتبن نے ای پر قرضہ دیا تھا ہی وہ رہن رہے گا چرا گرا دائے قرضہ کا دنت آ حمیا ہو ہی اگریہ مال جنس قرضہ ہے بولؤ مرتبن اس کوقر ضہ بیں لے لے کا اور اگر خلاف جنس قرضہ ہے بولؤ مالنی قرضہ وصول کرنے تک اُس کوروک ریجے گا اور اگر میعاد نہ آئی ہوتو میعاد آئے تک باتی قرضہ کے لیے اُس کورہن رہنے دے گابیاً س وقت ہے کہ بورا غلام مرہون ہواور اگر نعف مضمون مواور نصف امانت میں موتوجس قدر حمن بعدادائ قرضد ندکورے یاتی رہاہے دوسب مرجن کے قبضہ میں نددیا جائے گا بلکدائس کا نصف و یا جائے گا اور نصف را بن لے لے گا ای طرح اگر مضمون وامانت مساوی ند ہو بلکہ کھٹا یو حما ہوتو ای کی بیش کے حساب سے ماتی حمن دونوں میں سے ہرایک کودیا جائے گا اور اگر حمن غلام میں قرضہ ندکور کے واسطے وفاء ند ہوتو قرضہ ندکور کا طالب اس فلام کاسب من لے لے اور جو بھاس کا قرضہ باتی ربادہ موٹر موجوے کا بہاں تک کہ جب بھی غلام ندکورہ زاد ہوجائے تواس ے وصول كرسكيا ہاور في الحال مائني كوكى سے نبيس لے سكتا ہاور جب مجى غلام نے آزاد موكر مائلى قرضد ندكوراوا كياتواس قدراوا كردوشده كوكس مخص عدالي بين باسكا باسكا بالعطرة اكربجائ غلام كمسئله فركوره ش باعرى بوتو بعى بي تحم بداوراى طرح اگر مر ہونہ بائد کی کے بچے نے کسی فیرے مال پر جناب کی تو اُس کا تھم حمل تھم اس کی مال کے بیان حمل مال کے بیاتر ضہ جو کراُس کی کرون سے متعلق ہوگا کدأس کے واسطے و فروخت کیا جائے گالیکن اس صورت می فرق بدے کدمرتبن سے قرض خواد کے مال اوا كرنية كرواسفيندكها جاسة كالمكرداجن كواعتميار دياجائ كاكرجائية أسهر موندك يجدكوفروضت كرب ياطالب كاقرضد ويركر اُس كوظام كرين الرواجن في قرضه و معديا تو يجد كل سابق كدون د ب كاادرا كرقر ضد كم و فت كيا كيا تو مرتبن ك قرضہ شراے کچے ساقط نہ ہوگا بیسب جوہم نے ذکر کیا بیقلام دہمن کا راہمن و فیررا ہمن پر جتابت کرنے کا تھم تھا اور اگر رہمن (۱) نے رئن پر جنایت کی تو اس میں دونشمیں ہیں ایک تو رئین کی جان پر جنایت کرنا دوم اس کی جنس پر جنایت کرنا ہیں اگر جان پر جنایت کی تو اس جنايت سي كف بونا اور آفت آساني سي كف بونا دونول كانتكم بكسال بي جرد يكما جائ كاكداكر بورا غلام مضمون بوتو قرضه یں سے بعقد رنتھان کے ساتط ہوگا اور اگر تھوڑ استمون اور تھوڑ المائت میں ہوٹؤ جس قدر حصہ منمون میں نقصان ہے ای قدر قرضہ ساقط ہوگا اور جونقصان حصدامانت میں ہڑتا ہے وہ ساقط نہ ہوگا اور رہی تھم وہم سوائل کی دوصور تیں ایک بنی آ وم کا اپنی جنس پر جنایت کرنا دوم بہائم کی اہمائم پر دفیرہ بہائم پر جنایت کرنا ہیں اگر بنی آ دم نے اپنی جن پر جنایت کی مثلاً دوغلام رہن تھے اس میں

ے ایک نے دوسرے پر جنایت کی تو ضروری ہے کہ یا تو دونوں غلام آیک بی صفحتہ کیسی رجن تھے یادوصفتوں عمی مرجون ہوئے تھے میں اگر دونوں ایک بی منعد میں رہن ہوں اور ایک نے دوسرے پر جناعت کی قو ہم کہتے ہیں کدر بیار صورتوں سے فالی میں ایک مشغول (۱) کامشغول پر جنایت کرنا دوم مشغول کا قارع عمر جنایت کرناسوم قارغ کامشغول پر جنایت کرنا جهارم قارغ کا قارغ پر جناب كرنااوربيسب جنايتي بدرموتي بيرموائ ايك صورت كرجب فارخ فيمشغول يرجناب كاقوبيمعتر موكى اورجوقر ضد مشغول پر پر اتھاو و تحویل ہوکر فارغ کے ذمہ پڑ جائے گا اور بجائے مشغول کے فارغ بحرم رہن ہوجائے گا اس کی مثلا یہ ہے کہ اگر قرضددو بزارورم مواور دوغلام رئن مول كربرايك كى قيت ايك ايك بزاردرم مو پرايك في دومرے ولل كيايا اس بركوئى الى جناعت کی جس کا قلیل یا کثیرارش ہے قواس کی جناعت ہدر ہوگی اور جس پر جناعت کی ہوائس پر سے اُس تقدر رقر ضرسا قط ہو کردوسرے پر جس نے جنابت کی ہے تو یل ہوجائے کا اور مشغول کی مشغول پر جنابت مرروق ہے اس ایسا قراردیا جائے گا کہ کو یاوو آسانی آفت ے مرکم اے اور اگر قرضہ بزار ورم ہواور ایک نے دوسرے والی کیا تو بحرم دینا دفدید بنا مجھندہ وگا گرقا کل بعوش سات مو بھاس درم كرجن موجائ كاس واسط كرمرايك بعوض بالح سوورم كرجن تعالي نسف مرايك كافارغ تع اور نصف مشغول تعااور جب ایک نے دوسرے پر جنایت کی تو تا آل کے ہرایک نصف جھے نے منتق ل کے نصف مشغول دنصف فارغ پر جنایت اور مقدار مشغول کی جنایت مشغول پر اورمشغول کی فارغ پر اور فارغ کی فارغ پر ہدر ہے لیکن جس قدر فارغ نے مشغول پر جنابیت کی وہ قائل کے ذمد برا جائے کی اور بیانسف ہے اور نصف کے دوسو بھاس ورم ہوئے اور کا ال کی طرف یا نج سودرم تھے ہی سب جموعہ سات سو يهاس درم كي وض رئن موجائك كالوراكرايك في دوسرك كي آكه يموز ذالي موتوجو قرضة كلد كي طرف تفااس كالصف آكه میوڑ نے والے کی طرف تو یل عموجائے کا ہی آ کھ میوڈ نے والا بدوش چے سو چیس درم کے رائن ہوجائے گا اور دوسرا بدوش دوسو يهاس درم كربن روجائكا اوراكر دونول غلام دوصفتول عسمر بون بول پس اكر دونول كى تيت بانسبت ترضد كرزا كد بومثلاً قرضہ بڑار درم مواور برایک کی قیمت بڑار بڑار درم مو چر برایک نے دوسرے کول کیا تو جنایت کا اختیار کیا جائے گا بخلاف میلی صورت کے اور جب جنایت کا انتہار کیا حمیا تو را بن ومرجن کو اختیار دیا جائے گا جا جی تو اس قاحل کو بجائے متنول کے قرار دیں لیس جو كرقر ضدقات ك در مدتهاوه باطل موجائ كاوراكر جابين و قاتل كالرف عد متول كي قيت فديدد، وي اوروه بجائه متول کے رہن ہوگی اور قائل بحال خود رہن رہے گا اور اگر اُن کی قیت ش قرضہ سے زیادتی شہومٹلا قرضدو ہزار درم ہواور ہرایک کی قمت ایک بزار مواور ایک نے دومرے کولل کیا ہی اگر دونوں نے قائل کوجرم عی دے دیا تو سد فوع عمیجائے معتول کے قائم موگا اور قائل کے مقابلہ علی جو تر ضدتھا وہ باطل ہوگا اور اگر دونوں نے کہا کہ ہم اس کا فدیددیں کے تو پورا فدید بذمدمر جن ہوگا ہر جب اداے قرضہ کی میعادة عے تو را من فقط ایک بزار درم مرتبن کودے دے گا اور دوسرے بزار درم اس بزار درم کے ساتھ جومرتبن کوفد مید میں دینے پڑے میں اور اُس کے پاس رہی میں تصاص موجا کیں گے۔اور اگر ایک نے دوسرے کی آ محمد پھوڑ ڈ الی تو دونوں سے کہا جائے گا کہ جا ہواس بحرم کودے دویااس کا فدیددے دولیس اگرانہوں نے فدیددینا اختیار کیا تو فدیدنسفا نسف دونوں پر ہوگا اور اگر دونوں نے بحرم کودے دیاتو جس قدر قرضائ کے مقابلہ س تھا باطل ہوجائے گااور بدیجرم اُس غلام کے ساتھ جس کی آ تھے پھوٹ کی ہے رہن ہوگا اور اگر مرتبن نے کہا کہ میں فدینیس دیتا ہوں بلکدر ہن کو ای طرح چھوڑے دیتا ہوں تو اس کو اختیار ہے اور آ تھ ع صفقه ایک بی بولی می معقود موسط ۱۱۱ ع فارغ سے بیمراوے کہ مقدار قرضہ سے ذائد ہے ۱۱ سے بینی جس نے آگھ بیموزی اس پر بدل ج الاس م منوع جوج ماند على و عديا كيا بها (١) ليني دونول قرضن على مينے يوئے بيل بن برايك قرض عن مشغول با

پھوڑنے والا اپنے مال پرش سابق رئن رہے گا اور جس کی آ تھے پھوٹ گئے ہے اس کے مقابلہ کے قرضہ بھی ہے نصف جاتا رہے گا اس واسطے کہ جنایت کا اعتبار کرنا بلحا ظرتی مرتبن تھا نہ بلحاظ تی را بھن اور جب مرتبن اس جنایت سے داختی ہوا تو جنایت بدر ہوگئی اور اگر را بھن کو قدرید سے کا اختیار ہوگا اور بینظم اس وقت ہے کہ اگر را بھن نے کہا کہ بھی ٹیس دوں گا تو را بھن کو قدرید سے کا اختیار ہوگا اور بینظم اس وقت ہے کہ جب مرتبن نے کہا کہ بھی اور اگر را بھن نے قدرید سے سے افکار کیا اور مرتبن نے کہا کہ بھی پورا ارش فدید و سے مرحول کا کو کہا کہ اس مال قدریدی سے دا بھی کے اس جنامی واسطے کہ اس نے بلا مجوری کی غیر کی ملک کی طرف سے تیم عامال دیا ہے بیم موط میں ہے۔

اگر را بن کے قدیدادا کردیئے کے بعد مرجون قبضہ مرتبن میں ملقب ہو گیا تو را بن کوفد میددا بس کر دے اس واسطے کہ را بن و فا کرویے ہے اُس کے قرضہ سے بری ہو گیا اس واسطے کے مرتبان فدید سے اپنا قرضہ مجر پانے والا ہو گیا ہے بھر ہمارے مشاکح '' نے اختلاف کیا ہے کہ مرتبن وہ ہزار درم فدید کے جن سے اپنا قرضہ بھرپایا ہے واپس کرے یا سرجون ہلاک ہونے ہے جن ہزار درم سے مجریایا ہے وہ واپس کر لے سوفقید ایوجعفر نے قرمایا کہ بٹاک کے ہزار درم جس سے مجریایا ہے واپس کردے اس واسطے کے فعریہ سے مجر یانے کے بعد ہلاک سے بھریانا بایا کیا ہے اور و مگرمشائے سے فرمایا کہ فدیہ کے بزار درم داہی کرے جیسا کہ راہن کے قرضہ ادا كرنے كے بعد مرجن كے ياس مال مر بون مرجانے كى صورت مي تھم ب كدمرجن في جو يكي وصول كيا ہے وايس كرے يہ محيط سرحى میں ہے اگر مر موند یا ندی کے بچے بیدا موا پر آس نے کی آ دی کولل کرڈ الاقو مرتبان برمنان شمو کی اور اُس کی منان را من بر ہے کہ اُس کوا فقیار دیا جائے گا جاہے بچے بحرم کودے دے یا اُس کا قدید دے پس اگر فدید دیا تو وہ برحال خویش اپنی مال کے ساتھ رہن رہے گا اورا کراس نے طفل بحرم کودینا اعتبار کیا بھر مرتبن نے کہا کہ جس فدیدوں گاتو اس کوا فتیار ہے۔ای طرح اگراس لا کے نے کسی مختص كا مال تلف كرديا اوررا أن سے كيا حيا كر فروخت (١)كرے يا قرضه (٢)اواكرے تو يعى يجى تھم بے يظهير بيد من بيا اوراكر بزار ورم قرضد کے عوض ہاندی رجن موجو برارورم قیمت کی ہے جراس کے ایک بچہ برارورم قیمت کا پیدا موا پھر بچدنے را بن یا اُس کی طك ير كه جنايت كي تواس من محديث إوراكرمرتين يرجنايت كي توضرور يك وووياجائ ياس كافديدويا جائ بس اكروه ويا كياتو ترضيش سے يجھ ساقط شروكا بمزلدم جانے كى صورت كے ہاور اگرفدىدد ينااختياركيا تو نصف فديدا بن كے ذه بوكايد مسوط میں ہے۔ایک باندی بزار درم قیت کی بعوض بزار درم قرض کے مربون ہے چراس کے پانچ سودرم قیت کا ایک بچہ پیدا ہوا چردونوں کو ہزار درم قیت کے ایک غلام نے قبل کیااور وہ دونوں کے پوش دے دیا گیا چروہ کا نا ہو گیا تو را بن اُس کو چار ساتو یں حصہ ے عوض مک رہن کرائے گا اور سات حسول بی سے تین جصے ساقط ہوجا کی سے کیونکہ جس وقت یا ندی کے بچہ ہوا تو قرضدان وونوں پر تمن تهائی بر نقد برسی وسلامت رہنے کے تقسیم ہوا پھر جب اُس کوایک غلام نے قبل کیا اور ان کے عوض دیا کیا تو ہے اُن دونوں کے قائم مقام ہوالیتی تین تہائی ہو کردو تہائی بمقابلہ یا ندی کے اور ایک تہائی بمقابلہ بچہ کے قائم ہوا پھر جب و و کا ناہو گیا تو ہرا یک بس ے نصف جاتا رہااور بائدی کے مقابلہ علی جیروچمیا سفدورم و دو تہائی ورم تھا ہی تین سوتینیس ورم و ایک تہائی ورم رہ کیا اور اُس کا ا بك تبائى بمقابله يجدك تفااوراس من سائصف جاتار باتو چمناحصه باتى ربااور بدايك موچميا سفدرم و دوتهائى درم اوربير حاصل ماحی ہاور باندی کی وہ قیمت معتبر ہوگی جوعقدر ہن کے دوزگی اینی بزار درم اور بیک وہ قیمت جوانفکا ک کے روز تمی لیعنی بزار زرم کا چھٹا حصد کدایک موجھیا سفودرم و دو تہائی درم ہاس واسطے کر قرضہ سے اُس کے مقابلہ میں تہائی حصد تھا جو کا ناہونے ہے آوھا

ہاورا کرزا کدنہ ہوتو جائزے اور دب المال أس كاضائن ہوگا كويارب المال نے أس كو تف كرديا ؟ كرأس كے دام كما كيا ہے يہ خزامة الاكمل ميں ب\_ايك مخص في ووسرے سےايك كيڑا بدل غرض مستعادليا كما سكوا يسے قرضہ ہے عوض جواس برآتا البرائن وے وے چررئن ویے سے پہلے اُس کواستعمال کیا چراُس کورئن وے دیا تو بری ہوجائے گا اور اگر اُس کورئن ہے جھڑا کر چر استعال کیا تو ضامن ہوگا اور اگر آس نے استعال کرنا چیوڑ دیا پھروہ کی آفت سے خود تلف ہو گیا تو اس پر منان واجب نہوگی ایک معخص نے اپنے قرضہ میں ربن وینے کے واسلے ایک کیڑا مستعار نے کرسوورم قرضہ کے پوش سال بھر کے واسلے ربین کر دیا پھر ماحب ثوب بعنى كير الك في الك في معير مع مواحد وكيا كرم اكبر الجيموا أيل د معاقوان كويدا ختيار باكر جستعير في أس كوآ كاوكرديا موكديس سال بحر كدواسط أس كورين ويناجول اوراكر كيزے كے ما لك في أس كواسين مال سے فك رجن كراليا تو معلوع ندہو کا بلکہ داہن ہے اُس کوواپس لے گا اور اگر رائن عائب ہواور مرتبن نے کپڑے کے مالک کے قول کی تقید این کی کہ ہے کپڑا اس کا ہے تو مرتبن أس كودے كرانينا قرضہ لے لے كا اور كيڑے كا ما لك معلوع شبەد كا اورا كرمرتبن نے كہا كه يس نبيس جانتا ہوں كه بيد تیراکٹر اے تو مالک کو کٹرے کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی ہے ذخیرہ جس ہے۔ایک محص نے دوسرے کواپنا کپڑا ویا تا کہ وہ رہی رکھاتو ضروری ہے کہ یاتو اُس سے پھے میان ترکیا ہوگایا اُس سے کوئی بال بیان کردیا ہوگایا اس سے کوئی جگہ مقرر کر کے بیان کردی ہوگی یا کوئی مناع یا کوئی مخص بیان کردیا ہوگا ہیں اگر کپڑ اعاریت دیا تا کہ آس کودہ ریمن دیے محرجس کے موش دیے آس کو پچھ بیان ندکیا تو آس کو افتیار ہوگا ہا ہے جس قدر کے موض اور جس نوع کے موض ربن رکھ دے اور اگر اُس سے کوئی مقدار بیان کر دی ہواور اُس نے اُس مقدادے کم یا زیادہ کے وخ رہن رکھایا دوسری مبنس سے وض رہن رکھاتو ضروری ہے کہ کیڑے کی قیمت یا تو قرضہ سے برابر ہوگی یا زیادہ یا کم ہوگی پس اگر کیڑے کی قیمت قرضہ کے برابر بازیادہ ہوتو ضامن ہوگا اس واسطے کدا س نے اس طور پر مخالفت کی کدو معنر ہاس واسطے کہ جب اس نے مقدار بیان کردہ ہے کم کورین دیا اور کیڑے کی قیت قرضے برابر یا زیادہ ہے تو اس معیر کوخرر بینیاس لئے کدمرتین کے پاس تھوڑ اکیڑ اضافت میں بااور تھوڑ انہائت میں رہااوروواس اسر سےداضی ندتھا بلکہ بیموا ہا تھا کہ بورا کیڑا معمون رہاورزیادہ کے فوش رہن کرنے کی صورت بی بدوجہ ہے کہ محم کواس کی ضرورت پردتی کداس کی مملوکہ چیز اس کے یاس بیج تو وہ خود کل راس کرالیہ ہاور مقدار بیان کردہ ے زیادہ او نے کی صورت میں بسااو قات ایسا ہوسکتا ہے کہ اُس پر کل ر جن كرائے يى د شوارى يرا بيداور اكر كيز ي قيت كم جوتو شامن شد جو كا مثلا اپنا كيز اديا كداس كووس ورم يع وض رجن كر ليا حالاتكدأس كى تيمت نو درم ہے ہى أس نے نو درم كے يوش رجن ركھا تو شامن شديوكا اور اكر أس نے جنس بيان كرده كر سوائ وومرى جنس كے عوض رائن ركھا تو سب صورتوں ميں شائن ہوگا اور اگر أس كو عاريت اس قرار داد سے ديا تھا كدأس كوفلال فخص كے یاس رہن رکھے اُس نے دوسرے کے یاس رہن کیاتو شامن ہوگا اور اگر اس کوستھار دیا کہ کوف علی اس کور ہن رکھے اُس نے بھرو یں رہن کردیا تو ضامن ہوگا۔ اگر معر الومستعیر نے مرتبن سے والیل لینے سے پہلے یاس کے بعد مستعار تلف ہو جانے یا ناتص ہو جانے میں جھکڑا کیا تو تول منظیر کا اور کواہ معیر کے تیول ہوں کے اور اگر رائی نے دعویٰ کیا کہ معیر سے قبل فکاک کے رئین کووا بس لیا ے اور مرتبن نے اُس کی تقعد این کی تو رائن کے قول کی تقعد این کی جائے گی اس واسلے کروائن ومرتبن نے تھے رئن برا تفاق کیا ہے اور مقدر ہن انیں دونوں کے درمیان قائم ہوا تھا ہیں اس باب یس کے اُن دونوں نے اُس کو فتح کیا ہے اُنہیں دونوں کا قول تبول ہوگا اورمعير نے جو كھاداكيا ہےده رائن ہے والى في اس واسلے كدوه اين في ولك كى احياء كرواسط أس كاداكر في مي مجور

تما اگر مال مستعار رئن کرنے سے پہلے میا اس کے چیز الینے کے بعد منتقیر کے باس تلف ہو گیا تو دہ ضامن نہ ہو گا یہ بحیط سرخسی میں ہے۔اگررائن ومرتبن نے اختلاف کیا اور مرتبن نے کہا کہ میں نے تھے ہے اپنا مال وصول کر کے کپڑ انتھے دے دیا ہے ادر گواہ قائم کے اور را بن نے کہا کہ نیں بلک میں نے مال دیا ہے اور کیڑ اٹلف ہو گیا ہے اور گواہ قائم کئے تو را بن کے گواہ تبول ہوں تھے ہیں اگر وہ كراعاريت مواور مالك نے كہا كدي في تخفي يا في درم كوش رين كرنے كائكم كيا تعا اورمستعير في كها كدي درم كوش كيا و تما تو ما لك كا قول بوكان واسط كراجازت أى كي طرف ب منتقاد ب اوراكرأس في الكاركياتوا ى كا قول بوتا ب-پس ای طرح جب أس نے كى صفت كے ساتھ اجازت كا اقراد كيا تو بھى أى كا قول تيول ود كا اور كوا وستعير كے قيول موں مے ب مبسوط میں ہے۔اگرا کی کیڑا مستعارالیا کہ اُس کووں درم کے توش رہی کرےاور اُس کی قیمت دی درم یا زیادہ ہے اور و مرتبن کے پاس تخف ہو گیا تو را بن کے ذمدے مال ساقط ہو گیا اور اُس کے حل را بن پر ما لک کیڑے کے داسطے واجب ہوگا ای طرح اگراس عى كوئى عيبة ميا توبعدر نقصال كيمرجهن كا قرضه جاتار بااورما لك كااى قدررا من يرواجب مواينزند الا كمل يس ب\_

بإندى مستعار لي مجرمستعير مركبا اور يجه مال نه جهوز ا

فاوی ما بیش ہے کدا کرستھیر نے عاریت کا کیڑائے دوسری چیز کے دائن کیا توسیر اُس کومرتبان سے میں لے سکتاہے یہاں تک کہ بوراقر خدادا کر دے اور اگر رائن نے دوآ دمیوں ہے مستعارلیا ہو پھرائس نے نصف قر خداوا کیا تو اس کو بیا انتیار پیس ے کداس کودونوں معیروں میں سے ایک کے حصد میں ڈال دے اور اگر مرجمن نے اُس کورا بھن کی اجازت سے اجاروپر دیا تو کرایہ را بن كا بوگا اور بان باطل بوجائے كا اور اكر اجاره يس كف بوكيا توسير كوا تغيار بوگا جا بدا بن سے طبان لے اور جا ہے مرتبن سے مگرمرتهان رائن ےوالی لے اور اگر رائهن معیر کے واسطے مرتبن کا قرضداد اکر دیا چرران عاریت أس کے پاس تلف موالوجو بھ مرجن نے وصول کیا ہے واپس کروے کا اور را بمن معیر کے واسطے ضامن ہوگا ہے تا تار خاندیش ہے اور اگر را بمن نے مال قرضدا واکرو یا مجر غلام پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل جیجا اور و ووکیل کے پاس تلف ہوا تو رائن نے جس سے مستعار لیا تھا اُس کوتا وان دے کا لیکن اگروکیل اُس کے میال میں ہے ہوتو شائن نہ ہوگا ای طرح اگر رائن نے اُس پر قبند کرلیا بھرا ہے وکیل کے ہاتھ معیر کے پاس بیجا تو بھی بی علم ہے بیٹر اللہ الا کمل میں ہے۔ اگر را این کرنے کے واسلے ایک باعری مستعار لی اور اُس کور اِن کرویا مجراس سے را این و مرتبن نے دطی کی تو حدز تا دونوں سے دور کی جائے گی لیکن دطی کرنے والے پر میرواجب ہوگا اس واسطے کہ غیرمملو کہ بی جب وطی ہوتی ہے تو دور حال سے خالی بین یا تو وطی کنده پر حدشری لازم موتی ہے یا مہرواجب موتا ہے اور مہر بمزلد زیاوتی منفصلہ کے ہے جو مین ے متولد ہوائی واسلے کدو وائی بات کا بدل ہے جس کا واطی نے استیفا مکیا ہے اور وہ مستوفی حکماً جز مین ہے ہی اس کے ساتھ ر بن رہے گا پھر جب را بن أس كوچ فراد ہے آ با يمي معدم كائس كے موتى كوسير دكى جائے كى جيسا كداكر بير منتى تو بھى بمي تھم تھااور اگر اُس نے کوئی کمائی کر کے پچھ کمایا یا اس کو پچھے ہب کیا گیا تو بیاً س کے موٹی کا ہوگا یہ مسوط میں ہے۔ ایک مخض نے دوسرے ہے ا یک باندی مستعار لی تا کدائے قرضد عل رہن کرے اور ایسائل کیا پرمستعیر مرکبا اور کھے مال نہ چھوڑ ا پر مرتبن نے قامنی سے ورخواست کی کداس کومیرے قرنصہ پی فروخت کرے اور ہا ندی کے موٹی نے اس سے اٹکار کیا تو قامنی اُس کوفرو فت نہ کرے گالیکن مرتبن سے کہاجائے گا کہ اس کواسے یاس روک رکھ بیاں تک کرمعیر تھے کو تیرائن دے دے اور اگرمعیر بینی باندی کے مالک نے قاضی ے کہا کہ قرضہ کے عوض اس کوفرو حت کردے اور مرتبی نے اسے اٹکار کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر اُس کے قمن میں وفائے قرضہ ہوتو ا نکار مرتبن پر النفات ندکیا جائے گا اگر چہ اس میں مرجون ہے مرتبن کے قبضہ کا از الدہا اور اگر اُس کے تمن میں وفائے قر ضدنہ ہوتو بدون دضامندی مرتبن کے فروخت شہوگی اوراگر اُس کے تمن میں وفائے قرضہ و پس و مقرضہ کے واسطے فروخت کی گی اور مرتبن نے اُس کے تمن سے اپنا قرضہ بھر پایا بھر مستعیر مینی راہن کا بچھ مال طاہر ہوا تو جو کچھ مرتبن نے لیا ہے معیر اُس کو واپس لے گا اوراگر مستعیر شمرا بلکہ معیر مرکمیا اور اس پر بہت قرضے ہیں ایس اگر مستعیر تنگوست ہوتو باعدی بحال خویش رہن رہے گی بھراگر معیر قرض خوا ولوگ اور اس کے وارث لوگ اوائے قرضہ کے واسطے اُس باعدی کے فروخت پر منفر تی ہوئے اور مرتبن نے انکار کیا تو اس کا جواب اُس کنفعیل ہے ہے جو ہم نے معیر کی زعر کی ہیں معیر کے ایسے قصد ہونے اور مرتبن کے انکار کرنے کی صورت میں ذکر کر دی

ہے رہے یا شری ہے۔

ا یک مخص نے دوسرے کا غلام غصب کر کے دوسرے کے یاس قرضہ جس رہن کیا بھرد وغلام مرتبن کے یاس مرحمیا تو مالک کو الهتيار موكا حاب عاصب سے تاوان لے يامرتهن سے تاوان لے پس اگر عاصب سے تاوان ليا تو را ابن يورا موكيا اس واسطے كادائے ا عنان ہے غاصب وقت خصب ہے اُس کا ما لک ہو گیا ہی اسے مال کا رجن کرنے والا ہو گا اور اگر مرتبن ہے تا وان لیا تو مرتبن کوا نقیار ہوگا کہ جس قدراً سے تاوان دیا ہے وہ رائین سے والی کے اور رئین باطل ہوگا اس واسفے کہ مرتبن سے منان کا سبب یمی تبغیر ہے اور مقدر ان أس سے پہلے واقع ہوا تھا ہی عقد سے چھیے ملک ہوو نے سے ران نافذ شہو گا اور اگر عاصب نے غلام مضوب سے یاس وو بیت رکھا چراس کے بعد جس کوود بیت ویا تھا آس کے پاس رہن رکھا چروہ رہن تلف ہو ممیا پھر مالک غلام آیا پھراس نے عامب سے یا جس کوعاصب فے دیاتھا تاوان اس سے لیااور را بن سے مرتبن نے واپس لیا تو دونوں صورتوں میں را بن جا نز ہوگا اور ا گرا کے مخص نے دوسرے کے پاس ایک فاام ود بیت رکھا پھرمستورع نے اُس کو کسی مخص کے پاس رابن رکھااورو ومرتبن کے پاس تلف ہوا چرمالک نے آ کررا بن یامر بن کی سے تاوان لیا تو کی صورت میں رہن نافذ ند ہوگا ای واسطے کداؤل بسب ویے کے ضامن ہوا اور مقدر ہمن دینے سے مہلے قرار بایا تھا ہی وقت رہن کے أسكاما لك ندہو گا ليس رہن جائز نہ ہوگا جیسے ایک مخص نے دوسرے کا قلام سی مخص کے یاس رہن کیا لینی مقدر ہن قرار دیا مگر ہنوز مرتبن کونددیا تھا کہ ما فک سے اس کوفر یدلیا بجر مرتبن کودیا تو وہ مرتبان کے پاس رائن نہ ہوگا بیٹادی قاضی خان میں ہے۔ مرقد کا رہن وارتبان حل باقی تصرفات کے امام اعظم کے زور کے موتوف رے کا اس اگر مرتبہ حالت روت میں تل کیا گیا اور مرجون مرتبن کے یاس تلف ہوا اور مرجون کی قیت اور قرضہ برابر ہے اور ترضہ ردت سے بہلے کا ہے اور مرجون بھی ایسامال ہے جس کواس فردت سے بہلے کمایا تھایا قرضداس کی حالت روت کا ہے خوا واس فے خودا قرار کیا ہے یا گواہ قائم ہوکراس پر ثابت ہوا ہے اور دیان بھی ایسامال ہے جواس نے حالت روت میں کمایا ہے قرم مون جس کے عوض ہے اس کے بدیے کیا اور اگر مال مربون علی بانست قرضد کے زیادتی ہوتو مرتبن مقدار زیاوتی کا ضامن ہوگا۔ اگر مرتد نے حالت ردت میں کچھتر ضدلیا اور اُس کے عوض ایسااسیاب جس کو اُس نے دوت سے پہلے کمایا تھاری کیا پھر حالت روت میں قتل کیا حمیاتو رہن باطل ہے اور مرتبن آس کی قیمت کا ضامن ہوگا اگر و وہلف ہو گیا اور قیمت ند کورائس کے وارثوں کوواپس دے گا اور آس کا اور قرضاً س کی روت کی کمائی میں تار ہوگا اور اگر قر ضدوت ہے پہلے کا ہواور سر جون اُس کی روت کی کم نی ہوتو مرتبن اُس کی تیمت کا ضامن ہوگا اور یہ قیمت اور جو کھے اُسے روت شل کمایا ہے سیب تقیمت میں تار ہوگا ہی مرتبن اپنا قرضہ اس مال سے جواس نے روت ے مینے کمایا ہے نے ای میمسوط علی ہے۔ ایک فض نے ایک غلام دین کیااور عائب ہو گیا گار مرتبن نے اس کوآ زاد پایا بس اگر غلام نے وقت رہن کے اپنی رقیت کا اقر ارکیا ہوتو مرتبن أس سے اپنا قرضہ تیں نے سکتا ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک عورت سے ہزار درم مہریر نکارج کیا ہے اور مہر کے موض ہزار ورم قیت کا اسباب دہن وے دیا مجروہ مال مرہون عورت کے یاس تلف

منامن موگاار واسطے كديات سان بيدوجير كرورى مي ب-

ایک تفس نے پالیس ورم کی پوشن بعوش دی درم کے رہان کی گرائی ہے سوئی پڑگی جنہوں نے اس کو چاٹ ایا تی

کہ اُس کی آیت دی درم رہ گی آو رہائی اُس کو ڈھائی درم ہی چھوڑ اسکتا ہے بیرم اجیہ ہی ہے۔ اگر ایک گفت پر دومرے کے بڑا و درم

ہوں اُس نے اُس قرضہ کوش وو بڑا درم کا فلام رہان ویا اور مرتبی نے اُس پر تبضہ کر لیا پھر مرتبی نے اقر ارکیا کہ بیغلام فلال گفتی

ہوں اُس نے اُس قرضہ کوئی وو بڑا دورم کا فلام رہان ویا اور مرتبی نے آس پر تبضہ کو کی اور دائی قر ضرادا کر کے فلام فلال گفتی

کا ہے اُس ہورا ہی نے فصب کر لیا ہے آو راہ ہی گئی ہی مرتبی نے آب کی فقی راہ ہوگا اس اور ایس قر ضادا کر کے فلام فلال گفتی

لے گا اور مرتبی نے پاس مرتبی آ تو پا فتیا رفا بھر کے مرتبی اپنی آخر فلام کی فی راہ بھی کا سے وال کیا ہے اور اگر فلام

اور مرتبی کے پاس مرتبی آ تو پا فتیا رفا بھر کے مرتبی اپنی آخر فلام کی گئی کی دورہ ہوں کی تجدت ہی و قائے آر ضہ ہو گئی۔

اور اگر مرتبی نے باس مرتبی آ مرتبی ہو گئی تھت کا ضائی ہوگا کہ دیا گئی کہ دون آس کی اجازت کے آس پر تبضہ کی اس نے بعدون اُس کی اجازت کے آس پر تبضہ کی اور مرتبی نے فلام کی نبست دومر سے تھی کھی کہ اس مرتبی کا دیس پر قال گھی کے بڑا رورم تر ان کی اجازت کے آس پر تبضہ کی اس نہ فلام کی نبست دومر سے تھی کہ مرتبی کے دور ہو اور اگر مرتبی نے فلام کی نبست دومر سے کھلوک ہونے کا اور اگر مرتبی نے فلام کی نبست دومر سے کھلوک ہونے کا آس کی اچار اور مرتبی کو دونہ کیا اور اگر آس کی اچار درم دائی کو و سے ایا اور مرتبی نے آس کی قراد درم دائی کو دونہ کیا اور اگر آس کی اچار درم دائی کو دونہ کیا اور اگر آس کی کو دونہ کیا دور کر آس کی کو دونہ کیا اور اگر آس کی کو دونہ کیا اور اگر آس کی کو دونہ کیا اور اگر آس کی کو دونہ کیا دور کر آس کی کو دونہ کیا اور اگر آس کی کو دونہ کیا کہ دیے کا افراد کر آس کی کو دونہ کیا دور کر آس کی کو دونہ کیا اور اگر آس کی کو دونہ کیا دور کر آس کی کو کی دور میا کہ دونہ کیا دونہ کیا دور کر آس کی کو دونہ کیا دور کر آس کیا گیا گو دور کر آس کی کو دونہ کیا دور کر آس کی کو دونہ کیا گو دونہ کیا گو دور

اُس نے فلاں خض کے دو ہزار درم تلف کئے ہیں اور ہاتی متلہ بحالہ ہے تو مرتبین نے جو ہزار درم دصول کئے ہیں ان کومقر لد کودے وے گاخواداُس نے تع کی اجازت دی ہویانہ دی ہویہ مبوط علی ہے۔

ا گرغصب کے ہوئے غلام مرہون نے راہ میں ایک کنوال کھودا 🏠

ا یک غلام بعوش بزارورم کے رہن کیا چرغلام نے مرتبن کے پاس راہ میں ایک کنوال کھووا پھر راہن نے فک رہن کرا کر غلام كياتواس عن جارمورتين بين اول أكداس عن ايك جوياييكرا جردومراجويا يكرادوم اس عن انسان كراجرايك وي كرا سوم اس میں ایک آ دی گرا پر ایک چو یا بیگرا چهارم اس میں چو یا بیگرا پیرا کیرا کیس آ دی گرا لیس اگر اس میں چو یا بیگر کر تلف ہوا جس کی تیت بزار درم کی او غلام ندکور قروشت کیاجائے گاور قرضادا کیاجائے گاالا اس صورت می کدمونی اُس کا فدید دے دی ایساندہو ا ما جراكر جرار درم كوفر وحت كيا كيااوران كوچ يايے ما لك في اللياتو مرتبن سے جو يحي س في اوائے قرضه يس ايا ساكو را ہن واپس کر لے گا بھر اگر اُس میں دوسراج ویابیرگراجس کی بزار درم قبت ہے تو دہ پہلے جو یابیہ کے مالک سے ساتھ شریک ہو کرجو مجھاس نے لیا ہے اس کا نصف لے لے کا اور پہلا چویا ہدالا را بن سے چھٹیں لے سکتا ہے اور اگر اس کنویں میں کوئی آ دی مکف موا اور قلام أس كے موش دے ديا ميا تو رائن نے جو مال مرتبن كوادائة ترضي ديا ہے أس سے وائيس كر لے كا اور اكر غلام دے دے جانے کے بعد اُس میں ووسرا آ دی گر کرمر کیا تو دوسر مے تف کا ولی میلے تف سے دلی کے ساتھ قلام میں شریک ہوجائے گا اور اگر اس میں کوئی جو یا بیرااور فلام فروشت کرے آس کے تمن سے جو یابیے ما لک کوأس کی قیمت اوا کی گئی میروو بارواس میں کوئی آوی كركرمر كميانو أس كاخون مدر يوكا اوراكر أس بين كوني آ دى كركرمر كيا اوراس جنايت شي غلام ندكورو ني ميت كوديا كميا بجرأس بي كوني چ پاید کر کرم کیا تو ولی مفتول ہے کہا جائے گا کہ یاتو اس ؟ غلام کوفر وخت کریا قرضادا کراس واسطے کندونوں جرم وقت جاہ کندن کی طرف متحدیں اس ایسا ہوا کہ کویادہ آ دی اور بدج پایددونوں ساتھ سی کرے ہیں اور اگر دونوں ساتھ کرتے اور ولی جنایت کوفلام محرم دے دیاجا تاتو ولی جنایت أس كفروخت كرنے يا أس كافديد يے عن مخاركياجاتا ہے يس ايمابى اس صورت على بحى موكاوو قلامول نے راہ میں ایک کنوال کھودااور آس ہیں غلام مربون گر کرمر حمیااوروہ دونوں اس جرم میں وے دیے محے چران دونوں میں ے بھی ایک غلام اُس میں گر كرم كيا تو آ دها قرضه باطل جو جائے گا اور اُس كا خون جدر جو گااس لئے كه بيدولوں غلام اوّل كو قائم مقام ووكرأس كي هم عن بين اوراكر غلام اول كنوكي عن ال طرح كرتا كدجس السائل الصف زائل موتا مثلاً أس كي آ كه جاتي ربتی یا با تعشل موجا تا تو نسف قر ضدما قط موتا لیس ایسائی اس صورت یس بھی ہے ریجید سرحی میں لکھا ہے اگر خصب سے موے غلام مر بون نے راہ میں ایک کوال کھودا نے پھرڈ ال دیا چرعاصب نے وہ غلام مرتبین کووائیس کر دیا پھر رائین نے اُس کا مک رہن کرلیا اور قرضدے دیا پھرائی کویں بھی ایک آ دی گر کرمر گیا تو رائن ہے کہاجائے گا کدیے قلام دے دے یا اس کا فدید دے دے ہی ان دونوں میں سے جو بات وہ کرے بیر حال اُس غلام کی قیمت عاصب ہے واپس کے گا اور اگر عاصب مفلس یا عائب ہو گیا ہی جس قدر مرتبن کو ادا کیا ہے وہ اس ہے واپس لے گا بشر طبیار قرضہ اور رہن ووٹول یاس ہوں تا کدفدیہ مال مرتبن ہے ہو جائے گااگر ولی متنتول کوغلام ندکور دے دینے کے بعد اُس کے پھرڈ الے ہوئے ہے کوئی آ دی تلف ہوتو ولی متنول ہے کہا جائے گا کہ اس کا نسف د بدے یا دس بزار درم فدریو سے اور اگر مرتبن نے اس کوائے ذاتی میدان میں کٹوال کھود نے کا تھم ویا ہواور اس میں را بن یا دوسرا محف كركر مركيا تو مرتبن كى مدد كار برادرى براس كى ديت واجب موكى اور اكر داين في أس كواسية واتى ميدان من كنوال ل قول توالخ يعنى ولى مقتول جس كے ياس بالفعل و و تلام موجود باس سے كباجائے كاكسية لام وسعد سے يا أس كوفر و فت كر كے حصد سد لے النا کود نے کا تھے دیا ہوتورائی کی ددگار ہواوری پردیت واجب ہوگی اوراگر دائی یام ہین نے اس کو کی تحقی کی گر نے کا تھے دیا و اس نے آل کیا تو تھے دینے والے پر اس غلام کی قیت واجب ہوگی بجائے اس غلام کے دئین دیدگی ای طرح اگر اس کو کی چہائے کے پانی پلانے کو بھجا اور اُس چہ پائے نے کی آ دی کو دو بھر کر مارڈ الاتو وائی یام ہین ٹی ہے۔ آگر ہزار درم قیت کے فلام نے جو ہزار درم بھجا ہے اُس کی اس غلام کے ورد سے کا موا فقدہ کیا جائے گا یش اندا کی شام گراجس ہے اگر ہزار درم قیت کے فلام نے جو ہزار درم مربون دید یا جائے گایا اُس کا فدید یا جائے گا بھو لئے آلی صورت کیا گروہ فلام اُس کی دونوں آ تھیں اپنے ہاتھ سے نکال ڈال تو مربون دید یا جائے گایا اُس کا فدید یا جائے گا بھو لئے الیک صورت کیا گروہ فلام اُس کی دونویں آ تھیں اپنے ہاتھ سے نکال ڈال تو کی تھی مقاور ہورا فدیر ہر جس ہو گیا بھر اگر اُس نے فدید دید یا تو قلام مربون اپنے حال پر دائن دید ہوا درائی ما غلام لیا تو کو اُس فدید کے موش جو مرجین نے دیا ہے لے گا اور دہ ای کا ہوگا اوراگر اُس نے فلام ہر بون کو دے دیا اورائی ما غلام لیا تو بخاتے مربون کے بعوش بڑار درم کے دئن ہوگا اور اگر اُس کو میں جب وہ بڑار درم اس کا فدید ہے گا اورائی میں میں ا

ڈ مداس جرمان شی سے پھوٹی انائل شہو کا میں موطش ہے۔ اگر کسی فض نے دوسرے ہے کہا جو پھوٹو ظلال مخص کے ہاتھ فرد شنتہ کرے گا اُس کی قیمت جھ پر ہے اور ہا ہی خرید و فروانت سے پہلے اس کے فوش کھوا س کوران دے دیاتو بہ جائز تیں ہے بیٹز ائد استنین میں ہے۔ زید نے عمرو کی اجازت سےاس کے ذات کی کفالت اس شرط پر تبول کی کدا کر بی اس کوکل کے روز تھے سے شاما دوں او جو قرضدا س پر ہے وہ جھے پر ہوگا کا حمر و نے مال ملول برے موض زید کوکوئی مال میں رہن دیاتو پر ہن سے نیں ہاس واسطے کر کفالت بدمال کا بنوز وقت نیس آیا ہے۔ ایک مخص نے ووسرے کی اجازت ے اُس کی طرف سے قرضد کی کفالت کرلی مجرمکنول عندے تغیل کے اواکرنے سے مسل تغیل کوقر ضد زکور کے موض کھ مال میں راین دیا تو جائز ہے دو محصول میں سے برایک مخص کے بزار درم ایک مخص پر قرض میں پھر دونوں نے اُس است قرضد کے وہ ایک زین رہن نے کردونوں نے اُس پر تبند کرایا تھردونوں مرجوں عل سے ایک نے کہا کہ ہمارا بھو مال را اس جين إدرية ين مارے تيندي بلور تجي ك يها المايو يوست نقرمايا كرين باطل موكا اورامام مرسف فرمايا كرين باطل . شہوگا بلکانے مال بردے گا مراس اقراد کرنے والے کے حصدے بری ہوجائے گا بیٹس بریدی ہے۔ بزاردرم قیت کی باعدی کے جو بزاردرم قر مدے وفن رہن ہے بزار درم قیمت کا بچہ بیدا ہوا گراس باعری کورورم قیمت کی باعدی نے قبل کرؤ الا اور قاتلہ اس جرم یں دے دی گئی محراس دی ہوئی یا ندی کے بزار دوم قیمت کا بچہ پیدا ہوا مجر میددی ہوئی با عدی کافی ہوگئ تو قرضہ کے چوالیس حسوں على الك حدرما قط موجائ كالعنى إلى ورم اورتين جوتفائى ورم ما قط مول مي كرأس عن ساكدوم كا جواليسوال حديم مو كا اور باتى كورا بن اواكر على لين توسوستر ورم و چوتهائى ورم وايك درم كا جواليسوال حصداداكر على اوراك كاميان يه ب كدمر موند ے براردرم قیت کا بچہ پیدا ہوا ہاور قرضان دونوں پر آ دھاآ دھاتھے ہوگا کیونکہم ہونے روزعقد کی قیت معتر ہےاوروہ برار درم ہےاور پیکی روز انفکاک کی قیمت معتبر ہےاوروہ یکی بزارورم ہے چرجب اس مرجون کو سودرم قیمت کی باندی فیل کیااوروہ اس كوش دے دى كى تو جو تر ضد باتى د باہوه أس كے مقابله على بوكا كيونكه كوشت يوست كى راه سے بدأس كے قائم مقام ب مویا کیلی باندی کانرخ کھٹ گیا ہے چرجب اس قاتلہ کے ایک بچے پیدا ہوا چراق قرض نصف قرضے گیارہ حصہ ہوئے ویلے بچہ

كمقابله من جونعف قرضه بأسكيم كياده حد كا جائي كي كان سبائي حميه وي جس من سايك حديمقا بله قاتله

(حاوى علمگيري ..... جلد 🛈 کاب الدعوي

کے ہے جس میں ہے آ وہا اور کائی ہوجائے کے جاتا ہوا لی کر ہوجائے ہے اس کے دو چند کرنے ہے جوالیس ھے ہو گئے جن می سے ہیں حصہ لبہ تقا بلدو مرے بچدکے ہیں اور دو حصہ بہ تقابلہ قاتلہ کے ہیں جس میں ہے ایک حصراً س کے کائی ہوجائے کی دجہ ہے جاتا رہائیں بھی معنی امام محد کے قول کے ہیں کہ قرضہ کے جوالیس حصوں میں سے ایک حصر ما قط ہوگا بیکائی میں ہے۔ بار ہو (6) بارے جہ

ر بهن میں دعویٰ اور خصو مات واقع ہونے اور اس کے متصلا ت کے بیان میں اگرایک بی مال مر مون کا دو چخصوں نے ایک بی چخص پراس طرح دمون کیا ہرایک نے کہا کہ بیں نے بدمال اس مخص کے یاس سے بعوض بزار درم قرضہ کے دہن لیا ہے اور جس نے اس سے لے کو قبند کیا ہے تو اس مئلہ کی دوصور تیس ہیں اوّل بیکدرا ہن کی زندكی ش ايهادمو كا واقع مواموليس اس ش تمن صورتي جي اوّل بيكهال مرمون دونون مرجون ش سايك تبندش مواوراس صورت ش اگردولوں نے تاری نیکسی ہو یا تاری تھی ہو گردونوں کی تاری جونو قابض کے تام مربون کی ڈگری ہو کی اور اگر تاریخ للسی مواورایک کی تاریخ برنسبت دوسرے کے سابق تابت موتو سابق والے کے نام ذکری موگی خواوو و قابض مویا فیر قابض موجیا کدووی فرید کی صورت میں موتا ہے۔ دوم میرکہ مال مر مون دونوں کے تبند عی موسوم میرکہ مال رائن را این عملے تبند عی مو اوران دولوں صورتوں میں اگر دولوں نے تاریخ علمی اور ایک کی تاریخ سابق ہوتو سابق الناریخ کے نام ڈکری ہوگی اور اگر تاریخ ند الكى ياايك بى تارىخ للى مولة قياساكى كامرىن مى سى كويمى ذكرى ندى جائے كى اور استسانا برايك كام نسف مربون ک ڈگری ہوگی بمقابلہ اس کے نصف حق سے محربم قیا ی عظم کو اختیار کرتے ہیں ایسانی روایت ابوسلیمان میں تدکور ہے اور روایت ابو حفص میں بیہ ہے کہ قیا ساواسخسا فادونون میں ہے کام رہن میں ہے کھوڈ گری نہ ہوگی اور مشارکے " نے فر مایا کہ جوتھم روایت الدسليمان هي مذكور بو دى السح بيدوم يدكروا من كرم في كالعدوموي واقع موااوراس من يمي تين صورتني بي اورسب صورتوں ش اگر دونوں نے تاریخ لکھی اور ایک کی تاریخ سابق ہوتو سابق الکاریخ کے نام ڈگری ہوگی اور اگر تاریخ نہ کھی یا ایک ہی تاری دواول نے لکمی مواق جب رہن دواول کے بعنہ علی یادا جن کے بعنہ علی مواق قیا سابی عم ہے کددواوں علی سے کی سے ام مجم التحقاقي ذكرى شاہوكي اور يددونون بھي رائن كے اور قرض خوابوں كے براير تصور كے جائيں كے اور قياس ملم كوامام ابو بوست نے اختیار کیا ہے اور استحسانا برایک کے نام اُس کے نصف حق کے عوض مال مربون نصفا نصف کی ڈگری کی جائے گی کہ مال مربون فرو شت کر کے برایک کا ضف قرضدادا کردیا جائے گا پھر اگر شن سے یکھ فی رہا تو بچایا ہوا باتی قرض خواہوں اور را بن کے درمیان حصدرسدتشیم ہوگا اور تھم استحسانی کوانام ابوحنیفہ نے اختیار کیا ہے اور امام کر کا تول کتابوں میں منظرب ہے بیسب أس مورت میں ہے کہا یک جی رائن سے ریمن لینے کا دونوں نے دھوی کیا ہواور اگر دوقتصوں سے رئین لینے کا دھوی کیا ہواور دونوں نے اپنے اہے کواوقائم کے اور مال مربون دونوں میں سے ایک مرق کے تعند میں ہے تواس متلد میں جارمور تیں میں اوّل (۱) آئد قابض ا - تولین حصاصل می ندکورے اثنان ومشرون فی الولدالثانی مینی بائیس بمقابلہ دیسرے بچے کے بیوں سے اقول بیفلاے میں حصہ بمقابدہ و سرے بچ کے جائے میں بال اذل بچے کے متعابلہ میں بائیس حصہ میں پیر آنولہ فی ولد اللّٰ فی تلا ہے تھے میں الولد الاول بہر حال اس مورت میں دو متعام اللہ مقام پر بدون تغلیط کے جید بھی ہوگئی ہے متحمیل الخلط من الناسمة حارابین التعرص علی الاکلیر فتاسل الله علی آل المح الاحسل الموتهل مكار الراهن و هو غلط عندالمترجم فتلمل الاحد (1) موم دچهادم دومورتمل بي

وغیرہ قابض دونوں مرعیوں کے دونوں را بہن عائب ہوں تو اس صورت میں قابض کے نام ڈگری ہوگی اگر چہ دونوں نے تاریخ لکھی ہواور ایک کی تاریخ سابق ہواور اگر دونو ں رہن حاضر ہوں تو غیر قابض کے نام مال سر ہون کی ڈگری ہوگی۔ادر اگر ایک (۱) راہن حاضر ہواور دوسرا غائب ہوتو غیرقابض کے نام جب تک دوسرا رابن ندحاضر ہوتب تک ڈگری ندہوگی اور جب وہ آ جائے تو غیر قابض کے نام ذکری ہو کی ریجیط میں ہے ایک مخص کے پاس ایک غلام ہے دوسر کے فض نے دکوئی کیا کہ بیفلام میراہے میں نے اُس کوفلاں مخص کے پاس جوغائب ہے بعوض بزار درم کے رہن کیا تھا اور اُس نے جھے سے لے کر جھنے کرایا تھا اور قابض کہتا ہے کہ بیصرا غلام بية دى كنام غلام فركوركي وكرى وكاس واسط كدقايض أس كافتهم يعنى مدعا عليد مقرر موكا كونكد غلام كانسبت برايك مدى ا بن مك كا دموى كرتا ب بحر جب مدى ك نام وكرى مولى إلى تدكور ب كدأس سے في كرايك عادل ك ياس ركها جائے كا اور اكر را ہن غائب ہواور مرتبن نے وجوئی کیا کہ بیغلام میرے پاس رہن ہے جس نے قلال مخص سے اُس کے بعوض اس قدر قرضہ کے رہن ليا إدراس قابض في جمد عصب كرايا بي استعارليا بيا اجاره برليا بدادراس دوي بركواه قائم كرد يقة عن أس غلام كو مدى كود مدول كاايهاى امام محر تركياب الاصل من ذكركياب اورشس الائتد مرحى في ذكركيا كدقاضى مدى ك نام غلام كى ذكرى ندكر الاساس واسط كداس بيس عائب يرقر مسدى وكرى موتى جاتى ب حالا تكداس مقدمه ين أس كى طرف سے كوئى معم يس بيكن بدا گری کرے گا کہ قابض مدعا علیہ کو بدنام مدی کی طرف ہے بطریق خصب یا اجارہ یا استعارہ کے طاہب جبیا کہ آس کے کواہوں نے گوائی دی ہے پس مدمی کے تام واپس لینے کے استحقاق کی ڈگری کرے گا اور قابض اس مقدمہ میں ڈس کا قصم ہے اور میہ بخلاف السي صورت كي بي كرجب مرى في في البين يراسيخ قبضه بي كادموى شركيا بوكدا ك صورت على قابض أس كالتصم فين بوسكاب بيتا تارفانيش بهـ

ربن الاصل بين ربن كا عاضر بونامحض "سبوكمابت" كى وجدے آ عميا جي

حیل الحصاف میں ہے کدایک مخص کے قبند میں مال مرجون ہے اور رائن عائب ہے اور مرجبن نے جام کہ قامنی کے نزد بكدران بونا البت كرية كدقاض أس كام اس كالمجل مطاكر يحكم و سكديد مال أس كے بعند بس رمن بي واس كا حياريد ہے کہ مرتبن ایک مخص فریب کوظم دے کہ تو اس غلام کے رقبہ کا دعویٰ کر اور مرتبن کوقاضی کے پاس لے جا پس مرتبن قاضی کے ساسنے گواہ چیش کزے گا کہ بیفلام میرے پاس رہن ہے بیس قامنی اُس کے رہن ہونے کے گواہوں کی ساعت کرے گا اور اُس کے پاس رہن ہونے کی ڈگری کردے گا اوراجنی کی تصومت اُس کے ذمدے دفع کرے کہیں بیٹم خصاف کی افرف سے امری تفییل ہے كرد بهن يركوا بن كى ساعت بوتى بيا كرچەرا بهن غائب بواوراييا بى امام محدّ نے ديوى الجائة اور بعض مواضع اصل مي ذكر كيا بهاور بعض مواضع رہن الاصل میں ایس گوائی کی ساعت کے واسطے رائن کا حاضر ہونا شرط کیا ہے اور مشائح "اس میں اختلاف کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ دہن الاصل میں جورا ہن کا حاضر ہونا شرط کیا ہے وہ کا تب کی غلطی ہے اوسینچ بیلفظ ہے کہ را ہمن کا حاضر ہونا شرط نہیں ہاور بعض مشامخ نے فر مایا کہ اس مسئلہ میں دوروایتیں ہیں ایک روایت کے موافق الی گوائی کی ساعت کے واسطے حاضری راجن شرطبیں ہےاوردوسری روایت کےموافق قاضی بدون حاضری رائن کے قیول نہ کرے گائٹس الائم سرتھی نے شرح کماب الحیل میں لکھا ہے کہ یہی سیجے ہے مؤلف کہتے ہیں کہ امام مجر نے سیر کبیر ش ای کے نظائر ش یوں فرمایا ہے کہ اگر غلام مر ہون قید کیا گیا اور وہ تقتیم کے مال غنیمت میں آیا اور تقتیم سے پہلے مرتبن نے اُس کو پایا اور گواہ قائم کے کدریفاام میرے پاس قلال مخفس کی طرف سے

اگرایک فض کے دومرے پر بزارورم قرضہوں اور و واس کا مقر ہو گرقر فراہ نے دوگی کیا کہ دیوں نے بھے اپنا ایک فلام اس قرضہ کوش دی دیا تھا اور ش نے اس پر قبنہ کیا تھا اور قرض دارای سے انکار کرتا ہے قرض خواہ کے گوا ہوں پر رہی کی فلام اس قرضہ کوش دی دارا ہی کا قرض خواہ پر دی کی کہ تا ہواور قرض خواہ اس سے نکار کرتا ہو ہی اگر مرجبی کے پاس رہی قائم کا موجبی اگر مرجبی کے پاس رہی قائم کا در دوایت کتاب الرجوع می الشہادت کے موافق قرکری کرے گا اور داکر مال مرجون مرجبی کے پاس ملف ہو گیا ہوتو پا تفاق الروایات موافق گواہاں دیول کے الشہادت کے موافق قرکری کرے گا اور داکھ میں موجبی الرجوع میں گئی ہوتو پا تفاق الروایات موافق گواہاں دیول کے الشہادت کے موافق قرکری کرے گا اور داکھ کے ایک موجبی الموجبی کا باب الرجوع میں کا کہ کہ کہ باب کہ با

اگرانہوں نے شے جمول رہی کرنے وقیتہ کرنے کی گوائی دی اور معائند دہی وقیضہ کی گوائی دی تو قاضی ایسی گوائی جول شکرے گا۔ اگرا کی خص نے گواہ دیئے کہ بٹل نے بیر کیڑا قابش کے پاس در بیت دکھا ہے اور قابش نے گواہ دیے کہ میں نے بیر کیڑا اُس سے دہی لیا ہے تو مرتبی سے گواہ تھول ہوں گے اور ایسااقر اردیا جائے گا کہ گویا پہلے اس نے وو بیت رکھا بھر رہی کیا ہے کیونک رہی کا درود الم بداع پر ہوتا ہے اگر چد ہی پرایداع کا درود نہیں ہوتا ہے اللا برضاء مرتبی اور اگر دہی نے گواہ قائم کئے کہ بٹس نے اُس

ل سین رائن کے مائب ہونے کی صورت میں جو تھم ہوتا ہے وہ عائب کے تن علی مؤترثیں ہوتا ہے اگر چہ کوائی کی اعت ہو مکتی ہے الدند

کے باتھ فرد خت کیا ہے اور مرتبان نے رہن پر گواہ قائم کے قوال کو ع اردول گااور بین یاطل کروں گا اور بول قرار دیا جائے گا کہ مویا بہلے اس نے رہن کیا بھرائے کیا ہے اس واسطے کہ بچے کاوروورائن پر موسکا ہے بیذ خروش ہے اور اگروا بن نے رہن کا دمویٰ کر ے کواہ قائم کے اور مرتبن عنے کواہ دیے کہاس نے مجھے بر کیا اور عل نے تبند کرلیا ہے تو علی برے کواہ تول کروں گا۔ اگر ایک مخص نے خرید نے و بعنہ کرنے کا وجوئی کیا اور دوسرے نے رہن اور بیننہ کرنے کا دعویٰ کیا اور دونوں نے کواہ ہیں کئے حالا نکہ وہ رائن کے بعد یں ہے تو مشتری کے گواہ تیول ہوں مے لیکن اس صورت علی قیول ندہوں کے کہ جب بیم علوم ہو جائے کہ رہن ہونا خریدے میلے تعااور اگروہ مرتبن کے بعند میں موتو اُس کورئن قرار دون گاالا اُس صورت میں ایسانہ کروں گا جب مشتری کوا موں سے تابت كراوى كرخر بدنا بهلے واقع مواقعا اورا كرر بن ياس مواور ايك نے رئان كا دعوى كيا اور دوسرے نے صدقته كا دعوى كيا اور دونوں مد ميول نے رائن پر گواه قائم مجيئة اپنے اسپنے وجوئي اور قيمند كے قورتان كے مدى كے گواه قبول بور مجے الا اس صورت على قبول ند بول مے کہ جب وومرا گوا ہوں سے ٹابت کراوے کے صدقہ او بہد کی وجہ سے قبند کرنار ہن سے پہلے واقع ہوا ہے بیمبوط میں ہے۔

ا كرمستودع يا مضارب نے مال تكف ہو جانے كا دموى كيا اوررب المال نے ان دولوں كے ذر تكف كر والے كا دموى كيا اور دونوں نے ہاہم ملے کی اور مدعا علیہ نے رب المال کواس کے موض رائن دیا اور و وثلف ہو کیا تو امام ابو بوسٹ کے مہلے تول کے موانی منامن ندہوگا اور دوسرے کے موافق منامن ہوگا اور بی امام محرکا قول ہے چنا نجے سیستلدتا تار فادید میں تجرید ہے معقول ہے اگرایک مخص کے پاس کپڑاور بیت رکھا چراس کووہی کپڑار جن دیا چرمرتبن کے قبضہ ہے پہلے وہ تکف ہو کیا تو ہ وہ امانت ش تکف ہوا اس واسطے کرمستور کا تیند مثل مود کے تبند کے ہے ہی جب تک مرتبن نے جدید تیندر من کا ند کیا موتب تک اس پر قبندر من ا بت نہوگا اور بدون گواہوں کے عدم قبضہ کے ہاب میں ای کا قول تبول ہوگا اس واسطے کدہ درجن کا قبضہ کرنے سے محکر ہاور اگر را بن نے کواہ دیے کداس نے جھم رہن اس پر قبعنہ کرلیا ہے اور اس کے بعد وہ مال تلف ہوا ہے اور مرجبن نے کواہ دیے کہ میرے پاس بھم بعدود ایست مخف مواہے بل اس کے کداس پر جہندر بن ابت موقو رائن کے گواہ تبول موں کے اس واسطے کدأس سے استيفا وقرضة بت موتاب بيمسوط على بادراكرراجن دوقنس مول دومرتهن فيدونون بررين كادعوى كيادردونون على سايك م کواہ قائم کے کہ اُس نے میرے یاس رہن کیا اور میرے قبضہ میں دیا ہے اور مرجون اُن دونوں کی ملک ہے اور وہ دونوں اس سے ا تکارکرتے ہیں تو مدفی رہی کوا متیار ہوگا کہ جس پراس نے کوا وقائم میں کے ہیں اس عظم نے بس اگراس نے تم سے انکارکیا تو وونوں پردوسبب مخلف سے رہن ابت ہوجائے گا مین اتم سے انکار کرنے والے پر بسب انکار سم کے اور ووسر سے پر بسب کوا ہوں ك اوراكرأس في حكمالي تواس كي بي ربن ثابت شاوكا اورأس كي عن ربن كي ذكرى شدكى جائد كي اورووس المك حصد من بھی رہن کی ڈگری نیس کی جائے گی اس واسلے کہ اگر اس سے ات میں رہن کی ڈگری کریں تو مشاع سے رہن کی ڈگری ہوئی جاتی ہے بیمید عمل ہے۔ اگر را بن ایک ہواور مرتبان دو ہوں ہی دونوں عیں سے ایک نے کہا کدیس نے اور مرے ساتھی نے بیکڑا تھے سے سودرم کور بمن لیا ہے اور گواہ قائم کے اور ساتھی مرتبن نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ہم نے رہن ٹیس کیا ہے حالا تکدوونوں نے أس كيزے پر قبند كيا ہے اور رائهن ہے افكار كيا تو امام الويوسٹ كرز ديك مال مرون رائهن كوواليس ديا جائے گا اور اماء محر نے

ل ودیت رکھنے کے بعد اس چیز کوم ہون کرسکتا ہے بھلاف اس کے اگر مرجون ہوتو رہن برود ایت رکھتا طاری ٹیمل ہوسکتا ہے ا ع مرتبن سے بیمرادنیس کدووٹی الواقع مرتبن ہے بلک مدی دبن نے جس کومرتمن تشہرایا ہے اُس نے بید متبوض کا دموی کیا ۱۲ سع الانكدر بن مثاع جائز نيس بنورتهم كالشحافزم بوناب امند

فرمایا کہ بھی اُس کے رہن ہونے کی ڈگری کروں گااور جس برتین نے اُس کے مربون ہونے پر گواہ قائم کئے بیں اس کے بقندش اور عادل کے بقند بھی رکھوں گا پھر اگر را بین نے مرتین کو جس نے گواہ قائم کئے تھے قرضہ اوا کردیا تو مال مربون لے لے گا بس اگر مربون تلف ہو گیا تو جس نے گواہ قائم کئے تھے اُس کا حصر مال گیا اور یا دومرے کا حصر سویا لا تفاق ٹا بت نہ ہوگا اس واسطے کہ اُس نے گوا ہوں کی ایک نے ب کی ہے رہم وط بھی ہے۔

مسكه فدكوره ميں امام اعظم مين الله كيزد يك كوابى باطل ہے اللہ

اگرایک فض نے دوسرے ہے ایک کی استعادلیا تا کیا ہے قرضہ شاد ان کر سادہ تبد کر کے اس کو ان کیا بھر کیڑے کہا کہ اور دائن نے اختلاف کیا جا ان گار کی استعادلیا تا کیا ہے کہا کہ بعد ان کہ نے کہا کہ بعد ان بعد ان بعد نے کہا کہ بعد ان بعد نے کہا کہ بعد ان بعد ان

## البنايات المهالة المه

إن عن سر والواب ين

بارب (وَّكُ:

جنابیت کی تعریف واس کے انواع واحکام کے بیان میں

جنایت شرع می فعل محرم کا نام ہے خواہ مال میں ہویا تفس میں ہولیکن فقہاء کے عرف میں اسم جنایت کا اطلاق تفس ہو ا اطراف میں تعدی کی کرنے پر ہوتا ہے کذاتی آمویان اور جنایت تفس ہوتو اس کو آل کہتے ہیں اور وہ بندوں کی طرف ہے ایک فعل ہے

جس سے حیات زائل ہو جاتی ہے اور جنایت اطراف کو تھے وجرح کہتے ہیں یہ فیا شد میں ہے۔ جنایت کی دوشمیں ہیں ایک موجب
قصاص ہے وہ جنایت محد أہے اور دوسری موجب قصاص نجیں ہے اور جو موجب قصاص ہے اس کی دوشمیں ہیں ایک جو تعمل میں ہواور
دوسری جو تعمل ہے وہ خات میں ہو یہ آن اور نان میں ہوان ہوئے طرح پر ہوتا ہے محد و خطاو قائم مقام خطاو آل بہب اوران سے
مرادوہ الواع آل ہیں جو بغیری ہوں جس سے احکام متعلق ہونے میں میں محدوہ ہوتھ مدا ہوتھیار کی ضرب سے ہویا جو چیز اجزا وجم

جدا کرا النے من اتھیار کے قائم مقام ہے جیسے وحار وارتکزی دی تر وزکل کی کمیان وا مگ برکانی میں ہے۔

ع مین مثلاً نفس یعن جان کو بلاک کرد سے الطراف یعن باتھ یاؤں کان ناک آ تھاد غیرہ کی کوزشی یا ضائع کرے؟ ع حربی کتب الزکو قری شروع میں ان الفاظ کی تشریح مترجم نے کردی ہے وہاں ملاحظہ کریں۔ (مانھ)

کفاره اور مددگار برا دری پردیت اور میراث سے تحروم ہوتا ہے اور کفارہ واجب ہوئے اور دیت واجب ہوئے میں ذمی اور سلمان کا قَلَ كرنا كيسان ہے اور دونوں مورتوں من كنا انہيں ئے خوا اقصد على خطا موئى مويافتل ميں موئى مو يہ جوابر و نير و من ہے منتقى مي امام محد من دوايت بي كداكر كي فض يراو في عدا ضرب كا قصد كيا جرأس كي حس جكسكا قصد كيا أس كروائ وومرى جكد برزخم لكا تو میکش عرب اور اگراس محص کے سوائے دوسرے آوی کے لگا تو بہ خطا ہے اور دشام نے فر ایا کہ اُس کی تغییر یہے کہ ایک محص نے عمدأ قصد كيا كركس يخفس كے باتحد ش خرب لگائے چى باتحد چوك كيا اور أس تخف كى كردن پرزشم پرا اور كردن الگ ہوكئ اور وہ آل ہو حمیاتوبی عدے اوراس میں قصاص اورم ہوگا اور اگراس نے اس جنس کے ہاتھ کا شنے کا قصد کیا عمر چوک میا اور دوسرے کی گردن پرزخم

یا اجس ہے وول ہو کمیاتو یہ خطا ہے بیر ذخیر ویس ہے۔ بقال من بكر الرمصات كى فنى كرر يرضرب كاف كاقصد كيا كرجك كيا اورضرب الى كالكويريوى الواس جرم ماس ے مال سے ارش واجب ہوگا کیونک اس نے عدا ضرب کا قصد کیا ہے اور اگر کی جنس کا دوسرے پر قصاص آیا ہو کہ اُس کو جائز ہو كرأس كا قصاص مي بالحد كائدة الياس أس فصدكيا كرأس كي تقيلي يركوار مارك يس كوار أس كي موفد هي يزي اور موتر ہے ہے جدا کردیا تو أس كى حمان أس كے مال سے واجب موكى كيونكر محض عمر أس بيس قصاص شدموكا كيونك أس كوروا تھا كمأس كا باتحدكات والساء وواكرا يك فض برسر كي أو في يرتيراكا بالحرتير فطاكر ك أس فض ك لكا توبيه فطاب اور بشام كهترين كد عس نے دریافت کیا کدایک فض نے دوسرے کوتیر مارا مرتیر خطا کر کیااورایک دیوار پرین ایکریہ تیرٹوٹ کراس کے نگااوراس کولل کیا

تو فرمایا کدید خطاہ اور اگرکوئی کیڑ امروز کر کمی خض سے مربر ماراجس وجہ سے موضعہ زخم آیا تو عمد ہے اور اگراس زخم سے وہ مرکبا تو خطا موجائے گابد عبون بنی زکور ہے کذائی الحیط اور جوخطا کے قائم مقام ہے وہ ایسانی چیے آیک عنس سوتا ہوا حالت خواب میں کروٹ كركم فض يركريا اجس مدوم كياتوند عداند خطاء كذانى الكانى ويصيكونى فض كوشه يرسيكى فض يركرااورو ومركيايا أس

ے باتھ ے کوئی است بالکڑی چیوٹ بڑی اور سی تخص برگری اور و ومر کیا یا سی سواری کے جانور پرسوار تعااور جانور نے سی آوی کو مچل ڈالا كذائى الحيط اوراس كائتم وى ب جوخطا يول كرنے كائم ب كرضام ساقط موتا بواجود بت اور كفارا واجب موتا ب

اور میراث ہے مروم ہوتا ہے بیجو ہرونیرہ میں ہے۔اور آل بسب کی بیصورت ہے کہ جسے داو میں کوال کھووالے اپنی ملک کے سواتے

فیرجگدایک پھر ڈال دیا بیکانی میں ہے۔اوراگرایک فخض کے جو بابیاتے کی فض کو کیل ڈالا مالانکد بیفض اس کو بالے لئے جاتا تمایا آ کے سے اُس کی ڈوری سینے لئے جاتا تھا تو بھی آل بسب ہے بیشمرات میں ہے اوراس کا متجدوظم امار سے فزو یک بیرہے کداگراس

ے کوئی آ دی مقت ہوجائے تو حدف کی مددگار براوری پردیت واجب ہوگی اوراس میں کفاروہ و میراث سے محروم (۱) ہونانبیں ہوتا

بيكانىش ب

そくるので

کون مخص قصاص میں قبل ہوسکتا ہے اور کون نہیں؟

آ زاد کے قصاص بھی آ زادل کیا جائے یہ گنز میں ہاور فرکے قصاص میں فرکراورمؤنث کے قصاص بی مؤنث آل کیا جائے گابی خلاصہ سی ہاور آزاد کے قصاص میں آزاداور غلام کے قصاص میں غلام آل کیا جائے گابیمیط کی آ محوی فصل میں ہ المودالين ال كؤني جي رُكرم الل چر عفوركما كركوني مرتيالا (١) يعنى عامر عزد يك يمل ووايا اورسلمان کے تصاص میں کا فرقل کیا جائے گا بی قاوی قاض خان می ہادر ذی کے تصاص می سلمان اور ذی کے تصاص میں ذی قرآ کیا جائے گا بی کا بیائے گا ہے اور اگر بی کو جوا مان کے کر آیا ہے گا گیا تو قاق سے تصاص شالی ہو گا ہوائی تھا می شالیا جو کر آیا ہے گا گیا تو قاق سے تھا ہم الروایة کے موافق تصاص شالیا جو کی امان کے کر آیا ہے گا ہے

قاتل كاخون كن مورتول مين مباح بروجاتا بعج

مغیر کے وض کیرادرائد معدادر لئے کے وض تندرست کل کیا جائے گائے کا ٹی میں ہے۔ایک مخص نے دومرے کو جوز م کی حالت میں ہے آل کیا تو قامل کیا جائے گا اگر چہ بید معلوم کہو کہ منتول زندہ ندر ہتا بیضلا صبی ہے اوراؤ کوں تا بالنول کے یا جی آل یں قاتل پر قضاص نیں ہے اور لڑ کے کا عمد و خطا مارے مزور کیے مکسال ہے جی کردونوں صورتوں میں دیت واجب ہوتی ہے ہی ہے دیت أس الا کے کے مال میں واجب مو کی اگر اس نے عمد البھی آل کیا ہے اور خطا کی صورت میں مارے اور کیا اس پر کفارہ ایس ہے اور ہمار ہے مز دیک و دمیراث ہے محروم شہو کا اورا گرمعتو ویا مجنون نے مالت جنون بیل کی کولل کیا تو اُس کا تھم بھی لڑ کے ناہالغ کے تھم کے موافق ہے میدید میں ہے اور جو محض حالت محت علی ہواور بھلا چنگا تندرست ہود و مریض کے موض اورا یے مخض کے موض جس کی اعتصاء میں صورت نقصان ہو پامنٹی نقصان ہو جیے شل ہو کیا یاس کے شل کے ہو کیا ہواور عاقل بعوض مجنون کے آل کیا جائے گا اور مجنون بعوض عاقل کے لل ند کیا جائے گا بی قاوی قاضی خان س بے۔ قاضی نے اگر قائل کے تصاص کا تھم دیا پھر قبل اس کے کدولی معتول كرسروكيا جاعة قاش بحنون موكياتو استحداء أس برقصاص شرب كا اورديت واجب موجائ كي برخلاصدي ب-ادراكر قائل پر قصاص کا تھم ہو جائے اور ولی معنول کے دیتے جانے کے بعد قائل بحثون ہو کیا تو قتل کیا جائے گا بدتراوی قاضی خان میں ہے۔ میون میں ہے کہ ایک مخص قبل کیا گیا اورائس کا ایک ولی ہے چر جب قاضی نے قصاص کا تھم ویا تو قاتل نے کہا کہ میرے یاس جحت ہے محروہ مجنون ہو کیا تو امام محتہ نے فرمایا کہ قیاساوہ آل کیا جائے گا اور استحمانا اس سے دیت کی جائے کی بینا تار فاند میں ہے۔ فاوی مغری میں ہے کہ جو تھی مجنون ہوجاتا ہے اور میں اس کوافاقہ ہوجاتا ہوا گرائی نے صالت افاقہ میں کمی کولل کیا تو مشل مجمح سالم آ دی کے قصاص میں قبل کیا جائے گا پھراگر وہ بعد قبل کرنے کے بچنون ہو گیا ہیں اگر جنون مطبق ہو جائے تو اس کے ذمہ ہے قصاص ساقط ہوجائے گا اور اگر فیرمطین ہوتو ساقط نہ ہوگا بہ ظامہ یں ہے۔ منتقی یس ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کوآل کیا مجروہ معتوه ہو حمیااوراس پر کواہوں نے تش کرنے کی کوائی دی حمرالی حالت میں کروہ معتوہ تھاتو میں استحسانا تصاص کا تھم نہ دوں گا بلکہ اس ك مال سديت داد ون كايديد ش ساورجس برقعام واجب بوااكروهم جائة قعام ساقد بوجائ كايد بدايدس بادر ا۔ معدم الخ اس واسطے کدائر کا خون مباح نہیں ہے بخلاف اس کے اگر قید خان بھی آیک قاتل ہوجس پرخون تابت ہو کیا ہے اور کی مختص نے وہاں جاکر اس والله كانو قا الرير وكونيس بي كوكرة الله الله الكون يباح موجها في ا (١) يعنى الريق تصاص لياجائ كاس عادتا التي سياا

اگرفرزند نے والد باوالد ویا سے داداو پر داداو غیرہ (۱) یاسکی دادی پردادی وغیره یاسکے ناناد غیره یاسکی نانی و پرنانی وغیره و آتل ساتو قصاص من فل كياجائ كارفاوى قامنى خان من بيدباب في اكراية ين كول كيانو على شكياجات كا اور كاداداويردادو فيرهو سكانا ويرنانا وغيره اس تحمين بمنزلد ماب كے بي اى طرح اگروالده ماسكى داوى ويردادى وغيره ونانى ويرنانى دفيره في آل كياخواه نزو کیک کی جو یا دورکی ہو یعنی نافی ہو یا پر نافی ہو یا گئر نائی ہوائی نے فرز تدکول کیا تو قل سک جائے گی کذائی الکانی پھر آ ہا ، واجداد بر جب انہوں نے فرز ندکو عمد اقتل کیا ہے ان کے مال سے تین سال میں دیت واجب ہوگی اور اگر والد نے خطا ہے فرز ندکوتل کیا ہوتو اس کی مدد گار براوری پردیت واجب موگی اوراس پر کفاره واجب موگا اور مارے زو کیکٹل عدیس أس پر کفاره میں ہے اورا کرفرزند نے کی مخص کے ملوک کول کیا پر اُس کواس کے باب نے عمر اقتل کیا تو مولائے معتول کے داسلے اس بر قصاص ند ہوگا بہترے مبدولا میں ہے۔اور اگر وار فان مقتول میں قاحل کا بیٹا یا ہوتا وغیرہ ہوتو قصاص باطل ہوجائے گا اور دیت واجب ہوگی بیٹر آوی قاضی فان میں ہے۔ایک ماں ویاپ سے دو سکے بھائی جی اُن میں سے ایک نے تھ آاسے باپ کواور دوسرے نے عمراً اپنی مال کولل کیا تو امام ابوبوسٹ ہے مروی ہے کہ دونوں میں ہے کی پر قصاص نہوگا اور برایک پر اُس کے معتول کی دیت تین سال میں اوا کرنی واجب ہوگی بشرطیکہ متنولین کے واسطے کوئی دوسرا وارث سوائے ان دولوں کے ندہو بیڈنا دی قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی نے اپنے غلام بإمدير بإمكات إاسي فرز يرك غلام كول كياتو أس عصاص دلياجائ كااي طرح اكرا يسع غلام كولل كياجس كقوز \_ حد کا ما لک ہوا ہے تو ہمی قصاص نہ ہوگا یہ بداید مل ہاور اگر غلام نے اسے موٹی کوئل کیا تو اس عقصاص لیا جائے کا یہ فاوی والني خان من ہے۔ ايك مخص نے غلام وقف كولل كيا تو قصاص واجب ند ہوگا بي خلا مديس ہے۔ اور اگر ايسے مخص كے ساتھ جس ير قصاص نیں ہے کوئی اجنی شریک قبل کیا تو اس پر بھی قصاص واجب ند ہوگا جیسے باپ و (۲) اجنی عمد آقمل کرنے والا خطا سے قبل کرنے والاصغيروكبيركذاني الناتار فانبين المنبذ بباور جيها بنبى في كافض كساتهوأس كي زوجه كالنس كم حالانكدأس كااس مورت سے ایک فرز عد ہے بیا آوی قاضی خان میں ہے۔ اگر دو مخص ایک مخص کے آل میں شریک ہوئے کہ ایک نے اس کوعصا سے مارا اور دوسرے نے دھار دارے ماراتو دونوں میں سے کی پر تصاص واجب تدہوگا اور دونوں پر آ دھا آ دھا مال دیت واجب ہوگا اور پھر ہرایک پرجس قدرہ بت لازم آئی ہے یعنی نصف دیت أس کے تن جس و چش منفرو کے قرار دیا جائے گا پس دھار دار ہے آل کرنے والے برنسف دیت أس کے بال سے واجب ہوگی اور حصا سے قل کرنے والے پرنسف دیت أس کی مدد گار براوری پر لازم ہوگی مید شرح مسوط عن ہے۔ برمحتون الدم كے لل سے برابر قصاص واجب رے كابشر فليك اس كو مو أقل كيا ہو يہ بدايد عن ہے۔ اور جب قصاص لياجائ تو كوارب ياجو كوارك حل باس عقصاص لياجائ كايدكافي على ب-

تی کے اگر کسی محف نے دوسر ہے کوآئی ہے جلا دیایا پائی میں غرق کر دیا تو اس کی کرون پر تلوار ماری (۳) جائے گی ای طرح اگر کسی محفود کا کوئی عضو کا ب ڈالا جس ہے دہ مرکیا تو پشت کی طرف ہے اُس کی گردن پر تلوار مار کر قطع کی جائے گی اور اس کا عضونہ کا تا جائے گا ای طرح اگر اُس کے مربر زخم لگا کرکو پڑئی تو ڈ ڈالی اور وہ مرکیا تو تکوار ہے اُس کی گردن تھلے کردی جائے گی بیجیط مزحسی میں ہے۔ اگر ایک مختص نے اپنا سرخو دو تی کیا چردو مرب نے اُس کا سرزخی کیا چرشیر نے اُس کوزخی کیا چراُس کوسانپ نے کا ٹا اور ان سب ہے وہ مرکمیا تو اجنبی پر جن ہے اُس کے سرکوزشی کیا ہے تہائی ویت واجب ہوگی میرکانی میں ہے۔ اگر ایک مختص نے ایک جماعت کوئل کیا اور اولیا ء متنو لین حاضر ہوئے تو سب کی طرف ہے وہ آئی کیا جائے گا اور ان لوگوں کوسوائے اس کے پچھا سختاتی نہ

<sup>(</sup>۱) وغيروت بيرادكاك تيك يوج بخ جيناه في جابوا (٢) فرزند كل بن ا (٣) العن جادي افر ل نديوب كااا

ا گرا یک مخص کو چھت یا بہاڑے نیچ گرادیا یا کنوئیں میں ڈال دیا تو ہنا برقول امام اعظم موالیہ کے بیز خطائے عمدے جزی ا مام مجر نے جامع صغیر میں فرمایا کدا کر کمی مخض نے تنور کرم کر کے آس میں کسی آ دی کوڈ ال دیایا ایسی آگ میں ڈ ال دیا جس میں سے وولکل نیس سکتا ہے اور آ کے نے اس کوجلادیا تو قصاص واجب شہوگا اور موضوع مسئلماس امر پراشارہ کرتا ہے کہ تنور کا كرم مونا كافى إكر جداى شيء ك ند مواور بعالى في اين في شي فرمايا كدي سي بيد يد شي باوراكراس كوآك بي ڈ الا پھرائی کونکال لیا اور اُس میں قدرے جان باتی تھی پھرو ، چندروز جار پائی پرزندہ پڑار ہا آخر کا رمر کیا تو قصاص واجب ہوگا اور اگر وہ آتا جاتا ہو پھرمر کیا تو تصاص واجب ندہوگا۔ فناوئ قامنی خان میں ہے اور اگر ایک مخض کے باتھ پاؤں یا ندھ کراس کے واسطے ایک دیک میں پانی کرم کیا جی کہ پانی جب شل آگ کے کرم ہو کیا تو اُس کو یانی میں وال دیا ہیں والے ی اُس کے بدن کی کمال اُز منی اور مرکبا تو اُس کے موض قبل کیا جائے گا اور اگر یانی نہائے گرم ہو محر جوش شدیداس میں نہ ہواور اس میں اُس کو ڈال ویا پھر تھوڑی دریک رہنے کے بعد وہ مرکمیا حالانک اُس کے جم پر جہالے پڑ گئے تھے یاوہ یانی جس اُئل کمیا تھا تو قائل اُس کے قصاص عمل آئل کیا جائے گاورنہ التمل ند کیا جائے گا اور اگر ان صورتوں عی ڈالے والے نے اس کودیک میں سے نکال لیا حالا تک اُس کا بوست اُتر کیا اور أى ونت ياك روزمركياياكى روز زعره ربا كرأس برأس صدمه كي وجد عصر جائے كاخوف ربااورو ومركياتو قائل كيا جائے كااور اگردہ کچھاچھا ہوکرآ نے جانے لگا پھرا ی صدمت مرکباتو قائل کی باجائے گا بلک اس پردے واجب ہوگی اور بدقیاس قول امام اعظم ہے۔اوراگر ایک مخص کو تحت جاڑے میں مردیاتی میں ڈال دیا اوروہ اُسی وقت مخمر کرسر کیا تو فاعل پر دیت واجب ہوگی ای طرح اگراس کونظا کرے تخت سردی کے دل جیت برلٹایا اور برابرائ طرح در کھا پھال تک کدو دسردی ہے مرکباتو بھی بی تھم ہای طرح اگرائن کے ہاتھ یاؤں ہا تدھ کر برف میں ڈال دیاتو بھی بھی تھم ہے بیٹھ پر سیسے۔ اور اگر ایک مخص نے دوسرے کے ہاتھ بإؤل بإنده كردحوب شي مورج كيم الشفة ال ديااورنه كمولايهال يك كدوه ترارت آفاب سيمركيا توفاعل برديت واجب بوكي یہ فزائد المعتبن میں ہے۔ اور اگر ایک فض کوچیت ایماڑے نے گرادیایا کوئیں میں ڈال دیا تو بنا برتول امام اعظم کے بیرخطائے عمر

باور صاحبين كول كموافق اكراكى جكه وجس عالبًا نجات كى اميد عوات خطاء عمر باوراكراس عنجات كى أميد ند مواق میکن عدے اُس می صاحبین کے فرد کے قضاص واجب ہوگا میجیا میں ہے۔ اگر ایک شخص کوز ہر پاایا اور و واس کے پینے سے مرکبا پس اگر زیروسی اس کے مندیس وال کر نگلایا ہے یا پہلے اس کودے کر پھر اُسکے بینے پر اُس کو مجود کیا ہے یہاں تک کداس نے بی لیایا بغیرا کرا وکرنے کے اُس کووے ویاہے ہی اگر زیروی قطایاہے یادے کراس کے پینے پر مجبور کیاہے تو مجبور کرنے والے پر تصافی ند ہو گالیکن اُس کی مددگار برادری پرویت واجب ہوگی اور اگر اُس کودے دیا اور بدوان اگر اوکرئے کے اُس نے بی لیا تو دیے والے پر شقعام اور شددیت بو کی خواه یف والا جان موکدیدز بر ب یانهان موید فره ش بهادر جس نے زبر بلایا موه معتول کاوارث ہوسکتا ہے اور ای طرح اگر ایک مختص نے دوسرے سے کہا کہ تو بیکھانا کھا ہے کہ بدیا کیزہ ہے۔ پس اُس نے کھالیا لیکن وہ زہر طلا ہوا تھا الله كاف والامركياتو كية والاضامن شهوكا يدخلا صرص ب-الراكي فض في دوسر كو يكز كرييزيال وال كوايك كوفرى من قيدكيا يهان تك كدوه بعوك عدم كيا توامام محر فرمايا كدعى السيخف كومز ادر كردردناك كرون كاادرميت كي ديت أس كي مدد گار براوری پرواجب موکی مرامام اعظم نے فرمایا کرتید کرنے والے پر کھوند ہوگا اورای پرفتوی بہاورا کرکسی فنص کوزیرہ مکار کرتیر میں وقن كرديا اوروه مركيا تو وفن كرئے والا قصاص من فق كياجائ كا اور سامام اعظم كا قول مي كرخوى اس يات برہ كار ك مددكار برادری بردیت واجب ہوگی بیٹر بیش ہے۔ ایک فض سوتے ہوئے یا نایالغ یا ایسے فض کو جومعتوہ ہو گیا ہے اپنی کوففری میں لے کیا چركوشرى أس يركر يدى تونا بالغ اورمعتوه كى صورت يس ضائن بوكا اورسوت بويخ كى صورت يس ضائن تدبوكا بيضا صديس ب جنایات الملعی میں ہے کہ امام او بوسٹ فرمایا کہ امام اعظم قرماتے تھے کہ اگر ایک محض نے دوسرے کے باتھ باق باعد مدكرانيك ورئد و کے آ مے ڈال دیا اور در تدویے اُس کو ہلاک کیا تو ایسا کرنے والے پر قصاص اور دعت میکوند ہوگی لیکن اُس کومز اوی جائے گ اور مارااورقید کیاجائے گا بہاں تک کہ تو برکر لے اور امام ابو بوسٹ نے فر مایا کہ یمن شرع کے موافق سے محتا ہوں کہ برابرقیدر کھااور يهال تك كدمرجائ كذاني الحية -

فعنل

وتناوی عالمگیری ...... طِلد 🛈 کی کی کی کی الجنایات

طرح اگر ایک مخف نے دومرے کو ایسا سخت مجروح کیا کہ اس زخم کے ساتھ اُس کی زندگی کا ممان ندر ما بھر ایک مخف نے اُس کو دوسرے زخم سے مجروح کیاتو قائل وہی پہلا ہے جس نے زخم کاری سے مجروح کیا ہے اور بیاس صورت میں ہے کدونوں زخم آ کے ي يحيد واقع موئ مول اور اگر دونوں ايك ساتھ واقع موئ مول أو دونوں كائل موں كے اور اى طرح اگر ايك نے دى زخم لكائ مول اور دوسرے نے ساتھ بی ایک بی زخم لگایا ہوتو ہی دونوں قائل موں کے بیطا مدیس ہے۔منتی میں ہے کہ ایک خفس نے دوسرے کی کرون کاٹ ڈانی محر ذرای حلتوم گلی رو گئی اور ہنوز اُس میں روح باقی ہے کہ دوسرے نے اُس کوتل کرڈ الاتو دوسرے پر قصاص واجب شہوگا اس واسطے كديدميت باور اكر الى جالت ميں أس كى روح نظنے سے بہلے أس كا بينا مرجائے تو بينا اس كا وارث او كااور بياب بين كاوارث تداوكابية فيروش بمنتعى ش بكربش ابن الوليد في الم ابولوست ساورابن سام في ا مام محد ایت کی کدایک مخص نے عمر آدوسرے کا باتھ کاٹ ڈالا چر ہاتھ کے ہوئے نے کا شنے والے کے بیٹے کوعمر افتل کر ڈالا پھر باتھ کٹا ہواای زقم سے مرکباتو باتھ کے ہوئے کے وارث کے واسلے باتھ کا نے دائے پر قصاص واجب ہوگا اور می مسئلمنگی جس ووسرے مقام پرامام ملے سے مروی ہے اور اُس میں قیاس واستحسان ندکور ہے لینی فرمایا کہ قیاساً ہاتھ کا نے والے پر قصاص واجب ہوگا اور استحسانا قصاص واجب ندہوگا بلکدائس کے مال سے اُس پرویت واجب ہوگی زید نے برے بینے کوعمراقل کیا پار بر نے خطا سے زیدکا باتھ کاٹ ڈالا اور زیداس زقم سے مرکیا تو بدلا ہوجائے گا اور زید کے وارث کے واسطے بحریر دیت واجب شہوگی بے میط میں ے۔ایک فض نے کہا کہ میں نے فلال فخص کو کوار مار کرفل کیا ہے تو امام او بوسٹ نے فرمایا کہ بدخطا پر محمول کیا جائے گا جب تک یوں نہ کے کہ عدا ایسا کیا ہے بیڈا وی قامنی خان میں ہے اور اگر ایک مخص نے کہا کہ میں نے اپنی مکوار ماری ہی فلا سمخص کولل کیا یا کہا كديس في جرى بيوكى بال فلال مخص ول كيايا كما كديس في ال مقتول كسوادومر يكا تصديما فعا مرجوك كرأس كورهم بالجا ب اس ك ذهد الم المرابيا جائ كايد مجيط على إراك من في كما كه على في عدا فلال من كوكوار مارى اور على يدين جانبا مول كدده اى زخم عراب ليكن بال مركباب اورمتنول كدارث في كها كرجرى مرب عراب و قاتل عاقعاص دايا جاسة كا اور اگر قائل نے کہا کہ میری ضرب اور سانپ کے کاٹ کھانے سے یا دوسر سے فض کے لائمی مارنے سے مراہ اور وارث نے کہا کہ تیری می ضرب سے سرا ہے قبار نے والے کا قول تیول موگا اور اُس پر آ دھی و بت واجب موگ بدفاوی قامنی خان میں ہے۔

اگر قاتل کو کی اور اگر کو کی اونی کے اور وارث کے اور وقت اص واجب ہوتا اور اگر کل فطا ہوتو اجنی کی مددگار برادری پر دیت واجب ہوگی۔اددا کر اجنی کے کا کر نے کے بعد وادث نے کہا کہ بھی نے اجنی کو قاتل کے لی کرنے کا تھم دیا تھا حالا نکدا کی کے باس اس بات کے کواہ بیس بیں تو اس کے تول کی تقد این نہ ہوگی ہے چیا بی ہے ایک صف مسلمانوں کی اور ایک صف کا فروں کی دونوں لڑائی بی باہم ل کئی ہیں ایک مسلمان نے دوسرے سلمان کوشرک گمان کر کے لی تو اس پر تصاص نہ ہوگا کر کھاراور دیت واجب ہوگی بیصد دائشہید کی شرح جامع صغیر بی جاور مشار کے نے فر بایا کہ دیت جھی واجب ہوگی کہ جب دونوں باہم مختلط ہوں اور اگر مسلمان متحق ل شرکوں کی صف بی ہوتو ان کی بینا حت کی تقشیر کرنے کی دجہ سے عصمت سما قط ہوکر دیت بھی واجب نہ ہوگی ہے ہدا یہ اگر مسلمان متحق ل شرکوں کی صف بی ہوتو آن کی بینا حت کی تقشیر کرنے کی دجہ سے عصمت سما قط ہوکر دیت بھی واجب نہ ہوگی ہے ہدا یہ شرک کی دورکر نے کی دجہ سے اور اگر کسی نے مسلمان می جھیارا تھا یا اور مسلمان نے اس کو آل کردینا واجب ہوگی کر ڈالا یا مسلمان کے سواد وسرے نے مسلمان می خور دورکر نے کے مسلمان کے مسلمان پر جھیارا تھا یا اور مسلمان نے اس کو آل کر ڈالا یا مسلمان کے سواد وسرے نے مسلمان میں وردورکر نے کے اس مسلمان کی بینا وردورکر انے کے میں دورکر نے کے بین دائوں کی ایک کی میں اور دورکر نے کے بین دائوں کی ایک کی دورکر نے کے بین دائوں کو بین کو کی وقت مدید تی ہوتا کی میں دورکر نے کے بین دائوں کی دورک کے کے بین دائوں کی دورک کے کی دورک کے کی دورک کے کی دورک کے کہ دورک کے کی دورک کے کی دورک کے کی دورک کے کہ دورک کے کہ دورک کے کی دورک کے کہ دورک کے کہ دورک کی دورک کے کی دورک کے کہ دورک کے کہ دورک کے کہ دورک کے کہ دورک کے کی دورک کے کہ دورک کے کی دورک کے کہ دورک کے کی دورک کی دورک کی دورک کی دورک کے کی دورک کے کر دورک کے کی دورک کے کو دورک کے کی دورک کے کہ دورک کے کی دورک کے کر دورک کے کی دورک کی دورک کی دورک کے کہ دورک کی دورک کے کر دورک کے کر

نے کہا کہ وقت ہے امیزان وقیرہ

واسط أس كُول كرة الاتواس كَفل سي كملازم شهوكا خواه رات عن ايبادا قد مواجويا دن عن خواه شير عن موياشير سيام موية مين میں ہے۔اگردات میں شہرے اعد بیادان میں شہرے باہرا کے بھی نے مسلمان پرانشی آشائی مجرسلمان نے اُس انظی آشانے والے كوعمد اللى كرد الاتواس ير يحمدند بوكا اوراكر شيرك اغرون بن أس في الشي أشائي اورجس يرا شائي تني اس في أشاف واليكوعمد أ قل كردياتوامام اعظم كيزويك قائل معضاص لياجائ كالورصاحين كيزويك أس يرقصاص ند وكابيكاني على ب-اوراكر مجنون نے غیر مجنون پر ہتھیار أخمایا اور غیر مجنون نے أس كوعمر اقل كردياتو قائل پرائے مال سے ديمت واجب موكى اور نابالغ اور چے پائے کی صورت کا بھی بھی سے بر بداریس ہے۔ اگر ایک تخص نے دوسرے پر ہتھیا را تھا کر ایک ہاتھ مار انجر مند جھیر کر جلا مجر اُس زفی نے اس مارنے والے کو ضرب کاری سے آل کیا تو قاتل پر قصاص واجب ہوگا تکریے تھم اُس صورت میں ہے کہ پہلے مخص نے ا کے زقم لگا کراس طرح منہ پھیرا ہوکہ دوبارہ مارنے کا قصد ندر کھتا ہو بیکانی جس ہے۔ اگرشہر بس ایک مخص نے دوسرے پر ہتھیا رأ شما كرايك باتحد مارا بحر مارئے والے كوزشى كے مواد وسرے نے قبل كر ڈالاتو كائل برقصاص واجب ہوگا اور أس كے معنی سے بيس كر ہنتھيار ا فعانے والے نے ایک ہاتھ ماد کرمند چھیرلیا تھا دوبارہ مارنے کا قصد نے تھا پیز اند استین میں ہے۔ اگر ایک مخص کے یہاں راف میں دوسر المخص كميااور جرائے كے واسطے مال نكالا مكر مالك نے أس كا يتيما كرك أس كول كيا تو اس ير يجھ ند ہو گا اور اس مستلد كى تاويل ب ہے كر مكم اس صورت ميں ہے كرجب بدون لل كا ابتا مال والي ند لے سكتا موكذ انى البدايداور اگرايدا موكدا كروه ويضخ توجوراً س كا مال جموز كر بعاك جائد كا كرأس في ايساندكيا بلكداس وقل كرذ الاتو كالل برفضاص واجب بوكايي شرح بدايديس ب-ئېرۈباب⇔

قصاص حاصل کرنے والوں کے بیان میں

یاب کواعتبارے کراہے تایالغ بینے کا بال ملف کرتے یا جان ملف کرتے ہے کم کا قصاص فے اور برخص جواللہ تعالی کے فرائض كيموانن مستحق ميراث بوه قصاص كالمستحق بوتاب بساس على شوبراور زوى بمى واخل بين اورديت كالبحى بيي تقم باور جب دار شاوك بالغ مول توجب تك سب وارث متنق ندمول تب تك بعض وارثون كويدا عتيار ماصل ندموكا كرفعاص لين أورسب وارثوں اکسی وارث کو بدا عنیا رئیس ہے کہ قصاص ماصل کرنے کے واسلے کی مخص کووکیل کر لے بدق وی قامنی خان میں ہے۔ متحق قصاص اصل يرمنول موتا ب جرأس كاوارث ال كاقائم مقام موجاتا بيد برايش ب-

ا گرمعتوہ کاول کما کیا تو اُس کے باپ کودونوں باتوں ( قصاص وسلح ) کا اختیار ہے 😭

اگرایک مخص عمرائل کیا گیااوراس کالیک بی وارث موتواس کوجائزے کرقائل کوقصاص می قبل کرڈ الےخواہ قامنی نے اس كا تقم ديا بوياندديا بوادر مكوار ي في كر لياوراكرون جداكرد ساوراكراس في والكوار كردوسرى في يستقل رنا جاباتواس ے منع کیا جائے گا اور اگر اُس نے ایسا کیا تو تعویر دی جائے گی لیکن اُس پر منان واجب نہ ہوگی اور جا ہے جس طرح سے تل کرے ببرصورت ابناح مجریانے والا ہوجائے گار بحیط میں ہے۔ اگر معنو و کا و فی آل کیا گیا تو اس کے باپ کو اعتبار ہے کہ قاتل کو قصاصا کمل كر \_ ياأس ملى كر الحكريدا فقياريس بكرأس كومعاف كرو ما كالمرح عداً اكرمعتوه كا باته كا المياتب بعي يي علم ماور باب کا وصی ان سب صور توں میں بھولہ ً باپ کے ہے کیان وہ آل نیں کرسکتا اور اس بھی مطلق کی بحث میں جان ہے مسلح کرنا اور کمی عضو بر قصاص حاصل کرنا بھی مندرج ہے اور نا بالغ اڑ کا اس تھم میں بمنولہ معتق ہے ہے اور قاضی تھے تہ ہب کے موافق بمنولہ ( باپ کے

ب يدم ايش باوراس إت يراها ع بكرجب تعاص كالإراا يحقاق نابالغ كرواسطي وقويرادر بالغ كواس كر مامل كرن كا اختيار ند موكا يدميط ش بــــاكراتحقاق قصاص بالغ اور نابالغ كـ ورميان مشترك موتو امام اعظم كوز ديد بالغ كواس ك حاصل كرنے كا اختيار بوكا اور صاحبين تے قرمايا كه بالغ كوبيا ختيار تيس بالا أس صورت عن كديد بالغ اس نابالغ كا باب بوتو حاصل كرسكتا ہے اى طرح اگر بالغ كاشر يك كوئى معتوه يا مجتون ہواور أس كا بحن فى ہوتو بھى مي اختلاف ہے اور اس طرح امام اعظم كزريك بالغ كماتح سلطان كا تصاص حاصل كرف كالتقيار باورصاحيات فياس من اختلاف كياب اوراكرسب وارث نا بالغ مور تو بعض في قرما يا كدفعاص عاصل كرف كا استحقاق سلطان كوموكا اور بعض في قرمايا كدوارتون ياكس وارث ك بالغ ہونے تک انتظار کیا جائے گا یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اگر ایک مختص قبل کیا گیا اور اُس کا کوئی و کی تیس ہے تو سلطان کواور نیز قامنی کو اُس کا قصاص لینے کا اعتبارے بیشرے مخارص بے۔اگر کوئی غلام عمر اقتل کیا گیا تو آس کے قصاص کا استحقاق آس کے مالک کو ہے اور مدبر اور مدیر ووام ولداوراً س کا بلیج بمنزله علام کے جیں بیجیا سرتسی ش ہے۔ایک مخص کے دوغلام جی اُن ش ہے ایک نے دوسرے کو عدا مل كياتو مولى كواعتيار بكرقاع ي متول كا تصاص ليريد عن بداوربسوط عن كعاب كداكر بالغ اور ابالغ كا مشترک غلام کل کیا کیا تو بالا جماع نابالغ کے بالغ ہونے سے پہلے بالغ کوأس کا قصاص نے لینے کا اعتبارتیں ہے بیسی شرح ہدایہ مں ہے اگرایک غلام دویا تین آ ومیوں میں شترک ہوتو اُس کے قصاص کا استحقاق ان سب کوشنق ہوکر عاصل ہوسکتا ہے تنہا کس ایک کوند ملے گا اور اگران میں ہے کی ایک نے مفوکیا تو یا تیوں کا حق مال سے متعلق ہو کر غلام کی قیت کی طرف مطلب ہو گا جیسا کہ آ زاو كى صورت ينى ديت كى طرف معلب موتاب يرقآوى قاضى خان يى ب-اكرايك عنى قام كا باتعدكات والا جرأس ك ما لک نے اُس کو آ زاد کرویا چروه اس زقم سے مرکیا ہی اگرمونی کے سوااُس کا کوئی وادث ندجونو مونی کوا فقیار ہوگا کہ اُس کے تا اُس کو تصاصأتل كرے اور اكرسوائے مولى كوكى اور أس كاوارث موتو المام اعظم والم الديوسية كزوي قائل برتصاص ندموكا كذانى إلكانى -اورنوادر بشام بن ابو يوسف عال طرح مروى بكراك مخص في دومر يكونل كيا يحراك مخص في الروموي كياكه بد ميرا غلام ہاور كواہ قائم كے مركوابول تے بيكوائى دى كربيدى كا غلام تماليكن مرى نے أس كور زاور و ماتول بونے كے روز آزادتھا ہی اگر کوئی اُس کا دارے موقو قل عمر کی صورت میں اُس کے دارے کے داسطے استحقاق قصاص کا تھم دوں گا اور خطاکی مورت میں دیت کا تھم دوں گا اور اگر کوئی اُس کاوارث ند جوقو قبل خطا اور قبل محد دونوں میں اُس کے مولی کواس کی قیت لیے

اكرمكات قل كيا كيا الدرسوائ مولى كأس كاكونى وارث فيس باوراس في اواسة كابت كواسط كانى مال جيوز اتو ا مام اعظم وا مام ابو بوسف ك فرد يك أس كرموني كوقصاص في كانورا كرأس في وقائ كمابت ك لائق مال جهوز ااورسوائ سولى ک أس كاكوئي وارث دومرا ہے تو تصاص ندہوگا اگر چہوہ موٹی كے ساتھ ا تفاق كريں اور اگر أس نے و فائے كتابت كے لائق مال ند چیوز ااوراس کے آزاد دارث موجود بیں توسب اماموں کے زدیک بالا تفاق مولی کے داسطے تصاص کا استحقاق ہوگا یہ ہدایہ س اوراگرابیا غلام جس کاتھوڑا حصد آزاد ہو چکا ہے باتی کی ادا سے عاجز ہونے کی حالت میں آل کیا گیا تو منتی میں لکھائے کہ قصاص واجب ند ہوگا بدنی واضی خان میں ہاور اگر مکا تب نے اپنے قلام کولی کیا تو قصاص تیں ہے اور اگرایے مکا تب کے غلام کولی کیاتو مجی بی علم ہے اور ای طرح اگر اُس کے جے کوعم اُقل کیاتو بھی می علم ہے ای طرح اگر غلام ماذ ون عمر اُقل کیا گیا اور اس پر قر ضربے قصاص نہ وگا اگر چہوٹی اوراس کے قرض فوا واک تصاص لینے پرا تفاق کر ہی ہے پیا سرحی علی ہے۔ اگر ظام مرہون کل کیا گیا تو جب تک رائن و مرجین و ولوں تصاص لینے پر اتفاق شرکر ہی تب تک تصاص واجب نہ ہوگا ہے جا ہے ہی ہے اوراگر رائن و مرجین نے اتفاق کیا تو تصاص حاصل کرنے کا استحقاق رائن کو ہوگا ہے قاوئی قاضی خان علی ہے۔ اوراگر اجارہ کا فلام کل کیا گیا تو موج کے واسطے استحقاق تصاص حاصل ہوگا ہی اگر آس نے بچ کو پوراکیا تو آس کو قصاص لینے کا اختیار ہوگا کیون ہائے کو ٹن اور کے دور کے اور بھر اس کو تصاص حاصل ہوگا اور بیا مام المرح ہے کہ پوراکیا تو آس کو قصاص لینے کا اختیار ہوگا کیون ہائے کو ٹن اور کے لیے کہ اور اندام الا بواجہ کو گوراکیا تو آس کو قصاص لینے کا اختیار ہوگا گیون ہائے کو ٹن اور کرنے کے بعد آس کو تصاص کی بر پائے کو اندام کو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو اس کو تصاص کے دور سطے تھا گئی کو تصاص خد سے گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

کا انتیار ہوگا بیڈآو کی قامنی خان میں ہے۔

محونها بارې☆

جان تلف كرنے سے كم من قصاص لينے كے بيان ميں

آ كهين مارااورا ندروني زخم آياتو قصاص يةبل مفروب كي آكيكا كمل جائز لياجائ كات

تبیں ہے۔ پس اگر کسی آ دمی کا صدقہ چیٹم قلع کیا اور اُس نے کہا کہ یس اس بات پر براضی ہوتا ہوں کہ اس مجرم کی آ کا حسف کر دی جائے اور اُس کا حدق چٹم اُ کھاڑاتہ جائے ہیں اپنے تن ہے کم بی بدلا لے اول گا تو منتی ہی ہے ذکور ہے کہ امام محت فرمایا کہ اُس کو بیا افتیارلیس بر برجیط میں بے۔الیک محض نے دوسرے کی دائی آ کھے گفت کردی اور محرم کی بائیس آ کھی ان باوراس کی دائیں آ كودرست بيتوأس كى واكين آ كو ي قعاص لياجائ كاليتي چود كرا غرها جيوز دياجائ كايتليم يدي ب-امام حن ب روایت ہے کہ اگر کی محص کی آ کھے پھوڑ وی کی حالا مکه اس کی آ کھ سے احول تھی لیکن اس سے اُس کی بصارت میں پھے ضرر تھا اور نہ پھ نقصان تعالی أس كي آ كليكوا يك فخص تعمر أيموز والاتو أس عقصاص لياجائ كادر اكر بعيند ابن خت موكد بعمارت يم ضرر مو اوروه مچوزی کی تو اس می حکومت عدل بر تحم موگا اور اگرایک مخص کی آ کلها حول زیاده موکد اس کی آ کلدی بصارت میس ضرر مواور أس نے الی آ کھ پھوڑی جس میں بھینڈ این بیس ہے قوجس بھلم ہوا ہے اُس کوا عتیار ہوگا جا ہے قصاص کے لئے اور باقص بدلے بر راضی وہ جائے اور جاہے جرم ہے آس کے بال سے نسف دیت تاوان لے بیافاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک فض کی وائیں آ كه يس سبيدى مواوراً سيف أيك دوسر فض كى دائين آكه ضائع كردى تو أس فنص كوا عتيار موكا ما بع مرم كى نافس آكه ي قصاص لے جب كدفتماص ممكن بوسكة بوسكة بوره كلائى دينا بواور جا ہائى آ كھى ديت لے فياور اگر أس كى آ كھ بالكل جريل مید ہوکدأس سے بالكل دكھلائى شدديتا ہوتواس بى بالكل تصاص شاوكا اوراكراس نے ہوزى كھا اختيار ندكيا ہو يہاں تك كديموزنے والے کی دائیں آ کھ کی مخص نے پیوڑ ڈالی تو اول کاحق جواس کی آ کھ سے متعلق تھا یاطل ہوجائے گا اور اگر اس مخص نے جس کی آ تھے پہلے پھوڑ تی ہے دیت لینا اعتبار کیا پر ایک عض اجنی نے بحرم کی آ تھے پھوڑ ڈالی یس اگراڈ ل مخص کا اعتبار کرنا می ہوؤ آ تھ کے تعلق ہے اُس کا حق منتقل ہو کرویت کی طرف آجائے گا اور بین نہ کورفوت ہوجائے ہے اُس کا حق یاطل نہ ہو گا اور اگر اُس کا اختیار كرناسي ند مواو حي باطل موجائ كا اوراعتياري مون كى منابيب كدجنايت كرف والاأس كوا عتياروب ورنداكرأس في خودى ميد افتنياركياتو اغتيارهم ندموكا اورجس صورت بمن أس كالفتيار سي خريب وجب آن كحدى سيدي جانى ريباتو أس كوافتيار حاصل موكا كدقعهاس كي طرف رجوع كريداورجس صورت عن أس كا اختيار يج جوكيا بأس صورت عن رجوع بعساص بين كرسكا بيد

الوادر بشام من امام محد عدوایت بے کداگر ایک مخص کی دائیں آئے کے بہید بواوراس نے دوسر مخص کی دائیں آئے ما تع كردى چرأس كى آكى سىپىدى جاتى رى توجس يرجرم كيا بأس كواختيار اوكاك جرم ست تصاص ليا جائ كايميد عى ب-ایک فض نے دومری آ کی میں مارااورد واس شرب سے سید ہوگئ چرسیدی جاتی رہی تو مارنے والے پر پکونہ ہوگالین بدأس وقت ہے کہ آ کھی بینائی ایس بی ہوجیسی تھی اور پہلے کی بانسیت کم آئی تو اس میں مکومت عدل ہوگی بیتر اللہ المعتین میں ہے اگرا یک فخص نے دوسرے کی آ کھ پرجس عمل میدی ہاوراً سے تظرآ تا ہے جناعت کی اور جناعت کرنے والے کی آ کھ عم بھی بدی ہاور أس انظرة تاب تودون على تصاص شاوكا يريد على ب-اگرايك فض فيدومركية كله على ايك مرب لكائي جس ب تموزی بلی سید ہوگئی یا اُس می قرحہ بڑ کیا یارج یاسل جس آ مٹی یا اور کوئی الی چیز جو آ تھے کو قراب کرتی ہے پیدا ہوگئی اور اُس میں نقصان آسمیا تواس کا قصاص شدو گا بلکداً س جس حکومت عدل تا واجب ہے بیٹر اللہ اُمغنین جس ہے۔ بارونی میں امام محر ہے روایت ع قرحه وزخم جس سے رہم وعباری ہوا ا سیل جالا جو پکی آئیکوڈھا تک لیٹا ہے ا سین دو عادل علم منائے جائیں جس قدر دو

تجويز كري وهوياج ع كالاا

ا سين كان كانر مبر كو كبير اور توكيتين المستاح ارن زمه يني تاكسكا شروع حصه جبان تكسير ميونا بيا السراء) ليني أس كرا تكويموز ق

الکھا ہے کہ اگر پورا ہونٹ کا ٹا کیا تو قصاص واجب ہوگا اور اگر تھوڑا کا ٹا گیا تو قصاص واجب نہ ہوگا یہ بحیط علی ہے۔ اور زبان کا شخص علی قصاص نہیں ہے بھرا ہو یا نہ ہوخوا وکل کا ٹی ہو یا تھوڑی اور بھی تو گئے کے واسطے مختار ہے بیٹر اللہ انگلتین وظمیر سے میں ہے۔ اور دانت علی قصاص ہے اگر چہ جس سے قصاص لیا جاتا ہے اُس کا وانت مظلوم کے وانت سے بڑا ہواور سوائے وانت کے کی بڈی علی قصاص نہیں ہے یہ ہدایہ علی ہے

برے دانت سے مرادعمومی مقدارے زائد دانتوں کا ہوناہے ہ

یز معددانت (۱) میں قصاص نین ہے ہاں حکومت عدل داجب ہوتی ہے یہ جوہرہ نیرہ عمل ہے۔اور دانت کے قصاص لینے عی تو زئے والے اور جس کا دانت تو زامیا ہے آس کے دانت کی مقد ارصغیر دکیر کا اختبار نیس ہے بلکہ قصاص میں ای قدر حصر تو زا جائے گاجس قدراس نے تو زائے مین تسف یا تہائی یا چوتھائی جس قدرتو زائے اُس قدردوسرے کا دانت تو زاجائے گا یا دجیز کروری میں ہیدائیں کے موش یابایاں اور بائیں کے موض دایاں نہوڑا جائے گا اورا مللے دودانت بحوض المللے دودانوں کے اور دانت بحوض وانت کے اور ڈاڑھیں بعوش ڈاڑھوں کے توڑی جائیں کی اور نیجے والے کے موض ادر والے یا اور والوں کے موض لیجے والے نہ ليه جائي كيد يرج بره يره يسب-اكرايك وانت يس اة وهاياتهائى يا يوفغانى مستوى و زا بوكرأس يس تصاص لياجا سكا بوق مو بان سے تصباص لیا جائے گا اور اگر اُس نے مبلورمستوی نہوڑ ا ہوکہ اُس میں تصاص لینا ممکن نہ ہوتو تصاص نہ لیا جائے گا بلکہ ارش واجب ہوگا يظهيريدهى بياتراس نے أكماز لياتو أس كادانت أكماز اندجائكا بلدسوبان سدديد دياجائكا يهال تك ك موست تك يكي جائے اوراس سے زياده ساقط موجائے كار فراوى مغرى يس ساوراكر تموز ادانت كار باقى ساه ياسر فياسز براكميااور سسل طرح كاأس شراق زنے كى وجه الي مياتو قصاص شاہ وكا اورديت واجب ہوگى بيظا صدير ہے۔اورا كرمظلوم نے جس كا وانت وڑا گیاہے ہیں کیا کہ میں بندراوڑ ہے ہوئے کے قصاص اوں گا اورجس قدر ساہ ہو گیا ہے اُس کا ترک کروں گا تو اُس کو بے افتیارندہوگا بیٹاوی قاضی فان میں ہا کرایک فض کے وانت میں سے می قدراتو زا کیا تو ایک سال انظام کیا جائے گا اگر سال بورا موجا بينا إس من تغيرندآ ياتو تو رف والعريضاص واجب موكاكراس كاوانت سوبان عدية جاع كااوراس كواسطايك طبیب عالم تلاش کیا جائے گا اور اُس ہور بافت کیا جائے گا کہ ہم سے بیان کر کداس کے دائیت عمل سے س قدر جاتار ہا ہے ہیں واكرة وحاجاتار باتوتوز في والفي كوانت سينسف وجاجات كاليجيده ب-اوراكرايك مخض كوانت كالكراتوزويااورباتي خودگر گیا تو مشہور ند مب کے موافق قصاص ندہوگا بیٹز ائد المعتنین على ہے۔ دو محص کھیل کی جکد کھڑے ہو سنے تا کدایک دوسرے کو محوشا مارے جیسا کہ عادت ہے ہی ایک نے دوسرے کو کھونسا مارا اوراً س کا وائت تؤ زویا تو مار نے والے پر قصاص ہو گا اور بیسنلد واتع ہوا تھا جس پرفتوی طلب کیا گیا توسب فتوی کے جواب اس تھم پر شغق تصادرایک نے دوسرے سے کہا ہو کہ (لگالگا) اور اُس نے محونسالگایا اور دانت توز دبیا تو اس پر تصاص و فیره نه بوگا اور بهی سیخ ہے بمزلد الی قول کے کہ میرا باتھ کاٹ اس نے کاٹ دیا سہ ظہرید میں ہے۔ اگر ایک مخص نے دوسرے کے اسکے دو دانت تو ڑے اور تو ڑنے والے سے تصاص لیا کیا پھر تو ڑنے والے کے وونوں دانت جوتصاص میں دیتے گئے ہیں اُ گے تو جس کے واسطے تصاص لیا گیا تھا اُس کودد بارہ ہے ہوئے دائتوں کے اُ کھڑوانے کا اختیارنیں ہے بیجید میں ہے۔ اگر کمی مخص نے دوسرے کا وانت أ کھاڑ لیا چرجس کا وانت أ کھاڑا ہے اس نے اکھاڑتے والے کا وانت تصاص من أكمارُ الجراوَل كادانت جم آياتو دوسر عكوا كمارُ في والعي يبلي أكمارُ في والله يانج سودرم أس

اگر ہاتھ کا فے ہوئے کا ہاتھ درست کا تا گیا ہے اور کا نے والے کا ہاتھ کی ہے۔ اس بھی انگلیاں کم ہیں تو ہاتھ کے ہوئے کو افتیار ہے جا ہے تھا اس بھی جیب وار کو اسے اور کا اسے ہی خیار قابت کرتے ہے کہ جب ایسائل (۱) ہو کہ اس ہے اور صدر الشہید پر ہان الا تحداس صورت بھی ہاتھ کے ہوئے کو واسط جمی خیار قابت کرتے ہے کہ جب ایسائل (۱) ہو کہ اس ہو کا م کان کرسکتا ہے اور اگر کل بھی اور وہ کی تقصاص کی ہے ہیں ہاتھ کے وہ کے کو فیار نہ ہوگا بلگ اس کو اور ہاتھ کو وہ ہی تھا کہ اور ہاتھ کا ہو کہ بھی اور اگر کل ہے اور ہوگا بھی ہاتھ کے اور ایس ہوگیا ہا کی دیت لے گی اس کو استھ ہاتھ کی وہ یت لے گی اس کو اس کا کہ ہوئے کا جب وار ہاتھ مظلوم کے جسا کہ اگر کا اس بوار ہاتھ کا میں ہوئے گئی بخلاف اس کے اگر ہو ہا کہ بھی ان کہ اس کو اور ہوئے کا میان کی اگر ہوئے کہ اور ہوئے کی بخلاف اس کے اگر کو الماق ہو ہا تھی کہ کو الماق ہو ہا تھی کہ ان کو اس کو اور ہوئے کا میان ہو ہا کہ کہ بھی اس کو اس ک

مسئلہ فدکورہ کی الیم صورت جس میں مضروب جا ہے ہاتھ کا نے سے اُس کی ڈراع سے تصاص لے اور جا ہے

اینے ہاتھ کی دیت کی منمان لے 🖈

ا كرزيد في مروك اللي من ساوير كي جوز سي يوركات والديركركي أى اللي من سودمياني جوز سيايدا كات وال مگر خالد کی آئ انظی میں سے بنچے کے جوڑے یاتی ہورکاٹ ڈالے مگر اگر سب مظلوم حاضر ہوئے اور انہوں نے قاضی سے دادخواس كي تو قاضى عمرو ك واسطينديدكي الكي ش سيداوير كالوركات و على اور بكروخالد كواسطيدرمياني وينج كالور مدكافي اكر چه مكرو خالد کا استحقاق اور کے پوریس میں ابت ہے جر بر کوئ ارکرے کا جاہے زید کی اٹھی میں سے نکا کا پور قسام میں لے اور اس کے سوے اس کو پھونہ الے اور اگر جا ہے قو قصاص ند لے بلکہ انگلی کی تہائی ویت لے لیس اگر اس نے قصاص لیما اعتبار کیا ورائل کا بوركا ث ليا تو بحر خالدكوا عتبار دياجائك كرجائية تصاص بن الكي كاث ذالياوراس كرسوائ اس كو يحد ته طع كااورا كر تصاص ت . لیا تو اس کوزید کے مال سے انگل کی بوری دیت کے گی۔اور اگر تنوں میں سے ایک صاصر بوا اور باتی ووٹوں حاضر ضہوے ہیں اگر عمره صاضر ہوا تو أس كے واسطے او بركا بورقصاصاً كانا جائے كا جركائے كے بعد اگر باقى دونوں صاضر ہوئے تو دونوں كوالمتيار ويا جائے کا ہی اگر دونوں نے تصاص لینا اعتبار کیا سوائے تصاص کے کس کے کے نہ اے کا بیمیط میں ہے اور اگر پہلے فتط خالد ماضر ہوا باتی وونون حاضرت ہوئے تو خالد کے نام پوری انگل کے قصاص کا تھم ہوگا چرا گریاتی دونوں حاضر ہوئے تو دونوں کے واسلے ارش کا تھم ہوگا بيشر رازيادات مثالي من باوراكرزيد في مروكي تعلى جوزير كائد والى يحريكم كاباته كهني يرسه كاث والا يحردونو ب ساتموى حاضر ہوئے تو ہھیلی دائے کے داسلے تھیلی کائی جائے گی چر برکوا تھیار دیا جائے گا جاہے یاتی کا تصاص لے اور جا ہے ارش لے سے شرح مبسوط على إدراكر دونون على ساليك حاضر مواور دوسراغائب رباتوجوض يملِّ حاضر مواب أى كاحق ولايا جائ كاخواه كوكَى موريجيد على باورا كرزيد في عروكى الكل جوزير ساكات ذالى يحرعمرو في أس كا باتحد جوزير ساكات ذالا تو ندكورا ختيارويا جائے گا جا ہے اتھ ہاتھ قصاص میں لے باارش لے اور عمر و کائن باطل ، وجائے گار محید استحد میں ہے۔ امام محد نے جامع میں فرمان كرزيد في عمروكا باته كات ذالا اورزيدكا باته ورست بي عرامرو في زيدي ايك أنكى كات واني بحرزيد في كروير فالدكا درست باتھ كائ وال تو خالد كوا تقيار موكا ما ہے مرواور خالد دونوں زيد كا ناتس باتھ كاشى يا خالد است باتھ كى ديت أس سے ل

لے اور اگر خالد نے بھی زید کی کوئی انگل کاٹ ڈانی ہوتو اُس کا خیار باطل ہوجائے گا اور اُس کے واسلے اور عمر و دونوں کے واسطے زید کا ناتع باتحد قصاص میں کاٹ ویاجائے گا پھر جسید بدکا ہاتھ دونوں کے واسطے کاٹا گیا تو زید پر عمر و کے واسطے اُس کے ہاتھ کا آ دھا ارش ووسال من ديناوا جب موكا كرجس من عدوتهائي سال اوّل من اورايك تهاليّ دوسر عدسال من اداكر عاور خالد كواسط يمي تین آٹھویں جھے اُس کے ہاتھ کی دیت واجب ہوں گے اُس کو بھی موافق ندکورہ بالا کے دوسال کی میعادیں ادا کرے بیچیا می ب-اكرزيد في عروكا باتعوكا نا اورزيد كاباته ووست ب يجرعرو في أنكى كاث والى يحرزيد فالدكا باتعدكات والاجر خالد نے زید کی کوئی اُنگی کا ث والی محرزید نے برکا باتھ کا ث والا اور برنے بھی زید کی کوئی انگی کا ث والی محرسب قامنی سے اس مجتنع ہوئے تو ان میں سے کسی کودیت لینے کا اختیارت ہوگا اور زید کا پاتی ہاتھ سب کے قصاص بھی کا ٹا جائے گا چرزید پرعمرو کے واسطے تين پانچ ي جيئاس كى باتھ كى ديت كاور يانچ ي جيكى تبائى واجب بوكى اورخالد كواسط بانعرى نصف ديت اورجوتفائى كى تہائی دیت واجب ہوگی اور بکر کے واسطے جارتو یں حصائی کے ہاتھ کی دیت کے واجب ہوں سے بیجیدا سرحی میں ہے۔ اگر زیدنے عرو کا دامنا ہاتھ اور بکر کا بایاں ہاتھ کا ٹا تو اس کے دونوں ہاتھ ان دونوں کے قصاص میں کا فیے جا کیں سے ای طرح اگر ایک مخص سے وونوں باتھ كائے موں تو يمى أس كے دونوں باتھ كائے جائيں سے اور اگر ايك فض في دوخضوں كا داواں باتھ كا ثا تو أس كا دايال باتھان وونوں کے قصاص میں کا ٹا جائے گا اور دونوں کے داسلے ایک باتھ کی دیت کا ضامن ہوگا جودونوں میں برابر مشترک ہوگی ہے ا ارے زد کی ہے خواوا سے دولوں کے باتھ ایک ای ساتھ کانے مول یا آ مے چھے کانے مول اور اگر وقوع تصاص سے سلے ا يك في أس كوهوكرديا لوأس كا باته باتى كواسط كان جائ كاور موكرة واليك واسط يحدد بوكا اوراكرايك مظلوم حاضر بوا اوردوسراغائب رباتوأس كاانظار شكياجائ كاور حاضر كداسط قصاص دانياجائكا كارجب دوسراآ عاتوأس كوارش طع كاور اگردولوں جع موتے اور دولوں کے واستے قصاص اور دیت کا علم دیا میا اور دیت لے لی چردولوں عی سے ایک نے اس کو قصاص ے مفور دیا تو مفوجائز ہے اور دوسرے کو قصاص لینے کا اختیار نہ رہے گا بلکہ اُس کو فقا آ وگی دیت مطرکی اور اگر دونوں نے دیت وضول نديائي قويهان تك كدايك في أس كوضاص مفوكره بالعداد الكريم قاضى موجكا بين المام الاصنينة وامام الويوسن يكزاديك دوسرے كوقصاص لين كا اعتبار موكا اور يدقياس ساورا مام محد كن ويك التحسا فادوسر المحض قصاص كن المسكا باورا كردونوں في مال ویت ندلیا جواوراً س کا تقیل الدا جو جرایک نے اُس کوهو کیا تو بھی مئلد س اختلاف ہے اور اگر دونوں نے مال دیت مے وض رجن لیا ہوتو یہ بمولدومول یانے کے ہے چرایک نے اس کے بعد اس کوعوکیا تو استسانا دوسرے کوتصاص لینے کا استحقاق ندہوگا یہ شرح مسوط على ب- زيد في عدوكا باتحد عمرا كاث والااور بكركا يمى باتحد عمد كاث والا بحردونون عي سايك في زيدكا باتحد كمنى يرسه كاب ذالالوزيد كودمد سايك باتحد ماقط موجائ كالوراس يرايك باتحدى ويت واجب موكى جوعمر ووبكر كرورميان براير مشترك بوكى بجرزيدكوا فقيار موكا جاب أس كا باتحد كاف ساس كى درائ عدقساس لے اور جا بات باتدى د يت كى منان کے ادر مکومت عدل ذرائع میں ہوگی اور بیدیت أس كودوسال میں لے كى كدو تنبائى سال اوّل میں اور ایک تنبائى سال دوم على كيكن أكرية مقداردونهائي ديت سيفز كدموتو بعقروزيا وتي كيتيسر مال من واجب موكى يديوط من ب

ا كرزيد في عروى الكى كا در كا يورجوز عدا كائد الا اوروها جها وكيا اور بنوز قصاص تدليا كيا تعاكد أس في أنكى كا بوردوس بوزي عداكا تاتو عروك واسط تصاص على زيدكا اويركا بورجوز عكانا جائة تاينج والانه كانا جائ كااور ينج وال كاارش أن كوسط كان طرح اكروومراا جماء وكما يجرأس في تيسر الوركانا توسيحي مجي عم باورا كروومري وفعد كاف تك ببلازخم

ل - تولدر بن الخ كوكدر بن و تا تت كيوا سطيريوتا بهاوروه بهز ليايسول مال كرقر ارديا جا تا به ال السي الخش تطع عفوا ا

اگر مراایک فض کی افکی کا در تا ہے گئے تھے کی ہی تھی شل ہوگی آو افکی کا تصاص نہوگا اور ہمارے اسحاب کے ذو کیے ہاتھ کی دیت واجب ہوگی اور ہال تفاق تصاص داوجب ہوگی ای اور آبال تفاق تصاص دہوگا ہے فیرہ میں ہے۔ اگرایک افکی تعلیم کی اور آس کے پہلو کی آفکی شروش ہے تو امام الفقم نے فرمایا کہ ان میں ہے کی بات می تصاص نہ ہوگا اور آس پر دونوں آفکی کا دورس کی کا رش واجب ہوگی اور میں ہے کہ ہوگی اور آس پر دونوں آفکی کا دورس کی کا رش واجب ہوگی اور ما ایک کہ تھی آفکی کا تصاص اور دورس کی کا ارش واجب ہوگا اور اس استخم کے نزد کی اس میں ہے کہ بیلی آفکی کا تصاص اور دورس کی کا انگی کر گئی تو اس کے کہ بیلی آفکی کا تصاص اور دورس کی کا دورس کی آفکی کر گئی تو اور اس کے پہلو کی دورس کی آفکی کر گئی تو اس کے کہ بیلی آفکی کا تصاص اور دورس کی گئی کہ گئی تو اور اس کے پہلو کی دورس کی آفکی کر گئی تو بیلی آفکی کا تصاص واجب ہوگا ہے ذکر ہیں ہے کہ دیکی آفکی کا تصاص واجب ہوگا ہے ذکر ہیں ہے اگرا کے خص نے دورس کی آفکی کا تصاص واجب ہوگا ہے ذکر ہیں ہے واجب ہوگا ہو اور کی کہ دورس کی گئی کا توز کا ٹا اور مرب سے تھی کی آفکی کی استفام کو تھی ہو گئی کر گئی تو بلا تلاف پہلی آفکی کا تصاص اور کا تھا می ہو گئی تھی کہ تو کہ کہ کہ کہ کہ تو گئی کا توز کا ٹا اور مرب سے تھی کی آفکی کا تصاص اور کا اور کہ کہ کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کہ تو کہ کہ کہ کہ دورس کی کہ تو کہ کہ کہ کہ کہ کہ دورس کی کی تھی کی تھی کی تھی کی تو کہ کہ کہ دورس کی کی تھی کہ کہ دورش کہ کہ کہ دورس کی تو اس میں گئی کی جو تہ کہ کہ دورس کی دورس کی تو کہ کہ کہ دورس کی دورس کی تو کہ دورس کی دورس کی تو کہ کہ کہ دورس کی دورس کی دورس کی تو کہ کہ کہ دورس کی دورس کی تو کہ دورس کی تو کہ دورس کی تو کہ دورس کی تو کہ دورس کی تورس کی دورس کی تو کہ دورس کی تورس کی دورس کی تورس کی تورس کی دورس کی تورس کی دورس کی تورس کی دورس کی تورس کی دورس کی تورس کی تورس

جوز كيتير بين المراح يعني بيكار بوكني بيسفائ وغيره مستحضو بيكار بوجانا ب

فتاوی عالمگیری .... مِند 🛈 کیاب الجنایات

ا مام اعظم کا قول ہے اور صاحبین نے قرمایا کہ عمر و پر کچھوا جب نہ ہوگا ہے بین میں ہے۔ اگر ایک بخص نے دومر سے کا ہاتھ کا ٹائیں اُس کو قتل کیا تو اُس سے دونوں کا مؤاخذ و کیا جائے گاخواہ دونوں جرم تھراُ ہوں یا خطا مُہوں یا ایک عمراُ دومرا خطا مُہوخواہ اوّ ل زخم اچھا ہو جانے کے بعد دومرانعل ہوا ہو یا اچھانہ ہوا ہوالا لا اس صورت میں کہ دونوں خطا ہے ہوں کہ اُن کے درمیان میں زخم سے صحت نہ ہوئی

موتواليك على ويت واجب موكى بيكاني على بيا

اگر بوراحشد مرا کان ڈالا تو تصاص واجب ہوگا اورا گرتھوڑا کا ٹا تو تصاص نہوگا ہے۔ اورا گرتھوڑا ڈکرکاٹ ڈالا تو تصاص نہیں ہے اورا کر بورا ڈکرکاٹ ڈالا تو اصل بی تہ کورے کہ اُس بی تصاص نہیں ہے اورا مام ایو بوسٹ سے دوا ہے ہے کہ اس بی تصاص نہیں ہے اورا مام ایو بوسٹ سے دوا ہے ہے کہ اس بی تصاص ہے کذائی انتظیر ہے گر کا جرالروایہ کا بھم سے ہے میشمرات بی ہے۔ اصل بی قربایا کہ اگر مولود کا ذکر کا بھی ڈوالا ہی اگر اُس کی صلاحیت فلا جرمونے کی تھی جنب واستادی کرتا تھا تو آس پروا جب ہوگا اورا گر حشد سے کا ٹا ہواورا گر خطا سے کا ٹا تو بوری و بہت وا جب ہوگا اورا گر حشد سے کا ٹا ہواورا گر خطا سے کا ٹا تو بوری و بہت وا جب ہوگی اورجنبی سے مراد ہے کہ بیشا ب کرنے کے واسطے جنبی ہوتی ہو یہ جیا بی ہے۔ اورا گر جنبی نہ ہوتو کومت عدل ہوگی جیے ضی اور منبی کے آلے میں ہوتی ہے کذائی شرح الجامح العظم الشرید حسام الدین۔

يانعول بارب

واقعیل میں گواہی اور اقر ارقل

اور مدعی لیعنی و لی جنابیت کے مل کی طرف سے تصدیقی و تکذیب کے بیان میں اگرایک بھی ہوتی و تکذیب کے بیان میں اگرایک بھی پردوفضوں نے محداقتی کا ای دی تو دوقیہ کیا جائے اوراگر اگرایک بھی پردوفضوں نے محداقتی کا جائے اوراگر ایک فضی عادل نے کوائی دی تو مروز قیدر محاجائے گائی اگر دومرا کواہ لایا تو ٹابت ہوگا اور شد ہا کیا جائے گا اور اُس تھم میں آل مود خطا و شبہ محد میں بیشر میں موجود میں ہے۔ زید نے عمر و پردوی کیا کہ اُس نے خطا ہے میرے باپ کوتل کر ڈالا ہے اور دوی کیا کہ اُس نے خطا ہے میرے باپ کوتل کر ڈالا ہے اور دوی کیا کہ اُس کے دو ہروا ہے گواہ چیش موجود میں اور دوخواست کی کہ معاطیہ سے تعلی لیا جائے تا کہ عمی اُس کے رو ہروا ہے گواہ چیش

ل قول الامعنى يه بين كرموًا خذه دونون كابهر حال بوكاتكن دونون كالطيحة وعليمة وتكم اس أيك صورت بين تدبوكا المنه

خ عنين وهم وجومورت برقادرت ويحكي جس كويندى ش نام ويو لتي بيرااا

الله منك فركوروا نبالى ازك بلد كهديك ويدوي بال كمتفل في يديد الله المرهبيب كي دائد الاحدام ورك بدر (مانه)

کروں تو مدعا علیہ کو قامنی علم قرمائے گا کیتمن روز کے واسطے قبل دے اور اگر مدی نے کہا کہ بیرے گواہ عائب ہیں اور خواست کی کہ جب تک مواولا وَان تب تک معاطیہ سے کھیل لیاجائے و قامنی أس كھیل لينے كى درخواست تبول ندفر مائے كا اور اگر عمد اقل كرنے كا دعوى كيا اوركفيل لينے كى درخواست كى تو قاضى اس درخواست كومنظور تدكر سے كاند كواد قائم كرنے سے بسلے اور ندأس كے بعدليكن گواہ قائم کرنے سے پہلے مدی أس كرماتھ ماتھ دے كاور كواہ قائم كرنے كے بعد قاضى زير أأس كوتيدر كھے كا يمر جب كوابول ك عدالت تابت ہوجائے اور اُنہوں نے ایسے ل کی گوائل دی جس سے قصاص واجب ہوتا ہے قدی کی درخواست سے قاضی قصاص کا تحم فرمائے کا بدناوی قاض خان میں ہے۔ اگر ایک مخص قبل کیا گیا اور اس کے دو پسر ایک حاضر اور دوسرا فائب ہے اس حاضر نے أس ك معتول مون ك كواه قائم كي تو تول مول محداور اقد ام تعداص ند بوكاليكن قائل قيدر كما جائ كا يمر جب غائب آئة ا مام اعظم کے زوریک اُس کوروبار و کواوٹی کرنے کی تکلیف دی جائے گی اور صاحبین نے فرمایا کدیہ تکلیف دی جائے اور اگر قبل کا ہو یا دولوں کے باپ کاکسی مخض پرقر ضہ ہوتو الی صورت میں غائب بالا جماع ددبارہ کواہ بیش نہ کرے گا ادراس ہات پر اجماع ہے کہ قائل قيدر كما جائے كا اوراس بر بھي اجماع ب كه جب تك قائب ندة جائے تب تك قصاص كاتھم ند بوگا۔ اى طرح اگر ايك فاام وو مخصوں میں مشترک ہواور و وعمد المل کیا حیا اور ایک شریک غائب ہے تو اُس میں بھی میں تفصیلی تھم ہے بیکانی میں ہے۔ اور اگر سب وارث ہوئے اور انہوں نے دو محصول پرجن میں سے ایک ماضراور دوسراغائب ہائے باپ کے خون کا دعویٰ کیا اور اُن دولوں پ مل عدا کے گواہ قائم کے تو حاضر پر گواہوں کی ساعت ہو کرائس پر قصاص کا تھم دیا جائے گا اور غائب کے حاضر ہوئے سے سلے وہ لل کیا جائے گا اور فائب پر بیر کواہ تیول کئے ہوا گراس نے حاضر ہوکر کل سے اٹکار کیا تو وارثوں کو دویارہ کواہ بیش کرنے کی مرورت ہوگی بدذ خرو میں ہے۔ اگردو کواہوں نے ایک منص بر کوائی دی کدأس نے ایک منص کوتکوار سے مارااورو وبرابر جار پائی بر بار با بهان تک کے مرکباتو أس برقصاص کا تھم ہوگا اور قاض کونہ جا ہے گول محد ش ندخطا ش کہ کواہوں سے بوں ور یا دنت کرے کہ آیاای زخم محراوب یا تین کیکن اگروه الوگ یول گوای اوا کریں کروه ای زخم محرا ہے تو اُن کی شہادت باطل ندہو کی جائز ہوگی جب كركواه عادل مول اوراكردوتون في يول كواى دى كرأس في أسكوكوار سه مارايهان تك كدوهم كيا اوراس سازياده ومحمد كهاتو يكل عد موكاليكن اكر قاضى وريافت كر يكرة ياعد أايداكيا بية اولى بداى طرح اكريوس كواى وى كدأس في أس كونيزه یا تیرکان یا خردے مارائے می آئی عمر موگانی شرح مسوط عی ہے۔

اگرددنوں گواہوں نے کہا کہ خطاء تلواد ہے اُس کو آل کیا ہے تو وونوں کی گوائ تحول ہوگی اور قاتل کی مددگار برادری پر
دیت کا تھم دیا جائے گااورا گردونوں نے کہا کہ ہم بیٹیں جائے ٹیل کہ اُس کو خطا ہے آل کیا ہے یا بحد آتل کیا ہے آو اسک گوائ تحول ہو
گی اور دیت کا تھم قاتل کے مال سے دیا جائے گا اور گوائ متبول ہونے کا تھم استحسانا ہے بیری یا ہی ہے۔ اور اگر ایک گوائ کو اے ایک گوائی دی اور اگر ایک گوائی دی اور دوسرے نے ہوں گوائی دی کہ قاتل نے ایسا اتر اور کیا ہے آو یہ باطل ہے۔ ای طرح اگر ورنوں نے آل کی گوائی دی اور دوسرے نے ہوں گوائی متبول شہو کی بیر میسوط میں ہے۔ امام خوا ہرزا وہ نے شرح دیا ت الاصل میں خرمایا کہ اگر دونوں نے مکان میں اختلاف کیا تی گوائی متبول شہوگی کو تھری کے ہوئیں ایک نے گوائی دی کہ میں نے قاتل کو اس جانب آل کرتے ہوئے کی گوائی دی تو استحسانا گوائی تبول ہوگی یہ گوائی وی گوائی دی تو استحسانا گوائی تبول ہوگی یہ کو اس جانب آل کرتے ہوئے کی گوائی دی تو استحسانا گوائی تبول ہوگی یہ کہا تھو گوائی باطل ہے بیر مبسوط میں ہے اور اگر متنول ہے بیر مبسوط میں ہے اور اگر متنول کے بون میں ہی جی جگر ہرزخم آتا ہے آس میں اختلاف کیا تو گوائی یا طل ہے بیر مبسوط میں ہے اور اگر متنول کے بون میں جی اور اگر متنول کے بون میں جی جی جگر ہرزخم آتا ہے آس میں اختلاف کیا تو گوائی یا طل ہے بیر مبسوط میں ہے اور اگر متنول کے بون میں جی دیر میں ہے اور اگر متنول کے بون میں جی دیر گوائی کو گول کے بوئی یا طل کے بیا تو گوائی یا طل ہے بیر میں جی جو اور اگر متنول کے بون میں جی جی جی کو بی کی گول ہی باطل ہے بیر میں دی تو استحد کیا تو گوائی یا طل ہے بیر میں جی جی کو بی کا میں دی تو استحد کیا تو گوائی دی تو استحد کیا تو گوائی دی تو استحد کی گول ہی ہے اور اگر متنول کے بیا تو گوائی دی تو استحد کیا تو گول ہوگی کے استحد کی گول ہوگی کیا تو گول ہوگی کے بیا تو گوائی دی تو استحد کی تو کول ہوگی کی کول ہوگی کی کول ہوگی کی کول ہوگی کول

وارثان نے علیحد وعلیحد واشخاص برگل کی بابت الزام دھراتواس کی کیا صورت ہوگی؟

ا فروع وه كواه كبلت بير جواصلي كوابول و كواي يركواه بمول جيسامول اصلي كواه كبلات بين (١) يعتى ايما بيس كرجروت مركيا ١٧

ے۔اگرایک مخص مرااوراً س نے دو بینے اورایک موسی لہ چھوڑا پھرایک بیٹے نے دیوی کیا کہ زید نے میرے باپ کوعمرانش کیا ہے اوراً س پر گواہ قائم ئے اور دوسرے نے اُسی زیدیریا دوسرے تخص پر دون کیا کہ اُس نے خطاے میرے باپ کول کیا ہے اور اُس پر مواه قائم کے ہیں اگر موسی لہتے مدی خطا کی تصدیق کی تو مدی خطا اور موسی لہے تام دوتیائی و بہت کا قاتل کی مدد گار براوری پرتین سال مي اداكر في كالمم وياجائ كااور قل محد كم كام مال قائل سيتمانى ويت تمن سال عن اداكر في كالمحمد ياجائ كااور اگرموسى لد فيدى عمرى تقىدىنى كى موتورى خطاكمنام قائل كى دوگار براورى يرتيانى ديت تين سال يس اداكر في كاكتم موكااور نسف کی تہائی موسی لدے نام اورنسف کی دو تہائی و بت کا مرق عدے نام مال قائل سے اداکر نے کا تھم دیا جائے گا اور اگر موسی لد نے ان دونوں کی تھذیب کی تو اُس کو پھرند ملے گا ای طرح اگر دونوں کی تصدیق کی تو بھی بھی تھم ہو گا ادرا کر اُس نے کہا کہ جھے نہیں معلوم ہے کہ عمد الحل کیا گیا ہے یا خطا ہے تو اس کاحق باطل نہ و گاحتی کدا گراس نے کسی ایک معین کی تعد بی کی تو اس کے نام بھی و گری ہو گی جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا ہے اور اگر سوائے موصی لدے تیسر اجٹا ہوتو جو پھی تھم ہم نے ذکر کیا ہے سب صورتوں ہیں وی تھم ہوگا سوائے ایک صورت کے وہ بہے کرتیسرے بیٹے نے اگر مدگی عمد کے قول کی تقید این کی تو دونوں کے نام دو تہائی و بت کا تھم موگا اور موسی لدکی صورت میں دونون کے نام ضف دیت کا تھم دیا گیا تھا چرجس صورت میں ایک کے واسطے مددگار براوری براور وومرے کے واسلے مال قائل سے اوا کرنے کا تھم ہوا ہے اگر ایک کائن وصول ہوجائے اور دومرے کا ڈوب جائے تو جس کا ڈوب کیا ے اس کو بدا عقیاد ند ہوگا کہ جس کا حق وصول ہوا ہے اس میں شریک ہوجائے بدشرے زیادات حمانی میں ہے۔ ایک مخص مر کیا ہے اُس كے دو بينے بيں ان ش سے بڑے نے جھوٹے ير كواہ قائم كے كداس نے باب كولل كيا ہے اور جھوٹے نے ايك اجنى بر كواہ قائم كے كماس نے صرب باب كول كيا ہے تو يوے كام جو في پر نصف ديت كى اور چو في كنام اجنبى پر نصف ديت كى اگرى ہو کی اور اہام اعظم کے فزد کیا ہے اور صاحبین کے فزد کیک اگر قل خطاد حویٰ ہوتو یزے کے واسطے چھوٹے پر دیت کا اور اگر حمد آقل کا داوی مواد برے کے داسطے چو نے پرقصاص کا تھم موگا اور اگر برایک بنے نے دوسرے پر کواوقائم کے او برایک کے واسطے دوسرے پ تصف دیت کی ڈ کری ہوگی اور دولوں مسلوں عی منتول کی بیراث دونوں بیوں کو مطرکی بیکانی عی ہے۔

اگر تین بین جون اور فرض کرد کہ اِن تینوں کے نام عبداللہ وزیداور عروی بی جرافلہ نے زیر پر گواہ قائم کے کہ اس نے

ہاپ کو آن کیا ہے اور فرید نے عمرو پر گواہ قائم کے کہ اس نے باپ کو آن کیا ہے اور عمرو نے عبداللہ پر گواہ قائم کے کہ اس نے باپ کو آن کیا

و سب کے گواہ بالا جماع تیول ہوں گے اور بالا جماع کی پر قصاص واجب شہوگا پر امام اعظم سے نزو یک برایک سے واسطے معا
علیہ پر اس کے بال سے تہائی دیت کا تھم ہوگا اگر آن تھر ہواور اگر آن خطا ہوتو اُس کی مدفکار براور کی پر تہائی ویت کا تھم ہوگا اور میت کی
عیرات سب تین تہائی تھیم ہوگی اور امام اور بوسٹ وامام جر کے نزو یک برایک کے واسطے اس کے معاعلیہ پر نصف دیت کا تھم ہوگا

اور میت کی عیرات صاحبین کے قول پر بھی ان سب میں تین تہائی تھیم ہوگی اور اگر عبداللہ نے ذید وعمرو دونوں پر گواہ قائم کے کہ ان

ورفوں نے باپ کو عمر آیا خطاء آن کیا ہے اور ذید و عمرو نے عبداللہ پر گواہ قائم کے کہ اس نے باپ کو عمر آیا خطا آن کیا ہے تو صاحبین کے ذول کے دونوں نرین کی گواہ یا سہ تھی تین تہائی رہ جائے گی اور دیا میر قول امام اعظم کے خود کی خود دونوں نرین کی گواہیاں سما قطا کر دی جائے گی اور دن سب میں دراشت تین تہائی رہ جائے گی اور دیا میر قول امام اعظم کے خود اس کے دونوں کی دونوں کو کہ دونوں کو کہ دونوں کو کہ دونوں کو کہ دونوں کی دونوں کو دونوں کی دون

اللے کی۔اورا کرعمرو نے زید یر کواوقائم کے کہاس نے باپ کول کیا ہاورزید نے عمرو یر کواو قائم کے کہاس نے باپ کول کیا ہاور ان دونوں میں سے کسی نے عبداللہ ہر میچر کواہ چیش شرکتے تو عبداللہ ہے کہاجائے گا کہتو اس مقدمہ میں کیا کہتا ہے ہی اس مسئلہ میں تمین مورتیں ہیں یا تو عبدالقدان دونوں میں ہے کی خاص برقل کا دعویٰ کرے گایا دونوں میں کسی بردعویٰ شکرے گایا دونوں مردعویٰ کرے م كدان دونوں نے باب كول كيا ہے يس اكر فاص ايك برقل كادموى كيا اور فرش كردكة يمرد بردموى كيا تو امام اعظم كول برعمر و برتين چوتھائی ویے کی ڈگری ہوگی اور سے مال زید وعبداللہ کے درمیان نصفا نصف ہوگا لیس اگر قبل عمد ہوتو عمر دیے مال ہے اور اگر خطاء ہوتو اُس کی مدد کار براوری ہے دی جائے کی اور تمرو کے واسطے زید پر چوتھائی دیت کی ڈکری ہوگی ہیں اگر قبل عمر موتو زید کے مال سے اور ا كرخطاءً وتو أس كي مدوكار براوري سے وال كي جائے كى۔ اور ميراث ش من اصف عبدانند كو اور نصف زيد وجمر وكو سلے كى۔ أهر جوزيد کے واسطے واجب ہوا ہے وہ اس مال میں جوعبداللہ کے واسطے واجب ہوا ہے مالا یا جائے گا اور دونوں میں تقسیم کیا جائے گا اور امام ابو بوسف وامام محر كتول يرعبدالله كواسط عروير قصاص كاسحم ووكا اكرتل عمره وادراكر خطاس موتو أس كى مددكار برادرى يرديت كا تھم ہوگا اور بدال زیدومبدائلہ کے درمیان مساوی تقلیم ہوگا اور مراث ان دونوں کے درمیان مساوی تقلیم ہوگی اور اگر عبداللہ نے ان دولوں میں ہے کسی مرحل کا وعویٰ نہ کیا مشافا کہا کہ ان دونوں میں ہے کسی نے کل نہیں کیا ہے تو ہنا برتول امام اعظم کے زید کے واسطے عمرو یر چوتھائی دیت کا اورعمرو کے واسلے زیدیر چوتھائی دیت کا تھم دیؤجائے گا ہیں اگر قل میر ہوتو ہرا کیک کے مال سے ہوگا اور اگر کمل خطا موتو برایک کی مددگار براوری بر موگااورد بت می سے عبداللہ کو کھے نہ فے گااور مراث ان سب می تمن تبائی ہوگی اورامام ابو بوسٹ و ا مام محد کے زویک انسی صورت میں بچھند بایا جائے گاندویت کا اور ندتھامی کا اور میراث ان سب میں تین تہائی ہوگی اور اگر عبداللہ نے ان دونوں رکن کا دعویٰ کیا کہتم دونوں نے باپ کونل کیا ہے تو بنا پر تول امام اعظم کے عبداللہ کے داسلے چھادیت کا تھم نہ ہوگا اور ان دونوں میں سے ہرایک کے واسطے دوسرے پر چوتھائی دیت کا تھم ہوگا اور میراث میں سے نصف عبداللہ کو اور نصف زید وعمر و کو طے کی اور صاحبین کے قول پر زید و عروی کوامیا اس اقد کروی جا کی گی اور عبداللہ کے کواویس میں اس کے نام پھی تھم دے کا نہوگا اور مراث ان سب ش تمن تمان موكى يميط على بيد

اگر بینا و بھائی چیوڑا اور برایک نے دوسرے پر دلوئی کیا تو بھائی کے گواہ افو بول گے اور اُس پر ڈگری کی جائے گی اور اگر یہائی ہے بول اور برایک نے دوسرے پر گواہ قائم کے اور بھائی نے کی ایک کی تعمد بی کی تو اُس پر التفات نہ کیا جائے گا یہائی نے کی ایک کی تعمد بی کی تو اُس پر التفات نہ کیا جائے گا یہائی ہیں ہے۔ اور اگر برایک بینے کہ دوسرے پر قاتل ہونے کے گواہ قائم کرنے کے بعد بھائی نے گواہ تو دونوں نے لی کیا ہے جا اُس کی اور اگر تی خود ورنوں بیٹے تی کیا اور اس کے اور اس اس اُس کی باس اگر تی ہوتو دونوں بیٹے تی کیا جائے گیا ہے جا کی میں اگر تی خواہ ہوتو اور بر ایک کے اور اگر تی کہ اور اگر تی کیا اور اس کے اور اگر تی کیا دوران کے قبل کے بیابر چاہتے کہ بھائی کے گواہ تو ل ہوں اور بر اس کے بنا پر چاہتے کہ بھائی کے گواہ تو ل ہوں اور بر اشد دونوں بیٹوں بیٹوں نے تیسرے پر گواہ قائم کے کہ اس نے جیوڑے جس بی میں جنی پر گواہ قائم کے کہ اس نے باب کوٹل کیا ہوا و جب بوادر اگر آئی ہو اور اس کے کہ اس نے باب کوٹل کیا ہوا و جب بوادر اگر تی جب بوادر اگر آئی ہو کہ اس نے باب کوٹل کیا ہوا و جب کہ کہ اس نے بی کہ کہ اس نے جو رہ بیٹوں کے گوا ہو تی ہوا در اگر تھا جو گوا ہو تیسرے بی گواہ تا ہم کی کہ اس نے باب کوٹل کیا ہوتوں بیٹوں کی میں جنی کی در ایام اعظم کے خود کی بور ایک کواہ میں میں جنی کی خود کی ہوا در آئی تھا جو گوا ہوتوں بیٹوں بیٹوں کے کھر کی اور ایام اعظم کے خود کی دونوں بیٹوں کے میراث میں ہوگی اور ایام اعظم کے خود کی دونوں بیٹوں کے میراث میں سے بیکونہ کی دونوں بیٹوں بیٹوں بیٹوں کی دوران بیٹوں بیٹوں بیٹوں کی دونوں بیٹوں بیٹوں کی دونوں بیٹوں بیٹوں کی دونوں بیٹوں بیٹوں بیٹوں بیٹوں کی دونوں بیٹوں کی دونوں بیٹوں بیٹو

ا مترجم كنزويك غالبًا فقاويت كاسمقام بركاتب كفلطي معنوم بوقى بصاورتر كسكالفقا اولى ظاهر بوتا بوالفدائلم ال

اگر دواشخاص اقر اری ہوں کہ ہم نے تیرے ولی کو جان ہو جھ کر مارڈ الا 🖈

ا مین اس اقر ادکتنده پرجس نے آ کر بیان کیا کہ یں نے تباقل کیا ہے اس اس میں دوسرے نصاص علی دارہ ہوا ہے۔ اس میں داہے ا اس مین فضی اقر ارکننده ۱۱

نے بچے دعویٰ کیا ہےاور دوسرے نے کہا کہ ش نے اُس کوخطاءُ لاٹھی ہے ماراہے تو ولی منتول کے داستے دونوں پر دونوں کے مال ہے تمن سال میں دیت کا تھم ہوگا اور میرجواس مقام پر ندکور ہے میاستسان ہے۔اوراگراس مورت میں ولی نے خطا کا دعویٰ کیا اور مدعا عليه نے قبل عمر كا اقرار كيا تو كى ويت وغير و كا تقم شدديا جائے گا اور اگرولى نے اس صورت بھی قبل خطا كا دعوي كيا اور مدعا عليه نے أس کے دعویٰ کے موافق قتل خطا کا اقرار کیا تو و بت واجب ہوگی اور اگرولی نے دونوں پر اس صورت میں خطا ہے آل کرنے کا دعویٰ کیا اور ا یک مدعاعلیہ نے قبل عمد کا اور ووسرے نے قبل خطا کا اقر ارکیا تو بیصورت اور جس صورت میں دونویں نے قبل خطا کا اقر ارکیا ہے دونوں يكسال بين سيميط عن ب-اوراكردونون برقل عد كادعوى كيالين ايك في كها كرجم في أس كوعم أقل كياى اوردومر ي في الكل قل كرنے سے انكاركياتوا قراركرنے والاقصاصاً فل كياجائے كاوراكراس صورت الى مدى فل خطاكادموى كرتا موتو كي واجب ند موكاب شرح زیادات ممانی میں ہے۔ اگر ایک محض نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اور قلال محض نے تیرے وی کوعمر افتل کیا ہے اور فلال مخص نے کہا کہ ہم نے اُس کوخطا سے قبل کیا ہے اور و ٹی مقرقل عمد ہے کہا کہ تو نے اُس کونٹھا عمد اُقتل کیا ہے تو و لی کوا افتیا رہوگا کہ مقر کو قصاصاً قبل كرے اور اگرونى في فياس صورت يس خطا سے قبل كا ورك كيا موقو كي واجب ندموكا يرجيدا على ہے

اگردونوں میں سے ایک فیل کے بی تے عدا آس کا ہاتھ کا ٹا اور فلاں جنس نے عدا اس کا پاؤں کا ٹائس اس مدر سے وہ مرکیا اور ولی نے کہا کہ بیش بلکہ تو نے بی عمرا اُس کا ہاتھ و یاؤں کا ٹا ہے اور دوسرے نے شرکت ہے! لکارکیا تو مقر کوولی آل کرسکتا ہے ادراكرونى نے كہاكيس بكرة في مدأأس كا باته كا ناہاد من تن جانا بول كرأس كا ياؤں كر في الم الم الم الم لكين الرابهام زائل موجائے مثلاً أس نے كها كہ جھے يادة عميا كه فلاس مخض نے عمد أنس كا ياؤں كا تا ہے تو اس كومقر كے تل كرد يے كا ا متیار ہوگا اور بیعذر ہوگائی کما گرمہم کرویے کے دفت قاضی اس کے تن باطل ہونے کا تھم دے دیا چراس نے یا وکر کے میان کیا تو

ال كافق اود درك كايرش زيادات مناني على بـ

اگرایک مخص مختول کے دونوں ہاتھ کئے ہوئے ہیں اُس کے وارث نے دعویٰ کیا کہ فلاں مخص نے اِس کا دایاں ہاتھ عمد آ كاناب اور قلال مخض في إلى كا بايال با تعديم أكاناب اوروونول كورتم عدوم ركيا بيس بس يرباكي باتحد كاست كادعوى ب أس في كما كدي في عمراأ سكايال بالحدكان عاوروه اى دفع عناصط مركيا عدادرووس في أس كفل كرف عدا لكار كياتومك كومتر كالل كرة النه كاعتيار موكا وراكرولي في كما كدفلا الحض في أس كابايان باته عوا كانا باور يجهدر بانت نبيل ہے کہ اُس کا دایاں ہاتھ کس نے کا ٹا ہے لیکن بدجانا مول کدوہ بھی عمر آ کا ٹا گیا ہے اور متقول ان دونوں زخوں سے مر گیا ہے اور جس معاعليه ي بائي باتحدكاف كادوى بأس في كما كدي في الدين في العال باتحديم أكاناب اوروه الكازم عد فاصد مركباتو مقرر ير كهداجب ند بوكا اوراكر وفي في كما كدفلال محض في اس كابايال باتحد مدأاور قلال محض في دايال باتحد مدأ كاث والا باورجس بر با كي اتحد كائ كادعول بأس في كما كدي في عدا أس كياكي باتحد كوكان بالحد كان ينيس جانا مول كدوايال التحرس في كانا بي كيان بيرجانيا بول كددايان بهي عمراً كانا كياب اوروه اى مركيا بية مقرير قصاص مد بوكا اورايتحسانا أس يرتصف ديت واجب موگ اور قیا ما اُس پر محمد عد می الازم ت موتی جائے برمحیا ش ہے۔

# صلح وعفوواس میں إدائے شہادت کے بیان میں

یاب کوافقیار ہے کدایتے بیٹے کی جان گف ہونے سے کم جناعت میں سلح کر ساور جان کف ہونے سے سلح کرنے میں روایات مخلف میں بدفاوی قامنی خان میں ہے۔ اگر قائل واولیا منتول نے کی قدر مال پر باہم سلح کر بی تو قصاص ساقط موجائے گا اور مال واجب ہوگا خوا تھیل ہو یا کشر ہواور اگر آنہوں نے میعاد سے اداکر نے یائی اٹحال اداکر نے کا پہندذ کرند کیا تو وہ مال فی الحال واجب الاواموكايد جدايدي باوراكر قل عطامواوركها كديس في تخصب بزارد يتاريادن بزاردرم برسلح كي اورأس كادا كواسط کوئی میعاد مقررند کی پس اگر ایسی ملے قبل تھم قامنی سے اورقیل اس کے کدوونوں باہم کسی نوع دےت پر رامنی موں واقع مورتی موتوبیال موجل بعن میعادی موکا بیلمیریدهی ب-اورا كرقاتل ايك آزادادرا يك قلام مواورآزاد في اورغلام كمولى في ايك مخض كووكل کیا کدان دونوں پر جوخون ہے اس سے بزار درم پر سلح کر لے اور اُس نے ایسائل کیا تو یہ بزار درم مولائے غلام وآ زاد پر نصفا نصف ہوں سے یہ داید میں ہے۔ پھرواضح ہو کول خطا کی صورت میں جب سلے واقع ہوئی اس اگر کسی فوع و بعث کا تھم ہونے یا کسی فوع دیت پر دونوں کی باہمی رضا مندی ہوئے کے بعد ملے موئی ہیں اگر آئ توع دیت پرسلے موئی جس کا قامنی نے تھم دیا یا جس پر دونوب ہا ہم رامنی ہو سے یاصلح مقداردیت ہے زائد پرواقع ہوئی تو جائز نیل ہے۔ اور جس قدر قاضی نے تھم دیا ہے اس سے کم مقدار پر سلح والتح موئی تو جائز بےخواولفتہ مویا أدهار مواور جس نوع کا حكم قاضى نے دیا ہے اگراس كے خلاف جس رصلح واقع مولى حالا تكد جس قدر کا تھم قاضی نے دیا ہے اسے زیادہ پر سل عمر ائی تو جائز ہے لیکن اگر قاضی نے دراہم کا تھم دیا ہوادر یاہم دیناروں پر سلح کر لی تو صلح جبی جائز ہوگی جب باتھوں باتھ تفقہ واور اگر کھوڑے یا گذھے یاغلام پرسلے کرنی کا اگروہ فیرمعین موتو نہیں جائز ہے اور اگر معین بواو جائز ہے اگر چیک سلے بیں أس پر بعندند مواور جس قدر کا تھم مواہد اگراس ہے كم برسلے كى بس اكر تھم تعنا مال سلے بيس كوئى درم وكوئى وينار بولوجب تك نفته باتفون إتحد فدد معتب تك ملح جائز نديوكي اوراكروه مال جس كانتم بواسب وه دراجم بول اورجس ير صلح عمری ہے دومروش ہولیں اگراً دھار موتونین جائز ہادر اگر معین ہوتو جائز ہے خواہ اُس کیس میں تعند ہوجائے یا نہ ہو بیسب جو ہم نے ذکر کیا ہے اُس وقت ہے کہ جب دونوں نے بعد علم قاضی ، باہی رضامندی کے ملے کی بواور اگر علم قضاد یا ہی رضا ہے پہلے دونوں نے ملی تغیرائی ہیں اگرا سے مال رصلی تغیرائی جودیت میں مغروض کیا گیا ہے ہیں اگروہ مال مقدار دیت سے زا کد ہوتو مسلح جائز نہیں کے ہے اگرچہ ہاتھوں ہاتھ دیا جائے اور اگروس بزار درم یا بزار دیتایا سواونٹ سے کم پرسلے واقع ہوئی تو یہ جائز ہے خواہ نقذ ہو یا أد صار بوراورا كركسى دومرى جس پر جود بت جس مفروض بیل بے سلے داقع بوئی بین اگر غیر معین أد صار بوتو تنین جائز ہے اور اگر معین موق جائزے یہ پیدائل ہے۔ ایک فض عدا قل کیا گیا اور اُس کے دوول بیں۔ پس دونوں عل سے ایک نے قائل سے بچاس بزار درم پر پورے فون سے ملح کی تو بعقرراً سے حصہ کے پہل برارورم پر ملے جا تر ہوگی اور دوسرے کونصف دیت ملے گی تو بالی برار ورم لیس مے اور اہام اعظم سے دوایت ہے کہ دیت سے زیادہ مال برس کرنا باطل ہاور ہرایک کے واسطے نصف دیت کے بانچ ہزار درم واجب ہوں مے۔ مرمشہور روایت وی ہے جوہم نے پہلے ذکر کی ہے یہ سیریٹ ہاور وار ٹان مقول می سےمرد یا عورت یا ماں یا دادی یا نائی وغیرہ یا ان کے سوائے مورتوں میں سے جنس قصاص معاف کردیا یا معتق ل مورت ہے اور أس كے شو بر نے قصاص <u>ا</u> کیمن مراد مید ہے کرجس قدر مال ویت میں مقرد کیا جاتا ہے اس سے ذیا وہ پر جوشل کی جائے تو وہ منٹی باطل ہو گی اورا طلاق عام ہوتا ہے وامند تعالی اعلم المزا

معاف كردياتو كرقصاص كى كونى راه نه وكى بيمرائ الوبائ ش ب\_اورا كرشر يكون من بيكى وارث نے اپنے حصد سے كى قدر مال رصلح كرلى تو ياعنوكروبا تو قصاص سے يا تيوں كائل ساقط ہو كميا تكر أن كوديت بي سے أن كا حصد ملے كا اور عنوكرنے والے كے واسطے کچھ مال واجب نہ ہوگا ۔ اور اگر حق قصاص دو مختصول میں مشتر ک ہواور ایک نے قامل کو عنو کردیا تو دوسرے کو تین سال میں مال قاتل نصف دیت ملے کی بیکانی میں ہے۔ اور اگر دو وارثوں میں سے ایک تے عنو کیا اور دومرے کومعلوم ہوا کہ اب قائل کوتل کرنا حرام بمرأس في كل كياتواس رفضاص واجب وكااورقائل كمال سائل كونسف ديت في اوراكرحرام موسف سا كاه شد اوتو اُس کے مال سے اُس پر دیت واجب او کی خواد عنو سے واقع اوا او یا نہ اوا او بدیجیدا مزهمی علی ہے۔ اگر ایک مخص نے دو آ دمیوں کو حمد اکتل کیا اور دونوں کا ولی ایک مخص ہے ہیں اُس نے ایک کا قصاص معاف کردیا تو اُس کو دوسرے کے موض قاتل کولل كرنے كا اختيار ندر ب كار جو ہرونيروش ب ليكن جيما سرتسى ش كلما ب كدو قاتلوں ش ساكرا يك كوولى نے مخوكيا تو دوسرےكو محل كرسكا إلى

قال المترجم 🏠

وحوانظا جر۔اورا کرایک فض نے دوآ ومیوں کول کیااور جرایک کا ایک دلی ہے اس ایک ونی نے اُس کومعاف کیا تو دوسرے ولی کوا عتیار ہوگا کہ اُس کوقصاصاً تی کرے بیسراج الوہاج میں ہے۔اورا گرجروح کے مرجانے سے مہلے ولی نے قائل کوعلو کیا تو استسانا جائز ہے اور قیاساً و قبل کیاجائے گا اور اگر ولی نے قائل کا باتھ کا ف ڈالا چراس کومعاف کیا تو امام اعظم کے زور کی اس کے ہاتھ کی دیت کا ضامن ہوگا اور صاحبین اس میں اختلاف کرتے ہیں محیط میں ہے۔ایک مخض عراقل کیا حمیا اور ولی کے واسطے قاتل ے قصاص لینے کا تھم دیا گیا گھرولی نے ایک فخص کو تھم دیا کہ قاتل کوٹل کرے ہمرا کی مخفس نے ولی ہے درخواست کی کہ قاتل کو طوکر دے اس أس فطوكيا بحر مامور في قائل كول كرديا أورأس كوعوكر في كا حال مطوم شاواتو قرمايا كه مامورير وبيت واجب موكى اور وه مال ویت کو محم د مندو سے دالی مے گابی میر بیش ہے۔

الی صورت کابیان جس میں ملح کی بابت قائل کے کواہان کی کوائی کوقیول کیا جائے گا 🖈

ا كرنابالغ كاخون أس كوو في إوسى في معاف كياتو جائزتين بيريط مرضى من ب- ايك مخص عمد أقل كياميا اوراس کے بھائی نے گواہ قائم کے کدیں اُس کادارث ہول میرے موائے کوئی اُس کادارث نیس ہے اور قائل نے گواہ ہیں کے کرمتنول کا ا یک بینا موجود ہے تو قاضی اُس کے بھائی کے گواہوں پر تھم شدے کا بلکتا تیر کرے گااور اگر قائل نے گواہ قائم سے کرمتنو ل کا ایک جنا ہے وہ اس کا دارت ہوا اور اُس نے جمعے ہے دہت رسلح کر کے وصول کرلی ہے یا س امر کے گوا وو بیے کہ بیٹے نے جمعے معاف کرویا ہے و قاتل کے کواہ تبول ہوں مے چرا کر اس کے بینے نے آ کرسلم ساور عنو سے افکار کیا تو قاتل کو تھم ویا جائے گا کہ بینے کے رویرو گواہ دوبارہ سنا دے اور فقط ان گواہوں پر جو قاتل نے بمقابلہ بھائی کے بیش کئے تھے بیٹے پر تھم نددے گا اور اگر مقتول کے دو بھائی جول اور قائل نے دونوں میں سے ایک بھائی پر گواہ قائم کے کہ جو بھائی عائب ہے اس نے جھے ہے پانچ ہزاردرم برسلے کرلی ہے تو یہ جائزے۔ چراگر غائب نے حاضر موکر ملے سے انکار کیا تو قاتل کودوبارہ کواہ پیش کرنے کی تکلیف ندوی جائے گی اور جب کرقاتل کو دوباره كواه پيش كرنے كا تھم ندديا كيا تو حاضر كونسف ديت ملے كي اور عائب كو يحدند ملے كايد فراوي قاضي خان يس ب\_ ع - أيونكه جب س في معاف كرويا تو أس كا كولي فق ويت عن شربااور أس معاف كرويينا من ووسرون كوتف من كالتحقاق شربا كماس صورت میں تصاص معدز ہے 19

اورا گرمتنول کے دوولی ہوں اورایک عائب ہوہی قاتل نے دھوی کیا کہ عائب نے جھے تون محاف کردیا ہے اوراس دعویٰ پر گواہ

چیش کی تو بیس اُس کے گواہوں پر عائب کی طرف سے تھوجا تزر کھوں گا اور جب تھوکا تھم دیا گیا چار قائب آیا تو اُس کے دویرود دبارہ

گواہوں کا اعادہ نہ کر سے گا اورا کر اُس نے عائب کی طرف سے تھوکا دھونی کیا گر اُس کے پاس گواہ دیہ تھے اور اُس نے جا ہا کہ حاضر

ہے ہم لے تو اس بیس تاخیروی جائے گی بیاں تک کہ عائب آ جائے تو اس سے ہم لے گا چرا گر اُس نے حاضر ہو کر معونہ کرنے پر ہم

کھائی تو قاحل سے قصاص الیا جائے گا میمسوط بی ہے۔ اور اگر قاحل نے کہا کہ غائب کے تھوکر نے کے میرے پاس گواہ میں وہ شہر

میں موجود جی تو اُس کو تین روز کی مہلت وی جائے گی اور ٹی الحال اُس سے قصاص نے ایا جائے گا ایسا ہی شیخ الاسلام نے اپنی شرح بی

فر ما پا کہ جو کہا ہے میں تئین روز کی مہلت نے کو و ہے میں کو اختیار ہے کہا گر اُس نے تین روز کے بعد کہا کہ میرے گواہ خان کے اس اگر اُس نے تین روز کی مہلت نے کی اُس سے قصاص نے لیا جائے اور تا خیر نہ دی جائے گا الا اُس صورت میں کہ قاضی کے علی ہے ہا تا آ سے قصاص نے لیا جائے اور تا خیر نہ دی جائے گا الا اُس صورت میں کہ قاضی کے علی ہے بات آ نے کہا گر اس نے تین روز کی جو تے تو اُس کو جی تی اُس سے قصاص نے لیا جائے اور تاخیر نہ دی جو آتو اُس کو چین کی تا گر اس کے پاس گواہ ہو تے تو اُس کو چین گیں ہے۔

سے قصاص نی الفور نہ لیا جائے گا الا اُس صورت میں کہ قاضی کے علی جائے آ نے کہا گر اس کے پاس گواہ ہو تے تو اُس کو چین کرتا

دوولیوں میں سے ایک نے دوسرے کے حق میں گوائی دی کراس نے قائل کوظو کردیا ہے تو بہاں یا فج صورتی ہیں اول ید کر یک نے اس کے قول کی تصدیق کی اور قائل نے بھی تصدیق کی دوم شریک و قائل دونوں نے جمذیب کی سوم شریک نے محكذيب اور قاعل في تعديق كي جهارم شريك في تعديق اور كاش في محكذيب كي يجم شريك وقاعل دونون في سكوت كيا- إلى ان سب صورتوں میں تصاص سے طوبوگا اور دی دیت لیں اگر صورت اوّل ہوتو مدی کونسف دیت مطے کی۔ اور دوم ہوتو مدی کو یکھندسطے ا اور ساکت کونصف دیت مطے کی اور تیسری صورت ہوتو قائل بوری دیت دے کا جوان دونوں ش مشترک ہوگی ہے جا سرحی میں ہے۔اوراگرقائل نے شاید کے قول کی محذیب کی اورشر یک نے تقدر این کی او قصاص منو ہو گا اور قیاسا قائل پر مجمد بت واجب نداو کی مراحظها فاشر یک شاید کے داسطے مال قامل سے نصف دیت واجب ہوگی اور استحسانا ہے کہ جمارے علما مثلاث کے اختیار کیا ہے۔ اور اگر قائل ومشبود علید نے شاہد کے قول کی شقعد میں کی اور شائلذیب کی بلکدودنوں خاموش رہے تو اس کا وہی تھم ہے جودونوں کی تكذيب كرنے كا تھم بي بيميط ميں ب-اورا كردونوں عى بي برايك في دوسر بير مؤكر في كي شهاوت دى تو منرور ب كدياتو وولوں نے ایک ساتھ شہادت دی ہوگی یا آ کے پیچے ہی اگر ساتھ عی شہادت دی ہی اگر قائل نے دونوں کی تحذیب کی تو دولوں کا حق باطل ہوگا اور ای طرح اگر قائل نے معادد نول کی تقدیق کی تو بھی بی تھم ہے اور اگر آئے بیٹھے دونوں کی تعدیق کی تو دونوں کو ہوری دیت ملے گا۔اوراگراس نے دونوں میں سالیک کا تعدیق کی اورووسرے کی تکذیب کی توجس کی تعدیق کی ہے اس کے واسطے نصف دیت کا ضامن ہوگا اور اگر دونوں نے آ مے بیچے گوائی دی اس اگر قائل نے دونوں کی تکذیب کی تو پیچیلے دفعہ کوائی ویے دا کے وضف دیت ملے گی اورا ڈل کو چھے ندیلے گا ای طرح اگر اس نے ساتھ بی دونوں کی تھدین کی تو اوّل کو پھے ندیلے گا اور دوم کونسف دیت ملے گی۔اور اگر آ مے بیجے دونوں کی تقدیق کی تو اس پردونوں کے داسلے پوری دیت واجب ہو گی اور اگر اُس نے ایک کی تعدیق کی پس اگراول کی تعدیق اور دوم کی تکذیب کی تو اس پر بوری دیت واجب موگی اور اگراول کی تحذیب اور دوسرے كى تقىدىن كى تو دوسر كونصف ديت فى اوراق ل كو كهدند فى ايديدا مرحى يسب اورا كرخون يس تمن آ ديول كالتحقاق

ہو چردوآ دمیوں نے ان شریکوں میں سے تیسر ے شریک پر گوائی دی کدأس نے عنو کیا ہے تو اس میں میار صور تیں ہیں اوّل آ نک قاتل اورمشبودعليدوونوس آومى ان وونول شامرول كي تفعدين كري اوراس صورت يسمشبودعليدكا حصد باطل موجائ كااورشامدين کاحق قصاص معلب موکر مال موجائے گا اور اگر دونوں نے دونوں کی تکقیب کی تو دونوں شاہدوں کو پکھند ملے گا اور مشہود علیہ کاحق مال ي طرف معلب بوجائے كا اور اگر دونوں شام ين كي فقامشبود عليه نے تصديق كي تو قائل تهائي ديت بعني حصر مشبود عليه كا ضامن ہوگا اور بید مال دونوں شاہرین کو ملے گا۔ اور اگرفتنا کا تل نے دونوں کی تقمدیق کی تو کا تل پوری دیت کا مناس ہوگا جوان سب بس مشترک ہوگی میجیط عل ہے۔ اگر وارثوں عمل ہے دووارثوں نے بھٹ وارثوں پڑتل خطا کی صورت عمل کوائی دی کدان بعض نے اپنا حصدوبت منوكرديا بي وكواى جائز موكى بشرطيك بردوشام ين في ايناحمدديت وصول نديايا موييميدا مرحى من بالكة مية مجتنع ہو کرایک دم سمعے کتے کو تیر ماریے شروع کے اس ایک تیرخطا کر سے ایک نابالغ جاریہ کے لگا لینی جمونی لڑی کے لگا اور و ومر تی اورایک قوم نے کوائی دی کریے الال محض کا تیر تما اور بے کوائی نددی کاس کوفلاں محض نے مارا ہے پر لا کی خرکورہ کے باب سے تیر والے نے آبک باخ اتحوری سلے کی چرصا حب سلے نے سلے کرتے والے سے مطالبہ کیا اس اگر معلوم ہو کرسلے کرنے والای زقمی کرنے والا باورائ ای زخم سے مری ہے توسلے جائز ہوگی اور اگر اس مقدمہ شی سوائے تیرکی شنا خت کے اور پی معلوم ند ہونو مسلح باطل ہو گ اور اگر ہوں در یافت ہو کہ تیروالے تے تیر مارا اورائر کی کے باپ نے لیک کراس اڑ کی کڑھیٹر مار کر ہٹایا اور وہ کر کرمر گئی اور بید در یافت نس بوتا ہے کہ تیرے مری ہے یا تعیر ہے ہی اگر باپ نے باتی وارثوں کی اجازت سے ملح کی موتوجا تز ہے اور بدل المسلح ہاتی وارثوں کو ملے گاباب کوئیں ملے گااور اگر بدون ان کی اجازت کے سلح کی تو یافل ہے میں ہیرمیش ہے۔

منوش شروری ہے کہ یا جنایت محدث معاف کیا یا جنایت خطاعی منوکیااور برایک صورت ان احوال ے فالی تیں کہ یا توجنایت سے ہوگا یاز فم سر سے اور جواس سے تیجہ بدا ہوتا ہے یا ہاتھ و فیر و کاشنے سے اور جواس سے نتیجہ بیدا ہوتا ہے یا فقل ہاتھ و فیرو کانے سے یافظ زخم سرے مفوکیا ہے اور اگر جنابت عمرا ہو پھر قاطع ہے معطوع نے کہا کہ س نے تھے جنابت سے یاتطع سے اورجو اس سے پیدا ہوتا ہے یاز فیمسر سے اور جواس سے پیدا ہوتا ہے موکیا تو وہ تطع سے اور جواس کی سرایت سے پیدا ہوتا ہے بری ہو جائے گا اور اگر کہا کہ میں نے بچے تطع سے بازخم سرے معاف کیاتو سرایت سے بعنی جونتیجاس سے پیدا ہومثلا زخم سرکی وجہ سے دائم الرض ہو كرمر جائة اس نتيج سے برى شهو كائتى كداكر بحروح مرجائة قياسا قصاص واجب بوكا اور امام اعظم كرز ويك استساناد بت واجب ہوگی اور صاحبین کے فرد میک و مسرایت سے بھی بری ہوجائے گا اور اگر جنایت بنطا ہواور اُس نے قطع یا زخم سرے عنو کیا پھر اُس کا اثر ساری مو کیا اور و دسر کیا تو اس می می ایدای اختلاف بادر اگر جنایت سے یافظع سے اور جو اثر اس سے بیدا ہومنو کیا تو من عدا جنایت کرنے کی صورت کے ان سب سے عوج ہے۔ لیکن عمراً کی صورت میں بورے مال سے دیت کا اعتبار ہوگا اور زطا کی صورت میں تہائی سے اعتبار ہوگا اور د مددگار ہر اور ی کوومیت ہوگی بیر میلامرتھی میں ہے۔ ایک مورت نے ایک مروکا باتھ کا ث والا اوراس مرد نے اُس اورت کے ساتھ ای پر نکاح کیا ہیں اگر عمر اقتلع کیا مواور مرد نے ای پر اُس سے نکاح کیا ہیں اگر وہ مرداس زخم ے اچھا ہو کیا (حق کداس کا ارش اس عورت پر واجب ہوا) تو میر کا تسمید سے جوجائے گا اور بالاجماع اس کا ارش اس عورت کا مبر ہو جائے گا بحراکر دخول کے بعد أس مورت كوطان ق دى يامردأس كوچيوز كرم كياتو بوراارش مورت كوسلم رے كا اوراكر دخول سے پہلے اس كوطلاق دى تو دو بزاريا في سودرم مورت ندكوركوسلم دين كاورياق دو بزاريا في سودرم شوبركووا پس كرے كى اوراكرمرد ندكوراس ا بدل السلح و ونقر وبش يومل عوض باجم مقررة وا

# ( فتاوی عالمگیری ... طِد 🕥 کیک (۲۰۳ کیکی کتاب الجنایات

زخم ے مركباتو بالا جماع تسمير كباطل باور ورت فدكوره كوم ركل طركا اگر دخول سے يہلے أس كوطلات دى تو حورت فدكور كواسط حعدواجب ہوگا پھرامام اعظم كزويك قياساً كورت فدكور برقصاص واجب ہوگا اورائحسانا قصاص ندموگا بلكه فقاعورت كے مال سے مورت پر دیت واجب ہو کی اور اگر مورت ندکورے جناعت پر یا تنام اور اُس کے اثر ہے جو پیدا ہواُس پر نکاح کیا ہی اگر اس زخم ے وہ اچھا ہو گیا تو اُس کے ہاتھ کا ارش مورت نہ کور کا حمر ہوجائے گا بدیالا جماع ہے۔ اور دِ ہااں کے پر در ہے گا اگر چہ مال ارش بہ نسبت أس كے مبرتش كے زائد مواور اكروواس زخم سے مركباتو تنميد باطل موكبا اور ورت فدكور كے واسفے مبرش واجب موكا اور قصاص مفت بدعوض ساقط مو كميا اوراكر جنايت عظا مواورمرد في أست تطعير فكاح كيامويس اكراس زخم سها جهامو كيا تواس ك باته كاارش اس كا مبر بوكيا اوراكراس في ورت فدكور كے ساتھ وخول كر كے طلاق دى يا مركيا تو حورت مذكوركو بورا ارش مبر در ہے گا اور عا قلے کے ذمہ سے سما قط ہوجائے گا اور اگر دخول سے پہلے طلاق وی اوعورت کواس میں سے تصف دیا جائے گا لیمن وو جراریا نجے سو درم اور ہاتی وہ ہزار یا پچے سودرم اُس کی مدوگار براوری اُس کے شوہرکوا داکرے کی اوراگروہ اس زخم سے مرکبیا تو اہام اعظم کے بزویک تسميدمهر باطلي موكا اوراس كوم وعش مع كااورمورت كي يدوكار برادري پرشو مركى ديت دا جب موكى اورصاحبين كيزو يكتسميده موكا اور شو ہر کی دیت اُس کا مہر ہوگا اور اگر جناعت عطائر یا قطع عظا پر اور جواس سے پیدا ہو تکاح کیا اس اگر دواجھا ہو گیا تو اُس کے ہاتھ کا ارش أس كا مبر بوكيا اورأس كى مدد كار براورى ك دمد بساقط بوجائكا ادراكرده اس زغم سعم كيا تو أس كى ديت أس كامبر بوكا اور عا قلہ کے ذمہ ہے ساقط ہوجائے گی چراس کے مہرشل اور مقدار دیت پر لحاظ کیا جائے گا ہی اگر دونون مساوی ہوں تو بلاشک بوری دیت أس كے سردرہ كے بخواد تطع كرنے كے بعد ایسے حال میں نكاح كيا ہوكہ جب وہ چلنا پھرتا تھايا ایسے حال میں كہ جب وہ جار پائی پر پر میا تھا۔ اور اگر اُس کا مبراکش ویت سے کم ہوئی اگر ایس حالت میں نکاح کیا کہ جب چانا مجرتا تھا تو بھی سب دیت اُس كو لے كى۔ اگرچاس كے مبرشل سےذائدوسے بي جرح بايا كيا ساور اگرائى حالت بى تكاح كياكہ جب وہ جاريائى يريزچكا ہے و دیکھا جائے گا کہ اگر میرمثل ہے زائد پوری دیت تک اس قدر ہے کہ شوہر کے مال کی تبائی سے نکاتا ہے و مورت کی مددگار برادری دیت ہے بری ہوگی اور جس تقدر مبرائشل سے زائد ہے وہ اس کی مدد گار برادری کے حق جس وصیت قرار دی جائے گی اور اگر اس قدر کشیر ہوکہ بیم راکشل سے زائد مقدار شو ہر کے مال کی تہائی ہے زائد موتؤجس قدر تہائی مال مے نکل سکتی ہے اس قدر مددگار برادری سے ساقط ہوگی اور میددگار برادری کے حق مین وصیت شار موگی اور یاقی کو مددگار برادری شو بر کے وارثوں کواوا کرے گی میر اُس صورت عن بے كيشو برنے ورت فدكوركونس ايل موت كولان شدى بويان تك كدو وركيا اور اگروخول سے بہلے بل موت ے اس کوطلاق دے دی تو عورت ندکورکواس دیت عل سے یا چے بزارد بے جا تیں سے بشرطیکہ یا بھے بزارورم اس کا ممثل مواورای قدر مددگار برادری سے ساقط موجائے گا اور اگراس کا مبرشل یا چے بزار سے کم مولیل اگر مبرشل سے یا تی بزارتک جوزیادتی ہود شو ہر کے تبائی مال سے برآ مد ہوتی ہوتو بھی مدوگار براوری سے بورے یا کی ہزار درم ساقط ہوں کے اور اگر بیزیا دتی کی مقدار تبائی مال سے برآ مدند ہوتی ہوتو جس قدراً س کا مال تھائی مال ہوسکتی ہواس قدر مددگار براوری سے بطور و میت کے ساقط (۱) ہوگی اور باتی کو مد دگار برادری وارثان شو ہرکو واپس دے گی میرمیط ش ہے۔ایک خض نے دوسرے کے سرش دوموضحہ زخم پہنچائے پھرزخی نے ایک زخم موضح "اور جواس سے پیدا ہوائی سے معاف کر دیا پھرزشی تدکوران دونوں زخموں سے مرکبا تو فرمایا کراگر بیامرزشی کرنے ا باسروكرنا مثلادوي رياس كم بين عدد كانام في كركبنا الع يستى ايدازهم جويدى تلك يتجادواس عيدى كل كي

(١) لعني زيادتي بطريق وصيت ١١

والے وفظ اقرارے نابت ہوتا ہے قائں پر پوری دے۔ واجب ہوگی اور اُس کے مال ہے لی جائے گی اور طوج از نہ ہوگا اس واسطے کہ بیت ہوگی ہوتا ہے گی اور طوج از نہ ہوگا اس واسطے کہ بیت واسطے وصیت ہوگی ہیں جائز ہوگی اور مددگار یہ قائل کے واسطے وصیت ہوگی ہیں جائز ہوگی اور مددگار برقائل کے واسطے وصیت ہوگی ہیں جائز ہوگی اور مددگار براوری سے نصف دے۔ سما قط ہوجائے گی بشر طیکہ بیر مقدار مال زخم کے تہائی مال سے برآ مدہوتا ہواور اگر بیدونوں زخم محدا ہوں اور باتی مسئلہ بحالد سے تو ذمی کرنے واسلے کہ ایک زخم سے عنوکر منا دونوں سے عنو ہے بیٹل میر بیش ہے۔

ایک فیض نے دوسر کو موضور تم سر سے عدا زقی کیا چرزی نے اس سے ورجوال سے پیدا ہو سے موکر دیا چرفالم سنے
اس که دوسر سے زفم سر سے عدازی کیا چرزی سنے اس کو بیزخم معاف نہ کیا تو قال پر درصور سان دولوں زفموں سے مرجانے کے اُس
کے بال سے پوری ویت تمین سال جی واجب ہوگا اور جوال سے پیدا ہوسب سے کی قدر مالی حین پر زید سے سنے کی اور سال پر و
موضور نظم سر سے عدازی کیا چرعم و نے اس موضور نظم اور جوال سے پیدا ہوسب سے کی قدر مالی حین پر زید سے سنے کی اور سال پر و
کرویا چردوسر سے فیض خالد نے عمر وکوموضور نظم سر سے عمرازی کیا اور وہ دولون زخموں سے مرکبیا تو خالد پر قصاص واجب ہوگا اور زید
کرویا چردوسر سے فیض خالد نے عمر وکوموضور نظم سر سے عمرازی کیا اور وہ دولون زخموں سے مرکبیا تو خالد پر قصاص واجب ہوگا اور زید الے
پر مجھو واجب ندہ وگا ای طرح آگر زید سے بعد خالد کو نئی کرنے کے سانے واقع ہوئی ہوتو جی صورت نہ کور ویش سی تھم سے بیٹر النہ اور وصول کر لئے پھر خالد نے اس کا مرخطا سے زخمی کیا چرعم و ان ودنوں زخموں سے مرکبی تو خالد کی مددگار برادری پر پانی ہزار درم واجب ہوں گا ورزیوں سے مرکبی تو خالد کی مددگار برادری پر پانی ہزار درم واجب ہوں گا ورزئموں سے مرکبی تو خالد کی مددگار برادری پر پانی ہزار درم واجب ہوں گا ورزیوں سے مرکبی تو خالد کی مددگار برادری پر پانی ہزار درم واجب ہوں گا ورزیوں کے اور زخموں کے اور کے مال سے پانی ہزار درم واجب ہوں گا ورزئر سے الدی مددگار برادری پر پانی ہزار درم واجب ہوں گا ورزئر می کی ورزئر سے مرکبی تو خالد کی مددگار برادری پر پانی ہزار درم واجب ہوں گا ورزئر یا تھون کے مال سے پانی ہزار درم واجب ہوں گا ورزئر یا تھون کے مال سے پانی ہزار درم واجب ہوں گا ورزئر سے مرکبی تو خالد کی مددگار برادری پر پانی ہزار درم واجب ہوں گا ورزئر ہوں کے درور سے مرکبی تو خالد کی مددگار برادری پر پانی ہزار درم واجب سے مرکبی تو خالد کی مددگار برادری پر پانی ہزار درم واجب ہوں کے درور سے مرکبی تو خالد کی درور سے خطر کی درور سے خالد کر درور سے خالد کی درور سے

مانو(6)باب☆

## حالت فل کے اعتبار کے بیان میں

اگرایک فض نے ایک مسلمان کو تیر مارا اور مسلمان ندکور تیرو تیجنے ہے پہلے مرقد ہوگیا پھر چرا کس کے لگا اور وہ مراقو مار نے والے پراس کی دیت وار فان مرقد کے واسطے دا جب ہوگی اور بیانام اسلم کی قول ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ مار نے والے پر پکھ واجب نہ ہوگا بیکا فی شر ہے۔ اورا گرایک فض کو تیر مارا اور وہ مرقد تھا پھر تی گئے ہے پہلے وہ مسلمان ہوگیا تو بھی ہی تھم ہے مارا نے والے پر بالا تفاق بھی واجب شدہ وگا۔ ای طرح اگر کسی حربی کو تیرا مارا بھر تیر گئے ہے پہلے وہ مسلمان ہوگیا تو بھی ہی تھم ہے مارا نے والے پر بالا تفاق بھی وار جب شدہ وگا۔ ای طرح اگر کسی حربی کی تیرا اور ایکر تیرا کی تیرا کا تو وہ کی تیرا کا تو وہ کی تیرا کی تیرا

#### دیتوں کے بیان میں

ویت اُس مال کو کہتے ہیں جو جان ملف کرنے کے بدلے واجب اوتا ہے۔ اور جان ملف کرنے سے کم زخم کے بدلے واجب موو وارش كملاتا بيكانى على بيد يمرواشح موكيل تظاهل اورجواس كائم مقام باورشير عد على اورلل بسبب على اور یا بالغ و بحون کے لگرے میں دیت واجب ہوتی ہے اور بیسب دیش مردگار براوری پرواجب ہوتی ہیں ہوائے کیا ہے جے کوعمرا جو ہرونیر وش ہے۔اور جس مل عمر میں بسیب شبہ کے قصاص ساقط ہوجائے اس کی دیت مال قائل سے ادا کرنی واجب ہوگی اور جو ارش بسبب ملم کے واجب ہوو و قائل کے مال میں ہوگا مگرفر ق بیاہے کہ دیت نہ کورتو تین سال میں دین پڑتی ہے اور ارش نہ کورٹی الحال ویتای تا ہے بید مرابیش ہے۔اور جوویت بسب مل کی کےواجب ہوتی ہودام اعظم کنز دیک تمن چزوں سےاوا کی جاتی ہادنت وسونا و جائمی بیشرح طحاوی میں ہے۔امام اعظم نے قربایا کداونٹ میں سے مواونٹ اورسونے میں سے بزارو پاراور والدى ش عدى بزاردرم اورقاع كوافتيار برسم في على الداكر عديميا مرحى في ب-

صاحبین نے فرمایا کداور بھی گاہوں اس سے دوسوگائے ادر بکر ہوں اس سے بزار بکریال اور حلون اس سے دوسو طے اور بر طددو كير عبول كے يہ بدايي سے بير واضح بوكداوتوں بي سے سب اونث ايك عن من البير عاموں مي بكدا سنان مختلفہ کے واجب ہوں مے ہیں خطائے تحض کی صورت میں یا چے سن سے سواونٹ واجب ہوں سے جس میں سے جی بنت مخاص ادريس ابن خاض اوريس بنت لون اوريس حقد اوريس جذعداورشد محديس واونت جارهم كوداجب بوس مح بيامام اعظم وامام الديوسف كاتول بكر بهي بنت فاض و يجي بنت لون و يجيل حقد و يجيل حقد و يجيل جذ مددا جب بول كركذا في الحيط -

قال المرح جم⇔

ان الفاظ كي تغيير كماب الركوة مي مفسل كذر يكل ب\_فل كراوروائع بوكرمسلمان اورؤى اورهر في جوامان ليكرآ ياب سب كى ديت برابر ب سيكانى من ب-اوركورت كى جان اور جان مديم زخم وقطع كى ديت مردكى ديت مدة رهى باورجو جنايت الى مولى بكرأس كاكولى ارش معين ين بداوراس ش عكومت عدل واجب بواس ش مشارع في اختلاف كياب يعض في فرمایا کداس میں مردمورت برابر بیں اور بحض نے قرمایا کد مرد کی آ دھی دیت مورت نے بیمیط سرحی میں ہے۔ اگر تل بخطا اور شریک ویت ایک نابالغ اور دوسرابالغ موسی اگر بالغ بایب مواتو أس کواعتیار موگا که پوری دیت وصول کرے جس می سے اپنا حصد بوجه ملک ك اور نابالغ كاحمد بعيد ولايت ك اور أكر بالغ بهائي يا يجاب واورة بالغ كاكوئي وسي تشيه وتو ومامر ف ابنا حصد وصول كرسكا ب نابالغ كا تہین لے سکتا ہے بیجید علی ہے۔ اگر کمی نے دوسرے کے مرکے بال زیردی موغہ ڈالے اور پھر وہ نہ اُگے تو اُس میں پوری دیت واجب ہوگی اور اس عص مردو مورت بالغ و تابالغ برابر بیں حیکن فالم سے اُس وقت دیت دینے کے واسطے نہ کہا جائے گا بلکہ ایک سال ا ۔ اقول باپ نے اگر عمد اینے کوئل کیا تو ہر کل عمد عمل تصاص ہوتا ہے گئیں ریخصوص ہے کہ باپ کے ساتھ شرع نے اس قدرر عایت فر مائی کے دیت واجب موتی ہے اامنہ کے لیمنی ایک علی داشت کے سب مناول مے بلک میں الرقتم کے اور میں آئر قتم کے الی آخر واور کا بر عبارت مترجم سے من سے مراد عمر تکتی ہے اور مال میں پچوفر قنیس ہے است سے لینی و مخض جس کوٹا بالغ کاولی اُس نابالغ کی بردا شت و اُس کے مال وغیر و کے متعلق ومیت کر کہا ہوتا ا

کی مہلت (۱) دی جائے گی اور اگر ظالم کو سال دی سہات دی گی اور مظلوم سال کے اعد سرگیا اور ہنوز اُس کے بال نہیں جے ہتے تو اہا م اعظم کے نزد کے خالم کر کے واجب بدوگا اور الم مالا بوست کے نزد کی محکومت عدل واجب ہے بیز ذخرہ میں ہے۔ اور حاجین کو اگر اس طرح موغر اکد شبت لینی جہاں بال جتے ہیں وہ جگر آب و فاسد کر دی یا اس طرح آ کھا ڈاکہ بنت کو تراب کر دیا تو دونوں میں اس طرح موغر اکد شبت کی جہاں بال جتے ہیں وہ جگر آب و فاسد کر دی یا اس طرح آ کھا ڈاکہ بنت کو تراب کر دیا تو دونوں میں بھرل کے واسطے بوری دے واجب ہوگی بیچ فل میں ہے۔ اگر ایک تحق نے واڈگی موغر ڈالی اور بیائے آس کے دومری نہ تی تو بوری میں بوری دے واجب ہوگی بیچ فرخ کے وہ میں ہے۔ اور سرکے بال اور ڈاڑھی موغر ڈالیج می بور آموغر ڈیا نظامے موغر نا دونوں کی بال میں ہی بیکا فی میں ہے اور اگر آ دھی ڈائر تی یا آ دھا سرموغر اتو بعض اسحاب نے فربایا آ دمی دیت واجب ہوگی اور بعض نے فربایا کہ بوری جی بیکا فی میں ہوگی بیچ می ہوئی در موغر کی ہا آ دھی وہ بوری اور قراد کی دیت واجب ہوگی اور بعض نے کہ اگر شوزی دائر تی آ کھوڑی دائر ہی آ کھا ذی تو ہوری اور باقی دائر می دونوں پر دیت تیم کی جائر کی لی جس قدر آ کھاڑی ہوئی کے حصر میں پڑے اس قدر واجب ہوگی بید فلا صدی ہے ہوگی اور باقی دائر می دونوں پر دی تی جس می موز کی اور قراد کی تھا اور اگر اس سے ذاکہ ہوں اور شور کی وہ کو اور اگر مقطل ہور آئو ہوری دیت واجب ہوگی اور آگر دونوں پر بال ہوں گرو وہ شعل نہ ہوں اور آئو ہوری دیت و اجب ہوگی اور آگر دونوں پر بال ہوں گرو وہ تعلی شہول آئو ہی کے دور بر دونوں پر بال ہوں کرو وہ تعلی شہول اور ہو ہوں اور بار ہوگی ہور کی اور آگر شعل ہور آئو ہوری دیت واجب ہوگی اور آگر دونوں پر جائے ہوگی اور آگر مقال مور آئو ہوری دیت واجب ہوگی اور آگر دونوں پر بار ہوگی ہوگر اور آگر متصل ہور ہوگر کو اس می اور کو می دور اس کی اگر متصر می دور کو کی دور اس بر بار ہوگر دونوں پر ہوگر ہوگر کو اور کی کی دونوں پر ہوگر ہوگر کی اور آگر متصل ہور کو اور کی دور کو کی دور کی دور اس بر بار ہوگر ہوگر کو اور کی دور کو کی دور کو کی دور کی دور کو کی دور کی دو

ا کوسرکااطلاق بانکل پیدائش ہے ڈاڑمی والے اور کی ڈاڑمی اور بہت خنیف ڈاڑمی والے سب بڑا تا ہے اور بہال معنی ووم اظهر ہیں ا (۱) سال میں آھے تو بعد سال کے دیت کے اواکر نے کا تھم ویا جائے گا اا

ڈاڑی کے منان میں مو نچھ وافل نہ ہوگی ہے ہو تھی ہے ہارہ ٹی میں فہ کور ہے کہ اگر آیک فیص نے زیر دی دوسرے کا سر موغ ڈالا پھر

ہال ندائے اور طالم نے کہا کہ پر فیص اصلے کہ تفاق جس قد رموغ نے والے کے دعم میں اُس کے سریر بال بھے اُس قد رکا ضامن ہوگا

ای طرح اگر ڈاڑھی کو موغ ااور پھر کہا کہ پر فیص کو سرقا اُس کے گالوں پر بال نہ تھے قو بھی بھی تھم ہوا ہے گواہ قائم کرنے کہ میں تھی مالم

بھی بھی تھم ہے کہ میں کے ساتھ جنامیت کرنے والے کا قول تول ہوگا لیکن اگروہ فیص جس پر ظلم ہوا ہے گواہ قائم کرنے کہ میں تھی سالم

نقاقو اُس کے گواہ تیول ہوں کے بیر محیط سرحی میں ہے۔ اور فیلے ہوئے کا تول میں خطاکی صورت میں پوری دیت دولوں کی اور ایک

می نصف دیت واجب ہوگی اور چوخشک ہوگئے ہوں یا دھنے ہوئے اول آو این میں مکومت عدل واجب ہوگی ہو جی مجان کا بیر فریقہ ہے کہ

مختص شکان کومد مد پہنچایا جس سے اُس کی ساحت جاتی رہی تو دیت واجب ہوگی اور ساحت جاتی رہنے کی بیجان کا بیر فریقہ ہو جائے گا کہ ساحت نہیں گئے ہے ہے کہ
خفلت کی جالت ڈھونڈ کراُس کو جالت خفات میں پھارا جائے کہ اگر جواب دے قدم معلوم ہوجائے گا کہ ساحت نہیں گئے ہو ہے کہ معلوم ہوجائے گا کہ ساحت نہیں گئے ہو ہے ہوئے مالے معلوم ہوجائے گا کہ ساحت نہیں گئے ہوئے ہوئے کے حالت ڈھونڈ کراُس کو جالت خفات میں پھارا جائے گیں اگر جواب دے قدم معلوم ہوجائے گا کہ ساحت نہیں گئے ہوئے ہوئے کا کہ ساحت نہیں گئے ہوئے ہوئے کا کہ ساحت نہیں گئے ہوئے گا کہ ساحت نہیں گئے ہوئے کی جالے تھونڈ کراُس کو جالت خفات میں پھارا جائے گی اگر جواب دے قدم معلوم ہوجائے گا کہ ساحت نہیں گئے ہے ہوئے والے کا کہ ساحت نہیں گئے ہوئے کہ معلوم ہوجائے گا کہ ساحت نہیں گئے ہے۔

اگرناک کا فرمہ کا ٹا چھرناک کائی پس اگرا چھے ہونے سے پہلے دومرازخم دیا ہے تو ایک ہی دیت واجب ہوگی ہما ا كرخطا ، ووقول آ تعميل چورى كى مول تو يورى ويت واجب موكى اورايك ش آ دى ديت واجب موكى اى طرح اكر ند پونی موں نیکن و وحش کئیں یا ان کی بیوائی جاتی رہی مالا تکہ ڈ صیلے دیسے ہی موجود موں تو بھی دونوں عس بوری دیت اور ایک عمل آ دھی دیت واجب ہوگی بدؤ خرو عی ہے۔ کانے آ دی کی آ کھ کے واسطے نسف دیت ہے بیٹریریدی ہے اور اگر پاکول سمیت ید نے کا ث الے اوا کی دیت واجب موگی بدار میں ہے۔ اور جن پوٹول کی لیس میل ان کے کا نے می محومت عدل ہاورا کر چکوں پر ستم کرنے والا ایک مخض مواور ہوٹوں پر ستم کرنے والا دوسر اموتو چکوں پر ستم کرنے والے پر بوری ویت اور ہونے كافي والع يركومت عدل واجب موكى يديه على ب-اورناك كافي عن جان كف كرف كا ويت واجب باك طرح الر ناك كا زمد ع كاث ذالا و بهى يكي عم إوداكر ناك كابانسا كاث ذالا واس بس قصاص في يهم جان تلف كرسن ك ديت واجب ہوگی بدفاوی قاضی خان میں ہے۔ منتقی میں ہے کداگر ناک پرابیاتم کیا کرمظلوم ناک سے سائس بیس لے سکتا ہے محرمند سے سائس لینا ہے تواس میں محومت عدل واجب ہے بید فیروی ہے۔ شرح طحاوی میں ہے کدا کرناک کا فرمد کا ٹا مجرناک کا فی اس ا پھے ہونے سے پہلے دوسراز فم دیا ہے تو ایک بی دیت واجب ہو کی اور اگر اچھے ہونے کے بعد ایسا کیا تو فرمدے واسطے دیت اور پاتی ے واسطے حکومت عدل واجب ہوگی میرمید على ہے۔ اصل على ہے كداكر كى فض كى ناك توز دى تو حكومت عدل واجب ہوكى يد و خروي بيدايك فن كاك عن ايما صدمه ينياكر جس ايداً س كوخوشبوه بديو يحديد مطوم موتى بوق بي اس عن مكومت عدل واجب ہوگی بیتر ادرائن رسم میں امام محر سے مردی ہے اور جنایات افی سلیمان میں ہے کہ اگر مار نے والے نے اقر ارکیا کہ اس کی ناک ہے سو جھینے کی قوت جاتی رہی ہے آو اس میں دیت واجب ہوگی اور اس کا تھم حمل ساعت کے ہے ایسا بی قدوری نے بھی ذکر کیا باوراى رفوى باورسوكمن كاتوت جاتى ريخى بجان كايطريق بكديد بودار جزول كايوسه دريافت كياجائ يقبيري عمی ہے۔اور دونوں ہونوں کے واسلے بوری دیت ہے اور آیک کے واسلے نصف دیت ہے او پر کا اور یتے کا اس تھم میں دونوں یکسال میں بیرمحیط میں ہے۔ نابالغ کے کان و ناک کے واسطے بوری ویت ہے بیرمرائ الوہائ میں ہے۔ اور بروانت کے واسطے ویت کا 🗾 ترمد ناک کاوه حصد ہے ہوئتمنوں ا المسلع جس كي بيثاني كاو يرخلاف معروف بال تستيه يون السي الشقار: جمع عفر كناره بلك ال

ک جگدے تخت بذی تک زم ہے ا

پوری دیت اورایک می آ دهی دیت واجب مولی اوروائی پردیت کی راه سے فنیات شاوگی اگر چدمنفت کردت وائی باتھ میں ب نسبت ہائیں کے زیادہ ہے بیرة تحروی ہے۔اوراصل اطراف على بيقراريائى ہے كداكر جناعت كرنے والے فيكس عضوكي جس منفعت بورى بورى زائل كروى ياجوجمال آوى عى متصود موتاب ومتمام دكمال ذائل كرديا تو بورى ديت واجب موكى بديدابيش ب اور ضف ایک باتھ کائے میں امام اعظم کے فرو کیاس قدردیت واجب مو کی جواورت کے باتھ میں واجب موتی ہاور صاحبان کے نزد کید مردیکی آ دمی اورمورت کی آ دمی واجب موکی برمراج الوباج ش ہے۔اوردونوں باتھوں اوردونوں یاؤں کی انگلیوں ش ے ہرایک انگل کے واسطے دیت کا وسوال حصرواجب ہوگا اور انگلیاں سب بکسال ہیں اور جس انگل میں تین جوڑ ہیں آس کے ہر جوڑ کے واسطے اعلی کی ویت کی تھائی واجب ہوئی اورجس شروہ جوڑ جیں اُس کے جرجوڑ کے واسطے بوری اعلی کی دیت کا آ دھاواجب ہوگا یہ بدایے میں ہےاور زائد انگل کے واسلے حکومت عدل واجب ہے یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے۔اورش باتھ کے واسلے حکومت عدل ہوگی ہے

ایک مخض نے دوسرے کے ہاتھ میں مارااور ہاتھ شل ہو گیاتو اس پر بوری دیت داجب ہوگی ا

الرجشلي مع تحوزي الكيول بإيوري الكيول كائ والاجتاع الرأس في تشلي كواس المرح كا تاب كدأس مي سب الكيان كى بي توجيم الكيول كتابع كى جائے كى حى كدالكيوں كا ارش واجب بوكا اور ملى كے واسطے يحدواجب شاموكا اوراس ہات پر بھی اجماع ہے کہ اگر اُس نے بھیلی کوکا ٹا اور اُس کے ساتھ اُس جس کلی ہوئی تین انگلیاں کٹ تمنی تو انگلیوں کا ارش تین ہزار ورم یا تمن سود ینارواجب موں کے اور میل کے واسطے مجمد اجب ندمو کا اور اگر میلی میں دوافکلیاں یا ایک اللی یا ایک بور موتو بھی امام اعظم کے زور کے بی تھم ہے کہ تیلی انگل کی الع ہوگی اور سے اما او صنیعت اقول ہے بیرو خیرویس ہے۔ اگرا کی تفس نے دوسرے کے باتھ میں مارا اور ہاتھ شل ہو گیا تو اس پر بوری دے واجب موکی بیٹزائد استنین میں ہے۔ اگر ایک مخص نے دوسر ب کی الل کا اور کا پورکاٹ ڈالا ہی ہاتی اللی یا پورا ہاتھ شل ہو گیا تو اس میں سے کی چڑ میں اُس پر قساس ندہو گا اور بیر جا ہے کداویر کے بور کے واسطے دیت واجب ہواور باتی کے واسطے مکومت عدل واجب ہواور اگر ساعد کوتو ڑ ڈالا تو حکومت عدل واجب ہوگی اور نہی تھم بندوست كوزدية يرجى بكركومت ول واجب وى يذخره يسباوا كرنسف ساعد ياتموكا المياق إتحال ويت اور جھیلی سے ساعد کے واسلے حکومت عدل عواجب ہوگی اور اگر تامرفق ہوتو ہاتھ کی ویت کے بعد ذراع کے واسلے حکومت عدل واجب ہوگی مرو ونصف ساعدی بانست زیادہ ہوگی اور سابو صنیف کا تول ہے سیمسوط میں ہے۔ امام محدّ نے جامع می فر مایا ہے کہ زید نے عمرو دیکر دونوں کا دابیا ہاتھ کا ٹ ڈالا پھرعمرو نے زید کا انگوشا کا ٹ ڈالا پھر خالد نے آس کی یاقی انگلیاں کا ٹ ڈالیس پھر بکرنے اُس کی بدالکیوں کی مقبلی کاف ڈالی چربیسے قاضی کے پاس تع ہوئے قاضی زید پر ایک ہاتھ کی ویت یعنی پانچ ہزار درم کا تھم دے گا جوعمروا در بکر کے درمیان یا نج حصہ ہو کے تعتبے ہوگی اور خالد جار بزار درم زید کودے گا اور عمر و اور بکرنے متنق ہو کر زید کی تعلی كائى ہو پھر ہاتھ كى ديت لى بولويديت دونول كدرميان يا في حصر بوكرتقيم بوكى جسيس سے تين حصر بركواوردو حصر مروكيلس كراوراكر خالدن يهليز يدكى كوئى الكل كاشدة الى چراس كے بعد عمرونے مثلا زيدكى كوئى الكى كاشدة الى چردويار و خالدنے كوئى أس ل خنتی و و مخفی جس بی مرد و نے مورت یونے کی علامت ن عوجس کو اعاد سے اللہ میں خوجہ کہتے ہیں الا سے قال الحرجم بعنی مرد کی نصف

ریت اور مورستدی مضعف دیت طاکر آس کا نصف ایک باتھ کے واسطے واجب ہوگا مند سے کال بینی عاول لوگ تھم مقرر کے جائیں کہ وہ اس کی جزا

اگر مورت کا سورائ پیشاب مقدد ایک رویا کرده پیشاب تین روک کی ہے قودیت واجب ہوگی اوراگر کر کا ہوتو ہا تھہ ہوگی پس تہائی دیت واجب ہوگی اوراگر کر کا تھا تھیں ہے۔ ایک مخلی نے ایک ٹایالد ہے جو ان تی جائی ہیں ہے جائی کیا ہی دہ مرگئی ہیں آگروہ لکا جی شہو اجتماع ہوتو زنا کارکی درگار براوری پردیت واجب ہوگی اوراگر منظو حد ہوتو در گار براوری پردیت اور شہر پر مہرواجب ہوگا ہونا مدیش ہے این رہم نے امام جھ ہے دواجت کی کہ ایک شن نے اپنی منظو حدے جس کا خی اس قدر ہے کہ ایک مورت سے جائی کیا جا تا ہے جائی کیا اوروہ اس حرق کہ ایک شن نے اپنی منظو حدے جس کا خی اس قدر ہے کہ ایک مورت سے جائی کیا جا تا ہے جائی رہی ہا اس حرق کی تو اس پر کھوواجب شامو گا اوراہا م ابو بوسٹ نے فر بایا کہ اگر اپنی بوری سے جائی کیا اور اس کی آ کھو ہائی رہی ہا اس کا مقام پرشاب و مقدد کا سوراٹ ایک کردیا ہی وہ مرکی تو وہ مناس ہوگا اوراہا م جھی سے فر بایا کہ اگر اپنی مضامی مدیوں ہوگا اور اس کی آگر ہا کہ کہ کہ انہوں نے فر بایا کہ بی انام ضامی نہوگا اور فر بایا کہ بی انام ضامی نہوگا ہوں ہوگا ہوں ہورت کی تھو ہوت کی شاہوں نے فر بایا کہ بی انام شامی ہوگا ہوں ہوگا ہوا ہوگی ہورت کی قورت کو اضابیا اوروہ کری جس سے آس کا بردہ کہ بار سے مہرواجب ہوگا ہوا کہ جس ہوگا اوراگر اپنی گور سے کو آگر اور تی جائے گی اور ابوضن سے دوایت ہے کہ اس کی بال سے مہرواجب ہوگا ہوا کہ اوراگر اپنی گور سے کو آگر ایور ہور آس کی بال سے مہرواجب ہوگا ہوا گر ہوگر کی یوی کو آھایا اور آس کی بال سے مہرواجب ہوگا ہوا کہ ہوگر کی یوی کو آھایا اورائی کی پردوزائی ہوا پھرائی سے میا کہ کرائی ہو کہ کر ہوا کہ کردوزائی کی کردوزائی ہو کہ جو ان کی ہو کہ کہ کردوزائی کی کردوزائی ہو کہ کرائی ہو کہ کر بھو کر ان ہو کہ کرائی ہو کرائی کرائی ہو کہ کرائی ہو کرائی ہو کرائی ہو کرائی ہو کہ کرائی ہو کہ کرائی ہو کرائی کرائی کرائی ہو کرائی ہو کرائی کرائ

ففعتل 🏠

# شجاع کے بیان میں

قال المعرجم

شجاع جمع ہو کی ہے اور اصطفاح ضہا ، یم ہے ہو ہے موادوہ ہے جو کتاب یمی فر مایا کہ ہو کی جگہمراور چرہ تا تھوڑی ہے
اور ٹھوڑی سے ہے ہی ہو کہ بیس ہے بیٹر فئد اسٹین یم ہے اور دونوں چڑے امار ہے تر دیک چیرے یمی داخل ہیں ہے ہوا ہدیں
ہے۔ ہجائ در ہو ج ہیں فارصوہ ہے جو کھال کو ترس کر ہے ہیں چھلے اور نون پر آ مد شہودا مدجس ہے فون چھلک آ سے گر شد ہے
ہیں آ نو ڈ بڑاتے ہیں وامیہ جس سے فون بہ پاندہ جس سے کھال کٹ جائے مثلاً حمد جو گوشت میں بہتی گیا ہو کا ق جو
سے ان اور کی ق ایک باریک کھال سرکی بڈی اور گوشت کے درمیان ہے۔ موضی جس سے بڈی کھل جائے ہا شہ جو بڈی کو
آو دے متعلد (۱) جو بڈی اور کی ق ایک بادوائی کو گھر ہے ہو گھر کردے آ مدجوا مراس کی بھی جائے اور اس کو امام ہو گئے والے اور اس کو امام ہو گئے تو تو کہ بھی ہوار ہو گئی جائے اور اس کو امام ہو گئے تو تو کہ ہو گئی جائے اور اس کو امام ہو تا ہے اس کو تا ہم ہو تا ہے اس کو امام ہو تا ہے اس کو تا ہم ہو تا ہے اس کو تا ہم تا کہ کو تا ہم تا کہ کو تا ہم تا ہم تا کہ کو تا ہم تا کہ کو تا ہم تا کہ کو تا ہم تا ہم تا کہ کو تا ہم تا کہ کو تا ہم تا ہم تا ہم تا کہ کو تا کہ تا ہم تا کہ کو تا ہم تا کہ کو تا کہ تا ہم تا کہ کو تا کہ تا ہم تا کہ تا ہو تا ہم تا کو تا کہ تا کو تا کہ تا کہ تا کو تا کہ تا کو تا کہ تا کو تال

زخم موضی بین قصاص واجب ہوتا ہے جب کے جمرا ہو تیجین بی ہے۔ اور جو شجائ موضی ہے بڑھ کر بین اُن بی ہالا جماع قصاص نیس ہے اگر جدا اور جو شجائ بین ہے اور جن شجائ بین ہے اُن کے مراو خطا اُودونوں کا کیسال جھی ہے۔ بی اون کے مراو خطا اُودونوں کا کیسال جھی ہے۔ بی اون کے مراو خطا اُدونوں کا کیسال جھی ہے۔ اور موضی بخطا ہونے کی صورت بی وواجب ہو گا اور اُکر وال حصداور معلفہ بی وسوال مصدولہ بی وسوال حصدولہ بی اور والے اور والے اور موسولہ بی اگر انجوال و بی اور اُکر وار پار ہوجائے تو وواجب ہوگا اور اُکر وار پار ہوجائے تو وواجب ہوگا اور اُکر وار پار ہوجائے تو وواجب ہوگا ایرانی شخائر پاتی شدر ہوتو ہی ہوتو ہی موسولہ بی اور ایران میں ہوتا ہوتو ہی ہوتو ہی ہوتو ہی ہوتو ہوتوں ہوتو ہوتوں ہوتوں

ل اور جا نفداً س زخم کوبھی کہتے ہیں جو جوف تک پہنچے جیسے جوف تنکم یا پشت وسید و فیر دچنا نچیا اس کا ذکراہیے مقام پرآ نے گاو واس کے منازوہ ہے 11 (۱) مرادیہ ہے کہ کی زغ کو پر گشتہ کردے خواہ وراصل وسعت مکانی ہے وہ موشع بنا پراصل کے اس کا موشع جو یا نہ جوالا

موضحه ارش كاويت بيس داهل مونا اله

ہے کا تصاص اس طرح الیا جائے گا کہ جی کی مساحت طول وقرش کے موافق قصاص ایا جائے گا ہی اگر مقدم ہا مریا موقویا در میان عی یا مرک و دولوں پہلو علی کی طرف ہوتو وقر کم کے دوا سالے کے گی مرعی ہا اور اس قد رطول وعرض کا در خم کے عرد و کنار مرک بھی کی بؤری کھل کی اور اس قد رطول وعرض کا در خم نے اس عمرو کے جردو کنار مرک بھی کی بؤری کھل کی اور اس قد رطول وعرض کا در خم نے اس می جردو کنار میں ہوا ہو گا جائے کا مرعی ہوا ہو گا جائے کا مرعی ہوا ہو گا جائے ہو گا جائے ہے تار می خود و کر کے برابر جہاں تک کھی سے تمام کی اور در کا اس کے جردو کنار مرک بھی جائے ہو گئی ہے اس سے قصاص کے اور جہاں تک کھی تار سے دیت لگا تا جائے گر جہاں تک طول عی اس کا ذرق مرائی کے درابر جہاں تک کھی تا تا جائے گر جہاں تک طول عی اس کا ذرق موا کر جہاں تک طول عی اس کا ذرق کی اس کے دو کردو کنار میں مدہ کہنا ہو گئی ہو گئی آ کدہ باز درجے اور جائے ہو گئی تا ہو ہے گئی اور اس می دورو کر اور کی سے دیت کے داور اس می دورو کر اورو کی سے تھا کی ہو گئی کہا گئی ہو گئی تا ہو ہے گئی جہاں تک کہا کہ دورو کی درک کے داورو کی سے ذیا دورو کی ہو کہا کہ کہا ہو گئی گئی ہو گئی ہو کہا کہ دورو کی مرک کے داورو کی سے خوا کی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی تھی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی تھی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی تھی ہو گئی تھی ہو گئی تھی ہو گئی تھی ہو ہو گئی تھی ہو ہو گئی تھی ہو ہو گئی تھی ہ

موضحہ زخم لگایا پس اُس کی عقل جاتی رہی یا بورے سر کے بال گر گئے بھرنے تھے موضحہ ارش کا دیت میں داخل ہوجائے گا اوران دونوں كي وائد ارش موضى ويت عن واخل نبيل مواب \_اورا كركوني حصه بالون كايابهت كم كي قدر بال كر محياتواس يرموضي كاارش واجب موكا اور بالوں كى دعت أس على داخل موكى اور بيأس وقت بيكراس كمرك بال نديم موں اور اكر موافق مابق كے جم آئے مول تو أس ير محمدلان منه وكايد جوبره نيره ش ب-اوراكرايك تخص كى جون ش موضحه زخم نكايا اوربال كر ك اور كارند جينو أس ير آ دمی دیت واجب بوگی اور موضحه کاارش اس عل واقل بوجائے گار برائ الوبائ على براور اگر أس كي ساعت يا بصارت يا كلام كي قوت أس سے جاتى رى تو أس يرموضح كاارش مع ديت كواجب بوكا اورمشائخ في نرمايا كديدام اعظم وامام محد كا تول باور المام الويوست معدوات بيكرامت وكلام كى ديت شرةم قركورواغل موجائ كانور بسارت كى ديت بس داخل ندموكا يد بدايد میں ہے۔اگرایک محص نے محداً دوسرے کوموضحہ زشم پہنچایا جس سے اس کی آسمیس جاتی رہیں تو امام اعظم کے مزد کیا اس میں کچھ . قصاص بین ہے اور دونوں آ محمول کی دیت واجب ہوگی اور صاحبات نے فربایا کہ موضی کا قصاص واجب ہوگا اور آ محمول کی دیت واجب ہو کی اور ائن ساعد نے امام محر سے روایت کی ہے کہ موضی اور دونوں آ تھوں کا قصاص واجب ہو گا بیکا فی عل ہے۔ ایک فض اصلع أجس كسرك بال يزحاف عدج الدرب فتهاس كوايك فض في عدا موضي رخم بهجايا توام عد فرمايا كرفعاص ندبوكا اور مجرم برارش واجب ہوگا اور اگر بجرم نے کہا کہ میں رامنی ہوتا ہول کہ جھ سے قصاص لیا جائے تو بیٹیں ہوسکتا ہے اور اگر بحرم بھی املع مواقو أس رفصاص لازم موكا برمجيا سردى ص ب-واقعات ناطعي على بكراصلع كامونى بالبيت موانع فيراصلع ك ناقص موتا ہے تو ارش بھی ناتص موگا اور ہاشمہ میں دونوں برابر بیل منتی میں ہے کہ ایک مخص نے اصلیع کے سرمی خطا سے موضحہ زخم بہنجایا تو خطا كار يرموضى كارش سے كم مال أس كے مال سے واجب موكا اور اگر باشمہزخم كتنجايا تو باشمد كے ارش سے كم مال أس كى مددگار برادرى يرواجب وكاليميطش ب-

نولۇباب

ہوگا مدوا قعات حسامید على ہے۔ اور اگر كما كريم سے ہمائى كول كر ماور حكم ديمتدوأس كاوارث بينوا مام ابوطنية فرمايا كداستمانا قائل سے دیت لی جائے گی۔ اور اگر اُس کو علم کیا کہ اُس کا سریاچرہ زنی کرے اور اُس نے ایسانی کیا تو فاعل پر پھیوا جب مدہوگا لیکن اگرو ومرکیا تو قاتل پردیت واجب ہوگی پیٹم پر میسی ہاوراگرا کے مخص ہے کہا کہ برے باپ کولل کردے اس نے لل کردیا تو قال پرواجب موكاكداً س كے بينے كود يہ متول اواكر ساورا كركها كر جرب إب كا متحاث ذال أس نے كا ثانواس برقصاص واجب ہوگا بدوا قعات حسامید س برایک فض نے غیر کے قلام سے کہا کیا ہے آپ کول کردے اس نے ایسان کیا تو تھم دہندہ پر اُس کی قیمت واجب ہوگی کذانی انظمیر بیاقول و فی نظر منتقی بن ہے کدا بک مخض نے دوسرے ہے کہا کہ تو میرے او پر جناعت کر پس أس نے ایک پھر پھینک مارا اوراس سے ایساز خم آیا کہ ایسے زخم ہے آ دی زندہ روسکتا ہے تو وہ خض جانی یعنی جنایت گنندہ کہلائے گا قائل نه كهلائك كالمراكرو ومخص محروح مركيا توجاني ير يكونه موكا اوراكرايسازهم آياجس ے آ دى زغر و كاس جتا ہے تو وہ قاحل موكانه جانی اس محرور کے مرجانے کی صورت عی اس پرویت واجب ہوگی اور اگر کیا کہ جمع پرکوئی جنایت کر اس مامور نے اس کو آلوار سے مل كر والاتو مامور سے قصاص ندليا جائے كا اور اس يرأس كے مال سے ديت واجب موكى بيري الى سے أمر ايك الا كے ف دوسر سال کے کو علم دیا کہ فلال محض کو آل کروے اس نے آل کیا تو قبل کشده کی مددگار برادری براس کی دیت واجب ہو گی اوراس کی مددگار برادری بد مال تھم وہندہ کی مددگار برادری سےوا پس فیس لے سکتی ہے بیٹنادی قاضی خان میں ہے۔اور اگر مامور کوئی غلام ہوتو اس كمولى في جو يحتاوان ديا بوديكم ومنده مدوايس في كايرشر زيادات عاني شراب ايك فض في ايك الكرك عم كياك اللاس من كول كرد عاس في كي تو الرك كيده كار برادري يرديت واجب موكي اورأس كي مردكار براوري السال وهم ومنده كى مددگار برادرى سے والى سلےكى يرفز ائد أعلمين على ب اوراكر ماموراكي غلام جوراليوخوا وصغير بو ياكبير بواقواس كيموالى کوا متیارویا جائے گا کہ جا ہے اس غلام جرم کودے دے یا اس کا فدرد دے دے اور جو یکھاس نے اختیار کیا ہر حال جو مقدار دونوں يش كم بوخوا وقديد إغلام كى قيت أس كود بعده ك مال عدايس الكايشرة زيادات عماني على براوراكر بالغ في دومر ع بالغ كوابياتهم دياتو قامل برهان واجب موكى اورتهم وبنده بريكهند وكابير فاوئ قاضى خان يس ب-ايك فض في ايك الركومهم ديا كدفلان فض كاجوباب ماروال ياأس كاكبرا بجاز والعياأس كالمعانا كما لين كاحكم ويااورأس فيظم كموافق كياتوأس كاتاوان لڑ کے کے مال میں واجب موگا اور اس مال تا وان کو علم و بشدہ سے واپس لے گااورا گراڑ کے نے بالغ کوان افعال کا تھم و بااوراس نے الساهل كياتوالاك يرحان واجب معولى يرجيا مرشى ش ب

اگر غلام ما ذون نے کسی لڑ کے کوا کیکے منس کا کیڑا بھاڑ ڈالنے کا تھم دیا یا لڑے کواپنے کسی کام میں لگایا جس ہے وہ مرحمیا تو امام اعظم نے فرمایا کرتھم وہندہ ضامن ہوگا اورا گراس نے لڑ کے کوکسی تخص کے آل کا تھم دیا اور اُس نے آل کیا تو تھم دہندہ ضامن شاہو گا بدنآوی قامنی خان می ہے۔ غلام ماذون نے جوصفیر ہے کبیر ہے کی غلام مجور یا ماذون کوخوا وصفیر ہو یا کبیر موایک محض کے قل کرنے کا تھم دیا اور مامور نے قبل کردیا اورمونی کوا تھتیا رویا گیا کہ بحرم کودے دے یا اُس کا قدید دے دیتو مولی اُس کی فدید و قیمت دونوں میں سے کم مقدار کو تھم و منده رقبہ سے وصول کرے گا بیجیط علی ہے۔اور اگر تھم و منده غلام مجور مواور مامور بھی ایسانی موااور قاتل كيموني في أس كا دينايا أس كا قدريد ينا كي اختيار كياتو مولى اس مال تاوان كوتكم د وبنده سے في الحال والي نبيس في سكتا ہے لکین مجور ندکور کے آزاد ہونے کے بعد اُس سے مواخذہ کرسکتا ہے۔اورا کر اس صورت ش علم و ہندہ تایا لغ ہوتو بعد آزاد ہونے کے

بھی اُس سے مواخذ وئیں کرسکتا ہے اور اگر مامور آزاد صغیر ہواور تھم وہتدہ تجور ہوتو تابائغ کی مددگار ہرادری پر دیت واجب ہوگی اور مدگار براوری کے اس کو مجور کے مولی سے فی الحال یا مجور سے بعد آزاد ہونے کے واپس نیس نے سکتے ہیں بیر ترح زیادات عمانی عمل ہے۔ میکا تب مغیر یا کبیر نے غلام مجود یا ماذون کو جوصغیر ہے اکبیر ہے کی مخص کے قبل کرنے کا تھم دیا اور اس نے قبل کیا اور موٹی نے اُس کو یا اُس کا فدیدوے دیا تو بیرمکا تب ہے اُس کی قیمت واپس لے گالیکن اگر اُس کی قیمت دس بزار ورم ہے زا کہ ہوتو اس صورت میں وی برارورم میں سے وی ورم کم کرے کر کے وائی لے گااور اگر مکا تب عاج ہو گیا تو موٹی قاتل کومولائے مکا تب ہے مطالبه کا اختیار ہوگا اور مطالبہ کرے گا کی کوفر وخت کرئے اور اگر عاجز ہونے کے بعدیا اُس سے میلے وہ آزاد کیا گیا تو مولائے قاتل كواختيار ہوگا جا ہے آزادكنده سے اس غلام كى قيت اورائے غلام كى قيت دونوں بن سے كم مقد اركو لے لے ياغلام آزادشده ے اسے غلام کیابوری قیت والی لے بیمیط می ب-اورا گرتم دہندہ مکاتب تابالغ بابالغ موادر مامور قائل طفل آزاد مولوطفل کی مادگار براوری پر مختول کی ویت واجب ہو کی اور اُس کی مدوگار برادری مکاتب ے اُس کی قیمت اور دیت ہے کم مقد اروایس لے گی ائی واسطے کہ بید مکماً جنا ہے کما تب ہے بیشرح زیاوات عمالی می ہاوراگر مکا تب عاجز ہو کرد تی ہو گیا ہی اگر تل اس کے کہ قاضى مدد كاربرادرى كواسط أسى قيت كالتم د ايما موانو مددكار برادرى كاستحقاق مكاتب بإطل موكيا اوراكر مكاتب كى تیت مددگار برادری کودینے کا تھم قامنی کی طرف سے ہوجانے کے بعدادا کرنے سے پہلے مکاتب عاجز ہوگیا تو اہام اعظم کے قول كموائل في الحال مدوكار براوري كامؤ اخذه كاستحقاق باطل موااوراس تدرتا خرموني كدد ولوك مكاتب ندكورك زادموجائ ك بعدأس مواخذه كريجة بي بورصاحبين كزريك باطل ندموكا بلك في الحال أس مكاتب عاجز شده كوماخوذ كريجة بين بيميط مي ہے۔اوراگرقاضی کا تھم موجائے کے بعد تھوڑ اسکا تب نے اوا کیا پھر عاجز ہوگیا تو امام اعظم کے زدیک جس قدرا وا کیا ہے وہددگار براوری کودیا موارے گا اورجس تدریس اوا کیا ہے اُس کا استحقاق فی الحال باطل موگا اور صاحبین کے زو کی باطل ندموگا بلکہ باق کے واسطے مكاجب عاجز شده فى الحال فروخت كيا جائے كا الله أس صورت على فروخت ند يوكا كدمونى أس كا فديد و ي بيشرح

ایک مخص نے دوسر کو تھم دیا کہ اُس کے غلام کو ایک کوڑا مارے اُس نے ایک کوڑا مارا اور اُس کے سرکوموضحہ زخم سے زخمی کیا تو نصف دیت قائم کی جائے گی جہ

اگرائی پرقاضی نے اُس کی قیت کا تھے دے دیا چرموٹی کے عالا ہونے کے بعد اُس کو آزاد کر دیا تو قاتل کی درگار

برادری کو افتیار ہوگا جا ہے مکا تب فیکورے موٹی سے فیٹا اُس کی قیت واپس لے اور باتی کو آزاد شدہ سے لے سکتے ہیں اور چاہے
فلام آزاد شدہ سے پورٹی ضائن لیں اور بینے کورہ واکس کے درگار برادری کو فلام سے بیا اُس کے موٹی سے تاوان لینے کا افتیار ہے بیصاحبین
کا قول ہے اور امام اعظم کے فزد کی حدوگار برادری کو موٹی سے تاوان لینے کا افتیار نیس ہے اس واسطے کدان کو فلام سے نی الحال
تاوان لینے کا افتیار جب شہوا تو موٹی نے قلام مدیوں کو آزاد تو بیل کیا ہی ضائن نہ ہوگا اور اگروہ عاجز نہ ہوا بلک اواکر کے آزاد ہو گیا
اور بیامراس وقت ہواکہ قاضی اُس پر قیمت کا تھے دے چکا ہے بیاس سے پہلے بواتو عددگار برادری تی الحال اُس سے قیمت لے لے
گریکن وہ لوگ اس سے اس طرح قیمت و مول کریں گے جس طرح انہوں نے اواکی ہے لینی انہوں نے تین بنہوں نے تین سال میں ہرسال میں
تہائی ویت اواکی ہے اس طرح مکا تھے آزاد شدہ سے تھی سمال میں تہائی قیمت والیں لے سکتے ہیں بیری میں ہے۔ اور

زيادات فاليمس

اکر محم دہندہ اور جس کو کم دیا ہے دونوں مکا تب ہوں تو تا کل پر مغان داجب ہوگی اور ما مور ہے داہس نیل لے سکنا ہے بیشر تزیادات متابی میں ہے۔ ایک فض فر دومرے کو کھم دیا گیا کی کوڑا مارے آس نے ایک کوڑا مارے اس نے ایک کوڑا مارا اور آس کے موضیہ زام ہے۔ فئی کیایا آس کے ہاتھ کا شدہ فرائے کا شدہ موسی ہوگی اور لاس جناعت فنس کی دو تا ہے۔ فض کی دیت آس کے ذمہ دواجب ہوگی اور لاس جناعت فنس کی دیت آس کے ذمہ دواجب ہوگی ہے تھر جائم کیریش ہے۔ ایک فنص کا آیک فلام ہے اس نے ذید کو کھم دیا کہ اس کو ایک کوڑا مارے آس نے فلام کو دو کوڑے مارے بھر مولی نے اس کو ایک کوڑا مارا بھر فالم اور کو کوڑے مارے بھر مولی نے اس کو ایک کوڑا مارا بھر خالم ہے واجب ہوگا اور آس کی تیت کا چھٹا جمہ دواجب ہوگا اور دواجر کی مددگار تیست اس طرح انداز و کی جائے کہ چار کوڑے کھائے ہوئے کی کہا تیست ہے ہیں جس قدر قیت ایسے ذرخی کی انداز ہ کی جائے آس کا تیست ہوگا اور فالد کی مددگا ہو ہے ہوگا اور خالم کی مددگا ہو تا کہا تا کہا کہ جائے ہوئے کہائر تی ہدین حسب ہوگا اور فالد کی مددگا ہو جائے ہوئے کہائر تی ہدین حسب ہوگا اور خالم کی دوگا ریمادر کی ہوئے اور خالم ہوگا اور کا ارش بھی سے ہوگا اور خالم کو اور ہوگا ور بارخی شرب ہوگا اور خالم ہوگا ہوئے کہا کہا کہا کہا ہوئے کہا ہوئے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا

ا گرایک غلام زیدو محرو کے درمیان مشترک ہو پھرمثال زید محروکو تھم دیا کہ اس کو ایک کوڑا مارے اس نے ایک کوڑ امارا پھروو کوڑے مارے چر ضارب لیے آس کوآ زاد کردیا چراس کے ایک کوڑا مارا چران سب سے دہ مرکبا تو عمر و پر دوسرے کوڑے کے مارنے كا ارش ايك كوڑا كھائے ہوئے كا اپنے مال سے واجب ہو كا اور نيز اگروہ خوشحال ہوتو أس كى نصف تيت دوكوڑ سے كھائے موے کے حساب سے اسینے شریک کے واسفے حمان دے گا اور اس پر تبسرے کوڑے کا ارش بھی دو کوڑے کمائے ہوئے کا اپنے مال ے واجب ہوگا اور اسے مال ے اُس کی نصف تیت بحراب تین کوڑے کمائے ہوئے کے واجب ہوگی اور باوجوداس مب کے آ زاد كرف والاو وتسف جس كا احاله شريك كواسط بيد صول كريكا اورياقي وارثان غلام كوسط كي اوراكرأس كاكوني وارث ند موار اس می سے آزاد کرنے والا میدوارث شعو کا اور چون آزاد کرنے والے کے مصبات ع میں جوسب سے قریب موو ووارث ہوگا اور اگر آزاد کرنے والا چھدست ہوتو مارنے والے بردوس سے كوڑے كا نسف ارش أس كے مال سے ايك كوڑ ا كھائے ہوئے ك حساب سے دا جب ہوگا اور اُس کی مددگار براوری تیسرے کوڑے کا ارش بھساب دو کوڑے کھائے ہوئے کے داجب ہوگا اور اُس کی نسف تمت تمن كوز م كمائ بوئ كحساب مدواجب بوكى اورجس مولى في أس كوة زاوكين كياب وواس من مداسف بحساب دو کوڑے کھائے ہوئے کے لے لے گا اور جو باتی رہا اُس ٹی سے نسف وہ موٹی لے لے گا جس نے آ زاونیس کیا ہے اور نصف آزاد کنندہ کے عصبہ کو ملے کی میخترالجامع میں ہے۔ ایک قلام دو مخصول میں شترک ہے آن میں سے ایک نے دوسر ہے سے کہا كراس كوايك كورُ اماراورا كرتون في زياده كيانووه أزاد بيل مامور في أس كوتين كورْ ب مار ساوروه أس سب مركيا لامار في والے بردومرے کوڑے کا تصف ارش بھماب ایک کوڑا کھائے ہوئے کے اُس کے مال سے واجب ہوگا اور آزاد کنند و پر اگر خوشحال مواہے شریک کے واسلے اُس کی نصف قیت بھماب دو کوڑے کھائے ہوئے کے داجب ہوگی اور مارنے والے پرتیسرے کوڑے کا ل کینی مارے والا اور اس مقام پرضادب محروب ال ع عصبات جمع عصب وہ تھن جو اسحاب فرائض کے ہوتے ہوئے ہاتی یانے کامستن ہواور درمورت ندیوے اسحاب فرائض کے کل یائے کا مستقی بواور پوری بحث اس کی ای فراوی کی آباب القرائض جی و بھنا ہائے۔

ارش بحماب دوكور عكمائ بوع كداجب بوكااورأس كي نصف قيت بحماب تين كور عكمائ بوع كرواجب بوكي اورب أس كى مددگار براورى ير جو كالى اوليا مقام أس كووسول كري كاوراس سى ازادكتند واس قدر كے لے الى جس قدر أس نے تاوان دیا ہے اور یاتی وار ثان غلام میں مشترک ہوگی اور اگر اس کا کوئی وارث نہ ہوتو جس نے شرطید تم سے اس کوآ زاد کیا ہے وہ وارث موكا اوراكرة زادكتنده تكدست موقو أسير مان واجب تدموكي اور مارف والي يرجيرا بم في بيان كيا ب منان واجب موكى يديد المرحى من ب-اورتيس يور بكارش واجب موكاكذاني مختصر الجامع اوراس من عضف أسك مال من ساور نصف اس كى مدوكارى اورى سے ليا جائے كا محراس ميں ست مارسة والا غلام كى تصف تيست بحبراب دوكور سے مار سے بوئے كے لے ك اور مجرا كريجه باتى رباتو وارثان غلام كوسط كاميري الرحى بن ب-اوراكراك كاكونى دارث تديواتواس كانسف مولائة زادكتنده اور باتی مارنے والے کے تریب تر صعبہ کو ملے کا اور بیام اعظم کا تول ہے گذائی مختر الجامع اور اگر مسئند ندکورہ بحال ہو پارتظم دہندہ نے أس كواكيكوڑ امارا كراكيك البنى نے أس كواكيكوڑ امار الوران سب سے دومر كيا تو مامور ير دوسرے كوڑے كا تصف ارش أس ے مال سے بھماب ایک کوڑا کھائے ہوئے کے اپنے شریک کے واسطے واجب ہوگا اور مامور کی مددگار براوری پر بشر ملیک آزاد کنندہ خوشحال ہوتیسرے کوڑے کا ارش بحساب دو کوڑے کمائے ہوئے کے داجب ہوگا اوراً س کی قیمت کا چمٹا حصہ بحساب یا کچ کوڑے کھائے ہوئے کے واجب ہوگا اور تھم دہندہ پر چوتھے کوڑے کا ارش بھماب تین کوڑے کھائے ہوئے کے اور تہائی قیمت بھماب پانچ کوڑے کمائے ہوئے کے اس کے مال سے واجب ہوگا اور اجنی کی مددگار برادری پر یانچ یں کوڑے کا ارش بحساب جار کوڑے کمائے ہوئے کے اور تہائی قیت بھراب یا بچ کوڑے کمائے ہوئے کے داجب ہوگی اور اجنبی کی مدد کار برادری اور تھم دہندہ اور مامورے جو یک وصول کیا گیا ہے وہ فلام کا ہوگا اور مامورائے تھم دیندہ سے فلام کی نصف قیت بحساب و اکوڑے کھائے ہوئے کے لے لے اور تھم د بندہ اس قدر مال کو مال غلام سے دائیں لے گا اور جو یحد غلام کا مال یاتی رہاوہ صصیات تم وہندہ کو لے گا۔ بشر طبیکہ غلام کا کوئی مصبرند ہو بیری اسراسی میں ہے۔ اور اگر تھم وہندہ تقدست ہوتو مامور پر دوسرے کوڑے کا نصف ارش اُس کے مال سے واجب موكا اورتيسر بكوز كاارش اور چمنا حصد قيت بحساب يانج كوز بكمائ موت كواجب موكاجس بس سوأس ك مال پراورنسف أس كى مددگار براورى كاو يرجوكا اورتكم دينده يروي واجب بوكاجوجم في أس كي خوشمال بون كى حالت يس مان كرديا بيكن بيأس كى مدد كار برادرى عدوسول كياجائ كالورجتي نروش واجب موكا جوبم في بيان كرديا بهاور مامورالاس على سے غلام كى نصف قيمت بحساب، دوكوز ، كمائ موئ كے لے الكا اور جواياتى ر باو و دونوں مولا وس كے مصبات كوسط كاب محضرالجامع الكبيري ہے۔ اور حيون بن ہے كرا كرا كيكنف نے دوآ دميوں سے كہا كرتم دونوں مير سے اس مملوك كوسوكوڑ سے ماروتو دونوں على ساليك كويدا عميارتين ہے كہ يورے موكورے مارے اوراكرايك في أس كوئنا فوے كورے مارے اور دوسرے في فقط ا كيكورُ الماراتُو قِيا سأزياد ومارف والاضامن بوكا اورا تحساناً ضامن ندبوكا سينا تارخانيش بــــــ

ایک فنم نے ایک لڑے کوایک ہتھیارہ سے یا تا کہ لئے رہاوراس سے لڑکا ہلاک ہوگیا تو دینے والے کی مددگار ہراوری
پرویت واجب ہوگی ادرا کراش نے مید کہا کر مرسوا سطاس کو لئے رواق بھی بخار کی ہے کہ و صناص ہوگا اورا کر کی لڑے کو ہتھیار
د سے دیا اور اُس نے اپنے آپ کو یا دوسر سے کو ہلاک کیا تو بالا بھائے دینے والا صاص شہوگا کہ اٹی الخلاصہ اور تو لہ اور اُس سے لڑکا
ہلاک ہوگیا اس قول سے میسراور میں ہے کہ لڑکے نے اپنے بیش کی کرڈ اللا کے تکہا سے صورت میں دینے والے پر منان نہیں ہے بلکہ اس

ے بیمراد ہے کہ وہ تھیاراڑ کے کے ہاتھ ساس کے بعض اعضاء پرگراجس سےدہ ہلاک ہوگیا بیتا تار فانیش ہے۔ایک تفس نے ا مك الركم مجود سے بيكها كو اس ورخت ير يز ه كرم برے واسلے اس كے ميل آو زو سياس و وائر كا ير حالار دوبان سے كركر بلاك موكيا تو تھم دوندہ کی مددگار برادری براز کے مذکور کی دے واجب موگی ای طرح اگراس کواسے واسطے کی بوجد اُٹ نے یاکٹوی تو زے کا تھم دیا ہوتو بھی بی تھم ہے۔اور اگر طفل فدکورے ہوں کیا کہ اس درخت پر چڑھ جائے اور پھل تو ڑاوریدند کیا کہ مرے واسطے تو ڑوے اورال كے نے ايمان كيا اور بلاك مواتومشائ نے اس من اختلاف كيا ہواور سي يہدوه ضامن موكا خواه اس نے بيكها موك مير سعدا سطاق روسه يا فقديد كما موكه يحل أو ريداً وي قامني فان عي سهاور جام صغير عي الكما ب كداكر دوسر يخض كفام ي كهاكداس ورخت رج وكريكل و زناكرو كمائ اورأس في الياكيااوراكر بلاك موكياتو كيفوالا ضامن في وكااوراكر يول كهاك تاكه ش كماؤل اور باتى مستند يجارب توضائن اوكار يحيط على بهد الرغيرك غلام كوكتريان تو زف ياسى اوركام كواسط عمرد ياتو جونتجاس سے پیدا ہواس کا ضامن ہوگا بیظا مدیس ہے۔ آگرایک فقس نے ایک طفل کواسے سواری کے جانور پر چ حایا اور کہا کہ میرے واسطے اس کو تھا ہے رہنا اور اس کام کے واسطے اس کو کوئی راہ نہی گھروہ جانور پر ہے گریزا اور مرکمیا تو جس نے اس کوسوار کیا ے اس کی مداکار برادری پرطفل فرکور کی دیت واجب موکی خواوطفل فرکورايدا موکدات يد ساز يوسوت بي ياايداند موراور ا كر طفل فدكور في جانوركو جلايا يهال تك كدأس كى رفار ص كوئى آوى دب كرفل موكيا ادرطفل فدكوراس كوتفا ع موسة بيشا تفاقو معتول کی دیت طفل کی مددگار برادری پرواجب موکی اورجس نے پڑ صایا اُس کی مددگار برادری پر یکی واجب ندموگا اور اگرطفل ندکور ايها بوكدائ جموف لرك جافوركونيل جلاسك بين اورند بين كرتمام سكة بيل تومقنول كاخون بدر البوكا اوراكر جانوركي رقاري وه الركاأس كادي كركرم كيانوأس كاديت واركرف والفك مددكار برادري يرواجب موكى خواه جانور كروال موف كالعد كرابويا بملك كرابوخوا وطفل فركورايها بوكدأس كوقهام عسكابو باندتهام سكابوية فاوي قامني خان يسب

اگرایک فض ایک فض ایک فل کوساتھ فی کرایک جانوری سوارہ والورٹر کا آبیا ہے کہ شیال سکا ہے اورشاس پر جم سکا ہے گار جانور
نہ کی فض کو تحف کردیا تو اس کی دیت خاص کرمرد نہ کور کی مددگار برادری پر واجب ہوگی اورائی برگارہ وواجب ہوگا اورائر طفل
نہ کور ایسا ہو کہ جانور چلاتا ہوا ورائی بر برسوارہ وہ ایور عنوق کی دی مددگار برادری پر واجب ہوگی گر طفل کی مددگار برادی
اس دیت کومرد کی مددگار برادری ہے والیس لے گی بیر محیارتی ہی ہے۔ اوراگر ایک ثلام نے آزاد طفل کو ایک جانور پرسوار کیا اور
طفل نہ کورائی پر ہے کہ کرمر کیا تو اس کی دیت غلام کی کرون پر ہوگی کہ والاے غلام آئی کو دی گا اُس کا فد بید سے گلادرا کر طفل
کے ساتھ خلام بھی اُس جانور پرسوار ہوا اور دونوں روان پر ہوگی کہ والور نے کی آدری کوروند ڈالا اور وہ مرکیا تو طفل کی مددگار
براوری پر نصف دیت اور غلام کی کرون پر نصف دیت واجب ہوگی ہے قاوئی قاضی خان جی ہے۔ اگر آزاد بالغ نے ایک غلام مغیر کو
جانور پرسوار کیا حالا نکر اُنا ہوا غلام اُس کو چلاسکا اور تھام سکتا ہے کہ اُس پر بھارہ پھراس کو تھام کیا کہ اس پر رواں ہو چر جانور نہ کو اُس کو تا میان میں ہو جانور نہ کورون پر موان ہوا ہوا ہو رہ کورون پر ہوگی چاہور گراس کی تھام کو دے دیا آس کا قدر ہو وہ جانور کو تا موانور کو جانور کی کورون پر موان اور اُس کے کہ آس کو دورون الاتو آس کا خون ہر رہوگا اوراگر وہ جانور کر کورون پر موان اور آس کی تورون پر موگا اوراگر وہ جانور کو جانور کو جانور کر دورون پر مورون کی کورون پر موگا اوراگر وہ جانور کر میں نہ کورون پر موگا اوراگر وہ جانور کر میں نہ کی کون پر دروگا اوراگر وہ جانور کی کورون کر میں کہ کی تون پر دروگا اوراگر وہ جانور کر کی کورون کر میں کہ تون پر دروگا اوراگر وہ جانور کر کی کورون کی کرون کر میں کون پر دروگا اوراگر وہ جانور کر دین کرن کر میں کو جانور کر دروئ کر دورون کر دین کرن کر دین کر کر کرنے کر کی کرون کر دین کر دروئ کورون کر کر کر کر کرن کر دورون کر کر کرن کرن کر دورون کر کر کرن کر کرن کر دی کر دین کر کرن کر کرن کرن کر کرن کر کرن کر کر کرنے کر کرن کر کرن کر کرن کر کر کرن کر کرن کر کرن کر کرن کر کر کرن کر کرن کر کرن کر کرن کر کر کر کرن کر کر کرن کر کرن کر کر کر کرن کر کر کر کرن کر کر کرن کر ک

سيافت ندر كمتابوا امند

و میں کھڑا ہو جہاں اُس نے کھڑا کیا ہے تو وہ خالی تہ ہوگائی کے اگر جانور نے اپنے پاتھ یالات سے کی کو مارایا ایک دم کیا تو غلام صغیر پر کچھوا جب نہ ہوگا اور مقتول یا مجروح کی منان اُس مخف کی مددگار براوری پرواجب ہوگی جس نے اُس کو کمڑ اکیا ہے کیکن اگر اس نے ائی ملک میں کمز اکیا ہوتو اس پر مثاب ت ہوگی بیشر ج معموط میں ہے۔ ایک مختص نے ایک طفل کود بوار یا در شت پر د کھیر بلندة واز سے كما كدكرند يدنا يجروه كركرم كياتوم وآواز ومنده ضاكن تعوكا اوراكركها كدكرية اوروهم كياتوة واز دين والاأس كي ديت كاضاكن موكار الماوي قامنى خان سى بـ الك الكارية باب كى كودش بأسكوا يك غير فض في كمينيا حالا تكدأس كاباب أسكو بكر بدرا يهال كك كدأس كي ميني عن وهمر كياتو طفل فدكور كي ديت أس تصني واساله يرجوكي درباب أس كا وارث جوكا اوراكر دونوس ف اُس كو كمينيا مواور و ومركياتواس كي ويت دونول يرواجب موكى اورباب أس كودارث ندموكا بيوا قعات حسامير ش ب-ايك الاكاياني هى كركر يا جيت ئے كركرم كيا بى اگ دايسا ،وكدا بني حقاعت خود كرسكا ہے تو مال باپ بر يكون ،وكا اورا كرا بني حقا غت خود نه كرسكا موتو ماں وہاپ پر کفارہ واجب مو گابتر طیکہ دونوں کی گودش پرورش یا تا موادر اگر دونون ش سے ایک کی گودش پرورش یا تا موتو فقط آس پر کفارہ وا جب ہوگا ایسا بی سی تصیر ہے مروی ہے اور شیخ ابوالتا سم سے حل والدین میں بیر منقول ہے کیا کر دوٹوں نے بیر کا تعام ا ندكيا يهال تك كدوه عيست م كركرم كيايا أكس م جل كرم كيا تو دونول يرسوائ توبدواستغفار ك مجدواجب ندجو كااور فتيد الوالليث نے بيا افتياركيا ہے كدونوں ير كرواجب ند موكا اور ندايك ير كرواجب موكا الما أس مورت على كدأس كے باتھ سے كر ر سے اور فتوی ای پر ہے جس کوفتید ایواللیت نے اختیار کیا ہے کذافی العلمير بياور يمي سے بيد فراوي قاضي خان على ہے۔ بجد كى مال نے اگر بچہ ہاپ کے پاس چھوڑ دیااور پیل کی مالا تک وہ بچہوائے اس کے دوسری فورت کی جماتی لیتا ہے کر باپ نے اُس کے واسطے کوئی وائی شانگائی بہاں تک کدوہ بوک سے مرکیاتو باب کنهار موگا اوراً س پر کفار وقوبدا جب سے اور اگروہ وومری عورت کی جماتی شہ لیتا مواوراً سی ماں یہ بات جاتی موقو مال تنهار موگی کیونکدائی نے اُس کوشائع کیا ہے اوراً سی کفاره واجب موگا سے مان تعمیرے مروى ہاور جا ہے كہ يدمئل بحى اللف فيده وجيد مثلداد في عى اختلاف ب يرجيد على ب-

سے برس کی الا کی کو بھارہ تا تھا اور وہ آگ کے قریب پیٹی تھی گھر باپ کے بطیع جانے کے بعد اُس کی ماں بھی اُس کو چھوڈ کر

امری بردی کے بہاں گئی بھر وہ لاکی جل ٹی اور مرگی تو ماں پر ویت واجب نہ ہوگی گین اگر اُس کے پاس مال ہوتو بھے نہایت بھلامطوم

اموتا ہے کہ ایک مسلمان با بھری آزاد کر دے در نہ پیدر ہے دو جہینے کے دوزے دیکے اور بر بھر باسٹ و ندا مت بھی رہ ہا اور استفلاد

مرتی رہے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کو طوکر دے اور بہتم مستحب ہے اور رہا و جوب کقارہ مو اُس کا حال بیان ہو چکا ہے لین کفارہ

واجب بیں ہے بیتھ ہیر بدی ہے۔ اصل جی ہے کہ اگر کی شخص نے آزاد بچکو تقسیب کرنیا اور لے گیا اور وہ مرگیا تو اُس جی ووجب کھی ہے اور اس مورت میں بالا

مورتی جی اقرار آگر کی ایسے سیب سے مرگیا جس سے احراز وحقاظت میکن ہے شلا اُس کو بخار آئے لگا اور اس صورت میں بالا

بھاری خاصب پر جہان تیں ہے بھل کری اور دو مصدم اُف کر کرایا اُس کو بمان نے دکا ٹایا در ندو نے بھاڑا یا و بوار یا بہاڑ ہے گر لگا یا

مارے علاے علا شرکیز دیک عاصب ضائمی ہوگا اور اس پر ایمان ہے آگر کو بہائے دیو و بیا تیا تو جامب پر حمان نہ بوگی ہی اور ای بہاڑ ہے تو اور ای بہاڑ ہے تھی اور اگر قلام خصب کیا ہوتو بہر حال ضائمی ہوگا تو اور ایس ہو اور اگر قلام خصب کیا ہوتو بہر حال ضائمی ہوگا تو اور ایس جار از ماکس ہو اور اگر قلام خصب کیا ہوتو بہر حال ضائمی ہوگا تو اور ایس جی جس سے حراجی سے احراز ان میکن سے اور اگر قلام خصب کیا ہوتو بہر حال ضائمی ہوگا تو اور ایسے بر سے مراجی ہے اور اگر قلام خصب کیا ہوتو بہر حال ضائمی ہوگا تو اور ایس کو تو اور ایسے برحال سے تریب کر دیا جس سے دی ہو اور ایس کو اور ایس سے دی ہولی ہوگا ہوں اس سے تریب کر دیا جس سے دی ہو اور ایس سے اور اگر ایک مطل خور اور جس سے دی ہولی ہور اور جس سے در اور ایس سے تریب کر دیا جس سے در اور ایس سے تریب کر دیا جس سے در برا جس سے دی ہولی ہور اور جس سے در کر دیا جس سے در برا جس سے در کر دیا جس سے در اور ایس سے در برا جس سے در اور دی سے در برا جس سے در اور دور سے در برا جس سے در اور دی سے در برا جس سے در در اور جس سے در اور کر دیا جس سے در اور کی دیا جس سے در اور کر دیا جس سے در اور کر دیا جس سے در اور کر برا جس سے در اور کر دیا جس س

ع العن تكبيدا شت وى فقت جيے جارے و ف جي خورو تحوار جي يو لتے جي اا

ہےاور وہ مرکبا تواس پر دیت واجب ہوگی اگروہ آزاد ہو می قناد کی قاضی شان میں ہے۔اگر طفل مضوب نے کسی کوئل کیا تو غاصب پر کچھواجب نہ ہوگا میر بچیط میں ہے۔ اگر طفل کے باس ایک غلام وربیت رکھا کیا ہوتو اُس کو طفل نے کُل کرڈ الانو اُس کی مدد گار براوری یراً س کی قیمت وا جب ہوگی اور اگر طعام ود ایست رکھا گیا اُس کوظفل نے کھالیا تو ضامن شہوگا بیامام اعظم وامام محتر کے نز دیک ہے اور امام ابوبوسٹ نے فرمایا کدووتوں صورتوں جس منامن ہوگا اور علی بدا اگر غلام ججود کو مال ود بعت دیا ممیا اور اُس نے تکف کردیا تو امام اعظم وامام محتر کے نز دیک فی الحال وہ ماخوذ نشہ و گااور بعد آزاد ہوئے کے اس سے تاوان مال کا مواخذ ہ کیا جائے گااورامام ابو یوسیت کے زو کی ٹی الحال ماخوذ ہوگا اور اقراض واعار ہ اور تھے وحکیم اگر طفل یا غلام مجور کے ساتھ ہونؤ اس میں بھی ایسا ہی اختلاف ہوگا اور سمج قول کے موافق میداختلاف ملفل عاقل میں ہے حتی کہ غیر عاقل بالاجهاع ضامن نہ ہوگا اور اگر بدون ایداع سے بھی مال ملف کر دیا تو ضامن ہوگا بدكائى مى بىب-اكر باب نے بينےكو ياوسى نے يتيم كوتاد با مارا اور و مركيا تو امام اعظم كنزد يك و و ضامن ہوگا اور ا گرمعلم نے اس کو مارا پس اگران دونوں کے بغیرا جازت ہوتو کسی پرهمان واجب نہ ہوگی اور اگر شو ہر نے زیجہ کوتا دیبا مارا اور و معرکی تو ضامن ہوگا اور باپ بر کفارہ و وویت واجب ہوگی اور ادب سکھلانے والے پر کفارہ واجب ہوگا دیت شہوگی اورشو ہر پر کفارہ و دیت دولوں واجب موں کے بیدواقعات حسامیے میں ہے۔والدونے اگراہے تابالغ فرزیرکوتادیب کےواسطے مارااورو ومر کمیا تو متابر قول الماعظم كي بلا شك والدوضامين موكى اورصاحبين كول يرمشائح في فاختلاف كيا ب بعض في قرمايا كدوالدوضامين ندمو کی اور بعض نے فرمایا کہ ضامن ہوگی بیر پیلا میں ہے ایک مخص نے اینے نایا نفح فرزند کوتعلیم قرآن جید میں مارا اور و امر ممیا تو امام ابوطنيفة فرمايا كدوالداس كى ويت كاشامن بوكا اورأس كاوارث شربوكا اورامام ابو يوسف فقرمايا كدوالدأس كاوارث بوكااور شامن ند ہوگا بدقراوی قاضی خان میں ہے۔ مجھنے لگنے والے یا فصد کھو لنے والے یا جراح یا ختنہ کرنے والے نے اگر مجھنے لگا ہے یا فصد کولی انشر دیایا خند کیااورجس کے ساتھ کیا ہے اُس کی اجازت سے کیا پھرید خم بجانب تقبل مرایت کر کیا اورو ومر کیا تو ضامن نہ موكا كذانى السراجية جراح يافعد كمولنه واليا يجيف فكاف والفق أكرمونى كى اجازت عنظام كساته ياولى كى اجازت س طفل کے ساتھ ایسا کیااور جراحت بجانب تفس سرایت کر گن اورو دسر کیا تو ان بی ہے کی پر منمان نہ ہوگی اور می تھم ختند کرنے والے كا باور بلا خلاف بياوك مرايت زقم عضامن بين بوت إن بير بيط ش ب-

ائن ساعہ نے امام تھ سے دوایت کی ہے اگر فقت کرنے والے نے باپ کی اجازت ہے اُس کے بینے کا فقتہ کیا اور استرہ مل کہ این ساعہ نے امام تھ سے کا فقتہ کیا اور استرہ مل کیا کہ جس ہے دھیں ہوگی اور اگر طفل زندہ رہا تو فقتہ کرنے والے کی مددگار براور کی رہے واجب ہوگی اور اگر طفل زندہ رہا تو فقتہ کرنے والے کی مددگار براور کی ہوری و برت ہوگی بر برخیا مرش میں ہے اور بیترہ اس میں ہے کہ جب خشعہ کٹ کیا اور طفل مرگیا تو ہم نے ذکر کیا کہ آ دھی و برت واجب ہوگی برام مجر نے روایت کی ہے اور بیروایت مجموع النوازل میں خدور ہے اور اس می ذکور ہے اور میں ذکر فرایا کی آرم کیا تو کہ واجب نے دگا اور ایسان جنایات الناق میں ذکور ہے کو النوازل می خدور ہے اور میں ذکر و برکوانی الذخیرہ۔

وتناويٰ عالمگيري ..... طِلد 🕦 کيات کتاب الجنايات

وموله باب

## جنین کے بیان میں

اگرمرد نے ایک مورت حاملہ کے بیٹ می خواہ وہ مسلمہ ہویا کا قر ہو ماراجس سے اُس کے بید سے مردہ بچرا زادگر برا خواہ وہ زمو یامادہ مولا مارتے والے کی مددگار برادری پرغرہ واجب موگا اورغرہ غلام ہے یا ہا تدی ہے یا محوز اے جس کی قیمت یا نجے سو ورم ہواور سے مال اس جنین کی میرائے۔ ہوتا ہے اور اگر مار نے والا اُس کاوارث ہوتو اب وارث شہوگا اور اس میں مجھ کفار وہیں ہے بیمراجیہ میں ہاور اگر ضرب فرکور ہے دو بجد کرے تو دوغرہ واجب ہوں کے میٹرزانتہ استین میں ہے۔ اور جس جنین عمل کی بعض غلقت مثل ناخن دبال کے ظاہر ہوگئی ہوتو وہ بمزرار 'پورے جنین کے ہوگا لینی تمام احکام بٹن شکل بورے جنین کے ہے بیکا نی بیں ہے۔ اورا گرضرب کے بعد جنین زئدہ ساقط ہوا چرمر کیا تو اس کی ہوری دیت اور کفارہ واجب ہوگا يمبسوط يس ب\_اورا كرمورت فركوره کے پید کا بچرمرده کریزا مکروه مورت مرکئ تو مارنے والے پرعورت کے آل کرنے کی دیت اور بچرگرانے کا فرہ واجب ہوگا اور اگر چوٹ کھا کر پہلے ورت نہ کورہ مرکنی چراک کے پیٹ سے جنین زندہ برآ مد جوا پھر مرکیا تو اُس پر فورت نہ کورہ کے آل کی دیت اور جنین کی دیت وا جب بوگی اورا کروه مرکنی پجرم وه پچرکراتواس برعورت کے واسطے دیت واجب بوگی اور جنین کے واسطے پچھوا جب نہ ہوگا بيه ايين ب-اوم اكريج كامرنطا اوروه آواز برويا كراك فنص في كرأس كوذر كرز الاتوأس يرخره تواجب موكاس واسط کدو وجنین ہے خزالہ المعتبین میں ہے۔ ایک مرد نے کی مورت کے پیٹ میں مارا کہ جس سے دوجنین گریزے ایک زند واور دوسرامردہ مگرزئدہ بھی اس چوٹ کی وجہ سے بعد پیدا ہو جائے کے مرکباتو مارنے والے پر جنین مینت کاعر واورز ندہ کی بوری و بہت واجب ہو کی ہے تھی ریٹس ہے منتقی میں ہے کہا کی محض نے اپنی بیوی کے پیٹ میں ماراجس سے زندہ جنین گریز الحروہ مرکبیا مجروہ سراجنین مردہ کرا مگراس کے بعد مورت نہ کورمر کی اور مرد مار نے والے کے اور بیٹے ہیں جواس محورت کے موائے دومری مورت کے بیٹ سے ہیں اور اس مورت سے سوائے اس اولاو کے جو مار نے کے وقت پیدا موئی ہے اور کوئی اولاوٹیس ہے اور اس مورت کے ایک مال ہاپ کے سے بھائی موجود میں تو مرد ندکور کی مددگار براوری پرزندہ جنین کی دیت واجب ہوگی جس میں سے اُس کی ماں چمٹا حصہ میراث یائے کی اور جو ہاتی رہے وہ اُس کے باپ کی اولا ویعن اُس کے سو تیلے علاقی بھائیوں کو طے کی اور باپ پر دو کفارہ واجب بول مے آیک کفارہ زندہ جنین کا اور یا ک کفارہ اُس کی مال کا اور جو یجیمردہ گریڑا ہے اُس کے واسطے باپ کی مدوگار پر اور ی پر یا بھی سوورم کا ایک غره دا جب بوگا ادراس مي سنداس كي مان كاچينا حصه بوگا اوريا تي اس يجيكا بوگا جوز نده سا قطا بواسياس واسط كه غره بسبب منرب کے واجب ہواہے اور جنین زندہ اس دفت زیرہ تھا بھراس میں ہے جنین زندہ کی ماں میضے جھنے کی وارث ہو گی بھرجس قدر ریسب ماں کومیراث بیجاب ال کے بھائیوں کو ملے گاریجیا ش ہے۔

اگرایک تھی نے ایک با ندی کے پیٹ میں مارا پھراس کے مولی نے جو پچھاس کے پیٹ میں ہے آزاد کردیا 🖓 ا گراس کے پیٹ میں دوجنین ہوں چرایک نے اُس کے مرنے سے پہلے تھا اور دوسرااس کے مرنے کے بعد نکا حالانک ودنوں مردو تھے چرجو بچراس کی موت سے پہلے نکلا ہے اُس کے واسطے فرویا کے موورم ہوں مجے اور جو بعد موت کے نکلا ہے اُس کے

ع قال اوراگرم سے بھے اکو لکا بوقود مے واجب بوق ١٢

لئے کھے نہ ہوگا پھر جوم نے سے پہلے مردہ نگفا ہے وہ اپنی ماں کی میراث ہوارث شہوگا اور ماں اُس کی میراث ہوارث ہوگ اور جو پچاس کے مرنے کے بعد اُس کے پیٹ سے نگلا ہے اگر وہ زعمہ فکلا پھرم کیا ہوتو اُس کے واسطے دیت واجب ہوگی اوروہ اپنی ماں کی دیت سے وارث ہوگا اور جس قدراً س کی ماں نے اُس کے بھائی کے قرہ سے میراث یائی ہے اس میں ہے بھی وارث ہوگا اور اگر اُس کے بھائی کا باپ زعرہ نہ ہوتو اُس کے بھائی کی میراث بھی ای کو لے گی بیجب وطیس ہے۔ اگر ایک فخص نے دوسرے کی باعدی کے پیٹ میں مارا اور اُس کے پیٹ سے مردہ بچے سما قط ہوا۔ اور باعدی نہ کورز تھ وہ تی تو دیکھا جائے گا کہ اگر میہ بچی آزاد ہو مثلاً باعدی کے مولی کا تعلقہ ہوتو غرہ واجب ہوگا خواد مو تھ ہو یائے کر ہواور اگر بچے نہ کورز تھی اور سے اصحاب سے فلا ہم افرولیت میں بوس نہ کور

اجازت سابیا کیاتی کچھواجب شاوگایکانی می ہے۔ایک اورت نے ایک دوالی مراس عدا بحرانے کا تصدیب کیاتواس پر کھواجب نہ ہوگا یظمیر میٹ ہے۔ فاو کا تعلی ش الکھا ہے کہ جس تورت نے فلع آکر الیا ہے اور وہ ما ملہ ہے اس نے عدت ساقط كرنے كى غرض سے پيٹ كا استفاط كيا تو قرمايا كما كراك نے استے تعل ہے ساقط كيا تو اس برغر ه واجب ہوگا اور بيتو ہركو سے كا يرميط من ہے۔ایک مخص نے بڑارورم کی بائدی فرید کراس سے ولی کی اوروہ اس سے حاملہ ہوگئ چر بائدی ذکور نے اپنے بیت کوعد اصدمد منرب بہنچایا یا کوئی دوانی تا کد بچیر ساقط کردے مجرمردہ جنین ساقط ہوا چروہ یا ندی استحقاق میں ٹی ٹی تو قاضی بنام منتقل اس باندی اور اُس كے عقر مبركا اور مشترى ابنائمن باكتے سے واليس لے كا بھر مستحق سے كہا جائے گا كد تيرى باندى نے اپنے بجي يول كي حالانك وہ آ زادتھا اس واسطے کروہ مشتری مفرور کا بچے تھا اور جنین آ زاد مضمون ہوتا ہے کے غرواس کے منان میں واجب ہوتا ہے کہل تھے کو اعتبار ہے کہ جا ہے غروالیں بائدی وے وے یا اس کا فدرید وے جار جب اُس نے بائدی دی یا فدرید یا تو مشتری ہے کہا جائے گا کہ ہرگا ہ تو نے غرو کے لیا تو تھے کو بچہ کے جربے لانال دیا کیا اور اگر تھے کو بچہ دیا جاتا یا زیمرہ ساقط موکر مرنے کی صورت میں قیمت دی جاتی تو تھے پر مستحق کے واسطے بوری قیمت واجب ہوتی لی جب تھو کوغرہ دیا گیا تو اس حساب سے تھو پر قیمت دینی واجب ہے اور آزاد بچہ کی قمت دس بزار ہے اگر فذکر ہواور یا چی بزار ہے اگر مؤنث ہولیں دیت فیکر ش یا چے سوورم اُس کا بیسواں حصہ ہے اورمؤنث کی ویت یں سے دسوال حصہ ہے ہیں اس حساب سے مشتری حان دے گا اور سنحق نے جب باعدی دی یا اس کا فدید دیا تو قیمت و مال مضمون ے مترکو جا ہے یا تع سے واپس لے یامشتری ہے ہیں اگر باتع سے لی قومشتری ہے یا تع واپس نے گا اور اگرمشتری ہے لی تو وہ باتع ے والی ند لے گا مجرمشتری نے جس قدر تیمت بجہ تاوان دی وہ بھم غرورائے یا تع سے واپس لے گابیشرح زیادات عمّالی میں ہے۔اگر حاملہ ہا عمی خریدی اور جنوز اُس پر قبضہ ترکیا تھا کہ جواس کے پیٹ جس تھا اُس کوا زاد کردیا بھرایک مخص نے اُس کے پہیں میں مارا اور اُس کے بیٹ سے مردہ بجیرما قط ہوا تو مشتری کو اختیار ہوگا جا ہے بورے من میں بائدی کے کرضارب کا دامن گیر ہوکر ارش جنین سیس آزاد جنین کاارش کے لے اور جس تدرز بادتی مودہ أس كوحلال موكى اور جا ہے تين باندى منتح كرد ساوراس كايد بعوش اسے حصدے أس كے ذمدالازم جو كا اور اگر جنين كا باب آزاد جو ياكوئى وارث مولى تع الفتاق سے رتب ميس مقدم جوتو وونو ل صورتوں ض جنین کا ارش آس کو ملے گا اور مشتری کو یکھند ملے گا بیچیا میں ہے۔ ایک مخص نے ایک حاملہ کے بیٹ میں چری ماری اور وہ اُس کے پید کے بچدکے ہاتھ بر پینی اور ہاتھ کاٹ دیا چروہ ورت اس بچدکوز عروجتی تو نصف ویت اُس مارتے والے کی مددگار برادري برواجب موكى اس واسط كديه خطاء بكذاني العليم بيد

كبارقو (6 بامي

د بوارو جناح دیا مخانه کی جنابیت اوران کے سوائے اور چیز وں کی جن کوانسان راستہ یر بنا تا ہے اور آس کے مناسبات کے بیان میں

جاننا جائے کہ اگر کئی مخص نے ابتدا ہے جکی ہوئی دیوار بتائی ہو پھروں کی مخص پر گریزی اور وہ آل ہو کیایا کسی مخص کا نال تلف ہوگیا تو دیوار ندکور دکاما لک ضامن ہوگا خواہ ویشتر أس سے قو ڑنے کے واسلے کے دیا گیا ہویا نہ کہا گیا ہواورا کرأس نے ابتدا سے

لے مینی پکھی ال دے کرشو ہر سے طلاق لے اللہ ہے وہ ال جو بعوض وطی شہبۂ کے واجب ہوا ا سے مینی جریان پر بس قداشد والا سے وہ محض جس نے آس مملوک کو آزاد کیا ہوالا

فتاوی علمگیری .... جلد 🛈 کی دستان الجنایات

سیدمی بنائی چرمدت دراز گذرنے سے وہ جسک گئی اور کی آ دی یا کسی مال برگری اور وہ تلف ہو کیا ایس اگر ما لک دیوار سے پیشتر کرنے ے ندکہا ممیا ہوتو ہمارے علماء ثلاثہ کے نزویک مالک دیوارضامن ندہوگا اور اگر پیشتر اس سے کہدویا ممیا ہو پھروہ ویوار کری حالانک اطلاع دینے کے بعد مالک کوالیا موقع تھا کہوہ دیوارکوتو ڈسکٹا تھا کرائس نے نہوڑی تو تیا ساضاس ندہوگا اور استحسا فاضامن ہوگا ہے ذ خیروش ہے۔ پھرالی و بوار سے جوجان تلف ہوجائے اُس کی متان مالک د بوار کی مددگار برادری بر ہوگی ادر جو بال تلف ہوا س کا جوضائن ہوگا سیمین میں ہے۔اور دیوار کے مالک ہے دیوارتو ڈینے کی اطلاع دیتا اس کے ٹوٹے ہوئے کے حق میں بھی وی اطلاع کانی ہوگی حتی کدا کرائی کی ویوار بعدا طلاع کے توٹ کری اور اُس کی ٹوٹن ہے کوئی خص ٹوکر کھا کر مرکمیا تو اُس کی دیت ما لک ویوار پر موکی اور بدامام محرکا قول ہے اور امتحاب الا مائی نے امام ابو پوسٹ سے بول روایت کی ہے کہ مالک دیوار منمان ندمو کی محرامام محمد کا قول سے بیدہ خیرہ میں ہے۔اورا کرد ہوارا کی محض پر گری اوردہ مرکیا چرد ہوار کے ٹوٹن سے ایک محض شوکر کھا کرمر کیا چرا کی مخص اُس مقتول سے تھوکر کھا کرمر حمیا تو و بوار وائے کی مدو گار برادری برطان تدہوگی اور اگر بچائے د بوار کے جناح کم ہوجس کواس نے راسته کی طرف بزهایا تھا چرو وراوش اوٹ پڑااورائس کے ٹوٹن سے ایک آ دی ٹھوکر کھا کرمر کیا اور دوسرا مخف اس مفتول ہے شوکر کھا كرمركيا تو دونو ب معتونون كى ديت اس جنات ك ما لك ير موكى يرميط ش ب-اور ما لك كواطلاع دى كرنا سلطان (١) و فيرسلطان سب كنزد كيك ي بيكاني من ب-اوريشتر اطلاع وي كي تغييري بكرصاحب في ما لك ديوار بي كم تيري ويوارخوفاك ہے یا کیے کہ جمل ہوئی ہے پاس تو اُس کوتو ڈے تا کہ گر کر پھی تلف نہ کرے مدیجا میں ہے۔ اور اگر مالک ہے کہا گیا کہ تیری دیوار جمل موئی ہے تھے جا ہے ہے کہ و أے منبدم كراد ساتويد مثوره بطلب نيس بے كذانى فادى قاضى خان -اور طلب شرط باور كواه كر ویناشر مانیں ہے جی کہ اگر تو ژکر صاف کردیے کی طلب کی اور کواہ ند کے عمر مالک دمیرار نے مثلاً اُس کودور ند کیا حالا نکہ اُس کے دور كرنے يرقا در تفايهاں تك كدو وكس مخض يريا مال يركرى اورأس كوتكف كرديا اور مالك ديوار طلب فدكوركا اقر اركرتا بياتو وه ضامن مو گااور گواہ کر لینے کا فائدہ بیہ کے والمت انکار ما فک کے اُس پر ٹابت کیا جائے بیکا فی ش ہے۔ اور اگر طلت پر دو گواہ مردیا ایک مردووو عورتیس گوائی دیں تو مطالبہ فابت ہو جائے گا دوراس طرح بھی فابت ہوتا ہے کہ ایک قاضی (۳) کا خط دوسرے قاضی کے تام ہو۔ اور ا كرجكى موتى ديوار كے مطالبه يردو غلام يادوكا قريا دولا كے كواہ كرديئے كئے چردونوں غلام آزاد موسك يادونوں كا قرمسلمان موسك يا دونوں اڑے بالغ ہو سے مجروہ دیوار کری اور کوئی آ دی تلف ہو کیا تو دیوار کا ما لک ضامن ہوگا ای طرح اگر ہردو غلام کی آ زاوی و کا فروں کے اسلام اور لڑکوں کے بلوغ سے مہلے و بوار فذکور کری مجر دونوں نے کوائی دی تو کوائی جائز ہوگی اس واسلے کدوونوں الل اوا وشہاوت میں بیٹآوی قامنی خان میں ہے۔

اگر م کان خرید نے والے ہے اُس م کان کی دیوار جھکی ہوئی کا مطالبہ واشہا و کیا 😭

وال جانے اور جھکنے ہے مہلے گواہ کر لینا سی تیم میں ہے۔ اس واسطے کہ اس وقت تک کوئی تعدی نہیں ہے بیٹر اللہ استعن میں ے۔ بیٹتر اطلاع دین کے مجمع ہونے کے واسلے میسی شرط ہے کہا ہے مخص کواطلاع دے اور مطالبہ کرے کہ جس کو اس کے دور کرنے وفارع کرنے کا اختیار حاصل ہے تی کداگرا یہے تھی ہے مطالبہ کیا جواس مکان میں اجارہ بھیریا بیلورعاریت رہتا ہے اور اُس نے د بوارگرا کرصاف ندکیا بیال تک کدده کی آ دی پرگری تو کوئی ضائن شہوگا بیذ خیرہ پس ہے۔ اور بیعی شرط ہے کہ اختیار وولا بت گر

ع جس کو ہمارے کرف بیں شہتر ہوگئے ہیں ا جس کو ہمارے مرف بی کرایہ ہوگئے ہیں ا (۱) لینی خواہ سلطان کے باس اطلاع دے و دوسرے کے پاک ۱۲ (۲) جیسا کے کتاب القعناش گذرہ ۱۳

یڑنے کے وقت تک برابر باتی رہے تن کرا گر صاحب ولایت کے باتھ بعدمطالیہ واشہاد کے نکل گئی ہایں طور کے اُس نے مکان فروخت كردياتوووطان سے برى موجائے كا يتيمن على ب\_اورمشترى برطان شاوكى بال اگرمشترى كے فريدنے كے بعدمشترى سے مطالبه واشهادكيا كيابهوتو وهضائن بوكايدكاني من بداوراكرمطالبه واشهاد كي بعد ما لك ووى كوجنون مطيق بوكيا بانعوذ بالتدمر تدبو كردارالحرب ميں چلا كيا اور قاضى نے أس كے دارالحرب ميں جانے كائتكم دے ديا پھر مجتون كوافاق ہو كيا يا مرتد ندكورمسلمان ہوكر وارالحرب سے واپس آیا اور اس کا مکان اُس کودے دیا میا چراس کے بعد دیوارگری اور اُس نے بچھ کلف کیا تو وہ مرز البوگا۔ای طرح اگراس نے مکان کوفرو دست کردیا حالا تک اس سے پہلے اس سے دیوار کا مطالبدواشیاد ہو چکا ہے محربسب میب کے بحکم قاضی ا بغیر عیب کے بسب مشتری کے خیار رویت یا خیار شرط کے باقع کووالی ویا گیا مجرد بوار کری اور اس نے پچھ ملف کیا تو بعد واپس ہونے کے جب تک ازسر تومطالیدا شباد بایات جائے تب تک وہ تحص ضامن ندہوگا اور اگر خیار بائع کا ہو ہیں اگر أس نے اتا تو زوى اور پھر دیوارگری اور پچھ تلف نہ کیا تو باکئے ضامن ہوگا ریٹس پر بیٹس ہے۔اوراگرمکان خریے نے والے ہے اس مکان کی دیوار جنگی ہو کی كا مطالبه واشها وكميا مميا حالا تكدمشترى كو يج يس تين ون كا خيارشرط حاصل ب- يجرأس في بسيب خيار كي تع روكروي واشهاد باطل ہوجائے گا اور اگر کے بوری کرنی تو باطل نہ ہو گا اور اگر ایسی حالت میں بائع سے مطالبہ واشباد واقع ہوا ہوتو و وضامن نہ ہوگا۔ اور اگر با نع كاخبار مواوراً سيد يوار تذكور كامطالبه واشهاد كيا كيالي اكراً سفي قوردى موتو اشهاد يح رب كا اوراكراً سف تع يورى كردى تواشهاد باطل موجائ كالوراكر باك كاخيار مون كي صورت عن مشترى عدمطاليدواشهاد كيا كيا موتوسيح ندموكا يبسوط من ہے اور متمان واجب ہوئے کے واسطے بیشرط ہے کہ بعد مطالبہ واشہاد کے اُس مخص کوا تناموقع سطے کہ اُس میں وہ ویوار ندکور کومنہدم کر کے صاف کر تھے تی کے اگراس سے مطالبہ واجہا کمیااورای وفت وہ دیوارگریٹری اتناموقع نہ ملاکہ وہ کرا کرمیدان خالی کر تھے تو جوج وارسب عام لوگ جی حی کراکرایک مخص نے عام لوگوں جی سے مطالبہ کیا ہوتو کافی ہے بیاذ خیرہ میں ہے۔ اور مسلمان مطالبہ کرے یا ذى مطالبه كريد دونون اس محم يس يكسان بين بيشرح طحاوى يس بداوراكرد بوارعام داسته كالمرف جمكى موتو مطالبه كا استحقاق تمام لوكول كوماصل بإخوا ومسلمان بوياغلام بويشرطيك وه أزاد بالغ عاقل بوياصفير بوكرأس كأس كونى في اسمعالم من خصومت كااعتياره يا بوياغلام بوكماً س كواس كرموني في ال المتياره يا بويكفارين ب-

خاص کوچہ یں اصحاب کوچہ کو استحقاق مطالبہ ہے ہیں ایک کا مطالبہ کرنا کافی ہے اور دار کی صورت میں مالک یا ساکن کا مطالبہ شرط ہے میدذ خیرہ میں ہے۔ جامع عن اکھا ہے کہ ایک مخص کی دیوار دوسرے کے دار کی طرف جھکی ہوئی تھی ہیں اُس پر مالک دار نے اُس کی طلب واشباد کیا ہیں ما لک دیوار نے قامنی ہے بوں درخواست کی کہ مجھے دویا تمن روزیا اس کے مثل بجوقلیل روزمہلت دى جائے اور قاضى نے اس درخواست كومنظور كرليا بحروه و يوار مال ياكى آ دى يركرى تو و يوار كے مالك ير حمان واجب ہوكى يدمجيط یں ہے۔اوراگر مالک دارتے باساکتان دارنے اُس کومہلت دی بامطالبہ ہے بری کیاتو سیح ہاور دیوارے جو پکھ تلف ہوا اُس کا ضامن ندہوگا كذانى الكانى \_ اوراكرايام معلوم مہلت كے بعدويواركرى توضامن ہوگا يديجيط سى ب\_ اوراكر راستدى المرف جنكى موئى ہونے کی صورت میں اس نے قاضی سے مہلت کی ورخواست کی اور قاضی نے مہلت دی تو باطل ہے بیٹر ائد اسمنتین میں ہے۔ای طرح اگر قابنی نے اُس کومہلت شدوی بلکہ جس نے اس پر اشہاد کیا ہے اُس نے مہلت دی تو بھی سیجے میں نہیں ہے تدا ہے تن می اور نہ ل معنی اس صورت بنس دیمت و غیر و نبیل سینا و سی کا و کر لین ۱۲ سی کیوند عام لوگوب کے نفوق مشترک زیر آنو خاص ایک شخص کی مبلت و بینے کا مقبار ند: وگا ۱۲

ووسرے کے تن میں میر پیط شک ہے۔ اور اگر دیوارر بن جوادر اس کے بایت مرتبن سے پیشتر اطلاع دی تی تو شر تبن ضامن ہو گا اور شد را ہن اور اگر را بن سے اطلاع وی کئی ہوتو را ہن ضامن ہوگا بیشرح میسوط علی ہے۔منتی علی ہے کہذید نے عمر و کے مقبوض دار پر دوئ كيااورأس على ايك جمكى موتى ويوار بية جب تك مدى كوابول كانز كيدابت ند وتب تك أس كية زن كي اطلاع مسكو اوراشهاد کس کوبوگا اور فرمایا کہ جس کے قیعتہ شل دار فرکور ہے اس سے دیوار کے تو ڑنے کامؤ اخذ وادراشها دکیا جائے گا اور جب تک مدى كوموں كى تعديل ندموت تك بحز لدا يسے دار كے قرار ديا جائے گا كدجس ير كھيدوئ فيس مواسے اور اگر قابض نے أس د بوار کوگرا دیا پھر کوا ہوں کی عدالت تابت ہوئی تو جس نے تو ژاہے دہ دی کود بوار کی قیمت تا دان دے گا پرمجیا میں ہے۔ادرا کر کسی نابالغ كامكان موليس أس كے باب ياوسى يراشبادكيا كياتو اشهاد يج بي اگرديوادكرى اورأس في كير الف كياتو أسى منان نا ہالغ پر واجب ہوگی کذائی فٹاویٰ قامنی خان ۔اوراس مغیر کی ماں پر بھی اشہادیج ہے کذانی افکائی۔ادراگر دیوار ساقط نہ ہوئی یہاں تك كرمنير زكور بالغ بوكيا يمرسا قط بونى اوركونى آوى دب كياتو أس كاخون مد موكا ادر اكرنا بالغ كى نابائني بن أس كاماب ياوسى مر · عمیا پھر دیوارگری اورکوئی آ دمی مرکبیا تو ہائی کا خون ہدر ہوگا اورا گرصفیر کے بالغ ہونے کے بعد اُس ہے جدید مطالبہ واشہا دکہا گیا پھر وبوارسي آوي بركري وأس كى مدد كار براوري برمتول كى ديت واجب وكي يرجيط على بايك ميركى ويوارج كي تواشهاوأس فنقس مر موكاجس نے أس كو بتايا ہے بينزائد المعتبين جي ہے۔ اگر ايك فض نے اپنا دار مساكين كے داسطے وتف كر كے اپنے تعدينال كر ا یک فض کے قبضہ دیا گداس کا کرایہ سماکین پرخرج کیا کرے جراس کی ایک دیوار جمکی کا مطالبہ وکیل ہے کیا تم اور کس آوی پر گری تو اُس کی دبیت وقف کرنے والے کی مدد گار براوری پر ہوگی اور اگر اُن لوگوں پر جن پر وقف کیا گیا ہے لیعنی مساکین پر اشہاو کیا گیا تو حان ند ہوگی بیجید میں ہے۔ایک قلام ماؤون کے مکان کی دیوار جھی ہوئی ہے یس اس پراشها دکیا گیا جرد بوار کری اور ایک آ دى تلف بوكيا توماد ون كم مولى كى مدد كار برادرى برأس كى ديت واجب موكى خواه غلام مذكور برقر ضدمو يا شهواوراكر د ايوار ي مال ا کف بواتو منان مال اس غلام کی کردن پر بوگی جس کے واسطے و فروخت کیا جائے گا اور اگر اس کے موٹی پراشہاد کیا گیاتو اشہاد سے ہو ا بدانا دی واضی خان میں ہے۔ اور اگر مکان ترک کی دیوار ماکل کا اشہاد کی وارث پر کیا گیا تو تیا ساوار و سے سے کسی پر منان واجب ند ہوگی مرس استسانا بی محم دینا ہوں کہ جس وارث پر اشہاد کیا گیا ہے اُس کے حصد میں جس قدر دیوار پر تی ہواس کے حساب ے کنی شدو کا تاوان اس پر عائد ہوگا بیمسوط میں ہے۔ اگرایک و بوار پانچ آ دمیوں میں مشترک ہو چرایک شریک پرمط لبد کیا گیا كديبيكى مولى بادراشهادكرديا مماجره وديواركرى اورايكة وى كف مواتوجس براشهاد مواسية سى مددكار براورى سددين پانچواں حصد حمان لیا جائے گا۔ ای طرح اگرایک دار تین آ دموں ش مشترک ہوان میں سے ایک نے اس می کنواں کمودایا دیوار بناكي اوراييندولون شريكون سے اجازت ندلي بيراس ش كوئي آ دى تلف ہوكيا تو أس يرتبائي ويت واجب ہوكي اورامام ابو يوسف و المام محر فرمایا كه بردد مستله من أس برنصف ديت واجب بوكي كذاني شرح الجامع الصغيرللصدر الحسام اورا كركنوال كمودنا يا ديوار منانا دونوں باتھوں کی اجازت ہے موتو یہ جنایت نہو کی میسرائ الوہائ على ہے۔

منتلی میں ہے کہ ایک مخص مر کیا اور اُس نے ایک بیٹا اور ایک دار چھوڑ ااور میت پر اس قدر قرضہ ہے کہ تمام دار کی قیمت اُس میں متنزق ہے اور اُس میں ایک دیوار جھی ہوئی ہے اور عام راستہ کی طرف جھی ہے اور میت فدکور کا سوائے اس بینے کے کوئی وارث نیں ہے تو دیوار نہ کور کا مطالبہ أسى بینے ہے کیا جائے گا اگرچہ وہ اُس دار کا ما لکٹیس ہے اور اگر اُس ہے مطالبہ کرنے کے بعد ويوار تذكوركر يزى توأس كى ديت باب كى مدكار براورى يرعوكى بيني كى مدوكار براورى يرت موكى بيميدا على بهارام محد فرماياك

ا یک مکاتب کی دیوار جھی ہوئی کا مطالبہ مکاتب ہے کیا گیا ہیں اگر اُس کے متبدم کرانے کا قابد یائے ہے پہلے کر گئی تو ضامن ند ہوگا اورا گراس نے اس کے منہدم کرنے کا قابو پایا محرمنہدم نہ کرایا اور گرمر گئی تو ضائن ہوگا اور بیاستحسان ہے۔اورولی مقتول کو اُس کی تیت اور ویت سے کم مقدار کی مثان دے گا اور اگر مکاتب کے آزاد ہوجائے کے بعد و بوار کری تو اُس کی مدد گار برادری پر ضان واجب بوكى اوراكروه عاجز بموكر رقيق لم بوكيا مجرو يواركرى تو أس يرهنان شابوكى اور نيز أس كيموني يرمنان شاموكى اى طرح اكر اُس نے دیوارکوفروخت کرویا پھر کری تو کسی پر مثمان نہ ہوگی اورا گرفروخت نہ کیا اوروہ کریڑی پھراُس کی ٹوٹن ہے کی آ دمی نے تھوکر كمانى اورمركياتوه وضامن بوكا اوراكرعاج بوكررتين بوكياتومونى أس كدسية اورأس كافديدسية ش عزاركياجات كاراوراكر و بوار ہے دب كرمرے ہوئے ہے كى آ دى ئے تھوكر كھائى اور مركيا تو مالك د بوار پر منان شہوكى بيشرح زيا دات عمّاني ش بـاور اگر اُس نے یا مخانہ وغیر وراہ پر بنایا پرمولی نے اُس کوفروخت کیایاوہ آزاد ہو گیا اور دہ گرا اور کسی آ دمی کوتلف کیا تو تیت اور دیت ے کم مقدار کا ضامن ہو کا اور اگر عاجز ہو کر رقتی ہو گیا ہے تو موٹی اُس کے دینے یا اُس کا فدید دینے ٹی مختار کیا جائے گا اور اگر یا مخاندی اوش ہے کوئی آ دی شوکر کھا کرمر کیا تو یا مخاند کا با ہر بنائے والا ضامن ہوگا اور اگر اس مفتول ہے شوکر کھا کر کوئی آ دی مراتو نجمی ہاہر بنانے والا مشامن ہو**گا ب**یکا تی ہیں ہے۔ اگر ایک مخص کی مال کسی کی موٹی <sup>سے</sup> الفتاقہ ہے اور اُس کا ہا ہے خلام ہے پس اس شخص پر ا كي جي ويوار كامطاليدواشها وكيا كيا اورأس في ويوارند كرائي يهاس تك كدأس كاياب، زاد كيا كيرويواركرى اوراكي، وي قل موا تو اُس کی دیت اُس کے باپ کی مددگار براوری پر واجب ہوگی اور اگر باپ کے آ زاد ہونے سے پہلے و بوار کری تو مال کی مددگار برادری پر دیت واجب ہوگی۔اوراگراس نے راہ پر یا تخانہ بنایا پھر باب آزاد کیا گیا پھر یا تخانہ کرنے سے کوئی آ دی مراتواس کی دیت مان کی مددگار براوری بر موگ اس واسط کرراه بر یا مخاشه بنانا خود جرم بهاوراس جرم کی بنیاد کے دفت مال کی مددگار براوری أس کی عا فکر کھی بیجیط میں ہے۔

ے کینی جس آند رہال اس کے دالک نے بدل کتابت مقرر آبیا تھاوہ اُس کی اوائی سے عاجز ہوکر مکا تب شدیا بلکہ بدستور مملوک ہوگیا ۱۴ ع ہے اس کی تو شیح اوپر گذر مکلی لیس وہاں و کھٹا میا ہے او

منامن نه بوگااس واسطے كه كمزاد يوار برركه دينے سے أس كے فنل كا الر منقطع بوكيا اوروه اس ركھے بي منتقدي نيس ہے بس آ دى كا کف کرنا اُس کی طرف مضاف نے ہوگا میضول اوریس ہے۔ اگر ایک فض نے دیوار پرکوئی چیز رکھی اور یہ چیز کسی آ دی پرگری اوروہ مركياتوأس يرصان شهوكى بشرطيكدأب تالبان عى ركى مواوراكر چوزان يى ركى كدأس كاليك كناره راستدى طرف لكل كيااوروه گری ہیں اگر اُس کا نکلا ہوا کنار واُس مخفس کے نگا تو شامن ہوگا اور اگر دوسرا کنار وا**نا**ے تو شامن نہ ہوگا ای طرح اگر دیوار جبکی ہوئی مواور فہتر أس يرلمبان من ركماموتي كدأس من سے محداه بابري الرف نه نكا الجرية بتر كمي آدي يركر اادرو مركميا تووه ضامن شعو م ابیای کماب میں ندکور ہے اور تھم مطلق ندکور ہے اور ہارے بعض مشارع نے قربایا کہ بیٹھم اس وقت ہے کہ جب و ایوار خفیف جھی ہوئی ہو بہت شہواورا گر دیوارخوب جھی ہوئی ہے تو وہ ضامن ہوگا خواہ پڑتتر اُس سے دیوار نہ کورد در کرنے کا مطالبہ کیا عمیا ہو یانہیں اور بعض نے فر مایا کہ تھم ہی ہے جیساا مام مجمدؓ نے مطلقاً بیان فر مایا ہے کہ دونوں حالتوں میں ضامن نہ ہوگا اور اگر میلیے اُس کود یوار گرانے کے داسطے اطلاع دی کی ہو پھرائی نے ہیتے رکھا پھر ہمتے گر کیا اور کوئی آ دی مراتو فرمایا کہ دہ ضامن ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ایک جمکی ہوئی دیواری ہابت اشہاد کیا گیا بھر دیوارے مالک یا دوسرے نے اُس پر گھڑار کھنا بھر دیوار گری اور اُس نے گھڑا کسی عمیشکا اورو وم رکیا تو دیوار کے مالک پر حفان واجب ہوگی اور اگر گھڑے ہے یا و بوار کی ٹوٹن سے سی شخص نے تھوکر کھائی ہیں اگر وہ گھڑ امالک د بوار کے سوائے دوسرے کا ہوتو کوئی شامن شدوہ کا اور اگروہ کھڑا ما لک دیوار کا ہوتو وہ ضامن ہوگا بیکانی میں ہے۔ منتقی میں ہے کہ ا مام محد نے قرمایا کہ جمکی ہوئی و بوار کے مالک سے اُس کے منہدم سی کرنے کا ویشتر مؤاخذ وکر دیا گیا مگراُس نے منہدم نہ کیا یہاں تک كدموانة أس وكراد باتو ووضامن موكابيميط على ب-اكرابك مخص كمتبوضددارى ايك ديوارجكي موتى كواسطأس معطالبه واشہاد کیا گیا گراس نے منہدم شکرائی بیان تک کروہ ایک آوی پر گری اوروہ مرکیا اور اُس کی مددگار برادری نے بیدار اُس کی ملک مونے سے اٹکارکیا یا کہا کہ مخیل جائے ہیں کہ بدواراً س کا ہے یا فیر کا ہے تو جب تک گوا موں سے یہ با ؛ بت نہ کرائی جائے کہ بدوار أى كاسب تك مدوكار براورى ضامن ندموكى اوراكر قابض في اقراركيا كديددار مراجية أى كي قول كي مدوكار براورى كي حق عى تقد ين ندموك اورقيا مأأس يرهان واجب ندموكي اورا تنسانا أس يرمتنول كى ديت واجب موكى بشرطيكما س في مطالبه حقد مدكا اقرار کیا ہو بیٹا دی قاضی خان میں ہے۔ایک محض کی جنگی موئی دیوار کی نسبت أس مے مؤاخذ و کیا گیا تکراس نے معہدم ند کرائی بہاں تک کدأس کے بروی کی دیوار برگری اور اُس کومنبدم کر دیا تو وہ بروی کی دیوار کا شامن موگا اور بروی کوافتیار ہوگا جا ہے اُس سے ا بی دایواری قیمت تا وان مفرقونون اس ضامن کا موجائے گا اور جائے گا اور جائے گراس سے بعقد رفتصان کے ضامن کے اورا کراس نے جایا کہ بجز اس سے ولی بنوالے جسی تقی تو اس کو بیا تقیار شاہوگا اور اگر کوئی تخص دیوار اوّل کی ٹوٹن سے تھو کر کھا کر مرکبا تو اس ك ما لك سي ينى جس سي يشتر أس كور شد كامطاليدكيا كياسياس عول كي ديت كي حنان في جائد كي اوربيام محركا تول ب اورا گردوسری دیوار کی ٹوٹن مے فوکر کھا کرمرا خواہ پڑوی کے تاوان لینے سے پہلے مراہویا اُس کے بعد مراہوبہر حال کوئی ضامن نہ ہوگا بیمحیط عمل ہے۔

اگر دوسری دیواریعی مالک دیواراة ل کی ملک ہوتو دوسری دیوار کی ٹوٹن سے چوشش ٹھوکر کھا کرمرے یالک دیواراُ س کا بھی ضامن ہوگا بیڈنآوی قاضی خان میں ہے دور ہواری چھی ہوئی ہیں دونوں کے مالکوں سے مؤاخذ ہواشہاد کیا گیا بھرا یک دیوار دوسرے ع بعن اس کو او کھنے والے کی جانب اس کے تلف کرنے کی تعبت کی جائے گا اللہ اللہ علی دیواراس طرح کری کے گوا اُنچل کر کسی آ دی سے سریر ير ١٢١ ع يعني كرانا ويراير كريا ١٤

یر سری اور اس کومنہدم کرویا تو جو بچھاؤل یا تالی کے گرنے یا اوّل کی ٹوٹن سے تلف ہوا س کا ضامن ما لک دیوارا وّل ہوگا اور جو پچھ و بوار ٹانی کی ٹوٹن سے ملف ہوو مہر رہوگا بیکا فی میں ہے۔اوراگر بجائے دیوار کے جناح کی ہوجس کو می مخفس نے راستہ کی طرف برد حا ليا بواوروه ايك جنكي و يوارير جودوسر فض كى إورأس ار أس ويواركى بابت مؤاخذ وواشهادكر ديا ميا بـ كريرا اوروه ديوار اسمدمدے ایک فض برگری اوروه مرکیایا و بوار کی اُوٹن ے کوئی فض اُفوکر کھا کرمر کیا توبیسب مالک جناح پر ہوگا بدیجیا میں ہے اور ا كركس مخص كى ديوار بھى جس ميں سے تھوڑ كى عام واستى طرف اور تھوڑ كى ايك قوم كے داركى طرف جھي ہے۔ جرال دار في اس ے مؤاخذ وكرايا بحرأى و بوار كاو وحصر ساقط بواجوراه برتما تو وصائن بوگاا كالمرح اكر الل داه عن سيكى سنة مواخذ وكرايا بويمر دار کی طرف جھکی ہوئی و یوار اہل وار پر گری تو وہ ضامن ہوگا بیمیسوط جس ہے۔ آبک دیوار جس ہے تھوڑی دہلی ہوئی اور ہاتی نہیں دہلی ہے پھرو بلی ہوئی سب کر کئی اور ایک آ وی مرکیا تو و ہوار کا مالک جس تدرد بلی ہوئی کے صدمہ سے نتصان ہوا ہے اُس کا ضامن ہوگا اور جس قدر ب وعلى موتى سے تنصان مواہے أس كا ضامن نه موكا اور اكر ويوار جيونى مويدى طول بيس كم موتو سب كا ضامن موكا يظميريد میں ہے۔ایک دیوارجی ہوئی ہے اگر اُس کے منبدم کرائے کا اُس کے ما لک سے قاضی نے مؤاخذ و کیا چرایک مخض نے ما لک کی اجازت ہے أس كرائے كى طائت كرلى توبيجائز باورضائن كوافتيار ہوگا كديدون اجازت مالك كأس كومنيدم كرادے كذانى أتنتكى بيجيط ش ہے۔اگرا يك جمكى ہوئى و يوار پرمواخذ وكرنے كدو كوا و كئے مجرو و ديوارا يك كوا ويا أس كے باپ ياغلام پامکاتب پرگری اور مالک و بوار پراتبدام و بوار کے موّاخذہ کے سوائے ان دوگوا یول کے کوئی گواہیں ہے تو اس گواہ کی گواہی جس کا لغع أس كالس كويه يا ايسے مخصول كے فق بي بيجن كرواسطة اس كى كوائ جائز تين ہے جائز ند ہوكى بيمبوط ميں ہے۔ ايك محص ہے اُس کی ایک جھی ہوئی و بوار کی بابت جس کے خود راستہ پر گرنے کا خوف بیس ہے بلکہ بیخوف ہے کہوہ مالک دیوار کے ووسری اچھی دیوار پر گرے اور وہ داستہ پر گرے منبدم کرائے کا مؤاخذ ہوا شیاد کیا گیا گھردیوار بھی بوئی نہ گری ملک اچھی دیوار راستہ پر ار بڑی اورکوئی آ دی گفت ہوایا اس کی ٹوٹن سے کی فرور کھائی اور مرکبا تو خون بدر ہوگا برجیط میں ہے۔ ایک لقیط علی کی دیوار جھی ہوئی ہےاوراس ہے اُس کی بابت موّاخذ وواشہاد کیا گیا مجرد بوارگری اورائیے آ دی تلف ہوا تو اُس کی دیت بیت المال پر ہوگی ای طرح اگر کوئی کا فرمسلمان جوااور أس کی موالات کسی کے ساتھ نیس ہے تو وہ بھی سی انتیا کے بے بیانی والور أس کی موالات کسی کے ساتھ نیس ہے۔ ا يك ديواراوير سايك فض كى اوريني سدوسر يخض كى بي جروه جكى اوردولول من سايك فخص ساأى بابت مؤاخذوه اشہاد کیا گیا تو سب دیوارگریز نے کی صورت میں جس سے مؤاخذہ کرایا گیا تھاوہ نسف دیت کا منامن ہوگا اور اگراو پر کا حصد کرااور أس كم الك من بهليمة اخذه كما تما تواوير كصدكاما لك ضامن موكايني والاضامن شهوكا بيميدا سردى على ب-اكرايك معنع نے چند مزدوروں کواپنی و بوارمنہدم کرنے کے واسطے مقرر کیا پھرٹوش سے نے ان کے قتل سے ان میں سے کسی مخص کو یا کسی اجنبی کو تخلّ کیاتو هان و کفار وانبی لوگوں پر واجب ہوگا ما لک دیوار پر واجب شہوگا یہ مسوط عل ہے۔

ایک فض کی دیوار بھی ہوئی ہے اسے موافقہ وواشہاد نہا گیا یہاں تک کر پڑی ہر تونن کی بابت راوے اُنھا لینے کا مطالبہ واشہاد کیا گیا تھا تھا گیا ہے اسے موافقہ وواشہاد کیا گیا تھا تھا ہے کہ مطالبہ واشہاد کیا گیا گرائی نے نافھایا یہاں تک کہ کوئی آ دی یا جاتو رفوکر کھا کرمر گیا تو ووشامی ہوگا یہ آباد کی قان ہی ہے۔ منتقی میں فرمایہ کہ اگر ہوا ہوتو جس قدراس سے صدمہ پنچے اُس کا ضامی ہوگا اور اگر چھوٹا منتقی میں فرمایہ کے مسامن ہوگا اور اگر چھوٹا منتقی میں فرمایہ ہوتا ہوتا ہے جس کو جاتو دار نے نالا ہے خفیف ہوتو ضامی نہ ہوگا ہے۔ اگر ایک فضل ہے جھکی ہوئی والوار کی بابت جس پر جنارت ہیں کو بالکے دار نے نالا ہے اسے طور پرزیمن پر جا ایا ہوجہ کا کوئی وارث وارث وارث وارث منتوم نہ والا سے ایسی فوئن کی مختل برگری اا

مؤاخذہ کیا گیا بھروہ دیوارم جتاح کر گئی ہیں اگر دیواری نے جتاح کو گرایا ہوتو دیوار کا مالک جو پھھاس سے صدمہ ہوا ہوأس کا ضامن ہوگا اور اگر خالی جناح کر کیا ہوتو آس کا تاوان آس باکتے پر پڑے گا جس نے آس کو ایجاد کیا ہے بیمبسو ما میں ہے۔مثل ایک مخف کا ہے اورعلو دوسرے کا ہے اور دونوں سے خوف ہے ہیں اگر دونوں کے مالکوں سے موّا خذہ کیا محر دونوں نے نہ کرایا یہاں تك كسفل كرااوراً سي في علوكواً جيمالا اوروه ايك آدى يركرااوروه مركياتو أس كى ديت مباحب سفل كى مددكار برادرى يرواجب موكى اورسفل کی ٹوٹن سے جو مخص شوکر کھا کرمرے اُس کی مثمان بھی اُس کے مالک پر جو کی اور جو مخص علو کی ٹوٹن سے شوکر کھا کرمرے اُس کا تاوان کسی پر ند ہوگا بیمچیا میں ہے۔ سفل ایک محض کا اورعلو لیتی بالا خانہ دوسرے کا ہے اورسب دہل میا مجر دونوں ہے اس کی ہا بت مؤاخذ وكرويا كيا بحربالا خاند كرااورأس في ايك آوى كومارة الاتوأس كي منان ما لك علوير بوكي بيفاوي قاضي خان ش ب-- جامع صغیر میں ہے کدایک مخص نے عام راستد پر پاکٹانہ یا پر ٹالہ نکالا یا ذکان یا حرشین عایا تو ہرا یک مخص کو جس کے سامنے چیش آئے اختیار ہوگا کہاس کومنہدم کرڈ الے بشرطلیک بتائے والے نے بدون اجازت امام کے اس کو بتایا ہوخواہ بدعامہ سنمین سکے تل میں مضربو یا نہ ہو اوراس تھم بیں مسلمان و کا فرومر دو مورت سب برابر ہیں لیکن غلام کوراستہ برے ہوئے مکان کے گراویے کا اختیار نہیں ہے بدخلاصہ یں ہے۔اوراگر بیچیزیں قدیمی ہوں تو تھی کوئان کے دور کرنے کا استحقاق نہوگا اوراگر ان کا حال معلوم نہ ہوتو جدید قرار دی جائیں کی جتی کدامام کوا تقلیار ہوگا کدان کو دور کرد ہے کذائی الحبیط ۔اور سے تکم اس وقت ہے کہ عام راستہ پراپٹی ذاتی کوئی چیز بنائی ہواورا کرعام ك تفع ك واسط كوئى چيز منائى چيم مجدو نيره اوراس ب كرضررند بوتو ده ندتو زاجائ كاايماى امام محر ب مروى ب ينهايد مي ہے۔اوراگرایک کوچہ فیرنا فذہ لیے راستہ خاص میں بنایا تو الل کوچہ میں سے برایک کوأس کے قو ڑنے کا اعتبار ہے بشر ملیک ان چیزوں ے یے سے اس کا مرود ہواور اگر اس کا مرور نہ ہوتو اُس کوتو ڑے کا استحقال نہیں ہے اور اگرید چیزیں قدی ہوں تو کسی کواس کے توز نے کا اعتبار کی ہے اور اگر ان کا حال ور یافت شہوتو بیاتد کی قرار دی جائیں گی بیمچیا میں ہے۔ اور اگر کسی تخص نے عام راستدی چنا بنانا جا با حالانکساس سے عام لوگوں کو بجر ضررتبیں بنو امام ابو صیفد کا قد بہتے ہے ہے کے مسلمانوں میں سے برایک مخص کواس کی ممانعت كرئے اور دوركرنے كا الحتيار ہے۔ اورا كركوچ فيرنا فذه بن چنتا ايجا دكرئے كا اراده كيا تو جارے نز ديك اس بن ضرروعدم ضرر کا اعتباریس ہے بلکہ الل کوچہ کی اجازت کا اعتبار ہے اور عام داستہ پر چھتا ایجا وکرنا آ یامبان ہے سوطحاوی نے وکر کیا کدمبارہ ہے اور تنهارنہ ہوگا مرتبل اس کے کہوئی مخاصر کر ساور اگر مخاصر کرنے کے بعد اُس کا بنانا اور اُس سے انتقاع اُشمانا کی مباح تبیں ہے اورا کراس نے بنا ہوا چھوڑ دیا تو گنبگار ہوگا بیضول عماد بیص ہے۔

اکر ما لک مکان نے باہری جناح یا ظلہ بنانے کے واسطے مزدوروں وکار بیروں کو مقرر کیا ج

اال درید غیرنا فذوش ہے کی کوبیا تعنیار میں ہے کہ بدون اجازت تمام الل درید کے یا گاند ہا ہر نکالے یا پر نالہ بہائے خواہ اُن کے حق می ضرر ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو بید ظلامہ میں ہے۔اصل میں قربالیا کدا گر کمی محض نے عام راستہ پر پھر رکھا یا کوئی ممارت بنائي يااتي ويوار مصهتير يا بهرواست كي طرف بابر تكالايا بابر كي طرف باكتانه يا جناح يابر ناله يا ظله بمنايا واستدهم شهتر وال ديابس اگر أس ہے کوئی چیز صدمہ ناک یا تلف ہو جائے تو وہ ضامن ہو گالیکن اگر آ دی تلف ہو گیا تو اُس کی منان اُس کی مدوگار برادری پر ہو کی اور اگر آ دی بجروح ہوا تلف شہوا تو اگر اس کا ارش موضحہ کے ارش کے برابر ہے تو و چی اُس کی مددگار براور ک برہو گا اور اس سے كم بوتوأس كے مال سے بوكا اورأس يركفاره ند بوكا اور ندوه مراث معظروم بوكا أكربية دى جمروح يامتول أس كامورث بواور

ا وه جمولي كل جوكذر كاه عام نديمو بكد خاص اى كلّ كاوك ال بن آت جات بول السيح بيس كويمار مع ف بن ما كان كهتم بيل ا

اگر کسی مال کوصدمہ پہنچااور تلف ہوا تو اُس کی منان اُس کے مال ہےواجب ہوگی اور واضح ہو کہ اس مسئلہ کو اصل میں مطلقا ذکر فر مایا ہے حالا نکداس میں تنعیل ہے یعنی اگر اُس نے بیافعال ہدون امام اسلمین کی اجازت کے کئے ہوں تو اس طرح ضامن ہوگا اور اگر باجازت كي بول تو ضامن شهوكا اور بعار \_ مشاريح في الما كمام المسلمين كوايي فعل كى اجازت ديناجبي جائز بكرجب عام لوگوں کواس سے ضرر نہ پہنچنا ہو مثلاً راستہ چوڑ ا ہواور اگر عام کے حق ش ضرر ہو مثلاً راستہ ننگ ہوتو امام اسلمین کوالی اجاز ت دینا مہائ نہیں ہے۔ چرجوجواب کماب میں فرکور ہے اسی حالت میں ہے کہ جب اُس نے بیافعال عام بر سے راستا کوچ کا فذہ کے راستہ پر سے ہوں اور اگر اس نے کوچہ غیر نافذہ میں ایسا کیا اور اُس ہے کوئی آ دی مرکبا تو دیکھا جائے گا کہ جو پکھا س نے کیا ہے یہ معجمله امورسکونت کے نبیل ہے تو بیقورائے حصد کے ضامن نہ ہوگا اور ہاتی شریکویں کے حصد کی قدر ضامن ہوگا اور اگر پہنجملہ امور سکونت کے ہوتو قیاسا میں علم ہے لین استسانا کی منامن نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ منتنی میں ہے کہ ایک فلام تا جر انے جس پر قر ضہ ہے یا تناس ہے اسپے دارے یا مخان با ہرراہ پر بنایا اور اُس سے کوئی آ دی گف ہوگیا تو ایام ابو بوسٹ کے فزد کی اس کی دیت غلام نہ کور کی گردن پر ہوگی اور امام کے قول پر اگر اُس نے ایسانٹس با میازے موٹی کیا ہے تو حہائت موٹی کی مددگار برادری پر ہوگی اور اگر بدون اُس کی اجازت کے کیا ہے تو مثمان غلام کی گرون پر ہوگی اور اگر غلام ترکور نے اس دار کے اندرکوئی کتواں کھودا یا کوئی عمارت بنائی اور اُس ے کوئی آ دی آلف ہوا تو اس پر یکھوا جب ت ہوگا اور اگرموٹی نے ایسانسل بغیرا جازت غلام کے کیا تو ایام ایومنیز کے تول میں بھی منهان نه دو کی اور امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ و صفاعی ہوگا ہے قیاس ہے محرجم قیاس کوچھوڈ کر استخسانا تھم و سیتے ہیں کہ ضامن نہ ہوگا اس طرح اگررائن نے دارمر موندی مخیرا جازت مرتبن کے وئی عمارت بنائی بااس می کنوال کھودا یا چو یا بدیا ندھا تو وو یعی ضامن ندہوگا میر سے ۔اوراگر مالک مکان نے باہری جات یا ظلہ بنائے کے واسطے مرووروں وکار مگروں کو مقرر کیا چرفیل اس کے کہ وواوگ بتا کرفارغ ہوجا کیں 🕏 تل میں وہ کر پڑا اور کوئی آ دمی اس ہے مرکبیا تو حفان اُنٹیں کار کھروں پر ہوگی یا لک مکان پر نہ ہوگی ہیں اُن پر کفار وودیت واجب ہوگی اور اگرمتنو ل ان بن ہے کی کامورث ہوتو وہ اس کی میراث ہے محروم ہوگا اور اگر ان کے فارغ ہوجائے کے بعد گرا ہوتو تیا سامیش اول کے ہے لیکن استحسانا مالک مکان پر منمان واجب ہوگی سرکافی ومبسوط وسراج الوہاج وجوہرہ نیرہ میں ہے۔اورا گرکار محرول میں ہے کی کے ہاتھ سے این بالکڑی یا پھر کراجس سے کوئی آ دی مرحمیاتوجس کے ہاتھ سے کرا ہے اس کی مددگار برادری بردیت داجب موگ اورأس بر كفاره واجب (۱) موكا بيسراج الو باج يس ب

اكر كم مخص في راه يري الد فكاله اوروه كر الوركوني آوي في بوكيابس اكرير تاله كاندركا كناره جود يواريس لكابوا ب- أس ے آ دمی ندکور مکنے ہواتو منان نہ ہوگی اور اگر آ دی ندکور کو باہر فکلا ہوا کنار ہ لگاتو ضامن ہو گااور اگر دونوں کنارے اُس کے لیے اور بید معلوم ہو جائے تو آ وج ) معان داجب ہوگی اور نصف بدر ہو جائے گی اور اگر بیمعلوم نہ ہو کہ کون ساکنارہ أس كے لگا بتو استحسانا نصف مدر ہوگا اور نصف کا ضامن ہوگا میر بجیا میں ہے۔ اور اگرراہ کی طرف جناح ت نگالا پھرمکان فروخت کر دیا پھر جناح نہ کورگر ااور لگ جائے تو میں بری ہوں پھرمشتری نے اُس کوچھوڑ دیا بیال تک کراس ہے کوئی آ دمی تلف ہو کیا تو باکع برمنان واجب ہوگ اور مشترى يركيحه واجب ند بوگايدكاني مي بها گرراه ين كنزي ذال دي اوركوني خفس أس ين بينسااور أس كا مكننا يجوث كيا تووه ضامن

ا مراداس عدومادم بر مراون کے الک فی خرف سے تجادت کی اجازت ہوا اس کے اس کی توضیح اور گذری ا (۱)اورميرات ميڅروم بوگاتاا

فتادِئ عالمگيري ..... طِد 🛈 کتاب الجنايات

موكا اور اكرجانے والا أس لكرى كے اور بياؤل ركھتا مواجلا اور كركر مركيا يس اكروه عدائيس بيسلا بيا لكرى والے والا ضامن موكا اور فرمایا کدید تھم اس وقت ہے کہ جب و ولکڑی اس لائق ہو کدا کی اکر ای پرلوگ چلا کرتے ہیں اور اگر چھوٹی لکڑی ہوجس رہیں جلتے میں تو و و صامن نہ ہو گا میں مبسوط علی ہے۔ اگر کمی مختص نے راستہ جماز الو أس على أس پر بجھ حنان نہ ہو گی اگر اس سے كوئى آ دى مر جائے کیکن اگر اُس نے سب جماز اہوا کوڑ اواہ میں ایک جگہ جمع کردیا اور کوئی مخض اس میں پھنسااد رمر اتو جس نے جماز اسبوہ منامن موكا بيذ خيروش بيداوراكرراه في بإنى حير كاباوضوكيا توشاكن موكا اوراس مئلدي يحيقنصيل مين فرمائي اورمشاري من فرماياك مچیز کتے والاجیمی ضامن ہوگا کہ جب گزرتے والا الی جگہ ہوكر گزراہے جہاں اس نے یاتی حیز كا ہے حالا مكدأس كومعلوم ندتها مثلاً رات بنی باراه کیراندها تمایس فوکر کھا کرمر گیااوراگرراه کیرکود بال یانی چیشر کتے دیبائے کا حال معلوم تماتو بیضامن ند ہوگا ای طرح ا گر عمد أو و چتر يا لكزي پر چلا اور تعوكر كها كر كيسل كركر كر مركيا تو ر كينه والا ضامن نه دوگا اور جاري بعض مشاريخ نه فرمايا كه به يتم أس وتت ہے کہا سے تعوز ے راست میں یانی والا یاتھوزے راست میں پھر یالکڑی رکھی ہوا درا کر بورے راست میں یانی جہزک ویا لیعن چوڑ ان راستہ کا بالکل تر ہو کیا بالکڑی و پھر سے راستہ بالکل تھیر دیا اور راہ کیراً س پر سے گذرا اور بھسل کر اتو جیٹر کنے والا اور ر کھنے والا منامن موكا بيجيد سرحى ش ها بادراكر جويابيكذرااور بلاك مواتو مرحال عن ضامن موكابيفاوي قاضى خان على ب-اكروكان وارکی اجازت ے دکان کے آئے یائی چیز کا اور کوئی مندے بل کراتو قیاساً چیز کے والے پر حیان واجب ہوگی اور التنسانا صاحب دكان يرواجب موكى يرميط عن ب-اوراكرايك فض فراه ص ياني جيزك ديااورايك فض دوكد عداد يا قوائس على عاليك ا ہے باتھ میں پکڑے تھا اور دوسرا اُس کے چھے تھا بھر چھے والا پھسلا اُس کا باؤل ٹوٹ کیا یس اگر گھر صے والا دونوں کو ہا کے لاتا ہوتو كوئي ضامن ند موكا اور اكر دونون كا بالكنے والا تد موتو جيئر كنے والا ضامن موكا يد ميذ سرحى على ب- امام محر ب وريافت كيا كيا ك ا يك فض في راوين بإنى والوروم كي كذه يص مركبااورجم كريرف وكيا عراس برف يوكيا مراس برف ميكوني آدى يسل كراتو فرمايا كدجس نے پائی والا ہے وہ ضامن موگا ای طرح اگر برف ذركور بكسل كيا اوراس سےكوئى آ وى پيسل كراياكى نے راہ بي برف والا اوروه تکھلا اور کوئی آ دی بھسل گرا او بھی بھی بھی ہے بیرمجیط جس ہے۔امام ایومنینڈ نے فرمایا کدا کر راستہ غیریا فذیرہوتو اس راہ کے لوگوں میں ے ہرایک کوا ختیار ہے کہ اس راہ بی لکڑی رکھے واپنا جو بایہ بائد مے اور وضو کرے اور اگر اس ہے کوئی آ ومی تلف ہو جائے تو وہ ضامن ندہوگا اور اگرائی نے اُس راہ علی کوئی ممارت بنائی بائٹوال کھوواجس سے کوئی آ وی تلف ہواتو وہ مشامن ہوگا اور برکھر والے كواختيار بكداسية فاست داريس مني ولكزى واسفوج بإبيه باعر مصة كان بنائة وتؤر بنائ يشر للبكد سلامتي كرساته مويد فأوى قاضی خان میں ہے۔

اگر راه بن مینتے ہوئے برف ہے کوئی آ دی یا جانور مرجائے تو امام محد نے آخر جنایات العیون میں ذکر فرمایا کہ اگر کوجہ غیر نافذہ ہوتو بھیننے والے پر منان نہ ہوگی اور اگر نافذہ <sup>ا</sup> ہوتو جس نے پھینکا ہے وہ ضائن ہوگا اور نقید ابواللیث نے فر مایا کہ جو تھم امام محد نے ذکر فرمایا بہتیا ی تھم ہے اور ہم استحسانا کہتے ہیں کہ منان واجب شہو کی خواہ کوچہ نافذہ ہو یا غیر نافذہ ہواور عون میں ہے کہ اس من شرط سلامت کی قید ہے اور جارے ذمانہ کے بعض مشائع نے قرمایا کداگران او گوں نے بیامرا یام اسلمین کی اجازت سے کیا ے یا کو چہ ایسا ہوکہ ان کو برف اُ شاؤا لئے ش حرج تعلیم چش آئے تا کہ یہ پہلانا جائے کہ دلائیۃ ان کو برف وُ ال رکھے کی اجازت ہے تو عَلَم وى موكا جوفقيدا بوالليث في ذكر كياب ورنه تكم وه ب جوامام محمد في بيان فرمايا ب اور جوفقيدا بوالقاسم سيمنقول باي كى تائيد

كرتا ب يعنى نقيد ابوالقاسم عدد ما فت كيا كيا كدا يك شهرش برف بهت موتى ب كدراه ش بهت يجيز موجاتى بهل برايك نے اہے فنا ووار میں یا قریب وار کے ایک ایک پخر ڈال دیا پھرائی میں کوئی آ دی پیش گر خوکر کھا کر گر اتو قر مایا کہ صرے نز دیک پہندیدہ یہ ہے کہ و ولوگ امام اسلمین کی اجازت سے پخر ڈ الیں اور اگر بدون اجازت امام کے ایسا کیا تو قیاس یہ ہے کہ اُس پر ضان واجب ہوگی ذخیرہ میں ہے۔اگرایک پھر میں تھوکر کھا کردوسرے پھر پر گر کر مرکباتو پہلے پھر کے ڈالنے والے پر منان ہوگی اورا کر پہلے پھر کا ڈ النے والا شہوتو دوسرے پھر ڈ النے والے بر شمان واجب ہوگی میمبوط میں ہے۔ اگر ایک مخص نے راہ میں کوئی نا جائز چیز ایجاد کی اوراً سے سے معلور کھائی اور ووسرے آ دی پر گرااور وہ مرکباتوجس نے تھوکر کھائی ہوہ ضامن ندہوگا بلکہ جس نے وہ چیز ایجاد کی ہےوہ مناس ہوگا اور اگر کسی مخص نے پھر ولکڑی و تیرہ راہ میں بڑی ہوئی کوائی جگہ سے بٹا کر ایک طرف کر دیا چراس سے کوئی آ وي بلاك بواتوجس في جكدب بناياب و وضاكن بوكا اور منفل الله المنان عنظل جائع كابياتا وي قاضى خان على ب-اكر ا يك مخص في راه بني تلوارة الى اور كسي مخص في أس مع شوكر كماتي اورم كميا اور تكوارتوث كي أتو تكوار كاما لك أس كي ويه كا ضامن موكا اور الموكر كمائے والا أس كى تكوار كى قيست كا ضامن ہوكا اور اگر طوكر كمائے والا تكوار يركرا اور تكوار نوث كى اور و وقض مرحميا تو تكوار كا ما لک اس کی دیت کا ضامن ہوگا اور منتول کوارٹو نے کا ضامن نہ ہوگا پنز انتہ امکتین میں ہے۔ اگر کسی مخص نے راویس درند ہ کھڑا کیا تو جو پھے وہ آلف کرے اُس کا ضامن ہو گابشر طبیکہ وہندھا ہوا ہوا دربند سے ہوئے ہونے کی حالت میں اس نے صدمہ بہنجایا ہو۔اور ا كركال كما اوركال جائے كے بعد أس نے اپني جكدست بث كرصد مدينجايا تو بائد سے والا ضامن ند بوگا۔اى طرح اكر بوام شل سانپ و بچود غیرہ جس ہے کسی کوکسی مخص پر ڈ الا اور اُس نے اس مخص کو کاٹ کھایا تو ڈالنے والا ضامن ہوگا اس طرح اگر دم کہے کئے کو مسى مخص پر للكاراتو بھى يكى تكم ب بيمياسرتى يى ب - اگرراه بى انكارا أك كا دال ديا اور أس ب كر جل مياتو دا لنه والا منامن ہوگا اور اگر ہوا اُس کواُ ژاگر ایل جکہ ہے دوسری جگہ لے گئی اور کوئی چیز اُس نے جانائی تو وہ منامن شہوگا بیاقا ویٰ قاضی خان ش ہے۔اور ہمارے بعض مشائح ہے فرمایا کہ بینکم اس وقت ہے کہ جب بوراا نگارہ اپنی جگہ ہے ہوا اُڑا لے گئی ہواور اگر اُس کے شرارے لے کئی اور پھے جل میا تو بھی حمان وا جب ہوگی ہورایام شس الائد سرحی فریاتے تھے کدا کردن ایسا ہو کدأس ون ہوا جيز جلتی موتو أليت والابهر حال ضامن موكا أكريد يوراء الكاريكومواك اثرا لي جائة اورشس الائد حلواتي بغير تفعيل كوحوان واجب موتا نہیں فرماتے تھے بیدہ خیرہ میں ہے۔ او بارے اپنی ذکان میں اگر بھٹی ہے موختہ او با نکال کر قلاب پر رکھ کر ہتھوڑے ہے مار نا شروع كيااورأس كيشرار بعام داستدى طرف أزياد وكمي فض كوجلايايا أس كي آسكي تواس كي منان لوبار كي مدد كار برادري بر واجب ہوگی اوراگر کسی مخص کا کیڑ اجلایا تو اس کی قیمت او بارے مال سے واجب ہوگی اور اگر او بار نے اس کوہ تنوڑے سے نہ مارا بلکہ مواسے أس كثرارے أر ساور تقصال ندكوراً سے واقع مواتو و مدر موكار يقلام من ب

ما تع كيس يا پنروليم وغيره كى ما نندكونى چيز كردوسر ير وار "من جانا جئه

اگرلوبار نے اپنی دکان میں کتارے دکان کے راہ کی طرف جباں ہے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ آگ کا اشتعال راہ میں مِنْجِ كَاورة ك نے كچوجلايا تو دوشامن بوكاية خيره على بياراكي فض آك ليكراي طك يا قير ملك على جاتا تعاادراس من ہے ایک شرار وایک مخص کے کپڑے برگر ااور کپڑ اجل گیا تو نو اور علی قد کور ہے کہ وہ صاصی ہوگا اور اگر ہوا کوئی چنگاری أز الے مترجم كبتائے كه جوچھامام شمل الائد مزنعي ئے فروباد وسيح اوراس تول ہے أن روايات على موافقت بوجاتي ہے جوذ راعد وفير وهل مذكور بين اورا أمرو قول ندیا جائے قوال شکل دوروایش بور کی اور کی ند بوگا ۱۳۵ محی اور کی مخص کے کیڑے برجایز ی تو وہ مشامن تب و گار قاوی قامی خان میں ہے۔ اور بعض علماء نے قربایا کے اگر آگ کے لے کرالی جكد اجال أي كوكذرة كاستحقاق عاصل إاورأس على على الوقى شراره كي تخف كى ملك على كرايا موان كرادياتووه منامن نه ہوگا اورا کراس مخص کواس میکدے گذرنے کا استحقاق شہوا ورکوئی چنگاری اس کے ہاتھ سے کری تو منامن ہوگا اور اُس کوہوا کے گئی تو ضامن نہ ہوگا اور بیا تلم ہے اوراک پرفتو کی ہے بیٹز اٹ انگفتین میں ہے۔اگر ایک مخفس تج و فیرہ کے واسطے راہ پر جیفا اور کسی مخص نے اُس سے خوکر کھائی ہی اگر یا جازے سلطان جیٹا ہتو وہ ضامن شہو گاور نہ ضامن ہوگا میرسراج الوباج علی ہے۔ ایک مخص اليب وتي (١) موئ ك ياس سه كذرااورأس ك ياؤل م خوكر كمانى كدأس كى ينذل أوث كى اورأس يركراكدأس كى آخمانى ہو گئ اور کرنے والا مرکیا تو کرنے والے برسوتے ہوئے کے یاؤں کا ارش واجب ہوگا کیونک اس کے حل سے مخف ہوا ہے اورسونے والے يرأس كويت واجب موكى اور اكر دونوں مركع توسونے والے يركرتے والے كى ديت اوركرنے والے يرسوتے والے كى نصف دیت وا جب ہوگی میٹز ائد امکتین بی ہے۔ بھالی میں ہے کدا گرداہ بیں سوتے ہوئے سے ایک فیص نے جوجا تا تھا فوکر کھائی نیں اُس کی انگلی اورسوتے ہوئے کی انگلی ٹوئی چکر دونوں مر کے تو دونوں جس سے ہرایک کی مددگار برادری پر جوصد مداس کی ذات ے دوسرے کو پہنچا ہے اُس کی معان واجب ہو کی اور اگر دونوں ش سے ایک سرکیا تو زندہ کی مددگار براوری براُس کی دیت واجب ہو کی اور اگر آس نے ٹھوکر کھائی اور مند کے ٹی سوتے ہوئے کے مند برگرا ادر آس کا سرسوتے ہوئے کے سر برگر اور دونوں ڈی ہوئے اور دولو ل كى الكل او فى او سوتا بوا أس كى الكلى ورقم سركا ضائن بوكا اوركرت والاأس كى الكل كا ضائن بوكا زهم سركا ضامن شابوكا اوراكر دولوں مر مے تو سے واسلے کی مدکار براوری برگر نے والے کی وعت واجب موگی اور کرتے والے کی مرد کار براوری برسونے والے کی تصف دیت واجب ہوگی سے میرسیش ہے۔ اگر ایک مخص راہ میں جاتا تھا کہنا گاہ مرد ہوکر گراادر کسی مخص نے اس سے ساتھ کوئی جنایت بنیل کی اور اس کے کرنے سے ایک منس فیل کر مرکیا تو کوئی ضامن شہوگا شدمیت فدکور اور شاک کی مدوگار ہراور کی میرؤ خیرہ میں ہے۔آیک مخص راوشی جلاجاتا تھا کہنا گاہ اس کو بیاری نے پکڑا کہوہ ہے ہوش ہوکر کرایا ضعف طاری ہوا کہوہ بال ندسکا اور کرااور ایک آ دی بر گرا کدوه چل کرمر میایا مخص فرکورز تده زین بر کر کے مرکبا چرکی آ دی نے اُس سے شوکر کھائی اور مرکبا تو اُس مخص کی مددگار برادری برهان واجب موگی پس جس صورت بی کروه می آوی برگرا باوروه مرکباتواس محض بر کفاره یمی واجب موگاادراگر سے تفس جس پر گرا ہے اُس کا مورث بولو اُس کی بیراث ہے بھی عروم ہوگا اور اگر جس صورت میں کہ زمین پر گرا ہے اور ووسرے نے الموكر كماكر جان دى أس يركفاره ندموكا اورندمراث مع وم وكا اوربيامام محدوامام ايويوسف كاقول بيديد ش ب-

الیک غلام راہ علی بیضایا سویااور برابرسوتایا بیضار با بہاں تک کے ڈاوہ وگیا گھراکی شخص نے اُس سے شوکر کھائی اور گرکرم گیاتو اُس کی دیت غلام کیا مددگار براوری برواجب ہوگی اوراُس کی مددگار براوری اس کے مولی کی مددگار براوری ہے۔ اوراگراُس غلام کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے کہ وہ اپنی جگہ ہے جنیش نیس کرسکتا ہے پھراُس کے مولی نے اُس کو آ زاد کر دیا پھر کی شخص نے اُس سے شوکر کھائی تو اُس کے مولی پراُس کی قیمت واجب ہوگی ای طرح اگر غلام نے راہ عی ایک چرپار کھڑا کیا پھراُس کے مولی نے اُس کو آ زاد کر دیا پھراکی شخص نے اُس سے شوکر کھائی اور مرگیا تو اُس کا موٹی اُس کی قیمت کا ضامی ہوگا ہے کائی عم ہے۔ اگر زید نے عرو کے غلام کے ہاتھ یاؤں باعم ہوکر راہ عی ڈال دیا پھر عمرو نے اُس کو آ زاد کر دیا پھراکی شخص اُس سے شوکر کھا گرکرا پورم کیا تو اُس کی

مرکداس کی وارہ اُس کے آزاد کرنے والے وام مل ہوتی ہور جب اُس کے ساتھ لائن سیاتو اُس کے مولی کی مددگار براوری اُس کی جی مددگار

برادری شمیری ۱۱ (۱) لعنی راه می سیاا

و فتاوي علمگيري ..... جلد 🔾 کتاب الجنايات

دیت زید پرواجب ہوگی اورا کر غلام ندکور باو جود دست و پایستہ و نے کے پلے جانے کی طاقت رکھتا ہو پھر عمر و نے اُس کوآ زاد کر دیا اوروہ چلات کیا یہان تک کدائں ہے کی تے تھو کر کھائی تو جنایت کا ارش اس کے موٹی مین عمرو پرواجب ہوگا اور اگرزید نے اس غلام کوراوش بھلایا ہو مرأس کو با عرصا اور باتھ یاؤں سے جگز انیس ہے جرعرونے اس کوآ زاد کر دیا چروہ اپنی جگہ سے چلانہ کیا بہال تك كذا يك فض أس من فوكر كما كرم كياتو أس كى جناءت كادش أس يحموني يرواجب وكايري طاش ب- اكرايك من يوجد لئ ہو ہے راستہ عمل چلا جاتا تھا مجراً س کا یو چھ کی جنس پر گریز ااور وہ مر کیا تو یو چھ والا ضامن ہو گا اور اگر کرے ہوئے یو جھ ہے کی نے تفوكر كمائي اورمرا تو أس كابعي منامن بوگار فرآوي قاصي خان ۾ بيا ايک فض راه هي چلا جا تا تمااور و هاسينه بدن پر ايک چيز پينے تھا جس کولوگ سینے ہیں اس سے کوئی مخص مرکیا یا وہ کسی آ دی برگری یا راہ میں گری ادر کوئی مخص اس سے تھو کر کھا کر مرحمیا تو ان سب صورتوں میں سے سی صورت میں اس پر منان ت ہوگی اور اگر ایس چیز نہ ہوجس کولوگ مینے ہیں تو بمزلد ایسے فنص کے ہوگا جو یو جو اُ ثفائے ہوئے ہے اور جو تنص آس ہے تلف ہو آس کا ضامن ہوگا ای مگرح اگر کوئی مختص کئی جو یابیکا سائل (۱) یا قائد (۲) ہویا سوار ہو پھراس پر ہے اُس کے بعض آلات مثل لگام وزین وغیرہ کے کی آ دی بر کرے اور دہ مرکبا یا وہ جو یابیداہ میں کر کمیا یا اُس کا بعض اسباب راوهی گر حمیا اور اُس ہے کسی مخص نے خمو کر کھائی تو سائق وقائد دسوار اُس کا ضامن ہوگا بدیجیط میں ہے۔ اگر ایک مخص مثلان بدنے راہ میں اپنا گھڑ او کھا اور دوسر مے تف مثلاً عرونے بھی ای راہ میں اپنا گھڑ اور کھا ہی زید کا گھڑ اؤ متا اور عمرو کے گھڑ ہے ے لگا اور عمرو کا کھڑا توٹ کیا تو زید جس کا کھڑ اکنڈ مکا ہے ضامن نہ ہوگا اور اگر زید کا کھڑا تو تا ہوتو عمر وجس کا کھڑا رکھا ہے ضامن ہوگا البي طرح اكرراه بيس زيدت اينا كحوز اكمز اكبيااورهمرو ني بحي اينا كموز اكمر اكبيا بمرايك كالمحوز ايدكااور دوسرب سيصد مدكها ياتوجس كا كوز ابدكا بوه صامن شهوكا اوراكر بدكا بوا كموز اووس ساسد مدكما كرمر كيا تودوسرا ضامن بوكابيا آوى قامنى خان بس ب-زید نے راہ س ابنا خالی کمزایا تیل سے براہوار کھااور تمرو نے بھی آس راہ ش اپنا کمز ار کھا بھرایک کا کمز او عنااور آس نے دوسر سے ے حرکھائی اور دولوں اوٹ مے تو قرمایا کہ بس کا محر انہیں ڈھنگا ہو ووسرے کے محرے کا اور اُس کے تیل کے مثل تیل کا ضامن ہوگا اور جس کا کھڑا ڈ ھنکا ہے وہ یکھضامن شہوگا اور اگر دونوں ڈھنگے ہوں تو دونوں ہیں ہے کوئی شامن شہوگا اور اگر ایک کھڑا جھکا اور بدون اس کے اپنی جکدے جث جائے دوسرے گھڑے سے اگر کھائی اور دونو ل نو فے یا جھکنے والانو ٹا برقر ارد با ہواتو نو ٹا تو ہرا یک بر جس قدراً س ككرب ب نتسان مواب أس كا ضائن موكانيميد على ب- اكرايك فض في بزيوض ب ايك كمزا بحركر کنارے پر رکھااور دوسرا محض آیا اُس نے بھی اپنا گھڑا بھر کر کنارے پر رکھا پھر دوسرا گھڑا ڈھنگااور پہلے گھڑنے سے نکر کھائی اور دونوں اوٹ سے تو دومرے گھڑے کا الک مہلے گھڑے کے مالک کے گھڑے کی قیمت کا ضامن کیموگا اور بعض نے قر مایا کدوونوں می ے برایک دومرے کے مخرے کا ضائن ہوگارٹر الد انگلین میں ہے۔

بعض نے قرمایا کہ جس کا گھڑ ار کھار ہا ہے اُس پر ہر حال ش منان واجب ہوگی بید فیرو میں ہے۔ ایک فخص نے کوئی چیز راہ عى ركددى جرأى عولى جوياب بدك كيا اورأس في كن ولا والاقور كمعوال يرمنان واجب ند بوكى بشرطيك أسف وه پیزاً س جویائے سے ملائی نہ ہو۔ای طرح اگر جھی ہوئی دیوار کے مالک سے پیشتر اُس کی بابت مطالبہ کیا گیا ہو پھروہ دیوارز مین پر كرى اورأس كوئى جوبايد بدك كيا اورأس في كومار والاتوما لك ديوارضامن شاوكا ما لك ديوارياراوش كوئى جيزر كف

ع مترجم كبتا ہے كاس مورت على باتى كى قيمت كا ضاكن شيوگا اگرچه ال طور سے باتى جر لينے على ملك ثابت بوجاتى ہے بل فقط كھزے بى كا ضاكن (۱) بين عبا تخدوالها (۲) آكے تخيخ والها

والاجسى ضامن بوكاكه جب أس كى ويوار سے يار كھے والے كى جيز سے كى چيز كوصد مدينيا ہوليس و ملف ہو تى ہو يريح يا ش بام محد نے کتاب الاصل على قربايا اكر الل معجد في الى معجد على بارش كے ياتى كواسطة أيك كوال كھودايا أس على قديليس الكاكي يا أس عن عظر مع كرجس عن يانى بيراجاتا تها أس عن بزى جِنّانى دُالى يا أس عن درواز ولكايا أس عن بوريا بجهايا يا أس عن سائبان بنایا ہی اگر اُن سے کوئی مخص ملف ہوجائے تو الل مسجد برحمان شہوگی اور اگرسوائے الل محلّہ کے سی دوسرے مخص نے بید چزیں ایجاد کیس اور اُس سے کوئی مخص مرکبیا ہیں اگر آس نے اٹل محلّہ کی اجازت سے ان کو بنایا ہے تو منان نہ ہوگا اور اگر اُس نے بدون اجازت الل محلّمہ کے اُن کو بنایا ہے ہیں اگر کوئی محارت یا کنواں بنایا اور اُس سے کوئی مکف بواتو بالا جماع ضامن ہوگا اور اگر اُس نے پانی پینے کے واسطے منکار کھایا چائی یا بورے بچھائے یا قدیلیس انکا تھی حالا تک الل محلہ سے اجازت نے پھر چائی سے کوئی مخص الجه كر كرا اور مركيايا تديل كرى اورأس في كن آوى كاكيرًا جلايايا خراب كردياتو امام الوطنيفة فرنايا كدوه ضامن موكا اورامام ابو بوسف اورا مام محدٌ نے قرمایا کدمتامن تدہوگا۔ عمس الائر حلوائی فرماتے تھے کہ جارے اکثر مشامحے کے اس مستلہ علی صاحبین کا قول اعتبار کیا ہے اوراس برفتوی ہے بید خروش ہے۔ اور اگر الل مجد میں ہے کوئی فقص مجد میں جیشا اور اس سے کوئی آ دی شوکر کھا كرمركياني اكرتمازي شهوتو شامن بوكااوراكرنمازي بوتو شامن تهوكاادريكم المام اعظم كزد كي باورصاحبين فرمايا سمى حال يس ضامن شهوكا كذاتى الكافى اورصدر الاسلام فرمايا كدصاحبتن كاتول اظهر كذانى البهين اوراكرهادت ك وإسط بيضا مثلًا نمازكا انتظاركرتا تعايان صاف ك واسط يافقه سكسلات كداسط بيضايا عنكاف كواسط بيضايا بيشكرالندكا ذكركرتا یا تھے قرآ ن پر متاتھا پر کوئی آ وی اُسے خوکر کھا کرمر کیا تو کتاب عل اس کی کوئی روایت نیس ہے۔ اورمشار کے متافرین نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کدامام اعظم کے نزویک ضامن ہوگا اور پیخ ابو بکردازی ای طرف سے میں اور بعض نے فرمایا کہ ضامن نداوگا اور سے ابوعبداللہ جرجانی کا سی تدہب ہے برمحیط على ہے۔

ایک مخص نے راہ میں کنوال کھود ااور ایک مخص نے آ کر عمد اسینے تنین اُس کنوئیں میں ڈال دیا تو کھود نے والا

ضامن نه بوگا ت

ا قال المرجم، في برانناها يضمن والتجلس للحديث اله (١) بيني راوش ياتي حيز كااا

جكسنه يائى موتوينانے والا صامن موكا اگر چدو وعرابل يرے كذرا مواور اگروه جماعت مسلمانوں كے واسطے نهر عام مواور بل بنانے والے نے بدون اجازت امام کے بل با ندھاتو أس كاجواب ديمائل ہے جيما كرقوم خاص كى تيرير بردايا چيونا بل بنانے كاتكم ہے ايما بى طاہر الرواية على فدكور ب يديميط على ب- ايك مخص فراه على كنوال كلود الدرايك مخص في الكر عمد السيخ تيس أس كنوكي على ڈ ال دیا تو کھود نے والا ضامن شہو گا بیانی وگا میں خان میں ہے۔ اگر ایک مخص نے عام راستہ پراینے فائے مملوک ہے علیحد و کنواں محووااورأس من كونى آ دى كرمركيانو بالاجماع كهود في والفي مدد كار براورى يرويت واجب بوكى اورأس يركفاره واجب ند بوكا اور ہمار ہے بزویک و میراث ہے محروم نہ ہوگا اور اگر آس نے فتائے دار میں کھودالیس اگر فتا دوسرے کی ملک میں ہوتو وہ ضامن ہوگا اوراً كرفا أس كى ملك بويا أس كود بال مكود نے كافتر كى حق حاصل بوقو ضامن شابوگاادرا كرأ س كى ملك شابو بلك جما صنة مسلمانو بس ك ملک ہو یا مشترک ہومثلاً کوچہ نغیر نا فذہ اللہ میں واقع ہوتو وہ ضامن ہوگا رہجیا میں ہے۔ ایک مخص نے راہ میں کنواں کھووا پھرا یک مخص آ بااوراً س شراكر برااورمر كيا خواه بحوك كي وجهت يا بياس كي وجهت ياكسي ريج وتم كي وجهت توالم اعظم يحزد يك كعود في وال يرمان واجب شاموكي يظهيرييش ب-ايك فنس في جنكل بس الى جكه جهال كذركا ونيس باور ندسى كي آ مدورنت كارات ب بدون اجازت امام کے کنوال کھووا پھر اُس میں کوئی آ وی گریز اتو کھودنے والا ضامن نہوگا ای طرح اگر جنگل میں کوئی مخص بیشایا خیمه گا زاادر کوئی آ دی اُس سے خوکر کھا کر کر کر مرکیا تو جیسے والا اور تیمه گاڑنے والا ضامن شہوگا اور اگرابیا تھل راستہ میں کیا ہوتو ضامن ہوگا بدقاوی قاضی خان میں ہے۔اور اگر ایک مخص نے راہ میں کنواں کھودا چرووسر مے قص نے اس کے اسفل میں کھودا پھر أس بنس ایک شخص کریز اتو پہلا کھود نے والا ضامن ہوگا اور امام مجر نے قربایا کہ بیرقیاس ہے اور ہم ای کوا عنیار کرتے ہیں بیر بیلاسرنسی یں ہے۔اورا کردوسرے نے آ کراس کا منہ جوڑ اکر دیا پھراس میں کوئی آ دی گر کرسر کیا تو متمان دونوں پر نصفا نصف واجب ہوگی ایما ، بی کتاب میں تدکور ہے اور جواب میں اطلاق ہے اور نقیہ ایج عفر سے منقول ہے کدوہ اس مسئلہ کے جواب میں تفصیل فر ماتے تھے اور كيت كدوس ين اس قدر چوز اكيا كديمه علوم بوتا ب كدر في واليكا قدم دونول كي كمودا كريرا او دولول برنصفا نصف منان واجب ہوگی اور اگر دوسرے نے بہت کم چوڑ اکیا کہ بیمطوم ہوتا ہے کہ گرئے والے کا قدم دوسرے بی کے کھوداؤ سے ملاتی نیس ہوا بلکہ پہلے کھوداؤے مال تی ہوا تو صرف پہلا محض ضامن ہوگا دوسرا ضامن شہوگا اور اگر دوسرے نے اس قدر چوڑ اکیا کہ بیمعلوم ہوتا ے كركر فيدوالے كا قدم بہلے مخص كے كوداؤ سے طاقى تيل جوا بلكدوسر سے كے كوداؤ سے طاقى جواتو دوسراى مشامن جو كااوراكر دوسرے نے اس قدر جوڑ اکیا کہ موسکتا ہے کہ گرنے والے کا قدم دونوں کے محوداؤیر پڑے اور موسکتا ہے کہ فتا ایک کے محوداؤیر م است الرامورت على دونول برنصفا نصف منان واجب موكى اور شيخ امام زائد احد طواد مى سيمنقول ب كدو وقر مات يتع كداكر أس نے اس قدر چوڑ اکیا کہ اس کے محوداو کی چوڑ ان میں قدم تیس ساسکتا ہے ہیں ایک شخے نے آ کر چھ کتو ی میں اپنا قدم رکھا اور گر پڑا تو منان فقط اوّل پر واجب ہوگی اور اگر کتارہ کویں کے قدم رکھا تو منان دونوں پر نصفا نصف ہوگی اور اگر اُس نے اس قدر چوز اکیا كرأس كي كلوداؤك يجوزان على تدم ماسكاب يس اكركر في وافي في كويس على قدم ركها تو اول يرصان واجب موكى اور ا كركنوس ك كنار ع قدم ركما تو فقط دوسرے يرحنهان واجب موكى اور اكر قدم ركھنے كا حال معلوم ند موا تو دونوں يرنصفا نصف طيان واجب ہوگی بیر پیط عمل ہے۔اور آگر راہ علی کنوال کھودا پھرائی کو باث دیا لیس اگر اُس کوٹٹی یا سی وغیر والی چیز سے جواجزائے زمین ے ہاتا ہے چردومرے نے آ کراس کوخالی کرویا چراس اس کی کوئی آ دی گر کیا اور مرکباتو دومرا محض ضامن ہوگا اور اگر اس ج ل اس كَ توضيح اليند مقدم يركم زرك مَروتوشيح كَ صرورت تبيس وبال و يكون يا بينا ا ے جواجزائے زمین سے نہیں ہے مشکل اٹاج وغیرہ کے پاٹا ہوتو تحقی اوّل ضاعن ہوگا ای طرح اگر داہ میں کواں کھود کر اُس کا منہ وُ ھا تک دیا پھر دوسرے نے آ کراُس کا ڈھکن کھول دیا پھراُس میں کوئی فخص گر گیا تو فخص اوّل ضاعن ہوگا بیڈناوی قاضی خان میں

ا كرايك فخص راه عن ريجے ہوئے يقر سے أز كمر اكر بجركتوكيں عن كريرا تو يقرر كھنے دالا ضامن ہو كا كنوال كھودنے والا صامن ندہوگا اور اگر پھر کو کئی نے ندر کھا ہوتو کٹوال کھودتے والا ضامن ہوگا بدیجیا مزحسی میں ہے۔ اور اگر ایک تنص نے کؤیں میں پھر یا دھار داراد ہاوغیرہ رکھ دیا پھرائس میں ایک مخص کر پڑا اور پھر ودھار دار چیز کی وجہ ہے وہ آئی ہو گیا تو کھود نے والا ضامن ہوگا ہے مسوط میں ہے۔ایک مخص نے شارع کے ام پر کنوال کھودااورو ہال کسی خص نے یاتی بہایا پھرا کیکے خص آیا اور دویاتی میں پیسل کر کنویں عس كركرمركيا تو مثان أس يرواجب موكى جس في بانى بهايا باوراكريدياني آسانى يانى موتو كنوال كهود في والا منامن موكايد وخرو ہی ہے۔اگر ایک کنواں ایک مخص کی ملک میں ہو یا عام راستہ پر ہوائس مخص نے ایک مخص کوائس کنویں میں دیمکیل دیا تو دھکیلنے والا ضائن ہوگا بیمسوط علی ہے۔ اگرایک مخض راہ کے کؤیں عل گرگیا اور مرکیا چار کھود نے والے نے کہا کہ گرنے والا اس عل عرا کریڑا ے اور جھے پر ضمان واجب میں ہے۔ اور کرنے والے کے وارثوں نے کہا کداس نے اپنے تنش خود کنومیں جس نیس ڈ الا ہے بلکہ ہدون تصد واراده كريزاب اور تحدير منان واجب بي والمام الويوست فرمات في كركر في وال كروارون كاتول قول اوكا اور کودنے والا مشامن ہوگا اس پر قیاس ہے چراس سے دجوع کیااور فرمایا کمودنے والے کا قول ہوگا اور اس پر منمان واجب شہو کی اور بیاستنسانا ہے بیجیط بیں ہے۔ اگر شارع عام پر ایک کنواں کھود ااور اس میں ایک مخص کریز ااور مراضی بلکہ نی حمیا اور آس میں ے لکتا ما با کارجب درمیان کو یں تک چڑھ آ یا تھا کہ تا گاہ و بال ہے کر پڑااور مرکیا تو حیان واجب نہ ہوگی اور اگر کرنے والا کنو کی کی تدیش چلا حمیا اور اس بی ایک پقر ہے صدمہ کھا کر مرکبا ہی اگر وہ پقر جس جگہ زبین بیل تھا آی جگہ جما ہوا تھا کنواں کھود نے والے نے أس كو بٹايا شقا تو مثان واجب شاہو كى اور اگر كنواب كھوونے والے نے أس كوائي جكہ ہے أ كھاڑ كر كتويں كے الدركسي طرف کوجماد با تھاتو کھودنے والے برمنان واجب ہوگی ایسائی منتی میں ندکورے بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگر راہ کے کویں میں ایک آ وی کر را ایرایک مخص نے کہا کہ یہ کنواں میں مے کھودا ہے قو اس کے اقرار کی تعمد بی اُس کی ذات بر کی جائے گی اس کی مدد گار براور می پرتقمد این ندکی جائے گی اور کرائے والے کی دیت اس اقر ار کنندہ کے مال ہے تین سال میں دلائی جائے گی بیمبسو ط میں ہے۔ایک نفس نے دوسرے کی ملک بیں ایک کنواں کھودا اور آس بیں ایک آ دی گر گیا ایس مالک نے اقر ارکیا کہ بیں نے کھود نے والے کو كود نے كاتكم ديا تما اوركر في والے كے ولى في اس سے انكاركيا تو قياساً مالك زين كے اقرار كى تصديق ندكى جائے كى اور استحسانا تصدیق کی جائے گی بیلمیریدی ہے۔ اگر کمی مخص نے عام راستہ یا عام بازار میں باجازت سلطان کنواں کھودایا اپناچ پاید کھڑا کیا یا ممارت بنائی تو ضامن (۱) ند ہوگا میریو سرتسی جس ہے ایک تخص نے اپنی ملک میں کنواں کھودا پھر اُس میں ایک آ وی گر ااور کنویں ين ايك آدى موجود تعايا أس بن جويابيكرااوركرنے والے كے صدمہ سے جوآدى اس بن تعاو ومركباتو كرنے والا اأس تخص كے خون کا جواس میں تھا ضامن ہوگا اور اگر یہ کنوال راہ میں ہوتو کرنے والے کواور جس پرگرا ہے اُس کو جو پچرمصیبت پہنچے اُن دولوں کا منامن كنوال كمود في والا بوكارية أوى قاضى خان على بــــ

ا مام محد نے قرمایا کہ اگر ایک مخص نے دوسرے کے دار میں بدون اُس کی اجازت کے اناخ کے واسطے ایک کھٹا کھو دااوراس

ل ووعام دات جوسب كركذ رف كرواسطية وشلام كروكليار وياس كيشل وحروال (١) اگراس بيكوني كف وجائدا

عم ایک گدھا گر کرمر گیا تو کھود نے والا ضامن ہوگا پیچیا مرحسی عمل ہے۔ اگر داہ عمل ایک کنواں کھود اادر اس میں ایک مخص گرااور اُس كا باته الكور كيا جراس من عن الله جراس كودوة وميول في الله (١) من اليجرو «ان سب زخمول عريض بوكرم كيا توان سب پرائس کی دیت تین (۲) تمانی ہو کرواجب ہوگی بیمسوط ش ہے۔ اگر تمن آ دی ایک کویں ش کرے اور باہم ایک دوسرے ے جیئے تھے لین ایک کے بعد دوسرا اُس کو پکڑے تھا ہی اگر بالوگ کرنے سے سر مے اور بعض بعض پرنہیں گرانو ملے کی دیت کوال کھود نے والے پر اور دوسرے کی اول پر اور تیسرے کی دوسرے پر واجب ہوگی اور اگر کرنے سے سرے کر بعض بعض پر کرا ہے اور بیر بات معلوم ہو گئی مثلاً بیلوگ زئر و نکالے گئے اور اُنہوں نے اپنے حال عے قبر دی پھرسب مر محقے تو اوّل مخص کامر ہا سات وجہ سے خالی منیں ہوسکتا ہے اوّل مدکرائے اللہ سے مرکبا اور کوئی بات نیس ہے تو اُس کی دیت کنواں کھودنے والے پر ہوگی دوم ہے کہ ووسرے آوی کے آس پر کرنے ہے وہ مرکیا تو اس کا خون مد ہوگا سوم اگرتیسرے مخص کے اس پر کرنے سے مراہے تو اس کی دیت دومرے پر ہوگی چہارم اگر دومرے وتیسرے کے اُس پر گرنے سے مراہے تو نسف خون بدر ہوگا اورنصف کی دیت دومرے پر وا جب ہو گی پنجم اگرائے کرتے واور دوسرے کے اس پر کرتے سے سراہے تو اُس کا نصف خون بدر ہوگا اور نصف کی دیت کھودنے والے ب واجب ہوگی ششم اگراہے کرنے اور تیسرے کرنے سے مراہے تو اس کی تصف دیت کھود نے والے پر اور نصف دیت دوسرے یرواجب ہوگی۔ ہفتم اگراسینے کرنے اور دوسرے وتیسرے مخص کے اُس چگرنے سے مراہوتو اُس ٹی سے ایک تہائی خون مدر ہوگا اورتهائی دیت کھودتے والے پراورتہائی ویت دوسر مے خص پر داجب ہوگی۔اور دوسر سے خص کا کرنا تین حال سے خالی میں اگراہیے مرنے ماہت أس كى ديت مخص اول ير موكى اور اكر تيسرے ك أس يركرنے مداہة أس كا خون مدر موكا اور اكراہيے گرنے اور تیسرے کے آس پر گرنے سے مراہے تو اُس کا نصف خون بدر ہوگا اور نصف کی دیت مخص اوّ ل پر واجب ہوگی اور تیسرے معنس كرنے من فقا ايك صورت بي يين اين كرنے بر حمام كيا بي أس كى ويت دوسر يعن برواجب موكى \_اوراكران لوگوں کی موت کا حال در یافت شہواتو تیاس ہے کہاؤل کی دیے کمود نے دالے کی مددگار برادری پرادردوس سے کی اول کی مددگار برادري يراورتيسر يكي دوسري كى مدد كار برادري يرواجب موكى اوربيام محيركا قول بوادر استسانا بيتكم ب كداول كي تهالى ديت مد مول اور تبائی محود نے والے براور تبائی دوسرے برواجب مولی اور دوسرے فض کی دیت میں سے آ دھی بدر مولی اور آ دھی اق ل بر واجب ہو کی اور تیسرے کی دیت دوسرے پر واجب ہوگی اور امام محترفے یہ بیان نفر مایا کہ بیداستمسان کس کا قول ہے۔اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ بیامام بعثلم وامام ابو یوسف کا تول ہے بیری طرحتی ہیں ہے۔ اگر ایک مخص نے ایک مزدور مقرر کیا کہ ممرے واسطے کنواں کھودے ہی حردور نے کنواں کھودااور اُس میں ایک آ دی گر کرمر کیا ہی اگر اُس نے مسلمانوں کے عام راستہ میں جس کو بر من جانیا ہے کنواں مکودا ہے تو حرد در پر منان واجب ہو کی خواہ متا ہر <sup>ک</sup>ے اس سے آس کو آ گاہ کر دیا ہو یا نہ کیا ہواورای طرح اگر حرد در نے مسلمانوں کے غیر مشہور راستہ میں کنواں کھودا تکر مستاج نے اُس کوآ گاہ کر دیا تھا کہ بیدراستہ عام مسلمانوں کا راستہ ہے تو بھی مجی تھم ہے اور اگر متناجر نے حردورکو اِس ہے آگاہ نہ کیا ہوتو ضان متناجر ہر واجب ہوگی اور ریہ بخلاف ایسی صورت کے ہے کہ ایک مخفس کومز دور کیا کہ بیبکری ذرج کر دے اور اُس نے ذرج کر دی چرمعلوم ہوا کہ بیبیکری متناج کے سوائے دوسر مے خفس کی ہے تو اس صورت میں مزدور ضامن ہوگا خواہ متاجر نے اُس کوا گاہ کیا ہو کہ بیری فیر خص کی ہے یا آگاہ نہ کیا ہولیکن درصور تیکد آگاہ نہ کیا ہوتو عردور کو جو یکھتا دان دینایز اے اُس کوستا جرے دالیں لے گا۔اور اگر حردور نے نکاوار میں کٹوال کھودالیس اگر فنائے ندکور غیر مخف کی

ا ووفض جس نے حرد در کو کام کے داسطے مقرر کیا ہوا (۱) لیٹنی زخمسر یا چیرہ دغیرہ اا (۴) لیٹنی برایک ترایک ترالی اجب: دن ا

مواور حردوراس بات كوجانا مو ياستاجرنے أس كواس بات سة كاه كرديا موتو حردور يرسان واجب موكى اور اكر حردوركوب بات معلوم ندبونی کہ بیانائے ندکورمستاج کے سوائے دوسرے مخص کی ہےاور ندمستاج نے اُس کوآ گاہ کیا تو مستاج پر منان واجب ہوگی اورا كرفنائ ندكورمستاج كى موليس اكرأس في اجراك كيا كد جي ككود في كالدي حلى حاصل بي ومستاج يرهنان واجب موكى اور ا كرأس نے كها كر جھے كھود نے كا لكر يك حل حاصل نيس بي كريد بير سداركى فتاء بيد اتحسانا مستاجر برحمان واجب موكى يديد

اگرایک فخص نے جارمزدوراپنے واسطے کنواں کھود نے کے لیے مقرر کئے اور اُن کے کھود نے جی وہ کنواں اُن پرگر پڑااور ا کیا او باتی تین عمل سے ہراکی پر اُس کی چوتھائی دیت واجب ہوگی اور چوتھائی بدر ہوگی اور ای طرح اگر باتی تین آ دی مودور نہ ہوں بلکہ متاق کے مدد گار ہوں تو بھی میں تھم ہاور اگر کھود نے والا ایک بی تحص ہواور آس کے کھود نے میں کنواں وال میا اوروہ دب كرم كياتو أس كاخون بدر بوكا بيمسوط على ب- اكرايك فض في اين قلام كوهم كيا كدداه على كنوال كعود بي اكرأس ك فائے میں ہوتو سی مخص کے تلف ہوئے میں اُس کی دیت مولی کی مردگار برادری پر ہوگی ادر اگراس کے تائے میں شہوتو حمان غلام ك كردن يربوك خواه غلام كويد إت معلوم بوايامعلوم ندبوية تارفانية تقلاعن التحريد على ب- اكرايك محض في الى مل من ايك نبر کھودی اوراس میں کوئی آ دی یا چو یا میزلف مواتو و وضامن ند ہوگا اورا گر فیر ملک میں نبر کھودی تؤمنی کنواں کھود نے کے ضامن ہوگا بياقاوى قاضى خان مى ہے۔اگرا يك فض نے غير كك مى ايك نهر كھودى اور أس سے ياتى جوت نكلا اوركوئى زمين يا كا وَل غرق مو سیا تو مناس ہوگا اور اگر اپنی ملک شر کھودی ہوتو مناس (۱) تہ ہوگا بیری اسے۔ اگر ایک مخص نے اپنی زمین کویانی دیا اور یانی پھوٹ لکلا اور اُس کی زین سے ہاہر جا کر اُس نے کسی مال کو یاز را عت یا باغ انگورکوٹراب کردیا نؤوہ مخص ضامن نہ ہوگا اس طرح اگر ا پی زمین کی کھاس جلائی یا کتے ہوئے ہے لے یا اجر یہ کے فرکل جلائے پھر آ گ اُس کی زمین سے نکل کرفیر کی زمین کی طرف متعدی مولی اور پھے جلا دیاتو ضامن نہ ہوگا اور بعض مشائع نے فرمایا کہ بیاس وقت ہے کہ جب اس نے ایسے روز جلائی کہ جب ارا ہوا عمرى مولى تقى اوراكر مواكر دوز جلائى كريدمعلوم موتا بكر موااس أحب كودوسر يروى كى زين بس أزا ل جائ كى استساغ ضامن ہوگا جیے ایک من نے اسے پر نالدیں پانی بہایا اور پر نالد کے نیچے فیر مخص کا مال رکھا ہے وہ قراب ہو گیا تو ضامن ہوگا اور اگر ا یک مختص نے اپنے دار یا تنور بھی؟ کے جلائی تو جو پھھاس ہے جل جائے وہ ضامن ندہوگا ای طرح اگر اپنے وار بھی نہریا کنوال محووا اورأس سے بروی کی زمین تمناک ہوگئ تو شامن نہ ہوگا اور تھم قتنا میں اُس کو پیٹھم نددیا جائے گا کداس کواس جکدے تحویل کرے مگر نیما بیندو بین الله تعالی اُس پر واجب ہے کہ جب دوسرے کو ضرر پہنچا ہے تو اس قتل سے باز رہے ریے قاوی قاضی خان می ہے اور مشائع " نے فرمایا کہ بینظم اس وقت ہے کہ پانی مجوث کر اتنا پانی تکلا کہ جس کوعرف وعادت کے موافق اُس کے ملک کی زمین برداشت كريكتي ياوراكرأس كى ملك برداشت خريكتي بوقود ومناس بوكايديدا يسب

اگرایک مخص نے اپنی ملک میں پانی جاری کیا اور اُس کے پانی جاری کرنے سے یہ پانی خیر کی زمین کی طرف پھوٹ تکا اور تجمه جیز خراب کردی تو قیا ساوه مضامن نه دوگا اور بعض مثاری کے فرمایا که اگرایی ملک میں یائی بهایا حالانکه وه جانتا ہے کہ یہ بانی غیر ک زمین کی طرف مجموت نظے گا تو وہ ضامن ہوگا می فاوئ قاضی خان میں ہے۔ایک فض نے اپنی زمین پنجی اور یافی اُس کے بروی ع مجازی تھنکھاڑی جیے ہارے دیاری دستورے کہ پہورکوکاٹ کراس کی بقید جزوں ٹی آگ لگادیتے ہیں کیونکہ اس طریقہ ہے اس کی پیدائش ریاد و

موتی ہے ہا اس متم ہے جس چیز جس میل جاری ہوا کی کو میکم شال ہے اور ایرے پر کام کرنے والا مین مردورا اور ا) الا ادا معد دلا ا

كى زمين من چوت كيابى اكراس نايى زمين من اسطر تاياتى جارى كيا كداس كى زمين من من مراتيس بلك يزوى كى زمين من جا كرهم را بي منامن موكا اوراكراس كي زهن على تعمير كريم بيوت كريزوي كي زهن على كيابس اكريزوي في في تتراس بدش اورمعبوطی كركينے كے واسطے كهدويا تھا كرأس نے تدكياتو ضائن ہوگااورا كروشتراس سے شدكها بوتو ضائمن شاوكا اوراكراس كى زمين او کی اور پڑوی کی زمین یکی ہوکہ جس ہے بیات مطوم ہوکہ اپنی زمین تینے گاتو پڑوی کی زمین میں پانی جائے گاتو وہ ضامن ہوگا اور اُس وحكم ویا جائے گا كديندان بائد سے بيٹر ائد المطنين ش ب\_اوراكرائس كانشن سے كوئى چميد يا جو بے كائل موليس اگراس كويہ بات معلوم ہواوراً سے بندن کیا بیال تک کر پڑوی کی زمین میں یانی کیا اور قراب کیا تو ضامن ہوگا اور اگرنہ جاتا ہوتو ضامن نہ ہوگا بدفآوی قامنی خان میں ہے۔ ایک مخص نے اپنی زمین نہر عام ہے بیٹی اور اس عام ساور چند نہریں چندتو موں کی نکل ہیں جن کے د ہانہ کھلے ہوئے ہیں ان دہانوں سے چھوٹی نہروں ہیں پانی مجرا اوراقوام ندکورہ کی زمینیں خراب ہو کمئیں تو بیخنص منامن ہوگا بیٹز النة المفتين جي ہے ايك صفح مملوك تراه مي كنوال كھودا چرأس جي ايك آ دى مركيا ادرأس كے موتى نے غلام مذكور كا فديد يدويا جر أس على دومرا آوى كريد الوامام الوصنيفة تفرمايا كيمولى كواختيار بهاب يوراغلام دعد عدا أس كوفديد عدم يظهيريي ہے اور اگر غلام نے مسلمانوں کے داستہ بن ایک کوال کھود ااور اس بن ایک فض کریڈا اور موٹی نے کہا کہ بن نے آس کوأس کے تحود نے کا تھم دیا تھا تو موٹی کی مددگار برادری اُس کی دیت کی شامن شہوگی اورموٹی کے قول کی براوری کے حق میں تقید بق شہوگی لیکن اگر کواہ قائم کرے نو تصدیق ہوگی ہی بدون کوا ہوں کے مقتول کی دیت اُس کے مال جس ہوگی بیمسوط جس ہے۔منتحی جس ہے كراك غلام في شارع عام يركنوال كلودا بحرأس مي ايك مخض كرين ااور منتول كے ولى في أس كومعاف كرد يا يكرأس عن دوسرا مخص كركرمر خمياتوا بام اعظم كنزوك مولى كواعتباره بإجائكا ماب بورئلام كود عدم باأس كافديد ماورامام ابويوست وامام مير في قرمايا كدموني أس كانسف و على كويادونون آدى الك باركى اس يس كر عيراك كولى في معاف كياب يرميط میں ہے۔اگر غلام نے بادا جازے اسے مولی کراہ میں کوال کھودا پر مولی نے آس کوآ زاد کردیا پر آس کومعلوم ہوا کہ فاام نے كوال كهودا ب جرأس من أيك وي كركرمرميا تو مولى يرولي مقتول كرواسط غلام كى قيت واجب موكى جراكراس من دوسرا آوى گرا تو دونوں منتولوں کے ولی اس قیمت بیں شریک ہوجا کیں گے اور اگر اس کویں جس وہی غلام گر پڑا تو اس کے وارث بھی اس تمت شى شرك بول مے اورامام عمر سے دوايت ہے كد غلام كاخوان جد موكا اورامل اس مسئلك صورت يد ہے كد غلام في داه ش كنوال كھودا چرمولى نے أس كوآ زاد كيا چروى غلام اس كنويں يس كركرمر كيا تو امام محد كين أس كا خون مدر ہو كا اور فلا برالرواية ے موافق اُس کے دارٹوں کے داسطے موٹی براس کی قیمت داجب ہوگی بیمسوط میں ہے اور اگر موٹی نے پہلے اُس غلام کوآ زاد کردیا مجرأس غلام نے راہ مس كنوال كھودااورخوداس ميں كركرمركياتو بلاغلاف مولى ير كھوداجب ند ہوكا يرميط مي ب-

اگر أس كنوس بين كوئى آدى كرجانے كے بعد موتى نے أس غلام كو آزاد كيا يك اگرمونى أس كنوس بي آدى كرنے ہے خردار نہ بواتو أس پر غلام كى قيت واجب ہوكى اوراگر آدى گرجانے كا حال جانا ہوتو مولى پر اُس كى ديت واجب ہوكى بجرا كراً س من دومرا آدى گر كرمر كيا تو وہ پہلے مقتول كے دارث ہے ديت ہؤا لے كا يك امام اعظم كے نزد يك پہلا بقدر ديت كے اور دومرا بغذر تيمت غلام كے اس ديت من شريك ہول كے اور صاحبيات نے فرمايا كہ مولى پردومرے كے واسطے نسف قيمت واجب ہوكى اور وہ پہلے كا ديت من شريك نہ ہول كے اور المرائح الله الما اجازت مولى كے دواسطے نسف قيمت واجب ہوكى اور وہ پہلے كا ديت من شريك نہ ہوگا بير مبسوط على ہے اور اگر غلام نے راہ على بلا اجازت مولى كے كوال كو دائج كى كو خطاسے تل كيا اور

مولی نے اُس کوولی مقتول کودے دیا مجرکتویں میں کوئی آ دی گر کر مرکبیا تو ولی مقتول کوا فتیار ہوگا جا ہے نصف غلام دے دے اور جا ہے اُس کے قدید علی ویت و سے وے بیاداری علی ہے۔ اور اگر کرنے والے کے ولی نے عنو کیا تو تیجی فلام مولی کی طرف واپس ند ہوگا اور اس مسئلہ میں کرنے واسلے کے والی اور مولائے غلام کے ورمیان کھے تصومت شہوگی بلک تصومت أس سے ساتھ ہوگی جس ك تعندهى بالفعل ووغلام بيريدوس باوراكر ببلي أس كوي على كوئى آدى كركرمر كيا اورموتى في أس كولى كوغلام ذكور د مدد يا جر غلام في خطام كي والورولي ساقط في علام وارث متول كوديا جركوي على دوسرا آدى كركرمر مياتوولي متول کواختیار ہوگا جا ہے تبائی غلام کرنے والے کے وارث کو دے دے یا اس کے فدیدش دیت دے دے بیمبوط میں ہے۔ اور اگر قلام نے باجازے مولی کوال کھودا ہی اگر ملک مولی میں کھودا ہوتو کرنے والے کی منا نت مولی کی مددگار برادری برواجب ہوگی اور اكر فيرطك مولى ين بوتو غلام كى كرون يرحمان بوكى خواه غلام اس كوجانتا بويانه جانا بوحادى يس بهادراكر كنوي ين كولى آدىكر میا اور مرمیا مراس می دوسرا آوی گرمیا کدأس كی آكه جاتی رعی اور قلام جس نے كنوال كھودا ب احيد موجود بو وساق أس كو دونوں کودے دے گا کہ دونوں کے درمیان تین (۱) تبالی بعقدر ہرایک کے فل کے تعقیم ہوگا ادر اگر اُس کا فدید بنا جا ہے تو بعدرہ بزار دم أس كا فديدو ، كدرس بزار درم ولى متنول كواوريا في بزارة كلهوا الكوليس محاورا كردونوس كا حال جائز سے يہلے أس في غلام کوآ زاد کردیا تو اُس کی قیت دولوں کودے کا جوتین تہائی دونوں می تقتیم ہوگی ادرا گرفتل کرنا جات ہواور آ کھی پھوٹے کونہ جاسا ہوتو أس يرولي معتول كواسط وى بترار درم اورآ كهدوال كرواسط تهائى قيت واجب موكى \_اوراكراس في فلام كولل اس كرك كنوس ين كونى كرية وخت كيا بحراس بن كونى كركيا اورمركيا توبائع برأس كى قيت واجب موكى اى طرح اكر غلام في خودايي تنسُ أس ش الله الوظا برالرواية كموافق بالع يرأس كي قيت مشترى كودي واجب بوكي اور بروايت امام محرّ كأس كاخون ہدر ہوگا جیسا ہم نے آ زاو کروسینے کی صورت میں بیان کیا ہے بیمسوط میں ہے۔ اور اگر کسی مدیر اے راہ میں کوال کھووا پھر آس کو مولى في آزاد كيايامولى مركيايس مديرة زاد جوكيا بحريد برف اسيختي اس كوي عي والديااو مركياتو أس كوارثول ك واسطموني كر كرش سائى قيت واجب بوكى يريد عى ب-مدرك ايك كوال كموداأس شائ كامولى كركما ياايا مخض (۳) مراجس کا مولی دارث **بوگا تو اُس کا خون ب**ر دبوگا اورا گراُس جس مولی کا مکا تب گرا تو تیست کا مشامن بوگا ایس مولی ای مد ہر کے کھود نے کے روز کی قیمت اور مکا تب کے گرنے کے روز کی قیمت دونوں میں ہے کم مقدار کا مؤاخذ ہ کیا جائے گا پر مجیدا سرتھی على بــــــاوراكرىدىريام الولد في راوي كنوال كلود ااوراس كى قيت بزارورم بيهرأس يل ايك، وى كركرمركياتو مولى يرأس کی قیمت واجب ہوگی پھر اگرائی میں ایک بعد دوسرے کے گر گیا اور جتنے کرے سب سر سے اور مملوک کی قیمت اس درمیان می متغیر ہوكر باتس ياز اكد موكى تو مولى برايك وين أس كى قيت واجب موكى جوكمود نے كروزتنى يعنى براردرم اور يحدواجب ندموكاكدوي ان سب مى برابرتقتيم بوكى اى فرح اكرأى بى كوئى آدى كرنے يہلے دبرم كيايا مولى ف أس كوآ زاديامكاتب كياياكى آدى كر كرمرنے كے بعد مولى نے أس مى سے كوئى تعلى كياتو بھى مولى يرأس كى قيت واجب وكى يمسو لامى بـــ

مسئله مذکوره کی وه صورت جس میں قیمت وارثان آ زادومتنا جرکے درمیان مشترک ہو<sup>ہ</sup> نوادرا بن ساعد على امام ابو بوسف مدوايت بكرايك مكاتب في راه على كوال كمودا بمرايك حض كولل كيا ادرأس ير

ے۔ مدیرہ ومملؤک جس کو اس کے مالک نے کہا کرتو میرے مرینے کے بعد یا ہے وقوں کے بعد آ زاد ہے 17منہ (۱) اوْل کودووایک دوم کواه (۳) یعنی چوفض کنویں بی قر کرم کیا ہوا ا

مكاتب! كى قيمت دين كى ذرى كى كى چركتوي بى ايك، دى كركرمر كيا تو فرمايا كركر في واليكاوى مكاتب كى قيمت بى ابركا شريك بوجائے جس تے تيت لي إور فرمايا كدر بركا بھى كئ تھم جاور فرمايا كدجب كرے بوئ كاوني آياورأس في أس مخض ے جس نے مدیر کی قیت اُس کے مولی سے لی ہے قیت کی بابت مؤاخذہ کیا تو اُس کے اور جس نے قیت لی ہے۔ دونوں کے ورمیان خصومت ند ہو کی اور میں اس کے گواہ قیت لینے والے پر قبول ندکروں گا بلکہ موادع مدیر پر اس کے گواہ قبول کروں گا مجرجب مولى بربيش كے كوامول كى تعديل موجائية والبتيجس في قيت لى الله سي اصف قيت واپس الحاديميد على ال ا کیسد برتے کوال کمود ااور اس میں کوئی آ دی گر کرسر کیا اور موٹی نے بھکم کاشی اُس کی قیت بزار درم دے دی پرمولی نہ کور جس نے قیت لی ہے مرکمیا اور ایک ہزار درم ترک چھوڑ ااور آس پر دو شخصول کے دو ہزار درم قرضہ میں ہرایک کے ہزار درم قرضہ ہیں ہیں پھر کتویں میں دوسرا مخض کر کمیا اور مرکیا تو ہزار درم جن کو پہلے ولی جنایت نے چپوڑا ہے اُس کے قرض خوا ہوں اور دوسرے ولی جنایت کے درمیان پانچ جھے ہو کرتھیم ہوں گے بینی قرض خواہوں کو جار جھے اور اس کوایک حصہ ملے گا بس اگر بھکم تضاانہوں نے اس طرح حصرتنتیم کرلیا بھراورایک، وی کویں میں کر کرمر کیا تو وہرے ولی جنایت سے اس کاوارث، وحامال جواس کے یاس جرماند کا وصول كيا جواب لے لے اور دولول ال كر دولوں قرض خواجوں كا دائن چاكر أن سے جو يحدانيوں نے ليا ہے أس يس سے بزار درم كى چوتھائی تک جس قدران وولون کا حصد ملا کر کم ہے وہ میں اللی سے ۔ اور اگر اخیر جنایت کا والی میلے وئی جنایت سے ندملا بلک ایک قرض خواہ سے ملا کا ت ہوئی تو جو کھا اس نے میت کے مال سے لیا ہے اس میں سے چوتھائی لے نے کا پھر جب بیقرض خواہ دوسر سے قرض خواہ سے مطابق دونوں اسینے پاس کا مال جمع کر کے نصفا نصف تقشیم کرلیں کے اور دونوں ولی جنایت جب ہاہم ملاتی ہوں تو اپنے یاس کا مال جع کر کے باہم آ دھا آ دھا آ دھا آتھے کرلیں کے اور اگراس کے بعد بیسب باہم بجتمع ہوئے تو جو پھوان کے پاس ہے سب آٹھ خصول پرتھیم ہوگا جس میں سے دونوں ولی جنابت کو چوتھائی اور قرض خوا ہوں کو تین چوتھائی دیا جائے گا بیمچیط سرحتی میں ہے۔اوراگر مولی نے پانچ سوورم بلائھم قامنی ولی اول کودے دے چراس نے جو کھیلا ہے ووسوئی کو ہبرکر دیا تو دوسرے کے ولی کو المتیار ہوگا ج ہے مولی سے نصف تاوان لے بامولی سے چوتھائی اورولی اول سے چوتھائی تاوان لے اورا گرموٹی نے ولی اول کو بھی مقاضی دیا ہو تو ولی ٹانی کودوطرے کا خیار شہوگا بلک موٹی سے چوتھائی اورولی اول سے چوتھائی لے لے کا بیکائی میں ہے۔ اگر ایک مخص نے ایک غلام مجوراورا یک آزاد کو مزد درمقرر کیا که دونوں اُس کے واسطے کنواں کھودیں پھر کنواں دونوں پر گر پڑااور دونوں مر مجھے تو متاجری علام کی قیت أس معرفی محدوا سط واجب بوگی چربد قیت وارثان آزادکوسط کی بشرطیک نصف ویت سے کم بو پرمولی اس کو متاجر ہے واپس کے محرمتاجر چونکہ اوائے منان سے غلام کا مالک ہوا اور آزاد مخص اُس کے نصف پر جنایت کرنے والا ہو کہا پس آ زاد کی مددگار برادری برغلام کی نصف قیت متاجر کے لیے واجب ہوگی اور اگر غلام ماؤون ہوتا تو متاجر بر پھرواجب نہ ہوتا اور آ زادی مددگار برادری برغلام کی نصف قیمت بوگی پر بدوار تان آ زادکو ملے گی بیسوط شی بے۔ اور اگرایک غلام مجوروایک آزاداور ایک مکاتب کواپنے واسطے کنوان کھودنے کے لیے حردورمقرر کیا پھر کٹوال ان سب پر گرایر ااورمر کئے تو متاجریر آزاد و مکاتب کی منان واجب ندہوگی اور غلام کی قیمت اُس کے مولی کودے گا پھر جب مولی کی قیمت دے دی تو مولی اُس کووار ثان آ زادوم کا تب کو وے وے گا ہی وار ٹان آ زاد أس من بقدر تهائی دیت کے اور وار ٹان مکا تب مبقدر قیت کے شریک کے جاکیں مے بھر مولائے غلام متاجرے دوبارہ عام کی قیت لے لے گا اوروہ ای کوسیروکی جائے گ۔ اور متاجر کو انتمیار ہو گا کہ آزاد کی مددگار برادری ہے

غلام کی تہائی قیت واپس لے اور وار ثان مکا تب بھی آزاد ہے مکا تب کی تہائی قیت واپس لیں گے پھر مکا تب کے ترکہ سے بقدر اُس کی قیمت کے نے جائے گی اور و ووار ثان آزادومستاج کے درمیان مشترک ہوگی اُس بھی وار ثان آزاد بفقد رتہائی دیت کے اور مستاج بفقد رتہائی قیمت غلام کے شریک ہوں گے رہے اوی میں ہے۔

يمي تا تارخانيه على تجريد ي منقول باوراكرا زادومكا تب مدير وغلام كوحردورمقرركيا كدير واسط كوال كهودي جر عارول کے محود نے عمد و کوال جاروں پر گری ااورسب سر مے اور مد بروغلام کوکام کی اجازت شھی تو ہم کہتے ہیں کدان عمل سے ہر ایک اپنے قعل اور اپنے ساتھیوں کے قعل سے تلف ہوا ہے لیل اُس کی ذات کا چوتھائی حصہ مدر ہوگا اور اُس کے ساتھیوں کی جنابت اُس کی تین چوتھائی حصہ میں معتمر ہوگی پھرمستا جریر غلام و مدیر کی قیمت اُس کے موٹی کودیٹی واجب ہوگی پھروار ہان آزاد کے واسطے آ زادی پوتھائی دیت ان میں سے برآ دی کی کرون پرواجب ہوگی اورولی مکاتب کے داسطے مکا تب کی چوتھائی قیمت ان میں سے بر مخض کی گرون پر واجب ہوگی۔ پس ان دونوں قیمتوں میں وار ٹان آ ز اداور دار ٹان مکا تب بقدر نصف قیمت مکا تب *ے شر*یک کھ جائیں مے چرای حساب سے یا ہم تعتیم کرلیں سے محروونوں کے موٹی اُس کومتنا جرست واپس لیس سے محرمتنا جر کے واسطے آزاو کی مددگار براوری پران دولول میں سے ہرایک کی چوتھائی قیت واجب ہوگی اور نیز آس کے داسطے مکا تب کی کرون پران دونوں میں ے برایک کی چوتھائی قیت واجب ہوگی مالا تک مکا تب کے واسطے بھی ان دونوں سے برایک کی گردن برأس کی چوتھائی تیت جس كو یہ برایک نے چھوڑ رکھا ہے واجب بوئی ہی بعض بعض کا بدار ہو جائے گا اور آئیل بی جس کا جو چھوڑ یا دوو و لے گا اور مکا تب کی چوتھائی تیمت آ زاد کی مددگار براوری پر موگی پھر یہ قیت وارثان آ زاو لے لیس سے بدین اختبار کے مکاتب نے جوتہائی آ زاد بر جنایت کی کیکن اگراس قدر قیمت برنسبت چوتھائی ویت کے زائد بعندر چوتھائی ویت کے لے کریاتی کومولائے مکاحب کوواپس ویں مے مربی ما بیے مفتل کے ول پرورست ہوگا جو کہتا ہے کہ جنابت ہی مملوک کی قیت جہاں تک پہنچ معتز ہو کی ہے اور دونوں میں ہے ہر غلام کی قیمت کی چوتھائی دومرے غلام کی قیمت میں واجب ہے لیکن چونکہ بیمت جرکے ذے ہے اس واسطے اس کا اعتبار کرنا مغید خیس ہے لیں اگر دونوں غلام کام کے واسطے ماذون ہوں تو مستاجر پر ضان واجب شہوگی اور ہر ایک کی چوتھا کی قیت دوسرے کی كرون ير بوكى اوردولوں يس سے برايك كى چوتھائى تيت آزادكى مددگار برادرى ير بوكى اى طرح مكاتب كى چوتھائى تيت بھى آزاد کی عاقلہ پر جوگ اور آ زاد کی تمن چوتھائی ویت ان بھی سے جرایک پرایک چوتھائی جوگی پھر جب آ زاد کی مدوگار براوری نے ہرایک کی چوتھائی قیت دے دی اور ہرایک نے اس کو لےلیا تو ہم کہتے ہیں کہ مولائے دیرے پوری قیت لی جائے گی جب کدیر تمت جواس کوچاہے اُس کے برابر یا کم ہو چریہ قیمت یا تیوں میں اس طرح تقلیم ہوگی کہ دارتان آ زاد بقدر چوتھائی ویت کے ادرمولائے غلام بعدداً س کی چوتھائی قیمت کے اور مولائے مکاتب بعدر چوتھائی قیمت مکاتب کے شریک کئے جائیں سے اور اگر مکاتب نے بعدر ادائے كتابت كے چھوڑا ہوتو أس كے تركد سے تمام قيت لے لى جائے كى بشر طيك يہ قيت جس قدر أس يرواجب ب أس سے كم مو مجراس میں واریان آزاد بعقدر چوتھائی دین کے اور مولائے غلام بعقدر چوتھائی قیت کے اور مولائے مدیر بعقدر چوتھائی قیت کے شريك كئے جائيں مے پھرمولائے غلام سب ہے جو پھھائى نے ليا ہے ليا جائے گااورائى بھى دارتان آ زاد بعقر رجوتھائى ديت کے اور مولائے مدیر بفقد رچوتھائی قیمت مدیر کے اور مولائے مکا تب بفقر رچوتھائی قیمت کا مکا تب کے تر یک سے جا کی سے بیمبوط

بارهو (١٤ بام)

بہائم لی جنایت اور بہائم پر جنایت کرنے کے بیان میں

جانتا جائے کہ چو یابید کی جنایت عص حال ے خالی میں یا تو ما لک چو یابید کی ملک علی موگ یا غیر ما لک کے ملک علی موگ مسلمانوں کی راویں ہوگی ہیں اگر اُس کی جنامت اُس کے مالک کی ملک علی واقع ہوئی اور مالک اُس کے ساتھ تھ تو اُس کا مالک ضامن نه موكا خواه جديايت كوفت كمراجويا چلاموخواه أس فاسية باتحد يايادس سددندد الامويا باتحدياوس سارويام یاؤم ماروی ہو یادانت سے کاٹ کھایا ہو۔اوراگراس کاما لک اُس کے ساتھ ہولی اگراس کا قائد کیا سائل ہوتو بھی ان سب صورتو ر عن ضامن شهو كا اوراكر سوار بواورچ و ياييدوال بول يس اكر باتحديا ياؤل مصدو تدؤ الاتو ضامن بوكا اوراكراس كي مددكار برادري ویت واجب ہوگی اور آس پر کفار والازم ہوگا اور وہ جرات سے محروم (۱) ہوگا اور اگر کا شکھایا یا ہاتھ یاؤں یا دم سے مارویا تو متمان واجب شہو کی اور اگر تیر مالک ج یار کی ملک میں ہو اس اگر بدون مالک کے داخل کرئے کے دوسرے کی ملک میں واخل ہو کہا ہومثا جہوٹ بھا گا ہوتو آس کے مالک پرمنمان واجب شہوگی اور اگر آس کے مالک کے داخل کرنے پر داخل ہوا تو مالک سے صورتوں جر ' ضامن ہوگا خواہ چو پایدکھڑ اہو بارواں ہوخواہ اُس کاما لک اُس کے ساتھ اُس کا ساکن یا قائد یا سوار ہووخواہ اُس کے ساتھ نہ ہویہ وَ خیر عم ہاور اگر آس کے مالک کی اجازت سے موتو وہ ایسا ہے جیسے آس کی ملک عمل موسیمبین سے میں ہے اور اگر آس کی جناب مسلمانوں کے راستہ بیں ہولیں اگر جو یابیداستہ میں کھڑا ہواور آس کے ما لک نے کھڑا کیا ہوتو سب صورتوں بیں جو پھھأس کے قتل ے تنگ ہوا س کا ما لک تخف شدہ کا ضامن ہوگا اور اگر جو یابیرواں ہواوراً س کا ما لک آس کے ساتھ نہوں س اگرا س کے مالک کے روال كرديے سےروان بوكيا بوتو جب تك أى زخ روان رہوا كيں ياكين شكوم جائے تب تك أس كا مالك جس نے أس ك روال کیا ہے ضامن رہے گابیة خمرہ میں ہے۔ اور اگروائی یا تھی مز کیا لیس اگر اُس کاراست مواسط اس کے دومرات ہوتو روال کرنے والاضامن موكا اوراكرأس كے ملئے كا دوسراراسته يمي موتوروال كرنے والا ضامن شاموكا اوراكر جويا يرخم ركيا بحرروان مواتو بالكنے والا منان سے بری ہوگیا اور اگر کسی پھیر نے والے نے اُس کولوٹایا ہی اگروہ نہ پھرااور اپنی سیدھ پر چاا کیا تو رواں کرنے والا ضامن ہوگا اورا کر چرا پھر خبر کررداند ہواتو کوئی ضامن ندہوگا اور اگر پھرا مگرند تغیر اادراس سیدھ پررواند ہواتو پھیرتے والا ضامن ہوگا اگر أس نے بچھ کف کیا بیجید مزحی علی ہے۔اور اگر چو پانے بدون اسیا ما لک کے روال سکتے ہوئے چلا جاتا ہے مثلاً وہ ما لک کے باتھ سے مجوث بحا گاہے تو سب صورتوں میں آس کے مال پر ضان واجب نہ ہوگی بیدہ خیرہ میں ہے اگر چوپا یہ نے روندایا ہاتھ یا یاؤں یاسر ے صدمہ بنجایا یا کا ک کھا بایا ہاتھ یاؤں مارے قو اُس کا سوارضامن ہوگا ای طرح اگر کسی چیز سے فکرایا تو بھی ضامن ہوگا یہ ہدایدی ہادراگر لات ماری یادم ماری تو اُس کے تقصان کا ضامن نہ ہوگا اور اگر قائد ہوتو اُس کا بھی وہی تھم ہے جوسوار کا تھم ہادر سائق یعنی بیچے سے با تکنے والے کا تھم لات ماریے کی صورت میں کیا ہے سواس میں مشائع نے وختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ ضامن ہو گا اور بدند بب شیخ ابوائس قدوری ومشار فی غراق می سایک عناعت کا ہے اور بعض نے قرمایا کد ضامن ند ہوگا اور اس طرف ١٧٠ عدائ تي في كل كيا بي كذا في الذخير واور مي يب كم بالكنوالاأس كالات مارف عدا من ند وكايد كافي من ب

مبر مرجمتی بین بند آن یو پر چینے بھینس وغیر وال مسلط میں آن کے سے میکھنچے والا اور مراکن بیٹھے سے بائنے والا امند میں جیسا کراس سے او پر کی صورت میں ند کور برا الامند میں (1) اگر مقتول کا وارث بولا منكيل پكركر لے جانے والا يا پيچھے ہے ہا تكنے والے پر كفارہ كے واجب ہونے كى صورتيں جہ

روند و النے کی صورت میں سوار پر کفارہ واجب ہوگا ہائی و قائد پر واجب شہوگا ای المرح روند و النے کی صورت میں سوار

کون میں بیراث ہے تروم ہونا اور وصیت ہے جروم ہونا لازم ہوتا ہے سائی و قائد کے قائد میں ایسانیں ہے بیتین میں ہے۔ اور
اگر جو بایہ کے ساتھ ایک فیض پر سوار ہوا ور ایک سائی ہوتو بعض نے فر بایا کہ جو بایہ جو بھرو ہو و اسلامان نہ ہوگا بلکہ
سوار ما من ہوا گا اور بعض نے فر بایا کہ دوتوں پر تا وان لازم ہوگا برتہا ہیں ہے۔ منتلی میں ہے کہ ایک فیض پر ایک جو با یہ واری پر
سوار ہوا اور اس کے جیجے ایک فیض رد فیف ہے اور جو پایہ کے جیجے سائی ہوا و آگے قائد ہے ہی جو پایہ نہوگا ہی کہ دوئر
والا تو اس کی دیت ان لوگوں (۱) پر چار جو تھائی ہو کر واجب ہوگی اور سوار ورد بنے پر کفارہ بھی واجب ہوگا یہ جو گا ای طرح اگر
ویا یہ کو اس خرورت کے واسطے کھڑا کیا تو بھی بھی تھی ہواتی میں ہوا ہو بھی ضائی نہ ہوگا یہ کہ بھیا ہوگا ہوگیا ہائی میں ہوگا ہوگیا ہائی کہ کہ اور اگر جو پایہ کو اور سطے کھڑا ہوگیا ہائی سی کا لوا ہی بھی ہی تھی ہے یہ برائی الو بائی میں ہوائی جو اسلام کر آگر خود جو پا یہ لید کرنے یا چیشا ہوگیا ہی کہ واسطے کھڑا ہوگیا ہائی سی کا لوا ہوگیا ہائی میں ہوگا ہوگیا ہائی میں ہوگا ہوگیا ہائی میں ہوگا ہوگیا ہائی میں کہ واری کے ورب کے واسطے کھڑا ہوگیا ہائی میں کہ اور اگر جو پایک کھر میائی ہوگی ہی کی تھی ہو اتو میں کہ واری کے واسطے کھڑا ہوگیا ہائی میں کہ کی اور فرض سے کھڑا ہوگیا ہائی میں ہوگا ہوگیا ہائی میں ہوگی ہوگیا تھی ہواتو میائی میں واری کی اور فرض سے کھڑا کہ کہ کہ کہ تاہوگیا ہائی میں ہوگیا ہیں ہے۔

اگراس نے اپنے ہاتھ یا پاؤں ہے سحر پاں ہاقرے کی مشلیاں ٹاپ کراڈا کی یا خبار باسکریزے اُڑائے اور کی کی آگھ پھوڈی پاس کے کپڑے خراب کے قوضائن نہ ہوگا اور اگر ہوا پھر ہوتو ضائن ہوگا اور سوار ور دینے نے سائق و ٹا کداس تھم میں بکسال ٹیں بیکائی میں ہے۔ اگر ایک فض اپنے چائور سواری پر سوار ہوکر راہ میں چاہ جاتا تھا پھرائی نے ایک ہوئے ہے تراہ می میں رکھا ہے پاایک دکان ہے جس کو کی نے راہ میں بنایا ہے ٹوکر کھائی یا پائی ہے جس کو کسی ڈالا ہے پھسل کر کسی آ دی پر گرا اور و مرکبا تو ضائمن اُس فض پر واجب ہوگی جس نے ان چیز ول کوراہ میں پیدا کیا ہے اور مشارک نے فرمایا کہ ہے تھم اس وقت ہے کہ سوار اس چیز کو جوراہ میں پیدا کی گئی ہے نہ جانا ہواور اگر جانا ہو پھر قصد آئی جائور کوائی جگہ چاہیا تو منیان آئی پر ہوگی ہے ہو طامی ہے۔ قد وری میں ہے کہا گر کسی فض نے مسلمانوں کی بڑی سمجہ یا کی سمجہ کے ورواز ہیراپیا محوز اکھڑا کیا اور اُس نے کسی آ دی کولا ہے۔

ماری او دو صامن موگا بیمیط ش بے۔

اور اگرامام نے درواز وہمجد کے پاس جانوران سواری کے کھڑے ہوئے کے واسطے کوئی جگہ مقرر کردی ہوتو و ہال کھڑے ہوئے سے جو حادثہ جانوروں سے پیش آئے اُس کی حنمان نہ ہوگی سے بین علی ہے لیکن جنب سے جانورسواری کو آ کے سے جالیا یا بیجیے ا سے ہا نکایا اُس مقام عمر سوار چلا گیا تو نقصان کا ضامن ہوگا ہے جا تک ہے

آگر چوپاؤں کے بازار میں اپناچو باید کھڑا کیا اور اُس نے لات ماری تو اُس کے مالک پر سمان واجب نہ ہوگی اور جو کشی

کنارے پر بندهی مواس کا بھی می عظم بے بیچیا میں ہے۔

منٹنی میں امام محمد ہے روایت ہے کہ اگر سلطان کے دروازے پر اپنا گھوڑ اکمٹر اکیا حالا تکد اُس کے درواز و پر سواری کے جانور کھڑے کئے جاتے ہیں تو فرمایا کہ جومعدمہ اُس سے پہنچے اُس کا ضامن ہوگا بیصادی میں ہے۔

اگر جنگل میں اپناچ یا بیکٹر اکر دیا تو ضامن نہ ہوگا الا اُس صورت میں کہ پک ڈیڈی پر کھڑا کر دیا ہو بیڈنا وئی قاضی خان میں ہے۔اگر ایک شخص نے اپناچ یا بیکن ڈھن میں جو اُس کے اور غیر کے ورمیان مشترک ہے کھڑا کیا پھراُس نے اپنے یا وُس یا ہاتھ سے وہ اس کی قرمنے کذر چکا اوس موارکے چھے ایک می جانور پر دومراج مواریوں کور دینے کہتے ہیں اور (۱) کینی برایک پر تعالیٰ ا كوئى صدمه يہني يا تو تياس بيب كدوه نسف كا ضامن جوگا اوراسخسانا كيكھ ضامن نه جوگا اور بھار بيد بعض مشاركت لينے فرمايا كه بيتكم ال وقت بكرا يسدمقام بر كمز اكياجال جويايد كمز يك جات بن اوراكر كمي الى جكد كمز اكياجهال جوياينيس كمز يرك جاتے میں تو تیا ساواستسانا فعل جو یابیہ سے جو پکھ کھنے ہوائس کا منان ہوگا بیٹیروش ہے۔ اگر کی نے اپناچو یابیسلمانوں کی راہ میں كمر اكيا اورأس كونه بائدها بجروه اس جكدے چلا كيا اوركوئي چيز تلف كي تو مالك ضامن شهو كايد تماوي قاضي خان مي باور اگراس کوراستین با تدرد کر کمرا کیااورو مکوے علی بتد حاموا کو مااور کی چیز کو گف کیا ہی اگر دی کمل جانے کے بعد اپنی جگ ہے ہے کر اً سے تعلق کی تو اُس کے مالک پر منان شہوگی اور اگر رہی اسے حال پر دہی اور اُس نے پہھ تلف کیا تو اُس کی خیا نت کا ضامن ہوگا اگرچہ جہاں کھڑا کیا تھاو ہاں ہے جنیش کر جاتے بیرمیدا میں ہاورا گر کھوڑے نے مرکثی کے اڑنا شروع کیا اور مالک نے اس کو مارا یا نگام میتی پس اس نے لات یاؤم ہے کسی کو ماراتو ما لک ضامن تہوگا ای طرح اگر ما لک اُس کی پیٹھ ہے کریٹر ااور کھوڑ ااپنی سیدھ پر چلا کیا اوراً سنے کی آ وی کو مارڈ الاتو ما لک پر کھوا جب تہ ہوگا بیدهاوی میں ہے۔ اگر ایک گدها کراید کیا اور راو میں چند اوگ بیٹے تے وہاں کھڑا کر کے ان لوگوں کوسلام کیا چراس کے ما لک نے اُس کو اِنگل سے شیلا یا مارا یا با نکا اور اُس نے کسی کو لات ماری تو دونوں ضامن ہوں کے اوروہ میں با تکنے کا عم کرنے والے کے ہوگار تزائد استین میں ہے۔ اگر جانور جا جاتا ہواوراً س پر ایک آدی سوار ہو ہی اُس کو کی مخص نے انگی سے ضیال اور جو پایہ نے سوار کو کراویا تو انگل جو تکنے والے بر یکھوا جب نہ ہوگا بشر طیک اُس نے مالک کی اجازت ہے بیشل کیا ہواور اگرائی کی بادا جازت ایسا کیا تو اُس پر پوری دیت واجب ہوگی اور اگر جو پاید نے تعلینے والے کو مارا تو أس كاخون مدر موكا اوراكركسي ووسر معض كوة م يالات بيااوركسي فمرح صدمه كانيايا أكر بدون اجازت موارك موتو شيلنے والا منامن موكا اور اكرأس كى اجازت عدوة وونول يرحمان واجب موكى واعدم عدارني يالات مارت كديدونول مدري بيا فلا صدوميد وفاوي قاضي خان من ب-الين اكرسواراية غير مك عن كمر ا موااورايك من وحكم وبإكداس كوانكل ب مليكياس چو پاید نے اس کے خیلئے سے می محض کولات ماری تو دونوں پر حمان واجب ہوگی اور اگر سوار کی اجازت ند بوتو پوری مان خیلئے والے پرواجب ہوگ اوراس پر کفار وواجب ندہوگا کذائی الخلاص اور بینکم اس وقت ہے کہ چوپایہ کے بقور اُنگل سے ضینے کے لات ماری ہو اوراكر فى الغورندمارى موقو أسى برهمان واجب ندموكى بيميد ش باوراكركوفى فخص كموز يوا مح يركز يموع لن جاتاب اور كسي خص نے اس سے بدن پر أنكل سے بيونكا دورو و بدك كر قائد كے باتيد سے مجموت بھا كا اور في الغور كسي كو تلف كيا تو انكل جو كلنے والله پرهنان واجب بوگی ای طرح اگرچ پایدندکورکا کوئی سائق بواور کمی شخص نے اُس کوانگی سے چیندد یاتو بھی بھی تھم ہے یہ جانیہ على ب- ايك چويا بيكا ايك ما أن وايك قائد عباوران دونول على يك يغيرا جازت ايك فنص في أس كوانكي عضيلاً اور اس نے کی کولات ، ردی تو چنیدئے والے پر خاصہ منان واجب ہوگی اور اگر انگل ہے ٹھیلٹاان دونوں میں ہے کی کی اجازت ہے ہو تو کی پر حمان واجب نہ ہو کی بیڈناو کی قاضی خان ہے اور اگر انگل ہے جو تکنے والا کوئی غلام ہوتو جو پاید کی جناعت غلام کی گرون پر ہوگی اور اگراڑ کا جوتو دوشل مرد کے بیدواوی میں بے۔ اگر ایک مخص کا چو یابیدوال جواورو واس برسوار ہو چراس نے کسی غلام کوظم دیا کہاس کو چونک دے اور چو پاریے نے چو تکتے ہے کی مختص کولات ماری تو ان دونوں میں ہے کی پرمنمان واجب نہ ہوگی اور اگر جو تکنے كساته عي كسي آدى كوروىد والانو أس كي متان ان دونوس يرفعنا نسف واجب بوكي يس نصف سوار كي مددكار براوري يراور نصف

ا متر بم آبتا ہے کہ جب بیدتید معتبر ہوگی تو اس سے بید مفاد ہوگا کے تولیا اگر کی نے ایسے مقام نے جانور کھڑا کیا جس تیکہ چو پایہ کھڑے ہے جاتے ہیں و سامن مناو گا آمر چیاہ مقدم چو پایہ کھڑا کرنے والے اور غیر کے درمیان مشترک ہوا! ﴿ ﴿ ﴿ جَالُورُكُواۤ کَلِی سَحَیْخِے والے کو قائد کہتے ہیں ا

غلام کی گردن پر کہ جس کے وق و علام دیا جائے گایا اُس کا مولی اُس کا فدیددے گا چرمولائے علام اس موارے علام کی قیت نے العلايشرطيكدأس كى قيت نصف ويت يديم مويشرطيك بيقلام جس كوج كنفكاتهم دياب قلام جور موادرا كريفلام ماذون موتوأس كا مولی جو کھوا س کوتاوان دینا پڑا ہے و محم دہندہ سے دالی نیس لے سکتا ہے اور اگر سوار نے جو یا یہ کے بیچھے سے ہا تھنے یا آ کے سے لے چلنے کا تھم ویا تومثل چو تھنے کے تھم وینے کے اس کا بھی جواب ہاورا گرسوارغلام ہواوراً س نے دومرے فلام کوتھم دیا کہ جو پاید کو بیجے سے با عک دے اور جو یا بیائے کی محض کوروئرڈ الایس اگردونوں ماذون ہول تو منان ان دونوں کی گردن برآ دھی آ دمی ہوگی كرجس كيوس بدونول غلام وسدوية ما تي كي إان كموني ان كالديدي سياد المام اموركاموتي غلام عم دبنده بي كي والبرنيس ليسكنا باوراكرغام مامور مجور مواور مكم دينده فأوون موتو يعى حفان الدونول كردن يربوك اور جب مولات مامور نے وہ غلام دے دیایا اُس کا قدید تصف دیت دے وی تو غلام عظم دہتدہ سے اپنے غلام کی تیت داپس کے اور اگر دونوں ججور ہوں تو بھی منان ان دونوں کی گرون پر ہوگی اور جب غلام مامور کے موٹی نے اُس کوریا یا نصف دیت اُس کا قدید یا تو ٹی الحال غلام تھم دیندہ ے کچھ والی تیں لے سکتا ہے چر جب وہ آزاد ہو جائے و اس سے اپنے غلام کی قیت والی لے سکتا ہے اور اگر تھم دہندہ مجور موار ما مور ما ذون موتو بھی طمان ان دونوں کی کرون پر ہوگی اور جب خلام مامور کے موٹی نے اپنا نصف غلام دیایا اُس کا فدرید واتو غلام عظم د مندہ سے محدوالی نیس لے سکتا ہے۔ ندفی الحال اور ند بعد آس کے آزاد موجائے کے بیجید میں ہے۔ اور اگر جو پالیہ واری راوش الى چيز كے ياس كذرا جوراه يس كمرى كى كئ تى بى اس چيز كي تيس أس كے بدن يس كى يعنى بدچيز چيى بس اس في الات مارى اور

كوكى آ وى مركميانوجس في اس جزكو كمراكيا بأس رحمان واجب موكى بيماوى يس ب-منتلی میں ہے کہ ایک محض اسپے محموزے پر سوار راہ میں کھڑا ہے ہی اس نے ایک محض کو تھم دیا کہ اس جا اور کو چو مک دے أس نے چولكاليس أس نے ايك آ دى كو بلاك كيا اور تھم د مند وكوكرا ديا تو مرد اجنبى كى د يت أس چو تھنے والے اور تھم كرنے والے دونوں پرواجب ہوگی اورجس نے علم کیا تھا اُس کا خون جر ہوگا اور اگروہ کھوڑ البعد علم کے اپنی جگہ سے دوات ہو گیا ہو چر ما مور نے پوتکا اور فی الغوراً سے لات ماری تو جان جو کھے والے پر ہوگی تھم دہندہ سوار پر ندہوگی اور اگر روانہ ندہوا تکر چو کھنے والے اور ایک جنبی کولات مارکردونوں کو مارڈ الاتو اجنی کی دیت چو تھنےوائے پراورسوار پر ہوگی اور چو تھنےوالے کی نصف دیت سوار پر ہوگی اور اگر سوار نے اُس کوراہ میں کمزانہ کیا لیکن محورے نے حروق کی اور مغمر عمالی اُس نے یا غیر نے اُس کو چونکا تا کہ مطے اور اُس نے کس محنم کولات ماردی تو دونوں میں ہے کئ پر منیان واجب نہ ہوگی۔ایک مخص نے راہ میں اپنا کھوڑ اکمڑ اکر دیا تھا اُس پر دوسر المخص موار ہو گیا ہیں اُس نے لاست مار کر کمی کو آلف کیا تو اُس کی دیت گھوڑے کے ما لک اور سوار دونوں پر نصفا نصف ہوگی اور اگر ایک مخص نے ودمرے کا چو یابداہ میں کمڑا کرے باندے دیا اورخود عائب ہوگیا پھر مالک نے ایک عض کو عم دیا کہاں کے جو تک دے اس ک چو كلنے سے أس في ال من مارى خواوكى غيركو يا تكم دينده كوأس كى ديت جو تكتيوالے يريوكى اور اگر تكم دينده في أس كوراه يم كمرا كيا مو جرايك فض كوأس كے چو تخفي كا تھم كيا اور چويا ہے في كيا تو أس كى ديت چو تكفي والے اور تھم د مندو دونوں يرنصفا نصف مو کی بیجیط میں ہے۔اوراگر چو بابیا یک چھرے حس کو کس تے راہ میں رکھاہے بدک کیا تو چھرر کھنے والا بحز لہ چو نکنے والے کے ہ بیمیداسرتھی میں ہے۔ایک مخص نے اپنا گدھا چھوڑ ااور وہ ایک مخص کے کمیت میں گیا اور اُس کی کھیتی قراب کر دی پس اگر چھوڑ نے والے نے اُس کوچھوڑ اادر اُس کوچھتی کی طرف ہا تکا ہومثلا اس کے بیچیے ہوتو ضائن ہوگا ادر اگر بیچیے نہ ہولیکن وہ گدھا اپنی سیدھ پر جلا عمیا اور دائیں یا بائیں مڑا اور فورڈ چلا گیا اور اس نے کوئی کھیت پاکر اُس کوٹراب کیا تو بھی ضامن نہ ہوگا اور اگر وائیں بائیں سمت ممیا پھرکھتی کو پاکرخراب کیا لیس اگر بھی ایک ہی راہ نہ ہوتو ضامن نہ ہوگا اور اگر ایک بنی راہ ہوتو ضامن ہوگا اور اگر ما لک نے اس کو تپھوڑ ا اور د والیک ساعت بھم کمیا بھر کھیت بھی کیا اورخراب کیا تو جھوڑ نے والاضامن نہ ہوگا پیرفراد کی قاضی خان بھی ہے۔

اگرايك مخفس نے بہائم ميں سے كسى مبير كوچھوڑ ديا اور أس كام تكے والا ب... ١٠٠٠

ت ام ابو بمرحمہ بن الفصل بخاری ہے منقول ہے کہ ایک مخص نے گاؤں میں سے اپنی گائے اپنی زمین کی طرف جہوزی اور أس نے دوسرے کے کھیت میں تھس کراس کا کھیت کھایا ہیں اگر سوائے اس راہ کے اُس کا دوسرا راستہ ہوتو ضامن نہ ہوگا اور اگر راستہ يى أيك بوقو ضامن بوكا \_اوراكر ج يايسوارى اين تفان سے فطا اورأس في كي تفسى كا كھيت فراب كيايا جرا كا ويس جموز ااورأس نے وہاں سے کھیت أجا ڑا تو منان واجب نہ ہوگی اس طرح کتے اور بلیوں کا تکم ہے کہ اگر انہوں نے لوگوں کے مالوں ہی سے چھ خراب کیا تو مالک پرمنیان واجب نہ ہوگی برمحیط میں ہے۔اورا کرا یک خص نے بہائم میں ہے کسی ہیمہ کوچھوڑ ویا اور اُس کا ہا تھنے والا ہے اور فی الغوراس نے کس مال یا آ وی کوصد مدینجا یا تو شامن ہوگا اور اگر پرندکوچھوڑ ااور اس کو با نکا اور فی الغوراس نے کسی کوصد مد پہنچایا تو ضامن شہوگا بیسران انو ہان میں ہے۔ایک مخص نے اپنا کٹاایک بکری پر چیوڈ ایس اگر و پھنجر کیا پھراس نے جا کر بکری کو مار ڈ الاتو مشامن نہ ہوگا اور اگر فورا مچھوڑ تے ہی جا کر بحری کو مارڈ الاتو جا مع صغیر میں غدکور ہے کہ مشامن شہوگا اور اگر وہ ساکن نہ ہولیعنی اً س کے پیچیے نہ ہواور ایسائی قدوری نے ذکر کیا ہے اور امام الدیوسٹ سے دوایت ہے کہ وہ ضامن ہوگا اور مشامخ نے امام الدیوسٹ كا قول القنياركياب اورفقيدا بوالليث في شرح جامع صغير من ذكركيا كدايك فض في اينا كما جهوز ااور في الغوراس في كس وي وكالل كيايا أس كركيزے بهاز والف تهوز في والا ضامن بوكا اور ناطقي في وكركيا كدايك فخص في اسين كن كوايك فخص برلاكارا اور أس نے أس كوكا ثايا اس كے كيڑے بھاڑ سے تو امام ابو صنيفة كے قول على صامن بند بوگا اور امام ابو يوسف كے نزو كي صامن موكا اور فتوی کے واسطے امام ایو یوسٹ کا قول مختار بے بیر قاوی قامتی شان میں ہے اور اگر کسی مخص کا کمائم بھا ہو کہ جواس طرف گذرتا ہے اس كوكات كما تا ہے وال شركواس كے فل كرؤالے كا اختيار ہاور اكرأس في وكاف كيا يس اكراس سے بہلے أس كے مالك كواس ےاطلام دی تی اور مطالبہ کیا گیا تھا تو وہ شامن ہوگا شامن شہوگا جیسا کہ جنی ہوئی دیوار کا تھم ہے بیٹیس می ہواورا کر شکار پراہنا کتا چھوڑ ااوراً س نے کئی آ دی کو پکڑ کرصد مہنتیایا اور ما لک اُس کے پیچیے اُس کا سائق ندتھا تؤروایت ظاہرہ کے موافق شامن ندہو كااورروايات طاهره عى يراعها وي بين وي في قاضي خان على بيدا كرايك في في اينامست اونث دوسر يرك روار على واظل كيااور وارش اس كا اونت ب يس مست اونت أس ك اونت رج وجيها اورأس كومارؤ الاتوستار في في اختلاف كياب بعض في فرمایا كرمست اونت كما لك برحان تد موكى اور بعض فرمایا كداكرمست اونت كم ما لك فراك مكان كى اجازت س وار می داخل کیا ہے و منان نہ ہوگی اور اگر بدون اجازت داخل کیا ہے و ضامن ہوگا اور ای کوفقید ابواللیث نے اختیار کیا ہے اور ای بر فتونی ہے میرمیط عمل ہے۔اور داہ عمل جو قطار کا قائد ہو لیتی آ کے سے ناتھ کاڑے ہوئے گئے جاتا ہووہ اوّل قطار واخیر قطار سب کا منامن ہے آگر چد قطار بہت بڑی ہو کہ قائدے اُس کے آخر تک کا ضبائمکن شہو۔اور اگر اُس کے ساتھ سائق ہو بیچیے ہے بانکا ہوتو وونوں پر منمان واجب ہوگی اور اگر دوسائق ہول تو دونوں پر منمان واجب ہوگی اور اگر تیسر اور میان قطار میں ہوتو سب تین تہائی کے ضامن ہوں گے اور اس اول سے بیمراد ہے کہ دومراجھی قطار کے کی جانب باکلا چانا تھا ہی بعض کا با نکنامش کل کے با نکنے کے ہو گاہدی وجہ کہ انسال ہے اس وجہ سے متمان دونوں پر نصفا نصف ہوگی اور اگر اُس نے درمیان قطار میں ہوکر او تب کی تکیل پکڑلی تو جس

ندراون أس كے بيچے بيں أن سے جومدمہ بينچ كا أس كا خاص بي ضامن ہوگا اور جواس كے آئے كے اونوں سے صدمہ بينچ كاوہ دونوں پر نعفا نصف ہوگا اور اگر بھى درميان بيں ہوجا تا ہواور بھى آئے اور بھى بينچ تو وہ سائق ہوگا اور منان دونوں پر نعفا نصف رہے كى يەفر ائد المفتين بيس ہے۔

اگروہ فخص جوورمیان قطار میں ہے۔اونٹ کی تکیل پکڑے ہوئے اپنے پیچیے کے اوتوں کو تھنچے لئے جاتا ہواور ساننے کے ونؤل كون إكما مولي جونتعمان اس كے يہيے كے اونوں سے موأس كى منان كائداة ل يرند موكى اور جوأس كے آ كے والے اونوں ے ہوائی کی منان اس پر نہ ہوگی بلکہ قائد اول پر ہوگی اس وجدے بدا سے اوروں کا سائن تیں ہے بدیجید یں ہے۔ اور اگر درمیان غلار میں ایک مخض ایک اونٹ پرسوار مواوران اونٹوں میں ہے کی کاساکن تدہویعنی پیچے سے نہ باکٹا موقو سائے والے اونوں ہے جو تصان سیجے اس کا بیضامن نہ ہوگالیکن جس پر بیروارے اس سے یااس کے پیچےوا لےاوٹوں سے جونقصان بہنچ اس کی منان میں یکی ہاتی کا نکروسائن کا شریک ہو کا اور بعض متاخرین نے فرمایا کریے تھم اس وقت ہے کہ جب چھنے اونوں کی مہاراس کے ہاتھ يں ہوكہ بيان كا كائم ہو۔اورا كراسينے اونٹ پرسوتا يا بيشا ہوايسا كوئي فضل نه كرتا ہوجس سے پچيلے اونٹو ركا قائد ہوتو أس پر پچيلے والوں كى طاب مى كورند موكى اورو و يحيل اونول كون على ايدا ب جيداكة اونت يراسباب لدا مواب يدمبسوط ي المايد بين منقول ہے۔منتی شی فرمایا کے اگرایک فخض ایک قطار کا تا تد ہواور قطار کے چھے سائن ہواور آ کے ایک فض ایک اونٹ برسوار ہو چرسوار کے ونث نے سے آئی آ دی کوتلف کردیا تو دیت ان سب پر تین تھائی ہوگی ای طرح اگر سواد کے چھیلے اونوں میں کسی اونٹ نے ایسا کیا تو ہی ى تم باوراكرسواركا كل اونول يس بي كى في إياكياتو أسى هان قائدوسائل يرنعفا نصف موكى اورسوار ير يحدنه موكى بيد یط میں ہادراگرایک فض ایک قطار کا قائد ہواور ایک فض نے اپنا اونٹ بھی اس قطار میں با عدد بااور قائد لد کور کومعلوم نہ ہوا چر ں بائد سے ہوئے اونٹ نے یہ جنامت کی کدایک آ دی کو مارڈ الاتو اُس کی دیت قائد علی مددگار برادری بر جوگی بجرقائدگی مددگار ادرى مال ديت كويا تدجية واللي مدد كار برادرى سواليس الى ادراكر قائدكواس كايا غرصتا معلوم بوتو أس كي مددكار برادرى ل دیت کویا ندھنے والے مدد گار برادری سے وائی نیس لے سی ہے۔ اور اگر اونٹ کی قطار کمڑی ہواور اس مالت میں ایک مخص نے اپنا اونٹ تظار ش یا ندھ دیا مجرقا کما پی تظار کو لے چلا مجراس اونٹ کے کئی آ دی کونگف کیا تو قائد کی مدوگار براوری منامن ہوگئ ر بائد سے واسلے کی مددگار براوری سے والی بیش الے سکتی ہے بیافاوئ قاشی خان میں ہے اور اگر کوئی چو با بیچوث بما كا اور أس نے کس آ دی یا مال کو ملف کیا خواہ دن ہو یا رات ہوتو آس کے مالک پر حمان شہو کی بید ہداریس ہے۔ نواز ل جس ہے کہ اگر کھی کے لك سف جوبابيك ما لك ست كها كرتيرا يوبابيمرى يميتن على بيال جوبايدك ما لك في أس كونكالا اور ذكا لني حالت عمل أس نے مجین کو بر بادکیا ہیں اگر مجین کے مالک نے اس سے میدند کیا ہو کہ اسپتے جو پاید کو تکال لے توجو پاید کا مالک منامن ہوگا اور اگر تکال ہے کا تھم دیا ہوتو ضامن نہ ہوگا اور ای کوفتیر ابواللیٹ نے اختیار کیا ہے اور فتیر ابونسر نے قرمایا کہ دونوں صورتوں میں ووضامن ہوگا یہ ففروش ہے۔ایک نے اپن بھیتی ش رات کے وقت دوئیل تھے ہوئے ویجھے اوراور گمان کیا کدریمرے گاؤں والول کے میں پس ر دونوں کی دوسر مدے وال والوں کے ہون اور استے جا الدونوں کومر بلایں واقل کرے پھر ایک تیل مربلای داخل ہو کیا اور سرافرار ہو گیا اور اُس نے پیچھا کیا محرنہ پایا اور تل کا مالک آیا اور اُس نے اس سے منان کتی جاتی تو امام ابو برمحرین الفضل نے مترجم كبتاب كدف برا كلام الم محمقمل يست تكف كانيش باوجود بكداس بن بنافت كابر بادراد في يرب كريفيرك تكلف ك وكلام اليد البريرات ال على والمحتم جوجانوركوة مي في المرف عينيا عوا

اگراس اواس واسط با تکا که اس کے بالک کووائی کرد ساور وہ راہ جی ہم گیا یا آس کی اور ف کیا اور ف کی اور فام من ہوگا یہ قاوئی فان جی ہے۔ اگر اپنی جا گاہ جی اجتماع کا حق کی اور آس کی ای کی تا کا ہم دیا کہ آس کی جا گاہ سے تکویل مان جی ہوئی ہے ہے۔ ایک کا شکار نے فاص یا مشترک جودا ہے سے بحریاں مانگیں برین می کہ بری زین جی راہ ایک اس کی دین میں رکھی اور و کی بیاس میں راہ کی اور میں رکھی اور و کیا ہی ہی راہ کی کہ بری نامی کہ بیان کی میں بھی کہ بیان کی میں ہوئی کہ بیان کا اور و کی بیٹھی ہی ہوئی کی کہ بیان کی میں بھی کہ بیان کی کہ بیان کا کور میں دو مرسے کا جہ کہ یا ہوئی اور و اس کے پڑوی کی کھی بیل کئی تو کسی برون آس کی اجازت کے بیاج یا بیا اور و اس کی ایک وار میں دو مرسے کا جو گا ہے بیا اور و اس کردیا تھی اس کی تیس کے اس کی تیس کے اس کی تیس کے اس کی تیس کے اس کی تیس کا کہ باری تی ہوئی اور و اس کی تیس کی اجازت کے بیاج یا بیادہ فل کردیا تھی اس کی تیس کا اس کو تیا کہ اور و اس کی تیس کو اور و اس کی تیس کی اجازت کے اپنا کہ اور اس کی تیس کی اور اس کی تیس کا ضامی ہوگا ہے تی کہ اور کہ کی تیس سالے کو تی کہ اس کی تیس کی تو کہ کی تیس کا مام میں سالے کی تیس سالے کو تی کہ اس کو تیل کو تیل کو تیل کو تیل کو تیا کہ اس کی کہ میں ہوگا ہو گا کہ ہوئی سے اس کا کام میس سالے کی قرص کی کو میں کہ کو تیا گا تھی اور کہتا تھی اور کہتا ہوگا ہوگا ہی کو تیا کہ کو تیا کہ و تیس سے ایک آس کی کہرے میں میں ہو جائے تو تی میکن کا توار دیا سانگ کی کار سام ہو جائے کی قرص کی اور اس کی آس کی گرائی کی کار سام ہو جائے کو تیا کی قرص کی اور اس کی آس کی گرائی کی کار سام ہو جائے کی قرص کی اور اس کی گرائی کی کار سام ہو جائے کی قرص کی اور اس کی آس کی گرائی کی کار سام ہو جائے کی قرص کی دور کی میں کی کو تار سام کی کو خرص کی تو سام کی کو تار سام کی کو خرص کی تو سام کی کو تار سام کی کو خرص کی دیا کہ کو تار سام کی کو خرص کی دیا کہ کو تار سام کی کو خرص کی دیا ہو کہ کی کو تار سام کی کو خرص کی دیا ہو کہ کی کو تار سام کی کو خرص کی دیا ہو کہ کو تار سام کی کو

جانور کے ہاتھ پیرکائے جانور میں طال وحرام کا اتنیاز ہوگا یا تبین؟

۔ ناوی نسل میں ہے کہ اگر ایک خض نے دوسرے کے چوپایہ کا ہاتھ یا پاؤں کاٹ ڈالا ہی اگر وہ جانو رایہ ہو کہ اُس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہوتو جنایت کنندہ پر اُس کی قیمت واجب ہوگی اور ما لک کو بیا تھیار نہ ہوگا کہ اُس چوپا بیکور کھ لے اور جنایت کنندہ سے نفصان لے لے اور اگر وہ جانو رایہا ہو کہ اُس کا گوشت کھایا جاتا ہو جیسے بکری وگائے واونٹ وغیر وتو بھی ظاہر الروایة کے موافق

ل جس كو مارية بران يتل يزان كا ي التي يوان الله المعنى ما تفرز توجيع وغير و ترويم مروف والا المساح الم يحتف والالالا

بی تھم ہاورای پرنتوی ہے بیدہ فیرہ بھی ہاوراگر کس نے پنجر سکا درواز و کھول دیااور چڑیا آڈگئی یا آصطبل کا درواز و کھول دیااور سواری کا جانورتکل کیااور کم ہوگیا تو کھولئے والا ضاص نہوگا اورا ہا مجھ نے فرمایا کہ ضاص ہوگا بیکا تی جہ لا واجا تا ہے آس کی آ کھے کے قصان بھی اُس کی چوتھائی قیت واجب ہوتی ہے بید فرم بھی ہے۔اورا مام ایوصنید پر بوجد لا واجا تا ہے آس کی آ کھے کے واسطے چوتھائی قیت واجب ہوتی ہے اور نیزگائے حرار وجدور جرار ایوصنید پر نو ایس بازی کی ہوتھائی قیت واجب ہوتی ہے اور نیزگائے حرار وجدور جرار کے بھی آ کھے کہ واسطے چوتھائی قیت واجب ہوتی ہے اور کری وہار برواری کے جانوروں و چریا و کیتے و کی کی آ کھے کے واسطے اور نیز فیسل او جس اور کی تھے کہ اور امام الدیوست کے جانوروں و چریا و کیتے و کی کی ایک آ کھ کے واسطے اس قدر واجب ہوگا جس قدراً س کی تیت میں گی آ جائے اور امام الدیوست نے فرمایا کہ جمجے بہائم میں جو نقصان واجب ہوتا ہے وہ بواجہ وہ گا بی قادی قادی قان میں ہے۔

يَرقو(ۿ با√ب☆

مملوکوں کی جنایت کے بیان میں اس میں چدضلیں بن

فعن الآل

رقیق<sup>س</sup> کی جنایت کے بیان می*ں* 

قرضه کا مطالبہ کریں بہاں تک کہ مولی اُس علام کوفروفت کر کے اُن کا قرضہ لینی دیت اُس کے فن ہے اوا کرے اور جو پکھ باتی رہ جائے وہ اُس پر قرضدر ہے گی اور اگر مولی نے علام کوفووفروفت نہ کیا تو قاضی اُس کی طرف سے فروفت نہ کرے گا بلکہ اُس کوقید کرے گا بہاں تک کہ وہ وخو وقروفت کرے یا دوست و امام گئے۔

کرے گا بہاں تک کہ وہ وخو وقروفت کرے یا دوسرے فضی کو اُس کے فروفت کرنے کا تھم وے۔ اور بنا برقول امام ابو یوست و امام گئے۔

کا کرمولی نے فد میداوا کرویا تو اُس کا اختیار کرنا ہو جائے گا اور اُسے حال پر دیااورا گرفدید ہے سے عاجز ہوا تو وار ٹان عزایت کو اختیار ہوگا جا بیس مولی کا اختیار تو رُس تا کہ ان کا حق غلام کی گرون پر گود کرے یا مولی نے جو اختیار کیا ہے اُس کو نہ تو ڈیل بلکہ قاضی سے درخواست کریں کہ بدون رضامت کی مولی سے غلام کی گرون پر گود کرے یامولی نے جو اختیار کیا ہے اُس کو نہ تو اُس کی طرف سے فروخت کردے اور اُس کے فن سے ہماراحق اوا کر وہا تی رہ وہائے گا وہ مولی پر قرض دے گا برمجیا ہیں ہے۔

غلام محض نے اگرایک مرتبہ مولی کے فدید وے دیے کے بعد پھر جنایت کی تو موٹی کوڈس کے دینے یا اس کے فدید سے میں اختیار دیاجائے کا جیسا کہ جنابت اوّل میں ای طرح فدید ہے کے بعد جب بھی جنابت کرے گانب ہی مولی کو اختیار دیاجائے گا کرما ہے اس کود ے دے یا اس کا قدرید سے دے اور اگر مہلی جنایت کی بابت موٹی نے ہنوز چھا تھیار ترکیا تھا کہ غلام فرکور نے محر جنايت كى يادولوں جنايتى ايك بى ساتھ كيس يا چند جنايتى ايك باركى كيس أو أس كے مولى سے كباجائے كاكر جا ہے اس غلام كوسب جنا چوں کے بدلے وے دے یا ہر جنابت کا ارش اس کا فدید دے چرا گراً سے غلام کوسب وال جنابت کودے دیا تو و ولوگ اُس کو ا ہے مقدار حصوں کے موافق باہم تقلیم کرلیں مے اور ہرا کے کائل اُی قدر ہوگا جتنا اُس کی جنا بہت کا ارش ہے بہتین می ہے۔ پس ا كرغلام في ايك كولل كيا مواور دوسر مع كي الكي پيوز دى موتو دونوس أس كى قيت كونين تهائي تعتيم كرليس مح بيسراج الوباح بس ہے۔ای طرح اگر بین آ دمیوں کو تین زخم شجائ مینی تین زخم سروچرہ سے زخمی کیا اور مینوں مختلف بین توبیسب باہم اُس کی قیمت کو بعدر الی افی جنایت کے تعلیم کرلیں مے بیجیط مزحی می ہے۔ اگر غلام نے کوئی جنایت کی اور مولی کوئی کے دینے یا اُس کا فدید و بینے کا الختیار دیا میالی أس نے آ دها غلام دینا اور آ دیسے کا فدید دینا اختیار کیاتر أس می چند صورتی جی ایک بیرک ولی جنایت ایک مخفس مومثلاً ایک فعل کوأس نے فل کیا اوراس کا ایک بینا ہے یا غلام نے ایک فضل سے ہاتھ کا ث و الا اوراس صورت میں اگرمولی نے نصف غلام كافديده يناا عتياركيانو بورك فديده ين كااعتياد كرف والاجوجائ كاراي طرح أكرنصف غلام ويناا عتياركيا توكل غلام دینے کا اختیار کرنے والا ہو جائے گا اور پیم ہا تغاق الروایات ہودم بیرکہ مقتول دو مخص ہوں مثلاً غلام نے وومخصوں کوخطا ہے مد مل كيااور برايك كاليك بينا بهامولى في ايك غلام كودينايا فديدينا اختيار كياتو دومر المك كاتب بينا به فيارر باكاوريكى با تفاق الروایات بسوم بدكم تنول ایك مواوراً س كے دوولى مولى في في ایك كوفد بدوينا افتيار كيانو دوسرے كے ليے بعى عامدروایات کے موائل فدیبکا اختیار کرنے والا ہوجائے گالور کتاب الدور کی دوروا یوں سے ایک کے موافق فدیبکا اختیا کرنے والانہ ہوگا بدذ خیرو میں ہاور اگر خلام نے چند جنابیتی کیں چرائی کوکی عاصب نے غصب کرایا چرائی نے عاصب کے پاس چند جنایتیں کیں چراس کے باس مرکبانو اُس کی قیمت اولیا ، جنایت کے درمیان شک اُس کے رقبہ کے تقییم ہوگی اورمولی کوخیار ند ہوگا یہ محيط سرحسى جس باورا كرباندى في خطا سے جنايت كى پھرايك يج جنى اور يجد في أس كاباته كاث و الاتو مولى كو اختيار ہوگا ج ب الل جنايت كوباندى فركور مع أس كى تصف قيمت كرو يد ساور جائياً س كوم اس كي يجد كرد يوسداور جائي دونوب كورك لے اور ارش جنایت دے دے خواو ارش جنایت اس کی نصف قیمت ہے کم ہو یا برابر ہو یہ سوط میں ہے ایک با تدی نے ایک مخص کا

ہاتھ کا ث الا گرا کی بچہ جن اور بچرنے اپنی مال کولل کردیا تو مولی کواختیار ہوگا جا ہے بچہ کودے دے اور جا ہے اُس کا فدید دے اور فدید ہاتھ کی دیت اور بائدی کی قیت دونوں میں ہے کم مقد ار ہوگی بیرمجیدا سرحسی میں ہے۔

اگر غلام نے ایک مخص کو خطا سے قبل کیا چرموٹی کی ایک باعری نے اس غلام کوخطا سے قبل کیا تو موٹی ہے کہا جا سے گا کہ باندى كود عدى ياغلام كى قيمت اس كافد بيد عد عادر اكر غلام في الكفض كوخطات قل كياادر باعرى في الكفض كولل كياادر بددونوں ایک بی مخص کے میں مجرفلام نے یا عری کو خطا سے آل کیا تو موٹی کو اعتمار ہوگا جا ہے تلام دے دے یا اس کا فدیدے دے پس اگراس نے دینا اختیار کیا تو اس میں وار تان آزاد معقدرویت آزاد کے اور اولیا وجنایت بائدی بعقدر قیمت بائدی کے شریک کھے جائیں مے پس غلام دونوں میں ای حساب سے تعقیم کیا جائے گا اورا گراُس نے فدید بینا اعتمار کیا تو دونوں اولیا ، جنایت کواس طرح فدیددے کا کہ آ زادے وارتوں کو آزاد کی دیت اور وارتان بائدی کواس کی قیت دے گا اور اگر بائدی نے کسی کوخطا سے قل کیا پھر ا کیے اور کڑی نے ایک مخص کوخطا سے تقل کیا چراؤی نے اپنی مال کوتل کیا چرموٹی نے اُس کڑی کا دینا النتیار کیا تو ہا عمری کے معتول کے دارے اس میں بقدر قیت باعدی کے اورائر کی کے مفتول کے دارث بقدرد سے کے اس میں شریک ہوں گے اورا گرمونی نے لڑکی کا فدید بینا جا باتو اُس کے متعنول کی وہے اُس کے متعنول کے وارثوں کودے گا اور اُس کی ماں کے متعنول کے وارثوں کو ماں کی تیت دے کا بیمبوط ش ہے۔اور اگرائر کی نے مال کی آ کھے موڑ دی اور اُس کول بیس کیا قو اُس میں جارصور تی بیں یا تو مولی نے دونون كا دينا اعتبار كيايا دونون كافديد بنااعتيار كيايامال كافديه ورازى كادينا احتيار كيايان كافديه ورمان كادينا اعتبار كيالي اكر دونوں کا دینا اختیار کیا تو ماں کوأس کے متعنول کے وارثوں کو وے کا دورائر کی کومتنول یا ندی اور متعنول دفتر دونوں کے وارثوں کو دے کا بجرمتنزل دفتر کے دارے اُس میں بلندر دیت کے اور متنزل مادر کے دارث میندرنصف قیت یا ندی کے شریک کے جائیں مے اور اگر دونوں کا فدید بنا اختیار کیاتو برقرین کو بوری دیت وے گااورائ فی نے جو جنایت اپنی مال یرکی ہے ووسا قط ہوجائے گی اورا کر مال کا دینا اورائری کا فدیددینا اختیار کیا تو مان کوئی کے وارثوں کوئع أس کی نصف قیست کے دے گا اورائر کی کے قلیل کے وارثوں کو ہوری دیت دے گا۔اور اگرائری کا دینااوراس کی مال کا فدید دیناا ختیار کیا تو ائر کی کواس کے مقتول کے وارثوں کودے دےاوراس کی ماں کے مقتول کے وارثوں کوفد بیددیت وے وے بیاوی میں ہے اور اگراؤ کی نے اپنی مال کی جب آ تھے پھوڑی ہے اس کے بعد ماں نے بھی لڑکی کی آ کھے بھوڑی ہواورمولی نے دونوں کو مناا عملیار کیا تو و ماڑکی کودے دے گا تو اُس میں اُس کے مقتول کے وارث بقدر دیت کے اور اُس کی مال کے منتول کے وارث مبتدر نصف قیت مال کے شریک کئے جائیں سے اور بیرمقد ارجو مال کولڑ کی میں ے أس كى آئى كھىكا ارش كلى ہے مال كے ساتھ طائى جائے كى اور مال تح اس قدر ارش كے اپنے متفق ل كے ولى كورى جائے كى كراس یں ہے جس قدراً س کولا کی میں ہے آ کھے کا رش ملاہے وہ فقل اُس کے مقتول کے وارثوں کا ہوگا پھر ضالی یا تدی خرور می اُس کے مقتول کے وارث باتی دیت کے حساب سے اور لڑکی کے مقتول کے وارث مبتدر تصف قیمت لڑکی کے شریک کئے جا کیں سے بیل اس حساب سے ان می تقسیم ہوگی اور اگرموٹی نے دوتوں کور کھ کردوتوں کا فدیدو بنا اختیار کیا تو ہردوقر این وارثوں کو پوری بوری و بت دے محاييم مسوط ميں ہے اور اگر غلام محرم كوكس محف كے غلام نے قبل كيا تؤ دوسرے غلام كاموني أس كے دينے يا قديدو يے من مختار كيا جائے گا ہیں اگر اُس نے مغتول کی تیمت فد میدد بی اختیار کی تو تیمت وارثان جنایت اولی کے درمیان بغذر اُن کے حقوق کے تقسیم ہوگی اور مولی کوخیار ند ہوگا کہ جا ہے یہ قیمت دے یا ارش دے اور اگر دوسرے کے مولی نے اُس کود عارا تقیار کیا اور خلام مقتول کے مولی کودیا

تو مولے متنول کواختیار ہوگا جا ہے۔ لئے ہوئے غلام کودے دے یا اُس کا فدید سے سے حادی ہیں ہے۔ اور اگر آزاد مرد کے قاتل غلام کو کسی غلام نے کمل کیا اور وہ دے دیا گیا پھر جدید موٹی نے اُس کوآ زاد کیا یا فروشت کیا تو آزاد متنول کی دیت دینا اختیار کرنے والا ہوجائے گار پچیا ہی ہے۔

اگر با ندی پر کسی نے جنایت کی اور بیمعلوم نیس ہوتا ہے کہ باعدی کی جنایت کرنے سے پہلے باعدی پر جنایت ہوئی

ہے یا اُس کے بعد؟

آگر با تدی نے کسی پر جناعت کی پھر اس با تدی پر کس نے جناعت کی اور موٹی نے اس جناعت کا ارش لے لیا تو با ندی کومع ارش کے دے دے (اگر دینا اختیار کرے) اور اگر ہاندی کی جنابت کرنے سے پہلے اُس پرکسی نے جنابت کی ہوتو مولی اس ارش کو یا تدی کے ساتھوندو ہے گا اور اگر یا تدی کے جنایت کرنے کے بعد ارش واجب ہوا ہو پھرموٹی نے یا ندی کا فدید بینا اعتبار کیا تو آس کو روا ہے کہ اس ارش کی مدو سے اُس کا قدید دے اور اگر اُس نے قدید وینا اختیار نہایماں تک کداس نے ارش کو آلف کر ڈالا یا جس نے آس پر جنایت کی تھی اُس کو بہد کیا تو میکوفدریکا اعتبار کرنے والات وجائے کا بلک اُس کوا عتبار ہوگا کہ یا ندی کودے دے لیکن اُس یروا جب ہوگا کہ جو بچھائس نے تکف کیا ہے اُس کے مثل یا ندی کے ساتھ ملا کروے دے اور اگر یا ندی پر جنا یت کرنے والا کوئی غلام ہواورو وغلام دے دیا گیا تو موٹی برواجب ہوگا کہ جا ہے دونوں کود ہے دینوں کورکھ لے اور فد بیش بوری دیت دے دے اور اگرمولی نے دیے ہوئے فلام کوآ زاد کردیا تو بیشل اُس کی طرف ہے دیت کا اختیار کرتا ہے ہیں بائدی رکھ لےاور واجب ہے کہ ویت دے دے ای طرح اگر اُس نے بائدی کو اُ زاد کیا تو بھی میں تھم ہے۔ اور اگراہے غلام مدنوع کو آ زاد کیا اور اُس کو یا ندی کے جناعت كرنے سے آگاى ديكى چرأس نے بائدى كود يناوفتياركيا تو بائدى كے ساتھ غلام كى قيمت ملاكرد بدو سے اور اگراس غلام نے با تدی کی آ کھ پھوڑ دی اور یا تدی نے اس کی آ کھ پھوڑ دی بس غلام دیا کیا اور یا عدی نے گئی تو بیفلام بجائے با عدی سے بوج سے کا جا ہے مولی اُس کودے دے یا اُس کا فدید بت وے دے بیمسوط میں ہے۔اور اگر با ندی پر کس نے جنابت کی اور بیمعلوم بیس ہوتا ہے کہ ہاندی کی جنایت کرنے سے پہلے ہاندی پر جناعت ہوئی ہے یا اُس کے بعد ہوئی ہے پس آگر ہاہم (۱) دونوں نے الله ق کیا کہ باندی کے جنایت کرنے سے پہلے اس پر جنایت ہوئی ہے توجس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے اس کے موافق حکم دیاجات کا ادراگر وولوں نے اتفاق کر کے کہا کہ ہم نہیں جائے ہیں کہ با عرى يرجو جنايت واقع بوئى ہے أس كى خود جنايت كرتے ہے يہلے بوئى يابعد موئى بية درصور ميكمونى أس كودينا اختياركر بدارش كيالياجائ كاتوسشاري في فرمايا كدكتاب الوكالة كيعف سنول على المعاب كدارش فركوراً س معموني اورصاحب جناعت كے درميان نعقا نسف وكار اور اگر دونوں نے اختلاف كياليس جس ير جناعت موئي ے اُس نے کہا کہ جمعے پر جناعت کرنے کے بعد بائدی کا ارش واجب ہوا ہے اور جب تونے بائدی کا وینا افتیار کیا تو سارش بھی مجھے مے گا اور مولی نے کہا کہیں بلکہ باعری کی جنایت کرنے سے پہلے ارش واجب ہوا ہے اور ورصور حیکہ میں نے باعری وینا احتیار کیا ے بیارٹی جھے ملے گاتو ذکورے کہم سے مولی کا قول قبول ہوگا اورارٹی ای کوسلے گاالا اُس صورت میں کہ جس پر جنایت واقع ہے وہ گواہ قائم کرے کہ جنایت کے بعدارش واجب ہواہے بیچیا ش ہاور اگر غلام نے خطا ہے کی کول کیا بھرایک تفس نے غلام کی آ کھ پھوڑ دی پھرغلام نے خطاے دوسرے کو آل کیا پھرموٹی نے اُس کا دینا اختیار کیا تو اُس کی آ تھے کا ارش جو اُس نے دصول کیا ہے وہ وار ان اوّل کودے گا بھرغلام ندکور دونوں فریق وارثوں عی مشترک ہوگا جس عی وار ٹان اوّل بقدر دیت کے سوائے مقدار ارش کے شر کے کئے جا میں گے اور وار خان خانی بقد و دیت کے شریک کئے جا میں گئی کا گراس کی قیت بزار درم ہواورا کھکا ارش پانچ سو
درم ہوتو غلام دونوں میں انتا لیس حسوں پر تشہم ہوگا۔ ای طرح آگروہ فض جس نے غلام کی آ کھے بجوڑ دی تی غلام ہواوراس جرم میں
دیا گیا تو وار خان اقالی اور اس غلام مرفوع کے حقد ار بول کے بجر غلام بجرم میں دوسرے مقتول کے وارثوں کے ساتھ بعذر دیت کے
شریک کئے جا کی می کے کے نان کی مقد ارویت میں ہے اس قد رحمہ جس قد رفلام مرفوع کی قیمت ہے کم کر دیا جائے گا میسو طاعی
ہوا وار اگر غلام نے جو کھی کا با ان محمد باعدی کے بچہ ہوا اور موتی نے آس کا دینا اختیار کیا تو کھائی یا بچہ کو شدے گا میسو طاعی
ہوا کہ اگر غلام نے جنایت کی بجرائس میں آسانی آف تت ہے جیب بیدا ہوگیا تو مولی کو اختیار دیا جائے گا کہ آس کو دے دے یا آس کا
فدید دے اور اس عیب کی وجہ ہے آس پر بچھوا اجب نہ ہوگا ای طرح آگر آس کو موٹی نے کہ کا کام کے واسطے بہجایا بچھو خدمت کی اور وہ
مرکمیا یا فقصان آگیا تو جو بچھاس وجہ ہے آس کو لائق ہوا آس کا موٹی ضائن نہ ہوگا اور اگر آس کے جنایت کرنے کے بعد موٹی نے
مرکمیا یا فقصان آگیا تو جو بچھاس وجہ ہے آس کو لائق ہوا آس کا موٹی ضائن نہ ہوگا اور اگر آس کے جنایت کرنے کے بعد موٹی نے اس کو تجارت کی اجازے دی بھرائس کی گرون کو قرضے تھیرلیا تو موٹی آس کی قیمت کا اہل جنایت کے واسطے ضامی ہوگا اور ارش کا میں نہ ہوگا ہور اگر آس کے جنایت کے واسطے ضامی ہوگا اور ارش کا میں نہ ہوگا ہور اس کی تاب کے واسطے ضامی ہوگا اور ارش کا میں نہ ہوگا ہور میں ہوگا ہور ان کو تو سے بھرائس کی گرون کو تو ضد نے گھر لیا تو موٹی آس کی قیمت کا اہل جنایت کے واسطے ضامی ہوگا اور ارش کا

ا مام ملائے جامع صغیر میں فرملیا کہ ایک خلام کو تجارت کی اجازت دی گئی چراس پر بزار درم قرضہ و کیا چراس نے خطا سے کوئی جنایت کی چرموٹی نے اُس کو آزاد کر دیائی اگرموٹی آ گاہوتو اصحاب جنایت کے واسطے اُس پر ارش واجب ہو گا اور قرض خواہوں کے داسطے غلام کی قیمت واجب ہو کی اور قرضہ و جنایت دونوں ہے آگاہ نہ ہوتو اُس پر دوقیتیں واجب ہوں گی ایک قیمت اولیاء جنایت کے واسطےاور ایک قیمت قرض خواہوں کے واسطے محرواضح جو کدامحاب جنایت کو قیمت جمی دے گا کہ جب ارش سے قیت کم ہواور اگرارش کم ہوتو ارش دے کر چھوٹ جائے گا بخلاف اس کے اگر مولی نے اس کو آزاد شکیا تو قلام نے کورکواولیا ، جنایت کو دے دے گا چران کو اعتبار دیا جائے گا جا ہیں قرض خوا ہوں کو غلام دے دیں یا قرضدا داکر دیں بیجیط میں ہے۔ اور اگر کسی اجنبی نے خطا ہے ایسے غلام کول کیا تو فظ ایک قیمت ما لک کودے گا چر یہ قیمت مولی قرض خوا ہوں کودے دے گا یہ کائی شر ہے۔ غلام ماؤون نے آگر جنایت کی تو مولی کو اُس کے دینے اور اُس کے فدید دینے عمل اختیار دیا جائے گا لیس اگر اُس کو جنایت عی دے دیا تو و و ترض خواہوں کے واسطے فردخت کیا جائے گا چراگر أس کا حمن عجود قرضہ دینے کے فئے رہا تو وہ اسحاب جنایت کو سطے گا بیتم پر بیش ہے۔اگر قرضہ سے اس کاشن کم میزاتو قرض خواموں کوموٹی یا کی سے لینے کی کوئی داہ ندموگی یہاں تک کر غلام خود آزاد کیا جائے تب أس كروامن كيرجوكر باقى قرضدوصول كري مكاورمشاري في فرمايا بكراكرموني في غلام فدكور بدون عم قاضى اولياء جنايت كو و مددیا تو قرض خوابوں کے واسطے قیاساً أس کی قیمت كا ضائن ہوگا اور استحساناً كچھ ضائن شہوگا اور اگر مولى نے قرض خوابوں كو علام دے دیا کہ ہا ہم بانٹ نیس ہی آگر جناعت سے آگاہ موقو مخار جناعت موجائے گاہوراً سی پرارش جناعت لازم موگا اورا کرآگا وند موتو أس ير قيمت غلام لازم موكى - اوراكر قاضى في اس كوقر ضد ك واسط بوجه كواه قائم موف كفروشت كرديا اورأس كوجنايت كا حال معلوم نہ تھا مجروبی جنایت حاضر ہوااور تمن علی قرضہ دے کر پچھڑیں بچتا ہے تو ولی جنایت کاحق ساقط ہو کیا بیصاوی میں ہے۔ غلام مر ہون نے ایک مخص کو خطا ہے آل کیا اور مر ہون کی قیمت قر ضہ کے برا بر ہے تو مرتبن کو اختیار ہو گا کہ اس کا فعد بید ہے و ہے اور بید اختیار نه ہوگا کہ مجرم غلام کودے وے اور اگر اُس نے فدید دینے سے انکار کیا تو را اس کواختیار ہوگا کہ جنابت میں اُس غلام کودے و الاوراكراس في زاوكردياتو فدريكا اختياركر في والاجوجائ كالديجية من ب-اوراكرا يساغنام كوجس في جنايت كي بيمولي

نے فروخت کیایا آزادیا دیم یامکات کردیا حالا تک و جانا ہے کہ اُس نے جنایت کی ہے قو دہ قدید کا اختیار کرنے والا ہو گیا اور اگر جنایت کے گاہ نہ ہوتا گاہ نہ ہوگا کذاتی محیط السرخسی جنایت ہے گاہ نہ ہوتا گاہ نہ ہوگا کذاتی محیط السرخسی اور ہید کرنے اور ہائدی نے جنایت کی اور موٹی نے کہا کہ می اور ہید کرنے اور ہائدی نے جنایت کی اور موٹی نے کہا کہ می اس کو جنایت کرنے ہے ہیا آزاد کودیا تھایا دیر کردیا تھایا میری ام ولد تھی تو اولیا ، جنایت کے تن میں اس کی تقید لی نہ ہوگ اور اس کو جنایت کے تن میں اس کی تقید لی نہ ہوگ اور اور ایر جنایت سے آگاہ ہونے واقد یہ کا اختیار کرنے والا ہوجائے گاہ ہوئے ہیں ہوا میں ہے۔ اور اگر اُس کو نتے کے داستے ہیں کیا یا جارہ پر دیا یا رہن کیا تو قد یہ کا اختیار کرنے والا نہ ہوجائے گا اور اگر بلور نتے قاسد کے فروخت کیا تو بھی مختار قدید ہوجائے گا تا وقتیکہ پر دنہ کرے اور اگر بلور اگر اُس کو تا ہوجائے گا یہ گئی میں ہے۔

اگر جنایت ہے ؟ گاہ ہونے کے بعد آس کو تعلق اپنے کر کے فروخت کیا چرمشتری نے بسب عیب کے چکم قاضی آس کو والیس کیا تو ہا گئے فدیدہ بت کا اختیار کرنے والا ہو گیا اس طرح اگر فروخت کیا اور بھی مشتری کا خیار ہے تو بھی بھی تھم ہے اور اگر خیار ہا گئے کے واسطے ہواور آس نے تھے تو ڈری حالانک و حال جنایت ہے آگا فہیں ہے تو فدید کا اختیار کرنے والا شہوگا اور اُس سے کہا جائے گا کہاس غلام کود سے دسیا اس کا فدید سے دساور اگر اُس کو بھی تھی کے ساتھ فروخت کیا حالا فکہ اُس کو جنایت کے حال سے ہا تھی تھی کہا تھی ہے اور بنوز جنایت کے مقدمہ بھی اُس کے ساتھ خصوصت نہیں کی تھی کہو ہ غلام بسیب میب کے بھی قاضی یا بخیار رویت یا بخیار شرط اُس کو وائیس دیا گئی تو اس میں اور اُس کے با جائے گا کہ جائے ہی کہا جائے گا کہ جائے اس غلام کود سے دسیا اس کا فدید سے دسے اور اُس پر ارش لازم نہوگا ہے رسان الو بائ بھی ہے۔

اگر غلام نے دو جنا بیٹی کیں گرائیک کا حالی معلوم ہوااور دوسری جنایت کا حال شمعلوم ہوا پھر مولی نے اُس کوفروخت کیا یا آزاد کیا یا اس کے شن کی فدید کا اختیار کرنے والا ہو جائے گا اور جس کا حال معلوم ہو چکا ہے اُس کے شن کی فدید کا اختیار کرنے والا ہو جائے گا اور جس کا حال ہیں معلوم ہوا ہے اُس کے دوسہ کے مولی سے دمد لازم ہوگا اس واسطے کہ مولی اسے تصرف ہے اُس کا حال ہیں معلوم ہوا ہے اُس کے والا ہوگیا ہے بیچیوا مرحمی میں ہے۔ اور اگر بھر کوئی با تھی ہواور مولی نے اُس سے ولی گو قد یکا اختیار کرنے والا نہوگا اُس صورت میں کہ اُس کے صل دہ گیا یا وہ بار کر تھی ہی ترزید اُسٹین میں ہے۔ اور اصل میں نہ کور ہے کہ اگر مولی نے اُس کو مولی ہوا جو در جنایت ہے اُس کی نگار کر دیا تو بیا مولی نے خام بھر م کو باوجود جنایت ہے اور اگر مولی ہے ہوا مولی پر بچھوا جب ندر ہے گا اور اگر اُس کے باتھو فروخت کیا تو مولی پر آس کی ویت واجب ہوگی اور اگر اُس کے باتھو فروخت کیا تو مولی پر آس کی ویت واجب ہوگی اور اگر بھی کے نوجود فروخت کیا تو مولی پر آس کی ویت واجب ہوگی اور اگر اُس کے فروخت کیا تو مولی پر آس کی ویت واجب ہوگی ہے بھر وہ قاتی کے خود خودت کیا تو مولی پر آس کی ویت واجب ہوگی اور اگر بھی کے فروخت کیا تو خلام کی قیمت واجب ہوگی ہے بھیل ہیں ہے۔ اور اگر آس کو مکا تی کردیا جالا کہ جنایت ہے آگاہ ہوئے کے باوجود فروخت کیا تو مولی پر آس کی ویت واجب ہوگی ہے بھروہ آ

ل مینی جس رفته کا قالده شخ نده و تنظیر بلکه و والازمی بروال (۱) مینی اس سده لی کداس کے پیٹ ہے اور پیر جن الا (۲) مینی اگر بحر مدیا ندی کوام ولد بنایا تو اس نے فد بیا تقیار کیا اگر اُس کی جناعت سے آگاہ موگا ۱۱

عاجز ہو گیا ہیں اگر عاجز ہوئے سے پہلے مقدمہ جنایت ش خصومت کی گئی ہے اور قاضی نے دیت کا تھم دے دیا ہے پھر و وعاجز ہو گیا تو تھم قضا دور نہ ہوگا لینی ویت واجب ہوگی اور اگر مقدمہ جنایت کی نالش ہونے سے پہلے وہ عاجز ہو گیا تو مولی کو افتیار ہوگا جا ہے قدید دے دے یا غلام کو وے دے بینظم پر بیش ہے۔اور اگر دو غلاموں نے ایک شخص کو آل کیا پھر مولی نے دونوں میں ہے ایک آزاد کر دیا تو پوری دیت کا افتیار کرتے والا شہوجائے گا بلکہ نصف دیت کا افتیار کرنے والا ہوگا پر بحیط سرتھی میں ہے۔

ا ميك غلام نه اليك فخفس كوخطا ي قل كما مجرمولى في أس كوفروشت كما حالا تكدوه جنامة ي كا فيس بهم أس كوفريد لیا پر فروخت کیاور حالیکہ اس کی جنابت ے آگاہ ہو گیا تھا تو پہلی تھ کی وجہ سے اس پر قیمت واجب ہو کی اور بیند ہوگا کے دوسری تھے ے موافق أس يرديت واجب مواور اگريخ اول كے بعد أس كوبسب عيب كے بحكم قاضى واپس ديا مما مو بحرأس في جنايت سے آ گاہ ہوکراً س کوفروخت کیا تو اُس نے فدیدا نقیار کیا اور اُس پردیت واجب ہوگی ای طرح اگراً س کومکا تب کیا اوروہ جنایت سے آ گاہ نہ تھا چرعا جز ہو گیا چرمولی نے اس کو باو جود جنایت ہے آ گاہ ہونے کے قرد خت کیا تو اس پر دیت واجب ہوگی ای طرح اگر أس كوجنايت ے بينكى كى حالت ميں بهدكيا اورموہوب له في بعند كرايا كارائي ببدے دجوع كيا كاراس كوفروشت كيا حالانك جنامت سے آگا و موکیا تھا تو بھی و مت واجب موکی بیمجیا میں ہے۔اوراگرزید کے قیند میں ایک غلام نے جنامت کی اور ولی جنامت نے کہا کہ یہ تیراغلام ہاور زید نے کہا کہ بدمیرے پاس عمرو کی ووبیت ہے یا عام بت ہے یا بطور اجارہ کے ہے یا رہن ہے ہیں اگر زید نے اس امرے کوا وقائم کے تو اس مقدمہ میں تا خرکی جائے کی بیال تک کرمروحاضر مواور اگرزید نے کوا و قائم نہ کے تو اس كها جائے كاكداس كود ، دے يااس كا فديدو ، و بي اكر أس فديدد يا چرعرو حاضر بوا تو مغت اپنا غلام لے لے كا اور اكر اً س نے دے دیا ہوتو عمر و کو اختیار ہوگا جا ہے ای کو برقر اور کھے اور جا ہے غلام کو لے کر اُس کا ارش وے دے اس اگر اُس نے زید ك دے دينے كوبرقر ار ركھا تو كوبا أس فے ابتدا سے خود دينا اختيار كيا ہے اور اگر ارش دينا اختيار كيا تو غلام كولے سكتا ہے اور اگر عمرو نے آ کراپنا غلام ہونے سے افکار کیا توزید نے آس کی بابت جو پھے کیا ہے وہ جائز ہوگا یہ بسوط عل ہے۔ اور اگرزید نے بیا قرار کیا کہ بدغلام دوسر مصحف کا ہے تو اس میں دوستمیں ہیں ایک ریکہ پہلے جناعت کا اقر ارکیا پر غیرے ملک ہونے کا اقر ارکیا دوم بیکہ پہلے فیر کے ملک ہونے کا بھر جنامت کا اقرار کیا اور جرحم می ضرور ہے کہ یا توبیہ بات معروف ہوگی کہ بیافلام قلال مقرلہ کا ہے یا مجبول ہوگی کی اگر جنا به نه کاا قرار کیا مجر خیر کی ملک ہوئے کا اقرار کیا اور خیر کی ملک اس غلام میں معروف ہے لیں اگر مقرلہ نے ملک اور جنایت عن دونوں میں اُس کے قول کی تقعدین کی تو مقرارے کہا جائے گا کہ بیغلام دے دے یا اس کا فدید دے دے اور اگر دونوں با تو س میں سے آس نے تکذیب کی تو اقرار کرنے والا فدریکا اختیار کرنے والا شہو جائے گا اور آگر ملک میں اُس کی تعمد بق کی اور جنایت عن تكذيب كى تواقر اركرنے والا فدريكا اختياركرنے والا موجائے گا۔اوراگر يبلے غيركى ملك بونے كا چر جنايت كا اقرار كيا پس اگر مقرله الناجس كى ملك الى غلام شرمعروف ہے۔ دونوں یا تول میں اُس کے فول كى تعمد بين كى تو محصم اس مقدمہ میں و ہى مقرله ہوگا اورا گردونوں باتوں میں مقر کی تکذیب کی تو مقر خود می تصم ہوگا اور اگر اقر ارملک کی تصدیق اور جنایت کی محذیب کی تو جانیت مدر ہو کی ای طرح اگر غلام جمول ہو بیمعلوم نہ ہو کہ و مقر کا ہے یا غیر کا ہے ہی مقر نے جنایت کا پھر غیر کی مذک ہونے کا اقر ارکیا یا غیر کی مل ،و نے کا پھر جنا ہے کا اثر ارکیا تو بھی بھی تھم ہے بیچیا سرتھی میں ہے۔ زید کے قبضہ میں ایک غلام ہے بیر معلوم نہیں ہوتا ہے کہ زيدكا ب ياغيركا ب اورزيد في بدر وي تنيل كياكريد براغلام ب اور نيز غلام كي طرف ي بي كوئى اقر ارتبيل سنامي كدهن قابض <u>ا</u> وهمخص جم کے واسطے اقرار کرنے واسلے نے اقرار کیا ہے تا لیمی زید کی ملک ہوں کیکن و واپنے غلام ہونے کا اقر ارکرتا ہے گھراس غلام نے جنایت کی اور بیام گواہوں ہے یا زید کے اقر ار سے ثابت ہو گیا پھر زید نے اقر ارکیا کہ بینفلام عمر و کا ہے اور عمر و نے اس کے قول کی تعمد ایس کی گمر جنایت سے تکذیب کی لیس اگر جنایت گواہوں سے ثابت ہوگئی ہوتو عمر و سے کہا جائے گا کہ اس کو رہے دے یا اس کا فدید و سے دے اور اگر جنایت کا ثبوت ہا قر ارزید ہوتو عمر واپنا غلام لے لے گا اور جنایت یا طل ہوگی اور زید پر جنایت کی بابت کے دواجب نہ ہوگا ایٹے پانے شا

اگر غلام نے کوئی جنایت کی اور مولی نے کہا کہ میں نے جنایت سے پہلے اس کوفلال محض کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور فلال مختص نے اس کے قول کی تقعد میں کی تو مشتری سے کہا جائے گا کہاس کودے دے یا اس کا قد سیدے دے اور اگر فیلاں مختص نے اُس کی تکذیب کی تومولی ہے کہا جائے گا کہ اس کودے دے یا اس کا فدیددے میں سوط میں ہے۔ ادر اگرموٹی نے اُس مخف کوجس پر غلام ف جنایت کی ہے تھم دیا کدمیرے اس غلام کوآ زاد کردے اس نے آزاد کردیا تو موٹی فدیکا اختیار کرنے والا ہو گیا بشرطیکہ جنایت ے آگاہ ہو بیکا ٹی میں ہے۔ نواور این ساعد میں ہے کہ اگر موٹی نے ولی جنابت کی اجازت سے غلام بحرم کو آزاد کیا توبیدند بیکا اعتبار كرة باورأس يرديت واجب بوكى يدمجيط من براوراكرمولى في فلام جرم ولل كياخواه عدايا خطاء حالا كدأس كوغلام كى جنايت كرنے كا حال فيس معلوم بينو أس يرغلام كى قيت فى الحال اسے مال سے دين واجب بوكى بيرحاوى يس بے۔اوراكرأس غلام مجرم كوماراكدجس سے چوٹ كا اثر أس بي آيادرأس بين فتصان بيدا موكيا حالا تكدوه جنايت سے آگاه بياد أس فديد ينا اختياركيا اور اکر آ گاہ نہ ہوتو اُس پر ارش جنایت اور اُس کی قیت ہے جو مقدار کم جود ہ واجب ہوگی سین اگر ولی جنایت اُس کے ناقص لینے پر راض موجائے تو موسکتا ہے اورموٹی پر منمان ندموگ اور اگرموٹی نے اُس کی آ محصی ماراجس سے اُس کی آ محصید موکی صال تکدون جنایت ے آگاہ ہے جرمقدمہ جنایت کی نائش سے پہلے اُس کی آ کھی سپیدی جاتی رہی تو اُس کو غلام دسینے یا اُس کا فدیدد یے کا افتیار ہوگا اور اگر آ کھ سپید ہوئے کی حالت میں نائش ہوگئی اور قامنی نے مولی پر دیت کا تھم دے دیا پھر سپیدی جاتی رہی تو تھم قامنی رو ند ہوگا سے میں ہے۔ اگر ایک بائدی نے عمر الک مخص کول کرؤالا اور اس کے دوولی میں چرمولی نے دولوں میں سے ایک کے ساتھ باندی ذکور کے بچد رصلح کی تو دوسرے کے تن جس دیت کا اعتبار کرنے والا جو کیا اس اُن کونسف دیت دے گا اور کیاب الدرر ين المعاب كدفد بيكا اعتباركرف والانده وكا وراكر دونول على سايك تهائى باعرى يصلح كى توباقى على أس كوخيار الموكا جابدى دے دی یا اُس کا فدید ہے دے اور جامع ووار می ہے کہ اُس کو خیارت ہوگا بیجیط سرتھی میں ہے۔ افاء میں لکھا ہے کہ ایک فاام دو مخصوں میں مشترک ہے اُس نے کوئی جنابت کی چردونوں مولاؤں میں سے ایک نے دوسرے پر گواہی دی کہ اُس نے اس کوآ زاد کر دیا ہے تو اُس کی کوائی دوسرے پر جائز شہو کی اور جب اُس نے ایسی کوائی دی تو وہ مانع ہوا کی اُس پر نصف و بت فازم ہوگی اور دوسرے پرنصف تیمت واجب ہوگی۔اور اگر نیز اطاء شل ہے کہ ایک غلام خرید ایا محراث پایا محراس نے جنایت کی اورمولی نے اُس کی جنایت کے بعد زم کیا کہ جس فرمرے ہاتھ بچاتھا اُس نے تاہے پہلے اس کوآ زاد کردیا ہے یابیز م کیا کہ اُس کے (۱) أس كوآ زادكرديا ہے تووہ اس اقرارے مانع دوفد بيكا اختيار كرنے والا ہوجائے گاير يجيط من ہے۔ اگر غلام نے جنايت كى تكرفل نفس ے کم بے چرمولی نے محروح میں کے اچھے ہونے سے پہلے اس غلام کو جناعت ہے آگاہ ہو کر آزاد کردیا چروہ جراحت بھوٹ گی حتی كه بحروح مركباتو مخارفديه وااورأس يرديت واجب بوكى اوراكر خلام في كسي كوجروح كيااورمونى في بحكم قاصى أس كاارش دي دیا پھرزخم بھوٹ کیاحتی کہ مجروح ہوگیا تو استحساناموٹی کواز سرنو خیار حاصل ہوگا اور بیام ابو پوسٹ کا پبلاقول اور بھی قول امام محمد کا ہے ل بینی اختیار ہوگاد ونوں باتوں میں سے لیک کے قبول کرنے کا ۱۳ سے اختیاد تھر میروانا (۱) مشتری کے باب نے پرامام ابد ہوسٹ نے استمان سے دجوع کیا اور قیاس کو اختیار کیا اور امام گرتے استمان می کولیا ہے لیکن امام ابد ہوسٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے درصور میکہ بغیر علم قاضی ارش و یا اور درصور میکہ بختی قاضی ارش دیا ہے دونوں صورتوں عی قرق کیا ہے چنا نچ فر مایا کہ اگر اس نے بھکم قاضی ارش دیا چر جم کر وق مر گیا تو اس کو از مرفو خیار ہوگا بخلاف اس کے اگر بغیر علم قاضی دیا ہے تو اُس کی طرف سے بخوشی دیا تھیار کرتا ہے بید بسوط علی ہے اگر ذید نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر تو تمروکول کر سے ایج میں اور سے انجو سے فرقی کر سے تو اُس کے فریکا اختیار کرتا ہے اور اگر تاام کی جنایت الی ہوجس سے تم اس نے اس عمل سے کوئی فعل کیا تو مولی اُس کے فدیکا اختیار کرنے والا ہے اور اگر تاام کی جنایت الی ہوجس سے تصافی لازم آتا ہے حالا اُس سے کہا کہ اگر تو تم وکو کو اور سے مارڈ اسلاق تو آزاد ہے تو مولی پرنہ قیت اور شدہ بیت کی اور مولی کے بیٹے نے زئم کیا کہ وہ آزاد ہے تھرمولی مرگیا اور بید بیٹا اُس کا دارے موالو اُس سے اُس کے اثر اور پر بیغلام آزاد ہوگا اور اس بیٹے وارث پردیت واجب ہوگی پیٹن اور ہے تھرمولی مرگیا اور بید بیٹا اُس کا دارے موالو اُس سے اگر اور پر بیغلام آزاد ہوگا اور اس بیٹے وارث پردیت واجب ہوگی پیٹن اُس سے۔

مشترك بالدى كے بال ولادت مونى اوراس نے بحدى جنايت كى مئ

تيت بي جوتجويز بمودو لے لياا

ایک حاملہ بائدی نے جنایت کی اور جو پھواس کے پید میں ہموٹی نے اس کوآ زاد کیا حالانک وہ جنایت سے آگاہ ہو فديكا التياركرف والا موكيا اكر چرماحب جنابت أس كروض حمل عديها يايا(١) يجيرة يامواوراكر جنايت عقا كاون مواور مها دب جنایت أس كے وضع عمل سے پہلے حاضر جوتو أس كواختيار ہوكا جا ہے موتى سے أس كى قيت برنقد بر(٢) حاملہ اونے كے ليے الے اور جا ہے قو حاملہ فرکورہ کو جناعت میں (") لے لے ہی و حاملہ اُس کی ہوگی اور بچر آزاد ہوگا اور اگر بچر بدا ہونے کے احد آیا تو مولی کوافتیار ہوگا جا ہے باعدی کودے دے اس کافدید دے دے اور ولی جنابت کو بچے کے لینے کی کوئی راہ شامو کی بیٹس بے۔ توادرانی سلیمان میں ہے کہ امام ابو بوسف قرمایا کہ اگر یاک محص نے جو کھوائس کی باعدی کے پید میں ہے آزاد کردیا جراس نے کوئی جنا ہے کی اور مولی نے بائدی کو جناعت میں وے دیا تو جائز ہے بیجیط میں ہے۔ ایک بائدی فروخت کی اور و ومشتری کے یاس چرمینے ہے کم میں پیجن پر پیدنے کوئی جنایت کی بھر یا اُنے نے آپ کے نسب کا داوئ کیا حالا کدوہ جنایت سے آگاہ ہے آگ راولیا ، جنایت کے واسطے دیت واجب مو کی اور ای برفتو کی ہے بیٹر ائد امکنین میں ہے۔ ایک باعری و فخصوں میں مشترک ہے اس کے بچہ بیدا ہوا اور اُس بچہنے جنابت کی چردونوں مخصوں میں سے ایک نے اُس کے نسب کا دعویٰ کیا مالا نکہ وہ جنابت سے واقف ے تو امام ابد بوسٹ نے فرمایا کدأس بردیت واجب موکی اور اگرواقف شہوتو اس بر قیت واجب موکی مظمیر سدی ہے۔اور اگر مولی نے کہا کہ م دولوں عل سے ایک آزاد ہے چردونوں علی سے ایک نے کی کوخطا سے آل کیا مجرموالی نے ای جنایت کرنے والے کوآ زادی کے داسطے معین کیاتو فدید کا احتیاد کرنے والا ہو گیا اور اگر دوسرے کو معین کیاتو أس کو اختیار ہو گا جا ہے جنایت کرنے والے کودے دے یا اُس کا فدید سے بیکائی میں ہے اور اگر موٹی کے مجم آزاد کرنے کے بعد دونوں میں سے ہرا یک نے جنابت کی مجرمونی نے بیان میں ایک کومعین کیا تو اس پر قیمت و مقدار دیت دونوں میں ہے جو کم ہودہ لازم ہو کی اور دوسرا اُس کی ملک ہے سو اس كى نسبت كماجائ كاكراس كود عد عدا أس كافديدون ديد عدد عدد الكراسي صورت على بيان عدي كى كوآ زادكيا بمعين كرے فديد كا اختيار كرنے والا ند موجائے كا الى طرح اگر آيك في لي الاوردوسرے في اس سے كم فقط باتحد كا ث والاتو بھى تكم مختلف نہ ہوگا پینز اللہ المعتبین میں ہے۔ اور اگر اپنی صحت میں اپنے دوغلاموں ہے جن میں سے ہر ایک کی قیمت ہزار درم ہے کہا (۱) یعن مجلس قاضی میں الش کے واسطے ۱۲ (۲) کیونکہ فی آئی سے صاملہ ہونے کے صالت علی ہوا ہے ۱۱ (۳) کینی حامد باندی ک کیا

ا مین شفت کرے اس قدر مال عاصل کرے کہ اس کی ضف قیمت برابر ہوجائے ہیں اُس کوادا کرے آزاد ہوگا 11 ع ع سفایت اور می کے ایک بی متی ہیں مینی مشفت کرے مال عاصل کرے ا

نے اسی جنایت کی جس کا ادر ایک درم ہے چرمیت کی موت کے بعد وار اوس نے کہا کہ ہم اُس کا فدیدند و سے آو ان کو بیا تھیار ہے اور جب انہوں نے فدیدند یا آو جنایت عی وہ قلام و یا جائے گا اوروصیت یا طل ہوجائے گی الا اُس صورت عی باطل شہو کی کہ جب فلام خود اس ارش کوالیے مال ہے جو اُس نے کھایا تیں ہے اوا کردے مثلاً کی خص سے کیے کہ آو میری طرف سے ایک درم اوا کر دے مثلاً کی خص سے کیے کہ آو میری طرف سے ایک درم اوا کر دے اور اور اس نے اور بدورم اُس قلام کی گردن پر قرضہ وجائے گا کہ بعد آزادی کے اُس سے اس درم کا مطالبہ کیا جا سے اور کہ جنایت کی گھروکیل میا کہ میرافلام آزاد کردے چرفلام نے کوئی جنایت کی گھروکیل نے اور جود جنایت کی گھروکیل نے اور جود جنایت سے آگاہ دیا تھیں میں ہوگا اگر چہ وہ جنایت سے آگاہ شہو

بيجيا ش ہے۔

ا یک محص کود کیل کیا کہ مرے اس غلام کو مکاتب کردے کے چرغلام نے ایک مخص کو خطا سے آل کرڈ الا مگروکیل نے اُس کو مكاتب كرديا خواه وه غلام كى جناعت كرف سے آ كا وتعايات تعالى مولى يرأس كى قيت داجب بوكى شدد بت يدميدا مرهى على ب-اكر غلام نے کوئی جٹایت کی اورولی جنایت نے موال ئے غلام کو آ کا مکر دیا چرموٹی نے آس کو آ زاد کیا اور کیا کہ بن نے آس کی خبر کی ، تقدد این نبیل کی تھی تو مولی اس کے فدید کا اعتبار کرنے والا ہوجائے گا ای طرح اگر ولی جناعت کے ایکی نے مولی کواس ہے آگا ہ کیا موخوا وقاسق مویا عادل موتو بھی میں تھم ہے اور اگر مولی کو کس اجنبی نے اس کی خبر دی موہس اگر موتی نے اس اجنبی کی خبر کی تصدیق کر کے بھراس کوآ زاد کردیا تو بھی وہ فدریکا اعتبار کرنے والا ہوجائے گااور اگراس کی محذیب کی یائے تصدیق کی اور نہ محذیب کی یہاں تك كه غلام كوآ زادكيا بس أكر خبروية والاعاول موتو بهى مي تكم بهوراكر فاسق موتوامام اعظم كورل يرفد بيكا النتياركرن والانه ہو جائے گالیکن اُس پر غلام کی قیمت واجب ہوگی کیونک اُس نے غلام کو کویا تکف کردیا ہے اور امام ایو یوسف وامام محر کے نز دیک وہ فديكا النتياركرنے والا موجائے كا۔اوراكرأس كودو فاستول نے خبر دى تو دوروا يول شي سے ايك روايت كے موافق اس بي بھي می تھم ہاوردوسری روایت کے موافق و وفد بیکا اختیار کرنے والا ہوجائے گابیشر حسوط بھی ہے۔اورا کرمولی کوخوداً سے قلام نے اپن جنایت کرنے کی خبر دی چرمولی نے آس کوآ زاد کر دیا اور کہا کہ علی نے اُس کے قول کی تقدد میں نیس کی تقی تو امام اعظم کے نزد يك ضامن ند موكا جب تك أس كومروآ زاد عادل خبرندد عاور صاحبين كزو يك ديت كا شامن موكا أكر چر مخرفاس إغلام يا كافر بويد يجيد مرتسى من ب- انن ساعد في وقي في وكركيا كديس في المام تحدين أحسن كولكما كداك غلام في الكي تخص كولل كيااور منتول کے دوولی بیں کداس میں سے ایک فائب ہے چرواضر نے ناکش کی تو کیونکر حاکم کوجا ہے کہ مولائے غلام کو اختیار دے تو امام محرات جواب ش العياك جودارت حاضر بودى علم بوكا اورموني جو يحدا فتياركر يده أس ير بور ي كواسط واجب بوكاب محيط ين ب- اگر غلام نے كى كوخطا كى كى اور عقل كى دوولى بى چرمولى نے بيكم قاضى غلام بحرم دونوں مى سايك كود يديا مجرغلام نذکورنے اس کے باس دوسرے آ دی کونل کیا مجر پہلے جنایت کا شریک اور دوسرے مقتول کا ولی وونوں حاضر ہوئے تو پہلے مدنوع (۱) الیہ سے کہا جائے گا کہتو نسف غلام اینے حصہ کا اس دوسرے متنوّل کے ولی کودے دے یا نسف ویت فدیددے ہیں اگر اُس نے نصف غلام دے دیاتو نصف دیت ہے بری ہو گیا اور نصف (۲) تالی موٹی کووایس دے گا پھر موٹی ہے کہا جائے گا کداس کو دے دے یا اس کا فدیدوس بزار درم دے کہ یا فی برار درم دوسرے متنول کے ولی کواور یا فی برار درم ولی اوّل کوجس نے پیمنیس لیا ا کین اُس کی آزادی کو مال معین کی ادائی برمطال کروے کراس قدر مال ادا کروسط قوتو آزاد ہے۔ (۱) کینی جس کونادم ویا کیا تما ۱۴

٢) لين نسف بور عناام ١٢١٤

ے دے دے ایک اگر اُس نے غلام دے دیاتو ہرا یک دونوں میں سے اس می شریک کیا جائے گا اور بیولی جس کے قبضہ میں دوسری جنایت واقع بولی ہے اُس کی چوتھائی قیت مولی کودے گا اور مولی اس کو اوسط کودے دے گا اور جب تک مولی اس چوتھائی قیت کو اؤل ے ندومول بائے كا تب تك اوسط كرواسلے كي ضائن شاوكا اور اگرمونى في دونوں من سے ايك ولى جنايت كود وغلام بحرم بغيرهم قاضى و عدوياتو اوسلاكوا تنتيار بوكا حياب موتى ساس جوتفائي قيت كي منان ليد برين وجدكم أس في بدون هم قاضى أس ك شريك كوديا إورجاب إلى شريك عضان اليس اكرأس في مولى عضان لى تومونى أسكواة لدفوع الدعوالي ال م -اور اگر غلام نے دو مخصوں کو خطا ہے تل کیا چرمونی نے ایک سے ولی کووہ غلام بدون تھم قاضی دے دیا چر غلام نے اس کے باس ا یک مخف کو خطا ہے آتی کیا بھرسب جمع ہوئے اور سب نے دینا افتیار کیا تو پہلے مدنوع کمایہ ہے کہا جائے گا کہ نصف غلام دوسرے کو وے دے اور باتی تصف مولی کووائیں دے گا چرموتی آس کواوسط و آخر کودے دے گا کداوسط اس بیں بحساب دس بزار درم کے اور آ خر بحساب یا بی جرار درم کے شریک کے جائیں مے پس پیلسف ان دونوں میں تبائی ہوگا جس میں ہے دو تبائی اوسا کا اور ایک تبائی آخركا موكا يجرموني غلام كى قيت كاجمنا حصاوسا كود يكاوريده بواس تصف يس يدولى جنايت اخيره كوديا كياب ادراس كو الالجس كے ياس غلام تما وايس كے اور اوسا كوا متيار ہے جاہدہ چمنا حصر تاوان لے جوأس كے بطنديس تما ايه بى بمار ب عراقی مشائخ فرماتے ہیں اور میرے نزو یک سے کیاس کواس امر کا اختیار اس صورت میں نیس ہے اور ندصورت اوّل ہی ہے۔ اورا کرمولی نے بھکم قاضی غلام بحرم دیا ہوتو بھی ایسائی تھم ہےلین موتی اس صورت بھی اوسلا کے واسطے پھے ضامن نہ ہوگا کر رنوع اليداة ل سے چعثا حصد قيمت كراوسط كود مد سكا اور بناير قول مشائخ عراقين كخوداوسط اس جعف حصد قيمت كور فوع اليداة ل ے داہی اور اگر قلام نے آیک فض کو قطائے آل کیا اور دوسرے کی آ کھے پھوڑی پھرموٹی نے آس کواس فض کوجس کی آ کھ میوژی ہے دے دیا اور غلام نے آس کے یاس دوسرے کول کیا چرسب جمع ہوئے اورسب نے غلام کو دینا الفتیار کیا تو آ کھ کاحق دار اُس کا تہائی دوسرے آخر کود ہے دے گا اور دو تہائی موٹی کو دالیں دے گا چرموٹی اُس کو دونو ل مفتو اون کے وارثوں کود ہے دے گا کہ أس شراة لي كاوني بحساب دس بزار درم كاورة خركاولي بحساب دوتهائي ويت كرشر يك كياجائ كالبس اس تدرغلام دونول بس پانچ صے بو كرتشيم بوكا جس ميں سے تين حصاق ل والے كواور دو جصافير والے كوليس مے بير اول كے واسط مولى أن غلام كى دو مبالی قیت کے سولہ برو دو تہائی برو میں چہ برو وو تہائی برو کا ضامن ہوگا اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کی دو تہائی قیت سے دو یا نجویں جھے کا ضامن ہوگا بیائس کا بدل ہے جواخیر مقتول کی وارث کوائل دو تہائل میں ہے دیا گیا ہے اور پھرائس کوموٹی اُس مخص ہے جس کی آئے میدوری کی ہےوایس اے کا بیشرح مسوط میں ہاورا کر غلام برقل کے کواہ قائم ہوئے اور مولی نے اس پر دوسر فض کے تا کا اثر ارکیا تو موٹی اُس کودونوں کونصفا نصف دے گا چراول کیواسطے اُس کی نصف تیٹ کا ضامن ہوگا اور اگر اس نے تیسر ہے تِ قُلّ كا اقرارغلام كى نسبت كياتو سب كوتين تهائى دے دے گا پيراوّل كے داسلے أس كى دو تهائى قيمت كا اور دوسرے كے داسلے چھٹا حصہ قیمت کا ضامن ہوگا میٹز اللہ المقتین میں ہاور اگرزید کا غلام ہواور عمروف اقرار کیا کہ اُس کے مولی نے اُس کوآ زاد کیا ہے پھر خطا سے اس غلام نے عمرو کے کسی مورث کول کیا تو اس کو پھے نہ ملے اید ہداریٹ ہے۔ اگر غلام نے کوئی جنایت کی اور ولی جنایت نے اقراركياكه بدغلام آزاد بينو مئله من تمن صورتي إلى باتوولى جناعت فيداقراركياكه كديد قلام املى آزاد بي واقراركياكه وه آ زاد باقراركيا كمونى في الى كور زادكرديا بيل اكراقراركيا كدوه اصلى أزاد بية ولى جنايت كى منان كى يرند بوك ناام ير

اورندمولی پرای طرح اگراقرار کیا کدوه آزاد ہے تو بھی بی تھم ہے اور اگراقرار کیا کدمولی نے اُس کوآ زاد کردیا ہے پس اگریداقرار كياكدأس في جنايت سے پہلے أس كوة زادكرديا بي أس كاوى تكم بي جواصلي آزاد موف كا قراركا بيداوراكريا قراركياك أس نے جناعت کے بعد اُس کوآ زاد کردیا ہے و غلام کے براءت کا اقراد کیا اور موٹی پر قدریکا دعویٰ کیا اگر بیا قرار کیا کہ مولی نے جنايت سے آگاه موكرة زادكيا بيامولى يرمنمان قيت كادوئ كيا اگر بدون آگان كة زادكر فكا قراركيا بي كرمولى في جويك اس پر منان قبت یا فدید کا دعوی کرتا ہے اس سے اتکار کیا قوضم سے مولی کا قول قبول ہوگا اور ولی جنایت بر کواو (١) لا نے واجب ایں۔ بیسب اُسمورت میں ہے کہ نفاذم دینے سے پہلے ویل جنابت نے ایسا اقرار کیا اور اگر مولی نے اُس کوغلام دے دیا پھراُس نے اقرار کیا کہ بیاصلی آزاد ہے یابیة زاد ہے تو مولی وغلام کی پرأس کی کوئی را ویس ہے جیکن غلام آزاد ہوجائے گا اور غلام کی ولاء سمی کی شہوگی اور اگر اقرار کیا کہ اُس نے جناعت ہے پہلے اُس کو آزاد کیا ہے تواس کی آزادی کا عظم دیا جائے گا اور اُس کی ولاء موقوف رہے کی بیجید جس ہے۔

غلام جنایت کا اقرار کرنا چائز نیس ہے خواہ ماؤون ہویا چور ہواور بعد متن کے اپنے اس اقرار بر ماخوذ ندہو گا بیادی میں ے۔اگر قلام نے آزاد ہوجائے کے بعد اقرار کیا کہ میں نے اپنی رقیت کی حالت میں عمر آیا خطا ، جنابت کی تعی او اس پر پھیوا جب ند مو كالكين عدا قتل كرف مي اقرار على تصاص موسكات يدم وطعن ب-ايك غلام في خطا عدا يك مخص كا بالحدكات والااورو واجها ہو گیا گرمولی نے اُس کو بسبب جنایت کے دے دیا چروہ زخم چوٹ نکلا اور مجروح اس مرکبا اوروہ غلام موجود ہے تووہ محروح ميت كوارثول كاموكا اوراكرموني في أس كو باتحدى بورى ديت يا في بزارورم نديد كراعتياركيا مو كارغلام ندكوركوآ زادكرويا محر مجروح كازشم پهونا اوروه مركياتو فرمايا كدوه غلام كي قيت دے دے كااكر چرسودرم بول اورفديے يا ني جرار درم واليس لے الي يرجيط على ہے۔ ایک فلام آزاد کیا گیا ہیں اُس نے ایک مخص ہے کہا کہ علی نے خطا ہے تیرے بھائی کوچس مانت میں میں غلام تعامل کیا تما اوراً سمض نے کہا کہ تو نے اُس کوایے آزاد مونے کی صالت میں آل کیا ہے تو بالا جماع غلام کا قول آبول مو گااس طرح اگر اُس نے بعد آزادی کے اپنے مولی سے کہا کریس نے رقبت کی حالت میں تیرامال کے لیا ہے یا تیرا باتھ کا ب والا ہے اورمولی نے کہا کہ نيس بلكة في احدة زادى كايما كيا بي والاجماع غلام كاتول تول موكايكاني من بداورا كرايك من في اعرى كوة زادكيا بمر اس سے کیا کہ ش نے جرا ہاتھ کا نا ہے در صالیہ تو میری بائدی تھی اور بائدی نے کہا کہ تو نے میرے آزاو ہونے کی حالت میں میرا ہاتھ کا ٹا ہے تو بائد کی اول ہوگا ای طرح جو چیز اُس سے لے لی ہوائی کے بارے عل بھی ایسے اختلاف کی صورت علی سی تھ ہے سوائے جماع کے با کمائی کے کداس میں استحسانا موٹی کا قول تبول ہوگا سیام اعظم والم ابو یوسف کے نزو یک ہوا ام محد ف فرمایا کہ کھوشامن نہ ہوگا الا اسکی چیز کا جو مال عین ہو کہ اس میں بیٹھم دیا جائے گا کہ با عمری کووالیس کردے بید ہدا بیش ہے۔اگر ایک علام خريدااورأس ير قعند كرليا بحرايك فض في كهاكري في تير حزيد في ميلياس كاباتحد كان والا باورمشرى في كهاكرة نے میرے فریدنے کے بعداس کا ہاتھ کا ٹا ہے قومشتری کا قول قول ہوگا سکانی میں ہے۔ اگر غلام نے کی فخض کا ہاتھ عمرا کا ث والا اوراس جرم من خواه بحكم قاضى يا بدون تحم قاضى اس كود عديا كيا يجراس قاس كوآ زادكر ديا چروه بأتحد ك زخم كى وجد عمر كيا توبيد غلام جنایت کے مصالحہ می قرار دیا جائے گا اور اگر اس نے آزاوند کیا ہوتو سوٹی کووایس دے گا پھر وار تان مقتول ہے کہا جائے گا کہ جا ہوائ کولل کردیا اس کوظو کردد بیٹر اللہ استختین میں ہے۔ اگر غلام نے کسی کولل کیا اور اُس کے دو وارث میں بس دونوں میں سے ایک نے اس کو مفور دیا تو مولی سے کہا جائے گا کہ جس نے معاف تیل کیا ہے اس کو تصف غلام دے دے یا تصف دیت فدید دے اور عنو

کر نے والے کا پھوا تحقاق شاہو گا ہے جیلا میں ہے۔ ایک غلام نے دوآ دمیوں کولی کیا اور ہرایک متولی کی دودوو کی ہیں پھر ہرایک کے

دو وارثوں میں سے ایک نے معاف کیا تو باتی دونوں کو مولی نصف غلام دے گا یا وی بڑار دوم قدید دے گا اور اگر غلام نے ایک کو محم ا

اور دومرے کو خطائے آپ کیا ہو اور محمد اُمتول کے دونوں وارثوں میں سے ایک نے معنو کیا ہیں اگر موتی اُس کا قدید دیا جا ہے تو پندر ہ

بڑار دوم قدید دے گا جس میں سے وی بڑار درم وار مثان متقول منطا کو اور پانچ بڑار دوم دومرے وارث متول الامر کو وی اور آپ میا اور اگر مقال میں متول معالی کو اور پانچ بڑار دوم موجر سے وارث مقول اور کی جائے اور اگر معانی وارث میں کہائی وارث متول اور کو جس نے معاف نہیں کیا ہے ہوا مام عظم کے نزو کی بطر ایش موارث میں اور وارث میں کہائی وارث متول میں ہوگوں کو وی کے جس نے معاف نہیں کیا ہوگی ہو دو وار عال میں بول کے ہوں گے اور صاحبین کے نزو کی بطر این منا نوعت کے حساب سے اور وارث میں ایک تبائی ہو رہائی ہو دور اور ایک جہائی وار وارث کی بطر این منا نوعت کے حساب سے اور وارث کیا گھر اور کی بطر این منا کو اور ایک جوں گے اور صاحبین کے نزو کی بطر این مناز حت کے حساب سے اور وارث کو طالے کی کیا گیا ہو کو اس کے اور میں گئی ہور میں ہور اور کو کی اور کی بیا کہ کو اور کی ہور کی باتھ کو سے گا ہے کا کو دیا ہو ہاتھ کو این کو دونوں کو و سے باتھ کا شند والا اس میں فور ہرار وور سے میں ہے ایک نے اس کی کو کو کو کو کو کو کور کور کی کوروں کور سے دیا ہو ہاتھ کا شند والا اس میں فور اور اور کی میاب سے نشر کی کیا جو میا ہور کی کے اس میں نے باتھ کا کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں

اُس میں شریک کیا جائے گا پیٹر اللہ اِستعمال میں ہے۔

اگراس نے ایک مخص کول کیا اور دوسرے کی آ کھ مجوز دی ہی یا بے جرم عدا موگایا خطاے موگا ہی اگر عدا مواق مولی ہے کہا جائے گا كەتىرا بى جائے يىفلام أس كوجس كى آ كى چوزى كى بدىند سديا أس كافدىيد سدىنى اگرأس نے فدىد يا اختيار کیاتو آ کھی جنایت کا فدیدیا نجی بزار درم دے کا اور غلام ندکوراس جنایت سے یاک ہوجائے کا مجرولی منتقل اُس کوقصاص میں قبل كرے كااور اكرأس فيد يا الفنيار كيانو وار نان فنيل آكرأ كونساس عن قل كريس كي ترجس كي آكي بحواري بو ومولى سے بحد والمن فيس السكا إوراكر تل على بوتومونى كودونوس كوت عن اعتيارويا جائد كاكه جاب كودونوس كود عدى ياس كافدي دے دے ہی اگر اُس نے قدید دینا اختیار کیا تو چدر وجزار ورم فدیدوے دے جن میں ہے دس برار ورم وارث منتول کے اور پانچ براردرم أس كے جس كى آ كھ چوڑى ہے اور اگر أس فے دينا اعتبار كيا تو غلام فركوروونوں على تين تهائى موكا جس على عدوتهائى وارث معول کی اور ایک تمائی آ کھی چوٹی ہوئی کی ہوگی بیچیا میں ہے۔ایک مملوک نے دوسرے مملوک کو خطا سے آل کرؤالا مجراسین مولی کے بھائی کوخطا سے قل کیااور بھائی کاوارث سوائے اس کے مولی کے کوئی تیس ہے تو نصف قائل مقتول مملوک ہے مولی کودیا جائے گایا مولائے قائل اُس کا فدیدد ے گا اور یاتی آ دھا اینے موٹی کا ہوگا۔ اور اگر اُس نے اسینے موٹی کے بھائی کو پہلے آل کیا تو پورا قائل مملوك متعول كرويا جائے كايا مولائے قائل أس كا فديد عالا اور اگراس نے اپنے موتی كے بھائى كو پہنے تل كيااور بھائی کے ایک از کی ہے تو تین چوتھائی قائل مملوک متعول مے مولی کو دیا جائے گا اور چوتھائی اس اور کی کو دیا جائے گا اور اگر اُس نے وونوں کوایک بی ضرب سے کی کیا ہواور بٹی تہ ہوتو تا تل دوتوں میں نصفا نصف ہوگا بیٹز اے انگفتین میں ہے۔ ایک غلام دو مخصول میں مشترک ہے اس نے دونوں کے قریب لیمنی مورث کوعد اقتل کیا چردونوں میں سے ایک نے اس کوعضو کرویا تو امام اعظم کے فزد یک أس كابورا خون معاف وجائے كا اور صاحبين فرمايا كر مؤكرتے والا أس كا آ دهاووس كو عكايا چوتھائى ديت فديدو عكا اور بعض شخوں میں امام محمد کا قول امام اعظم کے ساتھ نے کور ہے اور اشپریہ ہے کہ امام محمد کا قول حک تول امام ابو بوسف کے ہے۔ اور اگر ایک غلام نے اپنے مولی کوعم اُلک کیااور اُس کے دویتے ہیں چراک نے اُس کوظوکر دیاتو امام اعظم وامام جر کے زدیک پوراخون
باطل ہوجائے گا اور امام ابو بوسف کے نزویک پہلے مسئلہ کے موافق بہاں بھی تھم ہے بدکائی ش ہے۔منگی ش ہے کہ ایک غلام
نیا یک فض کوعم اُلک کیا چرمولی نے اُس کو آزاد کر دیا چر ہر دوواد مثان منتقل ش سے ایک نے اس کومعاف کر دیا تو غلام نہ کوراپنے
نیا یک فض وجم آخل کیا چرمولی نے اُس کو آزاد کر دیا چر ہر دوواد مثان منتقل ش سے ایک نے اس کومعاف کر دیا تو غلام نہ کوراپنے
نیم فیصل قیمت کے واسطے جس نے معاف نیس کیا اُس کے لیے سعایت کرے گادور مولی پر مجمد واجب نہ ہوگا ہے ہوئے میں ہے۔اگر کس نے
ایس فیل میں اُس کی جمل نے مصل کر لیااور دو مقاص کے پاس اس فیل میں میں گیا تو عاصب پر اُس کی قیمت ہاتھ
کے ہوئے کے حہاب سے واجب ہوگی اور اگر مولی نے عاص ہے پاس اُس کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور دواس زخم ہے عاص کے پاس

مركياتو غامب ير يحدواجب ندموكاني بداريس بــ

جامع نبیر عل ہے کدایک فقس نے اسین غلام کوموضور زخم سریاچرہ سے زخی کیا جرایک فض کے پاس بزار درم قرض کے عوض رہن کیااوراس غلام زخی کی قیمت باو جوواس زخم کے بزار درم ہے تھروہ غلام مرجین کے پاس ای زخم ہے مرکمیا تو جس قد رقر ضہ ے موص رائن ہے اُس کے موض تلف شدہ قرار دیا جائے گا اور اگر رائن کرنے کے بعد موٹی نے اُس پر جنایت کی ہوتو مربون واپس كرف والا ووجائ كائى كداكروواس زخم برجائة قرضي بي بحدما قلانه وكاراى فرح اكراجني في أس كرماته كوني جنایت کی اورائن سے پہلے جنایت کرنے اور رئن کے بعیر جنایت کرنے ش ان دونوں صورتوں ش ابطال رئن کے قل می فرق ہو ا جیسا کہ نہ کور ہوا ہے۔ اور نیز جامع کبیر علی ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کے غلام کوموضح کے جید سے بڑی کیا اور وہ خلام بیار یز انجر أس كوعًا مب نے فصب كرليا اور • واس جنايت سے عامب كے پاس مرتميا تو مولائے غلام كوا فتيار موكا جاہے جنايت كننده سے غلام تندرست کی قیمت تین سال میں وصول کرے لین اس کی مددگار براوری ضامن ہوگی چراس کی مددگار برادری فاصب ہے اُس غلام کی قیمت روز فصب کے تھی وصول کر لے کی اور اگر جا ہے تو غاصب سے غلام ند کور کی روز فصب کی قیمت ٹی الحال اُس کے مال ے لے اور جنایت کندہ سے موضحہ زخم کا ارش اور جونتھان أس سے عامب کے غصب کرنے کے روز تک پیدا ہوا ہے تاوان لے اور بیسب جنایت کرنے والے کے مال میں سے وال با جائے گا اور اگر غاصب نے اوائے متمان کے بعد جا ہا کہ جنایت کرنے والے يا أس كي مددگار براوري سے حمال في أس كويدا عتيارت بوكا اور اكر أس كوعامب في مسب تدكيا بلك مولى في أس كوبعد جنایت کے کسی مخص کے ہاتھ اس شرط ہے کہ ہائع کوتین روز تک خیار حاصل ہے قروشت کردیا اور ووشتری کے پاس مرحمیا تو آس کا تھم دیرائ ہے جیراہم نے عاصب کی صورت جی بیان کیا ہے اور اگرموٹی نے اس غلام کوبلوری فاسد کے اس کے ہاتھ فرو خت کیا ورووای جنایت سے مشتری کے پاس مرکیا تو مولی جنایت کرنے والے سے موضحہ کا ارش اور جو پھے اس جراحت سے مشتری کے بتفركرنے كروز تك نقصان بيدا مواب تاوان كا اور بيال تاوان جناعت كرنے والے كے مال يس في الحال واجب موكا اور شتری پرأس کے قبعنہ کرنے کے روز کی قبحت تی الحال اُس کے مال عی واجب ہوگی اور اگر موٹی نے اُس کوفروخت نہ کیالیکن اپنے قرضہ کے وض جواس پرآتا اے اور وہ قیمت غلام کے ہرابر دمن کیااور وہ مرتبن کے پاس اس جنایت سے مرکباتو وہ بعوض قرضہ میت قرار دیاجائے گا اور مرتبن کو جنایت کنندہ ہے مواخذہ کرنے کی کوئی راوٹیل ہے اور رائن ارش جنایت کو جنایت کرنے والے سے لے لے گااور جس قد رنتھان تاونت قبضہ مرتبین اُس میں آیا ہے وہ تھی لے لے گااور جنایت کرنے والے سے تاوان قیت باطل ہو کی اور اگر غلام کی قیمت قرضدے زائد ہو مثلاً قیمت غلام دو بترار درم اور قرضه ایک بترار درم ہاور و مرتبن کے پاس مرکباتو علم وہی مین دوزم سرجس سے بڑی کمل می ا

الرایک غلام فصب کیااوراً سنے غاصب کے پاس کسی کول کیا ہے

اگرایک میں نے دوسری بناید کی تو مولی اس کو دونوں فریق بنایت کو دے دے گا گھر غاصب نے اس کو واہی دے دیا گھر دوسری بناید کی تو مولی اس کو دونوں فریق بنایت کو دے دے گا گھر غاصب سے اس کی نصف قیمت لے کراقل کو دے دے گا گھریہ قیمت نے موالم ایو ہوسٹ کے نزد کی ہے اور امام محقہ نے فرمایا کہ غاصب سے نصف قیمت نے کا کہ دو آس کو دی جائے گئی یہ بداید میں ہے۔ اگر ایک غلام مرکمیا تو خاصب کے پاس کی کول کی نصف قیمت سے اس کی تھر دو بارہ غاصب سے اس کی تھیت دی جنایت کو دے دے گا کہ دوبارہ غاصب سے اس کی تھیت دو ایس نے گا اور اور اور کی تھیت دو کی جنایت کو دے دے گا کہ دوبارہ غاصب سے اس کی تھیت دو ایس نے کو ایس نے مولی کے پاس دوسرے اس کی تھیت دو ایس نے کو ایس کے پاس کو دوسرے کا بھر اس نے مولی کے پاس دوسرے مولی کے باس دوسرے مولی کے باس دوسرے مولی کے باس دوسرے مولی کے باس دوسرے کا بدین کی دوبارہ غاصب سے اس کی نصف قیمت لے گا بدین مولی کی باس دوسرے مولی کے باس دوسرے مولی کے باس دوسرے مولی کی باس دوسرے کی باس دوسرے مولی کی بال دور سے مولی کو دور کی بی باس دوسرے مولی کو دور کی باس کی دور کی بی باس کی باس دور کی بی باس کی باس دوسرے مولی کا دور در سے مولی کا دور در باس کی باس دور کی بی باس کی بی باس کی باس کی باس دور کی بی باس کی ب

قیت مونی کوسلم ملے کی اورونی جنایت اس میں سے پھوٹیس لےسکتا ہے میچیا میں ہے۔

اگرایک فض نے دوسرے کا غلام فصب کیا اور اُس نے خطا ہے اپنے مولی کو یا اپنے مولی کے غلام کو آل کیا حالا کہ غلام مقتول کی قیت آئی ہے مولی کو دے دے گا اور یہ مقتول کی قیت آئی ہے مولی کو دے دے گا اور یہ امام افظم کے نز دیک ہے اور اگر غلام مفصوب نے فاصب پر یا اُس کے مال پر جناے کی آو امام افظم کے نز دیک ہدر جے اور امام افظم کے نز دیک مفصوب نے فاصب پر یا اُس کے مال پر جناے کی آو امام افظم کے نز دیک ہدر جے اور صاحبین سے خواص کی اور ہرا کے گا کہ آؤی ہوائی مفصوب کی آئی ہو یا اُس کے وار آؤل کو دے دیا اُس کی ویت فدید دیا اُس کے دار قاصب کو آئی کے مال کی قیت دیا اگر مال مفتوب ہوائی میں ہے۔ اگر ایک مفتوب نے ایک غلام وایک ہوائی کی اور ہرا کے ان کی آئی ہی ہوائی کی کو آئی کی گوئی کے ایک کو دیت فدید دیا اور اور ار خاص کی وہ فلام مولی کو وہ ایک کرد یا اور مولی نے اُس کا فدید دید یا افقیار کیا آواس میں وار خان مقتول غلام بقد دو تھا کہ ہو گا گیا پھر غلام مولی کو وہ ایک کرد یا اور مولی نے اُس کا فدید دید یا افقیار کیا آواس میں وار خان مقتول غلام بقد دو تھا کہ ہو گھ گھر مقتول بائدی کی قبت اور ہائدی کی قبت اور ہائدی کی قبت دار ہائدی کی قبت کے وہ کو اور کی خاص سے خلام کی خاص کے وہ اس کی قبت کے وہ اگر دو کی خاص سے دائی کا دور مقتول بائدی کی قبت دار ہی کے اور اس کی دور کی کا دور کی کا دور کی کی قبت دار ہی کی تیت میں در کیا در کی کی قبت کے دائر کی کی تیت میں کی تیت کے دائر کی کی قبت دائیں کی قبت دائیں کی تیت میں کی قبت دائیں کی تیت میں کہ کو در بائدی کی قبت کے ماکن کی کے دور کی کی قبت کے کہ کو دائی کی کی قبت کی کی قبت کے کہ کی کھر کی کی تیت کے کہ کی کی تیت کے کہ کی کور در کی کی قبت کے کہ کی کھر کی کی کہ کو در بائی کی کی قبت کے کہ کی کھر کو گھر کی کی تیت کے کہ کی کی کی تیت کے کہ کی کی تیت کے کہ کی کی تیت کے کہ کی کی کھر در کی کی کھر در کی کی تیت کے کہ کی کی کھر در کی کی تیت کے کہ کی کا در کی کی تیت کے کہ کی کور در کی کی کھر در کی کی کی کی کور در کی کی کھر در کی کی کی کھر در کی کی کور در کی کی کھر در کی کی کھر در کی کی کور در کی کی کھر در کی کی کی کی کی کی کی کور در کی کی کی کور در کی کی کور در کی کی کور در کی کور کی کی ک

ا البین خادم کے ساتھ اُس کی قیمت بھی وے دے گا اور بیم اُڈیٹل ہے کہ اُنظام تصویب کی کی قیمت وے دے گا ۱۱۳ ع البینی رائیگال ومغت ہے آس کا گوش ندوالیا جائے گا ۱۳

مستلد فذكوره كى بابت امام أعظم الوحنيف بمنينة كاقول الم

بقیاس تول امام ابوصنیفد کے مجرا غلام متنول غلام سے وارث کود ے دے گا اور بعد دے دسینے کی غاصب سے غلام کی قیمت اور بائدی کی تیت نے لے گا پھر بائدی کی قیت اس کے معتول کے دارث کودے دے گا پھر عاصب سے بھی قیت دوبارہ لے لے گا انس أس كے قبضہ من دوقيتين أسمي كى اور اللها من قول المام الويوست والم محد كے غلام على سے كيار وحسوس على سے دس حصاس كم متنول كوارث كود على اورايك حصداية ياس ركع كاليهان تك كربب باعرى كى قيت وصول موتو مولى أس كولي كرأس كم عنول كرارث كود مد مكا بجراس قيت كوغامب مدالي الحاجرموني مكباجائ كاكرير بزوغامب كود مديا یا عدی کی قیمت اس کا فدیدد ہے ہیں اگر میرجز ود سے دیاتو اس سے فلام کی قیمت لے لے کا چراس قیمت میں سے کیارہ جزوں سے ا کی جز ووارث منتول غلام کوبعوش اس جزوغلام کےجووارث ندکورکونیل دیا گیاہے دے دے گا اور پھراس جزو قیت کوغاصب سے والیس اے کا اور اگر اُس کا فدیددیا توبا عری کی تیست اُس کا فدیدد الیس غلام کی تیست اس مورت میں بھی عاصب سے لے ال لکین چونکددونوں قیمتیں برابر جیں اس واسطے ایک دومرے کا قصاص ہوجائے گی اور وارث مقتول غلام کو بجائے اس جزو کے اُس کی تمت كا حميار بوال حصروے دے كا پيراس كى قيت عاصب سے واپس فے كا اور اكر متقول بائدى كے وارث نے كہا كه بس بغذر تیت با ندی کے غلام میں شریک ہو جاؤں گاتو غلام فرکور دونوں کو دیا جائے گا جس میں سے وارث مقتول غلام بقدر دیت کے اور وادث متنول بائدى بغدر قيمت بائدى كے حصد دار ہوگا يس دونول عن كيار وحسول يرتقسيم ہوگا جيسا كر ہم نے بيان كيا ہے كم جب عاصب برقابو بإياياد وخوشال بوكياتو مولى كوغلام اور باعرى سے قبت اداكر سے كا يجرغلام كى قيمت مى سے كيار بوال حصدوارث مقنول غلام کو بجائے آس حصر غلام کے جو اس کوبین ملاہے دے دے اور پھر عاصب سے اس قدر حصد واپس لے گا اور مقول بائدی ے وارث کوسوائے اس کے جو چھواس کواس میں سے لی جائے گی تیت میں سے بھے نے اور اس سے پہلے ایک چھونے مسلم میں بیان فرمایا ہے کہ یا ندی کی قیمت میں ہے اس کے متعقل کے دارے کواس قدردے دیا جائے گا کہ جو پچھواس کو ملا کر باندی

کی پوری قیمت ہوجائے پس اس تھم علی دوروانیتی جی اوراگر موٹی نے قدید دینا اختیاد کیا تو غلام کے دس بزار درم فدیدادر با ندی کی قیمت وے گائیر غاصب سے غلام کی قیمت نے گا اور باعدی کی دوقیتیں نے لے گاجس عمل سے ایک قیمت بجائے اُس قیمت کے ہو گی جو اُس نے ہاندی کے محقول کے وارث کودی ہے اور دوسری قیمت بوجہ قصب کے ہوگی جومولی کو بجائے ہاندی کے مسلم ملے گی اور بیام اعظم کا قول ہے۔

بعیاس ول ساحین کے جب عاصب نے ظلام کی قیت اور دونوں قیمتیں بائدی کی اداکردی تو ایسا ہوگیا کہ گویابائدی اُس کی ہوگئی بسبب اس کے کدائس پر ضاان متر رہوئی ہے ہی موٹی ہے کہا جائے گا کہ قلام کے گیارہ جروں بھی ہے ایک جزو غاصب کو ملا ہے یا اُس کا فدید و سے اور فدید بائدی کی قیت ہے اور جو کھائس نے کیا بہر حال عاصب ہے کھو ایس نہ لے گا۔ بدیل وجہ کہ جو ہرا کیک کو دوسرے سے یا نا ہے اُس میں مقاصد واقعہ ہوگا جیسا کر ہم نے بیان کردیا ہے بیمسوط میں ہے۔

غصب کئے گئے غلام کوفریق ٹالٹ کے قل کا تھم دیا اور اُس نے عمل بھی کرڈ الا تو ایس حالتوں میں قصاص کی بچھ

صورتو ل كابيان الم

 اس کونل کیاتو عاصب پرواجب ہوگا کہ بچے اور بائدی کی قیمت مولی کووایس کرد ہے پرموٹی ہے کہاجائے گا کہ یہ قیمت وار ٹان مقتول کووے دے چرغاصب سے ای قدر دالیس لے کروہ تیری ہوگی چراس سے کہاجائے گا کہ یہ بچہ غاصب کودے دے یا باندی کی قیمت اُس کا فدیدہ سے بیمبسوط میں ہے۔غلام مرہون نے اگر رہن پر جناعت کی یار بن کے مملوک یا مال پر جنایت کی تو آیا اُس کی جنابيت معتبر موكى سومشائخ حميم الله في قرمايا كريد مسئله كماب الرئين شي قدكور بيادر بينكم غدكور ب كدجنابت مدر موكى اوراس ش کوئی اختلاف ندکورنیں ہے لیکن مشائخ رحمیم اللہ نے فرمایا کہ بدر ہونے کا جوتھم کماب الرین میں ندکورے امام ابو بوسف وا مام مجرکا قول ہےاورا مام اعظم کے فرویک أس كى جنابت رائن پر بفقر قرضہ كے معتبر جوكى اس واسطے كدوه بفقد رقرضه كے مضمون ہے حاصل آ ککد مرتبین کا قرضہ ساقط ہوجائے گا اور اگر آس نے مرتبین پر جنایت کی تو امام اعظم کے مزد یک بید جمایت بعد رقر ضہ کے معتبر نہوگی اورامام ابو بوسف وامام محد فرمالا كمعتبر موكى يدميط مي بــــ

فصل ور €

ام الولدومد برکی جنایت کے بیان میں

ا گرید پریام ولد نے جنایت کی تو مولی آس کی قیت (۱) وارش جنایت ہے کم مقدار کا ضامن ہوگا اور میام ولد میں آس کی تہائی قیت ہاور مدیری صورت میں دوتہائی ہے بیرسراج الوہاج میں ہے۔ دوآ ومیوں کے مشترک مدیر نے جنایت کی تو دونوں مولی یں سے ہرایک برأس کی قیمت کا اس قدر حصدہ اجب ہوگا جتنی اس میں سے ہرایک کی طلب ہاورا گردونوں میں سے ایک نے اُس کور بر کیا اوراس نے جنایت کی اوام اعظم کے نزد بید دونوں براس کی قیت واجب ہوگی اور صاحبات کے نزد بید مر بر کرنے والا **منا**ن وے کراہے شریک کے حصر کا ما لک ہوگا ہے جا مزنسی میں ہے۔اور مدیر کی جنابت اس کے موتی کے مال میں تی الحال واجب ہوگی اُس کی (۲) مددگار برادری برشہوگی اور بر تھم ام دلد کا ہے بیسرائ الوبائ ٹی ہے۔ اور اگر مدبر کی قیمت کثیر ہوتو مولی بروس بزاردرم ےوس کم کے سوائے زیادہ واجب ندہوگ اور مدیر کی جناعت جان ملف کرنے کی ہویا اس سے کم ہویکسال تھم ہے میمسوط یں ہے۔اوراگرایک، زماند کے بعدولی جنایت اور موٹی نے باہم اُس کی قیمت میں اختلاف کیا اور و لی جنایت نے کہا کہ جس دن اُس نے جنابیت کی ہے اُس کی قیمت برارورم تھی اورموٹی نے کہا کہ یا چے سودرم تھی توقعم سےموٹی کا تول جو کا اورا مام ابو يوست نے بھی ای قول کی طرف رجوع کیا ہے بیدہ خمرہ میں ہے۔اور اگر بذر بعد جنایت کرنے کے فور آبلاصل مرکبا تو مولی کے ذرمہ سے قیت ماقط ندہوگی ای طرح اگردہ اند حاموجائے تو بھی مولی پر بوری قیت واجب ہوگی بیحاوی میں ہے۔ اور اگر اُس کے مرنے کے بعد دونوں نے اس کی قیمت میں اختلاف کیاتو موٹی کا قول قول ہوگا اور ولی جنایت پر واجب ہوگا کہ جو اُس نے وعویٰ کیا ہے اُس کو گواہوں ہے ٹابت کرے بیمبوط میں ہے۔اورام ولد کی قیمت کا ایک ہی مرتبہ ضائن ہوگا چنانچہ اگر اُن ہے ایک مرتبہ جنایت کی مجرأس کے بعد جنایت کی تو دوسری جنایت کا دارث پہلے کے ساتھ شریک ہوجائے گا خواہ دوسری جنایت تل اُس کے کہ اول کے واسطے قیمت کی ڈگری ہو یا آئی می ہو یا اس کے بعد یا آئی ہو سے امرحس میں ہے۔اور اگر مدیر نے چند جنایتیں کیس تو اس کی قیمت سب جنایات کے دارتوں کے درمیان مشترک ہو کی خواہ یا ہم جنایات کے درمیان تعور کی تعور ی مدت ہو یا مدت دراز ہواگر ع ۔ ام دلدوہ باندی جس کوموتی نے اسپینے تصرف جس رکھا اوروہ اس سے بچے جنی اور مدیر وہ محلوک جس کو اس کے مولی نے بین کہا کہ تو میر سے مرت بی یا آئی

مت كالعدة زادي، (١) يعنى برايك كي قيت، (١) الروائط كر حق أس كرو ديك فر كيس موتاب،

مد ہرنے ایک کو خطا ہے تی کیا اور دوسرے کی آئے میجوڑ دی تو موٹی پر دونوں جنایت والوں کے داسطے اُس کی تیمت داحد دواجب ہوگی جوتمن تہائی تقسیم ہوگی بینی ووتہائی مقتول کے دارث کوادرا یک تہائی آ گلنوا لے کو ملے کی اوراگر مدیر ندکورکو پچھے مال ہبہ کیا گیا اُس نے کھ مال کانا تو معاحبان جنایت کواس میں سے چھند ملے گا بیمبروط میں ہے۔ اور اگر ذید نے دوم دیموں کولل کیا ایک کوعمر أاور دوسرے کو خطام تو مولی پر واجب ہو گا کہ آس کی قیمت متنول عظا کے وارث کووے دے پس اگر متنول عمر کے دو وارثوں میں ہے ا یک نے اس کوعنو کیا تو قیت مذکور بقول امام ایو بوسف وامام محد کے ہردوفر بق میں جار حصے ہو کر تقسیم ہوگی اور بقول امام اعظم کے تین حصہ ہو کرتھیم ہوگی بیادی میں ہے۔ اور ہر صاحب جنابت کے داسطے دیر کی دہ قیت معتبر ہوگی جواس کی قیمت جنابت کرنے ک روزیمی اور مد بر کئے جانے کے روز کی قیمت کا علبار شہوگا ہیں اگراس نے ایک حض کوخطا سے قبل کیا اور روز قبل کے اس کی قیمت ہزار ورم تھی پھراس کی قیت بڑھ گئ اور ڈیڑھ ہزار درم ہوگئ پھراس نے دوسرے مخص کو خطا ہے کی کیا تو دوسرے جنایت کا وارث مولی ے یا بچے سودرم لے لے کا لیمن جس تدریملی قیت کی بنسب زیادتی ہوگئ ہے جریاتی مین بزاردرم دونوں جنا بنول کے وارثوں میں التاليس مع بوكرنتيم موكى يس مرياع عمودرم كالك حصرةر اردياجائك لى جنايت اول كوارث كويس معاوردوس بنايت کے دارے کوانیس جھے جاہے ہیں لیس ای حساب ہے ہزار درم باہم تقلیم کرلیں کے بیسران الوباح میں ہے۔ اگر ند برنے ایک مخص کوکل کیا در حالیکہ مد ہر کی تیمت ہزار درم تھی چھرا یک تخص نے مد ہر کی آئے تکہ پھوڑ دی پس اُس نے یا چھ سودرم تاوان دیتے چھر مد ہر ند کور نے دوسرے مخص کوکٹل کیا تو آ تھوکا ارش خاص مولی کا ہو گا دار ثان جنایت کا اُس میں پچھٹ ہو گا اور موٹی پر اُس کی قیمت کے جزار درم جومتنول اول کے مل کرنے کے روز تھی واجب موں کے اس میں ہے یا چے سودرم خاص کرمننول اول کے وارث کولیس مے اور یاتی یا تی سو درم می دونول شریک ہوں کے جس میں دوسرایا تی سودرم کم بوری دیت کے حساب سے شریک کیا جائے گا اور اگر آ کھ پیوز نے والا غلام ہواور وہ جنایت شنو یا کیا تو وہ میں موتی کا ہوگا بیبسوط میں ہے۔

نے آس کی تیت ولی جناے کو بغیر بھم قاضی و ے دی گھراس ہیں دومرا آدی گر گیا گیں آیا دومرے کے دارث کومونی کے دامنگیر

ہونے کا اختیار ہے یا تہیں ہے مواس مسئلہ ہی ہی ایسائی اختاا ف ہے جو فرکور موالوراس یات پر اجماع ہے کہ اگر کنواں کود نے دالا

غلام محتل کہ بواور مولی نے وہ غلام وارث معتول کودے دیا گھراس ہیں دومرا گر گیا اورمر گیا تو دومراموٹی ہے پہنیس لے سک ہولی مولی نے غلام محتل ہے کہ اگر موٹی نے معتول اول کے وارث کو دیر

مولی نے غلام فرکوراول کو پھکم قاضی و یا ہویا بغیر تھم قاضی دیا ہوا وراس پر بھی اجماع ہے کہ اگر موٹی نے معتول اول کے وارث کو دیر

کی قیمت نے دی یہاں تک کہ دومرا آدی کو میں ہی گر کر مر گیا گھر موٹی نے آس کی قیمت بغیر تھم قاضی کے اول کو دیدی تو معتول دوم

کے وارث کو اعتمار ہوگا کہ موٹی کا وائن گیرہ وکر آس سے دیر کی تصف قیمت لے کے گھر موٹی آئی کو وارث اول سے واپس لے گاہے

موبلہ ہیں ہے ۔ اور اگر مدیر نے راہ ہی پھر رکھ دیا یا پائی بہا دیا یا جائوراس طرح ہائی کوئی تلف ہوا تو یہ بنول ایکواس کے وارث کے ہے

موبلہ ہیں ہے دیر نے اگر خطاسے جنامت کی اور آس کی قیمت بلا تھم قاضی دی گئی پھروہ مکا تپ کر دیا گیا چھرائی ہی دی سے مور کر مرگیا تو سودرم دومرے مقتول کے وارث کو ایس کے وارث کا کی کی کر اور کی گیا دومرے دومر کی جنامت کی پھر مکا تپ سودرم چھوڈ کر مرگیا تو سودرم دومرے مقتول کے وارث کولیں گیا دارٹ کولیس کے اور تی میں ہے دیا جو ایسے اور کی متاب کی گیا کہ کی کی کا دامنگیر ہو دیکا تی ہی ہو درم دومرے مقتول کے وارث کولیں گیا دومرے دومر کی جنامت کی پھر مکا تپ سودرم چھوڈ کر مرگیا تو سودرم دومرے مقتول

ایک غلام تا جرکاجس برقر ضه ہے اپنے مولی کو خطاسے آل کیا ایک

ا اگر مد بر نے کسی کو خطا ہے لی کیا اور اُس کی قیت اس وقت بزار درم ہے جس بھی قاضی موٹی نے قیت (۱) اُس کود روی عراس کی قیت یا گئے سودرم رو گئی محراس نے دوسر کے آل کیا تو ہزار درم جواؤل نے وصول کئے ہیں اُس میں ہے یا کمی سودرم خاص اقال کے موں سے اور یا چی سوورم باتی میں دونوں شر یک موں سے بس اوّل یا چی سودرم کم دس بزار کے حساب سے اور دوسرے مقتول کا ولی بےرے دی بزار کے حساب سے شریک کیا جائے گا ہی ہے دراہم دونوں میں انتالیس حصوں پر ہریا نجے سو درم کا ایک حصد قرار وے کرتھیم ہوں کے ہیں انہی حصداق ل کواور ہیں جصورم کولیس کے سیمسوط عی ہامل جی قرمایا کدا گرمد برتے اسینے مولی کوخطا ے کل کیا تو اس کی جنایت بدر مو کی اور اس پرواجب مو گا کرائی قیت کے واسلے معایت کرے بسیب روومیت کے اور اگر مد بر نے اپنے موٹی کوعر افل کیا تو اس پراپی قیت کے واسلے سعایت کرنا واجب عوالا اور قصاص واجب موگا اور جب سعایت وقعاص وونوں واجب ہوئے تو وارثوں کوا تھیار ہوگا جا ہیں اُس کی قیت کےواسطے اُس سے سعایت کرا کر پھراُس کولل کر س یانی الحال اُس کو الل كروي اوراينا حلّ سعايت باطل كروي \_اوراكرمولى كروجيني بون كرأن كسوائ أس كاكوئي وارث ند مولس ايك في أس كوظوكيا تومد بريروا جنب جوكا كدايل بورى قيت اورائي نصف قيت كواسط معايت كري يس بورى قيت بس بوجدرووميت کے سعایت کر سے گا کہ وہ دونوں میں ہر ایر تقلیم ہوگی اور نسف قیمت خاص آس وارث کے واسلے جس نے عوزیں کیا ہے یہ محیط میں ے۔ایک غلام تا جرنے جس پر قرضہ ہےاہے موٹی کو خطا کے آل کیا تو اُس پر اپنی قیمت کے واسطے جو قرض خوا ہوں کو لیے گی سی کرنی واجب ہے بھر اگراس تیت کے بعد بھی قرضہ رہ جائے تو بحالہ باتی رہے گا۔ای طرح اگر غلام ماؤون نے جس پر قرضہ ہے اپنے مولی کوجروح کیا کدوه جاریائی پر پڑ گیااور برابر بھار پڑار مایہاں تک کدمر گیا حالا تک اس نے بھاری میں اس غلام کوآ زاد کرویا ہےاور اس غلام كسوائة أس كالمجمد مال بين بها تبي بي تكم باوراكر أسف الى حالت بن آزادكيا كرجب جانا بجرتا تعالي اكر مجمد مال جموز ابوتو ترض خواموں كوا ختيار موكا يا ين مولى كر كر سے أس كى قيت وصول كريں اور باتى قر ضركوغلام سے ليس يابورا قرضد غلام سے وصول کریں اور غلام پر وار ٹان موٹی کے واسطے سعایت واجب ندہو کی بیمبوط عمل ہے اور اگر اُس کومولی نے

اسینے مرض میں آزاد کیا اور اس کے سوائے اس کا کچھ مال نہیں ہے چراس نے اپنے موٹی کوخطا سے تن کیا تو امام اعظم کے زد کیدو قیتوں کے واسطے معایت کرے گا اور صاحبین کے فزویک ایک قیمت کے واسطے معایت کرے گا اور موٹی کی مدد گار برادری پر دیت واجب موگ \_ای طرح اگرموٹی کا مال مواور میقلام اُس کی تبائی سے تل سکتا موتو بھی بھی تھے ہے میدید مرهبی می ہے اور اگر مد بر نے اسینے مولی کوعمر اُقل کیا اور اُس کے دوولی میں ایک مدیر کا بیٹا ہے قدیم پر دوقیتوں کے واسطے معایت کرنی واجب ہوگی ایک

قیمت بسبب، دودمیت کے اور دوسری بسبب جنایت کے بیمبوطش ہے۔

مديره باندى نے جو صالمه باين مونى كو خطائ كى المحرمونى كى موت كے بعد أس كے يجد بيدا مواتو بجد كرم سعايت ن كر \_ كاوراكراس في موتى كو يحروح كيا يمريد جن يمرموني أس زقم مي مركبا توريده الى قيت كرواسط معايت كر \_ كي اوري مولی کے تہائی مال سے آزاد ہوگا میرمیط سرحسی میں ہاور اگر مد ہر دوآ دمیوں میں مشترک ہواور اس نے ایک مولی کولل کیااور ایک اجنبی کوخطا کے لگ کیا تو موٹی سے پہلے اجنبی کے خون کا تعفیر کیا جائے گا ہی زندہ موٹی پر اُس کی نصف تیت وا جب ہوگی اورمولا ہے متنول کے مال سے نصف قیت واجب ہوگی پاراس بوری قیت عل سے مولائے متنول کے دارث کو چوتھائی حصہ لے گا اور اجنبی کے وارث کو تمن جو تھائی۔ اس وجہ سے کہ مولائے منتول نے جو پکھتاوان دیا ہے اس میں اُس کا پکھٹ نیس ہے کیونکہ خطا سے مرکی جنایت اسینے مولی پر مدر ہوتی ہے ہی نصف قیمت وارث اجنی کوسلم دے گی چردوسر انصف عی وارث مفتول وارث اجنی کے ساتھ شریک ہوگا ہیں یا گئے برار کے حساب سے میداور یا گئے برار کے حساب سے وہ اس نصف قیت میں شریک ہوں کے ہی ووٹوں عی نصفا نصف ہوگی چرمد پر پرواجب ہوگا کرائی ہوری قیمت کے واسطے سعایت کرے جس علی ہے نصف وارفان مولا بئے منتول کو اور نسف مولائے زندہ کو ملے کی اور اگر اس نے موٹی کوعمر انتمل کیا ہواور پاتی سئلہ بھالہ د ہے تو مولائے مقتول کے مال سے اور مولائے زندو سے اُس کی بوری قیت وارث متحق ل اجنی کوداؤنی جائے گی جرد براچی قیت کے واسفے سعایت کرے گا کدو ووٹون مولا وس من نصفا نصف ہوگی اور قلام فرکور قصاص بی قبل کیا جائے گا اور اگر متنول عمد کے دووار ثوں میں سے ایک نے عنو کیا توجس نے مونیں کیا ہے اس کے واسطے نسف قیت کی سعایت کرے کا اور قصاص ساقط ہوگا۔ اور اگر مدیر نے کسی کوعم اُلّل کیا اور اُس کے دوولی ہیں ہی دولوں میں سے ایک نے مفوکیا پھر بردوموٹی میں سے ایک کوخطا سے آل کیا تو زند وموٹی پر اُس کی نصف قیت واجب موكى ليس اس نصف كے دوحصد موكرايك حصدوارث مولاى معتقل كواورايك حصديس سے وصاوارث مولا يامتنقل كواور وحا وارٹان عمرے اُس وارت کوجس نے طونیس کیا ہے ملے گا اور مال تھیل سے چوتھائی قیت مدیر اُس وارث عمد کوولائی جائے گی جس نے عنومیں کیا ہے چرمد برائی بوری قیت کے واسطے سعایت کرے گا جومولائے زندہ اور وار تان مولائے مقتول کی درمیان مشترک موگ اور اگر مد برنے اپنے دونو ل مولا وَل كوخطا كي آل كيا تو رووميت كى وجد ساتى پورى قيت كے واسطے دونوں كے دارتوں كے لے سعایت کرے گا اور ہر دوفرین وارث میں سے ایک کا دوسرے یہ کھندہوگا ایک مخص سر کیا اور اُس نے ایک مدیر چھوڑ ااورسوائے اس کے اس کا مجمد مال نیس ہے چرمد برنے کوئی جنامت کی تو اُس پر واجب ہوگا کہ جنامت اور اپنی قیمت دونوں میں سے کم مقد ار کے واسطے سعایت کرے اورا مام اعظم کے فزد کے مدیرانی دو تھائی قیت کے داسطے سعایت کرے کا بیمبوط میں ہے۔ اور صاحبین کے نزد یک سد بر کویا آ زادو ترض دار ہے اس کر ماندا س کی مددگار براوری پر ہوگا اور اگر مینت کا یکھ بال ہوجس می سے تہائی مال سے یے غلام برآ مد ہوتا تو بالاتفاق جرمانہ مددگار براوری پر ہوگا ای طرح اگر اسینے مرض لیے میں کی غلام کو آ زاو کیا تو ایک ا مرض من ومرض معتبر موكا جس من كومحت ندوني بلك أي مرض من بيتلار بإيهان تك كرموت آ من ال

ع کینی غالم ند کورکوآ زاد کرے ال (۱) کینی بعد آزادی کے خالم ندکورے واپس ٹیس کے بچنے میں ال (۲) بعنی اس کارش نیس معلوم ہے ال (۳) کینی تب بی مینت ۱۱ (۴) دورزیادہ بوقو آس کے اوپرزیادہ کے واسلے مجسی تھم جوگا ال (۵) بعنی آن کومباح ہو گا ا

حالا تكديد يرفي بعى ابنى زعركى عن جنايت كي تعرمونى مركيا اورأس كامال سوائ إس قيت كنيس بيو قرض خواه كوبنسبت صاحب جنایت کے قیمت یانے میں ترجے ہے بیٹر م مبسوط میں ہے۔ اور اگر دیرکو کسی نے قصب کرلیا اور اُس نے عاصب کے باس جنایت کی قرمونی اس کی قیمت اور ارش دونوں میں ہے کم مقدار کا ضائن ہوگا اور اُس کو عاصب سے داہی فی ایم میلا سرحی میں ہے۔ اورا کرکس مدیر کوغصب کیااور ہی کے پاس مدیر نے ایک مخص کوجم اقتل کرنے کا اقرار کیااور کہا کدیٹل موتی کے پاس موا ہے قومولی کے یاس میل ہونایا عامب کے پاس ہونا دونوں طرح کا اقرار بکسال ہاد جب موتی کے پاس دائیں دیتے جانے کے بعد د وقصاص میں قبل كياجائة قامب برأس كى قيت واجب موكى اوراكرووولى عديس ساك في منوكياتو دوسر ركو يحمد مطاوراكرأس فامب کے یاس چوری کا اقرار کیایا اسلام سے مرتد ہو گیا پھر موٹی کودائی دیے کے بعدو دردت رقل کیا گیا تو غاصب برأس کی قبت واجب ہو کی بااکر باتھوکا ٹامیا تو عاصب رنسف قیت واجب ہوگی میسوط ش ہے۔ایک فنس نے ایک دیرکو فصب کیا اور اس نے عاصب کے اس جنایت کی پھراس نے موتی کوواپس دیا پھردوبار وخصب کیا پھراس نے عاصب کے باس دوسری جنایت کی تو مولی پراس کی قیست واجب ہوگی جودولوں اسحاب جنایت کے درمیان تصفائصف ہوگی پھر غاصب ہے اُس کی تیت نے کرنصف تیت اوّل کودے دے گا بھرأس كودوباره خاصب سے وائيس لے كالوروه مولى كوسلم رہے كى كذاتى شرح الجامع العضرللصد رائحسام رحمدانندتعالى -اكرا يك مختص نے ایک مدیر فصب کیا اُس نے عاصب کے یاس جنایت کی پھر مولی کووالیس دیا چرائس نے مولی کے یاس دوسری جنایت کی تو مولی ہے أس كى قيمت دونون فراتى جنايت كواسط نصفا نصف واجب موكى عمرمولى اس كى قيمت كواداكر في عدنصف قيمت عاصب ي يرولى الالكوويد على محرأس كودوياره فاحب عدوايس كاليامام المظم المام الديوسة كزوي باورامام مخرف فرماياك نسف قیت عاصب سے نے لے کا اور وہ مونی کوسلم رہے کی اور اگر اُس نے سلے مونی کے باس جنایت کی ہو چر فاصب کے باس جنایت کی او مولی اس کی قیمت ہرووفر میں واردان جنایت کے درمیان ضفا نصف دے دے گا چر غاصب سے نصف قیمت والی کے كر ولى الله كود عدا بمر بالا تفاق أس كوعا صب عدد الهند كابيكا في على بـ

اگرمد بریا غلام غصب کیااوراس نے غاصب کے پاس مال تلف کیا 🖈

اگر در بر نے ایک تخص کو خطا ہے لی کیا پھرائی کو ایک تخص نے ضعب کر لیا اور خاص کے پاس اُس نے کی تخص کو مو اُقل کیا پھرائی نے مولی کو والیس کیا تو وہ فلام تصاص بھی آئی کیا جائے گا اور مولی پر واجب ہوگا کہ جو جنایت خطا ہے اُس نے مولی کے پاس کی تھی اُس کے موض اُس کی تیست منتول کے وارث کو ور میان کو شی سے ایک تی تیست والیس نے گا اور اگر وہ وار فان مورشی سے ایک نے خون معاف کی اور اگر وہ وار فان مورشی کی تیست چار تھے ہوگی بیدا م ابو بوسٹ والم مجھرگا تھی اور انام اعظم کے در میان اُس کی تیست چار تھے ہوگر تقسیم ہوگی پھر جس قد روادث مو نے اُس سے لیا ہے اُس کو فاص سے لے کر وارث فطا کو وے وے گا۔ اور اگر اُس نے پہلے خاص سے پاس مو اُقل کیا پھر غاص سے نے مولی کو والیس و پا اور مولی کے پاس اُس نے خطا کے در میان اُس کی تیست جو وارث مورشی کے پاس اُس نے خطا ہے ایک آ دی آئی کیا بعد از افزاد کی معاف کر چکا ہے تو مولی پر دوفر بی کے میان اُس کے خواد شدہ کو اُس کو خون معاف کر چکا ہے تو مولی پر دوفر بی کے میان وارث کو کے در میان اُس کی تیست خواد شریم کیا ہے وصول کی ہے مولی کے کر اُس وارث کو جس نے معاف جیس کیا ہے اُس کے گر میاں اُس کی تیست خلام پوری کر و رہ کا بی تو میں کیا ہے وصول کی ہے مولی کے کر اُس وارث کو جس نے معاف جیس کیا ہے آ دھی تیست خلام پوری کر و رہ کا پور سے کر وارث کو جس نے معاف جیس کیا ہے آ دھی تیست خلام پوری کر و رہ کا پور سے کر اُس کے معاف جیس کیا ہے آ دھی تیست خلام پوری کر و رہ کا پور سے کو بیا مولی ہے مولی کی جس نے معاف جیس کیا ہے آ دھی تیست خلام پوری کر وی ہے اس کے گل خاص سے دو یا دود ایس کیا ہے معرف جیس ہے۔ اگر مدیر نے خاص کے پاس

مسى كولل كيااورمولى نے أس كى قيمت تاوان دے دى اور أس كو عاصب ے ليا چرائس كودوسرے عاصب نے غصب كيا اور أس کے پاس بھی اُس نے کسی کولل کیاتو اُس کوارث بھی اُس قیت میں جس کو پہلے نے دسول کیا ہے تربیک ہوجائے کا پھرمولی دوسرے عامب المعنف قيت كرولي مقول اول كور عد ما يجيد مزسى من بالريدين عامب كم ياس كم فض كوخطات تكل كيااوراور مال بناه كرويا چراس كوكسي آ دي نے خطا ہے لكي اتو تاتل كى مددگار برادري پر داجب ہوگا كداس كى قيمت اس مخض كو جس كا مال تباه كيا ہے وے وسے اور مولى پر واجب ہوگا كربسب جناعت كے أس كى قيمت وارث جناعت كود ہے د ہے پراس كوسب کو غاصب سے واپس کے کا اور اگر مدیریا غلام خصب کیا اور اُس نے غاصب کے پاس مال تلف کیا بھر اُس نے مولیٰ کوواپس کیا اوروہ مر کیا تو جس کا مال تلف کیا ہے اُس کو پکھند ملے گا اس واسلے کہ اُس کے حق کا گل فوٹ (۱) ہو کیا ہے اور کل حق کمائی ہوتی ہے یار قبد کی مالیت اور مولی کا بھی غاصب پر پھی واجب نہ ہوگا اور اگروائیں دینے سے پہلے وہ غاصب کے باس مرکبیا تو غاصب پر اُس کی تیت واجب ہوگی پھر جب موٹی أس كوومول كر لے تو قرض خواہول كودےدے كا پھرأس كے حل موٹى دوبار وغامب سے والى لے كا اوراگر و ومولی کے یاس خطا سے کل کیا گیاتو تا اس کی مددگار برادری برقرض خواجوں کے واسطے اُس کی قیمت واجنب ہوگی جس کومولی وصول کرے قرض خوا ہوں کووے دے گا بھراس قیت کو عاصب ہے داپس سے کا اور اگر مدیر نے موتی کے یاس مال تلف کردیا بھر اس کوغا مب نے خصب کرلیا اور اُس کے پاس مدیر نے راہ ش کوال کھودا چرا س اے موٹی کودایس کردیا پھراُس کو کس فض نے خطا ے اللے کیا اور اُس کی قیمت مولی کوتاوان وے دی اور اس قیمت کوترض خواہوں نے لیا پھر کتویں میں ایک چویا بیگر کر مرکباتو اُس کا مالک صاحب قرض کے ساتھ جس نے وصول کی ہے تیت میں مصدر سد شریک ہوجائے گا بھرموٹی اس کو فاصب ہے والی لے کر اُس کوصاحب قرضہ کودے دے گا بھراگر دوسرا آ دی کئویں میں گر کرمر کیا تو موٹی پر بدیر کی قیت واجب ہوگی اور اُس کو خاصب ہے والی الے کا بیمسوط میں ہے۔ اور اگر مدیر نے عاصب کویا أس محملوك كويا اليے عص كوجس كا عاصب وارث موسكتا سات كى تو خون بدرائے بیمیدا سرسی می ہے۔

اگرد بر کے دومولا کال جی ہے ایک فیصب کرلیا اور اس کے پاس دید نے کی کو خطا ہے آل کیا گرائی کو واپس کر و یا گھرائی نے خون معاف کیا آو دونوں پر اُس کی ہوری قیت کر و یا گھرائی نے خون معاف کیا آو دونوں پر اُس کی ہوری قیت داجب ہوگی جس جی ہے گئی جس جی ہے تین چوتھائی اُس وارث محد کو جس نے خون معاف تین کیا ہے لے گھر جس مولی نے فصب جی کہا ہور شخول خطا کو اور ایک چوتھائی آس وارث محد کو جس نے خون معاف تین کیا ہے لے گھر جس مولی نے فصب جس کیا ہے۔ وہ فصب کرنے والے سے تین چوتھائی آس وارث معد کر کا تصف نے لے گا یعنی جس قد را اُس نے وارث مقتول خطا کو تا وان دیا ہے لے گا گھرائی جس تو ارث خطا کو آخوال حصر غلام کی قیمت کا و سے د سے گا اور پھر مولائے عاصب سے اور واپس لے گا پیشری میسو طیع ہے۔ اور وقی کا لا پر غلام ان سب احکام جس کی دیا ہے کہ معلیان کے ہاور وی کی مسلمان ہونے کی وجہ سے دیر وی تہ کور پر سعاے سے کا حمل کو جا اور وی کے مسلمان ہونے کی وجہ سے دیر وی تہ کور پر سعاے سے کا حمل میں جس واپس کی اور وی کی مسلمان ہونے کی وجہ سے دیر وی تہ کور پر سعاے سے کا حمل میں کہ معلم کی تھم ہے۔ لیکن اگر جی تہ کور نے آس کو دار الاسلام جس میں چوتھائے تی کہ ویا نے گا اور وہ نے سلمان ہوئے کی جور وہ دار اگر ہی تہ کور اپس گیا اور وہاں سلمانوں نے طک فی کہ تھم ہے۔ لیکن آگر جی تہ کور یہ تا کی قید ہوجانے گا اور وہ نے سلمان ہوئے کی تھر کی تھر میں جی دورار اگرام ولد نے موالے کا اور وہ بے مولی ہی تھر کی ہے آس کا وہ خطا می تیکھی ہی تھر کی جی اور اگرام ولد نے موالے کے اور وہ کور اپنے کا اور وہ بی تیک کی جورانے کی تور کی ہی ہوئے کر کے آس کور کھر سے جو جنایے آس کی تید وہ جنایے آس کی تید کی ہے آس کی وہ خطا میں جوران کی تید کی ہے آس کی وہ خطا میں جوران کی تید کی ہے اور اگرام ولد نے موالے کور انسان کور کی تھر کی ہے آس کی وہ خطا میں جوران کی ان کی دوران کی تیکھی ہوئی کے اس کی دوران کی تید کی ہے آس کی وہ خطا میں کی دوران کی تیکھی کی کور کے آس کی وہ کی کی تور کی جوران کے کور کی کور کی تھر کی ہوئی کے کور کی تور کی کور کی کور کی کور کی تور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کور کی کو

ل مترج كبتاب كرير عزد يك عاصب كي قيده في كالقلائح ب السيطان ومفت ب يحل قصاص وعت وكده اجب ندموكا ال

<sup>(1)</sup> تعنی نادم یاند رجوا

مولى كولى كيابى اكرمونى كاأس سےكوئى يجدند موقوام ولد فدكور و يرقصاص واجب موكا اورائى پرسعايت واجب ندموكى بسبباس ك كدود آزاد موكى باور اكرمولى كى أس ساولا وجوتو أس يرقصاص داجب شاوكا بحروه افي بورى تيت كداسط سعايت كرے كى يدمجيط على إدراكرمولى كواس كام ولد في عدا قل كيا اوروه مولى عدالم ادرأس كاكونى يونيس بو أسرر تصاص واجنب ند ہوگا ہی اگرام ولد پیٹ کے بچے کوز عروجتی تو تمام وارثوں کے واسطے ام ولد فدکور ویراً س کی تیت واجب ہوگی اور اگر مردہ بحد جن تو أسر قصاص واجب بوگا اور اكر كى تحص نے أس كے بيث على صدم بينيايا كدد و يجيم دوسا قط بوالو مار في والے برغرو واجب ہوگا اورام ولد کواس خروش سے میراث ملے کی اوروہ لوگ آس کی میراث سے خروم ند ہوں کے اس واسطے کہ انہوں نے اس کو حق برقل كيا(١) ہے ييسوط على ہے۔اوراكرام ولدت است مولى كواوراكيد اجنبى كوعداقل كيا اورمونى سے أس كوكى اولا دنيس ہے چرمولی کے دووارٹوں میں ہے آبک نے اور امنی کے دووارٹوں میں ہے ایک نے اس ام ولد کوساتھ ہی خون معاف کیا تو ام ولد یراً س کی نصف قیمت ہرود وارفان ہاتی کے واسطے واجب ہوگی اور یہ قیمت ای کے مال سے واجب ہوگی موٹی پر واجب نہ ہوگی اور ا كروونوں معالى كرنے والوں نے آئے يہيے معاف كياتو بالا تفاق الى تين چوتفائى قبت كرواسف معايت كرے كي جرامام اعظم کے زویک بہتین چوتھائی قیمت بطریق مول ومضاربت کے تعقیم ہوگی اورصاحین کے فزدیک برسیل منازعت کے تعقیم ہوگی اور واضح ہوکہ برسیل منازعت کے اس مسئلہ کی تخ سے اس طرح یہ ہے کہ دو ولی موٹی جس سے ایک ولی کے واسطے جونصف قیمت واجب ہاں میں سے چوتھائی قیت بردوولی اجنی میں سے ایک ولی کے تعلق سے فارغ ہے ہیں ووولی موٹی کو بلا منازعت و سے دی جاتے کی اور چوتھائی (۲) تیت جونصف واجب سے ذائد ہے وہ سخت ولی اجنبی کو بلامٹاز عت دے دی جائے کی اور یاتی رہی ایک جوتھائی قیت اس میں دولوں منازعت بکسال ہیں ہی دونوں میں نعظ نصف تنتیم ہوگی لیس ہردوستی علی سے ہرا بک کا حصد قیت کا تمن (m) من ال حصد مواور بطريق مول ومضاربت كاس كي تخ تاك السطرح ب كرنسف قيت جوالال كواسط واجب موتى أس میں دوجی بجتم ہوئے ایک جن موٹی اُس کے بورے کے صاب سے اور جن ویکر اُس کے ضف کے صاب سے اس اس میں ہرایک بمقد ارائية حل كيشريك كياجائه كاليس أس كرتمن حصابوكر ووحصداق ل كواورا يك حصدو وسر يركو يفي اور مجروه جوتما في تمت كا مستق ہوا ہے اور یہ چمٹا حصداور جینے کا نصف ہے چراس کو پہلے حصد کی طرف طانے ے اُس کے واسطے دو تہائی قیت اور بار ہوال حصد قبت ہو کما اور اگرام ولد نے اسپے مولی کوئل کیا اور مولی کا اُس ے کوئی بچے ہور ایک اجنبی کو بھی تل کیا اور اس کے دووارث میں ایس ایک نے اُس کو مفوکیا تو ام ولد فدکورا پی تیت کے واسطے سعایت کرے کی جس میں سے دو تہائی وار قان مولی کو مطے گی اور ایک تبائی اجنی کے وارے کوجس نے عوضی کیا ہے ملے گی سام اعظم کے فرد کیے ہوا صاحبین کے فرد کیے تمن چوتھائی وارثان مولی کو ملے کی اور اجنبی کے وارث کے حوکرئے ہے پہلے وار ٹان مولی نے قیت بھکم قامنی لے لی تو وار ٹان اجنبی کو اُس جس شرکت كرنے كا اختيار ہے اورام ولد نذكورو كے دامنكم شهوں كے اس واسلے كرجو كھائس برواجب تما أس نے اواكر ديا اوراى طرح اكر قال اكمر م قيت عرادوه مقداد بجوواجب بين تين چوقائي س عدوتهائي اور بارهوان حصركل قيت كامراد برس ميان على ايك نوع اخلاق ہے کہ لاکش اور منصل بیہ ہے کے فرض کرو کہ (۱۲) کل قیمت ہے اس میں آس میں تین پوتھائی کینی (۹) کل واجب ہے اس نسف قیمت (۹) ہیں دونوں وار فان مستحق كى منازعت باور بتابرييان كماب كاول كودوتهاكى اوردوم كوايك دياجائ كاكداول كراس) اوردو عظر ٢) وي محر بنابر ميان كماب كوو چوتھا لگ قیت کا بھی مستحق ہے لین (1) کا بٹن اس قدراس کے حصد على طايا حميا تو (٣) اور (٣) ما اکر (٤) وے بئن يدو تها ل قيت اور نسف مسدس ہ یعنی واجه قیمت (۹ (کی دوتبائی (۷) ہےاور یاتی ریافیک سوکل قیمت کا چینا حصر ۲) ہے اس کا نصف ایک ہے بعنی کل قیمت کا بر ربوال حصرے ہراا کے مترجم ١١ (١) عن نيس قل كيا ميوا (١) العن كل قيت كي وتعال يعن ضف كي آدهي ١١ (٣) اور مجموع عن يوتعاني بواور يك واجب تحي ١١

بغیر حکم قاضی لے لی بوتو بھی صاحبین کے زوید کی جی حکم ہے گرامام اعظم کے زوید اُن کوا تعتیار ہوگا اور اگر اجنبی کے وارث کے عنو

کر نے کے بعد انہوں نے لے لی بوتو سیح یہ ہے کہ وارث اجنبی کوا تعتیار (۱) ہوگا جا ہے وارثان موتی نے بھی قاضی لی بو یا بدون حکم
قاضی وصول کر لی بویدام اعظم کے زوید کے بااورصاحبین نے بھی قاضی لینے کی صورت اور بغیر حکم قاضی لینے کی صورت دونوں
مورتوں میں فرق کیا ہے یہ محیوا سرحی میں ہے۔ اگر مدیرو مرکا تب وام ولدو غلام سب نے شنق ہوکرا کے فضی کوآل کیا ہی برایک نے
چوتھائی جان تلف کی ہے ہی مولائے غلام سے کہا جائے گا کہ اس کود ہدیا یا چوتھائی دیت اس کا فدید سے اور مکا تب اپنی قبت اور
چوتھائی ویت دونوں میں سے کم مقداد کے واسطے می کرے گا اور مولائے مدیروام ولد پر براکے کی قبت اور چوتھائی دیت میں سے کم مقداد واجب ہوگی یہ مسموط میں
مقداد کے واسطے می کرے گا اور مولائے مدیروام والد پر براکے کی قبت چوتھائی دیت میں سے کم مقداد واجب ہوگی یہ مسموط میں

--فصل مرک⇔

## مرکا تب کی جنایت و جنایت کا اقر ارکرنے کے بیان میں

مکا تب نے اگر ایس جنایت کی جس ہے مال وا جب ہوتا ہے تو وجوب مال مکا تب ہی پر ہوگا اُس کے مولی پر نہ ہوگا ہے بالا جماع ہے ہمارے علماء بین اس بین اختلاف نین ہے ہے ذخیرہ بین ہے۔ اگر مکا تب نے خطا ہے جنایت کی تو اُس پر وا جب ہے کہ اپنی قیمت جو جنایت کے دوزتھی اور مقد ارارش جنایت بیں ہے جو کم مقد او ہوا واکر ہے بیشر سیم میسوط میں ہے۔ اگر مکا تب نے جس کی قیمت دی جزار درم یا زیادہ ہے کی شخص کو آل کیا تو وی درم کم دی بزار درم کے واسطے سمایت کرے گا بی چیا سزتی بی ہے۔ اور اگر وارث جنایت اور مکا تب نے مکا تب کے دوز جنایت کی قیمت میں اختلاف کیا تو مکا تب کا قول قبول ہوگا ہے صاوی میں ہے۔ ای طرح اگر مکا تب کی آگھ پھوڑی گئی ہیں مکا تب نے کہا کہ میری آگھ پھوڑی جانے کے بعد میں نے جنایت کی ہے تو قول اُس کا قبول موگا ہے میں طرح ا

اگرها كم نے جنايت كوش مال كائكم ديا تو مكاتب ك فدر بطور قرضه و جائك كا ح

مکاتب کے نسب جانب کرنے ہے امام اعظم والم محدود وم تول الم مابو بوسٹ کے موافق میں واجب ہوتا ہے کہ ووسد یا جائے اوراس واجب کی تو بل مال کی جانب تین یا تول علی سے ایک بات کے پائے جانے ہوئی ہے یا تو قاضی نے مال کا عظم دیا ہو یا مال پر صلح ہوگئی ہو یا بسب عتن سے یا دفائے کا ب کے لائق مال چھوٹر کر مکاتب کے مرنے سے اس کے دیے جانے سے یوس ہو جائے ہیں اگر مکاتب کے مرنے سے اس کے دیے جانے سے یوس ہو جائے ہیں اگر مکاتب کے مرافق موٹی سے بال پر با ہمی سلح ہوئے سے مسلے وہ عاج ہو تی ہو تا ہے کہا جا تھا گا کہ اس کو و سے دے یا اس کا قدید سے و سے والی کا تھا دیے یا بہت کی موافق وہ اس مال کے واسلے فرو دخت کیا جائے گا اور میں کے والی کی موافق وہ اس مال کے واسلے فرو دخت کیا جائے گا اور کو دریا نہ جائے گا دو اس مال کے واسلے فرو دخت کیا جائے گا اور اس کی خود دیا نہ جائے گا بہت کے فرد یا نہ جائے گا بہت کے فرا ماس کے فرد یا نہ جائے گا بہت کے فرد یا نہ جائے کے فرد یا نہ جائے گا بہت کے فرد یا نہ بہت کے فرد یا نہ کے فرد یا نہ کے فرد یا نہ کی کے فرد یا نہ کے فرد

ل یا سیمتنی ناامیدی ۱۶ سیج میلی جس قدر مال آس که مدیدل کتاب قرار پایا قفا آس کے ادا کرنے سے عاجز ہو کر کملوک ہوگیا ۱۲ (۱) میا ی موں کے دارقوں کے ساتھ شریک ہوجا کیں یا مولد سے وصول کر ایس گھرام ولد اُن کا حصہ جو آس نے ادا کر دیا ہے داری ن مولی سے داوس کر ہے کردن پر سے ساقط ہوجائے گا اور آئل ایسے تھم کے آس کی (۱) گردن پر ہوگا ہے وادی تھی ہے۔ اورا گرمکا تب نے چند جنائی کیں پھر
اس کے باک نے آس کو آزاد کردیا تو مکا تب پر آس کی قیت وادش جنایت ہے مقداداً سے ذرقر ضدہ وجائے گی۔ اورا گرائس
پراس مال کا تھم دیا گیا اور اُس نے بعض کا تن اوا کیا تو جو آسے کیا ہے وہ جائز ہوگا اور دوسر سے والیان جنایے آس کے اس مال میں
شرید نہوں کے اورا گرفائی پر جنایے کی ڈگری نہ ہوئی بہاں تک کروہ عالا ہو گوری نے آس کو آزاد کردیا ہی اگر جنایت ہوگیا پھرموئی نے آس کو آزاد کردیا ہی اگر جنایت ہوگیا ہو ہوئی آس کے آس کے دقیا کی اور اُس کے اس کا میں
مار مولی آزاد کیا تو وہ فدیا انتہار کرنے والا ہو اور آس آس گا ور خوا آس کے آس کے دقیا کی بہاں تک کدو عاج ہوگیا اور آس پر تر ضد
می اور مولی نے آس کو جنایت میں دے دیا تو قرض خواہ آس کو تر ضدیش فروخت کرا سکتا ہے اورا گرموٹی نے آس کا فدید ہے دیا تو
قر دوا جب ہوگا جس کہ وہ بھا مرحی میں ہے۔ اورا گرمکا تب نے خطا ہے ووسری جنایت کی پس آس تا تاہ وہ اسطے بھی آس
قد دوا جب ہوگا جس قد رہیلے کے واسطے وارش جنایت میں ہے کم مقداد کا تھر جنایت پہنی جنایت کو اسطے تھے ہوجانے کے اعد
اس سے صادر ہوا آس کی تو آس ہوگا کہ دو تو ل کے واسطے تی قی تی اور ہردہ جنایت کی بی دائش کے واسطے تھم ہوجانے کے اعد
دوسری جنایت کی تو آس پر واجب ہوگا کہ دو تو ل کے واسطے تی قیت اور ہردہ جنایت کی بی دائش ہو کیا اس کے واسطے تھم ہوجانے کے اعد
دوسری جنایت کی تو آس پر واجب ہوگا کہ دو تو ل کے واسطے تی قیت اور ہردہ جنایت کی تی دائش ہو کیا تھر بیاں تک کہ آس کے واسطے تھی ہو جانے کے اور

ہر جنامت میں مکا تب کے روز جنامت کی قیبت کی طرف کھاٹا کیا جائے گا اور بعد جنابت کے اگر اُس کی قیمت زیادہ ہو جائے تو أس كالحاظ واعتبار ند موكا اور اكر مكاتب في ايك من كوخطائ كيا اور راه ش ايك كوال كود الورداه يس كوكي مرنا جائز بيدا کرویا پھر کنویں میں ایک آ دی گر کرمر کیا پھر قاضی نے آس پر کنویں میں کرنے (۱) واللے اور مقتول کے واسطے اس کی قیمت کی ذکری کی اور دونوں کے واسطے اُس نے سعامت کی چرجوائس نے راہ میں پیدا کردیا ہے اُس سے کوئی آ دی ملف ہوا تو وہ بھی مہنے والول كماته إلى تيت ين شريك موجائع اوراى طرح اكركوي ين ووراة وى كركرمركياتو بحى يي عم باوراكراس في وومرا كوال كلودااوراس يس كونى آ دى كركرمركيا تو قاضى أس يردوسرى قيت كى ذكرى كر كاوراكر يسل كوي عس كونى كلوز اكركرمركيا تو أس يرأس كى قيت واجب موكى وهأس كے ذمر خرر مدر بى كدأس كے واسطے وہ سعايت كرے كا جا ہے جس لدر مواور اصحاب جنایات اس کے ساتھ شریک بیس ہو سکتے ہیں بیمسوط علی ہے۔ اور اگر مکاتب نے کی کوخطا سے آل کیا اور اس وقت اس کی قیت بزار در متنی اور ہنوز اُس پر پچے تھم نددیا گیا تھا کہ اُس نے دوسر کے خطا سے آل کیا اور اُس وقت اُس کی قیمت دو بزار در متنی مجر قاضی کے سامنے مقدمہ چین ہوا تو وہ مکا تب بر حکم کرے گا کہ دو ہزار درم کے واسطے سعایت کرے جس میں ہے ایک ہزار درم جو قیمت میں یز ہے گئے جیں خاصد مقتول ٹانی کے دارث کے ہوں گے اور ایک بزار درم جناعت اوٹی کے وقت کی قیمت میں اوّل و ٹانی دونوں کے ولى بعقررائيے حق كے شركك مول كے اور ولى متحق ل ثانى كاحق تو بترار درم موكا اس واسطے كدا يك بترار درم اس كول مجك بير اور ولى اق ل کاحق بورادی بزاردرم کا ہوگا ہی بزارور کے اقیس جھے کتے جائیں گے جس میں سے دی جھے اول کواور تو جھے دوم کوملیں گے پس سعایت ہے جو کچھ حاصل ہوگا نصف خاصة دوسرے كا ہوگا اور باتى ایک نصف عن انس حصے ہوكراؤل وودم بقررائے اے حق ك لے لیں کے بیرمیط میں ہے۔ مکاتب نے ایک فضل کو خطا ہے قل کیا اُس وقت اُس کی قیت دو بزار درم تھی پھر کا اُ ہو گیا پھر ل العني مشقت كر كراس قدر بال جوأس يرواجب تفاها مل كرديا ١١ العني مكاتب ال بن دياجائ ١١٥ (٢) يعني دونول كروارة ب والطاما اس نے دوسرے کو خطا سے لل کیا اُس وقت اُس کی قیمت بزار درم کی تو اُس پر دو بزار درم کی ڈگری ہوگی جن میں سے ایک بزار درم خاصة اوّل كے بول كے اور باتى برار درم دونوں ميں اينے اپنے حق كے موافق مشترك بول كے اور اوّل كاحق بحساب نو برار درم کاوردوسرے کا بحساب دی بڑار درم کے ہوگا لیل بڑار درم دونوں ٹیں انیس جھے ہو کرتھیم بول کے جس بھی ہے دی جھے دوسرے كاورنو حصاة ل مدى موس محد يريط سرحى من ب-مكاتب في ايك فض كو خطا في كما مردوس كو خطا في كما بمرير أس ایک جنایت کے مقدمہ می تھم دیا گیا ہراس نے تیسرے وضلائے آل کیاتو جس کے نام ڈگری ہوئی تی اُس کے واسلے نعف تیمت جس کی ڈگری ہوئی ہے ہوگی چرتیسرے کے واسطے غلام کی نصف قیت کی ڈگری ہوگی وہ خاصد اس کی ہوگی پھرجس کے نام پھ ڈ گری نبیں ہوئی ہاس کے نام نصف قیت کی ڈ گری اس طرح ہوگی کہ وہ اُس کے اور تیسرے کے درمیان تین تبائی ہوکہ جس میں ے دونہائی دوسرے کواور ایک تہائی تیسرے کو لے گی میسوط ش ہے۔اور اگر مکا تب نے دور ومیوں کوخطاہے آل کیا اس ایک کے واسطے نصف قیمت کی ڈگری کی تخی اور دوسرانائب ہے۔ پھر مکا تب نے تیسرے کوخطا ہے کی کیا بھرعا جز ہوکر دیتی کردیا گیا تو مولی کو ا اعتماره ما جائے گا جاہے اُس کودے دے یا اُس کا فدید دے دے اس اگراس نے دینا اختیار کیا تو فدکورے کہ نصف ولی مقتول ٹالٹ کودے دے گا پھر پینصف بعوض أس نصف قیت کے جس کی ڈگری دلی متنول اول کے نام ہوئی فروخت کیا جاے گا اور دوسرا آ وها تختیل فالت اور فانی کے واراتوں کے ورمیان مبتدران دونوں کے حقوق کے تقسیم ہوگا اور دوسرے کاحق بحساب دس ہزار کے ہے اور تیسرے کا بھساب پانچ بزار کے ہے۔ اس دوسرا نصف ان دونوں میں تہائی ہوگا کہ نصف کا دوتہائی دوسرے کے وارث کواور آیک تهائی تیسرے کے دارث کو ملے گا اور اگر اُس نے فدیدہ بناا محتیار کیا تو دوسرے کودس بزار درم اور تیسرے کو بھی دس بزار درم فدیدہ سے الا اور غلام ندکور دوم وسوم کے حق سے پاک ہو جائے گا اور اوّل کے واسطے غلام کی نصف قیمت غلام پر قرضہ دہے گی اس مولی سے کہا جائے گا کہ یا تو اس کا قرضدادا کردے یا غلام تیری طرف ے قروشت کیا جائے گا چرجب موٹی نے قرضدادا ند کیا حتی کہ تا کے کرنا واجب مواتو مشائخ نے قرمایا ہے کہ بورا غلام اُس کے قرضہ میں فروخت کیا جائے گاندا وحا بخلاف اس کے اگر دوسرے کے واسطے نصف تیت کا علم دیا گیا اورمولی نے باقی دونوں کوفد بدد ے دیا کداس صورت میں اگرمولی نے قرضد فلام اوا ند کیاحتی کر قرضہ موض غلام كافروشت كرنالا زم آباتونسف غلام فروشت كياجائ كايورانيس فروشت كياجائ كايميط مس ب-

اگر مکاتب نے ایک فض کوخطا کے آل کیا اور اُس کے دووارث بیں اِس اُس پر قاضی نے ایک کے واسطے نسف قیمت کی و گری کردی اور دوسرے کے واسطے بچے تھم نہ کیا چراس نے ووسرے کولل کیا اور ووسرے نے آ کر قاضی ہے بالش کی اور ماکا تب بنوز مكاتب بإقواس ك واسط تمن جوتفائي قيمت كي ذكري كرا الكاجر اكرمكات عاجز له بوكيا اور درمياني فخص آياتو موساناس كو چوتھائی غلام دے دے گا اور نصف دیت اس کا فدید دے گاریم سوط ش ہے۔ اور اگر مکا تب نے جناعت کی پھر مرکبا اس اگر أس بر جنایت کا تھم ہونے سے پہلے عاجز ہوکر مراہ اور سوورم تیموڑے ہیں حالا نکہ کہا بت کا مال اس سے زیادہ ہے تو جنایت باطل ہوگی اور سودرم جواس نے چیوڑے ہیں وہ مولی کولیس کے اور اگر اُس پر جناعت کا تھم ہوجانے کے بعد مراہے تو جس قدر اُس نے چیوڑ ا أس من سے جنایت کا حق اوا کیا جائے گا۔اور اگر أس پر جنایت کا تھم جو جانے کے بعد مال اس سے پہلے وہ اس قدر مال چھوڑ مرا جس سے تماہت ادا ہوجائے تو جنایت باطل نہ ہوگی بلکہ میلے اس مال نے جنامت پھر تمایت اداکی جائے کی پھر اگر پکھ مال باقی رہا تو وارثان مکاتب کو ملےگا۔ میکم اس وقت ہے کہ مکاتب پر سوائے جنایت کے اور قرضہ ندہ واور اگر سوائے جنایت کے اُس پر اور قرضہ

ہواوراً سے اس قدرچھوڑا ہے کہ جس سے قرض و جنایت و کمایت اوا ہو سکتی ہے پس اگراً س پر جنایت کا عظم ہو جانے کے بعد مرا ہے تو ولی جنایت قرض خواہوں کی راور ان کا شریک ہوگا اور قرضے جنایت پر مقدم ندموں کے ہی پہلے سب قرضے مع جنایت اوا کئے جائیں کے پھرا کر کچھ باتی رہاتو وار ٹان مکا تب کا ہوگا اور اگر قاضی نے اُس پر جنایت کا تھم ند کیا ہو یہاں تک کدو ومر کیا تو جنایت پر قرضے مقدم ہوں گے اور بیرسب ای وقت ہے کہ جب مکاتب نے اس قدر چھوڑ اہو کہ جس سے قرض و جنایت و کتابت سب اوا ہو سكتے بين اور الكركمابت اوات موسكے بلك فقط قر معے اور جناعت اوا موسكتى بين اگر مكاتب كى موت سے بيلے قاضى في أس ير جناعت كانتكم و بديا بوتو جنايت باطل ند بوكى اوراس كى كمائى ست قريض وجنايت سب ادا كت جائي محدادرا كرقاضي في أس برقبل موت کے جنابت کا علم نددیا ہوتو باطل ہوجائے گی اور اس کی کمائی سے قرضدادا کئے جائیں مے بیجید میں ہے۔اور اگر مکا تب مرکمیااور اس نے الی اولا وچھوڑی جو کتابت کی حالت میں اس کی بائدی سے پیدا ہوئی ہاور اس برقر ضد ہادر جنابت ہے خواہ جنابت کا عظم قاضی نے دے دیا ہے یا جیس دیا ہے تو اس کا فرز ند قرضہ و جنایت و کمابت سب کے داسلے سعایت کریے گااوران میں ہے کی کے اولا اواکرنے کی بابت اس پر جرند کیا جائے گا اور اگراس پر جنایت کا تھم ہوجانے کے بعد اُسکا فرزند عاجز ہو گیا اور قش کردیا گیا تو فرو خت کیا جائے گا اور اُس کا بھن قرض خواہوں واولیاء جنایت کے درمیان حصدرسدتھیم ہوگا اگر جنایت کا تھم ہوئے سے پہلے عاجز ہو کمیاتو جنایت باطل ہو جائے کی چرقر ضہ کے واسطے تروخت کیا جائے گا اور اگر مکا تب کی موت کے وقت اُس کی ام ولد زند و مواور مكاتب برقر ضدنه بوادرأس پر جنايت كانتهم موكيا بي انبيس مواهية مال ديجدد ونول برمكاتب كي قيت دارش جنايت مع بدل كابت عی ہے جو کم مقدار ہوأس کے واسطے سعایت واجب ہوگی اور اگر دونوں پر اِس کا تھم دیا گیا ہو یانددیا گیا ہوئتی کمان میں ہے کی نے خطا ہے کی کوئل کیا تو اس جنایت کرنے والی پر وارث متنول کے واسطے اُس کی قیمت کا تھم ہوگا سوائے اُس مال کے جو دونوں پر جنایت مکاتب کے ولی کا واجب ہے چراس کے بعد اگر دوتوں عاجز ہو محے تو برایک اپنی جنایت کے واسطے خاصط فروخت کیا جائے گا مجرا کراس کے ٹمن میں ہے اُس کی جنایت کے ولی کود ہے کر بچھ باتی رہاتو مکا تب کی جنایت کے ولی کو ملے گامیم مسوط میں ہے۔ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے چرا کی نے اُس کو بدون اجازت دوسرے شریک کے مکا تب کردیا 🛪

ایک مکاتب نے جنامت کی گراس کے بیر پیدا ہوا گاروہ عاج ہوئی اور پنوز اُس پر جنامت کا حکم نش کیا گیا ہے تووہ اسکی دے دی جائے کی اور اگر مکاتبہ پر ڈکری کی می ہو گرائی کے بچہ بدا ہوا ہوتو وہ قروشت کی جائے گی ہی اگر اس کے شن مناب کا بورایز اتو خیرورندأس کا بچیمی فروشت کیا جائے گار بیط مزحمی میں ہے۔اوراگر مکا تندمر کی اور اس نے سوورم اور ایک بینا جس کو وہ حالت كما بت من جن ب جوز اادر مكاتبہ ير قرضه ب اور أس نے خطا ، كى كونل كيا ہے خواہ جنايت كائكم أس ير ہو چكا ب يا نہیں ہوا ہے تو اس کے بیٹے پر تھم دیا جائے گا کہ جنایت اور کرابت کے داسطے سعایت کرے پھریہ سودرم الل جنایت والل قر ضد کے ورمیان حصہ رسدتنتیم ہوں مے اور اگر بیٹے نے پھے قرضه لیا اور کوئی جنایت کی اور اُس پر اس کا مع اُس کے جو اُس پر اُس کی ماس کی جنایت وقر ضد کا تھم دیا گیا ہے تھم کیا گیا تو اس پر واجب ہوگا کہ اس سے واسطے سعایت کرے چرا کروہ عا 2 کے ہوگیا تو خاصة ا بے قرضہ و جنایت کے واسطے فرو شت کیا جائے گا پھراگران کے تمن سے پھھن کار ہاتو اُس کی مال کے قرضہ و جنایت میں حصہ رسودیا جائے گاادرا گراس پراس کے جنابت کا تھم ہوئے ہے پہلےوہ عاجز ہو گیا تو اُس کا موٹی اس جنابت کے موش اُس کودے دے گایا اُس کا فدیددے دے گا اور اگراُس کووے دیا تو فقا اُس کے قرض خواہ پہنیا کرئے اُس کوفروشت کرادیں مجے اور اُس کی مال کے قرض

خواہ والل جنایت اُس کا پیچیانیں کر سکتے میں چراس کے تمن عل سے بچھ باقی رہاتو اُس کی مال کے قرض خواہ واہل جنایت کواس کے لینے کی کوئی راونہ ہوگی اور اگر موٹی نے اُس کے قدید دے دیا تو وہ جناعت سے پاک ہو گیا ہی اپنے قر ضہ کے واسطے فروخت کیا جائے گا پر اگر اس کے تمن میں سے بچھے باتی رہاتو اُس کی ماں کے قرضہ و جناعت میں دیاجائے گا بیمسوط میں ہے۔ ایک مکا تب نے تمن آ دموں کو خطا سے تل کیا چرایک کے وارث نے اُس کوایناہ حصہ بید کیا چروہ عاجز بمواتو تبائی غلام مولی کودیا جائے گا اور دو تبائی غلام کو جاہے مولی وے وے یا اُس کا فعربیو ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔ اور اگر مکا تب نے ایک فض کوعمر افتل کیا اور اُس کے دو وارث بین ایل نے اس کومعاف کردیاتو دوسرے کے واسطے نسف تیت کے لئے سعایت کرے کا بیمبوط علی ہی۔ ایک غلام و و مخصوں میں مشترک ہے چرا کیک نے اُس کو بدون اجازت دوسرے شریک کے مکاتب کردیا پھراُس نے جنایت کی تو اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور شریک اُس کے نصف اور نصف ارش ہے کم مقدار کا ضامن ہوگا اگر اُس نے کتابت ادانہ کی ہو بیمیط مرحی میں ہے۔

اگر غلام دو مخصوں میں مشترک ہو چرا کے نے اپنا حصہ بدون اجازت دوسرے کے مکا تب کرد یا چراس نے جنایت کی چر اداكر كية زاد موكيا تو مكاتب يرأس كي نسف قيت ونسف ارش من سيكم مقدار كالحكم ديا جاسة كا اورجس شريك في أس كو مكاتب بيس كيا ہو دمكاتب كى كمائى سے جوأس نے مكاتب كرنے والے شريك كودى بنصف نے الح الجرمكاتب كرنے والا اس قدر مکاتب سے وائن لے گا مجرجس نے مکاتب نیس کیا ہے اُس کو اختیار ہے آزاد کرد سے اور جا ہے قلام سے معایت کراد سے اور جا ب شریک سے منان لے(۱) اور ان صورتوں ش سے جوأس نے اختیار کی اور قبضہ کیا تو وہ مکا تب کی نصف تیت اور نصف ارش جنایت میں ہے کم مقدر کا ضامن ہوگا۔ای طرح اگر اس فے شریک کی اجازت سے مکا تب کیا ہوتو بھی بھی تھم ہے لیکن اس صورت میں شریک مکا تب کنندہ پر منان نہیں ہوسکتی ہے بدایام اعظم کا قول ہے۔ اور اگر مکا تب نے بل اس کے آزاد ہوجائے کے جنایت کی خصومت کی گئی اور آس پر نصف ارش جنایت کا تھم دیا گیا چروہ کتابت سے عاجز ہواتو جس قدر مال کی اُس پر ڈگری ہوئی ا الماس كرواسط أس كا نصف فرو شت كياج الناوروه نصف أس كا حصد المجس في مكاتب كياب اورجس في مكاتب كيا ے اس سے کہا جائے گا کدا تا حصر ہانہ جنایت علی و عدد مانسف ارش اُس کا فعربدد سے سے ماوی علی ہے۔ اور اگر ہردوشر یک میں سے ایک نے بعد راسیے حصد کے مکا تب کیا جرم کا تب نے ایک فلام فریدا چرفادم نے کوئی جنایت کی چرم کا تب نے مال کتابت اوا كرديا اورة زاد ہوكيا تو مكا تب خريد كرنے واللے اور جس نے مكا تب بيل ب دونوں كوا تقيار ديا جائے كا جا جي أس كود ب وي اور م جا جی اس کے فدید میں دیت دیں اور اگر بیفلام جرم مکا تب کا بیٹا ہو یا اُس کی بائدی سے اُس کے پاس پیدا ہوا ہوتو بحرم فدکور پر واجب ہوگا کدائی نصف قیمت اور نصف ارش جنایت میں سے کم مقدار کے واسلے سعایت کرے اور جس شریک نے مکا تب تبیل کیا ہے اُس پر جب تک آزاد ترکر سے اسعاعت کرا کے وصول نے کر لے تب تک یکھ واجب ند ہوگا ہاں بعد اُس کے اُس پر واجب ہوگا کہ اس کی نصف تیمت اور نصف ارش جنایت میں ہے کم مقدار کی متنان دے اور اگراس بیتے نے آئے باپ پر جنایت کی مواور پھر باپ اداكركة زاد موكماتو بين منصف قيت واجب موكى يساس كرواسط جس في مكاتب ميل كياب سعايت كرے كا اور مكاتب كرنے والے يراس كي منان ندہو كى بخلاف مال كے كدمكاتب كرنے والا أس كى نسف قيت كاجس نے مكاتب نبيس كيا ہےاس کے واسلے ضامن ہوگا میمبوط میں ہے۔ اگر مشترک باندی کو بدون اجازت اپنے شیرک کے مکاتب کیا بھر اُس کے بچد بیدا ہوا

چردومرے نے اپنا حصرولدم کا تب کیا پھر قرز تھ نے ماں پر یا مال نے اُس پر جنایت کی پیٹی آل کیا تو ہرا کی پر دونوں ہیں سے منتول کی تین چوتھائی قیمت امام اعظم کے نزد یک واجب ہوگی ہے چوا مزحی ہے ہے۔ اورا گردو خصوں کے دومیان ایک باندی مشترک ہو اُس ہیں سے اورا گردو خصوں کے دومیان ایک باندی مشترک ہو اُس ہیں سے ایک نے اپنا حصر مکا تب کر دیا پھر اُس کے بیر پر بیدا ہوا پھر اُس ہیں اُسکی کوئی بات پر با ہوگی جس سے منان ایما اختیاد کیا اس ہو کہ پھر زیاد والی ہوگئی پھر وہ آذادہ دی پھر ٹیر کیا ہے۔ کہ مکا تب کر نے والے سے منان ایما اختیاد کیا تو جس منان ایما اختیاد ہوگا کہ بیر دونر آزادہ و کی ہے اُس کی اس دوز کی تصف تھے تاوان لیکا اور ٹر کیک ڈیودکوجس نے مکا تب کردیا پھر اُس کے بچہ پر دائی جس اپنا حصر مکا تب کردیا پھر اُس کے بچہ پر دائی جس اپنا حصر مکا تب کردیا پھر اُس کے بچہ پر دائی جنان ہوگا کہ جب پر دونر سے نے بچہ کی مناز ہوگا کہ جس بھر اُس کے بچہ پر دائی جنان ہوگا کہ جس اور اورا کہ ایما کہ بیر اور کہ دونر سے نے بچہ کو اُس کے بیا ہوگا کہ جس کے مال کر کیا تا واد ہوا ہے اُس کو اختیاد ہوگا کہ جس نے مال کو مکا تب کیا ہے اُس کو اُس نے دونوں میں سے ایک واقع کو دی بیر میان کیا بیر میان کی کہ اُس کے اور جا ہے اُس کو اورا کر کے آزاد ہوگیا ہوتو تھر و پر بیاف میان کے بید کو دون ایس کے بیر میان کے کہ ایک منان کیا جنان کی اور بیا کہ جس سے کہ کی بارت خوان میان کی واجب شاہو گی دیت میں ہوگی جس سے کہ کی بارت خوان کی واجب شاہو گی دیا تو کو ایک کرد مال کرابت اورا کر کے آزاد ہوگیا ہوتو تھر و پر بیاف فی تھیت اُس وقت کی دین واجب شاہو گی دیت میں وہ سے کہ کی مناز کی کو در اس کراب اُس کرا ہولی میان کے وہ کیا ہوتوں کی وہ جو بیاف کی شف تھیت کی دین واجب شاہو گی دیت میں وہ کی دول ہو بیان کو دونا می نوان کی دونر کی اُس کی دونوں کی دونوں کی سے کہ کی دونر کی اُس کی دونوں کی دونر کی اُس کی دونر کی کرد میان کی دونر کی اُس کی دونر کی جس کے دونوں کی دونر کی تو کو دونر کی دونر

اگرایک قلام دو محصول عی مشترک ہواوراً سنے دولوں عی ہے ایک کی آ کھ چھوڑ دی یا ہے کا سن ڈالا پھر دوسرے نے اپنا آ دھا حصدا ہے شریک کے ہاتھ فروخت کیا ھالا تکدوہ اس جنایت ہے آگاہ ہے پھر غلام نے آس ہر جنایت کی پھرجس نے اپنا آ دھا حصد فروخت کیا ہے آس نے بیا تا ہو کی ہونا ہے ہے گر غلام اور کر دیا پھر فلام نے آس کے ہونا ہے ہی بیا تا ہے اس کے اپنا آ دھا حصد مکا تب کر دیا پھر فلام نے آس کو کیا تب ہر اپنی نصف قیمت اور چیخ اور جس نے مکا تب بین کی سب جنا تھوں ہے مرکبا تو مکا تب ہر اپنی نصف قیمت اور چیخ کا چوتھائی دھید دیت ہے کم مقدار دوا جب ہوگی اور جس نے مکا تب بین کی بیا ہے آس پر اپنی نصف قیمت اور جسے تھے دوسر دیت و جسے کی چوتھائی تصدویت جس سے جو کم مقدار ہووا جب ہوگی ہو موالی سے مرکبا تو ایک ہو ہو نے کے باوجوداً سی مکا تب کر دیا پھر غلام نے اور جسے موسلے ہوگی ہو موالی سے مرکباتو او جس ہوگی ہو موان سب جنا توں مکا تب کر دیا پھر غلام نے آس پر دویارہ جنایت کی پھر ذیار ہے آس کو مکا تب کا پھر غلام نے مرو پر جنایت کی پھر وہ ان سب جنا توں سے بنا توں سے مرکباتو ایم کیتے جی کہ فوان سب جنا توں سے اور جسے جی اور وہ بنا توں سے بود کی اور وہ بنا توں سے بود کی بیا ہور کیا ہوں کہ کہ دو جسے جی اور ہونے کی بیا اور وہ تھائی دیت سے کہ مقدار دا جب ہو اور بازید کا نصف صد کہ کیا اور دونوں کا جر ماندا کے بہ ہوئی کو دو جنا توں سے تھی کیا اور دونوں کا جرمان کا جرماندا کی جس ہوئی توں سے کہ کیا دور دونوں کا جرماندا کی جس ہوئی کو دونیا توں سے کہ کیا کا جرماندا کی جس ہوئی کو اس سے کہ کیا کا جرماندا کی جس کے این کا جرماندا کی جرماند کی توں دونوں کا جرماندا کی کا جرماندا کی کو دونیا تھوں سے کہ کیان کا جرماندا کی جس کے کہ نواز میں کا جرماند کی کو دونیا تھوں سے کہ کیان کا جرماندا کی دور جانوں سے کہ کو دونوں کا جرماندا کی دور جانوں سے کو کر کو دونوں کا جب کے کی کو دونوں کا جرماندا کی دور کو کی کو دونوں کو دونوں کا جرماندا کی دور کو کو دونوں کا جرماندا کی دور کو کو دونوں کو

ا معنی مفلس و سکین میں جیں بلکہ دونو ن مالیدار دنو انتخریوں 19 <u>۲</u> معنی اس کا معاوضہ کوئیس ہے شقصاص اور شدیت 19

غلام غركور كى نصف قيب وچوتھائى ويت يى كم مقدارواجب بوكى اور بعد كتابت كے جوأس نے ايك جنايت كى ہے ووشل اوّل كے مكاتب كى كرون ير ہوكى۔ اور اكر غلام فركور نے كى اچنى ير جنايت كى چرزيد يا عمرويس سے كى نے أس كومكاتب كيا حالانكدوه جنایت ہےواقف ہے چراس نے اجنبی پر جنایت کی مجردوس سر کی نے اُس کو مکاتب کیا حالا مکدوہ جنایت ہےواقف ہے پھر علام نے اجنبی پر جنایت کی اورووال سب جنایتوں سے مرگیا ہی شریک اوّل کے تعیف حصد می نصف اجنبی کو تمن جنایتوں سے تلف كيااور يرتمن جنايتي حكماً ووجنايتي بيل يكلي جنابت كواسط شريك ادّل بسبب مكاتب كرف ك جوتها أن ديت كا اختیار کرنے والا ہو کیا اور باتی جناعت کی جزام کا تب کی گرون پر ہے بینی چوتھائی دیت اورنصف تیمت ہے کم مقدار کا ضامن ہو گا اور ووسر ے شریک کے نصف حصد نے کابت سے پہلے وو جنا بیٹن کیس کہ جن کا تھم ایک ہے لینی ایک جنابت کے تھم میں ہے ہی تھم بی ہے کدان کا جر ماندمولی پرواجب ہے کدچوتھائی ویت اور نصف قیت قلام میں ہے کم مقد ارکا ضامن ہوگا اور دی تیسری جنایت سووہ مكاتب كى كرون يرب كدأس كے جرماند بس اين نصف قيمت اور چوتھائي ديت ش سے كم مقدار كا ضامن ہوگا۔ اور اگر ہردومولى کتابت کے وقت غلام کی جنایت ہے واقف نہ ہوئے ہول تو دونوں اُس کی قیمت اور نصف دیت میں ہے کم مقدار کے ضامن ہوں کے اور مکا تب بھی اپنی قیت اور نصف دیت بیں ہے کم مقدار کا ضامن ہوگا بیکائی بیں ہے۔ ایک مخص نے اپنی نصف بائدی کو مكاتب كيا يكرأس كايك يجهدا موا يريد تكوئى جنايت كي ووائي نصف جنايت كواسط معايت كرے كا إور نصف جنايت یاتی مولی کے ذریروگ اس واسطے کداس کا وے وینا(۱) برخی وجد معدر ب کر مقد کتابت اس جنایت سے پہنے واقع ہو گیا ہے بس اُس پر نصف قیت واجب ہوگی پھراگرمونی نے مال کو بعد بچہ کی جنایت کرنے کے آزاد کر دیاتو آ دھا بچہ آزاد ہو جائے گااوراپی تصف قیت کے واسطے مولی کے لئے سعایت کرے کا درنسف جنایت اُس بجدیر ہوگی اور ٹیز اگر موٹی نے بچرکوآ زاد کر دیا تو بھی تھم جنایت ایما ہی ہے لیکن اس صورت میں بچہ ہر سعایت لازم نہ ہوگی اور اگر دونوں میں ہے کوئی آ زاد نہ کیا گیا اور نہ دونوں نے کس اجنبی پر جنایت کی بلکدایک نے دوسرے پر جنایت کی تو ہرایک پر اجنبی جنایت کی وجہ سے اپنی قیت اور نصف جنایت دونوں سے کم مقدار واجب مو كى كرباختيارة ككركمابت تصف على باورنسف اس كامونى يرموكا بديني وجدك نصف حصدأس كى ملك باورأس نے کما بت سما بقدے اس کو تلف (۲) کر دیا ہے اور نیز اس کا نصف مولی کے واسطے جنایت کرنے والے پر ہوگا اس واسطے کہ جس پر أس نے جنایت کی ہے اس میں سے او مامولی کی ملک ہے وہ مكاتب نيس ہے اس بعض بعض كا قصاص موجائے كا اور اگر باندى نذكوره نے جنامت كى ادر قبل اس كے كماس يراس جنامت كى بابت تھم ديا جائے كا دومر كئى اوركوئى چيز ندچموڑى تو أس كا يجي بمزلة أس کے ہوگا اور جنابت اور مکا تبت کے واسطے معایت کر سے گا اور مولی پر نصف جنابت واجب ہوگی خواہ أس ير جنابت كا تقم ويا كيا ہويا ند دیا گمیا ہو پھراگر اس کے بعد بچہ نے بھی جنایت کی پھر عاجز ہو<sup>(۳)</sup> ہو گیا حالا نکہ اُس پر ماں کی جنایت کی ڈگری ہو چک ہے تو جس قدر مال کی جنایت کی بابت أس يرو گرى مويكل بود واس كفسف يرقر ضدوكاليكن مولى كوا نقيار موكا كدأس كى جنايت ك بر ل میں اس کودے دے پس مونی کوا تھیا رہوا میا ہے اس کی جناعت میں اُس کودے دے یا اُس کا فدید دے دے پس اگر فدید و یا تو اُس کا تصف حصداً س كى مال كر خديس قرو وحت كياجائ كااوراكراً ى كوديا تواس قرضه ب أس كا تصف فروخت شركياج ع كايد شرح مبسوط میں ہے۔اوراگرمکا تب نے کی جنایت کے عمرایا خطاءاً سے صاور ہونے کا اقرار کیا تو اُس کے ذمہ لازم ہوگی اور اگر خطا ے جنایت صادر ہوئی اور اُس ہوا س جنایت کی ڈگری ہوگی مجروہ عاجز ہوگیا تو سے جنایت امام اعظم کے زو یک بدر ہوگی اس بنایر کواگر

كتأب الجنايات م کا تب نے ایک جنایت کا جومو جب مال ہے قرار کیا تو امام اعظم کے نزیدک بعد عاجز ہونے کے دواس جنایت کی بابت ماخوذ ندہوگا خواد أس پراس جنایت کا مال قر ضه ہو گیا ہویانہ ہوا ہوا ور صاحبین کے نز دیک اُس کے واسطے ماخوذ ہوگا اور فروخت کیا جائے گا جب كـ ذكرى مونے ے أس كے دمة شهر مسهوكيا مواور اكرو و قرار كرويا جائے تو ماخود موكا خواواس براس مال جنايت كى ذكرى موكن مو یا نہ ہوئی ہو بیمچیا میں ہے۔اور اگر وہ عاجز نہ ہوا بلکہ کتابت کامال اداکر کے آزاد ہو گیا تو بیمال آئ برقر ضہوجائے گا بیماوی میں ہے۔اوراگرمکاتب نے می کو عواقل کیا چراہے نفس سے کی قدر مال پرملے کرلی تو جائز ہادر مال اُس پر لازم ہوگا جب تک کہ عاجز ند موجائے اور اگر ادائے مال سے پہلے عاج موگیا تو امام اعظم کے مزد کیک بیدمال آس کے ذمہ سے باطل موجائے گا اور صاحبین ك زويك لازم رب كاكدأس كرواسط فروشت كياجائ كابيسوط ش بهاور الرمكات في يريكها قراركياتوأس ك ذمدلازم شہوگا خوا ہ بچہ آزاد موجائے باعا بڑا ، موجائے اور اگروہ بچیمر کیا اور ادائے مکابت کے لائق مال جموز مراتو أس كے مال یں قیت اورارش دونوں میں ہے کم مقدار کی ڈگری کی جائے گی اورا گریجے نے اپنی مال پر جنایت کا اقرار کیا تو ٹابت نہ ہوگا گارا کر ماں مرگن تو اُس کے ذمہ قیمت اور ارش ہے کم مقد ار اور کتابت لازم ہوگی تجرا کراس کے بعد عاجز جو کیا تو اُس کے ذمہ پھولا زم نہ ہو کا وراگرأس نے مقرار کوا داکر دیا مجرعا برز ہو کیا تو مقرار ہے وہ مال واپس نہ لیا جائے گا ادراگر ماں نے اپنے بچہ پر جنابت کا اقرار کیا مر بجد خطا سے قل ہوااوراس کی قیت لے لی گئ تو قیت میں ہے وہ مقدار کر جس کا باب نے اقرار کیا ہے لے لی جائے گی ای طرح اگر ماں نے اپنے بیٹے پر قرضہ کا اقرار کیااور بیٹے کے قبند میں مال ہے اور اُس پر قرضہ بیں ہے قوماں کا اقرار اُس کے بیٹے کے مال

ایباز خی کرنا جس *ہے سر پیٹ جائے* 🛠

مں سے جا تر ہوگا بیجیدا سرحی ش ہے۔

ا كرمكاتب كے بينے في كى كو خطا ي كل كيا جرمكاتب في اس بينے كول كيا اور وہ قلام باور ايك حص اجبى كو خطا ے قبل کیا تو مکا تب پر اُس کی قیمت واجب ہوگی جس میں اجنبی کے وارث مِندرد مت اور بیٹے کے وارث بھندر بیٹے کی قیمت کے حصہ رسدشر یک سے جاکیں مے بیمسوط میں ہے۔ خطا سے مولی کا مکا تب پر جنایت کرنا یا مکا تب کا مولی پر جنایت کرنا بھول ، اجبی کے ہاور عدا آمل کرنے میں اگرمولی نے کیا مواق اس پر قصاص واجب شاموگا بلک مكاتب كى قيت واجب موكى اور اگر مكاتب نے عمدا مولیٰ کوئل کیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا اور اگر موثی نے مکا تب کے مملوک یا مال پر یا مکا تب نے مولی کے مملوک یا مال پر جنایت کی قودونوں میں سے برایک پروی تھم موگا جواجئی پر بوتا ہے بیصادی میں ہے۔اور جو محص مکا تب کی کتابت پر مکا تب موگا تو وہ جنایت کے علم میں بمولد مکا تب کے بی کدائ طرح اس پر سعایت لازم آئے گی ای طرح اگر اس کی ام ولد جو اس سے جنی ے اُس کا بھی میں تھم ہے۔ میمسوط میں ہاور مکا تب کے غلام کی جنایت مثل آزاد کے غلام کی جنایت کے بے لیکن اگر مکا تب نے أس كافديد يناجا بإحالا نكرفدير بنبت أس كى قيمت كرحد عدائد بيامكات في أس كودينا جا بإحالا نكدأس كى قيمت بنبت ارش جنایت کے صدے زائد ہے تو امام اعظم اللہ تعالی کے زور یک مکا تب کا ایسا تعرف سیح ہوگا اور مساحین کے زور یک میح نہ ہوگا یہ محط سرحسی میں ہے۔اورا کر مکاتب مرکیا اور اُس پر قرضہ ہے اور اُس نے ایک غلام ماذون التجارة چیوڑ ااور اُس پر بھی ووسرا قرضہ ہے تو پیغلام خاص اپنے قرضہ کے واسطے فروخت کیا جائے گا بھراگر اِس کے قمن میں ہے کچھے ننگے رہا تو وہ مکا تب کے قرضہ میں دیا جائے گا اور اگر اس غلام پر قرضہ نہ ہو گر آس نے کوئی جناعت کی ہوجس کا جربانہ واجب ہواور مکا تب کا سوائے اس کے پچھ مال نہ ہوتو

مونی کوانقیار دیا جائے گا میاہے مولی اور اُس کے تمام قرض خواہ اُس کوخوشی ہے وارث جنایت کودے دیں پھر اُس میں قرض خوا ہوں کا م کھا ستحقاق ندر ہے گا جب کدان کی رضامندی ہے اُس کود ہدیا ہے اور اگر بدلوگ جا ہیں اُس کا قدید ہے دیں لینی وارث مقول ا کو دیت و سے دیں تو چکرو و غلام ان کے قرضہ میں فروخت کیا جائے گا اور اگر اس غلام پر بھی قرضہ ہوتو مولی کو اختیار دیا جائے گا جاہے اس غلام کودے وے پھر جو قرضداً س برہے وہ اُس کے بیٹھے جو گا کہ وارث جنایت کے پاس سے قرض خواہ اُس کوفر وخت کرا کراپنا قر ضد نے لے گا اور قرض خوابان مکاتب کو یکھنے۔ لے گا اور اگر جاہے تو اُس کا فدیددے دے چروہ غلام اپنے خاص قر ضہ کے واسطے فروخت کیا جائے گا مجرا کر مکت یاتی رہاتو وہ مکا تب کے قرضہ بن دیا جائے گا پیمسوط بن ہے ایک غلام نے ایک آزاوکوشی ے زقمی کیا پھراس کے موتی نے آس کو مدیر کرویا پھر ظام فدکور نے دوسرے موضی زقم سے ذقمی کیا پھرموتی نے آس کو مکا تب کردیا پھر اُس کو چھے سے زمی کیا چرو وادا کر کے آزاد ہو گیا چراس نے اُس زمی کواور چھے سے زمی کیا اور ایک اجنبی نے بھی جھے ہے اُس کو زمی کیا اللى دوزقى مركيا اورمولى ان سب جنائنول سے داخف تھا تو اجنى كى مدد كار برادرى ير نصف ديت واجب بوكى اور باتى نصف كوغلام نے جار جنا توں سے تلف کیا ہے اوران جنا توں کے احکام مختلف ہیں اور جنایات علی اعتبادا حکام کا ہے اس اوّل جنایت کا تھم بیہ كدمونى أس كودے دے يا فديد ساور دوم كا تكم يہ ب كدمونى يرقيت داجب بادرسوم كا تكم يہ ب كدمكاتب يرقيت واجب ے اور چارم کا تھم ہے کہددگار براوری پر قیت (1) واجب ہے ہی اس نصف کے بیار جے ہوئے ہی کل کے آٹھ جے ہوئے جن میں سے جارکواجئی نے تکف کیا اور جارکوغاام نے تکف کیا اس فالم سے جارحصوں میں سے اوّل کی ہابت بسب اس کے کہونی نے جنابت سے واقف ہو کرأس كويد بركيا بيم وئى ويت كا اختيار كرنے والا ہو كيا ليس ديت كا أ شوال حصد مولى برلازم آيا اور حصد دوم ش چونکہ جنایت سے پہلے ایسانسل واقع ہواجس سے فلام کادینامتنع ہوگیا ہے اس واسطے موتی کے حق میں بدفارت نہ ہوا کہ وہ دیت کا اختیار کرنے والا ہو کیا ہے اس مولی پر تیت غلام کا آخوال حصدواجب مواکین اگردیت کا آخوال حصداس ہے کم ہوگاتو وی واجب ہوگا اور سوم مکاتب سے صادر ہوئی ہے اس واسطے ای برئیس کی قیت اور آ محوال حصد دیت دونوں میں ہے کم مقدار واجب ہوگی اور جہارم اس دفت واقع ہوئی کہ جب مکا تب آزاد ہو کیا ہے ہیں دیت اُس کی مددگار براوری پر ہوگی ۔اورا کرغلام ندکور مدير ندكيا كيا مواور باتى مسئله بحالدد بي نسف ديت اجنى كى مدد كارير اورى يربوكى اورياقى تصف غلام كى تين جنايتول ي للف موا اس اس نصف کے بین حصر ہوئے اس کل کے چو حصر ہوئے جس جس سے تین حصد اجنبی کے فتل سے مخت ہوئے اور تین بسبب جنایت غلام سے تلف موے پس اول عصے کی بابت مولی پر چمنا حصد دیت کا واجب موگا اور دوم کی بابت مکا تب پر چینے مصے کی دیت اور چینا حصد قیمت میں سے کم مقدار واجب ہوگی اورسوم کی بابت اُس کی مددگار برادری پر چینا حصد ویت واجب ہوگا بدکانی

بحود فو 🔞 معسر

ممالیک غیر ہر جنایت کرنے کے بیان میں

اگرایک فخص نے ایک خلام کوخطا سے للے کیا تو اس پراس کی قیت واجب ہوگی ہی اگراس کی قیت وس بزار درم یا زیادہ موقو قائل پرول كم دى بزارورم دين كانتم كياجائ كااوريهال قائل كىددگار برادرى يرتمن سال يى ديناواجب بوكااوريدام ا خواد آل یو سے جو یاس سے مجم برم کدارش بواامند ع مین دوزخم مرجس سے بدی کھل گناا (۱) مینی مکا ب کی مددگار برادری پراا

ابوصنيفة والم محر كاتول إوراكر بجائ غلام كے باعدى جوادرأسكى قيت بنسبت ديت كذاكد موتو قاتل يرباغ درم كم يا في بزار ورم واجب ہوں کے اور ہدایہ علی لکھا ہے کہ وی ورم کم پانچ بڑار ورم واجب ہول کے اور میں ظاہر الروئية ہے ميسراح الوباح عل ے۔ اگر ہیں برار درم قیمت کا غلام ضعب کیا اور وہ عاصب کے پاس مرکباتو اس کی قیمت واجب ہوگی جا ہے جس قدر ہوجائے سے بالاجماع ہے بیہ ہداییش ہادرا کرغلام ماذ وان ایکوخطا ہے آل کیاتو ما لک کوفتلا ایک قیمت تاوان دیے گا پھرا کرد وماذ وان قرض دار ہو تو مولی یہ قیت اُس کے قرض خوا ہوں کو سے دیگا ہے گائی میں ہے۔ نواور بن ساعد سے کدا کی شخص نے دوسرے وغلام پر بدون مولی کی آجازت کے ایک کون لا دی اور دوسرے مخص تے بھی ای طرح دو کوئیں لا دیں پھروہ غلام اس سب بارگراں ہے مرکمیا تو امام اعظم كنزوكي ايك كون والي برتبائي قيت اوردوكون والي بردوتهائي قيت واجب وكي بيجيد ش بساور مماليك برجس في خطا ہے سوائے لک نفس کے جو جنایت کی اُس کی ضامن مدد گار براوری تیس ہوتی ہے اگر چہ جنایت کرنے والا مرد آزاد ہواور جب جنایت کل نفس تک بیخ جائے تو مدد کار براوری تین سال میں دیت کی ضامن ہوگی بیجید میں ہے۔اوراطراف (۱) غلام پر جو جنایت ہواً سی نسبت امام ابوطنیف نے فر بلیا کدآ زاد کے جس عضوص دیت داجب ہوتی ہے غلام کے اس عضویس قیمت واجب ہوگی اور آ زاد کے جس محضوض نصف دیت واجب ہوتی ہے غلام کے اس محضوض نصف قیمت داجب ہوگی کیکن اگر غلام کی قیمت دس ہزار یا زیادہ موتو امام کے زور یک وار یس سےوس ورم یا پانچ ورم مم کے جائیں (۲) مے اور صاحبین کے زور یک فلام می سالم کی قیت اندازہ کی جائے اور جنایت سے عیب دار ناقص کی قبت اندازہ کی جائے جس قدر دونوں قینوں میں فرق مووہ واجب ہوگا اور یک امام ابو بوسٹ نے امام اعظم سے بھی روایت کی ہے بیجیدا سرحسی جس ہادر بیٹم اس وفت ہے کہ جب اُس عضو کے زائل ہونے سے منفعت مقعود وزائل ہوجائے جیسے آ کھ و باتھ دخیر واور اگر ایسامنو ہوجس ے زینت و جمال مقصود ہوتا ہے جیسے کوش وابرو وغیر وتو امام اعظم کے پہلے ول محصوافق میں علم ہاور دوسرے ول مے موافق بدن مو کا بلکہ جرم قدر نفسان قیمت کا ضامن مو کا برمجیا عل ہے۔ اور قلام کے ہاتھ کے واسطے نصف قیمت غلام واجب ہوگی مریا تج درم کم یا تج بزار سے زائد نے کی افرانی البدایة ۔

اورایک مقام بربداید ش کھا ہے کہ دس درم کم اور یکی طاہر الروبية ہاں واسطے كفايد ش قربايا كريد طاف طاہر الرواية ہے اور مسوط بین لکھا ہے کہ سی سی موافق أس كى نصف قيت واجب موكى جا ہے جس قدر مواور يكى نهايدوكافى مى ہے۔اورجس جنایت کی بابت آزاد کے فق می کوئی اوش مقرونیل ہے أس بن غلام ش فقعان قیت واجب ہوگا بیمراجید میں ہے۔اور بشام کہتے میں کہ میں نے امام محر من دریادت کیا گیا کہ اگر مملوک کی بلکیس کی آ دی نے فوج والیس تو امام محر نے مجھے خروی کدامام اعظم قرماتے ہے کے مملوک کی چکوں وبعودُ ن اور کا نوں کے واسطے بعقد رفتهان کے واجب ہوگا اور بھی میراقول ہے اور بھی امام ابویوسٹ کا قول ہے اورانام محترفے فرمایا كدوازهى كے فق بين امام ابو حنيفة كاكوئى قول تھے ياونيس بے ليكن مركے بالون كا ياد بے كدأس كومولى كوا عتيار ب ج ہے غلام کود ے دے اور محرم ہے اُس کی قیمت لے لے اور جا ہے شد ہے اور محرم سے نتصال قیمت لے لے اور اصل میں لکھا ہے کے غلام کے بالوں و داڑھی کے حق بین حکومت عدل تواجب ہے اور شاید سیام اعظم کا دومراقول ہے جیما کرقد وری نے ذکر کیا ہے اورحسن نے امام ابو حنیفہ ہے روایت کی کہ قلام کے کان وناک وواڑھی کی بابت اگر وہ نہ ہے تو نقصان قیمت ہے جیسا کہ امام محریہ نے

یا جس کوئیں کے آتا ہے نتجارت وغیر وتصرفات کی اجازت دی ۱۹۰۰ میل معنی محتمی عاول جس قدر تجویز کردے آئی تقررواجب بوگا ۱۳

<sup>(</sup>١) با ته يادُن وغير و١١ (٢) عام دوروايت سياا

بیان کیا ہے بتا پر ذکر کئے ابوائس قد ورگ کے اور شلفات علی امام ابو بوسٹ وامام بحرے ان صورتوں علی نقصان قیمت کا تھا مذکور ہے
اور بجی تول امام ابوصنیدگا ہے اور بحروش کلھا ہے کہ ای پر فتو تی ہے بید فتیرہ علی ہے۔ اگر کی شخص کے غلام کے کمو تھروا لے بال موغ

ا ار بجی تول امام ابوصنیدگا ہے اور بحروش کلھا ہے کہ ای پر فتصان لا ذم ہو گا اور اس صورت علی نقصان بہتیا نے کا بیطر بقد بس کہ مجد سے

مام غلام کھو تھروا لے بال کی قیمت اندازہ کی جائے اور غلام سے کھو تھروا لے مال کی قیمت اندازہ کی جائے بلکہ بیطر بقد ہے کہ غلام

کومع سا و بالوں کے اندازہ کی جائے اور غلام کومع سید بالوں کے اندازہ کیا جائے کی جو قرق ہے آئی قدر فتصان کا ضام من ہوگا یہ

مور سا و بالوں کے اندازہ کی جائے اور غلام کومع سید بالوں کے اندازہ کیا جائے کیل جو قرق ہے آئی قدر فتصان کا ضام من ہوگا یہ

مور سے اور اگر خلام کی دولوں آئیس بھوڑ دیں تو مولی کو اعتماد ہے جائے ہو مورق میں کہ قدام ان کہ کھوڑ دی ہوں وہ مراسی گرائی خلام دے کہ باری تھیت لے نے اور اور کا بیا ہو اندازہ کی گھوڑ نے فرایا کہ ایک شخص نے غلام کی آئے بھوڑ دی ہیں وہ مراسی گرائی مورق سے معدمہ سے نوب مرافق آئے بھوڑ نے والے لیے کہ واجب نہ ہوگا اور اگر فیل مرا بلکہ اس کو کس آدی نے قبل کر دیا تو آئی کھوڑ نے والے لیے کھوڑ نے والے اس کو کوئی آدی نے قبل کر دیا تو آئی کھوڑ نے والے لیے کھورت نے اور اس مراسی کوئی تفصان تیمت کا ضامن ہوگا ہو پیا سرت

اكرزيد في علام كي دونوس ألى كليس يحوز وي إدر عروف أس كا باتعد كالتنوزيدي بعدر تعدان قيت كلازم وكااور حمرہ پر ہردوآ کھے چو نے ہوئے کی تیست آ دھی واجب جوگی اور امام ابو بوسٹ نے روایت کی بدیما برقول امام اعظم کے استحسان ہے ب ا خروش ہے۔ آوی عل ال سرقد عل ہے كرووآ وميون في ساتھ ى ايك فائم كروؤوں باتھ كاب والے ايك في وايال باتھ اور دوسرے نے بایاں کا ٹاتو دونوں میں سے برایک پراس کی نسف تیت اس حساب سے داجب ہوگی کر قلام الی حالت میں ہے كدأسكا بالحدكانا جائے كا بى ايدا قلام يس قيت يس فريدا جائے أس كا نصف واجب بوكا اور بيمسلدوسرے مسلم على جت ہے اور دوسرا مسئلہ یہ کدایک مخص نے ایک غلام کی طرف تیر مارا اور جنوز تیرند پہنچا تھا کدؤس کوایک مخص نے قبل کیا تو قاتل پر غلام کی قیت اس حساب ہے واجب ہوگی کہ ایساغلام جس کی طرف تیرنگایا گیا ہے اور جنوز نیس پہنچا ہے کی قیمت ہے اس جو قیمت انداز وکی جائے وہی واجب ہوگی سیمیط بھی ہے۔ایک غاام کا باتھ کٹا ہوا ہے لیل زید نے اُس طررح کا باؤس جس طرف کا باتھ کٹا ہوا ہے کا ث و الاتوبائه ك موسة غلام كى قيمت عن زيد ك تعل سے جونتمان آيا أس كا صامن موكا اور اكر دوم رى طرف كا باؤل كات والا باتھ کئے ہوئے غلام کی نصف قیست کا ضامن ہوگا اور علی بدا اگر یا تع نے غلام جی عظم کا باتھ کا ٹائو نصف شن ساقط ہوگا اور اگر غلام باتھ کٹا ہوا ہوا ورأس نے دومرا کابٹ ڈالاتو نقصان کا اغتبار کیا جائے گا اور بعقد رنقصان کے مشتری کے ذمہ سے تمن ساقط ہو گائتی کہ اگر تہائی تیت کا نتصان ہوتو تہائی تمن ساقلا ہوگا ای طرح اگر بجائے ہاتھ کائے کے ایکوٹرٹا ہوتو بھی مجی تھم ہوگا یتمر تاثی میں ہے۔ اور اگر غلام باتھ کتا ہوا اور ایک آ دی نے آس کا دوسرا باتھ کاٹ ڈالاقو آس پر باتھ کئے ہوئے کی قیت میں جونقصان آ حمیا ہے وہ واجب ہوگا سے میں ہے۔ متعی میں امام ابوصفے سے دواہت کی ہے کہ زید نے ایک فخص کے قلام کا بایاں ہاتھ کاٹ والد اور عمرو ئے اُس کا دایاں ہاتھ کا ث ڈالا اور دوان دونوں زخوں ہے مرکیا تو اوّل پر نصف قیمت اور دوسرے پر بقدر نقصان کے واجب ہوگا اورجس قدر باتی رہی بین بوری قیت سے جو کھ باقی رہ کیادہ دونوں برآ دھاآ دھاداجب ہوگا اور بدامام ابو بوسف كا قول بيد محيط من ب- اگرزيد في ايك غلام كا باته كا تا جس كى قيت برادورم بي مركائے كے بعد بنوز اچھاند بوا تھا كدأس كى قيت بزار

نواور بن ساعد بن امام مجدّ ہے روایت ہے کہ اگر زید نے تمرو کے غلام کا ہاتھ کا ث ڈالا یا اس کے غلام کو ہجے۔ سے زقم کیا تمرمجرو نے اُس کوفرو شت کردیا چربسب عیب کے بھکم قاضی اُس کوہ ایس دیا گیایا عمرہ نے اُس کوا یک مخص کو بہدکردیا چربھکم قاضی یابدون تھم قاضی اسے مبدکووالیس لے لیا چروہ غلام زقم ذکور سے مرکیا تو عمره اُس کی بوری قیت زید سے لے سلے گا۔ تواور بشر میں امام ابو بوسف سے دوایت ہے کداگر بائد ک کا باتھ خطا ہے کا ٹا گیااورمولی نے اُس کوفروشت کردیا بدین شرط کدیا تھ کوخیار ہے یامشتری کو خیار ہے چربسب خیار کے بیج تو زوی کی اور باندی باکع کووالی لی اورزشم فرکود سے باکع کے پاس مرکی تو کا شنے والے پرأس کی بورى قيمت واجب موكى اوراكر عمد أباته كاث والا موقو استسانا قصاص ساقط كرول كاليميط على بيداكرزيد في اسية ووغلامول س کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے چردونوں زقم ہے است فی کے سے چرزید نے اپنے میان سے ظاہر کیا کہ قلال غلام کا حتق میری مراد ہے تو دولوں کا ارش مولی کو ملے گا اور شجہ کے حق میں دونوں مملوک احتیار کئے جائیں میکے اور اگر ایک عی وقت میں ایک ساتھ دولوں کو ا کی شخص نے مل کیا تو قامل پر آزاد کی دیت اور غلام کی قیت واجب ہوگی ہی بیسب موٹی اور آزاد شدہ کے وارثوں کے درمیان نصفا نصف ہوگی اور اگر دونوں کی قیمت مختلف ہوتو قائل پر برایک کی نصف قیمت اور آزاد کی بوری ویت ہوگی اور وہ بھی پہلی صورت کے موافق تشیم ہوگ اور اگر أس نے دونوں كوآ كے يتھے تل كياتو قاتل پر پہلے كى قيت اس كے مولى كے واسطے اور ووسرے(١) ك ديت اً م ك وارثول ك واسطى واجب موكى اوراكر برايك وايك ايك فخص في ساته وي آل كيا تو دونول مملوكول كي قيمت واجب موكى اور بیرسب مولی اور غلام کے دارتوں کے درمیان نصفا نصف ہوگی ہی موٹی برایک کی قیمت کا آ دھا لے لے کا اور آ وها وارثوں کے واسطے چیوز دے گا ادرا کر دونوں کو ہے جیجے تل کیا ہوتو قائل اوّل پر اُس کی قیت اُس کے موٹی کے واسطے واجب ہو کی اور قائل ٹانی رِ اُس کی دیت اُس کے دارتوں کے داستے واجب ہوگی ادر اگر میمعلوم نہ ہو کہ دونوں میں ہے پہلے کون قل کیا گیا تو ہرا یک قائل پر أس كے مقتول كى تيمت واجب ہوكى اور ہرايك تيمت عن سے مولى كونسف ملے كاليميين عن ہے۔ ايك مخض نے ايك غلام كى دونوں آئکھیں مچھوڑ دیں اور دوسر مے تخص نے اُس کا ہاتھ بیاؤں کا ث ڈالا اور دونوں نے ایک ساتھ ایٹا اپنا تھل کیا مجرو وغلام اچھا ہو گیا تو وونوں پراس کی قیمت تین تبائی واجب ہوگی اور دونوں اُس غلام کو لے لیس کے اور وہ دونوں میں ای مقد ار کے حساب ہے مشترک موكااى المرح جوجراحت دوآ وميول سايك ساتهدواتع موكدايكة وى اس عضوكو محروح كر عاوردوسراة دى دوسر عضوكو بحروح کرے کہ بیسب زخم اُس کی سب تیمت کو گھر لیس تو موٹی اُس غلام مجروح کودونوں خطا کاروں کودے دے گا اور دونوں میں ہے جر ا یک بقدرا بی خطا کے اُس کے ارش کی کا ضامن ہو گا اور خلام ای حساب ہے اُن میں مشتر ک ہو گا اور اگر غلام ان دونو ں جراحتوں ہے مركيااور جراحت تخطا ہے واقع ہوئ تن ہرا يك برائي ائي جراحت كاارش عليمه وغلام تندرست كى قيمت عي واجب ہو كااور جس قدر قیمت ارش جراحت کا حماب کر کے باتی رہ جائے وہ دونوں پر نصفا نصف ہوگی اور اگر بیمعلوم ہوجائے کہ ایک جراحت دوسرے سے پہلے واقع ہوئی ہے تو اوّل زخی کرنے والے پر غلام تندرست کی قیمت میں سے بقدر ارش جراحت کے واجب ہوگی اور دوم پرغلام مجرو تر بزخم اوّل کی قیت میں سے بهترراً س کے ارش جراحت کے واجب ہوگی اور جو پچمے تیت باتی روگی و ودونوں پرنصفا نصف ہوگی۔اورا کر دونول زخول سے اچھا ہو کیا اور جراحت دوم الی ہے کہ غلام کی تمام قیمت کو کھیرے ہوئے ہے لینی أس كا ارش اس قدر ہے کہ غلام کی تمام قیمت ہے اوراؤل جراحت تمام قیمت کومحیا نیس ہے تو مخص اؤل پر ہس کی جراحت کا ارش واجب ہو گااور ووم پر غلام محروح بجرح اوّل کی قیمت واجب ہے اور مولئے بیقلام اُس کودے دے گا اور اگر جراحت اوّل اُس کی قیمت کومجیط ہوتو وومرے منص پراپنی جراحت کا ارش واجب ہو گا اور اوّل پراپنی جراحت کا ارش واجب ہوگا اس واسطے غلام ترکوراُس کوئیس وے گاہے

محیط عمل ہے۔ اگر آزاد نے کسی مدیر پر جنابت کی تو اُس کا تھم شل محش مملوک پر جنابت کرنے کے ہے تی کہا گراس کوکسی آزاد نے آل کیا ایک بات تو أس كى مدد كار برادرى بر قيت واجب بوكى اوراگرأس كا بإتمد كانا تو أس كى نصف قيت كا ضامن بوگانيكن دونوں بيس ايك بات عى قرق بوه يب كرة زاد في اكريد ير كردون باته يادونوس ياؤل كاث واليا التحميس يجوز وي توبهدرنتهان كرضامن موكا اوراكرتن لين محض ملوك كرساته ايها كياتو يورى ديت واجب بير ميداسرتسي على ب-اكرايك مخص فيد بركا باتعدكات ال اوراً س کی قیت بزار درم ہےاوروہ اچھا ہو گیا ہراً س کی قیت بڑھ ٹنی بہاں تک کدو بزار درم ہوگی پھر دوسر مے تفس نے آ کھ پھوڑ وی چراس کا زخم اجھا ہو کیا تھا چوٹ کیا اور مد ہر خد کوران دونوں زخموں ہے مرکیا حالا تکدمد ہر دو آ دمیوں بی مشترک ہے چر دونوں من ے ایک نے ہاتھ کی جنایت کو عنو کر دیا اور جو نتیجہ اُس سے بیدا ہوا اُس کو بھی عنو کیا اور دوسرے نے آ کھے کے زقم سے اور جو اُس ے نتیجہ پیدا ہوا ہے معاف کردیا توجس نے ہاتھ کے زقم من عنو کیا ہے اس کے واسطے ہ کھی موڑنے والے پرسات مو بھاس درم اس کی مددگار برادری پرواجب موں مے بشرطیک بیزخم خطامت عواور اگر عمد أموتوزخی كرف والے كے مال سے واجب مول كے اورجس نے آ کھ کا زخم عنوکیا ہے اس کے واسلے ہاتھ کا نے والے پر تنان مو بارہ درم وا دھادرم اُس کے مال سے واجب ہوں کے اگر زخم عمراً ہواور اگر خطا ہے ہوتو اُس کی مددگار براور ی پرواجب ہول کے سیسوط ش ہے۔ایک مخص نے دوسرے کے غلام کوزخم ہجہ ے زخی كيا پرأس كے مالك نے أس كومد يركيا پرزشى كرنے والے نے أس كودوبار ودوسرے زخم شجد سے زقى كيا پر مالك نے أس كو مكاتب كرديا پرأس نے تيسرے دخم ہے أس كوزخى كيا پر مكاتب مال كتابت اداكر كے آ زاد ہوكيا پرزخى كرنے والے نے أس كو چوتھے زخم ہجہ سے زخی کیا چروہ سب زخمول س مر گیا تو پہلے ہجہ کے واسلے اُس کے تندرست کی قیمت کے بیسویں حصر کا ضامن ہوگا اوردوسری جنایت کرنے تک اس اوّل شجہ کے تقصان کا بھی ضامن ہوگا اور دوسرے شجہ کے واسطے زخی بھی واحد ہم برکی قیمت کے

## قسامة كے بيان ميں

بيتسيس بين كدأن الل محلّد سے لى جاتى بين جن عن عنول يايا جائے كذائى افكائى اوراس كا سبب تعيل بايا جاتا محلّد عن ياجو مخلہ کے معنی میں ہے جیسے دارود و موضع متصل شمر جہاں ہے آواز سنائی دے بینماریش ہے۔ اگر ایک قوم کے مخلہ میں ایک فلیل پایا کیا اورولی قتیل نے الل محلّد یردموی کیا کہ انہیں سب نے اُس کو خطا ہے یا عمد اُقل کیا ہے اور اہل محلّد نے انکار کیا تو ان میں سے بچاس آ دمیوں سے تم اے کا ہروا مدتم کھائے کا کہواللہ میں نے اس کول نبیں کیا ہے اور نے میں اس کے قائل کو جات ہوں اوراس طرع تم ندلی جائے گی کہ واللہ ہم نے اللہ میں کیا ہے ہی اگر الل محلّمہ بھاس سے ذائد موں او ولی معول کوا جھیا رہے کہ ان عل سے بھای آوی جن كوجائد على الشائد المعلمة كوالعتباراً ى كابوكا اوراكركم بول واعتبار بوكا كربعش عررهم الكرتميس بياس بوجا كن يس اگران لوگوں نے متم کھائی تو دیت کے ضامن ہوں کے اور اگرا نکار کیا تو قید کئے جائیں مے پہال تک کدو متم کھائیں اور مدق سے مید حتم ندلی جائے کی کہ برے مورث کوائیس اہل محلّہ فی کیا ہے خواہ ظاہر حال مدی کے واسطے شاہد ہو کدأس کے مورث اور اہل محلّمہ ے درمیان عدادت ما بر ہو یا شاید شہو کدأس کے وارث والل محقد کے درمیان عداوت ما برہ شہو پھر مال دیت الل محقد کی مددگار برادري يرتين سال بن واجب موكا اوراكر مدى فيصف المل علم غيرمين يردعوى كيا كربعض اوكون في ان بن سي سي لكي باليا بين يكي تكم بكر تسامت اورديت الل محلّد برواجب موكى اوراكرأس في الل تحلّد عن عيام معين يردموي كياتو بعي التسانا بمي تكم ہے۔اوراگراس نے غیرالل محلہ میں سے ایک مض پر آل کرنے کا دعویٰ کیا تو الل محلہ پر تسامت وویت بھے واجب نہ ہوگی تعرمدی ے کہاجائے گا کہ تیرے یاس تیرے دوئی کے کواہ بیل اگر اُس نے کہا کہ تو اہل تھے پر قسامت و ریت مجمود اجب ندہو کی جرمد می ے کہا جائے گا کہ تیرے یاس تیرے دعویٰ کے گواہ بیں اس اگر اس نے کہا کہ بال تو کواہ قائم کرے گا اور کوا ہوں ہے اُس کا دعویٰ نابت ہوجائے گا اورا گر گوزہ نہ ہوں تو مدعا علیہ ہے ایک تھم لی جائے گی اور پیچاس تھیں نہ لی جائیں کے اور وار ٹان متنول کو اختیار ہوگا کہ جن میں مقتول بایا ممیا ہے وہاں محلّمہ ہے یا شہر ہے یا قرابت وار فان سے پر بیبز گارلوگ تنم کے واسطے معین کر لے اور قرابت (۱) وارول میں سے پر بیز گاروں کو چن لینامیا سخسان ہے ہی اگر محلّم کیا س آ دی پر بیز گارنہ یائے جا سمی اوروارث معتول نے جابا كرجس قدريائ مع بين أنبيس يحروهم لي يهال تك كريجا كالتميس يورى موجاتين آيا أس كويدا فقيارب ياقرابت دارول من سے فائن لوگ طاکر پیای آ دی اورے کرے گا سوائ صورت کوامام محد نے کماب می ذکر نیس قرمایا ہے اور غیر رواية ا مجتمع شنی شور کا ہا در جو بھنی زخم سرائی جمین کے متی دوزخم جوسر علی پہنچیں اا (۱) جہاں سے بایا گیا ہوا ا

أج رُجكد عدال إلى تو قريب وجواري آباد يون مين تصاص كى بابت تحقيق الم

محلة ١١ - (١) ليعني ترام احت وموجود يول اا

مر نے فر مایا کرد عاعلیہ پر قائل ہونے کا علم مونے (۱) کے واسطے دونوں کی گوائی قبول ہوگی بیز خمرہ علی ہے۔

مجرامام ابو يوسف نے فرمایا كماكرو في مقول نے أن ميں سے جن سے تم لينا بود كواه اختيار كے تو دونو ل سے فقا يہم الے کا کہ ہم نے اُس کول نیس کیا ہے اور اہام گاڑنے فرمایا کر دونوں اس طرح حتم کھا تھی کہ ہم نے اُس کول نیس کیا اور ندہم نے اُس كاكونى قائل سوائے فلال مخص كے جانا ہے بيكانى يس ہے۔ نواور على ذكور ہے كـ اكركى علم على ايك مخص معنول يا باعميا اور الل محلمہ نے زعم کیا کہ ہم میں سے ایک مخص نے اُس کوئل کیا ہے اور ولی متحول نے اُن میں ہے کسی خاص مخص پر دعویٰ نیس کیا تو تسامت و دیت سب ابل محله پر واجب موکی مجرامام اعظم وامام محد کے مز دیک منم کی کیفیت یوں موکی کداس طرح منم بی جائے گی کہ واللہ ہم نے میں قتل کیا اور ندأس کا کوئی قاتل سوائے فلا اس مخص کے ہم نے جانا ہے۔ اور یکی احوط ہواور اس برفتو کی ہے بیعیط سرحس میں ہے۔ اگر محلّہ میں کوئی منتول بایا گیا اور اہل محلّہ نے دعویٰ کیا کہ فلال مخص نے سوائے جارے اس کوئل کیا ہے اور اس امر برسوائے ا ہے محلہ کے غیرلو کوں کو گوا و کر کے بیش کیا تو ان کی گوائی جائز ہوگی اور الل محلہ قسامت وویت سے بری ہو کے خواوولی مقتول نے سے دعویٰ کیا ہویا ندکیا ہوبیا فیرویں ہے۔نوادر بشام می ہے کہ می نے امام محدّے سٹا کرفر ماتے سے کدا کرا کی محلّہ می ایک معتق ل بایا عمیا اور اولیائے مفتول نے ان لوگوں پر دعویٰ کیا اور اہل تھ ۔ نے گواہ پیش کئے کہ فلاں مخص نے جوان کے تحکہ کانبیں ہے اس کولل کیا ہے یا پیچنس بحروح اس محلہ میں ایا اور کر کرمر گیا تو فرمایا کہ اٹل محلّہ دیت ہے بری ہوجا کیں میے اور ڈگر اولیا ومقتول نے کسی خاص محض یِمْلَ کا دعویٰ کیا اوراُ س پر گواہ قائم کے اور مدعا علیہ نے گواہ دیئے کہ قلال شخص (۴) نے اس کوٹل کیا ہے۔ تو فر مایا کہ میں اس گواہی کو تبول نه کروں گا پیچیا یں ہے۔ اگر ایک مخص ایک قبلہ یں جمروح (۱۲) کیا گیالارد ہاں سے اینے لوگوں میں اُٹھایا گیا پھراس زخم ہے مركيابس اكرجار بإنى يريناره بايبال تك كدمر كيا توقسامت وديت أس قبيله يرواجب بوكي اورا كرصاحب قراش مدر باتواس مس قسامت ودبت کی ند ہوگی اور ایام ابو یوسف نے فرمایا کدوونوں صورتوں عمل قسامت ودیت بیس ہورمل برااگر ایک محض کی پشت پر بجروح پایا گیا کہ وہ آس کو آس کے گھر کی طرف آٹھائے گئے جاتا تھا پھروہ ایک دوروز کے بعد مرتمیایس اگروہ جار پائی پر بھار پڑار با

ا اس واسطے کرو سے لوگ اپنے اوپر سے قسامت و بعث وقع کرنا جاہتے ہیں اور (۱) تعنی مرعاطیہ سے آل کیا ہے اور (۲) معنی المسالیہ کا اللہ ہے اوپر سے قساکو بتلایا اور (۳) معنی معنوم کس نے جمروح کیا ہے تا ا

یہاں تک کدمر کیا تو اُس کا جرم اُس پر ہوگا جواُس کو پیٹے پر لا دے ہوئے تھا جیسا کداگراُس کی پیٹے برسر جانے کی صورت بس تھم ہے اوراگرو و چانا چرتا تھا تو لاونے والے پر کھے تد ہوگا اوراس می بھی اہام ابو پوسٹ کا خلاف ہے یکانی میں ہے۔ اگر کسی محلہ یا قبیلہ میں مجروح كياكيااوروبال يمجروح أشاياكيااوراى زخم عدوس علدين آكرم كياتو قسامت وديت أى محله والوس يربوك جس على مجروح كيا كياب بيميد المزحى على ب- جامع عن فرمايا كديملّه يامسيمة تين قبيلول في اقال في عن بايا ب ايك قبيله بكرين والل اور و بيس آدى يس وويوقيس اورو يتي آدى بين اورسوم بوقيم اوروب يجاس آدى بين پهراس كله يامسجد عن كوني مقتول إيا كيا تو أس كى ديت تنبخ ل قبيلول يرتمن تنها كى واجب ہوگی لینی ہر قبیلہ پر ایک تهائی واجب ہوگی ای طرح اگر ایک قبیله میں مرف ایک ہی تخص ہوتو بھی تبائی ویت اُس کی مدد گار پر اور ب پر واجب ہوگی اور اگریے خص ہر دوقیا آل جس سے نبو بلکہ فیروں جس سے ہولیکن ان دونوں تبيلوں ميں سے آيك كا حليف مجمونة ويت ان دونوں تبيلوں يرضعا تصف ہوگي اور حليف تبيله ير يحد ند ہوگا اور نيز جامع ميں فرمايا كه ا یک کلد کواول مخ می تین قبلوں نے صلید بایا اور آس میں انہوں نے ایک مجد بنائی چرایک مخص نے جوان تین قبلوں سے سوات غیر قبیلہ کا ہے ان تین قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کے سب محر خرید لئے یہاں تک کداس قبیلہ یافع میں سے کوئی ندر ہا پھراس محلّہ یا سجد ش كوئى مقتول بإيا كيا تو ديت تين تهائى موكى جس من ساكية بائي مشترى كى مددگار براورى يراور دونهائى باتى دونول تبيلور يرموكى اورا گرفتبیلہ یا نئے کے مکانات خرید نے والا ہرووفبیلہ یا تیہ میں ہے کوئی مخص ہوتو دیت ہردوفبیلہ یا تیہ پرنصفا نصف ہوگی اورا کران تینوں قبیلوں کے سوائے غیرفبیلہ میں سے ایک جخص نے دوقبیلوں کے تمام کمرخرید لئے اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو دیت میں سے نصف مشتری کی مددگار برادری پر ہوگی اور تصف باتی ایک قبیلہ کی مددگار براور کی پر ہوگی اور اگر مشتری نے جوان مینوں قبیلوں میں سے نیس میں تیوں تھیلوں کے مکا نات سب خرید لئے بھرائی نے ایک قبیلہ کے سب مکانات اقوام منٹر قہ کے ہاتھ فروخت کے تو متنول کی دیت مشتری اوّل پر ہوگی جب تک ان مکانوں میں ہے اُس کی بچہ جگہ ہاتی رہے اور اگر سب محرخرید نے والے نے ایک قبیلہ کے محر اُنہیں لوگوں کے ہاتھ فروشت کے جن کے سابق میں میگھر ہتے یا اُن کے ساتھ بھے وا قالد کرلیا یا بغیرتھم قاضی کے بسبب عیب کے اُن کو والی کرد یے پر علم اسم میں کوئی مقتول بایا کیا تو اس کی دیست مشتری کی مددگار براوری پر ہوگی اور اگر اس نے بسب سب کے بحكم قاضى دايس كے ہوں تو مشترى كى مدد كار برادرى پر نصف ديت اور جن لوكوں كوكمروا يس كئے بيں أن كى مدد كار برادرى برنصف ديت بوكى بدمجيط ش ي-.

می ہے۔اور اگر گاؤں میں ایک معتولی بایا گیا اور اصل وہ گاؤں اقوام مترقد کی ملک ہے اُس میں مسلمان و کافر دونوں غرب کے ما لک بین تو گاؤں والوں پر قسامت ہوگی مسلمان و کا فرسب برابر بین چران پر دیت واجب ہوگی موجس قدرمسلمانوں کے حصہ میں پڑے وہ ان کی مددگار براوری پر ہوگی اور جس قدر ذمیول کے حصہ ش پڑے اس آگر اٹل قدمی مددگار براوری ہوتو آس برورند ذموں کے ذاتی مالوں سے وصول کی جائے گی میمبوط میں ہے۔اور اگر مسلمانوں سے محلّم میں کوئی مفتول بایا حمیا اور اُن کے بہاں کوئی وی اُتراموانقاتو وی ندکورے تم ندنی جائے گی بیر میدامزتسی علی ہے۔ اور اگردوگاؤں یادوکو چوں کے بی علی کوئی مقتول پایا کیا تو مقول سے جو قرید و کوچہ زیاد و قریب ہوا کی کے لوگوں پر قسامت ودیت واجب ہوگی اور پیتم اس وقت ہے کہ جہال مقول پایا گیا ہے دہاں دونوں گاؤں یا دونوں کوچوں کی آ واز مینیتی ہواور اگرت پہتی ہوتو کی گاؤں والے پر پچے داجب ندہو کا بیفادی قامنی خان على ہے۔ منتلى على ہے كداكر دو كاؤن كے في على منتول باياكياكياكياكدونول كى زين اور دونول كام استدا يك قوم كى مك ہےكا في زين وراست فروخت كرت بين قوديت عدروس ركتنيم عموكي اور فرمايا كديدام عمركا قول ماور نيزمتني عن م كياكرا يك وال كي زين ش ایک عنول یا یا مما حالا تکده و دوسرے گاؤی کی آبادی کے کرے قریب تر ہے ہی اگرده زین جس جس قلیل عملی ایما میا ہے مملوک موتو مالك ماخوذ موكا اوراكرمملوك شدموتو جوكاؤل معتول سے بہت قريب موأس سے مؤاخذ وجوكا اور نيزمنعني ش بےكدام محر سے ورياضت كيا كما كداكي متنول دوكاون ك على على إلى كما يس آيا أس كامؤاخذه أس كاون والول عد موكاجس كي آياوى مكانات ے زیادہ قریب ہے یاز بین ہے تریب والوں ہے مواخذہ ہو گاتو فرمایا کہ اگراراضی اُن کی طلب نہ ہو ملک صحرا کے مثل اُس گاؤں کی طرف منسوب مواتو جس كي آبادي سے تربيب ترب أس ي واخذ وكيا جائے كايدة خيرو بس ب اگر دوگاؤں كے نظ ميں كوئي منتول یا یا کیا اور وہ دونوں گاؤں کے ٹھیک چھ میں ہے کہ دونوں طرف فاصلہ برابر ہے اور گاؤں میں بزار آ دی میں اور دوسرے میں اس ہے کم بیر اقو بالا تفاق أس کی دیت دونو ل كا و ل برنصفا نصف موگی اورامام ابر بوسف نے قرمایا كرايك مفتول تين وار كے نميك نيج ش ك سب سے اُس کا فاصلہ برابر ہے بایا گیا اور ایک وار حمی کا اور دو دار جمراندوں کے جی تو دیت دونوں پر تصفا نصف ہوگی ہی تر یب کا اعتبارند کیایا ملک قبیل کا عنبار کیا دیجید می ب-

ا بکے مخص نے دار میں منتول مایا گیا اور اس دار میں اُس کے خادم وغلام لوگ و آ زاد لوگ ہیں تو قسامت و ویت فقط ما لک دار مرواجب بیوگی 🏗

اكرابك خص في الك دارخ يد الور بنوز قيد فين بواب كدأى على معتول بايا كيا اورئ على كى كواسط خياريس ب بالع كىدگار برادرى بردىت داجب بوكى اوراكرى عى خيار بوقو قايش كىددگار براورى بر بوكى اور بيام اعظم كنز دىك باور صاحبین نے فرمایا کداگر بی شن خیار نہ ہوتو مشتری کی مددگار براوری پرویت واجب ہوگی اور اگر خیار ہوتو انجام کاروہ وارجس کا ہو جائے گا أى كى مددگار براورى برد بت واجب ہوكى بيكانى شى بے۔اوراكراكي فض كے تبندش دار ہواوراس مى ايك مقتول بايا عمیا تو مددگار برادری اس وقت تک دیت کی ضاحن شاوگی که جب تک گواه بیرگوایی شدوی که بیددار اس کی طک ہے اور جب گوابوں ے یہ بات ثابت ہوجائے تو ضامن ہوگی میزائد اُمعتین میں ہے۔ ایک فض نے دار میں مفتول پایا کیا اور اس دار میں آس کے خادم وغلام لوگ و آزادلوگ بین تو تسامت و ویت فقط ما لک دار پرواجب ہوگی اُن لوگوں پر یکھنے ہوگا بیاسیجا بی سے تا تارخانیہ میں منقول

ا معنی جننے لوگ ما لک بیں آن کی تقداد پڑاا

ع - قتل بروزن قتل بمعنى مضول ليغ منتول جس كي على مارابوا ١٩

ارکشتی بی و فی مقتول پایا گیا تو کشتی کے مواد لوگ وطاح لوگ جواس بی جی سب پر قسامت واجب ہوگ ۔ اور بیلفظ اد باب کشتی کو بھی بال ہے تی کہ جواد باب اس بی موجود جی سب پر قسامت واجب ہوگی اور سکان پر اور جواس کو تینجے ہیں ان پر واجب ہوگی اور اس بی با لک و غیر ما لک سب کیساں ہیں اور اگر دون کا بھی بھی تھم ہے یہ بدایہ ہیں ہے۔ اگر ایک موادی کے واجب ہوگی اور اس بی بالا لیک و بیا ہی سب اس الحد کر بادر کر براور کی دیت اس کی مددگار براور کی براور کو بالا کی دیت اس کی مددگار براور کی براور کی دیت اس کی مددگار براور کی براوگ بالی تھا کہ بالا کی اور اگر سائن و کا کدورا کب سب اس جائور کر براور کی جو بیا و اجب ہوگی اور اگر سائن و کا کدورا کب سب اس جائور اگر جائور موادی کے براتھ کوئی در مورف اس پر مقتول بایا گیا تو جس محل کو در کے مواد میں بھی بیا ہی تھا ہوں ہواری کا جائور محل ہوگی ہی ہوئی در گار براور کی جائے کہ بول کا ایک موادی کا جائور موادی کی سب اگر ایک سواری کا جائور محل ہوگی ہی ہوئی در گار کی ہوئی ہوئی کا جائور کو او بال سے بہت آر یب ہوگی ہی ہی ہوئی در اگر ایک سواری کا جائور کو او بال کو کو واز بیاں کی کو کہ تھول بایا کی گوئی تھول بایا کی کو کہ تو کہ اور ایک کو او بال کو کو واز کو کی کو کہ اور اگر کی کو کہ تو کہ اور اگر کی کو کہ تو کہ اور اگر کو کہ کی کو کہ تو کہ ایک بول اگر کو کہ کی کو کہ در اور کو کو کا دیک بول اگر کی ہوئی اگر اس میں اگر اس میں اگر اس میں مولوں کو کہ اور اگر کو کی در اگر کی کو کہ اگر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کورا کی کو کہ کر کو کہ کو کو کہ کو کہ

منقطع ہوتو مقتول كاخون بدر ہوكا اى طرح جس ميدان جنگل يس جس كے قريب آبادى شهومفتول بايا جائے أس كالمجى يكي علم ي بیمیدا سرحسی میں ہے۔اورمنظی میں ہے کدا گرچھوٹے یا بڑے الی پر کوئی مقتول پایا گیا تو بیت المال پر اُس کی دیت ہوگی اور نیز منتقی مں ہے کدا گرمش شہرایوجعفر کے خدر ق میں کوئی متقول بایا گیا تو یہ بھز لدین سے داستہ کے ہے کہ جو محلّد دہاں سب سے زیادہ قریب ہوگا أى برقسامت وديت واجب موكى ميميد على ب-اوراكر فشكر كاه ش كوئى مقول بايا كيا حالا كلد بداوك أيك جنال بيابان عن أترب میں جومباح ہے کسی کی ملک نبیل ہے ہیں اگر چھوٹی چھولداری یا ہوے خیمہ میں پایا گیا تو قسامت و دیت أسى پر واجب ہوگی جوأس عى ربتا إوراكرأى سے باہر يايا كميادور بيلوك بر برقبيله جدا جدا أترب جي إذاك آس قبيله برداجب بوكى جس عن ووستول يايا كميا بهاورا كردوقبيلوں كے على بايا كيا تو جومقتول سے نزد يك موأس پرواجب موكى اورا كر فاصله برابر موتو دونول قبيلوں پرواجب مو کی سیمین میں ہاورا کرایک جگرسب مجتمع مختلط اُر ہے ہوں اس اگر کی تضم کے تیمہ یا بڑے نیمہ کیا تو تیمہوا کے بردیت تسامت واجب موكى اوراكر فيمول عام إي كياتو تمام الل التكريرواجب موكى ميحيا ش ب-

ا گرافتکر کسی مخص کی زشن مملوک میں موتو أی پرتسامت ودیت واجب موگی بیجیط مزدسی میں ہے۔ اور اگر الل فکرا ہے كافرول دخموں سے طاتی ہوئے ہوں مجر جب جدا ہوئے تو ايك مسلمان مقول بايا كيا تو مقول كرواسطے قسامت و ديت كھ واجب نه ہو کی اگر چہ پیمعلوم نه ہو کہ اُس کو کسی نے قتل کیا ہے اس طرح اگر دونوں کردہ مسلمان ہوں لیکن ایک کروہ ہا فی ہواور دوسرا عادل مواور الل عدل من سے ایک مخص أن سے بدا مونے کے بعد متحول نظر آیا اور بیمطوم نش موتا ہے کہ أس كوس في كل كيا ہے تو أس كے داسطے ديت وقسامت واجب ندموكى يرجيط يس ب\_اور اكر قيدخاند يس مفتول نظرة يا تو ديت بيت المال يرواجب موكى اور منا برقول امام ابو بوست كويت وقسامت تيد خاندوالون برواجب بوكى يدجوابين بدارين مدار رفاني كمرين قفل لكابوا بوكارأس عى كوئى مقتول يايا ميا توقسامت وديت ما لك مكان كى مددكار براورى يرواجب موكى اوربيام الوصنيف وامام ابويوسف وامام محرسبكا تول ہے كذائى الحيلا \_

مولهو(١٥)باب☆

### معاقل کے بیان میں

معاقل جمع معاقله بمنني ديت بي كذاني البدابيد عاقله أن الوكون كوكيتي جن جوديت اداكر يربي اورويت كوعش ومعقل اس دجہ ہے کہتے ہیں وہ خوز بزی سے روکتی ہے بیکانی ش ہے۔ برخض کے عاقلہ جارے زویک اُس کے الل وایواران او تے ہیں كذاني الحيط اورالل ديوان الل رايات بين يو والتكرى لوك جن كمام ديوان عي لك بين بيدم استى ب- اكرة حل الل ديوان یں ہے ہولی اگر غازی مواور اُس کا دیوان موکروبال سے لڑائی کے واسطےروزید یا تا ہوتو اُس کے عاقلہ وہ لوگ مول کے جو عازیوں میں ہے اس کے دیوان میں درج بیں اور اگروہ مکا تب مواور اُس کا دیوان ہو گدا اس میں سے روزیتہ یا تا ہے تو اُس کے عا قلدو ولوگ ہوں کے جود ہوان كتابت مدوزيد ياتے بين يشرطيك يا جم ايك دوسرے كمد مدكار ہوتے ہوں اور اكر أس كاويوان نہ ہوتو اُس کے مددگارلوگ اُس کے عاظمہوں کے بس اگر اُس کی مدداز جانب محلات ودریبات ہوتو دیت اُن پر ڈالی جائے گی اور اكر قائل كاؤن كار بنے والا مواور أس كى مدوالل ديہ سے موتو ديت أُنتِس پر ڈالى جائے كى بيمجيط ش ہے۔ اور حاصل بيہ ب كداس معامله شامتبار باجسی مددگاری کا اوربعض کا بعض کے کام آنے کا ہے ہیں اگر اہل مخلہ واہل بازار واہل دیدوخویشاں دے کا نگان باہم

(٢) كين تمن يا جار ذرم تمن يا تمن سال جي ١٦

جن او گول کا نام دیوان می درج فی بے جے شہرے باہر دیمائی لوگ وغیر واقوان کی باہی مدوگا رکی ہا تھا رانسب کے بوگی
اگر چان کے دہنے کے فیکا نے اور دور دور اور دیمات شخلے بول بینہ موطی ہے۔ اور اگر دیمائی آوگی شہری اُتر ااور اُس کا گھر شہر
میں ہے تا اللی معرض کو دیوان سے صفید ملک ہو واس کی مددگا رہی ہی ویت اوانہ کریں گے جیسے کہ شہری لوگوں میں سے اگر کوئی
میں ویمات میں گیا جو تو دیمائی لوگ اُس کی مددگا رہا وائے دیت میں شکریں گے بیکائی میں ہے۔ اور جس فیل اور ای کوصات
مول اور شائی کا نام دیوان میں درج بوقو امام ابو صفید ہے۔ دوایت ہے کہ اُس کی دیت اُس کے مال سے وی جائے گی اور ای کوصات
سے افتیار کیا ہے مطاب ہوالو ویت ہے موافق بیت المال پر واجب بوگی اور ای پرفتو کی دیت آس کے مال سے وی جائے گی اور ای کوصات
سے افتیار کیا ہے خوا وہ ارد کی ہوائی بیت المال پر واجب بوگی اور ای پرفتو کی ہے۔ آس کو صدر الشہد صام الدین نے وکر کیا ہے
سے مراجب میں ہے۔ اور کہا ہ الولا ویش و کر فر مایا کہ بیت المال ایسے فیمی کی طرف سے ویت تیں اور کرتا ہے جس کے فویش موجود
مسلمان غلام خویوا وہ ادت نے کور ات بو مثل آن اور مسلمان بویا نہ ہو گئی ہے باتھ قید ہوکر وار الاسلام میں لایا
مسلمان غلام خویوا موادث وی تو اور کی میت المال میں دیے گیا اس واسط کہ آس کا آزاد کرتے والا رقیق ہے اور اگر اس

ع البيني و ولوك مقدم بول ميخيا ؟ • وه كافروارالحرب كاريخ والاجودارالاسلام بي المان لے كروائل بهوا ال

واسطے عاقلہ نیں ہے اور بی قول فیر الویر کی اور ایو چھٹر ہندواتی کا ہے اس واسطے کہ تھے نے اپنے انساب کی تفاظت نہیں رکھی ہے اور نہ ہم ایک دوسرے فیر پر ڈالٹا عرب کے تن بیل نہ باہم ایک دوسرے فیر پر ڈالٹا عرب کے تن بیل برخلاف قیاس فابت ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آبیوں کو ضائع نہیں کیا ہے اور یا ہم ایک دوسرے کے دوگا رہوتے ہیں ہی جم اوگ ان کے ساتھ فیل طائے جا تھی ہو دی فروت ہے اور کسی جم اوگ ان کے ساتھ فیل طائے جا تھی ہو تے ہیں جسے مرد کے موز ودوز اور تھٹیر ساور تفادا کے در بیدہ کلایاد کے بڑھتی ہی اگر ان میں ہے کی نے لڑائی کرنے کے ترکی ہوتے ہیں جسے مرد کے موز ودوز اور تھٹیر ساور تفادا کے در بیدہ کلایاد کے بڑھتی ہی اگر ان میں ہے کی نے خطا ہے آل کیا اور دیت واجب ہوئی تو اُس کے اللی تھٹے وہ بیاتی مرضیاتی فیتے ایو جھٹر کا آول اختیار کرتے تھے اس کوشس الائر موائی نے اور بہت سے مشائے نے اختیار کیا ہے اور ایا تھی اور کا جمع ہوجاتا پھھاس وا سطے نہیا ہی مددگا رہ ہوجاتا پھھاس وا سطے نہیا ہی مددگا کہ تھا ہی اس کی سان پر بید واسطے کہ باہمی مددگا کہ غیر کا بار اسپے ذمہ برداشت کریں بیر فراوئی قاضی خان میں ہے۔

ا يك شهر ك لوگ دوسر سے شمر ك لوكول كى ويت اداكرتے ميں مدد كارى ندكر ميں محے جب كه برابل شهر كے واسطے نيليد و و بوان ہواور اگران میں باہمی مدرگاری باعتبار نزو کی سکونت کے ہوتو دوسرے شہر کے بنسبت الل شہرزیادہ قریب ہیں کذائی البدایہ اوراگراس کے دو بھائی ایک مان وہاپ ہے ہوں اور ایک کا دیوان کوقد ش اور دوسرے کا بھر وش ہے تو ایک بھائی دوسرے کا عاقلہ ند ہو گا بلک اُس کے عاقل اُس کے وارثوں کے لوگ ہوں گے میمسوط علی ہے۔ اور جرشیروائے کے عاقل اُس کے الل سوا دو تیماتی موں کے اور جس کا محر بصرہ میں مواور اُس کا نام کوف کے دیوان میں درج موتو الل کوف اُس کے ما قلد فہوں سے بیکا فی میں ہے اور اگر ایک مخص نے خطا سے آل کیا اور اُس کا مرافعہ برسوں قاضی کے سامنے نہ ہوا چرقاضی کے سامنے مقدمہ بیش ہوا تو قاضی قائل کی مددگار برادری برتمن سال میں و بت اوا کرنے کا تھم دے گا کہ جس روز ہے تضیہ قیمل ہوا ہے اُس ون سے تین سال میں ادا کی جائے پس اگرأس كے عاقلدأس كے الل و يوان مول او أن كے مطيات على مال ديت دين كا علم جارى كرے كا اور ايك تبائى ان كے اول عطاه میں قراروے کا کہ جواق ل عطاء بعد اس تھم کے ہوائی ہی ہے ایک تبائی ویت و ولوگ اواکریں اگر چیل اورائی کا تضیافیمل ہونے میں اور ان کے صفیات ملنے میں فتا ایک مہینہ یا اُس سے بھی کم ہو۔ اور دوسری تھائی کے واسطے علم وے کا کہ جب دوسرا عطیہ وصول ہو خواہ سال گذر جائے اور دم ہو جائے کے بعد وصول ہو یا سال سے پہلے وصول ہو جائے اور ای طرح تیسری تبائی کے واسطے مجی یوں ہی تھم کرے گا بیمبوط میں ہے۔ اور اگر بعد فیصلہ مقدمہ قل کے قاتل کے الل ویوان کو اُن کا صطیبہ تین سال کا بیکٹی ایک ہارگی عطا کیا گیا تو ہوری دیت اس سب علید میں سے فی الحال وصول کرلی جائے گی۔ اور اگر عا تفری عطیہ جوتھم ویت جاری ہونے ے بہلے کا تھا بعد فیصلہ مقدمہ کے عطا ہوتو اُس میں سے بچھوریت ندلی جائے گی بلکہ بعد عظم دیت کے جوعظا یا واجب ہول جب وہ وصول ہوں تو اُس میں سے دیمت لی جائے کی اور اگر ہرشش ماتی میں عطید ملاہے تو اُس میں چھٹا حصد دیمت واجب ہو گا اور اگر ہر جہار ماہ کے بعد ملا ہے تو اُس میں تو ان حصد دیت واجب ہوگا میر بھیا سرحی میں ہے۔ اور اگر قائل کے عا قلبد د کار براور کی اہل رز ق ہوں جن کوروزینہ ماہوری ملائے آن کے روزیند میں سے دیت اداکرنے کا تھم دیا جائے گا پس اگر ویت اداکرنے کا تھم ہونے سے يهل مينون كاروزيندوسول بواتو أس على سے يحد زلياجائے كالوراكر على ديت بوئے كے بعد مينوں كاروزيندوسول بواتو أس م ے بقدر حصہ کے دیت لی جائے گی ہی ویکھا جائے گا کہ اگر اُن کو ما ہور کی دوزینہ ماہ بماہ وصول ہوتا ہے تو ہرمہینہ کے روزینہ میں سے

چھتیواں حصد لیا جائے گا یہ محید علی ہے۔ اور اگر قاضی کے تھم دینے کے ایک یا دوروز کے بعدروزید وصول ہوا تو اس مہید کے
روزید کے بقدرا کیک ماہ کے حصد کی ویت کی جائے گی اور اگر اُس کی مددگار براور کی کے واسطے ماہوں کی روزید اور سالانہ عطیہ مقرر ہوتو
اُن کے عطیات میں سے دیت و بتالا زم کیا جائے گاروزید میں سے دینالا زم شکیا جائے گا بیکائی میں ہے۔ اور رزق وعطاہ میں فرق
بیری کر رزق و دے جولوگوں کے واسطے بعدر صاحت و کفایت کے کہ اُس کوروز اندم بین میں گئی ہو بیت المال سے مقرر کیا جاتا ہے اور
عطیہ و دے کہ سالانہ مقرر کیا جاتا ہے بلیا ظری و تکلیف در پاپ قرضہ کے دبلیاظ حاجت و کھا ہے کے بیریو اس میں بدل میں ہوا آل اللی کو فیمن سے بواور و بال اُس کا صلیہ تھا مگر اُس پر دیت کی ڈگری نہ ہوئی یہاں تک کہ اُس کا دیوان بھرہ میں بدل میں آوالل

بعروش سے اُس کے عاقد پردیت اواکرنے کی دوگاری واجب او کی میسوطش ہے۔

اگراس کے عاقد کوفد برتین سال میں دیت اوا کرنے کا تھم ہو گیا اور اُس سے تہائی دیت ٹی ٹی ہویاند لی ٹی ہو پھراس کا نام بدل كرائل بعره كے ويوان عى واعل كيا كيا تو ويت اواكرنے كى مددكارى الل كوفد يرد بى دورائل بعر وكى طرف تويل ندكى جائے کی لیکن بھر و کے قائل کے صلید ہے اُس کا حصد دیت لے لیا جائے گا یہ محیط علی ہے اور اگر اُس کا مسکن کوفہ علی مواور اُس کا کھے صلیہ نہ ہواوراً س نے خطا ہے کی کول کیا اور ہنوز اُس پر قامنی کا تھم نہیں ہوا تھا کہ اس نے کوفہ چھوڑ کر بھروش وطن اعتبار کیا تو اس كے عاقله اصر ويرديت كا تھم ويا جائے كا اور اكر أس كے عاقلہ كوف يرديت كا تھم جوكيا ہو كراس نے كوف جيور كرامروش وطن اعتیار کیاتو عا قلہ کوفہ ہے ویت خطل شہو گی ای طرح اگر دیمائی نے قل کیا اور تھم دیت ہونے سے پہلے وہ شہر میں رہے لگا اور اُس کا نام دیوان میں درج ہوگیا تو اہل دیوان اُس کے عا قلہ ہو کرویت میں مدو گار ہوں کے اور اگر اُس کے دیماتی عاقلہ پرویت کا تھم ہو جانے کے بعدو وشہر میں آ کرد ہوان میں درج مواقو عا قلدد بہات ہدیت خفل ندمو کی بیکانی میں ہے اگر ہدوی نے کسی شہری کوخطا ے قبل کر ڈالا تو اُس کے قوایش و براوری ہیں ہے وہیں سواونٹ جو اُس پر واجب ہوئے ہیں جع کئے جا کیں مے اور اُس کے شنا سالوگ اس کوجن کریں کے چرو فی منتقل کو تھم دیا جائے گا کہ اُنہیں کے مقامات سکونت میں جا کر اُن سے بیر مقدار دیت وصول کر لے بیجید میں ہاور اگر سی بدوی نے کوئی جنابت کی اور بنوز اُس کی بابت عم نیس بوا تھا کدامام اسلمین نے اُس کوواس کی قوم کو یادید سے تعلی کرا کے شہر یمی بسایا اور اُن کا عطید دینا مقرر کے چرمقدمہ جنایت قاضی کے باس چیش ہوا تو قاضی اُن پر دیت میں دیناردینے کا تھم دے گا اوٹوں کا تھم شدے گا بیٹھیرییش ہے۔اوراگران برسواونٹ کا تھم ہوگیا برامام اسلمین نے اسکواوراس کی قوم كونتقل كراسكة أن كا صليدد ينارمقرد كي تو أن سهاوتون يا أن كى تيست كامواخذه كياجات كااوراكرسواسة صليد كأس كا مجمع · ال نه ہوتو اونٹوں کی قیمت اُن کے عطیات سے لے لی جائے گی خواہ قیمت کم ہویاز یادہ ہو بیشرح مبسوط میں ہے۔اورا گر کوف کے الل عطائي عدايك مخص في جنايت كي اورأس كي مدد كار براور كي جنايت كي ديت كاسكم بوكيا جرأس كي قوم عن ايك قوم ويهاتي يا شہری جن کا عطیہ مقرر نبیں ہے لگی تو اس کی تو م کے ساتھ بیلوگ بھی مددگاری ش داخل کئے جا تھی مے اور جس قد را دا کیا ہے اور جس قدر باتی ہے سب عی شامل کے جا تھی کے اور اس معاملہ سے میلے اگر کوئی دیت انہوں نے اواکی ہوتو اس علی بدلوگ جوشائل میں شامل نہ کئے جائیں مے یظ میر بیٹ ہے اور اگر کس نے آل عظا کا اقرار کیا اور قاضی کے پاس مراقعہ اند کیا کیا الا بعد چند سال کے تو قاضی أس كے مال سے روز تھم سے تيمن سال على ويت اوا كرنے كاتھم دے كا اور اگر قائل ووارث مغنول دونوں نے با تفاق بيان کیا کہ فلاں شہر کے قاضی نے گواہوں کی گوائی یر اس کے کوف کی مددگار براوری یر دیت کا تھم دیا تھا اور مددگار براوری نے

ان دونوں کے قول کی تکذیب کی تو مددگار برادری پر پھیداجی نہ تو گادرائی کے آل ٹی ہے ان کا پھینہ ہوگا الا اُس صورت ٹی کداس کا عطیدان کے ساتھ ہوتو اُس پر بقدراس کے حصد کے لازم ہوگا بیکائی ٹی ہادر معاقل ٹی ذکر فر مایا کدائیے آل کے کوا جس سے مددگار برادری پر دیت واجب ہوتی ہے مددگار برادری پر دیت واجب ہوتی ہے مددگار برادری کی فیبت ٹی منقبول شہوں کے بیظر بیش ہے۔ ایک مختص نے قاضی کے سامنے آفر ارکیا کدائی گئاں مختص کو خطا ہے آل کیا ہے بھر دادت منتقبل نے گواہ قائم کے کہ معاملیہ نے اُس کوآل کیا ہے تو بید کوائی متبول ہوگی اور مددگار برادری پر دیت کا تھم دیا جائے گا اور مدعا علیہ کا آفر ارقی اس کے تعلیم کے جانے ہے مانع منتول ہوگی اور مددگار برادری پر دیت کا تھم دیا جائے گا اور مدعا علیہ گا اور مددگار بہت ہیں بید آدی قاضی منتول ہوگی اور اس کے نظار بہت ہیں بید آدی قاضی مناس ہے۔ اس داسطے کہ گوائی سے دو وہات فارت ہوتی ہے جو با قرار مدعا علیہ ٹابت شری اور اس کے نظار بہت ہیں بید آدی گان ٹی ہے۔

دیت میں باپ کی مدو گار براوری برد بیت کن صورتوں میں واجب ہوگی؟

اگرولی مقتول نے بعد اقرار مدعا علیہ کے بیان کیا کہ ش کوئی گوا و بیل جا نہا ہوں پس میرے واسطے دیت کا تھم قاتل کے مال سے جاری کروے ایس قامنی نے مال مقر سے دیت دینے کا تھم دے دیا جروارث معنول نے کواویا نے اور جا با کدویت کو عاقلہ يرختل كراوية أس كوبيا فقيارند بوكا وراكرولي في كها كدابهي عائم ديت كالمال قائل يرتهم ندد يشايد جير كواه دستياب بوجائي الی قاضی نے تھم میں تاخیر کی میروارث فرکور نے کواہ یائے تو قاضی ان کی کوائل پر مددگار برادری پر دیت کا تھم دے گا بیمسوط میں ہے۔اورمملوک، آزادشدوكاعا قلداس كمونى كىددكار براورى بادرمونى في الموالات كىددكار براورى أس كامونى اورمونى كا قبیلہ ہے بیکانی میں ہے اور اگر ایک مورت آزاد مواور وہ بن تميم كى موالات موادراً س كا خادند الل عدان ميں سے ایك مخص كا غلام مو مرأس كايك الكايدا موالو أس الاك ك عاقدأس ك ماس ك عاقله بين اوراكرالاك في وايت كى اور جوز قاضى في اُس کی دیت کا تھم نیس دیا ہے کہ اُس کا باب ہی آ زاد کیا حمیاتو قاضی اُس کی والا واُس کے باب سےموالی کی طرف تفل کرد ہے گا بھر جوجنایت اس نے کی ہے اس کی دعت کا تھم اُس کی مال کی مداکار براوری پر جاری کرے گا اُس کی مال کی مددگار براوری ہے اُس کو خطل شرے گا۔ای طرح اگر پاپ کے آزاد ہونے سے سیلے اُس نے کوال کھودا اور باپ کے آزاد ہونے کے بعد اُس میں کوئی معض مركرمر كيا توديت كانتم موف كدونت ال كامر عاعليها بك مال كامر كاريراوري موكى بشرطيكه جنايت (١) كرف والإيالغ مو اورا كرنابالغ بوتو أس كاباب (4) بوكاميمسوط على ب- اكرايك فض في ووسر ي يموالات بيداكي فيركس فض كوخطا ي لل مجردیت اداکرنے سے میلے اس مے موالات کو تیمور کردوسرے تھی سے موالات پیدا کی تو دوسرا اُس کا عا قلد ہوگا بدیمیا سرحی میں ے۔ایک تربی مسلمان ہو گیا اور اس نے دارالاسلام میں ایک مسلمان سے موالات کرنی چراس نے کوئی جنایت کی توجس سے موالات بدا كى بأس كى مددگار برادرى اس كويت كرواسطها قليدوكى بجر بعدمددگارى اوائد ويت كراس كويدا فقيارند بو گا کہ جس سے موالات کی اُس کے موالات کوچھوڑ و سے اور اگر ان لوگوں نے اُس کی طرف سے مدد گاری کر کے دیت اوا کی یا ہنوز قاضی نے ادائے دیت کا تھم جیس کیا ہے کہ دار الحرب ہے اس کا باپ قید کر کے دار السلام میں لایا میا اور اُس کو ایک مخص نے خرید کر كة زادكرديا تووهات بين كولا وافي جانب في في في عامة كالمرس عدوالات يداكي أس كا مدوكار برادرى إس ك ے موتی الموالات و مخص اجنی جس کو کسی اجنی نے کہا کرتے میراسوتی ہے اس اگر جس مروں تو تو میراوارث ہے اور اگر جمعے کوئی ایہا جرم ہوجائے جس ے بال لازم آئے تو آس کومیری طرف سے قواد اکرے اور و مختص آس کولی کرے اللہ (۱) کوال کھود نے والا ۱۴ (۴) لیعنی باپ کی مدد کاریر اور ی ديت بوگاءا

باب كة زادكرف والوس كى مددكار براورى س مجمدوالين النيس لفي ين العامرة الراسية باب كي قيد ك ماف سي بهل كنوال كھودا پھرأس كے باب كے آزاد كئے جاتے ہے بعد أس كے كنويں على كوئى آ دى گركرمر كيا تو أس كى ديت أس مخص كى مددگار براوری بر ہوگی اس نے اُس سے موالات ع کی می اُٹل کے باب کی مددگار براوری برشہوگی میمسوط شی ہے۔ ایک ذی مسلمان ہو کیااور أس في سيموالات دكيايهال تك كرفطات كي كول كياور بنوزاس يركوني تكم زديا كياتها كداس في في تيم عن سايك فنس س موالات کی مجرووسری جنایت کی قو دونوں جناغوں کا تھم بیت المال پر ہوگا اوراً س کی موالات باطل ہوگی میڈ میر بیٹس ہے۔

آ گر کنوال کھودا پھر کسی مخص ہے موالات پیدا کی پھر کنواں میں ایک آ دی گر کرسر گیا تو آس کی دیت آس کے مال ہے واجب موكى اور بيت المال أس كى طرف ست دين اواندكر على الخلاف إس كاكرأس في تيريمينكا يا يقريمينكا اور يخيف ميلي أس في ا يك فض موالات كرلى مجرتيريا بقري بيااوراك في ايك فنس كول كياتوبيت المال يراس كي طرف سديت اداكرني واجب و کی بیمید سرتسی میں ہے۔ اگر ایک مسلمان مورت نے جومولی بی تیم کی ہے کوئی جنایت کی یا کنوال کھودادر بنوز جنایت کی بابت تھم نہیں ہوا تھا کہ ورت نہ کورمر تد ہوکر دارالحرب میں ملی تی جرد بال ہے سلمان نظر کے جہاد میں اُس کو قید کیا تھر بعدان کے ایک محص نے اُس کوآ زاد کردیا بھر کویں ش ایک آ دی گر کرمر کیا تو اُس کی دیت کا تھم بن تھے برہوگا بیمسوط علی ہے۔ اگر ایک بدوی نے راہ ش کنوال کھودا پھرامام نے بدویوں کوشیرش بلالیااور حجر میں متقرق ہو کرصا حب عطیا ت ہو سمئے پھراس کنویں میں ایک مخص کر کرمر کمیا تو ویت اُس کی اس روز کی مددگار براوری بر موکی جس دن وه کراہے بیتلی بریش ہے۔اوراگر اُس نے کنواں کھودا اور و وصاحب عظید تھا مجرامام نے اُس کا عطیہ باطل کردیا اور اُس کو اُس کے سبی رشتہ داروں کی المرف واپس کردیا کہ انہوں نے زمانہ داراز تک اُس کے ساتھ مددگاری کی چرکتویں میں گر کرائیک آ دمی مرحمیا جس روز مال واجب مواہے اُس روز کی اُس کی مددگار برادری پر دیت واجب مولی ہے مبسوط عن ہے۔

ملا عند کے بیٹے کی مددگار براوری اُس کی ماں کی مددگار براوری ہوگی ہیں اگر مال کی مددگار براوری نے اُس کی طرف سے ویت اواکی ہو پھر ہاپ نے اپن محذیب کی اور دھوئی کیا کہ بیمراجیا ہے تو مال کی مدو گار براوری نے جس قدر مال اوا کیا ہے وہ اپ کی مددگار براوری سے والی لیں مے اور تین سال میں جس روز سے قاضی باپ کی مددگار براوری برعم کرے کداس کی مال کی مددگار براوری کودا پس دیویں واپس کیں گے اس طرح اگر مکا تب اوائے کتابت کے لائق مال چیوز کرمر کیا اور آس کا بیٹا آزا و ہے اور ہنوز مكاتب كى كماب ادانكى كى كى كى كى كى بين ين جنايت كى اورينا ايك آزاد كورت مولاة كى تيم كى بيد سے باور مكاتب ا یک محص بعدان کا مکاتب ہے ہیں ماں کی قوم نے اُس کی طرف سندہ ساوا کی چرا یں کے باب کی کتاب اوا کی تی تو ماس کی مددگار برادری اس مال دیت کو باپ کی مددگار برادری ہے واپس لے گی۔ ای طرح اگر ایک شخص نے ایک ٹابالغ کو تھم دیا کہ اس مخض کولل كردے أس في كرديا بى الا كى مدكار برادرى في ديداداكى و عداداكى و عددى مددكار برادرى سوالى فى الرطيكيم وينا گواہوں ہے تابت ہواورا گرتھم دینا أس کے اقرارے تابت ہوتو مددگار براوری کے لوگ اس مال کوتھم دہندو کے مال ہے تمن سال میں واپس لیں مے بعنی جس روز سے قامنی اُس برتھم وے کہ واپس وے یا اُس کی مدد گار ع براوری پر واپس وینے کا تھم

ا کین جوریت این کے جرم کی اوا کریں اامت

و ليعني اس كوايناموني الموالات ينايا ١٦

۳ درصورت بوکدورصورت آس کے اقراد کے بدون گاہوں کے مددگار براوری شاکن شہوگی ایک مراویے کے دوصورت بیوت گواہوں کے بھی جس دوز تاضی واپس کرنے کا تھے وے آس روز ہے تین سال جی واپس لیں گے السند

دے بیکانی على ہاورا گراہتدائے مقدمہ على بيسب يحتم ہوئے مول قو قاضى وارثان مقتول كرداسطار كى دوكار برادرى بر اوراز کے کی مددگار براوری کے واسطے عم وہتدہ کی مددگار براوری برعم دے گا اس جب وارث مقتول از کے کی مددگار براوری ہے می کھے لے گا اُسی تدراز کے کی مدو گار برادری تھم دہندہ کی مددگار برادری سے واپس لے کی اور اگر مانا عند کے بیٹے نے ایک مخص کوخطا ے لئی کیااور قامنی نے مال کی دوگار براوری پردیت کا عظم دیااور انہوں نے تھائی دیت اواکردی پھر باپ نے اُس اڑے کےنب کا دعویٰ کیا ہی سب ماضر ہو اے تو مال کی مددی اور کی اور کے واسطے باپ کی مددگار براور کی پرتہائی دیت کا جوانبوں نے اوا کی ہے و بینے کا حکم دے کا اور آ کندوسال میں پہلے ابتداائیں ہے کی جائے گی کہوار ٹان جناعت سے پہلے ان کوتہائی دیت جوانہوں نے او ا کی ہے اوا کروی جائے گی چرمال کی مروکار براوری کے ذمہ سے باتی دیت باطل ہوجائے گی چرباتی دوتہائی دیت ووسال میں بعد يبلے سال كے باب كى مدوكار براورى براواكر فى واجب موكى اوروار ثان جنابت نے جس قدر مال كى مددكار براورى سے ليا ہے وہ والیس لیا جائے گا چر پہلے سال میں مال کی مدوگار برادری کواوا کردیے کے بعد وار ٹان جنابت کو بدا ختیار ندہوگا کہ باب کی مددگار براوری سے پچھوصول کریں اور مکاتب کے بیٹے کا بھی یہی تھم ہے بیمبسوط میں ہے اورمسلمان کس کا فر کی طرف ہے یا کا فر سن مسلمان کی طرف ہے و بہت اوا کرنے میں مدد گار تدہوگا اور کقار باہم آیک دوسرے کی مدد گار براوری اوائے و بہت میں ہوں کے اگر انہوں نے تعاقل اور اوائے دیت کی مروکاری کا طریقد اختیام کیا ہے اگر جدان کی منتیں مختلف ہوں میں جا اس ہے۔اور مشارخ نے فرمایا کہ بدأس وفت ہے کہ باہم أن می عدادت قاہر ند ہوادرا کرعدادت فاہر ہو جیسے مبود و نصاری تو ما ہے کہ بعض كالبحض عا قدنہ وسے اور ايدائي امام الولوسف سے روايت بيدكافي عن بداور اگر و باوك يا بم ديت اواكر في ك مددگاری کا طریقدندا لقبیار کرتے ہوں تو جناعت کرنے والے کے مال سے دیت واجب ہوگی اور اگر ان میں تعاقل کا طریقہ ہولیکن جنایت کرنے والیکی کوئی مددگار پراوری نہ ہوتو جنایت کرنے والے مال سے دیت واجب ہوگی اور بیت انمال ہے واجب نہ ہو کی رپیما ش ہے۔

فعناه

اگر خطا ہے آل کے بال ہے داجب ہوگی دگار ہراوری شہوتو دیت اُس کے بال ہے واجب ہوگی اور محقی آل محمہ ہوب دیت واجب ہو کا تو آل کے بال ہے داجب ہوگی خوا آل تقس ہو یا اس ہے کم جرم ہواور خطا می صورت میں خوا آل تقس ہو یا اس ہے کم ہم دولور خطا می صورت میں خوا آل تقس ہو یا اس ہے کم ہم دولور و بات ہو گا اور شہر ہو ہی گا ور شہر ہو ہی گا تقس میں مدولار ہراوری پر دیت واجب ہوگی اور شہر ہو ہی گا تقس میں مدولار ہراوری پر دیت واجب ہوگی آل جرہے ہی مار پھر ہی ہوری دیت کے جو جائے بیر خلاصہ میں ہے۔ اور آگر دیت کے جہوی مصد ہو ہوتا ہو گا آل ہو ہی اور شہواں حصر یا اس ہے بیا وہ ہوا ہوں گے بیرکا فی میں ہے۔ اور جس آل محمد شہر واقع ہو جائے آئی میں جو گھرواجب ہو یا ایش میں ہو گھرواجب ہو یا ایش میں جو گھرواجب ہو یا جائے و اس کے بیرکا فی میں ہو گھرواجب ہو یا جائے ہو یا در خطا ہے آل کرنے کے اقر اور کرنے کی دائر اور کرنے کی دواجب ہو یا اور شہر ہوگا ہو ہو ہو ہو گھرواجب ہو یا اور مولا کی مددگار ہراوری پر آس کے خلام یا میں واجب ہوگا اور مولا کی مددگار ہراوری پر آس کے خلام یا مدری براہ دلد کی جنایت کرنے والے کے خود می اقر اور سے جو اور ہو گھرواجب ہو یا آئی ہو جائے گر کی جنایت کرنے والے کے خود می اقر اور سے جو اور کی تھرواتی کی مددگار ہراوری پر آس کے خلام یا اور جنایت کرنے والے کے خود می اقر اور سے جو اور ہو ہو گئی ہو ہو تھروا ہیں ہے الا آئی صورت میں کہا ہی کے اقر اور کی تھرواتی کرنے والے کے خود می اقر اور سے جو اپنے آلے ہو ہو تھروات کی الا آئی صورت میں کہا ہوتے اور کی تھرواتی کرنے ہو ہو اپنے ہو ہو تھرواتی کے الا آئی صورت میں کہا ہو کہا ہو گئی ہو ہو تھرواتی کو دولا ہو ہو گئی کہ دولوں کے الا آئی صورت میں کہا ہو گئی تھرواتی کی تھرواتھ ہو گئی کہ دولوں کے الا آئی صورت میں کہا ہو گئی تھرواتھ ہو گئی کہ دولوں کے الا آئی صورت میں کہا ہو گئی تھرواتھ کی کہ اس کے اقر اور کی تھرواتھ ہو تھرواتھ کے دولوں کے الا آئی صورت میں کو اور کی تھرواتھ کی کہ اس کے اور کی تھرواتھ کی کو دولوں کے دولوں کی کو دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی کرواتھ کی دولوں کے دولوں کی کو دولوں کی کرواتھ کی کو دولوں کی دولوں کو دولوں کی کرواتھ کی دولوں کو دولوں کی دولوں کی دولوں کی کروا

مرفو(۵ باب

متفرقات کے بیان میں

نوادر ہشام عیں امام ایو ہوسٹ سے دوایت ہے کہ ایک فض آل کیا گیا اور دوسر مے فض نے آکر دو کوئی کیا کہ بہیر الظام قا
اور کواہ قائم کے اور کواہوں نے کوائی دی کہ بیٹھی محقول اس دی کا خلام تھا چردی نے اُس کوآ زود کر دیا اور وہ روز آل کے آزاد قا
پی اگر محقول کے دارت ہوں آو آل جمد کی صورت میں اُس کے دار توں میں اُس کی قیمت طرح دیا جائے گا اور آل خطا کی صورت
میں دیت کا تھم ہوگا اور اگر اُس کا کوئی دارہ نے نہ ہوتو موئی کو جمد دخطا دونوں صورتوں میں اُس کی قیمت طبی بیر جمرو می ہے۔ اگر ایک
معلوم ہے پی اگر معلوم ہوتو اس طرح گواہ کر دینے کہ بیٹے قلال فض کا محروث کرنا لوگوں اور قامنی کو معلوم ہے یا تیل
معلوم ہے پی اگر معلوم ہوتو اس طرح گواہ کر لین سے نہیں ہیں یا تو قلال فض کا محروث کرنا لوگوں اور قامنی کو معلوم ہے یا تیل
معلوم ہے پی اگر معلوم ہوتو اس طرح گواہ کر لین سے نہیں ہیں یا تو قلال کا محروث کرنا تا تا میں اور تو گوں کرز دیک معلوم وہ معروف
معلوم ہے پی اگر معلوم ہوتو اس طرح گواہ کر لین سے نہیں ہی مقابلہ میں اُس کے بھر دی کرنا کو کوں اور قامنی کو معلوم ہو تو ایسا اخبارا کے دور کو کہ اُس کی محدوث کواہ قائم کے تو مقول نہ سے تو ایسا کی جو دی کر دور کو گواہ کا کہ ہو کہ کہ اور کہ کہ ایسا کہ کواہ قائم کے کواہ قائم کے کواہ قائم کے کہ اس نے گواہ قائم کے کواہ قائم کے کہ تو ل کے اس نے کواہ قائم کے کہ وہ کہ کہ کہ کواہ قائم کے کہ مقول کے دور مواہ یا بھی گوا کے اور جراکے کے معدمہ سے دور مرام کیا ہی اگر خطا سے کو کو گوا کو کہ کواہ کو کہ کواہ قائم کے کہ اور کی کہ ایس کو کہ کواہ کا کہ کواہ قائم کے کہ دور کیا ہو کہ کواہ کو کہ کو کو کو کو کہ کواہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو

ا مک سوار چلا جاتا ہے اُس کے بیٹھے سے ایک سوار آیا اوراس سے اگرایا اور اگرانے وافاصد مدکھا کرمر کیا تو جوسوار جلا جار ہا ہے اس پر بچھ جہان واجب شہو کی اور اگر سوار جو چا جا تا تھا) س صدمہ ہے جو تھی جیسے ہے آیا اور ککرایا ہے اس پر جہان واجب ہو کی اور میں تھم دوکشتیوں میں ہے میدفراوئ قامنی خان میں ہے۔ ایک وار کھڑا ہے اور دوسرارواں ہے اور دولوں مکرائے یا ایک مخص بيدل جاتا إوددومرا كمزاع اوردولول كرائة سوارروال يرويدل جات بوع يركقاره واجب موكا اورسواريا بياده جوكمزاع اُس پر کفارہ نہ ہوگا اور باہم وارث ہوں کے اگر استحقاق میراث ہو ریمچیا سرھی ٹی ہے۔ اور اگر ہو کشتیال ککرائیں اپس اگر سواریا ملاح کے مطل سے ہوتو وہی ضامن ہوگا اور نفوس کا ضامن شہوگا اور مال کا ملاح ضامن ہوگا بیٹرزئند اسملتین بیں ہے۔اور اگر دو مختص ایک ری کو کھینچے تھے ہیں ری ٹوٹی اور دونو ن کر کرم کئے تو فر مایا کدا کر برایک جے تراہے تو ہرایک کا خون مدر ہوگا اور اگر دونوں مند کے الركرمرے مين قو برايك كى مدد كار براورك بردوسرےكى ديت واجب موكى اوراكرايك جيت كرااور دوسرامند كے الى كرا ہے قوجت کرنے والے کا خون مدرہو گا اور مند کے ٹل کرنے والے کی دیت جے کرنے والے کی مدد گار براوری پرواجب ہو کی اور اگر کسی اجتبی نے آ کردی کوکاٹ دیا یہاں تک کدوونوں گر کرمر گئے تو اجنی کی مدوگار براوری پر دونوں سے برایک کی دیت واجب ہوگی سے ا فجروش ہے۔ ابن ساعد نے اہم محد عدوایت کی ہے کہ ایک آزاد کے پاس کوار ہے اور ایک غلام کے پاس مصاب دونوں طاتی ہو سے اور ہرایک نے دوسرے کو مادا بیال تک کردونوں مارے سے اور بیمطوم بین ہوتا ہے کہ پہلے چوٹ س نے ماری ہے تو وارفان آزاد برمولاے غلام بر چھواجب شہوگا اور اگر غلام کے باتھ شک کواروآ زاد کے باتھ ش عصابوتو آزاد کی مددگار برادری بر علام کی تصف تیمت واجب ہوگی اوروارتان اور کے واسطے مولائے غلام پر کھیواجب تدہوگا اور اگر دونوں کے ہاتھ می لائمی مواور برايك في دوس يكولانكي مادكر موضى وزُخم جيد بينيايا بمردونون مرسك اوربيه معلوم نش بوتا بكرس في بيلے جوت لكائى بوتا آزادى مددگار براوری غلام سی سالم کی نصف قیمت آس کے مولی کودے دے کی چرموٹی سے کہا جائے گا کہ اس قیت بی سے ارش ججہ وار ہان آ زادکودے دےادر بیا تھان ہے بیجیلے میں ہے۔ زید نے عمر د کا ہاتھ بکڑا ہی عمرو نے اپنا ہاتھ کھینچااوراس کا ہاتھ آ کھڑ گیا میں اگر زید نے اُس کا ہاتھ مصافی کے واسطے بکڑا تھا تو زید پر ہاتھ کا بکھارٹی واجب شہوگا اور اگر زید نے اُس کا ہاتھ دہیا اور الم المين اس كاعوض جمدت وكا بكروه واليكال ومفت قراردي جائرة ا

أس نے اذبت پاکر ہاتھ کھینچااور اُس کو پر صدمہ پہنچا تو زید اُس کے ہاتھ کا اُس کا ضائن ہوگا پہنچر ہے تھی ہے۔ اگر ذید نے حمروکا کے اُل اور عمرو نے اپناہا تھ کھینچااور اُس کو پر جھوں کا کہ اگر ذید نے معمانی کے واسلے پکڑا ہوتو اُس پر کھیوا جب نہ ہوگا اور اگر بکڑ کر دہایا تھا کہ حمرو نے افتات یا کہ ہاتھ کھینچا تو زید اُس کی دیت کا ضائن ہوگا اور اگر اس صورت میں زید کا ہاتھ تو نہ ہوگا اور اگر بکڑ کر دہایا تھا کہ حمر و نے افتات یا کہ ہاتھ کھینچا تو زید اُس کی دیت کا ضائن ہوگا اور اگر اس صورت میں زید کا ہاتھ تو تھا ہے وہ جانے تو عمر اس الوہان میں ہے۔ اور اگر ذید نے حمر دکو پکڑ ایماں تک کہ بکر نے اُس کو آس کے درم لے لئے تو ہمارے کا اور آس کو نقر اب دیا جائے گا ہے تھی ہے۔ اگر زید نے حمر دکو پکڑ لیا ہمال تک کہ بکر نے آس کرا کہ ہوگا ہور ہے دیا ہوا ہے تھی ہے۔ ایک تھی میں ہے۔ ایک تھی دوس سے کہ کرئے آس کرا گرا ہوا ہے تھے وہ سے جہ کہا تو دوس سے کہڑ سے کا ضائن دوگا ہے تیجہ دیے ہے۔ جب میا تو دوس سے کہڑ سے کا ضائن ہوگا ہے تو دیا تھیں تھی ہے۔

زید عمرو کے پاس کیا اور اُس نے زید کو ایک مند پر جیٹنے کی اجازت دی ہی زید اُس پر جیٹے گیا اور اُس کو پہلو جی ایک جیل اجری جیٹے ہی کی ذید کو تھی اور اُس کو پہلو جی ایک جیل اور جس قدر مند پھی اور قراب ہو کی ہے اُس کا مام مند کی کی دید کو سے اور کی ہے اُس کا مام مند کی کا دور جس قدر مند پھی اور قراب ہو کی ہے اُس کا منامی ہوگا اور اگر قا اور اُس جا در کر جیٹنے کی اجازت دی آو زید منامی ہوگا اور فید اگر زید کو ایک جھت پر جیٹنے کی اجازت دی اور وہ جہت زید کو لے کر کری اور عمرو کا کوئی مملوک دب کیا تو زید منامی ہوگا اور فیر الالالیت نے فرایا کہ جس منامی ہوگا اور کھی اور کہا کہ جی

اقرب الى القياس باوريم اى كوافتياركرتي بيدة فره في ي--

 تو بہتی تھم ہادرا کر آس کوزیر کے طور پر مادا کہ ایک ماد سے مرجائے کا خوت ٹیل ہوتا ہاد ہوداس کے وہم گیا تو بہن خطا ہادونتیہ الوالیت اللیس نے دائیس نے کا ایک خص نے الوالیت اللیس نے کا ایک فی سے منتقی عمل امام تھے ہو دوارے ہے کہ ایک خص نے دوارے کو تواد سے کہ ایک خص نے دوارے کو تواد سے کہتی ہی تواد سے کو تواد سے کہتی ہی تواد سے کو تواد سے کہتی ہی تواد سے کہتی تواد سے کہتی تواد سے کہتی ہی تواد سے کہتے ہی تواد سے کہتی ہی تواد سے کہتی ہی تواد سے کہتی ہی تواد سے کہتے ہی تواد سے کہتی ہی تواد سے کہتی ہی تواد سے کہتی ہی تواد سے کہتے ہی تواد سے کہتی تواد سے کہتی تواد سے کہتی تواد سے کہتی ہی تواد ہی ہی تواد ہی

دوآ دمیوں نے ایک محقی کا دانت خطا ہے اُ کھاڑ ڈالاتو دہت دونوں کے مال پرواجب ہوگی اس داسطے کہ جس تدر ہرایک
پرواجب ہوتا ہے دوارش عموضی ہے کم ہے بیتند میں کھا ہے۔ اگر کمی فض کے مکا تب پر کوئی جنایت کی چرمکا تب مال کتابت ادا
کر کے آزاد ہوگیا تو زقم فہ کورا گرمرایت کر کے مکا تب کو ہلاک کر لے تو سرایت بدرت ہوگی کر جنایت کرنے دالے پرمکا تب کی تجمت
واجب نہ ہوگی نہ دیت اگر چہ دو آزاد ہوکر مراہے بیچیا میں ہے۔ ایک فض نے اپنے گھر میں آگے جلائی پھرائی سے پڑوی کا گھر
جمل میں اگرائی طرح جلائی جیے جلائی جاتی ہے قام من نہ دی ایسانی می فلاسلام نے ذکر کیا ہے اور میں الایک مرحمی نے ذکر کیا ہے اور میں الایک مرحمی نے ذکر کیا

كدمطلقاضامن شاوكا مضول تمادييس ب

فاوی الل مرفد علی کھاہے کہ اگر اپنے تورش اس قدر دکاڑیاں ڈال دیں کہ توران کو ہر داشت دیں کرسکا ہے ہیں اُس کا خود گھر جل گیا اور آگ ہے۔ متعدی ہو کر غیروں کے گھر جلائے تو ضائن ہوگا ہے جا ایک فخض نے اپنے پہر کو تھم دیا کہ بری خود گھر جلائے تو ضائن ہوگا ہے جا گئی ہے۔ ایک فخض نے اپنے پہر کو تھم دیا کہ بری زمین عمل آگ جلائے اُس کے بڑوی کی ذشان کی طرف متعدی ہوئی اور کسی چیز کو جلا کر کھن کیا تو باپ ضائن ہوگا اس واسلے کہ تھم بھی ہوا ہی اُڑ کے کا فضل باپ کی طرف متعلی ہوا ہی ایسا ہوگیا کہ کو یا باپ نے خود ایسا کیا ہے بی تدید

عمل ہے۔ منتی میں فرمایا کہ ذید ہدی کے واسطے دو گواہوں نے عمر دیر یہ گوائی دی کہ عمر د نے اس مدقی کا فلال بیٹا تن کی ہے اور دوسرے گواہوں نے بھی ذید کے واسطے عمر دیر یہ گوائی دی کہ اس نے ذید کا فلال بیٹا ایک دوسرے بیٹے کا ٹام لیا سوائے اس کے جس ا یعنی عمر واس کوام سے قیمت سے بھی یہ ک کرنے والان نہوگائی واسطے کہ ہے تھا اس سے بیامند سے جماع دوفق ایسے رفم کے جس سے بذی کمل کی ہے تا اس (ا) بعنی انگیوں کا ارش 11

اگرایک کپڑابل دے کراس سے ایک مخص کے سر میں مارااور موضحہ زخم پہنچایا تو قصاص واجب ہوگا 🖈

منگی ش امام الولوسٹ سے دوایت ہے کہ ذید کی با ندی فرو کے پیر کو کو آئل کیا ہی زید فے وہ با ندی محر و کود مدی کی مراف ہیں میں امام الولوسٹ سے دوایت ہے کہ ذید کی با ندی ہے تو اور اسے دی تھی کہ آئل کیا ہیں اسے دی تھی کہ آئی کو آئل کر دیے اور عمر و نے اس سے دی تھی کہ آئی کو آئل کر دیے اور عمر و نے کہا کہ جس بلکہ تو نے بھی سے اس با ندی پرخون سے ملے کر لی ہے تو عمر و آئی با عمری کومٹ آئی کے والی کرد سے گا اور بھی خلام ہوگا اور عمر و کو آئی با عمری کی طرف کوئی داہ (۱) ندہ دکی ہے جاتا ہیں ہے۔

سبب من قصاص مونا اورمسبب من ندمونا الم

اگرایک گیز ایل دے کرای سے ایک فقص کے مرش مارااور موضی زخم پینچایاتو قصاص واجب ہوگا اوراگرای ہوہ مرکمیا
تو قصاص واجب ندہوگا اور بیا سمورت کی مثال ہے کہ سب بھی قصاص ہاور مسیب بھی تیں ہے۔ اورا س کے بھس بین جس
کے سب بھی قصاص نہیں ہے اور مسبب بھی قصاص ہے اُس کی مثال ہے کہ دھار دار چیز سے شکستہ کردیا تو قصاص واجب نہوگا اور
اگرای سے وہ مرکمیا تو قصاص واجب ہوگا اور جس بھی سیب ومسیب دونوں بھی قصاص واجب ہوتا ہے اُس کی مثال ہے ہے کہ دھار
دار چیز ہے کی کوموضی زخم پہنچایا تو قصاص واجب ہوگا اور اگر وہ اس زخم سے مرکمیا تو بھی قصاص واجب ہوگا اور اس کے بیکس
دار چیز ہے کی کوموضی زخم پہنچایا تو قصاص واجب نیس ہوتا ہے اس کی مثال ہے کہ یوی لکڑی ہے کہی کوزخم پہنچایا تو قصاص نیس ہے اور

ل وومال جوبعوض وطي شبر كرواجب الاوابوتا بيا

<sup>(</sup>١) يعنى ندل كرسكة باورند ليسكم به (١) العيني موضور فم يرتيايا جاست كا ١١

اگروہ اس سے مرکمیا تو بھی قصاص تیں ہے بیٹزائ امھتین میں ہے ایک نابالغ عاقل نے دوسرے کی بحریوں پر کما لاکار دیا کہ وہ بحریاں تختر ہوکر بھاگ گئی اور بیمعلوم نبیں ہوتا ہے کہ کہاں گئیں تو وہ ضامن نے وگا بیقدید میں ہے۔ دو شخصوں نے ایک در خت کو تحییجالی ووان دونول پرگریژ ااوردونول مرکے تو ہرایک کی مددگار برادری پر دوسرے کی تصف دیت دا جب ہوگی ادراگر ایک عی مرا تو دوسرے کی مددگار براور کا براس کی تصف دیت واجب ہوگی برناوی قاضی خان سے بے۔ایک مخص کا چو یابیدوسرے کی میتی میں محمس کیا کہ اُس کو تباہ کرتا ہے لیں اگر میض اُس کو فکالنے جاتا ہے تو اس سے بھی بھیتی خراب ہوتی ہے لیکن بہنسبت چویا یہ ذکور کے خراب كرف كم خراب موتى بي أس يرواجب بكيمس كرأس كونكال د مادرجو يحدثتفان مواأس كأضامن موكا اوراكر فيركا چ بإيه واقواس پر تكالناوا جب نه دو كاليكن اگر تكال ديا اوروه چويا بيكف دو كيا جوتو ضامدند جو كار ايك فخص نے اسے كد سے كود يكها كه ووسرے کے کیبوں کھاتا ہے ہی اُس کومنع ندکیا بہاں تک کراً س نے کھا لئے تو اس میں مشاکع کا اختلاف ہے اور سمج یہ ہے کہ وہ ضامن ہوگا ہے تنہ میں ہے۔ ایک محض نے دوسرے کے غلام کو بدون اجازت اُس کے ما لک کے اسپنے کام کے واسطے بھیج دیا چر غلام ئے اور دہاں سے کریز اتو سیمین ان کے یاس جلا کیا اور ایک کافری کی جہت پر چر حااور دہاں ہے کریز اتو سیمینے والے پر حمان واجب ہو گی اس واسطے کدوہ علام کواسینہ کام ش لگانے کی وجہ سے غاصب ہو گیائے تزام استین ش ہے۔ اگر کسی نے دومرے کے انٹین میں صدمة ضرب وجها إلى ايك فعيد يا دونوس محول سي تواس على حكومت عدل داجب يه يد تعيد على به- جامع اصغر على لكعاب ك ا بك فخص في ومريد كامريا تعسب كريراس عن اسية جويايه باند حريس ان كوما لك مرعبة في نكال ويا تو ضامن موكا اورجون على الكوا ہے كه امام الوحظية في الماك كاك كون في ووس سے كدھ يا خيركوأس كا باتھ كا الله كريا فرائك كر سے الف كر ويا تو مالك كو التيار بوا بياتس باتورأس كود كرأس عناوان لياس كواسة ياس د كه اور يحمناوان بيس السكاب اوراى م فوي بي رضول اديش ب.

#### اضافهجديده

اس موقع پرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب البنایات کی نسبت چنوصفات میں اُن چیزوں کا اضافہ کردیا جائے جواگر چہ اس میں بھری ہوئی ہیں۔ اس میں بھری ہوئی ہیں۔ اس میں بھری ہوئی ہیں۔

خلاصة الكتاب 🌣

کوشتہ منجات میں جنایات کے احکام نے کور ہیں۔ احکام جنایت تغوی کی تفاظت کے لئے ہیں اور مال تفاظت ہان کا فرر ہیں۔ احکام جنایت تغوی کی تفاظت کے لئے دسیار کومقدم کیا گیا ہے جنایات جنایت کی ترح ہے جو دراصل مصدر ہے اور اسم مضول کے معنی ہیں مستعمل ہائے ہیں جنایات کہنے ہیں جن جنایات کہنے ہیں جس کا اثر جان یا مال پر پڑے (بعنی کیا ہا البحایات شمی جنایت کہنے ہیں جس کا اثر جان یا مال پر پڑے (بعنی کیا ہا تا ہے۔ جمع شمی جنایت سے مراد میں ہے ) اور شد جنایا ہے گا وی کے قس سے متعلق نہیں ہیں اس کے باوجود بھی ان کو جنایات کہا جاتا ہے۔ جمع الانہرس :۸۸۸ ئی ہی وجہ مناسبت پر تفصیلی تحکو ہے۔

فلعدى بابت تقصيل مزيدج

## فتل عمر میں کفارہ کے متعلق

ا) تحقّ عدیمی کفارہ واجب ہے یانیس؟ تو امام شافی کے نز دیک کفارہ واجب ہے اور ہمارے نز دیک واجب نہیں ہے امام شافی کی دلیل رہے کے جب قبل خطایمی کفارہ واجب ہے تو قبل عمد یمی بدرجہ اولی کفارہ واجب ہونا چاہئے۔

۲) ہماری دلیل (۱) قبل محرکناہ کبیرہ ہے اور بہت تخت ہے اور کفارہ میں مبارت کے حتی بیں قو وہ کفارہ جومبادت ہے اس کا سب ایسا کبیرہ گناہ کینے ہے گا کفارہ اپنی رائے ہے واجب بوتا ہے اور شریعت نے کبیرہ گناہ کینے ہے گا کفارہ اپنی رائے ہے واجب بوتا ہے اور شریعت نے کفارہ کواس گفارہ کواس گفارہ کواس گفارہ کواس گفارہ کواس کا کودور کرنے کے لئے متعین کیا ہے جو آل خطاہ میں ہے اور یہ گناہ ہا کا ہے تو اپنی تیا کی تک بند یوں سے کفارہ کواس گناہ کودور کرئے کے لئے متعین نہیں کیا جا سکتا جو آل خطاہ میں ہے اور یہ گناہ بہت بھاری ہے۔

قُلْ عَدِ كَا تَعْمُ بِدِ بِ كَرَقًا لَى كُومِرات بْنِيل سلح كَى كَة تَلْدَهِ مِنْ قَالَ اللهِ الرف

تقتل خطاء كي تعريف اوراقسام وأحيام

تمل خطاء کا موجب کفار داور دیت ہے اور دیت عاقلہ پر ہوگی اور اس کی ادائیگی تین سال میں ہوگی جس کی دلیل فاوی عالمگیری میں قبل ازیں گذر پھی۔

ادرخطا کی دونشمیں ہیں ایک ارادہ کی خطاءاور دوسر کے شل کی خطاءاول کی مثال جیسے مارد ہاتھا ہران کو گرو و آ دی اکا یا مارر با تھا تر نی کودہ مسلمان نکلا بیارادہ کی خطاء ہے۔

ٹانی کی مثال جیسے کی نشابہ پر تیر مارا محروباں نہیں لگا بلکہ کی آ دی کونگ گیا بیشل کی خطاء ہے بہر حال تھم دونوں کا ایک ہے کہ کفار ہ اور دیت داجب ہے۔ فتاویٰ عالمیگیری ...... جلد۞ کاکیکر ۴۱۹ کیکی کتاب الجنایات

### عورت کے بدلہ مردکوقصاص میں قبل کیا جائے گا

جب مساوات كامداراسلام اوردارالاسلام پر كها بي وجب بيدار بايا جائه وين تصاص ليا جائه كاخواه مرد في ورت كو على كيا بويا اس كريكس اورخواه بالغ في بيكولل كيا ب اورخواه تكدرست آدى في اعد معياد را باج كول كيا بواورخواه مها الاعتناء في الاعتناء كول كيا بواورخواه مها لم الدماغ في مجنون كول كيا بوكية كافسوس عن عوم باورا كرعصمت كه علاوه ديكر چيزوں عن مساوات كا اعتبار كيا جائے تو بي تو تعماص كا وروازه على بند بوجائے كا اور جب قصاص نيس ليا جائے كا تو بحرا بس عن جنگ و جدال اور كى اوروازه كيلى اور آئيس عن ايك دومرے كو بلاك كرے كا۔ (اشرف الهوايه)

حرف اعتزاد

اس کے اسوام بی جمیس کی چزیں تحریر کرنے کی تحریک ہے گئی نوف طوالت آ ڈے آر باہ اورویے بھی مقعد فقایہ ہے کہ ذکورہ بالا مسائل کی نبعت تنہیم آسان ہوجائے وگرنہ جمیں احساس ہے کہ ابھی کافی مواد قائل انٹر تے ہے۔

ص ۱۵ و ۱۳۱۷ وارد کی طرف سے اضافہ جات ہیں بیفاوی عالم کیری کا حصرتین بلکہ بحث کو میٹنے کے لئے تحریر کئے گئے ہیں۔

# الوصايا الوصايا الموسايا

إلى شل دل الواب يل

وصیت کی تفسیر وشروط جواز وظم کے بیان میں جس کے داسطے وصیت جائز ہے اور جس کے واسطے نا جائز ہے اور جوامر وصیت سے رجوع کرنانہیں ہوتا ہے اُس کے بیان میں قال اُمر جم ج

الا بعماء وميت كرنا وميت معروف بيموسى بدجس جزكي وميت كي بير موسى وميت كزت والا اورجس كرحق م ومیت کی ہوائس کومومی لہ کہتے ہیں اور وصی وہ ہوتا ہے جومیّت کے قائم مقام اُس کا ظیفہ ہو۔ قال فی الکتاب شرع ہی ایسا والی تمليك وكتي بي جومرة كے بعدى طرف مضاف مواورمراواس يتمليك بطرين تمرك بينى بطوراحسان كرمرة سابعد مالك كردينا اورجس چيز كاما لك كرتا بي خواه وهين جويا منفعت بوكذاني الهين إوردكن اس كاريول ب كداوميت بكذ الفلان واوميت لي فلانی من یوں کہنا کہ میں نے اس جیز کوفلاں مخف کے واسطے ومیت کی یافلاں مخض کے لیے اس چیز کی ومیت کی بیمجدا سرحی میں ہے۔ اورومیت (۱)ستحب الی صورت می ہے کہ جب اس پر الشرتعالی کا کوئی تن واجب شہواور اگر اللہ تعالی کا کوئی تن واجب ہو دیسے زکوۃ وروز ے رمضان کے <sup>(۲)</sup>اور جج ونماز فریضہ جن کوأس نے ترک کیا ہے تو ایس حالت میں وصیت واجب ہو گی میٹیمین میں ہے۔اور وصیت علی موسی لدکا صریحاً یا و ادالة تبول کرنا شرط باور واللة تبول کرنے کی بیصورت بے کدموسی ارمزی تبول کر لے یا روکرنے ے سلے مرجائے آ اس کا مرنا وصیت کا قبول کرنا ہے ہیں اُس کے وارث اس وصیت سے براٹ یا کیں سے بیدوجیو کردری میں ہے۔ واضح ہو کہ تبول ہو کہ تبول وحیت موسی مے مرفے کے بعدی ہوتا ہے اس اگر موسی کی زندگی میں اس نے وصیت تبول کی یا رد کی تو یہ باطل ہے اس کا مجھا علم ارجیس ہے تی کہ موسی سے مرتے ہے بعد اُس کو تبول کر لینے کا اختیار ہوگا برسراجیہ على ہے۔ بفعل تول كرنا جيره وميت نافذ كرنا وارثول كرواسط كوكى جز فريدنا ياادائ قرضه كرنامك بقول قول كرف ك بيريدا سرحى مى ب اورشرط وصیت بدے کہ موسی تملیک بعن ما لک کردیے کی اہلیت رکھتا ہوادر موسی لہ تملک بینی ما لک ہوجائے کی اہلیت رکھتا ہواور بعد موص كيموسى بدايدامان موليزة الل تمليك ب\_اوجر تهم وصيت يدب كدموسى لدموسى بكاحل ببدك بملك جديد مالك موجاتاب یہ کفاری میں ہے۔اور میستحب عمر ہے کہ آ دی اسپنے مال سے اگر وصیت علی کرے تو تھائی ہے کم کی وصیت کرے خواہ اُس کے وارث غنی ا مترج کہتاہے کہ یہ بنا پر تھنیب و کثرت کے ہے او سے مترج کہتاہے کہ دھیت متحب میں اگرائے نے کے ساتھ دمیت نہ کی جو تھوظ ہرے تو وہ جھ کوچوب رہے لیکن دمیت لین کسی کوٹر ش تھی انا ہر مال میں مستحب ہے اس مترجم کہتا ہے کہ بیقید رفع تو ہم کے واسطے زیادہ کی ہے طاہر عبارت سے پیدا بونا ہے بعنی وحیت تمالی، ل ہے کم مے مما تھ متحب ہوالا تک ایسائیس ہوسکتاہے بس نے بیان کئے وی متی مراد بیں H (۱) بش دینے کی دمیت کرستال (۳) کفارہ دینے کی وہیت کرسالا

ا بین جس قدر مال کی مریض نے اجازت دے دی ہے دیکھ جائے گا کہ دوم میش کا تبا اَنْ مال ہے قوجائز ہے اور آکرزا ندھی جائز ندہو گی اا

عُونك بدوميت كويادادث في كواستفادميت على (١) لقول لو اوصلي از يدمن الثلث لفيني تعدم النفاذ فليتامل ١٢

<sup>(+)</sup> الرحية بأني سنة الدند بوكي الذباجازت وارع أن الاال كاخود وهيت تركز بحي أفضل مينا السرا) البني وهيت جوباجازت جاكز مينا

قائل کے داسطے خواہ مدافق کیا ہویا خطا ہے جب کہ خود مباشر آل ہوتو دھیت تھیں جائز ہے بیہ جدا بیش ہے۔ خواہ اس کے مجروح کرنے ہے پہلے دھیت کی ہویا اُس کے بعد اور اگر وار تول نے قائل کے تن شی جو دھیت ہے اُس کی اجازت دے دی تو امام اعظم والم مرحد کے خور میں ہو وہیت ہے اُس کے تن شی دھیت جائز ہوگی اگر وارث والم مرحد کے خور میں ہوتو اُس کے تن شی دھیت جائز ہوگی اگر وارث اور الم مرحد کی بیمب وطائل ہے والے تاکل کے والے مرحد ہونے امام الاحدیث والم مرحد کی اور اُس کا سوائے قائل کے وکی وارث میں ہوتو امام الاحدیث والم مرحد کی اور اُس کی اور اُس کے والے اور اگر قائل کے والے اور اُس کی اور اُس کے والے اور اُس کی اجازت کے جائز نہ ہوگی ہے فراد کی واسطے دھیت کی تو بدون وار تول کی اجازت کے جائز نہ ہوگی ہے فراد کی قائم کی قائن میں ہے۔

عورت کاکسی مر دکوزخی کرنے کے معاً بعد نکاح کرنا مسورت ندکورہ میں قصاص کا مسئلہ 🏠

ا کر تورت نے کی مرد کو دھار داریا بغیر دھار دار چڑ سے ذخی کیا چرمرد نے اُس کے حق میں چھددمیت کی چراس سے تکاح (۱) کرنیا تو عورت نہ کورکون میراث فے کا اور نہ وصیت بلک اُس کوفتلام برمقررہ کی مقدارے بفتر رمبرانشل کے مطے کا اور جو کھے اس سے زیادہ ہو جو بھٹی ومیت سے رہاوہ بسیب لل کرنے کے باطل ہوجائے گا۔ اگرایک مخص کے قبل جس وس آ دمی شریک ہوئے ان میں ہے ایک آ دی اُس کا غلام ہے اور اُس نے بعد جنایت کے بعض کے واسطے وصبت کی اور اسینے قلام کو آ زاد کر دیا تو وصبت باطل ہو گی لیکن منتق بعد نافذ ہوئے کے اُس کا دور کر ناممکن ٹیس ہے ہیں اُس کا رد کرنا اس طرح ہوگا کہ غلام پذکور پر اُس کی قیت کے واسطے سعایت واجب کردی جائے گی اور کل مدین تا کل کومنوکرنا جائز ہے اور اگر کل بخطا ہواور اُس نے عنو کیا تو بیشل اُس کے عاقلہ کے واسطے اُس کی طرف ہے وصیت ہوگی ہی تہائی مال میں جائز ہوگی اور اگراہے غلام کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی تو وصیت کے ہوگی پھرا کر غلام نے اُس کول کیا تو وصیت باطل ہوجائے کی لیکن غلام آ زاد ہوکراٹی قیت کے واسطے سعایت کرے گا اور علی بدا مد بر نے بھی اگراہے موٹی کوعرایا خطاقل کیا تو وہیت رد ہوجائے کی وجہے اس پرواجب ہوگا کراٹی قیمت کے واسطے معایت کرے اور آل مریس اُس پر قصاص واجب ہوگا۔اور اگر کمی مخص کے واستے دھیت کی پھر کواوقائم ہونے کے بیاقاتل ہے اور بعض ورثوں نے اُن کی تقدد بن کی اوربعض نے محد یب کی تو جنیوں نے گوا ہوں کی محد یب کے سیدان کے حصد دیت سے مدعا علید بری وہ جائے گا اور ان كے حصد ش أس كى وصيت تهائى سے جائز ہوكى اور جنبول في كوا مول كى نفعد يتى كى ب اُن كا حصد و يت مد عاطيه يرالازم ہوكا اور تهائی ے اُن کے حصہ ہے اُن کی وصیت باطل موجائے کی اور اگر ذید فرمرو و بکروو آوریوں کے واسطے وصیت کی اور زید کے خالدو شعیب دووارثوں میں سے ہرایک نے ایک ایک موسی الہمار گواہ قائم کے کداس نے ہمارے مورث کو خطا سے آل کیا ہے تو ممرووب كر جرايك بريا في يا في بزار درم ديت كاين ايندى كدواسف واجب جول كاور جرمه عاعليه كاحق وميت اين مرى كه صه میں جس نے اس پر آل کے گواہ قائم کے ہیں چھے شہوگا اور دوسرے کے حصہ میں سے حساب سے ہوگا۔ اگر زید نے محرو و بکر دونوں میں سے ہرایک کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی اور خالد کے واسطے ایک غلام کی وصیت کی چرعمرو و بحر سے جن میں سے ہرایک کے واسطے تمائی مال کی وصیت ہے خالد پر بیکوائی دی کداس نے زید کوئل کیا ہے تو دونوں کی کوائی باطل ہے۔ ای طرح اگر دونوں نے کی وارث یا اجنی پر بیگوائی دی کداس نے خطا ہے آل کیا ہے تو بھی باطل ہے۔ اگرا یک مخص نے اسے مرض میں ایک غلام صغیر کوآ زاد کیا اوراس كے سوائے أس كا بچھ مال نبيس بے مجراس نابالغ نے اسينے مولى كوعمر اقتل كياتو أس برواجب موكا كدا جي دوقيتوں كے واسطے سعایت کرے جس میں سے ایک تہائی بطور وصیت دفتے کی جائے گی اور مائلی کے واسلے سعایت کریں اور اگر بالغ ہواور اُس نے مولی ع مومی لہا کے مخص اور مومی لبھا و وقعی جس کے واسٹے مومی نے ومیت کی ۱۲ 💎 (۱) مجرو ومر داس زقم 🚅 " "

کوخطا ہے آل کیا تو وارثوں کے واسطے اپنی دو قیمت کے لیے سعایت کرے **گااور آس کودمیت میں پھے نہ سلے گ**ااور بیسب ایام اعظم کا قول ہاور صاحبین کے زویک وصیت کی وجہ سے اس پر سعایت الازم آئے گی اور دیت اس کی مددگار برادری پر ہوگی بیمسوط میں ہاور اگر اسے وارث کے بنے کے واسطے ومیت کی قو جائز ہا کا طرح اگراہے مکا تبدیار برے واسطے ومیت کی تو بھی سب استحسانا جائز الين قاتل كي باب كواسط وميت جائز باكريدة بالى رشة كتابى اونيا(ا) بواى طرح اين قاتل كي بين كواسط وميت كي تو مجی جائز ہے آگر چدفرز مری دشتہ کتنا ہی نیجا ہوجیے ہوتا پر ہوتا وغیر واور نیز اُن کے مکاتب و مدیروغلاموں کے واسطے بھی وصیت جائز ہے بید فآوى قاضى خان مى باوراكركس محض كام كواسط يول وميت كى كه برحمينا الكودى درم نفقدد يربائة والمام اعظم والماميرو ابو يوست نے فرمايا كديروميت غلام كواسطى وكى كدجهان دوجا. ين كاس كے ساتھ جائے كاخواہ فرو فت كرديا جائے يا آزادكرديا جائے اور اگراس براس محمولی نے سلح کر بی اور تاام نے اجازت دے دی او جائز ہادر اگر غلام آزاد کیا گیا مجراس نے اجازت دی او اجازت باطل ہے اور اگر ایک مخص کے موزے کے واسطے بدوست کی کیاس کو ماہواری وس برار نفقہ دیا جائے تو بیا لک اسپ کے واسطے وصبت ہوگی ہیں اگروہ مرکبایا مالک عنے اُس کوفرو شت کردیا تو دھیت باطل ہوجائے کی بیٹمبیرییش ہے۔مسلم نے اگروی کے واسطے ومیت کی باس کے برتکس او جائز ہے بیکانی میں ہے۔ اگر ذی نے کسی حربی فیرمستامن کے داستے وصیت کی او می نیس ہے بدائع میں ہے۔اوراگرمسلمان نے کی حربی کے واسطے جو دار انحرب میں ہے دھیت کی توباطل ہے اگرچہ دارث اوگ اچازت دے دیں بھر اکروہ حرثي موسى لداسية وارالحرب سائمان كروارالاسلام عن وميت كامال لين كداسطة يأقوأس كواس عن سه وكون سط كااكر چد وارث لوگ اچازت دے دیں بیرسب اس وقت ہے کہ موسی وارالاسلام بن مواورموسی لدحر فی دارالحرب بن مواور اگرموسی بھی وارالحرب على موقواس على مشارك في في اختلاف كياب اوراكر في دارالاسلام عن المان في كرة يا مواوراس كوا سطوعيت كي و فركور ہے کہتمائی مال کی وصیت ہدون اجازت وارثون کے جائز ہوگی اور تہائی سے زائد ہیں اجازت وارثان کی ضرورت ہے اور اس طرح اگر أس كو كي بدكيا يافل (٢) صدقات على سائس كوهدة. وياتو فوزير تهارواية كيموافق يبي تحم بيتا تارخاني على ب-

اگرمسلمان نے مرتد کے داسطے دمیت کی تو نہیں جا زئے روٹاوی قامنی خان میں ہے۔ اگرا بیے فض نے دمیت کی جس بر اس قدرقر ضد بي وأس كتام مال كوكير بيء عرب والرحية وميت جائز شهوى الاأس مورت من كرقرض خواولوك إينا قرضه معاف كروي كذا في البدايد اوروميت فقط اليساى فخص كى طرف سي يج بوتى بي جس كى طرف سي تيرع واحسان ميح موتاب إس مجنون یا مکاتب یا اوون کی وصیت سی میں ہا ک طرح اگر مجنون نے وصیت کی مجر بعد افاقد کے سرحیاتو سی نیس ب کونکد مالت مباشرہ وصیت عل و والمیت نیل رکمتا تهامیا فقیارشرع مخاری ب-اورمکاتب کی وصیت سی نیل با اگرچداوائد کابت کے واسطے کافی مال جهوز امويه بدايش بـ مكاتب ك وميت تين تم كى موتى باكستم بالاجماع باطل بودواكى وميت بكراي اعيان مال میں ہے کسی مال میں کی وصیت کرے اور ایک بشم بالا جماع جائز ہے وہ پر کہ وصیت کی اضافت ایسے مال کی طرف کرے جس کا و و بعد آزادی کے مالک ہومثلا ہوں کیے کہ جب میں آزاد موجاؤں تو فلال مخص کے لیے میرے تہائی مال کی ومیت ہے ہی اگر قبل موت کے بدل کتابت اداکر کے باادرطور برآ زاد ہو گیا چرمر گیا تو موسی لدکہ تہائی مال ملے گادرا یک تتم مختلف فیدے و میدے کہ مثلا مكاتب نے كہا كہ يس نے اسے تهائى مال كى فلال تخص كے واسلے وصيت كى چروه و زاد ہو كيا تو امام اعظم كے زو كي وصيت

ل لا يحقى انه لو مات الطلب البقية المعنَّما " العني على مجل عم مجاوريس الخابر الرواية كروافق مجالات (1) واوارداوا ا ر (۲) - فرض ندیوجیے زکو ۱۳۶

باطل ہے اور صاحبین کے زویک جائز ہے ہے جی تا جائز کے دوست آگر وہ مرائق ندہولین فریب بلوغ ندہوتو ہمارے ،

زویک جائز نہیں ہے اور نیز اگر مرائق ہوتو بھی تا جائز ہے بیٹاوئ قاشی خان ش ہے۔ خواہ لاکا ماذون التجارة ہو یا ججور ہو کذائی
البدائع خواہ وہ بعد بالغ ہوتے کے مراہ ویا آئی بالغ ہونے کے مرکبا ہو کذائی الکائی۔ اورائ طرح اگر اُس نے کہا کہا گرش بالغ مر
جاؤں تو میرا تبائی مال فلاں مخص کے واسطے و میت ہے تو نیس کے ہائی واسطے کہ وہ المیت نہیں رکھتا ہے ہی تیزر تعلق بر ممکن نیس
ہاؤں تو میرا تبائی مال فلاں مخص کے واسطے و میت ہے تو نیس کے ہائی واسطے کہ وہ المیت نہیں رکھتا ہے ہی تیزر تعلق بر ممکن نیس
ہاؤں تو میرا تبائی مال فلاں محت کی اضافت ہو ہے آئے اور ہوجائے کے بعد کی طرف کی تو بھوئے تی بدا فتا ہی وہ میت ہو اور اس نے اگر و میت کی اضافت ہوئے کے بعد کی اور سے کی میں ہے۔ آزاد عاقل کی و میت
خواہ مروجو یا مورت ہوجائز ہے اور تا بالغ مجورکی و میت جو بالغ ہو کر بے داہ آئر باتیا تا نہیں جائز ہے اور استحسانا جائز ہے اور ابن

اگرنابالغ يامكاتب نے وصيت كى چروه بالغ آزاد موايا آزاد كيا كيا چراس نے اجازت دى تو از مرنو وصيت موكر سح مو جائے کی اور حمل کے واسطے وصیت جائز ہے اور نیز حمل کی وصیت کی ہے واسطے کردینا کہ بیدیا ندی بجد بینے تو فلاں کے واسطے وصیت ہے تو باتر ہے بشر طیکہ وات و میت سے جو مجید سے کم میں بجہ بنے اور اگر کسی نے دوسرے کے داسفے یا تدی کی سواے اس کے عمل کی وصیت اور استثنا و دونوں سے بیں بیرکانی میں ہے۔ اور اگر ایک حورت کے پیٹ میں جو ہے اس کے واسطے وصیت کی چرایک مہیند ومیت کے بعد اور موسی کی موت کے بعد و اورت مردہ بچہ جن تو اس کے واسلے چھومیت ند ہوگی اور اگر ذیرہ بچہ جن مگروہ مرکبا تو تہائی ہےوصیت جائز ہوگی اور یہ مال اس بچرے وارثوں کے درمیان میراث تقسیم ندہوگا اوراگردد بچہ جن ایک زندہ اور دومرامردہ تو مال وصیت زند و کے واسطے ہوگا اور اگر دولوں زئرہ جن گرا یک مرکبا تو مال وصیت دونوں کے واسطے نصف انصف ہوگا اور جومر کیا ہے اُس کا حصداً س کے دارٹون کے داسطے میراث ہوگا جیما کدمیراث میں ہے اور اگراس طرح دمیت کی کدا گر قلال مورت کے بعیف عى الكى مواق أس كواسط برارورم كى وحيت باوراكرالكا مواقود وبرارورم كى وحيت بي رو ومورت وقت وحيت ساكي وا كم جدميني ش ايك الري جن اوراس عدد بالتي روز إحداكك الزكاجي الواست تبائي على عدد وول كو طع اوراس صورت على اور دوسر ک صورت جو فدکور موتی ہے دونوں على فرق ہے اور دوسر ک صورت سے کداگر كى مورت سے كہا كد جو مجمع جرے بيث عل ہا کرو ماڑکا ہوتو اُس کے لیےدو براردوم کی وصیت ہاورا گراڑ کی ہوتو اس کے لیے برارورم کی وصیت تھی مگراس مورت نے ایک ى بيد سے ايك اور ايك از كى جن اور موسى كو وقت موت سے جدمية كم على جن تو دونول جون على سے كى كے واسطے وصيت على سے يجھ ندسط كا بجرمئلداولى على اكر تورت قدكور چەمىينے سے كم على دولا كے اور دولا كياں جى تو وار تان مومى كوا تقليار ہوگا كە دونوں لڑکوں اور دونوں لڑکیوں میں ہے جس ایک لڑکے اور ایک لڑکی کوچا ہیں مال وصیت دے ویں بیرمحیط میں ہے۔ موسی کا اپنے وميت ے رجوع كرنا سي بهر وجوع بھي صريحا ثابت ہوتا ہے اور بھي واللة ثابت ہوتا ہے بي اوّل كى بيمثال ہے كمثلاً موسى كيرك في في رجوع كياياس كي كل النظ كيماوردوم ال الرح ب كدكوني ايساهل كرفي جورجوع كرفي يرد لالت كرتا ب مرا جوفعل ایبا ہے کہ اگر انسان اُس کو دوسرے کی ملک کے ساتھ کرے تو مالک کاحق منقطع ہوجائے ہیں جب ایسافعل مومی کرے گاتوبیر جوع کرنا ہوگا اور تیز جو فن موسی بیش زیادتی کاموجب موااور بدون اس زیادت کے تعلیم عمکن نہیں ہے ہی جب ا ۔ مین اس نے ، وجود بالغ ہونے کے وصیت کی محرج و تک ورکن معاملات علی وہ نالائن ہے اس واسطے وصیت جا ترقیص ہے وقال اکمتر ہم کان بنراعی قوج والله اعلم ال على تسليم ميروكرا يحي الدير وكرات على مونيا إلى التي ال

مال عين كي وميت كابيان

فلال کے واسلے ہے تو بدر جوع ہے اور ای طرح اگر کہا کہ وہ میرے دارث کے واسلے ہے تو بدر جوع ہے مکل وحیت سے اور ود بارو<sup>(۱)</sup> وارث کے واسطے وصیت ہے ہی دیگر وارثوں کو اختیار ہوگا جا ہیں اُس کی اجازت دیں یارد کر دیں اور اگر دوسری ومیت کے وقت دوسر المحض جس کے واسطے دوسری وحیت کی ہے سر کیا تو میلی وحیت اپنے حال پر باتی رہے کی اور اگر دوسری وحیت کے وقت دوسراموسی لیزئیره ہو محرموسی کی موت سے پہلے سر کیا تو غلام فرکوروارٹوں کا ہوگا اس وجہ سے کدونوں وسینیس باطل ہوگئ ہیں می کانی عل ہے۔ اور اگر کی کے واسطے ایے قلام کی وصیت کی چراس کورائن کیاتو بدجوع ہے اور اگر اس کواجارہ پر دیایا بائدی تھی کہ اس سے وطی کے کرلی تو بید جوع جیش ہے اور اگر او با موکداً س کے دینے کی وصیت کی مجراً س کی موار یاز روبنالی تو بیدجوع ہے اور اگر ابنا غلام دینے کی کی کے واسطے وحیت کی چراس کو مکاتب یا مرکر دیایا کی وجہے اُس کو اپنی ملک سے تکال دیا تو بدومیت سے رجوع ہے تی کہ اگر وہ غلام پھراس کی ملک میں مود کر ہے وہ وہ صت کی چیز تدر ہے کی بیٹز الد اسکتین میں ہے اور اگر کھا کہ جس غلام کی میں نے قلال مخض کے واسطے وصیت کی تھی اور بھی اُس کی دھیت قلال دوسر سے خص کے داسٹے کی تو وہ غلام دونوں میں نصفا نصف ہوگا ای طرح اگر کہا کہ اور بھی اُس کی تصف کی وصیت قلاں دوسرے کے داسطے کر دی تو بھی وہ غلام دونوں میں مشترک ہوگا اور اگر تہائی قلام کی وصیت زید کے واسطے کروی چرکہا کہ وہ تہائی قلام کی جس کی وصیت جس نے زید کے واسطے کی ہے اُس تہائی کی نصف وصیت عمرو کے واسطے کردی یا کہا کہ اُس کے آ و سے کی وصیت عمر دیکہ داسطے کردی تو بیقو ل تہائی عمل سے نصف سے جوزید کے واسطے ومیت تھار جوع نیس ہے بلکہ تہائی غلام دونوں على مشترك ہوكا ادر اگر كہا كدو ہ تہائى جس كى دميت زيد كے واسطے على فيكر دى تھى اور بھی اُس کی نصف کی و میت عمر و تک واسطے کر وی تو زید کواس تبائی کا تبائی ملے گا۔اور اگر زید کے واسطے ایک چیز کی وصیت کی چرکھا كرجو يكوش في زيد كواسط وصيت كي في أب كي نصف كي وصيت عمرو كروا سط كردي توده غلام دولول على مشترك موجائع الی آ و مصفلام سے دجوع ابنت ہوگا اور اگرا کے مخص کے واسط ایک یا ندی کی وصیت کردی چراس یا ندی کوام ولد بنایا تو بدومیت ہے دجوع ہے اس طرح اگر کیبوں کی دمیت کی محران کو پیایایا آئے کی دمیت کی محراس کی دوٹیاں بکوائیں تو بیدجوع ہے اوراگر ا كي تخص سے كها كميا كرتو في است فلال قلال قلال تخص كرواسط وميت كى بيس أس في كها كرميس مكداً س تخص كرواسط میں نے اپنی فلاں یا عرب کی وصیت کی ہے تو بدخلام کی وصیت سے رجوع ہے اور اگر اسے وار کی قلال محض کے واسطے وصیت کی مرأس بر مج كرائى اس كومنهدم كياتو بيدجو عنيس باوراكراس في مكل كرائى ياتو رجوع ب بشر طيكه واركبير مواوراكرزين كي وصیت کی پھراس میں رطبہ یہ بیا تو بھر جوئ نہیں ہے اور اگر درشت انگور منائے یا اور درخت لگائے تو بید جوئے ہے بیاتا وی قامنی خان

اگراس کے در فت خرما میں جو کفری گلے جیں اُن کی وحیت کی چرموصی کے مرنے سے پہلے و ویسر ہو کئیں بایسر کی وحیت کی اور وہ رطب ہو گئیں اور ہنوز موسی نہیں مراہ یا تازہ انگوروں کی وصیت کی اور وہ موسی کی موت سے پہلے زیب ہو تی یاستیل کی ومیت کی اور وہ کیبوں ہو گئے لین بالیوں میں ہے گیبوں پختہ ہو کر نکال لئے سکتے یا بیا عمری کی ومیت کی اور وہ انکوشی ہو کی یا اتذ سے کی ومیت کی اور و و بی ہو کیا بین انڈے سے بی نکل آیا اور بیسب موسی کی موت سے پہلے ہو کیا تو ومیت باطل ہو جائے گی اس واسطے کہ ع اورا کر دلی ہے ام ولد بنالیا تو وصیت فوٹ کی است 👚 الحاصل انک صورت جس نے تس مال میں تغیر ہویا آس کی صفت بدر جائے تواس میں عمر جوع دياج يكاما ع وويزي جوزيا وودول تك زهن شنيس كل ربتي بي بالتموزي دت كريد تم موجاتي بي ازتمس وركاري وغيروا (۱) موائے موسی لد کے دوسرے کو بیان کیا ۱۴

جس چیز کی وصیت کی تھی وہ منتفیر ہو کر دومری چیز ہوگئی ہے اورا گرموسی کے مرنے کے بعد وہ حضیر ہوگئ تو وحیت با فذہ ہو جائے گی اور اگر موسی کی وصیت یا فلک ہوجائے گی اور جو بسر بی ان میں بسر کی وصیت یا فلک ہوجائے گی اور جو بسر بی ان میں باتی رہے گئی اور جو بسر بی ان میں باتی رہے گئی اور جو بسر بی ان میں باتی رہے گئی اور جو بسر بی ان میں باتی رہے گئی اور جو بسر بی ان میں باتی رہے گئی اور اگر وطیب کی وصیت بھر موسی کی موت ہے پہلے وہ ہمر لینی جو بارے ہوگئی اور وہ گئی ہو گیا تو استحد باطل شہوگی بیکا تی میں ہوا ہو ہے بال سے جو بار درم کی کی کے واسطے وصیت کی بیا اس نے فیر کی اجا اس کے گئرے کی کی کے واسطے وصیت کی بیا اس نے میر موسی در کو بی کہ بی کے واسطے وصیت کر دی بھر اس فیر موسی در کو بی بیک بی اور جب آس کو و سے دیا تو جائز ہے اس واسطے کہ مال فیر ہے وصیت کرنا بمنول کا مال فیر ہے کہا آس نے فیر کا مال بر کردیا ہی بدد ان تعلیم و قبد کے تھو کی جہو طریق ہے۔

ودر (دان

اُن الفاظ کے بیان میں جو وصیت ہوتے ہیں اور جو بیں ہوتے اور جو وصیت جائز

ہےاور جوہیں جائزے

ایک محص نے دوسرے ہے کہا کہ قویمری موت کے بعد وکل ہے قو وہ وہی ہوگا اوراگر کہا کہ قویمری حیات میں ہمراوسی
ہوقو کیل ہوگا ہے تھی رہیں ہے۔ ایک محص نے دوسرے ہے کہا کہ تیر ہدا اسلے سودرم ایرت اس شرط پر ہے کہ قویم راوسی ہوتو شرط
ہالل ہے اور سودرم اُس کے واسطے دھیت جائز ہوں گے اور ہاہر قول مخار کے دو محص ہوگا ہے تراز درم کی وصیت کی اور وصیت
ہالل ہے اور سودرم اُس کے داکر ایک محص نے کہا کہ تم لوگ گواہ رہو کہ شی نے فلاں محض کے داسطے ہزار درم کی وصیت کی اور وصیت
کی کہ فلال محص کے واسطے میرے مال میں ہزار درم بیل قو پہلے ہزار درم وصیت ہیں اور دوسرے اثر اور اصل میں ہے کہا کہ وصیت کی اور وصیت ہیں اور دوسرے اثر اور اسلے فلال میں ہزار درم بیل قو پہلے ہزار درم وصیت ہیں اور دوسرے اثر اور اسلے فلال میں ہزار درم ہیں قو پہلے ہزار درم وصیت ہیں اور اصل میں ہے کہا کہ وسیت ہو اور اگر کہا کہ وحیات سے دار میں واسلے فلال محص کے ہے تو بیا قول کو اس کہ اور اسلے فلال میں ہو بیا تو اور اسلے فلال کے سے اور اگر کہا کہ فلال محص کے واسلے میرے مال میں قوید آتر اور ہوگا اور اگر اور اسلے فلال سے ہزار درم ہیں قوید اور اسلے فلال سے ہزار درم ہیں قوید کہا کہ وحیت ہوں تو دوسرے مال میں قوید کر ایا تو محص ہوگا اور اگر بھند کہا کہ دیمرا ہے فار میں اور اسلے فلال سے ہزار درم ہیں تو ہوں تو دیمرے اس میں تو ہوگر اور کی اور اسلے فلال سے کہ اور اور میں تو میں ایسا کیا تو سے امار زام احمد طواد کی نے شرح وصا بیا المسل میں ذکر ایساں تک کرو دھر گیا تو باتو ہوگر اسے اور اگر وصیت ہوگر انجسا فا وصیت ہوگر ایسا کیا تو سے امار ذام اور اسلے فلال ہوگر اور اسلے فلال ہوگر اور اسلے فلال ہوگر ایساں تا کہ وحمد کیا تو اور اسلے فلال ہوگر ایساں تا کہ وحمد کیا تو وہمر کیا تو باقل ہے اور اگر وصیت کے تو کر وہمر کیا تو باقل ہو اور اگر وصیت ہوگر انتھا فا وہ میں ایسا کیا تو سے امار اور اور اور اسلے فلال ہوگر وہمر کیا تو باقل ہو کر اور اسلے فلال ہوگر انتہا کہ وہمر کیا تو باقل ہو کر اور اسلے فلال ہوگر کی میں اور اور اسلے فلال ہوگر اور کر اور اسلے فلال ہوگر اور اسلے فلالے کی میں اور اور اسلے فلال ہوگر اور ک

ایک فخض نے دوسرے سے اپنے مرض میں قاری میں کہا کہ (جار دار فرز ندان مراسیس من ) لینی میرے مرنے کے پیچھے میرے فرز ندوں کی جار داری کرتو اُس کواپنے تر کہ کاوسی قرار دیا اس طرح اگر کہا کہ اُن کا تعہد کریا اُن کے کام کی فیر کیری کریا جواس کے معنی میں بولے جاتے ہیں اور اگر مریض نے دوسرے سے کہا کہ ( غم کار (۱) من وا آن فرز ندان من بعداز و فات من بجوزم ) یہ کہا

(۱) میر کام اورمیرے قرزندوں کی ملک کے بعد میری تم خواری کر۱۴

ا سرج کہتا ہے کہائی کام خی ایسا قریدہے جوائی کی موادستی وصی کرنے پر دلالت کرتا ہے قاقی ایک ایکو جم مقول اس حدث ہی الاحدث الفلار کدا اکر آول بھرائم فی استعمال کے موافق حدث ہے موسے مواد جاود ہادی زبان بھی ایک موادشتموم ہوئے بھی تال ہے اا (۱) میری فرزندوں کو ضائع میں چھوڑ دے 11 (۲) سنگر خانہ 11 کیا تو ابوالقائم نے فرمایا کردیا فری وصیت جائز ہا اوراُ تھائی جائے جائے کی وصیت باطل ہا اوراگر وصی اُس کواس مقام پر اُ تھوا کر گیا تو جو پھوا سے اٹھوا کر ایس نے بدون اجازت وارثوں کے ایس کیا اوراگر وارثوں کی اجازی کی اجری کیا تو جو پھوا سے اٹھوا کر ایس نے بدون اجازت وارثوں کے ایس کیا اوراگر وارثوں کی اجازی کی اجری کیا ہوئے کی اور شخ اوراگر وارثوں کی اجازی کی اجری کی اور شخ الیا ہے بینی ایس کی کھوم مشا نقد تبیل ہے ہیں گئی تھی زیادتی کرنے کے ہاور بھنی مشارکی نے اس سے انکار فرمایا ہے بینی معروع جانا ہے۔ اورا گر زینت کے واسطے اپنی قبر کی تھارت کی وصیت کی تو یہ باطل ہے اورا گر زین موت کے بعد مائم کے واسطے اپنی قبر کی تھارت کی وصیت کی تو یہ باطل ہے اورا گر زی موت کے بعد مائم کے واسطے اور جولوگ بہاں وریتک قیام کریں یا دور ہے آئی گھانے کی وصیت کی قویہ اپنی تھی تھری وار جی فرا کا اس ہے جائز ہو تھی میں اور جس فرا کی اور کھوڑ اپنی کے نوب میں اور جس فول کا اورا گر تھوڑ اپنی کہ نوب کو اسطے کا تھام دیر کھی اور اس کھانا کے شام نے بھواور نہ و میات دور ہے آئی کی موال کی موال کے اس کی تو بھری کی میر کے مورٹ کی بیاں کھانا کے جائے کو مشام کی جو بھری ہے کہ بالی میں اور تھا کہ کو اس کھانا کے جائے کو مشام کی جو بھری ہو تھی میا کی جو بھرونی میں میا کی جو بھرونی کے مائی کھوڑ اپنی کو ایک کھانا کے جانا کرو و تیں ہواں دور ہو ہیں میں کہ بھری و فیر و شروش کی جو بھرونی ہو تھی میں دور کے آئی کو اس کھانا کے جانا کرو و تین ہواں دور کے ایک کو میں میا کی کھوڑ و فیر و شرون کے مائی کھوٹ کیا کی جو بھرونی میں میں دور کے اپنی کو کھوڑ اس کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کو کھوڑ کیا گھوٹ کی کھوٹ کی جو کھوٹ کی تھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی

قال المعرجم 🛠

قال المترجم ١٠٠٠

مرادیہ بن کہاں کی قیل حق دمیت کے لازم نیں ہورد جس کو پر بیز گارجائے اُس سے تماز پر حانے کو کہا جائے تو اولی وانسب بنوادراین ساعد عی امام ابو یوسف سے دوایت ہے کہا یک حض نے وحیت کی کربر اتہائی مال مسلمان مردوں کے تفن میں یا مسلمان مردوں کی قبر کھود نے علی بالی بالے مسلمان مردوں کی قبر کھود نے علی بالی بالے نے علی قریج کیا جائے تو قرمایا کہ یہ یا طل ہے اور اگر یہ وصیت کہ کرمر اتہائی مال فقیر مسلمانوں کے تفن دیے علی یا اُن کی قبر میں کھود نے علی قریج کیا جائے تو جائز ہے اور اگر ومیت کی کہ میرا دار مقبرہ کی اس فقیر مسلمانوں کے تفن دیے علی یا اُن کی قبر میں کھود نے علی قریج کیا جائے تو جائز ہے اور اگر ومیت کی کہ میرا دار مقبرہ کی اُن کی قبر میں کھود نے علی قریج کیا جائے تو جائز ہے اور اگر ومیت کی کہ میرا دار مقبرہ کی اُن کی قبر میں کھود نے علی ہور تی بور تور تی بور ت

د یا جائے پھر اُس کا وارث <sup>(۱)</sup> مرا تو اِس کا فین کرنا اس مقیرہ ٹس جائز ہے۔اور فیادی فصلی ٹس ہے کہ اگر میدومیت کی کہ میرا وار كاروال مرائ كرديا جائ كدائ ش اوك از اكري توخيل في بهاورائ قول يراحلوب يخلاف أي كاكريد وميت كردى كد سقابد کردیا جائے تو بیٹے ہاوروارٹ لبس میں سے پانی نہیں لی سکتا ہے بیتا تار خاندیں ہے۔ ایک مخص نے اپنی زعر کی میں ثاث خريد اتعالى وميت كى كه ش اس نات ش كفتا ديا جاؤل اورمير ، ياؤل ش بيزيال اوركر دن مي طوق و الاجائة يه غيرمشروع چیز کے ساتھ وصیت ہے ٹیل یا طل جو کی اور اُس کو کفن حل دیا جائے گا ( لیحن جیسادہ پیش تھا روز جعد دایا م عن خوشی میں لیس اُس کا ورمیانی دیاجائے گایا جیساا بے او کول کودیاجاتا ہے )اور جس طرح لوگ وٹن کئے جاتے ہیں ای طرح وٹن کیا جائے گا۔ اگر بدومیت كى كدأس كى قبرير كم على كائ ياأس يرقبه بناياجائة وصيت باطل بهالاً أس صورت بس جائز بوعتى ب كدوبال درعدول وفيرو ك فوف ا كما لكان كان ورت مواور في الوافقاسم دريافت كيا كيا كدا يك فض في افي وفتر كوايد مرش يس بهاس ورم ويے اور كياكه شرم واول تو ميرى قبر برعمارت بنوانا اور مجاورت كرنا اور يا في درم تيرے واسلے بين اور ياتى كے كيمون فريد كروادة كردينا تو فرمايا كدا سے كواسط يا في ورم كن جائز إن اور حس قبركي ممارت كا تھم ديا ہے أس كود يكھا جائے كا أكر محافظت ك واسط عمارت کی ضرورت ہونہ بغرض زینت کے تو جندر حالات کے بنوائی جائے اور یاتی درم فقیروں کودے دیے جاتیں مے اور اگر جا جت ضروری سے علاوہ عمارت کا عظم دیا ہے یعنی تمارت کی وہاں کوئی حاجت ٹیس ہے تو دمیت یاطل ہوگی اور اگر وصیت کی کڈسی مخفس کومیرے مال سے اس قدر دیا جائے تا کدمیری قبر برقر آن پڑھے ایک وصیت باطل ہے۔ بعض نے فرمایا کدا کر قاری لیعن يز معند والاكوني معين مواقو جائب كدوميت بطورصلدك جائز موند بطوراً جرت كاوربعض في فرمايا كذيل جائز ب اكرجه قاري معين مواورايا اى فنس الونسر فرما يا ب في الوالقاسم عدر يافت كيا كما يكفض في وصيت كى كدون قبرين كمودى جاكي او فرما يا كداكرمقبره مين كرديا كدأس يسمرد عدن ك جات بي تووميت جائز باوراكر كمودنا بغرض انها ميل ع فقيرول كدن ك ہے بدون اس کے کدکوئی جگمجین کرے تو وصیت باطل ہے اور واقعات الم محقہ ہے روایت ہے کداگر وصیت کی کرسوقبریں محودی جائين آويس استسافاس كے محلّم بين محملة ميں اور كبير وصغيري مول كي اور جارے بعض مشائح في قور كے مسئله بين بيا اعتبار كيا ہے كماكرأس فيمقروم حين شكيا وجيس جائز باوراكروميت كى كدأس كى كاين وفن كروى جائي وجيس جائز بالاأس صورت ش كدأن كتابول ش الى باست كمى موجس كوكونى نبيل بجوسكا بياس ش كوئى فسادى بات موتو ان كوفن كروينا جا بيت بدميط

ے قولہ دارٹ کیونکہ عدیث میں ہے کہ وصب وارث کے داسطین ہے؟ سے لینی عیدین کے دوزیالوگوں کی ملاقات وحروی وغیرہ بمل پہنرا تھا؟ ا سے وولوگ جومسافر دیر دیکی ہوں؟ سے ان قبر در کامقام اس کا محلّہ ہوگا اور تیموٹی بری سوقیری کھودی جائیں گی؟ ھے مٹی کا تیل اور اخمال ہے کہ قد یلوں کے معلی کامصالی مراد ہو مانند قبر وغیرہ؟ اسالا کیے میں سے جودارت ہوں کے ان کو استحقاق اُس کے پائے کا ہوگا؟!

فتأویٰ عالمگیری ... جاد 🕥 کی دادی الوصایا

كر اوراس من ساية الل وعيال ك فرج من يكسدلائ مجراكر يحدياتي روجائ وووارثو ل كوداليس كرو اورجا بن كه جہاد کرنے والے کے مرکے واسطے لطے مین ای مقام ہے ترچ معتبر ہوگا اور بیشل تج کے لیے وصیت کرنے کے ہے اور اگر و وقف جوان کی طرف سے جہاد کرتا ہے تو انگر ہوتو بھی جائز ہے اور غیروسی کو اختیار ہے کہ اُس کی طرف سے خود جہاد کرے اور نیز موسی کے بركوبعي اعتبار باورمسلمان كوجائز بكر فعراني فقيرول كواسط وصت كرساس واسط كرفعراني فقيرول كرواسط وصت كرنا مناهبيں ہے بخلاف اُن کی بيد تغير كرائے كى دميت كے كہ يہ معصيت ہے ہى جوش اُس كى تغيير عبي مدد كرے كاو و كنهكار ہو كا اور اگرومیت کی کرمجد میں خرج کیا جائے تو جا ز ہاورمجد کی ممارت و چراغ میں خرج کیا جائے گا اور اگر چراغ مجد کی ومیت کی تو النيل جائز ب بيامام الويوسف كاقول باوراكرك بيكاس عن جراح جلايا ياكر بياتز باز اراكروميت كي كدمراغلام قروشت كيا جائے اور كى مشترى كومين ندكيا توريا كائزتيل (1) ہے اللايد كه كے ادرأس كاشمن صدقد كردويا أس كوأ دھارفرو دست كرديا مشتری کے ذمد ہے تبائی ممن کم کردو۔ ای الرح اگر دسیت کی کہ صری باعدی ایسے مشتری کے باتھ فرد شت کروجواس کوام ولد بنائے یا اُس کور برکروے تو بھی جائز ہے۔ایک مخض نے اپنی موت کے وقت ایک قوم سے جواُس کے پاس حاضرتی کیا کہ دیکھوکل وہ جو جھے جائز ہے کہ ش اُس کی وصیت کروں اُس کوفقیروں کودے دوتو امام محد فرمایا کدومیت جائز ہے اور بیتمائی مال پر ہوگی اور کہا كدجو جھے جائزے كہيں أس كى وصيت كروں تو بھى جائزے اوراس كا اختيار دارتوں كو بوكا جو چيز فقير كودے دي جائز بوجائے كى خواو الليل موياكثير مو مخلاف أس كول اول كر كل وه جمع جائز بكدين أس كى وصيت كروس) كداس صورت بن يورى تہائی پروصیت ہوگی۔اور اگراسین فالم کی می محض کے واسطے وصیت کردی اور فلام پرقرضہ ہے چرموصی مرکبا پھر فلام کے قرض خواو نے کہا کہ بی وصیت کی اجازت تیس و بتا ہوں تو اس کو بیا اختیار نہ ہوگا ہاں اُس کا قرضہ علام کی گردن پر ہے ایک زيمن بيس ميت ہے ہیں ما لک زشن نے زشین کی ہدون کھیتی کے وصیت کردی تو بہ جا تزیہا ورکھیتی اُس زشن شراج اِلمثل پر چھوڑ دی جائے گی بہاں تک كر كيتى كافى جائے بدانادى قاضى خان يى ب\_

مستله مذكوره مس مصاحف مجيدكي وميت كي بابت امام محمد مينية وامام اعظم ابوحنيفه مينية مس وجدا ختلاف ٢٠٠

امام مجر نے فرمایا کو اگر ایک فض نے وصیت کی کرمبرے محودے پر راہ خدا میں میری طرف سے جہاد کیا جائے تو وصیت سی بے اور اُس کی طرف سے جہاد کیا جائے گا خور او محر جہاد کرے یافتیر پھر جب عازی واپس آئے تو وارث کوو م موڑ اواپس دے مجروار مشاوک برابر جیشدا س محوز دیا کریں کے کداس پرموسی کی طرف سے جہاد ہوا کرے کا بیمیط میں ہے۔ اور اگر کہا کہ میرا محوز ااور مرے بھیاری راوش میں بین لین صدقہ میں تو اس می تملیک ہے۔ اس ایک مروفقیر کوبطور تملیک (۲) ویئے جا کیں۔ ای طرح الركها كرمراتهائي مال جهادي في سيل القدتهائي بيقو أس كالجمي فقيرون كوما لك كردينا ما بيئة اورمير يزويك يهنديده ي ہے کہ دارت اوگ ایسے مردکودی جو جہاد کرتا ہے۔ ایک فخص نے اپنا محوز اراہ جہادیس کردیا تو فرمایا کہ ممثل اللہ تعالی کی تغیر کودیا جائے اور جب فقیراً س کا ما لک ہوجائے تو جو چاہے کرے اور اگراً س نے کہا کہ میں نے بیکھوڑ التد تعالی کی راہ می مجوس کر دیا تو فرمایا کدرباط کیس با ندهاجائے کدأس برلوگ جہاد کیا کریں چراگراس کی اجازت شد ہے تو امام اسلمین اُس کوبقدراُس کے پورہ کے کرایہ پر دیا کرے گا اور اگر کوئی اُس کو کرایہ پر نہ لے قوامام اُس کو قروخت کرے اُس کا تمن روک رکھے تی کہ جب مجاہدین کو کسی ا ۔ رباط ملک اسلام کی سرحد م جو کفرستان سے گئی ہے ما تندسرائے کے مکال متاتے ہیں جس میں جہاد کرنے والے لوگ آٹر تے ہیں اور کھوڑے باندھے

ين ١١ (١) الرواسط كراتوج ١١ (٢) ما لك كرويا جا ا

سواری کی ضرورت ہوتو امام اُس کے تمن سے سواری کا محور اخرید کردے کہ اُس پر جہاد کیاجائے میر بھیدا سرحسی میں ہے۔ اگر اُس نے معاحف مجيد كى وميت كى كدم توه على وقف كے جائيں كدلوگ أن سے تلاوت كياكرين تو امام محدّ نے فرمايا كدوميت جائز ہے اور ا مام ابوصنیفہ نے فر مایا کہ وصیت باطل ہے رہمجیا عل ہے۔ اور اگر وصیت کی کہ صری زھن سما کین کامقبر و بنائی جائے یا وصیت کی کہ ریز مین مسافروں کے واسطے سرائے بنائی جائے تو امام ابو حلیفہ کے نزد کے بدیاطل ہے اور اگر وصیت کی کدمیری بیاز مین پر مجد بنائی جائے تو بلا خلاف جائز ہے اورا کرومیت کی کہ میرانتہائی مال اللہ تعالی کی راہ ہے تو امام ابوحنیفہ کے نز دیک ومیت باخل ہے اور امام مجمد نے فرمایا کدومیت جائز ہے اور نیک کاموں میں خرج کیا جائے گا اور فتوی امام محد کے قول پر ہے اور و انقیروں برخرج کیا جائے گا اور اكرايية تبائى مال كى وميت في سيل الله تعالى كوتو امام ابويوست فرمايا كه في سيل الله تعالى جهاد بي يمرامام ابويوست يها كميا كداورج بالو فرماياك في سيل الله تعالى جهاوى بين ج نبيس ب جهاد باورام مي نفرماياك اكرسى ماى المنقطع كوديا كيالة جائزے مرمیرے فرویک پیندیدہ بیات کہ جہادی ویاجائے اورفتوی امام الدیوسٹ کے فول پر ہادرا کرا عمال فیرے واسطے استے تهائی مال کی وصیت کی تو فقاوی ابواللیت میں ندکور ہے کہ جس میں تملیک شدہود واعمال خیر میں سے ہے تی کہ معید کی ممارت وأس کے چراغ میں صرف کریا جائز ہے معجد کی زینت میں خرج ند کیا جائے گا اور قید خاند بنانے میں خرج کرنا جائز نہیں ہے اور قید خاند قاضی وقید غاند سلطان کی کوئی تفصیل تبیس فرمائی کذائی الحیط \_ اور فتاوی خلاصه پس ایسے کدا کر نیک کاموں بیں اینا تہائی مال صرف کرنے کی وصبت کی قوبل ہائد منے یامسجد بنانے میں باطالب الموں کی کفالت میں قریج کیاجائے بیتا تارخاند میں ہے۔

اگر رہاط عیرے واسطے ایے تہائی مال کی وصیت کی حالا نکدر باط عمل کھولوگ مقیم جیں ایس اگر وصیت سے وقت کوئی قرید ايماموجود موجس سے ثابت موكداس وصيت (١) سے أس نے رباط كمقيم لوگ مراد لئے تو أنبيل يرفري كيا جائے كا اور رباط كى المارت من خرج ندكيا جائے كا اور في و ك صلى من ب كما كروميت كى كرميراتها في مال كا وَل كي مسلحوں من خرج كيا جائے توب باطل باور فآوی ابواللیت میں ہے کدا کر کس نے کہا کہ میں نے سودرم کی واسطے ظلان معجد یا غلاب بل کی وصیت کی تو امام محد نے صرح فرما پا کہ بیجائزے ایس أس كى مرمت واصلاح بن خرج كے جائي محداوراى كوائن مقائل نے افتيار كيا ہے اورحس بن زياونے کہا کہا گراس نے مرمت یا اصلاح کو بیان شکیا تو وحیت یا طل ہے اور یکی جارے اکثر اصحاب سے روائیت (۲) ہے اور اس پرفتوی ہے۔ عیون میں امام محر ہے مروی ہے کہ اگر کہا کہ میرانہائی مال واسطے کعبہ معظمہ کے ہے تو جائز ہے اورمسا کین مکم معظمہ کو ویا جائے گا اور کہا کدداسطے تحور ع فلاں کے ہے آو تیا سیدہ کدید باطل مواور استحسانا جائز ہے سیجیا عل ہے۔

ا صابح منقطع و مختص جوباراة ل ج محر ہے یا زاودراعلہ جالااورا شاہراہ شن ایسادانشدہوا جس کے باعث ہے اس کے باس خرج شد ہا ا ع اللهرزر والمعين مرادب ورسالهام اعتم ول برياطل بوناجا بين والشاعل ١١ سع التورده مراه جبال ساكا فرول كي وارالاسلام بمن تكس آن وممله كرن كا حمّال بوال (1) بعن لغذر بإطاع (1) والأسل أول الي مغيقه

تہائی مال یا اُس کے مانند کسی حصد کی وصیت کرنے اور اینے پسر یا دختر کے حصد کے برابر مال کی وصیت کرنے میں کہ بعد موت برابر مال کی وصیت کرنے اور اس سے کم یازیادہ کی وصیت کرنے میں کہ بعد موت کے وارث لوگ اُس کی اجازت دیں یاند ہیں بابعض بعض اجازت دیں ان سب

کادکام کے بیان میں

اگرزید کے داسطے سے چوتھائی مال کی اور عمر و کے داسطے تصف مال کی دھیت کی اس اگر دارٹوں نے اُس کی اجازت دے دی تو نصف مال عمره كواور چوتهائى مال زيدكودي جائے كا اور باتى تمام وارثوں يس موافق قرض خدائے تعالى كے تعليم موكا اور اگر وارثوں نے اجازت شدی تو تهائی مال ہے دونوں کوسات جے ہوکراس طرح ملیں کے کہ جمروکو چار جے اور زید کو تین جے ویے جا تیں گے بیٹز الة المعتبين عمل ها اوربيام اعظم كنزويك إورساحين كنزويكأن شائن على تين حصة وكرتفتيم مول كرجن على بدو حصام وكواور ایک حدزیدکو ملے گااورامام ابومنیندے نزو بک سات حصاء کراس وجدے مقیم ہوگا کیا مام کاند مب بیب کے همروجس کے واسطے نسف کی وسیت ہوہ فتا تہائی کے صاب سے حصد وار کیا جائے گا اور زیدجس کے واسلے چوتھائی کی دوست ہے وہ بوری چوتھائی کا حصد دار کیا جائے گا ایس صعص میں ایسے عدی واجت مولی جس کی تبائی و چوتھائی پوری فطے اور وہ بارہ ہے جس کی تبائی جارے اور چوتھائی تمن ہے الى زيدومروكى وميت سامت وفى اورية بافى مال باوردوتهائى مال جودوب يس تمام مال اكيس بي سي حزياد وعمر وكوسات جع ہایں طور کہ جار جھے عمر وکواور تین حصرز بدکود یے جائیں مے اور صاحبین کے نزو یک تہائی کے تین جھے ہوں مے اس واسطے کے عمر ونصف کا موصى لدصاحين كنزويك إدر عصدكا شريك كياجائ كالورزيد جوتفال كالورى جوتفائى كاشريك كياجائ كالورجوتفائى آوها نصف كا ہے ہیں ہر چوتھائی ایک مہم قرار دیا گیا ہی نصف کے دوسہم ہوئے اور چوتھائی کا ایک مہم ہوا ہی تین مہم ہوئے ہی تہائی مال کے تین جھے كے جائيں جس ميں سے دودو حصد عمر وكواور ايك حصد زيد كو ديا جائے اور اصل امام الوحنيفة كنزويك بديے كه جس محض كرواسطية تماتى ے ذاکد کی وصیت مود و تہائی ے زاکد کاشر یک ند کیا جائے گا الا تین وصیتوں میں وصیت بعثق و مجاباة ووراجم مرسله اورومیت بعثق کی تغییر بيسب كما كردد غلامول معين كة زادكر في وميت كي اوراكيك قيت بزارورم اوردومريكي دوبزارورم باورسواسة ان دوغلامول کا سکا کچھمال نہیں ہے ہیں اگر وارثوں نے اجازت دے دی تو دونوں ساتھوہی آ زاد ہوجا کیں مجدورا کر اجازت ندی تو دونوں تہائی مال سے آزاد ہوں کے اور اُس کا تہائی مال ایک بزار درم بیں ہی بڑار درم دونوں بھماب اُن کی دمیت کے ہوں کے کہ بزار درم کی دو تہائی اس غلام کے داسطے جس کی قیمت دو بزار درم ہاور باتی کے واسطے وہ سعایت کرے گا اور ایک تہائی اس غلام کے واسطے جس کی قیمت بزاردرم ہےادرہ دوباتی کے واسطے معایت کرے گااور بی تھم محاباۃ تن ہے کہ اگراس کے دوقاام ہوں ایک کی قیبت ایک بزارایک مودرم اوردوسرے کی قیت چھسودرم مول ایس وصیت کی کہا کی خلام زید کے باتھ سودرم کواوردوسرا عمرو کے باتھ سوورم کوفرو شت کیا جائے تو اس صورت میں ایک مشتری کے واسطے برار درم کی تاباۃ اور دومرے کے واسطے پانچے سو ورم کی تاباۃ ماصل ہوئی اور بدسب وصیت ا وه عدد جس سيافير كسرك بركي كالتي عدديد مديد

مستلد فذكوره كى أيك صور منت جس بين امام اعظم الوحنيف ترييعند كزد يك نصفا نصف تقسيم بوكى الم

ایک کے واسطے تہائی مال کی اور دوسرے کے واسطے چینے حصد کی دھیست کی تو اُس کا ایک تہائی مال دولوں ہیں تہائی تقسیم ہوگا یہ ہدایہ میں ہے۔اور اگر کہا کہ میرا نتمائی مال قلال وفلال کے واسطے ہے کدایک کے داسطے مودرم اور دوسرے کے واسطے بچاس درم ہیں اور اُس کا تہائی مال تین سودِرم لَکلاتو ہراکیک کے واسطے کہ اس قدر ہوگا جو بیان کردیا ہے اور جویا تی ریاد ہ دولوں ہیں نصفا نصف ہوگا میر استرانسی میں ہے۔ اگر ایک مخص نے وصیت کی کدأس کا مورامال زید کودیا جائے اور عمر دکوئمائی مال دینے کی وصیت کی ہی اگر اُس کے دارث ندہوں یا دارتوں نے اجازت دے دی تو امام اعظم کے نزدیک اُس کا مال دونوں میں بطریق منازعت کے تقسیم ہوگا ہی تہائی سے جس قدرزائد ہے بین دو تہائی وہ زید کو بلامتاز صت دیا جائے گا اور یاتی ایک تہائی میں دونوں کی منازعت برابر ہے ہی دونوں على نصفا نصف تقسيم موكا اورا مام ايو يوسف وامام محر كي زديك بطريق عدل كى دونوں على تقسيم موكا كه برايك الى يورى وميت ك مقدار برأس ش شريك كياجائ كالهن عروائي تبالى كامقدار برحساب ايك حصدقراروياجائ كااورزيدايي برك مقدار مال پرجس کے تین حصر آرد ہے جا تیں گے پس پورامال دونوں بن جار جے ہو کرتشیم ہوگا بیاک وقت ہے کہ وارٹ لوگ اجازت دے ویں اور اگر وارثوں نے اچازت شدی تو تہائی مال سے وصیت جائز ہوگی ہیں تہائی مال دونوں بیں امام اعظم کے زو یک نصفا نسف تقتیم ہوگا بدین دجہ کہ جس محص کے واسطے تبائی سے زائد کی وصیت ہے وہ صرف مِقدر تبائی عکثر یک کیا جائے گا (اور دوسرا تبائی کا موصی لدہے وہ پورے حق کے واسطے شریک کیا جائے گا اس دونوں مساوی ہوئے اس مال نعظ نصف ہوا) اور صاحبیت کے نزد یک جر ایک اپنے پورے تن کی مقدار پرشر یک کیا جائے گا ال وجہ سے تہائی کے جار جھے ہوں کے بیشر سطحاوی میں ہے۔ اگرا یک مخص نے زید کے داسطے تبائی مال کی اور عمر و کے داسطے تبائی مال کی وصیت کی اور وارٹوں نے اجازت شدی تو ایک تبائی ووٹوں عمی پر ایمنتیم ہو کی ریکانی عمل ہے۔اگر کہا کہ میں نے اپنے تہائی مال کی زید وہمرو کے واسطے وہیت کی زید کے واسطے بچاس درم کی اور عمر و کے واسطے مودرم کی اوراس کا مال تین مودرم ہے تو تہا گی زیروعمرو کے واسطے تین جے ہو کر تقتیم ہوگی اورادومرے کو پچھے نہ فیکا برخیا سرحسی میں ے۔ اور اس پر اجماع ہے کہ اگر وصیتوں میں سے کوئی وحیت ایک تہائی سے ذائد نہ ہومثلاً ایک کے واسطے تہائی کی وحیت اور دوسرے کے واسطے چوتھائی مال کی وصیت کی اور وارثوں نے اس سب کی اجازت نہ دی تو ایک تہائی میں ہروا صدا بی بوری مقدار وصبت كحساب سي شريك كيا جائے كا جا ہے جس قدر مواور ايك تبائل أن بس اى حساب سے برايمتيم موكى بيميط من ہے۔اگر ا يك تخص في دوسرے كے واسطے اس طرح وصيت كى كد حظ از مال من - يا شي از مال من - يا نعيب از مال من - يا بعض از مال من ديا

جائے تو جب تک موسی زیرہ ہے اس وقت تک بیان مقدار اُس کے بیان پر ہےاور جب و مرکبا تو وارثوں کے بیان پر بے بیٹر ح طحاوی می لکھا ہے۔ اور اگر کمی کے واسطے مہم از مال خود وصیت کی یا بجر واز مال خود وصیت کی تو وارثوں سے کہا جائے گا کہ جس قدر تمباراتی جاہاں کودے دواور بیجوہم نے بیان کیا ہائ کومشائے نے اختیار کیا ہے بنام یں کہ ہادے عرف مسلم مثل بزد ك باورامل روايداس كرير فلاف ب چنانچ يهموطيس فركور بكراكركس كروا سطايح مال ساكم كى وميت كى تو اس کووارٹوں میں ہے جس کا حصرسب ہے کم ہوائی کے ہرابردیا جائے گالیکن اگر بیمقدار ششم حصدہے کم ہوتو اس صورت میں أس كو چعنا حصد پورا دیا جائے گالیكن موافق روایت اصل كی امام ابو حنیفہ نے جیٹے سے كم كوجائز ركھا ہے اور جیٹے جھے ہے زا كدكوجائز فہیں رکھا ہے اور موافق روایت جامع صغیر کے چیٹے جھے ہے ذا کد کو جائز رکھا ہے اور جھٹے جھے ہے کم کو جائز نہیں رکھا ہے اور صاحبین ا نے فرمایا کہ موسی لہ کووار توں میں سے سب ہے تم جس کا حصہ ہے اُس کے برابر دیا جائے گالیکن اگر بیمقدار ایک تہائی مال سے بوج جاتی موقو آس کوفتد ایک تبائی دیاجائے گارکانی میں بہاور آگرایک فض کے داسلے اپنے مال سے ایک سیم کی دمیت کی مجرم کیا اور اُس کا کوئی عجوارث نیس ہے تو اُس کونسف طے کا اس واسطے کہ بیت المال بحوال اُس کے ہاایا ہو کیا کہ کویا اُس کے دو بیٹے ہیں لى دونول شى نصفا نصف بوگا بدم يدار حسى شى بى .

اكروصيت بن استثناء كيامثلًا وميت كي كدأس كوجر ، ال عدى جائة تبائى الأقليل إنهائى الاجز ، يا تهائى الابير يا اس طرح وصيت كي شدر باالف يا بعامة بزه الالف يا بحل بنه والالف بالعظم علينه والانف اور بيمقداراً س كي تباتي مال بياتو أس كو اس میں سے نسف دیا جائے گا اور جس قدرنسف سے ذا کدے ووارٹون کواعتیار ہوگی جس قدراً س کوچا ہیں وے وین اس واسطے کہ اُس میں اُس سے زیادہ بات بیس ہے کہ منتقی مجبول ہے اور اُس کی جالت منتقیٰ مند کے جہائت کی موجب ہے لیکن مجبول کی وصیت من ہوتی ہے کذائی المهو داور بیجود کرفر مایا کرنسف سےذا کدوارٹول کوافتیارہے جو بیاجی دے دیں اس افتیارہے بیمرادہے کہ جایں دیں یاندویں برمحط سرحی ش ہے۔اور اگر کی مخص کے واسطے وصیت کی کرمبرے بسر کے حصد کے برابر دیا جائے تو اس می كى صورتى لكتى بين اگراس نے اس طرح دميت كى كەمىرے يسريا دفتر كے حمد كے حل ديا جائے خواواس كا بيٹا ہويا نبريا وفتر كا حصده بإجائ يا دفتر كے حصد كے حل د ياجائ يا پسر كا حصده ياجائ أكر پسر جوتا أكر كوئى وفتر جوتى يعني بالفرض پس أكر پسريا وفتر ك حصدكي وصيت كي اورأس كابينا إبني موجود بي وصيت سيح ندموكي اوراكر يسريا وفتر ك حصدكي وصيت كي اوراس كابينا يا بني المين بياد وصيت جائز موكى اوراسية يسر يادفتر ك عدرك كى وصيت كى اوراً س كابينا يا بني موجود بياة جائز ب كيونك فل من ا چے کا اُس کا غیر ہوتا ہے میں جیس ہوتا ہے ہی تر کہ میں ہے پہلے پسر کا حصہ جدا کیا جائے گا پھراُس کے مثل موصی لہ کوریا جائے گا پس اگروہ تبائی ے زائد ہوتو وارثوں کے اجازت کی ضرورت ہوگی اور اگر تبائی یااس ے کم ہوتو باد اجازت جائز ہے مثلا اپنے پسر کے حمدے مل وصیت کی اور اُس کا ایک بیٹا ہے تو موسی لدے واسلے ضف مال ہو گا بشر طیکہ بیٹا اجازت دے دے اور اگر اُس نے ا جازت نددی تو فقارتهائی فی کا اور اگرائی کے دو بیٹے ہوں تو بال ان سب ٹی تین تهائی ہوگا پر بیٹوں کے اجازت کی حاجت نہوگی اور اکرمش حصد دختر کے دصیت کی اور اُس کے ایک دختر ہے تو موسی لدے واسطے نسف مال ہو کا لیکن اگر وختر نے اجازت ندری تو فقط

ل - مثلاً ععبه كومب سيم الما اورمهم كم بي مرمغروض سياس النظيم كلفظ سي جمثا حدد كما جائد كا 11 مند ع مترجم كبتاب كرية س كونسف ويي كاست باورهكن بكراس طور يرعلت بيان كى جائ كرجب مهام على ب كترنبيس بايا جاتا كيونكراس كاكونى وارث نیس ہے بس نسف بی اس کا سم ہے کہ اس ساور کوئی کم میں ہے ہی اس کو میں دیا جائے گااور اس می تطبیر ہے کوئے اس وقت می منتہ ہے تنی ے اور و وسدی ہے اُس بنار جواصول می مقرر جو دِ کا اورای ویدے اُس کومطل کیا جیسا کہم نے بیان کیا ؟ ا سے بینی ای برار کے برے جعد ک ماتھ؟!

اً س كوتهائي مال ملے كا اور اكر دوينيان موں اور مسئله مي سيقو موسى له كوتهائي مال في كااورا جازت كى يجرمرورت نبيل سياور اكر ومیت کی کہ ہر کا حصد و یا جائے گا اگر ہر ہوتا تو اس کا تھم وہ تا ہے جوشل حصہ پسر کے دینے کی دمیت میں ندکور ہوا ہے کہ اُس کو نصف مال دیا جائے گابشرطیکہ وارث اجازت دے دیں اورا گرومیت کی کہ اُس کوشل نصیب الابن دیا جائے اگر بیٹا ہوتا تو وسی لے کوتہائی مال دیا جائے گاریشر ح ملحاوی میں ہے۔اورامام جھڑنے فرمایا کدایک خص مرکیا اوراً سے ماں دپسر چھوڑ ااور ایک خص کے واسطے نعیب وخر كى اكر بوتى وميت كى تو مال كيستر وسهام كئ جائيں ميكر جس ش سه يا في حصر موسى لدكواوروس جعے بسر كواوروو جھے مال كو د يئ جائي كاوراس كى وجديد ب كواكر بالغرض وصيت ندموتى توجم كهتي بين كداصل منظر جد سه مودا جس عن سها يك سهم مال كواوريا في سهم يسركو ملتة اور چونكداس مين نصيب دختركي اكر موتي دميت سياقواس مين نصيب دختر بعني نصف نصيب بسريعني ومعاتي بر حائے جائمیں کے بیل کل ساڑ معمآ ٹھ ہوئے اور چونکہ کسرآ می ہاں واسطے دو چند کردیے محے جوستر وہوئے ایس سہام ہرایک کے بھی دو چند ہو گئے ہیں پہلے اس میں سے یا پھی سہم موسی لدکو دئے جا کیں گے اس واسطے کداس کی وصیت تبائی ہے کم ٹابت ہوئی لیں میراث ہے وصیت مقدم ہوگی اور پاتی رہے بارہ سہام أس میں ہے دو مال کودئے جائیں مجے اور باتی رہی وس سہام وہ پسر کا حصد ہاور جانج کرنے سے معلوم ہوا کہ ہم نے موسی لدکو حصد وختر اگر ہوتی ای قدرد یا ہے کدد و پسر کے حصد سے نصف ہے ہی تخریج تھیک ٹابت ہوئی اور فرمایا کدااگر اُس نے بی بی اور ایک بیٹا چھوڑ ااور دوسرے پسر کے حصہ کی اگر ہوتا وصیت کر دی اور وارثوں نے وصیت کی اجازت دے دی تو مسلد (١٥) ہے ہوگا جس میں سے سات سہام موسی لدکواور ایک سہم نی لی کواور سات سہام پسر کودیتے جائیں سے اور صورت وہی ہے جوہم نے بیان کردی ہے کہ اولا ہم نے تخ ت مسئلہ کی اس طرح کی کہ فرض کیا کہ وصیت تبین ہے ہی ہم کتے میں کداگر وصیت ندہوتی تو مسئلہ آٹھ ہے ہوتا جس میں سے ایک سہم بی بی کواور سات سہم پسر کو ملتے اور چونکداس نے دوسرے بہر کے حصد کی اگر ہوتا وصیت کردی تو مسئل مفروضہ پر ایک پسر کا حصد بر حادیا کمیا لینی سات مانے مے تو کل پندرہ ہو مجے اوراس مسئلے میں وارثوں کا وصیت کی اجازت دینا شرط کیا گیااس واسطے کدومیت ایک تہائی سے زائد موتی ہے اور الی صورت می وارثوں کے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ای طرح اگرائی نے شک نصیب دفتر کے دمیت کی تو بھی جواب اس طرح ہوگا جیسا ہم نے بیان کیا ہے اس واسلے کوئل شے اُس کا غیر ہوتا ہے ہی بیصورت اور جب نصیب پسر کی اگر ہوتا وصیت کی ہے وونوں مکسال ہیں اور اگرا کے مخص مرکبا اور اُس نے دختر و بھائی جھوڑ ااور ایک مخص کے واسلے نصیب پسر کی اگر ہوتا وصیت کی اور دونوں وارثوں نے اس كى وصيت كى اجاز من دے دى تو موسى له دوتهائي مال مطے كا يورا يك تهائي مال دفتر و بھائي كے درميان نصفا نصف تقيم ہو كابياس وقت ہے کہ دونوں وارثوں نے اجازت دے دی اور اگر اجازت نددی تو موسی لیکوتہائی مال اور دو تہائی وکتر و پراور کے درمیان نصفا انعف ہوگا اورا گرمش نعیب بسر کے اگر ہوتا وہیت کروی اور باتی مئلہ بحالہ ہے ہوسی لہ کودویا نج بی حصہ مال ملے گابشر طیکہ دونوں وارث اجازت دے دیں اور فر مایا کہ اگر ایک مختص مرکبا اور اُس نے بھائی و مین تھوڑے اور ایک مختص کے واسطے نعیب پسر کی اگر ہوتا ومیت کردی اور دونوں نے اجازت دے دی تو موسی لہ کو بورا مال ملے گا اور بھائی و بھن کو پچھٹ ملے گا اور اگرمثل نعیب پسر کے ا كر ہوتا دميت كردى تو موسى لدكونصف ال طے كايشر طيكه دونو ل اجازت دے ديں اور ياتى نسف يحائى و بهن كے درميان تمن تبائى تقتیم ہوگا اور اگر دونوں نے اجازت دے دی تو تہائی مال لے گا اور دو تہائی بھائی ویمن کے درمیان تمن تہائی تقسیم (۱) ہوگا۔اور اگر دختر بین چیوڑی اور ایک محض کے واسلے نصیب <sup>(۲)</sup> وختر کی اگر ہوتی وصیت کر دی تو موسی لہ کوتہائی مال ملے گا خواہ وونوں وارث فتاویٰ عالمگیری ...... طدی کار (۱۳۳۳)

اجازت دے باندوی اورا کرمش نسف دختر کے اگر ہوتی وہیت کر دی تو موسی لیکوچوتھائی مال مے گاخوا ہدونون اجازت دیں یاندویں۔ فر مایا کداگر ایک فخص مر ممیاادر آس نے بیٹاد باپ چیوز الور ایک شخص کے داسلے شل نصیب دخرے اگر ہوتی یاشش نصیب پسرے اگر ہوتا ومیت کردی تو مومی لدکودو صور حیکہ دونوں اجازت دے دیں گیارہ حصول علی ہے پانچ جھے لیس مے اور پسر کو یانچ جھے اور باب کوایک حصہ ملے گا اورا گر دونوں نے اجازت شددی تو مو**سی لیکڑ ہائی مال ملے گا اور باتی باپ اور پسر کے** درمیان چیزحسوں پ<sup>تقسی</sup>م ہوگا ہیں ایسے عد د كى خرورت بوكى جس كاتبائى فكاورأس كى دوتبائى كاجمنا حد فكاوركم ہے كم الياعد دنو ہے يس مال كنو حصركر ك أس بن ہے تبن یعن ایک تمائی موسی لدکودی جائے گی اور باتی چید علی سے ایک باپ کواور پانچ بیٹے کولیس سے اور اگر ایک نے اجازت دی دوسرے نے اجازت ندوى اوكاب عى فدكور بكر حال اجازت وحال عدم اجازت كاطرف لحاظ كياجائ بس اجازت كي صورت على مسئله كياره ے بجس میں سے موسی لدے یا جی سہم جی اور عدم اجازت کے واسطے متلانوے ہے جس بیں سے موسی لدے تین سم جی ایس ا اقل مفروض کودوم عن ضرب دیاجائے ہی تنافوے ہوئے کی عدم اجازت کودت تین موسی لدی تبائی لین تینتیس سم ہوئے اور باب کے واسطے باتی کا چھٹا حصد یعن گیارہ ہو سے اور بیٹے کے واسطے باتی لین جین ہوئے اورا جازت کے وقت عموسی لے کو کیارہ بس سے پانچ معروب او مس یعن منتالیس ہوئے اور باب کے واسطے ایک توشل مین (نو) ہوئے اور بیٹے کے واسطے بیٹتالیس ہوئے ہروو حالت میں موسی لدے تن س بارہ کا فرق ہے جس میں ہے (۲) سہم باپ کی طرف سے یں لین (۹) سے گیارہ تک اور (۱۰) بنے کے حصد میں ے ہیں بعنی پیٹنالیس سے بھین تک جب بیسعلوم ہو کیا تو ہم کہتے ہیں کداگردونوں میں سے فقط ایک نے امیاز ت دی تو اس کی اجازت ائی کے جن ش مؤثر ہوگی دوسرے کے جن ش مؤثر ندہوگی ہی اگر فقط باپ نے اجازت دی او اس کے حصد میں سے دوحصد موصی لد کے تہائی مں ملائے جائیں کے ہی تینتیس اور دو پنیتیس ہوجائیں کے اور اگر اجازت دینے والا فقط بیٹا ہوتو بیٹے کے حصہ ش سے دس سم موصی لد کے حصہ شی ملائے جا کیں سے ہی موسی لد تینالیس ہوجا کی سے اور قربالا کدا کرایک مختص مرکمیا اور اُس نے دو بیٹے چھوڑے اور زید کے واسطھائے تہائی مال کی اور عمرو کے واسطے شل نصیب ایک بیٹے کے دونوں میں سے باشش نصیب تیسرے بیٹے کے اگر ہوتا وصیت کردی ہی دونوں بیٹوں نے دونوں وسیتوں کی اجازت دے دی تو زید کوتہائی مال ملے کا اور باقی ہرود پسر اور عمرو کے درمیان تین تہائی تبتیم ہوگا اور حساب نوے ہوگا ہیں اس بیں سے ذید کو (۲) ملیں گے اور باقی چر پر جردو پسر اور عمر و کے درمیان تین تہائی برابر حصہ پر دہے لیں ہر پسر کودو دواور ٹیز عمر وکو (۴) لیس کے۔ کدو ہ ایک پسر موجود کے حصد کے برابر ہے اور اگر دونوں پسر نے اجازت ندوی تو ایک تہائی مال جرددنون موسى لبماليني زيدهمرو كدرميان نصفا نسف تنسيم عوكا ادرا كردونون وثؤن في مرو كدميت كي اجازت دروي ادرزيد کے وصیت کی اجازت شدوی توزید کوتہائی مال میں سے نصف سطے کا لینی چھٹا حصر جیسا کے دونوں وصیتوں کی اجازت ندہو سے کی صورت یں نہ کور ہوا ہے اور عمر و کے واسلے ماجی تہائی ہوگی اس واسلے کہ اُس کے تی جس اجازت سے ہوگی ہے ہی ہم کوا یسے عدو کی ضرورت ہوئی كداكرأس بيس ان كا جعنا حصدتكال ذالا جائة باقى بوراتى تعن حسول برتقتيم بوجائ اوركم سيكم الياعددا فعاروب بساس میں سے زید کو چھٹا حصہ یعنی تمن سہم دے دیے جائیں گے اور یاتی چھررہ سہام تینوں میں گھتی ہردو پسر وعمرو کے درمیان حصہ رسد تمن تہائی تقتیم ہوں گے ہیں ہرایک کے معمد بن بانچ سہام آئم سے اور اگر ہردو پسر بن سے ایک نے فقاعمرو کے وصیت کی اجازت دے دی اوروميت زيدكى اجازت ندى اورومر ينبي في دونول وميتول كى اجازت ندى أوجم كتية بيل كداكردونول بين اجازت نددية توعمروكو ج اور بقر یق دیگر (۹۹) سے برین حمال کے الا تین او تیا تو تنا تو سے میں سے ۵۴ ہوں کے ا خواه دوم کوازل جم بهر حال حاصل واحد ا اس واسط كر (٩٩) كياره عبدا كونسب كلي فرا التياس

الخارومهام من عقن مهام مطة اوراكروونون اجازت دية توافعارومهام ش عروكويا في مهام ملة يس ان دوون ش تفاوت دومهام كا ے اس برایک بنے کے حصر علی سے ایک ایک سہام ہے اس جب واول علی سے ایک نے اجازت دی ہے تو خاص اس کے حصد عى اجازت مي بى عروك واسطى چيارسهام مو كيك اورزيد كرواسط تن مهام رساور جس يني نه اجازت دى سمأس كريا في مهام ر باور جس نے اجازت بنیں دی ہے اس کے چیرسہام موں مے بیجیا یں ہے۔ اگر ایک فنس کے یا تھے پسر موں اور اس نے عمر و کے داسطے مش نعیب ایک کان یا نجوں میں سے دمیرت کی اور ماتھی ایک تہائی میں سے ایک تہائی زید کے واسطے دمیرت کردی تو اس صورت عم مسئلہ كر سهام اكياون مول كرأس من عدم وكواثه سهام اورزيد كوتمن اور برايك ينظ كا تحدة تحدسهام ليس كراور مسلك تخ تري بطور كماب ك اس طرح ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کی تقداو کی جائے کینی پانچ سہم اور اس کے میں مایا جائے اس واسطے کہ مینت نے آل اُھیب واحد كرميت كى باور آل شاس كا فير بوناب إلى جو بوئ بكراس كوتين ش مضرب دياجائ الدواسط كماس في الي أيك تهالى ش ے تہائی کی دمیت کی ہے ہی اٹھارہ ہوئے مگراس میں وہ حصر جوزیادہ کیا گیا ہے تکال ڈالا جائے ہی سر ورہے ہی بیا یک اگسف ہاوروں شماس سود چند موں مے کی ال اس سے سرچند لین اکیاون (۵۱) سم ہادرہم نے سم از اندکواس واسط دے دیا تا کہ مقدار تمائی وووتبائی کی طاہر ہوجائے اور دوتهائی میں ومیت نیس ہے اس اس میں حصد ذائد کا اختیار کرنامکن بیش ہے اُس اسطے ہم نے اُس کوار رہ دے دیا مجر جب معلوم وركيا كرتبائي مال مترومهام بية ال يس مصر بيجائة كاريطر يقدب كنة أيك حسد فياوروه والحدب مجراس وتمن عي خرب دے چراس کوتین شراخرب دے کرا ہوئے چراس میں سے ایک طرح دے دے جیسے تو نے ابتدا شراخر ح دیا تھا ہی آ تھ باتی ر باور سی حصر ہے ہیں جب اِس کومتر ویس سے طرح دیا تو (۹) باتی رہے ہی اس عمل سے محرید کے واسطے تبائی کی وصیت ہے ہی تھن أس كے ہوئے اور جيد باتى رہے بنى ان كوروتبائى كرماتھ طا ديا اوردوتبائى چۇنتىس بے بى سب جالىس ہوسئے بى بىر يائى بسر كردرميان بمارتقتيم موكر برايك كي مصدش آخدة تحدسهام " أسمى كادريش مصدر وكي بيل فرت جائي رفعك أترى اورا كرعروك واسطيش نعیب واحد کے اُن یا تجول علی سےاور زید کے واسطے تہائی سے ماحی کے چوتھائی کی ومیت کی آو آئمبتر (۲۹)سہام سے جا کیں مے جس میں ے عمروے کیارہ مہام اور دید کے داسطے تین مہام اور برایک پسر کے داستے کیارہ کیارہ مہام ہوں کے اور اس کا بیان بطریق کتاب کے بیہ كة تعداديسران كول الكرده باغ ين اورأس رايك مم اوريدهائ جناهيب كل كويت كاب مراس كويوارش خرب دسد بعيداس كركماتى كى چوتفائى كى وصيت بى جويس موئ كراس عى ساك طرح و عدوسة تينتيس باتى ر ب ية بالى بادردو تبائى أس كادوچند بي كل جموعا المبتر بوسفيد يورامال باورتبائي تيس بهاورنعيب ينى حصد جروا مد بجائ كاطر يقت كرنفيب لينى واحدكو فياداً سكوما ويم ضرب و عيرتن شراخر سد سديل باده اوسة أس ش ستايك طرح وسدوس كياده دب كي نعیب ہے ہی جب تھیں میں سے کیارہ نکال ڈالے ارمیاتی رہاں میں سے چوقائی کی زید کے داسطے ومیت ہے وہ تمن ہوئے کی تین نکالنے کے بعد نوباتی رہے اِن کودو تہائی مال میں جو چھیالیس ہے لایا تو بھین ہوئے جو یا چھی بیٹوں میں سماوی مشترک ہے ہی ہرواحد ك واسط كياره بوئ اوراكر أس في عرو ك واسطى إلى ينول عن ساك كالعيب كوش كي وميت كي اورزيد ك واسطى تبالى ك ماتنی کی یانچویں حصہ کے وصیت کردی توستا می سہام کل مال کے ہول کے جن بھی ہے تمروکوچودہ اور زید کو تین اور ہرا یک بینے کوچودہ چودہ دو ہے جائیں مے اور اس کی تخ تے بطریق کتاب کے اس طرح ہے کہ تعداد پسران پر ایک ذیادہ کردے کوئکہ حل نعیب کے ومیت ہے ہی جد

ا مومی کبر کا طلاق آن دو مخصوں پر ہوتا ہے جس کیواسطے وہیت کی تھے موسی لدوا مدے واسطے ہا ا ع این ایک تبائی ہے بعد و سے وجیت عمر و کے جو باتی دہنائی کی زید کے واسطے وہیت کردی اامند سے سہام تو مسہم بمعلی مصدا ا

ہوئے اُس کو پانچ میں ضرب دے کیونکسالتی کے بانچ یں حصہ کی وحیت ہے لی تمیں ہوئے پھر ذائد کر د د کوطرح دے دے لی انتیس باتی رہے بیالیک تبائی ہے اور دو تبائی اُس کا دو چند لعن اٹھاون ہوئے ہیں تمام مال ستاس موالدرنصیب بہوائے کا بیطر بقد ہے کہ تو تعیب مفروش لے لے اور وہ ایک ہاور اُس کو یا نج على ضرب كر چرجن على ضرب دے چس ( پندر ہ) ہوں گے اُس على سے ایک طرح دے دے تو جو چود و باتی رہیں سے میں تعیب ہے ہی جب اس کو انتیس ایک تمانی سے خارج کیا تو (پندره) باتی رہاور زید کے واسطے اس ماتھی کے پنجم کی وصیت ہے ہیں پنجم تین ہے چر باقی رہے بارہ اس کودو تم انی مال لینی اٹھاد ن میں تمع کیا تو ستر ہوئے اور یہ پانچ میڈن میں مشترک ہے ہرایک کے جودہ چودہ ہوت جس قدر عمرو کا حصہ ہادرا گرعمرو کے واسطے مثل نصیب <sup>ا</sup>سیکے از منها سوائے تہائی ماقی علی از حصر سوم کی و میت کی تو سئلہ علی ال کے ستاون حصر جول سے جس علی نصیب برایک کا دس بوگا اور سٹنا و تین موكا اور ہر بينے كودس وسليس محاوراس كى تر تى بطريق بيان كتاب سكاس طرح برجوں كى تعداد يا في لياراس براكي يعن جو عمرو کے واسطے ایک نصیب کی وصیت ہے وہ زیادہ کیا جائے گھریتین سے ضرب دیا جائے کی اشارہ ہوئے بھراس میں ایک سہم زیاوہ کیا جائے جیسا اوّل میں زیادہ کیا ہے لیں انیس جوئے اس برتہائی بال ہاوردو تمائی اڑھیں ہے اس مجمور کل مال متاون ہاور نعیب پیچانے کا بیطر ایقد ہے کدنعیب مفروض کو لیکر تمن می ضرب کیا جائے اور نصیب مفروض واحد ہے اس تمن ہوئے چر تمن عى ضرب كياجائة واو وجراس عن أيك زياده كهاجائ جيها اصل عن كيا كيابة وس موليل مي نعيب كال باور جب اس كو انیس سےدورکیاتو لوباتی رے چرنصیب کال مین وس میں سے ماحی نوکی تبائی مشکی موکراس نو می طیقو بارہ موسے محربیدو تبائی مال ا ڑھیں میں ملائے سے توکل پہائی ہوئے جو یا تھے جو ان رہتھے ہوئے اور ہرایک کے صدیف دی دی مثل نصیب کامل کے بڑے اگر ا یک مخص مر کیا اور اُس نے دووڈنٹر اور مال اور بیوی اور عصبہ چھوڑ ااور ممرو کے داسطے مثل نصیب ایک بٹی کے اور زید کے واسطے تہائی کے ماجی کی تمائی کی وصیت کی تو کل مال کے چھیا سفہ مہام ہوں مے اور نصیب سولہ ہوگا اور مکث ماضی دور ہوگا اور تخر تنج مسئلہ کی اسطور سے ہو کی کہ پہلافریشہ بدون وصیت کے می کیاجائے تو ہم کہتے ہیں کدامل سئلہ جدے ہوگا جس میں سے دو بیٹوں کودو تہائی مار ملیس مے اور مال كو جمينا حصدايك مطي اور باتى ايك رباأس يس سع يوى كوة شوال حصدتين جوتمانى طيكا اورايك جوتمانى باتى عصب كوسط كالس وی کے حصد می سرا جانے کی وجد سے تعقیم جوہیں سے ہو گی لیکن چونکد ہوی کا تعیب معلوم کرنے می اس کی حاجب نہیں باے گ اس داسطے اسل مسئلہ جے سے رکھا جائے گا اور اس برایک اڑی کے حصد کے برابر (۲) بدھائے جا کی محماس واسطے کر عرو کے واسطے وصیت ہے ہی آ تھ ہو نے چراس کو تین می شرب کو ایا جائے ہی چوہی ہوئے چراس میں سے قدر زائد کردہ لین وو کم کرد کے جا تم اتو بائیس رے اور میں تمانی ہے ہی (۱) وہ تبائی جوالیس ہوئے ہی کل مال کا مجموعہ چھیا سٹھ ہوا۔ اور نعیب کی پیچان اس طور سے ہوگی کے نصیب لینی دو کو نے کرتین عی ضرب کیا جائے چرتین عی ضرب کیا جائے لیس اٹھارہ ہوئے چراس میں ہے دو طرح دیے جا كي توسولد يمين نعيب باور جب أس كوبائي تم تهائل على عدد وركيا تو تيه باقى رب بس اس على عن يد كروا سطة تهائى دور ہواور میار باقی رہے اُن کودو تہائی مال چوالیس میں ملایا اڑتالیس ہوئے جس میں سےدووختر کی دو تہائی (۳۲) ہوئے کہ ہرایک کے واسطے (۱۹) ہوئے جوشل نصیب کے بیں اور مال کو جھٹا حصد ہوئے اور بیوی کو آ شموال حصد جمد جو ہواور باتی (۲) سہم عصب کے

ا مین باغی بینوں میں سے ایک بینے کے حصد کے براہر و کے واسطے وہیت کی گرائی میں سے تبالی سے مالی کوتبالی کواشٹنا و کیا ا ع التي از حديهم الول حديهم كي التي سيراد ي كرتبائي عن نعيب واحد فكالت كريعد جويا في ديا ألى كوتب في استناءكر ساامند (۱) لیمن کل جس قدر حصفهام مال کے لیے جائیں اُس کی تبائی (۴۴) بوٹی جا ہے ہے۔ س جرياتي تبالي كالكارة ٢

واسطے ہوئے اور اگر عمر و کے واسطے مثل تعیب ایک دختر کے سوائے تہائی کے ماتی کی تہائی کی وصیت کی تو کل مال کے چیسو چوہیر حصد ہوں سے اور نصیب کی مقد اور ۱۷۰) ہوگی اور باتی کی تہائی (۱۷) ہوگی ہیں امام محد نے اس مسئلہ میں صاب کو بہت طول دے دیا بدین غرض کہ بوی کی میراث پوری بوری لکل آئے مالانک ہم کومعرفت وصیت ش اس کی ماجت میں ہے اور مسلے کی تر سے اس سے کم پر ہوسکتی ہے۔ بنابراُس قاعدے کے جوہم نے بیان کیا ہے کہ فرض مئلہ (۱) سے کیاجائے پھر عمر و کے واسلے ش نعیب دخر کے ومیت ہے ہی (۲)اس پر زیادہ کے جائیں جوالک دفتر کا حصہ ہے ہیں (۸) ہوئے پھراس کوتین میں ضرب کیا جائے ہی (۲۳) ہوئے مجراس پر(٢) يز حائے جائي جيسامسائل استفاد عن اصل ہے اس (٢٦) موسے اور يكي تبائى مال ہے اور دو تبائى اس كادو چدے یعنی (۵۲) ہے ہی تمام مال (۸۷) مواور نصیب کی پیجان اس طور سے کے نصیب مفروض (۲) کو لے کرتین می ضرب کیا مائے (۱۱) بول گر (۳) ش خرب کیا جائے (۱۸) ہوئے گراس پر (۲) پوھائے جا کیں (۲۰) ہوئے کی تعیب کامل ہے کی جباس کوتہائی (۲۷) سےدور کیاتو (۱) رہاور بسب استفاء کے باتی کیتہائی (۱)مستفی اوکراس میل می (۸) مو کے ان کودو تہائی (۵۲) ش ملایا جائے تو (۲۰) ہوئے بیدوارٹو س مسترک ہول سے جس میں سےدونوں جنوں کودوتہائی لین جالیس ملے ہر ا يك كدا سطين بوية جوكال نعيب مروك من باور مال كوچمنا حدد (١٠) في اور بدى ك واسطية شوال حدد بايكن (١٠) كا آخوال حصر مح نين كل سكا باي واسط ام محرة في اصل حساب (٨٥) كو(٨) عن ضرب دياكه (١٢٣) وهي اور اس سے سب حصص ہور سے بورے نکا لے سمئے اور اگر مرو کے واسلے شل تعبیب بوی کے اور زید کے واسلے تہائی کی ہاتی میں سے تہائی کی وصیت کی ہوتو تمام مال کے (۱۳۳۴) حصہ ہوں کے اور نصیب (۲۴۷) ہوگا اور تہائی کی باتی کی تبائی (۱۸) ہوگی اور اس کی تخریج بنا برطر الله كتاب كاس طور سے ب كرصورت مسئله ( ٢٣) فرض كيا جائے اس داسط كرأس في حصر بيوى كے برابركي وصيت كي ے اس میوی کا بورا حصر معلوم کرنا ضرور ہاس واسطے( ۲۴) ہے مئلے فرص کیا گیا اس دونوں وختر کی دو تہائی (۱۲) ہوئے اور مال کا چمٹا حصہ (٣) ہوئے اور بوی کا آ شوال حصر (٣) ہوئے اور باتی ایک سم عصید کا ہے چراس پر بوی کے حصر کے کی برابر (٣) زیادہ کے جائیں سے کیونکہ اس کے حصر کے برابر حصد کی وصیت ہے اس ( ۲۷) ہوئے اس کو تمن عل ضرب کیا جائے اس واسطے کی ما فی تہائی میں ہے تہائی کی وصیت ہے تو (۸۱) ہوئے بھرجس قدر زیادہ کیا ہے دوطرح دیا جائے بس تین نکال ڈالے تو (۸۷) ہاتی ر ہے اس می تبائی مال ہے اور دوتمائی اس کا دوچند (۱۵۲) ہے اس تمام مال (۲۳۳) ہوئے اور نصیب معلوم کرنے کا بیار ایقد ہے كرنفيب مفروش (٣) كوكرتين عي ضرب وبإجائ (٩) موئ يكرتين عي ضرب وبإجائ (٢٤) موئ يكرتين طرح دسية جاكين قو (٢٣)ر بهل مجى نعيب باور جب اس كوتبائى مال (٨) يدووكرويا تو (٥٣)رب يمرزيد كواسطاس على يد تَبَائَى (١٨) ليس مي بن (٣٦) باتى رب و و دوتهائى مال (١٥٦) عن النيئ محتوة (١٩٦) موئ جس عن عدرت كا آخوال حمد (٢٣) ہوئے جوش نعیب عمر د کے ہاور یاتی کی تقتیم دارتوں کے درمیان جس طرح ہمنے میان کر دی ہے معلوم ہادراگر ا يك فخص كے يا في پسر موں ہى أس نے ايك بسر كواسط وصت كى كداس كے حصر عن اس قد د يونور وصيت كے ديا جائے كداس كا حصال كرچوتھائى مال ہوجائے اور تہائى میں سے باقی كے تہائى كى زيد كے واسطے وحيت كردى چروار توں نے ايك پسر كے حق ميں جو ومیت ہے اُس کی اجازت دے دی تو تمام مال کے بارہ حصے ہوں گے اور نصیب (۲) ہوگا اور چوتھائی پوری کرنی ایک ہے ہوگی اور ماقتی تہائی میں ہے تہائی ایک ہوگا اورتخر تنج مسئلہ کی بطریق کتاب کے اس طرح کہتم کہتے میں کدا گرومیت نہ ہوتی تو مسئلہ(۵) ہے موتا ہے کہ برایک بیٹے کوایک دیا جاتا ہی جب اُس نے بیومیت کی کرفلاں بیٹے کے حصر کو پورا کر کے چوتھائی مال کردیا جائے تو یہ

والانصيب بسرد عكرك أكر موتاالخ بيدونون بفرش وجود يسرد تكرجياا

ومیت وارث کے حق میں ہے ہی بدون ا جازت یاتی وارٹوں کے جائز شہو کی اور جب انہوں نے اجازت دے دی تو طریقہ یہ ہوگا کرمفروض میں ہے جو بیٹا مو**سی ل**ہ ہے اُس کا حصر طرح دیا جائے وہ ایک ہے تو جارر ہے چراس کو تین میں ضرب دیا جائے کیونکہ زید ك واسط تبالى باتى على سے تبائى كى وصيت بيل (١٢) بوئ اس على سے تبائى (٣) ہے اور چوتھائى (٣) ہے اور نصيب ك معلوم کرنے کا بیطریقدے کرفعیب مغروض (۱) لے کر (۳) ش خرب کیا جائے ہی (۲) ہوئے اس میں ہے ایک طرح دیا جائے (١٢)رے يكي نعيب بي جب پر موسى لد كے حصد كوچوتھائى سے يوراكيا كيا تو أس ش سے ايك طايا كيا تاكد (٢) ش (١) ل كر (٣) موے کي جو تعالى ہے اورايك واليس رباتوجم في جان ليا كہ چوتھائى كى يخيل ايك سے موئى بحر جب اس سم كوجس سے يحيل مولى بتهائى مال يعن (م) عدوركياتو (٣)رب أي كى تهائى (١) ب يديدكودى جائ كى بس (دد) باتى رب أن كودوتهائى مال (٨) عن طایا (١٠) ہوئے جو یا تھی توں کے درمیان تقسیم ہوں کے ہرایک کے داسطے (٢) ہوں کے جونعیب کے برابر ہیں پھر جب پرمومی لے کان (۲) سم میں وہ سم ما یا گیا جواس کو بوصیت حاصل ہوا ہے تین ہو گئے ہیں ہی اُس کے حصر میں لر تمام مال کی جوتھائی ہوگی بیمسوط میں ہے اور اگر کمی محض کے واسطے بیشل نصیب پسر خود الله الله نصیب پسر دیگر کی وصیت یا الماشل نصیب پسر ديكرى وصيت يا الانصيب پسر ديكر كاكر بوتا يامثل نعيب پسر ديكر كاكر بوتا وصيت كي اور ايك بينا چهوژ اتو موصى له كوتهائي مال بلے گا اور پسر کودو تہائی ملے گا اس واسطے کہ ایک بی بیٹا ہونے کی وجہ سے تمام مال ایک مہم قر اردیا جائے گا اور اس پر ایک مجم بعجہ وصبت کے زیادہ کیا جائے گا۔ پی دوسیم موے چرنعیب پر دوسیم قراردیا جائے گا۔اس داسطے کہم کو پر و مگر کا نصیب دریافت كرنا ضروري ہےاور جب أس كا تعيب (٢)سبم بواتو موسى لها كا نعيب بھى (٢) بوااس واسطے كدأس كے شل ہے إس طا بر بواك نعیب پسر دیگرایک سیم ہے اگر پسر دیگر ہوتا لیں سیم جونعیب پسر دیگر قرار دیا گیا ہے طرح دیا جائے گا پس مال کے تین سیم ہے جس على سے موسى لد كے دوسهم اور پسركا ايك سهم ر با مجر بسبب استفاء كے موسى لد كے نعيب (١) على سے ايك سهم لعيب بسر و محرمتنى ہو کمیا تو موسی لدے لیے ایک سہم باتی ر بااور تنین سہم علی ہے (۲)سہم بسر کے واسٹے رہے اور اگر اس مسئلہ علی بھٹل تصیب بسرخودالا نعيب پسراالث كاكر بوتاوميت كي و موسى لدكو مال كادو يا نجوال عد الحكايشر لميكسب وارث اجازت و يدوي ورندأس كوتهائي مال ملے اور بیان اس کابیت کرا یک بینا مونے کی دید عقام مال ایک سم مواہر وحیت کی دید سے ایک سیم زیادہ کیا گیا تو (۲) موئے مجر نصیب پر (۳) کردیا جائے گا کیونکرنصیب پسر ٹالث دریافت کرنے کی خرورت ہے تو موسی لدکا نصیب بھی (۳) ہوجائے گا کیونکداس ے مثل ہے چرنصیب بسر میں سے ایک سم طرح دیا گیا تو مال کے یا جے سم دے چرنصیب موسی ار (۳) میں سے ایک سم مستنی ہوکر پسر كنعيب عن آجائ كالي موى لدك يال دوسيم يعن دويا تجال حصر مال اور يسرك يال تمن سهم روجا كي على عاور اكرايك فن ف (٣) پرجموز معاور عرو كواسط بمثل نعيب بمديسران خودالانعيب كي ازيسران كي دميت كي الانتكل نعيب كي از يسران كي دميت کی تو موسی لدکود دیا نجوال حصر مال اور خنول بینول کوئنی سیم ملیس کے اس واسطے کہ تین سینے میں اور اس پر (۳) بر صائے جا کیں گے اس واسطے کرسب کے نصیب کے حص کی وہیت کی ہے آو (۱) ہوئے جس میں سے ہرائیک پسر کے واسطے ایک سہم ہے اور موسی لد کے واسطی (٣) سہام بیں چراس عم سے ایک پسر کا نصیب طرح دیا گیا ہوہ ایک سہم ہے لیک مال کے مال کے پانچ سہام رہے جس میں ہے موسى لدك (٣) اور بيول ك (٢) بين جرموسى لدك نصيب ش سايك مهمشني ، وكرجون ك نصيب من آ مااتو موسى لدك واسط ل سینی مقدارنصیب پسرخود بیل ہے استثناء کیا ہورک الانعیب پسر دیگریا الاشک نعیب پسر دیگر اور دونوں استثناء اور مورت وجود بسر دیمریش

(٢)ر باور بيون كواسط (١٠) سهام رب

قال المتر جم ☆

اور اس می بھی اجازت وارثان کی ضرورت ہے اور اگر اُس نے دو پسر چیوزے ادر عمرد کے واسطے بمثل نعیب کے از بران الانعیب بر الث كى يا الاحكى نعيب بر الت كوميت كى تو موسى لدكومات مهام بى سے ايك مهم ملے كا اور بريركو (٣) سهام ليس كان واسط كه بردويركا فعيب (٢) لياجائ كالورأس برايك مهم وصبت كايزهايا ممالي مال كـ (٣) مهم موتی جس میں سے ایک سہم موسی لد کا اور ووسیم ہروو پسر کے چر ہروو پسر کے نصیب کوشن رہشیم کیا جائے گا تا کہ پسر ڈالٹ کا حصد ظاہر ہواور چونکہ(۲) کی تقسیم (۳) پرمنتقیم نیس ہاس واسطے اُس کوتین شی ضرب دیا حمیا (۱) ہوئے اورموصی لدکا تعبیب جووا صد ہوو مجى اس عى ضرب ديا كيا توسب (٩) موئ كراس على سے نصيب پسر فالث (٢) طرح دينے كى بعد سات باتى رہے جس ميں ے موصی لدے (٣)اوروارثوں کے (٣) ہیں چرموسی لدے نصیب میں سے نصیب پسر الث (٢)متنتی ہو کر ہردو پسر کے نصیب عن آیا تو تعیب بسران (۲) ہواورموسی لدے واسطے ایک مہم باتی رہااورا کراس نے ایک پسرچھوڑ ااور عمرو کے واسطے بمثل تعیب پسرخودالانش نصیب پسر (۱) خود کے وصیت کی تو وصیت سمج ہے اور موصی لد کونصیب مال ملے گاؤور میش لعیب پسر واحد ہے بشر ملیک وارث اس کی اجازت دے دے اور اگراس نے اجازت نہ وی تو موسی لیکوتھائی مال مطے اور اگر ایک بیٹا مجموز ااور عمر و کے واسطے تصف مال کی الامثل نصیب پسرخود کے وصیت کی تو وحیت باطل اور اسٹنامیج ہے اور اگر عمر و کے واسطے بمثل نصیب پسرخو د الا نصف مال خود کے وصیت کی اور ایک بیٹا مجبوڑ ایے تو وصیت و استثناء دونوں مجمع بیں اور موصی لدکو چوتھائی مال فے کا اس واسطے کدا کیساڑ کا ہونے سے مال ایک سہم ہوگا اور اس کے حل وصیت ہوئے سے ایک اس پر زیاد والیا جائے گا اور ہر سہم دوچ تدکیا جائے گا اس واسطے ہم کونصف مال در بافت کرنے کی ضرورت ہے ہی کل مال (سم)سہم ہوا یس اس عیں ہے موصی لدکو (۲)سہم دے دے اس واسطے ل كدجب أس في موسى لد كون على تصف المال كالشناء كياتو خرود بكدأ كاحد نصف ال عدد الدوكا مجراس على عاصف مال مسكل موكر بسر كرما تعد في وموسى لدك واسطوا يك بهم يعني جوتها في مال باقى ر بااور يسرك واسط (٣)سهام مو مح اوراكراس نے جار پسر چھوڑ ہےاور عمرو کے واسطے اسے نصف مال الانصف کی از بسران کی وصیت کی تو موصی نہ کوتھائی مال بینی جدسہام میں سے دوسهام لمیں مے اور اگر اُس نے دو پسر چیوڑ سے اور عمرو کے واسطیمتل تصیب کی از پسران الانصیب پسر تالث کی وصیت کی اور زید كواسطة بالى عدوميت اول نكالے كے بعد بالى كرتبائى كى دميت كى قويتدره يس عروكو (٢) سم اورزيدكو (١) سم اور برايك پر کو(۲) سہم لیس محاس واسطے کر بخرج اوّل و پسر کی تعداد پر (۴) لے کراً س پر عمرو کا ایک سم بر حایا جائے گا ہی (۲) ہوئے مجر نعیب ہردوپسر (٣) می ضرب کیا جائے تا کہ نعیب پسر ٹالٹ دریافت ہو پس (٢) ہوے اور تعیب موسی له (٣) ہوا کہ وہ بھی ضرب ہواہے چرنصیب ہردد پسرے نصیب پسر ٹالٹ (۲) طرح دیا گیا تو (۳) رہے چرنصیب عمرو (۳) سے بعذر (۲) نصیب پسر الت مستنی بوکرنصیب بردد پر مل کیاتو (۱) بوت براید پسر کواسطه (۱) بوت اورکل ال سات سهام بوت مجرمغروض ا مترجم كبتاب كراكر بيتليم كيا جائة ضف برزياه تي درجم كرماته مي كيونك جائز ندمو كي عاده ازي كدأس كوتمن راج مال ديا جائے كااوراكر بيمراد بو كداشتن وبالمتبار تعمل كے ساتا ہى اى كوئل بين اس كے شل كى جانب رجوع كيا جائے كا مثلاً كل مال كے سول مصر كر كماس كواس ميں سے تو حصر و وئے جائیں یاس میں ہے کم کرویا جائے بایں طور کرمال کے بیٹس حصد کئے جائیں یا چوشٹھ یااس سے انداوران میں سے ایک مہم کی زیادتی ریا جائے وس مقام تال با (1) اورائ صورت میں اجازت وارج ن کی خرورت بیل با

اوّل (۷) دوچند کیا گیا (۳) ہوئے اورومیت دوم کا ایک بڑھایا گیا تو (۱۵) ہوئے اور تعیب کال (۳) تھاد و بھی دوچند ہوکر (۲) ہوگیا اوراگر بیمسئلہ بحالہ رہے مگر استفتاء میں ہو جائے الانصیب پسر جہارم تو عمروکو (۲۱) سہام میں ہے (۳) اور زید کو (۱) اور ہر ایک پسر کو (٨) لميں مے اس واسطے کہ مغروض اوّل جعد او پسران (٢) ہوگا پھر (۱) بسیب دھیت کے زیادہ کیا گیا پسر دھیت ہر دو پسر بغرض دریافت نصیب بسر چہارم کے(۳) عماضرب دیاجائے اس (۸) ہوئے اور موسی اسکا نصیب بھی (س) ہو گیا گھر ہم نے نصیب بسر مردو بسر على الصفيب يسر جبارم (٢) طرح وياتا كدنعيب المستامين مويس مال وسهام مواادرنعيب جار بادرمتني (٢) باور جب دوسری وصیت نکالنی منظور ہوئی تو مفروض اوّل دوچھو کیا گیا تو (۴۰) ہوئے پھراُس پر (۱) زائد کیا گیا تو (۲۱) ہوئے بیکل مال ہے اورنصیب (سم) بعد دو چند کرنے کے (۸) ہو گیا اور اگر اُس نے کہا کہ الاضیب پسر پنجم اور باتی مئلہ بحالہ ہے ہروکو (۲۵) سہام ہیں ے (٢)اورزیدکو(۱)اور برپرکوور ور الیس کے اس واسطے کرفصیب بردو پسر (٢) من کوندند کیا جائے گا ہی (١٠) ہوئے اورنعیب موص لدکوایک بھی بٹے کونہ ہوکر یا بٹے ہوگیا اور نصیب بردو پسر میں سے نصیب پسر پنجم (۲) طرح دیا گیا تا کہ استر جاع از نصیب ممکن ہوتو (۱۵) میں ہے(۲) طرح ہوکر(۱۳) باقی رہے جس می تعیب (۵) ہادر مستنی (۲) ہے ہی جب ودمری وصیت طائی تی تو مفروضدو چند كرك ايك طايا كياتو (٢٦) شراك مل ايك ملائ سے (١٤) مو ك اور بعددوچندكرنے كفير بي دوچند موكر (١٠) موكيا اور وميت اقال (٧) وكي اوراك قاعده ير اكر استفاء بس زيادتي موتي جائ مثل كبوالانعيب يسر هشم يا الانصيب يسر مفتم يا محتم يانهم يا دبم وغيره سب نکل آئیں سے اورا کرایک بیٹا مچھوڑ ااور عمرو کے داسطے بیشل نصیب پسر خودالانصیب پسر دیگر کی والاحصہ <sup>ا</sup> سوم از ماقعی حصہ سوم یا حصہ چارم از ماقی حصر موم کی وصیت کی تو استفاء دوم باطل ہاس واسطے کدومیت اوّل نکالنے کے بعد تبائی ہے کھ باتی ندر ہے ایس مکث ماقعی کا استثناء کیونکسیج موسکتا ہے اور ای طرح اگر بجائے استثناء دوم کے ماقعی از حصہ سوم میں سے چوتھائی و غیرہ کی وصیت ہوتو بھی دوسری ومیت باطل ہوگی ای وجہ ہے جوہم نے بیان کر دی ہے دوراگر دو پسر چھوڑے اور عمرو کے واسلے بمثل نصیب کی از دو پسران الانصیب پسر ٹالٹ کی دمیت کی اور زید کے داسطے حصہ ہوم ٹن سے دمیت اوّل نکالنے کے بعد ماقعی کی تبائی کی دمیت کی تو وونوں میم جی ای طرح اگرنمیب نکالے کے بعد کہا یاسٹ میں ہر چہادم کہاتو بھی دونوں سے بیشتر قات کانی میں ہے۔ اگر ایک مخص نے کہا کہ مرا چمنا حصد مال واسطے فلال مخص کے ہے مجرای مجلس میں یا دوسری مجلس میں کہا کہ اُس کے واسطے سرا تہائی مال ہے اوروار توں نے اجازت وعدى وأس كوفت تهائى مال المحاس عن جمنا حساً جائد كابد جابيت الم

موصى لدكوس صورت مين تنائل ايورى الطيكى؟

ا كراكيك محص في دراجم عن عن تبالى كى ياعنم عن ست تبائى كى وميت كى پراس مال كى دو تبائى كن موكى اوراكي تبالى باقی رسی اور بیا یک تهائی باتی اس کے باقی مال ی تهائی ہے تو موسی لدکویة تهائی بوری فے کی اور اگر اُس نے تمن رقش (۱) میں ہے تہائی کی وصیت کی پھراُن میں ہے دومر مے تو الم اعظم کے فز دیک اُس کو باتی کی فقط تہائی لے کی اور صاحبین کے فز دیک اُس کو بورا باتی غلام ل جائے گا اور اگراسیے کپڑوں میں سے تہائی کی وصیت کی پھران میں سے دو تہائی تلف ہو گئی اور تہائی باتی رہی حالا تک ماجی أس كا تهائى مال بى توووان كيروس باتى مى عدفت تهائى كاستحق موكا اورمشارك في فرمايا كديدهم اس وقت ب كدجب كيز ، ا جنا س خلفہ ہے ہوں اور اگرسب کیڑے ایک جنس کے ہوں تو وہ بھنوائ دراہم کے ہیں اور ای طرح کمبل وموز و بھی بمنزل ا ال صورت عن تال عنه (١) تص مملوك خواه غلام إيا تدى المت

وتناویٰ عالمگیری ..... طِد 🛈 کیاب الوصایا

ہیں اور دو مختلفدا مام عظم کے فزو یک مثل مختلف کیڑوں کے بیں یہ کافی میں ہے۔ اگر ایک شخص نے ہزار درم کی دصیت کی اور میت کا مال میں بھی اور دین بھی ہے۔ بس اگر بزار ورم اس کے مال میں کی تہائی ہوتو موسی لدکو بزار درم دیئے جا کیں مے اور اگر مال میں کی تہائی نہ ہوتو اُس کو بفقر رتہائی مال میں کے دیے جا کمی کے پھر قر ضیف سے جو پھے دصول ہوتا جائے اُس عمل ہے تہائی ایتا جائے گا یمان تک کہ ہزارورم بورے موجا کیں ہدیداریش ہے۔اوراگرایک فیص نے اپنے تبائی <sup>ا</sup>مال کی واسٹے بدو بکر کے دمیت کی حالانک مجرمر چکاہاورمومی میہ بات جانتا ہے انہیں جانتا ہے یادا سطیذ بدو بھر کے اگر زعرہ ہولیکن و دمر چکا تھا یادا سطیز یہ کے اور اُس مخص کے جواس بیت میں ہے حالا تک بیت ند کور میں کوئی شرتھا یا واسطے ذید کے اور اُس مخص کے جواس کے عقب میں روج نے بیٹا و ہوتا و غیرو یا اُس کے واسطے اور واسطے فرز تر بکر سے مگر بکر کا فرز تدموسی کی موت سے سیلے مرکبایا واسطے ذید سے اور ذید کی فقیر او لا دے یا جو اِس کی اولا وفقیر ہوجائے مجرموسی کی موت کے وقت ریشرط جاتی رہی بینی اُس کی اولا دکوئی فقیر ندری تو ان صورتوں ہی سب مال دصیت واسطے زید کے ہوگا اس واسطے کے معدوم ومیت استحقاق کی صلاحیت نیس رکھتا ہے ہی زید کا حراحم ٹابت نہ ہوااور ایسا ہوا کہ گویا ہے کہا کہ واسطے زیدود ہوار کے اور ای طرح عقب کا بھی بھی تھم ہاس واسطے کہ عقب وہ ہے جوائس کی موت کے بعدرہ جائے پس فی الحال وہ معدوم ہوگا اور اگر کہا کہ مراتہائی مال ورمیان زید و بکرے وصیت ہے حالا نکہ بکرمیت ہے یا درمیان زید و بکرے اگر میں مرحمیا حالانک و وزنده موجود ب يادرميان زيدوفقير كے بحرموسى مركيا در حاليك فقير ندكودم چكا تفايا زنده تفاكم فني تفايا كها كدرميان زيد و بكر كاكر بحراس بیت ش موحالانکداس ش ندتها اورورمیان زیروفرز تد بحر کے مجر بکر کا فرزند پیدا موایا موجود تفا محرموسی کی وفات سے پہلے مركيا بمرومرا پيدا موايا كها كدوميان زيدواولا دفلال كاكراوا وفلال فقيرموجا كن محرد فقيرندموسة يهال تك كدموسي مرحميايا کہا کہ درمیان زید ومیرے وارث کے باورمیان زیدووو پسر کے حالاتکہ زیدکا ایک بنی بیٹا ہے تو ان سب صورتوں میں زید کوتہائی کا نسف ملے اور اگر کہا کہ مراتہائی مال درمیان بن زیرو بن بحر کے دمیت ہے حالا تکدان میں سے ایک کے کوئی اولا وہیں ہے تو بودی تہائی دوسرے کی اولا دکو ملے کی بیکائی ش ہے۔اوراگر واسطے زیدوواسطے مروکے تہائی مال کی وصیت کی یا کہا کدرمیان زیدو محروک ومیت ہے چرمومی مرکیا پھراکی مومی ارمر کیا تو تبائی کا تصف ذیرومومی ارکواور نصف دیگرمومی ارمرده کے وارثوں کو فے ای ظرح اگر موصی کے مرنے کے بعد قبول وصیت ہے پہلے ایک موصی لد مرکیا بھر زئر و کی قبول کی تو موصی ہے۔ دوتوں ما لک ہوجا کمیں مے اور اگرموسی کے مرنے سے پہلے ایک موسی ارمر کیا تو اُس کا حصد موسی کی طرف واپس ہوجائے کا بیجیط سرحسی میں ہے۔اور اگر کہا كرميراتهائي بال واسط فلاي ك وواسف برأى فخص ك جواولا وعبدالله على التفقير بوجائ بجرموسي مركيا اوراولا وعبدالله سب توانحرهی تو پوری تبائی فلان مخص کول جائے کی اور اگر عبداللہ کی بعض اولا دفقیر ہوگئی پھرموسی مرکباتو تبائی مال درمیان فلاس کے اور ورمیان اُن لوگوں کے جواول وعبداللہ میں سے تقیر ہوئے ہیں باتھداد عوروی مقیم ہوگا اور اگر اوا وعبداللہ جب سے پدا ہوئے ہوں برابر نقیر چلے آئے یہاں تک کہ موصی مرکیا تو طاہر انتظ جو کتاب میں ذکر کیا گیا ہے اس امریر والات کرتا ہے کدأن کو تہائی میں ہے کچے نہ ملے گا پوری تہائی فلان کی ہوگی اور اگر اولا دعبداللہ بیوی وصیت کے موجود تھی مرکن چراس کے اولا و پیدا ہوئی اور و وسب عنی ہوئے چرموسی کی موت سے بہلے نقیر ہو گئے تو تھائی مال وحیت فلال اور ان کے درمیان سب کی تعداد برتقیم ہوگا ای

طرح اگر کہا کہ میر اتبائی مال واسطے قلال و واسطے ولد عبد اللہ کے ہے جرعبد اللہ کا ولد مرکبا اور دوسرا ولد أس كے بيدا ہوا اور ہوزموسی نبين مرا ہے تو تمائی مال ورمیان فلاں درمیان ولد عبداللہ کے تقلیم ہوگا اور اگر کہا کہ بیرا تمائی مال واسطے فلاں اور واسطے ان اولا د عبدالتد كے ساكر بدلوك فقير موجا كيل محرو ولوك فقير ندموت بها تك كدموس مركباتوسب كي تعداد برتقيم موكر جوفلال حصد كو منج وواس کو ملے گار پیچیا میں ہے۔ ایک مورت اینا شو ہر چھوڑ کرمر گی اوراسیے نصف مال کی کمی اجنبی ہے واسطے وصیت کی تو جائز ہے اور شو ہر کو تہائی مال ملے گا اور مومی کو نسف ملے گا اور چھٹا حصہ باقی واسلے بیت المال کے ہوگا اس واسلے کہ تہائی مال وصیت اجنبی کی واسطے میراث مقدم ہوگا ہی یاتی رہاد وتہائی اُس ٹی نصف شو ہر کو سطے گا جوکل مال کا ٹہائی ہودور یاتی رہاتہائی مال سواس کا کوئی دار ہ مستحق کیس ہے ہیں اُس میں ہے ہاتی ومیت نافذ ہو گی اور باتی چھٹا حصہ ہے ہیں مومی کونسف بورا کرد ہے کے بعد چھٹا حصہ باتی رہا جس جس شدميت ہاورندأس كاكوئي وارث ہے يس بيت المال عن داخل ہوگا اى طرح اگر مردمر كيا اورا بني بوي مجوزي اورا سيخ پورے مال کی کسی اجنبی کے واسطے وصیت کی تکر بیوی نے اجازت نہ دی ایس تورت کو چھٹا حصہ طے کا اور پارٹیج جھٹے جھے اجنبی کوطیس کے اس واسطے کہ تہائی مال تو وصیت میں بانا از اع موجائے گا اور باتی دو تہائی میں شرکت رس اس میں سے عورت کا چوتھائی حصہ ہےاور ہاتی محرموس لدکو فے كائى واسطے كريت المال سے وحيت مقدم بي يجيد مرحى من ب\_اوراصل عن لكھا بكراكيك مخص نے تہائی مال کی اولا وزید کے واسطے ومیت کی حالا تکدروز وحیت کے زید کا کوئی ٹڑکا ندتھا چرموسی کی موت ہے پہلے اس کے اولاد موئی چرموسی مرکیاتو تهائی مال اولا وزید کوسطے گااور اگردوز وصیت کے زید کی اولا دموجود مو مرموسی نے ندان کا تا م کیا کہ احمدو عمره وبكرو فيره اورندأن كي طرف اشاره كيا كدان لوكول كرواسطية بيوميت أس كى ان اولا و كرواسط بوكى جوموس كى موت ك روزموجود ہول حق کداگر میداولا دموجودمر جائے اور دوسری اولا و پیدا مواور وہموسی کی وفات تک زئروموجود رہے تو ان کوتہائی مال مے گا اور اگرموسی نے آس کی اولاوتام بنام بیان کردی ہو باان کی طرف اشار وکرد یا ہوتو و ووصیت خاصط آئیں تک رے گی کہ اكروه مرجائة وصيت بإظل بوجائ كي اور جب كدأن كانام اليايا أن كي طرف اشاره كرديا توموسي ليتعين موكالهن روز وميت محت ا بجاب معتر موگی میدا بس ب.

اكركها كدبيرا تبالك بال واستضعبواللدوز يدوعمرو كي بعرو كواسط أس على بودرم بين بالرمعلوم مواكرتها لي كل مو درم بیں تو بیسب مروکولیس کے اور اگر تبائی مال ڈیز مدسوورم موں تو آس می سے سوورم مروکواور ہاتی بچاس زیروعبداللہ کے درمیان نعفا نصف ہوں کے بیمیا سرحی جس ہے اگراسیٹے تمالی مال کی کی تحق کے واسطے وصیت کی مالا نکدونت وصیت کے اُس کا میکم مال ند تحاتو موسی لدکواس مال سے تبائی ملے گی جس کاوفت موت کے مالک موخواہ اُس کو بعد وصیت کے کمایا ہو یا اُس سے بہلے تمرشر طبید ے کہ موسی بدول میں یا نوع معین شہوراوراگر مال میں یا نوع معین کی اینے ہے حک تمائی اپنی بجریوں کے ومیت کی پھرو وقبل اُس کی موت کے تلف ہوئی تو وصیت باطل ہوجائے گی تی کداگراس کے بعد اُس نے دوسری بکریاں یادوسرا مال عین کمایا تو موسی لد کا حق اس سے متعلق نہ ہوگا اور اگر وصیت کے واقت بحریاں موجود نہ ہوں پھران کو حاصل کیا پھر مرکیا تو سیحے بیہ ہے کہ ومیت سیحے ہوگی اور اگر کہا کر میرے مال سے ایک بکری وصیت (۱) ہے حالا تکداً س کے پاس بکریاں نیس جی تو موسی لدکوایک بکری کی قیمت دی جائے گی اور اگرا کی بھری کی ومیت کی اور اپنے مال کی طرف اضافت ندگی آیتی میند کہا کہ بھرے مال ہے ایک بھری ومیت ہے حالا نکه اُس کے یاں بکریاں نیس بی تو بعض نے فرمایا کہ وصیت نیس سے ہاور بعض نے فرمایا کہتے ہے۔ اور اگر کہا کہ میری بحریوں می سے ایک

ایک مخص نے گائے واسطے فلال کے وصیت کی تو شیخ ابونصر نے فر مایا دارتوں کو قیمت دینے کا اختیار نہ ہوگا 🖈

ا بك مخص نے كها كد مرابرة ون اختر واسطے فلال كروميت بتويدوميت أى يردون يرر ب كى جس كاوه في الحال ما لك ہونہ اُس پرجس کا وہ آ مندہ ما لک ہوائی طرح اگر کہا کہ مراائر حاغلام پاسندھی یا جبٹی غلام داسطے فلال کے وصیت ہے تو بھی جس کا اس واتت ما لک ہے اُسی رومیت رہے گی نداس پرجس کا آئندہ ما لک جواور اگر کہا کہ براغلام واسطے قلال کے اور برابرزون واسطے فلاں کے ہے اور اُسکی نسبت کی طرف ندکی مین کوئی اُس کا وصف وغیر و بیان ندکیا تو وصیت بیں جو ہز دون و غلام اس وقت موجود ہو وه واقل ہوگا اور نیز وقت موست تک جس کا ما لک ہوجائے وہ میں داخل ہوگا۔ اگر ایک مخص نے کہا کہ بیگائے واسطے قلال کے وصیت ہے و شخ ابولمرئے فرمایا کدوارٹوں کوأس کی تیت دیے کا اختیار ندہوگا اور اگر کہا کہ بیگا ئے واسطے مباکین کے ہے ووارٹوں کوأس كى قيمت معدقة كردين كا اختيار بوكا اوراى كوفتيدا بوالليث في اختيار كياب بيفاوي قاضى فان عمى ب- اكراك فنف في اي تين ام ولد بائد بوں اور اقر ا ووسما کین کے واسطے تہائی مال کی ومیت کی تو ام ولد بائد بوں کو یا چے حصول میں سے تین جھے اور ایک حصد فقيرون كواوراك حصد مسكينون كودياجائ كا-اوربيامام الوحنيفة وامام الويوسف كاقول بسيدكافي على ب-اوراكرتهائي مال ك واسطے فلاں وواسطے مساکین کے وصیت کی تو نسف فلاں کواور نسف مساکین کودیا جائے گا بدایام اعظم وایام ابو پوسٹ کے نزویک ے یہ مداید علی ہے۔ اگرایک فنص نے تہائی مال کی مسکینوں کے واسطے وست کی تو وسی کوا عقیار ہے کہ بوری تہائی ایک مسکین کووے وے بیصاحبین کے فزویک ہے اورا مام اعظم کے فزویک و اسکے دوسکینوں سے کم کوئیل دے سکتا ہے اور اگر ایک مخض کے واسطے تباتی مال کی ومیت کی چردوسر معض سے کہا کہ بن نے تھے شریک کردیایا اُس کے ساتھ تھے داخل کردیا تو تہائی مال دولوں میں تقلیم ہوگا اور اگرایک مخف کے واسلے سودرم کی اور دومرے کے واسلے سودرم کی دمیت کی چرتیسرے سے کیا کہ بھی نے تھے کوان دولوں کے ساتھ شر یک کردیا تو اس کو برسینکلاے جی سے تبائی لے کی اور اگر ایک مخص کے واسلے جارسودرم کی اور دوسرے کے واسلے دوسودرم کی ومیت کی چرتیسرے ہے کہا کہ پس نے تھوکوان دونوں کے ساتھ شریک کر دیا تو اُس کونسف مال ہرایک کا فے گا۔ اگر ایک مخص نے

ع مثلاً میری گاہوں میں سے ایک گلے فلاں کو دی جائے یا اوٹوں میں سے ایک اونٹ حالانک اونٹ یا گائے اُس کے پاس نیس ہے تو وحیت وطل ہے اامند سع متر ہم کہتا ہے کہاس تھم میں بالل ہے تا اس (۱) اشار وہے کہائی بکری کی قیمت بھی ضروری ٹیس ہے بلک ورمیائی کسی بکری کی قیمت ہوا ا

ل سين شال بي ال على عوف والدال على قول الله مرادي كروجوده على سيالل بي ترض فوادا

و یے تو جائز ہاور ما لک اوّل کو بعد اجاز کے بھی وے دینے سے اٹھاد کر جانے کا اختیار ہاتی ہے قلاف اس کے اگر موسی نے اپ مال میں ہے تہائی سے زائد کی وصیت کی یا قاتل یاوارث کے واسطے وصیت کی بھر وارثوں نے اجازت دے دی اس صورت میں وارثوں کو بعد اجازت دینے کے بہر وکرنے سے اٹھار کرنے کا اختیار تیس ہے بیٹین میں ہے۔

اگروارث نے اقرار کیا کہ برے باپ نے ذید کے واسطے تبائی مال کی وصیت کی ہے اور گوا ہوں نے گوائی دی کہ اس کے باپ نے عمر و کے واسطے تبائی بال کی وصیت کی ہے تو گوائی پرائتبار کر کے عمر و کو دیا جائے گا اور جس کے واسطے وارث نے اقرار کیا ہے اُس کو پچھونہ ملے گا قرمایا کہ اگر وارث نے اقرار کیا کہ بھر سے باپ نے تبائی مال کی ذید کے واسطے وصیت کی ہے جمراس کے بعد کہا کہ بیں بلکہ واسطے تبائی کی وصیت کی ہے واسطے نے دیا گروا و کے واسطے تبائی کی وصیت کی ہے واسطے نید کے بیں بلکہ واسطے عمر و کے تو مال نہوں واسطے نے واسطے میں اقرار کو سطے کا دوسر سے کو پچھونہ سطے گروا دونوں صورتوں میں اقرار کیا کہ تبائی کی وصیت واسطے نے باقرار سے کا دوسر سے کو پچھونہ سطے گراوا و سے میں اقرار کیا کہ تبائی کی وصیت واسطے نے باقرار سے دوسر کی وصیت واسطے نے باقرار سے دوسر کے کہونہ سے تو میں تبائی مال دونوں میں مشترک برابر کروں گا۔

فرمایا کراروں نے افراد کیا کہ میرے باپ نے تبائی کی وصبت واسطے نہ کے کی ہواوراس نے زید کود دیا پھر کہا
کہ نیس بلکہ واسطے عرو کے کی ہے تو وہ عرو کے واسطے ضامی ہوگائی کو اس کے شکی عروکودے گا اوراقل لیکن زید کے شن اس کے
قول کی تقعد این نہ کی جائے گی اوراگر ہیں نے اقرال کو بھکم قاضی دیا ہوتو دوسرے کے واسطے ضامی نہ ہوگا اوراگر وارث نے زید کے
واسطے ہزار درم میں کی وصب کا اقراد کیا اور بے تہائی مال ہے پھر اس کے بعد محرو کے واسطے تہائی مال کی وضیت ہونے کا اقراد کیا پھر
مقد مدقاض کے سامنے پیش ہواتو قاضی اس ہزار ذکور کی وصیت واسطے قول کے نافذ کرے گا ور دوسرے کا وارث پر پھی نہ ہوگا۔ اور
فرمایا کہا گروہ وارثوں نے گواہی دی کہ میت نے واسطے ذید کے تہائی کی وصیت کی ہے پھر زید کو دولوں نے اس قدر مال دیا پھر دولوں
فرمایا کہا گروہ وارثوں نے گواہی دی کہ میت نے واسطے وصیت کی تی اور دونوں نے کہا کہ جس سے تعلقی واقع ہوئی ہے تو زید کے تن بھی دونوں کے قول کی تقعد ایش نہ کی جائے گی۔ اور دونوں اس قدر مال کے شن کے عروب کے واسطے ضامی ہوں گے ہیں عروبوں نہ دونوں کہ اور اقرار کر سے اوراگر دونوں نے کہا کہ جس سے تعلقی وارپ کر وکواس قدر میں اس قدر اس کے تن میں وہوں کی گوائی کو جائز رکھوں گا اور اقرال کے تن میں وصیت ہا طل کروں گوائی کو جائز رکھوں گا اور اقرال کے تن میں وصیت ہا طل کے دور کو اس کو تا کو کہا کو ای کو اور کو کروں گا اور اقرال کے تن میں وصیت ہا طل کروں گا اور اقرال کے تن میں وصیت ہا طل کروں گا اور اقرال کے تن میں وصیت ہا طل کروں گا اور اقرال کے تن میں وصیت ہا طل کروں گا اور اقرال کے تن میں وصیت ہا طل کروں گا اور اقرال کے تن میں وصیت ہا طل کے تن میں وصیت ہا طل کروں گا اور اقرال کے تن میں وصیت ہا طل کروں گا اور اقرال کرونوں گا اور اقرال کرونوں گا کو تا کو کروں گا اور اقرال کرونوں گا کہ اقرال کرونوں گیا کہ میں وہوں گی گوائی کو جو تن کی کو تا کی کو تا کو کو کو کروں گا اور اقرال کرونوں گا کہ کو تا کو کروں گا اور اقرال کے تن میں وصیلے کی تن کی کو تا کو کو تا کو کروں گا اور اقرال کے تن میں وہوں گے کو تا کو کو تا کو کروں گا کو کروں گا کہ کو تا کو کروں گا کو کروں کو کروں گا کروں کو کروں گا کو کروں گا کو تا کو کروں کو کروں کو ک

فرمایا کرارد در می جون ادر مال بی بر ارددم بون پر ارددم بون پر جروادت نے ایک بر ارددم لئے پر ان میں ہے ایک نے اتر ادکیا کہ ادارے باپ نے تہائی مال کی زید کے دائیٹے دھیت کی تھی اور باتی دونوں نے اس سے انکار کیا تو اتر ادکر نے والا استحسانا اپنے مغوضہ کی تہائی زید کود سے دسے گا ای طرح اگر دووادث ہوں اور مال دو بڑارودم ہوادر باتی مسئلہ بحالدر ہے تو بھی وارث مغرا پنے مغوضہ میں استحسانا ایک بہائی زید کود سے گا اور اگر ترک ایک بڑار مال بھی ہوادر ایک بڑار دونوں وارثوں میں سے ایک پر ترضہ ہو پر جس بر ترضی ہیں ہے اس نے اقراد کیا کہ ہمارے باپ نے اس فیص ذید کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے تو زیدا س بڑار درم (۱) بھی میں میں میں میں میں بر ترضی ہو زیدا کی ہوگی۔ قرمایا کہ اگر ایک فیص نے (۲) بیٹے اور (۲۰) ورم چھوڑ سے بہن میں میں میں ہو تو وہ ماشر متبوضہ میں سے ایک وارث ما تب ہو گیا اور ماشر پر ایک فیص نے گواہ قائم کے کہ میں دین میں تہائی کی وصیت ہو وہ وہ ماشر متبوضہ میں سے ضف لے لئے گا اس واسطے کہ اُس نے گواہوں سے یہ بات ٹابت کردی

رہے کی بیجیا مزمن میں ہے۔

ا آول عنبر مینی بیا عنباد ندوگا کرمیت کا تق اس کے تبائی ال میں دیا بھی ہی ہے دہتا جائے بلکہ سب مال سے اختیار ہوگا ا ع آولہ دو تبائی بچرمتر ہم کہتا ہے کہ بیسائی نمیز موجود و میں ہاور میرا گان عالب ہے کہ یہ تلطی کا تب کی ہے اور سمجے دونوں مقام پر نکٹ لیمی ایک تبائی بچر یہ گا تا استہ (۱) کہاں میں انتحسان کو اختیار کیا ہے تا (۲) اس واسطے کے گوائی ہے تا (۳) بینی و ندی دے دی جائے تا (۴) پس جملا تب ٹی پوری کی جائے گی تا (۵) لیمنی وصد قبول کرنے سے پہلے تا یہ بھی تھی تی موصی ہیں و و دیا جائے گا

نوال حصنہ پیرزید کو ملے گا اور دونوی حصہ پیدے دارٹوں کو واپس ملیں ہے اور اگر ہائدی کے بدن بی زیادتی ہوگئی یا اُس کی قیمت ہے۔ بز ھرکر چوسو درم ہوگئ تو دو تہائی بائدی مشترک کو سلم دی جائے گی اور ایک تہائی دارٹوں کو ملے گی اور اگر ہائدی بی نقصان آ می جس ہے اُس کی قیمت سو درم روگئ تو موسی لدائس بی ہے تہائی لے لے گا اور دارٹوں ہے اس کی قیمت بی ہے (۴۴) درم اور جار تویں مصدرم کے بعنی پوری تہائی کرکے لے لے گاہے بیاسرتھی بی ہے۔

يمونها بامي

بینے کا اپنے مرض میں اپنے باپ کی وصیت کی اجازت دینے اور اپنے اوپر یا اپنے باپ کی وصیت کی اجازت دینے اور اپنے اوپر یا اپنے باپ پر قر ضہ کا اقر ار کرنے کے بیان میں اور جس کی تفذیم اُس کے ترکہ میں کی بیان میں جائے گی اُس کے بیان میں

اگرا کی مخص ایک بیٹا اور تین برارورم چھوڑ کرمرااور اُس نے زید کے داستے ان درموں میں ہے دو برارورم کی وصیت کر دی ہے چر بیٹے نے اپنے مرض میں اس ومیت کی اجازت دی چرمر کیا اور اُس کا اس کے موائے کھ مال کیس ہے تو موسی لہ کوالیک بزاردرم بلااجازت (١) لميس كاوردو بزارورم كى تهائى بحى بلااجازت فى جوبينى كامال (١) باوراكر بين في اوجودا جازت کے اقراد کیا کہ میرے ہاہے نے ممرو کے واسلے بھی تہائی مال کی وصیت کی ہے تو دو ہزار درم کی ایک تبائی امام اعظم کے نز و پک زیدو عمره دونول على نصفا نصف تقتيم موكى اورصاحيان كرز ديك يانج هي موكراس طرح تقتيم موكى كدزيد كوتين يانجوي عصاورعمر دكودو یا نجویں مصلیل مے اور اگر بیٹے کی وصیت اسپے مرض بی خود کی مملوک کا آزاد کرنا ہے توباپ کی دصیت کی اجازت پر اس کے آزاد كرف كى دميت كور في موكى اى طرح اكراسية او يرياسية باب يرقر ضه كااقر اركياتو قر ضد عدم موكاس واسط كدوارث كالبازت رینا بمنزلہ وصیت کے ہاورمرض عین آزاد کرتا بھی وصیت ہاور دوومیتیں برگاہ بختی ہول اور دونوں میں سے ایک منتق کی وصیت موقو عنل کی دمیت کور ج موگی اور قرضہ برنسیت دمیت کے مقدم مونا ہے بدمچیا سرحی علی ہے اور اگر وارث نے اپنی محت میں اینے باپ کی دمیت کی اجازت دی ہوتو منتی معلی اور اقر ارقر ضدو دمیت فرکورہ سب سے مقدم ہوگی ای طرح اگر آس نے باپ کی وصبت كى اجازت اوربائ برقرض كا اقراره ونوس افي صحت ش كياتو يبليوميت اواكى جائ كى جراكر يحدياتى رباتو قرض فوابول كو مطے کا بس اگران کا قرضہ بوراا داہو گیا تو دارت کے مناس نہوگا ادراگر بوراادانہ ہواتو جس قدراس نے اجازت جس مناتع کیاہے اُس کے حمل ضامن ہوگا اور اگر زید نے وارث کے باپ پر قر ضر کا داوئ کیا اور موسی لدنے میدد کوئی کیا کداس وارث کے باپ نے اسيناب كدميت جومرائ مى ساس كاجازت ددوى بيل دارث فدونول كاتعدي كادرساته الاستان الم ترض خواہ کا قر ضد مقدم ہوگا چرا گرموس لد کے داسطے چھند بچاتو دارث أس کے داسطے چھ ضامن نہ ہوگا خواہ أس نے حالت مرض میں دونوں کی تقمد ایق کی ہویا حالت محت میں اور فرمایا کہ اگر وارث نے اپنے باپ کی وصیت کی اجازت وے دی مجراپے اوپر تر ضد کا اقر ارکیاتو قر ضد مقدم ہوگا چراس کے بعد اگر کچھ باتی رہا ہی اگروارٹ میت کے وارثوں نے اس اجازے کوتمام منظور نہ کیا تو ع قوله زیاد تی جس سے اس کی قیمت بو**سی اس سے قولہ یاس کی قیمت طاہر آخرف واؤے کیکن ننے میں ب**ے ااس سے میسی آزاد کرہ خلام و

باندى كالمامند (١) يعنى وارثول كاجازت كي خرورت يس ٢٥ ١١ ١١٠ العنى دويزار درم جوين كامال سماس كي تها في جواجات في ال

موصی لہ کواس باقی میں سے فقا ایک تبائی سلے کی بیٹھیا میں ہے۔ اور اگر مرض میں اُس نے وصیت پدر کی اجازت دی پھراپنے باپ پر اوراسيناو پرقر ضركا اقراركيا تو يہلے أس كے باب كا قرضه دياجائ كا عراس پرقرضه عروصت بس كى اجازت دى بوء الذكى جائے کی بیمیداسر حسی میں ہے۔ زید کا ایک غلام ہے اس غلام کے سوائے اُس کا کچھ مال نہیں ہے اُس نے اسے مرض الموت میں اس کوآ زاد کیااورایک دارث عمروج مور کرمر کیاادراس دارث کا بھی ایک غلام ہے جس کی قیمت غلام اوّل کی قیمت کے برابر ہادراس مرسوائة أس كالبحد مال تيس بهرعروت اسيع مورث كى وحيت كى اجازت ويدى اورايع مرض الموت عن إينا غلام أزاوكر ویاتواس کے وارث کی بادا جازت اوّل عادم میں سے تہائی آ زاد ہوجائے گابدون اس کے کما سی سعایت الازم آ سے اور برطام ہے كد پر دونتمائى غلام اول اور بوراغلام دوم دوتوں غلاموں ش سے يا في جھے بوكر تنتيم ہوگا جس من سے تين جھے غلام اول كواور دو جھے غلام دوم کولیس کے ایک مریش کے دو ہزار درم ہیں اس کے سوائے آس کا کچھ مال نیس ہے جرآس کا موت کا وقت آیا اور اس نے موت کے وقت درموں میں ہے ایک ہزار درم کی زید کے لیے وصیت کر دی اور عمر دیے واسطے یاتی ہزار درم کی وصیت کر دی مگرمر کیا گھراُس کے بیٹے نے دونوں وصیتوں کیآ گے بیچھے اجازت دے دی گرا جازت حالت میرش بیں دی اورسوائے اس میراث کے اُس کا کچھ مال نہیں ہے تو دو ہزارورم کی تہائی دونوں زیروعمرو کے درمیان میتانال کی دمیت پرتقیم ہوگی ایک مخص کے پاس ہزار درم ملک میں اُس نے ان درموں کی زید کے واسطے ومیت کی مجرمر کیا اور عمر واُس کا وارث ہوا اور عمرو کے پاس مجی ہزار درم ملک ہیں ہی عمرو نے اینے ذاتی درموں کی اور اور چس کا وارث ہوا ہے سب کی خالد کے واسطے دمیت کر دی چرعمر و مرتبیا اور اگر اُس نے بحر وارث چیوڑ اپھر بحرنے اپنے مرض الموت میں اپنے باپ داوا دونوں کے وصیتوں کیا جازت دے دی چرمر کیا اور سوائے مال میراث کے آس کا مجھ مال میں ہے تو پہلے موسی لیکوا قال بزارورم میں ہے تہائی باہ اجازت کے گاراقال بزار کی یاتی دو تہائی دوسر سے بزار میں ملالی جائے گی بھراس میں سے آیک تہائی ووسرے موسی لدکو بان اجازت ملے کی بھرتیسر ہے میت کی مال کی تہائی لے کرموسی لداق ل اورموسی لدوم کے ورمیان بھراب ہراکے کے تن کے جواس کا جازت کے بعد یاتی رہ کیا ہے تھے کی جائے کی بیمید میں ہے۔

حالة الوصية كاعتبارك بيان ميں

\$die

اگر مورت کے (مرض الموت میں ) در دِز وشروع ہواتو جو تعل وہ اس صالت میں کرے اُس کے تبائی مال ہے معتبر ہوگا 🖈

مجدوم اورچ تھیا بخارا اور ہاری جے و رے کر بخار والا اگر جار پائی ہے لگ گیا تو آس کا تھم مرض الموت کے مریش کے مائند ہے یہنی شرح ہدایہ یں ہے۔ایک ضمی کو قائی نے مارا اُس کی زبان جاتی رہی یا کوئی مرض ایرا پر اموا ہی اس بھی کو پائی کی طاقت شدری پھراُس نے (وصیت بھی) کسی شے کی طرف اشارہ کیا یا کسی چیز کی وصیت کلودی طالا تکداس طالت پر اُس کا زماند واراز ہو کیا (اور اس سے مرادیہ ہے کہا یک ممال گذر کیا) تو یہ بحز لہ کو تے کے ہے یہ توالہ المعمین بھی ہے۔اگر جورت کے دروزہ شرور مواتو جوشل وہ اس طالت بھی کرے اُس کے تہائی مال ہے معتمر ہوگا اور اگر وہ اس سے نے گئی تو اُس کا یہ شل اُس کے پورے مال سے جائز ہوگا یہ شرح طحادی بھی ہے۔

بانعو له بارى

## مرض الموت میں عتق ومحایا ۃ و ہبدکے بیان میں

ایناغلام آزاد کرنے کی وصبت کی تو آزاد نہ وگا الا اُس صورت ش ہے کہ وارث اوگ اُس کو آزاد کردیں اور اُس کو اختیار رہے گا کہ اس وصبت سے بقول یا معلی رجوع کر لے جیسا کہ اوروصایا ش تھم ہاس واسطے کریے تھم یا عبّات (۱) ہے توجب تک آزاد کیا نہ جائے تب تک فقلا تھم دیے ہے وہ آزاد نہ وجائے گاہے چیا مرحی ش ہے۔ اگر ایک شخص نے اپنے مرض می آزاد کیا یا تھ

یا بین اس مرض سے ایب خوف ندم جیسا مرض الموت کے مرتبیش سے عالبا بھی الاقتال توف ہوتا ہے کہ وجاریا گی سے مک جاتا ہے؟! ع بینی اگر کل مال ہر کیا تو تہا گی لی سے بلا اجازت اور یا تی وہتما تی وہتما گی وہ است علاج اور لیسی شرح متون نے تصریح فر ما گی ہے کہ مراو ممال ہے ممال مشمی مراوسے؟! سع اس زمانہ میں جب تک لڑائی شروع ندیوتیت تک صف قال میں شمیر بیش کے ہوتا جا ہیں؟! امند (۱) آزاد کر یا؟!

اگرومیت کی کرمرافظام میری موت کے بعد آزاد کیا جائے یا کہا کہ آگوگ آس کو آزاد کردد یا کہا کہ میری موت ہے ایک روز بعدوہ آزاد ہاورا یک فض کو واسطے ہزارورم کی وصیت کی آو دونوں تہائی مال میں حصہ خوار موں گے اور بیا یا میں اس ہم جو تہائی مال میں حصہ خوار میں ہے جو تہائی مال میں حصہ خوار کر ہے تو موسی لدو غیرہ کا اور فاجب شروع کیا جائے گا کہ جب آس نے بول کہا کہ وہ فالم میری موت کے بعد آزاد ہے بطور مہم (دونوک ندکہا) کہا یا آس کواسیت مرض میں تطعا آزاد کر دیا یا کہا کہ اگراس مرض میں جھے موت آ ہے تو ہا آزاد ہے تو ایسے کوئی میں بی میں موت آ ہے تو ہا ایک ایک مرح اگر جو حتی بعد موت کے بلاقید وقت واقع ہوائی کی ای طرح اگر جو حتی بعد موت کے بلاقید وقت واقع ہوائی کی ای طرح اگر جو حتی بعد موت کے بلاقید وقت واقع ہوائی کی این داومیت سے پہلے اس کے ساتھ ایتدا کی جائے گی ای طرح اگر جو حتی بعد موت کے بلاقید وقت واقع ہوائی کی این داومیت سے پہلے ہوگی ہم موط میں ہے۔

اگرائی باندی کواسینے مرض میں آ زاد کیا بعد آ زاد ہونے کے بل موت مریض کے یابعد موت مریض کے بجہ جن ایک

اگر کہا کہ وہ محری موت کے آیک دونہ ایک مہید ہور آ ذاد ہے گردت گذر کی تو انام محر ہے این سام کی روایت کے موافق ہی ہے کہ بدون افاق ہوائی ہوائی ہور کا الدے ہور ان اور کر اپنی ہائدی کو اپنے مرض شرا آ زاد (۱) کا دولوں ہے کہ بدون افاق ہو ہو کہ کہ ہور ان افرائی ہو ہو کہ ہور کہ کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ کہ ہور کہ کہ ہور کہ ہور کہ کہ ہور کہ کہ کہ ہور کہ کہ ہور کہ کہ کہ ہور کہ کہ کہ ہور کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ک

 یر بچیط سرنسی میں ہے اور اگر اپنے غلام کی زید کے واسطے وہیت کی چروصیت کی کہ بیغلام عمرو کے ہاتھ قرو خست کیا جائے اور شن بتلا دیا مرتمن میں اس قدر کی رکھی کہ برنسبت قیمت کے تہائی مال کا نقصان ہے اور موٹی کا سوائے اس غلام کے پہنے مال نہیں ہے تو عمر وکو اختیار ہوگا جا ہے غلام کا یا کچے چمٹا حصہ اُس کی وو تبائی قیت کے توش لے لیے یا ترک کر دے اس واسطے کہ محابات کی وصیت بمز لہ باتی وسیتوں کے موتی ہے اور اس مقام پر وونوں وسیتیں برابر ایل کدایک وسیت تبائی مال کوماوی ہے بس تبائی دونوں عی نصفا نصف ہوگی کہ عمر و کونسف تہائی کینی چمٹا حصد کے اور زید کو بھی چمٹا حصدای قدر ملے گا ہیں باقی غلام عن سے فقط بارنج چینے جمعے عمر د کے باتھ دو تہائی قیت میں فروخت کے جائیں گے اور زید کے واسلے اُس کا چیٹا حصہ ہے وہ زید کو دیا جائے گا اور اگر ترونے اس کے خرید نے سے انکار کیا تو زیدکو ہوری تبائی علام کی سے گی میمسوط ش ہے اور اگر فقط ایک غلام چھوڑ ااور اس کی تیت بزار درم ہے اور وصیت کی کرزید کے باتھ ہزارورم کوفروخت کیا جائے گاراس غلام کی وصیت کردی تو اس میں تین صور تیل ہیں یا تو میں غلام کی وصیت كى يامال كى تهائى كى \_ يس اكروميت اول كى بعديا أس سے بہلے يس غلام كى وميت كى اوروارا ل نے اجازت دوى يا اجازت وي مرزید نے اجازت ندوی تو دوسرے موسی کے وجٹ حصد غلام کا ملے گا اور باقی پانچ چینے حصازید کے باتھ بعوش برار درم کے پانچ عہے کے فروخت کیا جائے گا اور بیدارٹوں کو ملے گا اور بھٹ نے فر مایا بیصا حبین کا تول ہے اور امام اعظم کے فز دیک دوسرے موسی لیکو غلام كابار موال حصد مطے كا اور زيد كے باتھ كيار و حصاس كى قيت كے موض فروخت كئے جائيں مے اور وہ قيمت وارثوں كو ملے كى۔ اورا گروارٹول نے اجازت دے دی اورزیو بھی راضی ہوگیا تو پھر موسی لدائس میں اپنی بوری وصیت کے حساب سے شریک کیا جائے گائی و وفلام دولوں موسی لدیس نصفا نصف ہوگا کرتصف تاام دوسرے موسی لیکو فے کا اور یاتی نصف زید کے باتھ قروشت کیا جائے ا اورأس کائن وارانوں بن تقتیم ہوگا اور وجہووم بیے کہ اُس نے وصیت کی کہ غلام اُس کا زیدے ہاتھ ہزار درم کوفر وخت کیا جائے اورعمرو کے واسطےاسیے بورے مال ی وصیت کی تو امام اعظم کے نزد یک بیش مسئلہ اوّل کے ہے مرفرق بدے کہ مرواس مورت میں وارثوں سے ہزارورم عن میں سے اس کا چمنا صد لے لے کا اور سنلہ ؛ قال میں اس کوشن میں سے پھوٹیس ال سکتا ہے کیونکداس سنلہ عى موسى في أس كواسط مال كى وصيت كى باورش بهى مال بي يسير وقراوش سدأس كى وصيت كا نفاؤمكن باورمسلااة ل عن الله كاوميت كى مود ورقبه ادر تن موائد من كدومرى وز مول تن ماس كى وميت كى تحيل بيل موسكى مادروب سوم بدکرز بدے باتھ بزار درم کوفروشت کرنے کی اور عمرو کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی تو اِس صورت میں امام محرکا تول مثل قول امام اوصیفت سے کر عمروا س خلام کے باروصوں علی سالی حصد لے لے اور باتی کیارو صے غلام کے زید کے باتھ بزار درم کوفرو دست کے جا کیں مے لیکن ای صورت می عمروواولول سے من می سے لے کرائی تبائی بوری کر لے گا اس وجہ سے کہ اس كرواسطة تهاتى مال كى وصيت بياورتن مال بياورامام الديوست كنزوك بوراغلام زيدك باتحدقر وحت كياجائكا اورتمن عل ے تہائی عروکودی جائے گی بیٹی فرسس میں ہے۔

اگروميت كى كدان بزاردومول ميرى المرف سايك ظامة زادكياجائ يكران ش سايك درم ضائع بوكيا توباتى ے اہام اعظم کے مزد میک غلام فرید کرے آزادت کیا جائے گا اور صاحبی نے قرمایا کہ ماجی سے غلام فرید کرے آزاد کیا جائے گا اور اگرومیت کی کہ کرمیرے تمام مال سے خلام تربد کر کے میری المرف سے آزاد کیا جائے مگروار توں نے اجازت نددی توامام اعظم کے نزو یک وصیت باطل ہوجائے گی اورصاحبین نے فرمایا کرتھائی مال سے غلام خرید کر کے آزاد کیا جائے گا اور اگر وصیت کی کدمیری طرف سے ایک غلام بزار درم کے موش تر بدکر کے آزاد کیا جائے مگر بزار درم اُس کے تبائی مال سے ذائد بیں تو امام اعظم کے نزدیک ومیت باطل ہاور صاحبین نے فرمایا کرتہائی مال سے قلام فرید کر کے آ زاد کیا جائے گا اور اگر وصیت کی کرمیری طرف سے ان مو ورم سے فج کیا جائے مجران عل سے ایک درم کف ہوتو جہاں سے باقی درموں سے پہنچ سکے دہاں سے فج کرایا جائے گا اور اگر پکھ تكف نه جوالوان سے ج كيا جائے كا بحراكران على سے يكت باتى رباتو حاتى وارثوں كووائيل كرد مدكا اگر وميت كى كد بير بے تباكى مال سے میری طرف سے ج کیا جائے ہرائی سے کہا گیا کہ تیرا تبائی اس کام کے داسطے کافی ندہوگا ہی اس نے کہا کہ اس سے ماتی كىدوكروتو مخاج ماجيول كىدوكارى كى جائے كى اور اگرائية غلام أزاد كے جائے كى دھيت كى اور مركيا يكر غلام نے كوئى جنايت كى جس بےجرم میں دے دیا حمیا تو وصیت باطل ہوجائے کی اور اگر وارثول نے اس کا قدید یا تو فدید بال دارثوں ہے ہوگا اور غلام میں ومیت نا فذکریں کے اگراہے تہائی مال کی زید کے واسطے وصیت کی چرمر کیا اور ایک غلام و مال دوارث چیوڑ ا پھرموسی لہنے کہا کہ ميت في أس كوا في صحت عي آزادكيا بهاوروارث في كما كراسية مرض عي آزادكيا بية وارث كا تول بوكا اورموس كو يكون بے کا الا إس صورت میں کرتبائی میں سے محدی جائے یا اس امرے کواہ قائم ہوں کرمیت نے اس کو صحت میں آزاد کیا تھا اور اگر ایک مخص مرکمیا اور ایک بیٹا اور غلام چھوڑ اپس زیدنے وارث پر دمویٰ کیا کہ تیرے یاب پر میرے بڑار درم قرضہ ہیں اور غلام نے دمویٰ کیا كرتيرے باب نے تھے اپن محت ش آزاد كيا ہے كى دارت ذكور نے جواب ديا كرتم دونوں سے ہوتو غلام ذكورا بى قيت ك واسطے سعایت کرے گا اور یہ تیمت قرض خواہ کودے وی (۱) جائے گی۔ اور بیا مام اعظم کے فزد کی ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ جمعہ بھی سعایت نہ کرے گا اور علی بندا الحلاف اگر ایک مخص سر کیا اور ایک جیٹا اور بزار درم چھوڑے ٹیس زیدئے دعویٰ کیا کہ تیرے یا پ (۱) ی میرے بڑابدرم قرضہ بیں اور عمرونے داوئ کیا کہ بیہ بڑار درم جوتی ہے باپ نے چھوڑے بیں میری دو ایست نے بیں اور وارث نے کہا كرتم دونوں سے بوتو امام اعظم كنزد يك بزار درم متروكددونوں شىنعنا نصف بول كاور صاحبين كنزويك ووبيت اولى ب لین فظ مرو لے لے ایکا یکانی میں ہے۔اگر دو بیٹے اور سودرم قیمت کا غلام چوڑا حالا تکداس کواسینے مرض میں آزاد کرچکا ہے اور وارثون في الى كا جازت دے دكاتو دوسعايت كرے كار بدايش ب

فرمایا کما کرایک مخص نے اسپے مرض میں اپنا بڑا رورم کوٹر ہدا اور یکی اُس کی قیت ہے اور سوائے اُس کے اُس کے پاس مراردرم تضافوأس كابيناخريدكردوآ زادموكا اوراس يرسعايت واجب شعوكي اوروارث موكابيام مايوطنيفها قول باورصاحيات في فرمایا که بزار درم این قیمت کے واسطے معایت کرے گا تکرائس کی میراث سے قصاص (۴) ہوجائے گا اور اگر پانچے سودرم تیمت کا اپنا بیٹا براردرم من خريداادر بالجي سودرم قيمت كأاينا غلام أزادكرديااورسوائ ال وونول كأس كاليجمد مال نيس بياتوا مام اعظم كزرديك محابات مقدم ہوگی اس واسطے کہ اُس نے محابات کو پہلے کیا ہے اور نگٹ مال اُس عن منتفرق ہو کیا ہیں ووتو س غلاموں عس سے ہرایک یرائی قیت کے داسلے سعامت لازم ہوگی اور بیٹا کھے وارث ندہوگا اس واسلے کدائس پر سعامت واجب ہے اور صاحبین کے نز دیک عتق عمقدم ہے لیکن جیٹا چونک وارث ہوااس واسلے اُس کے لیے وصیت ندہو کی لیکن دوسرا غلام مفت آ زاد ہو جائے گا اور بیٹا اتی قیت کے واسلے سعایت کرے گا اور ہائے ہے مطالبہ کیا جائے گا کہ جس قدراً س کے جن میں قیت سے زا کر ہے اُس کو واپس کر

ل جس كويماريع ف بن المانت اوردهرو بركتيج بين ال عن المنتورة زادكرناكي غلام ياباتدي كوا (١) يعن بفتريقر خدا ا (۲) اورقر مسكامال وارث اسينهاس معد معدال (۳) مين جس تدرأس كي ميراث لتي أس كابدلا موكراتر جائ كاما

دے ہیں بیمال موافق فرائض کے وارثوں میں میراث ہوگا اور اگر بزارورم قیمت کا بیٹا بزار درم می فریدا اور بزار درم کا دوسراغلام آ زاد کردیا توامام اعظم کے زوریک تبائی مال می دونوں حصدوار ہوجا کی مے اور حصدے ذاکد جس قدر تیت پسر دے اس کے واسطے بیٹا سعایت کرے کا اور اُس کومیراث شہطے کی اور صاحبات کے مزو کے۔ بیٹا وارث ہوگا محراُس کے واسطے دمیت نہ ہوگی لیس أس پر داجب نہ ہوگا کہ اپنی قیت کے داسلے معایت کرے اور میراث کے حصہ ہے جواس پر معایت قیمت داجب ہے اُس کا بدلا ہو جائے گافر مایا کداگرایک مخص فے اپنی باعدی کو آزاد کیا جرأس سے تاح کرایا حالا تکدومریش تھا چرأس باعدی کے ساتھ دخول کیا اور باندی کی قیت بزار درم تھی اور اُس کا میرسل سودرم ہے ہی اگر اُس کی قیت اور میراکشل تھائی مال ہے برآ مد بوسک ہے تو میں اُس کے واسطے مراث قرار دوں گا اور مرولا وس گا اور نکاح جائز قرار دوں گا اور اگراس کی قیت و مرتبائی سے برآ مدن بولو اُس کواُس کا مبرالمثل دیا جائے گا اور بعدمبر نکا گئے کے جو ہاتی ہے اُس کی تہائی دی جائے گی گاریاتی قبت کے داسٹے سعایت کرے گی اوز اُس کو میراث ند ملے کی اور بیامام اعظم کا تول ہے اور صاحبین رحمہما اللہ نے فرمایا کدنکاح جائز ہے جرحال میں اس واسطے کہ جس بر سعایت واجب ہوہ صاحبات کے فزد کیا اس سرہ موتی ہے جس پر قرضہ ہے اس اس کو اس کا مبرالشل ملے اور مبراث ملے اور اس بر واجب ہوگا کدائی قیت کے واسفے سعایت کرے اور اگر جزارورم قیت کی اٹی باندی آ زاد کردی چراس سے سوورم قرض لئے پھر أس سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ وخول ند کیا یہاں تک کدمر کیا اور سوائے اس کے دد برار درم چھوڑ ہے تو صاحبین کے زویک ب دواد ن صورتی کیسان میں اور نکاح جائز ہاور وہ وارث ہوگی اور اُس کوم راکشل ملے کا بسبب اُس کے کرموت سے نکاح کی انتہا ہو عملی اوراً س) اگر ضه جومیت نے نیا ہے وہ لے گا اس واسلے کہ اُس کا سب معائد ہے اور اُس پر اپنی قیمت کے واسطے معایت واجب موكى اورأس كے داسطے وصيت ندموكى اورامام اعظم كے نزد يك تكاح باطل باوروه مال منز وكديس سے اپنا قرضدوصول كر لےكى مجرتهاتی ماتی مال کی بطریق وصیت کے اُس کو ملے گی اور چونکدائس کی قیت وحمر المثل تیائی مال سے زائد ہے اس واسطے نکاح باطل موااورا کراس با عری کو از ادکر دیااورسوائے اس کے اس کا کھی مال دیں ہے گاراس سے نکاح کیا بھراس سے دوسودرم قرض لئے اور أن كوا في ذات برخري كرو الا اوربيائي مرض عن كياب يجرم حياتوامام المقلم كرزويك فكاح باطل باور باعدى زكوركو مراث ند اللي اور اكرأس كرما تهدو خول ندكيا عوقواس كوم بهي ند المع كالورقر ضد كم بعد ماهي كي تهائي كرواسطي أس يرسعايت واجب موكى اوراكراية مرض ين آزادكيا بحراس عناح كيااورسوائ اسكأس كالمحصال ين بهراس قدرمال كماياكريها عرى اوراس كا مبراس كى تبالى سى برة مدمونات و تكاح جائز بالزراس كوميرومرات مطى اورأس يرسعايت واجب ندموكى يدمسوط

اگرایک رقبہ کے آزاد کرنے کی وحیت کی اور تہائی مال ہے اُس کواس قدر مال وسینے کی وحیت کی پس اگر ہاندی معین ہوتو اً س کے داسطے عمل محال دونوں جائز ہوں مے اور معینہ نہ ہوتو عمل جائز ہوگا اور وصیت مال جائز نہ ہوگی الا اُس صورت میں کہ میّب نے بیکها ہوکہ میں نے بیوسی کی رائے پر چھوڑ دیا اگروہ جا ہے قوبا تدی کو مال دے دساتو جا تزیبے حک اس تول کے کدمیر امال جہاں تیراتی جا ہے صرف کراور اگر بید صبت کی کدائی قدر گیہوں یا درموں سے ایک غلام فرید کر کے میری ملرف سے آزاد کیا جائے اور اً س كا ايك غلام بيتوبيه الزنبيل بي كراس كاوه غلام جواس كي باس بية زاد كياجائ بخلاف اس كي اكريدوميت كي كداس قدر درموں و فیرہ سے اس قدر گیروں فرید سے جا تیں اور مسکینوں کوئٹسیم کرد ئے جا تیں حالانگ اُس کے یاس کیموں موجود ہیں تو جائز ہے کدان گیبوں سے جواس کے پاس موجود ہول مسکینوں پر تقلیم کے جائیں اور اگر کہا کدمیری طرف سے ایک غلام آزاد کرنا توومی

ے کہا جائے گا کہ میت کے یاس وقت وہ حوظام موجود تھاوہ آزاد کردیا اور اگر اُس نے بیفلام فرد خت کیا ہو چراس کوخرید کر ے آزاد کیاتو جائزے اور بعض نے قرمایا ہے جوغلام موت کے وقت اُس کی ملک میں ہوائس کا آزاد کرنا جائز نہیں ہے اور اُس کے اس قول من كديرى طرف سايك غلام أزادكر نااوراس قول من كرير بدوا شطيا يك خلام فريدكر كأس كورا زادكرد ويحفر ق نيس ے بیمیداسر حسی علی ہے اور اگرومیت کی کدمیرا غلام آزاد کیاجائے اور غلام نے اس کے قبول سے اٹکار کیا تو وہ تبائی مال ہے آزاد موگا يمسوط ش إدراكر تمن غلام مساوى قيت كاورايك بينا تيموز كرم كيا جرايك غلام في دعوى كيا كرمريش في اسين مرض ين جيرة زاوكردياب جريسروارث مع (1) لي محداورأس في محاف من الكاركياتوبلاسعارة ألى كي عن كالحمديا جائد کا اور اگر دوسرے نے بھی ایساعی دعویٰ کیا اور وارث نے تھم سے اٹکار کیا تو وہ آزاد کیا جائے کا اور اپنی تیت کے واسلے سعایت كرے كا اور اى طرح تيرے نے اگر ايساكيا تو أس كا يمي بني عم بهاور اگر اوّل نے سوائے قامنى كے كى كے سامنے جودونوں نے قرارد یا تھامقدمہ پیش کر کے عن کا تھم حاصل کیا ہوتو ووسرا فلام درحالیکہ مسئلہ بحالہ ہے بلاسعایت آیزاد ہوجائے گا ای طرح اگر تیسرے نے دعوی معتق ایک علم سے پاس کیا جس کودولوں نے برضا مندی مقرد کیا ہے تو اُس میں بھی میں عظم ہوگا اورا گراؤل نے ایک تھم کے پاس جس کو دونوں نے برضا مندی مقرر کیا ہے مقدمہ اپنا چش کیا اور تھم نے بسبب کول مدعا علیہ کے اُس کی آزادی کا تھم دیا مردوسرافانم دارث کوقاضی کے باس لے کیا اوروارث فحص سا تکارکیاتو دوسراہی بلاسعایت، زادموجائے کا محرا کرتیسرافلام ہی وارث کو قامنی کے پاس باسی علم کے پاس جس کو ووٹوں تے برضامندی مقرر کیا ہے اپناالیا بی دوئ پیش کیا اور وارث نے تشم ے انکار کیا تو وہ میں بلاسعایت آزاد ہوگا اور بھٹ نے قربایا کہ اگر دوسرے کا آزادی کا تھم قامنی کی طرف ہے ہوتو تیسراغلام اپنی ہوری قیت رقبہ کے واسطے سعایت کرے گا اور جو تھم اور ندکور ہوا ہاس کی تاویل بدے کہ تھم اس وقت ہے کہ جب الی قلام کے مرافدے بہلے ظام الف نے مرافعہ کیا ہو برجیا مرتسی میں ہے۔ اگرا یک غلام کا زاد کئے جانے کی وصیت کی اور دوسرے غلام کی فلال مض کے باتھ اس قدر حمن پر فروشت کرنے کی وصیت کی حالاتک بنست قیت کے حمن علی سے اس قدر کم کیا ہے کہ اُس کا تبائی مال موتا ہے تو بہتمائی دونوں میں نصفا نصف (۲) موگ بیمسوط میں ہے۔

اگردو غلام چھوڑ ساور ددوارث چھوڑ ساور دونوں فلام أس سے تبائى مال سے برآ مدوسة بي اور وصيت كى ہے كدان دونوں على سے ايك غلام نہ يدكوو سد يا جائے تو دونوں دارتوں پر جركيا جائے كا كدوونوں غلاموں على سے كى ايك پر وجيت ہوئے كو اسطيا تقان كر بي اور اگرموسى له نے دونوں غلاموں كو آزاد كرديا بحروارتوں نے كى ايك پر اتفاق كيا تو وى آزاد ہو جائے گا اور اگرموسى له نے كى ميس كو آزاد كيا جر وارتوں نے بھى أى پر اتفاق كيا تو وہ آزاد كے جانے كى وجيت نے ان دونوں على سے ايك اور وكرميت نے ان دونوں على سے ايك آزاد كے جانے كى وجيت كى مجردونوں وارتوں كر ساتھ يا آسكے يہي ايك كو اختيار كيا تو دونوں پر جركيا جائے كا كدايك ى غلام پر اتفاق كر بي اور اگر دونوں على سے ايك وميت كى طرف سے آزاد كيا بجر دومر سے كوتو دومرا اعلام پر اتفاق كر بي اور اگر دونوں ايك مي اور اگر دونوں ايك ورفوں ايك مي خالم كي اور اگر دونوں ايك عن غلام پر اتفاق كر بي جب دونوں نے ايك بر اتفاق كيا تو دومرا غلام أسكة زادكر نے والے كی طرف سے ہوا ہوں ايك عن غلام پر اتفاق كر بي جب دونوں نے ايك بر اتفاق كيا تو دومرا غلام أسكة زادكر نے والے كی طرف سے ہوا ہوں ايك عن الك عن خلام بي خركيا جائے كاكہ دونوں ايك عن خلام بوسے اتفاق كر بي جب دونوں نے ايك بر اتفاق كيا تو دومرا غلام أسكة زادكر نے والے كی طرف سے ہوا ہوں ايك عن مدى کے حدى کا اندا كيا تو دونوں ہے تو ايك بر اتفاق كيا تو دونوں ہے تو ايك بي جب دونوں نے ايك بر اتفاق كيا تو دومرا نواح آن كيا تو دونوں ہے تو ايك ايك تو دونوں ہے تو ايك بي جب دونوں ہے تو ايك بر اتفاق كيا تو دومرا نواح آن دادكر نے والے كی طرف سے ہوا ہوں ايك تارك کے دونوں ہے تو ايك بر اتفاق كيا تو دومرا نواح الے كیا طرف سے ہوا ہوں ايك تو تو الے كی طرف سے ہوا ہوں ہے ايك بر اتفاق كيا تو دومرا نواح کیا تو دومرا نواح کی دومرا نواح کیا تو دومرا نواح ک

ا مترجم كبتاب كمأس بن جونود بعن مقعود عدوري ميده إلى مين الله الله المين المينا عصراً ذاوكر بله يا تلام نصف قيت كرواسط معايت كري كالامند (١) يعن على هم كرجانيا بكرأس في ذاوكيا بين الله الله الله الله المشترى ١١٠/ ضائن ہوگا بشرطیک فوشحال ہواورا گردونوں نے آزادتہ کیا بلکہ دونوں نے ایک قلام پراتفاق کیا کہ بس کو میت کی طرف ہے آزاد کر دیں پکر دونوں نے رجوع کر کے دوسر ہے کواس واسطے حین کیا تو دونوں کورجوع کا اختیار شہوگا اوراق لی بہت کی طرف ہے آزاد کیا جائے گا جی اگر دونوں بن ہے ایک وارث نے اقال غلام جس کو دونوں نے معین کیا ہے آزاد کر دیا تو میت کی طرف ہے آس کا آزاد کرنا تھے ہے ای طرح دونوں کے یا تفاق حین کرنے کے بعد اُس کو دمی نے آزاد کردیا تو بھی تھے جاور اگراپنے غلام آزاد کرنا تھے ہے ای طرح دونوں کے یا تفاق حین کرنے کے بعد اُس کو دونوں بن ہے تر ابت ہونے کی وجہ اگراپنے غلام آزاد کرنے کی وصیت کی اوروہ اُس کے تبائی مال ہے بمآ مد ہوتا ہے تو دارث کی جانب سے تر ابت ہونے کی وجہ ہوئی آزاد نہوگا اور دونوں بن سے جس نے اُس کو آزاد کیا ایت کی طرف سے آزاد ہو جائے گا۔ اور اگرومی نے اُس کے حق کی تبایل مانا نہ کے ساتھ یا وقت آ کندہ کے ساتھ کی تو آزاد کی ہوگی نے بھا سرخی اوروارٹ کی طرف سے آزاد ہوگا ہور دارث کی طرف سے آزاد ہوگا ہوروارٹ کی طرف سے آزاد ہوگا ہوروارٹ کی طرف سے آزاد ہوگا ہوگی نے بھا سرخی کا جو اس کے حق کی جو سرکا کی جانے اور یہ میت کی طرف سے آزاد کی ہوگی نے بھا سرخی کی طرف سے آزاد ہوگا ہوروارٹ کی طرف سے آزاد ہوگا ہوگی نے بھا کہ می کے شرط یا گی جائے اور یہ میت کی طرف سے آزاد کی ہوگی نے بھا سرخی کے شرط یا گی جائے اور یہ میت کی طرف سے آزاد کی ہوگی نے بھا سرخی کی طرف سے آزاد ہو جائے گیا ہوئے کا در یہ میت کی طرف سے آزاد ہوگی نے بھا سرخی سرخی کی طرف سے آزاد ہوگا ہوگی کی سرخی سے آزاد ہوگی کی بھی سرخی کا می سرخی کی کر دیا ہوگی کی ہوئے کہ سرخی کی سرخی کی سرخی کی سرخی کی طرف سے آزاد ہوگی کی سرخی کی کر بھی کی سرخی کی سرخی کی کر بھی کی سرخی کی سرخی کی کی سرخی کی کر بھی کی سرخی کی سرخی کی سرخی کی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کی سرخی کی سرخی کی کر بھی کرنے کی کر بھی کی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کر بھی

اگریدومیت کی کدمیرا غلام قروخت کیا جائے اوراس سے زیادہ مجھ ندکھایا وصیت کی که غلام اپنی قیمت سے فروخت کیا جائے تو یہ باطل ہے کیونکہ اس وصیت میں کوئی معنی قربت نیس ہے تا کہ موسی کے تن کے داسطے اُس کی عملیة واجب ہو يہسوط ميں · ہے۔اور اگر اپنی بٹی کا نکاح اسپے قلام کے ساتھ برضا مندی ونٹر کر دیا اور غلام ندکور کی وصیت کی خص کے واسطے کر دی اور وہ تہائی مال سے برآ مدموتا ہے جرمر کیا تو نکاح فاسد ندمو گا اور اگر غلام فركور موضى لدكا قرحي رشته دار موقو جب تك موسى لدوميت كو آبول ند كرے يادميت سے پہلے مرندجائے تب تك أس كے باس سے زادند وجائے كااور اگرميت كے عصب كا قريب مولي اكرموسى لد نے وصیت کورد کیا تو اُن کے باس سے آزاد ہوجائے گااس واسطے کہ اُن کی طلب میں داخل ہوا ہے۔اور اگر غلام فرکور تبائی مال سے يراً مدند موتا موتو نكاح فاسد موجائ كاس واسط كدونتر فدكوركواس كى قدررتىكى ملك موئى باوراكر غلام فدكور كاس ك وصیت کی اورمیت کا اس مے سوائے بچھے مال نیس ہے تو نکاح فاسد شد ہوگا اور جب وارثوں نے اُس کو آزاد کر دیا تو اُن کے حصہ کے واسطانی قیت سے سعایت کرے اور اگر آ زاد کرنے سے پہلے وہ غلام مرکباتو دمیت باطل ہوگی کیونکہ کل متن فوت ہو گیا ہے اورا کر دختر نے اپنا مبرندلیا موتو اس کوا عتیار موگا کدومیت باطل کردے اور غلام اُس کے مبر کے واسطے قروضت کیا جائے گا اور نکاح قاسد نہ ہوگا اور مبردیے کے بعد حمن غلام میں سے جو کھے ہاتی رہے وہ میراث ہوگا اور اگر غلام پر وختر کا مبر بلک میت برأس كى قیت ے برابریا زیادہ قرضہ ہوتو قرضہ کے داسطے فروشت کیا جائے گا اور نکائ فاسد شہوگا پھر اکوشتری نے بسیب عیب کے بھکم قامنی واليس كرديا توحال جيها تفاديها بى موجائ كااوراكر بغيرتكم قاضى دايس كيااوركى وجديه مينت كاتر ضدسا قط موكيا تووميت غلام باطل ہوجائے کی اور نکاح فاسمہ ہوجائے گا اس واسلے کہ یہ ہے جدید <sup>(۱)</sup> ہو کی بجن ٹالث اور ای طرح اگر میت پر قر منہ نہ ہو بلکہ غلام نے کوئی جنایت کی جس میں وہ وے دیا گیا یا وارٹول نے آس کا قدیدوے دیا تو بھی تکاح قاسد شہوگا بیرمحیط سرحی میں ہاور اگر لے لین آگر دوغلام تبالی مال میت سے برآ مد بوقو خاصة میت کی ملک بوگائی آگر دودارث كاذى رقم محرم بولا أي رقم محرم بوقو أس كى جانب سے خواو تواه آزاد ند بوجائے گاجیما کیذی رقم ملک سے آزاد ہوتا ہے بھول علیدالسلام من ملک ذارتہم مائنق ملید برخی بود کدلائنق لا بن آرم نیمالا بسلک اخرجہ الطحاوى وغيره بال الرميت كي خرف عدارت ياوسي جس في آزادكياتو آزاد وجائة كالدرخرد جاز قيت كي قيداس واسط ب كداكروارث في تسميم ند كي تو أس كاما لك بهوا بس آزاد بوجائ كالوراكروسي ضاكن بواتو أس كي منانت عدة زاو بوجائ كالامند

(١) يعنى بغيرهم قاضى والمحرك القالب بالتح وشترك كران على على مديدة الديك حرال على الم

ومیت کی کہ ایک آ دی فرو دست کیا جائے تو وحست سمجے ہوگی پھر جس طرح وحست کی ہے اُس کے موافق فرو دست کیا جائے گا اور اُس ك ثمن على عن مقدارتهائي كم كي جائ كي اكراميا كوئي حض خريدار بنايا جائ جروارتون كواس سنذياده د ساورا كروميت كي كه زید کے ہاتھ فروخت کیا جائے اور تمن میان نہ کیا تو اُس کی قبت کے وض زید کے ہاتھ فروخت کیا جائے گا قبت عمل سے وکو کم نہ كياجائ كاجاب كام اسه زيدأس كوخريد بارخريد بديد بيمسوط من بادراكرمساوى قيت كتن غلام اورايك وارث جيوز كرمركيا جر وارث نے ایک غلام سے کہا کہ تھے میت نے آزادہی کیا چرکہا کہیں بلکہ زاد کیا ہے محردومرے وتیرے نے بول علی کہاتو سب كسب آزاد موجاكي كاوركى يرسعايت واجب ندموكى اكاطرح أكرأس فيميت كي طرف عة زادكرف كا اقرادكيا مرا تكاركيا توجى مي عم بهاس واسط كراقر ارك بعدا تكاروا تع بوت ساقر ارباطل بين بوتا بهاورا كرأن سه كها كرسب تم كو آ زاوین کیا ہے چرکیا کریس بلکتم کوآ زاد کیا ہے چرکیا کرسپ کوتو اخسانا اٹی دوتہائی قیت کے واسطے سعایت کے کریں مے اس طرح اگر کہا کہ تم کومینت نے آ زاد کیا ہے چر کہا کہ تم علی ہے کی کوآ زادیس کیا ہے ق بھی بھی تھے ہے اور اگر کہا کہ تم کوآ زاد کیا ہے چر کہا کہ اُس کوئیں آزاد کیا ہے توبیدو تہائی قیت کے واسطے سعایت کرے گااور دونوں یا تحوں میں سے جرا کیا نصف قیت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کے بعد دوسرے سے کہا کہ تھے آزادیس کیا ہے تو تیسرا بلاسعایت آزاد ہو جائے گا اور اول (۱) وووم کی سعایت بحاریاتی رے کی۔اور اگر کیا کہ تم کوآ زاد کیا ہے۔ پھر کیا کہ اس کوآ زاد میں کیا ہے اور شداس کواور شداس کولو سب آزاد ہو جائیں گاور برایک اپن دو تہائی قیت کی سعایت کرے کا اور اگر کیا کداے قلائے تھے میت نے ؟ زادیس کیا ہے اور سکوت کیا چر وواوں یا تھوں سے بھی ای طرح کیا کرتم کرآ زاد کیا ہے تو سب آزاد ہوجا کی گے اور ہراکی اپنی دوتیائی تیت سے واسطے سعایت كر سكا أكر چدا يك بعد دومر سه كم مسب ك محق سا تكاركيا ب اوراكرا يك كدوا سط كها كر تحدكوة زا دكيا ب جرسكوت كيا جردوم وسوم سے بھی ای طرح کیاتو سب اول اور نسف دوم اور حصد سوم از سوم آزاد ہوگا بیجیدا سرحی على بے۔ اگر وصیت کی کدیری طرف ے أيك آدى آزاد كياجائے اورزيد كواسط تهائى مالى وصيت كو أسكاتهائى مال مقدارتهائى اورمقداراونى قيت قلام وللتيم كياجائے كالى جس قدرتهائى كے يرتے من آئے ووزيدكو الے كااورجس قدراونى قيت غلام كے يرتے مى آئے أس عالم فريدكرة واوكياجات كاليبسوط على ب-

اكريدهيت كى كديمرى طرف ساكية دى تين مودرم كة زادكيا جائد حالا تكدأس كا تبائى مال مودرم كم بهوامام اعظم كنزويكأس كاطرف عد وكمة زادندكياجائ كااورصاحين كنزويكأس كتبائي السدخ يدكركة زادكياجاك اورجام مع مغير هي ندكور ب كداكرا يل طرف سه جهائي مال سه ايك وي أزادكر في وميت كي اوروس في اس كالحيل كي جراس قد رقر ضدالای (۲) ہواجو باتی دو تہائی کو تھیرے ہوئے ہے تو سی فذکور موسی کی ظرف ہے ہوگا ای طریح اگر ایساوسی ہوجس کو قاضی في مقرر كيا بوت بحى مي تقم باوراكر قاضى يا اين قاضى في ايدا كيا يكر قرضه كابر بوا توسختي باطل بوكا اورقاضى يا أس كا اين الى ذات كواسطة يدن والاند وجائ كايديد مرحى على بادراكروصت كى كدريد كاظلام تريد كرك ميرى طرف سايك آدى آ زاد كيا جائے تو وہ غلام تبائى مال سے خريدا جائے گا اور اگر تبائى مال كے عوض زيد نے اپنا غلام فروخت كرنے سے الكار كيا تو

ا العنى بذريد مشقت كے جو محماصل موكاده بعوض دوتها لك كاداكر عالا

<sup>(</sup>۱) اول دوتهال كواسط دوم نصف كے ليے جيساند كور ب موابيا

<sup>(</sup>٢) ليني ظاهرامواجةا

تهائی مال روک رکھا جائے گا بہاں تک کرزیداس کے توش فروخت کر معاور اگر غلام خدکورمر کیا تو اس میت کے نفاذ کا کل فوت ہو گیا میں امید نفاذ شد بی بس بہتبائی وادث کو مال واپس دیاجائے گابیائی وقت ہے کہ جس کے موش تربیدا جائے اُس کوتہائی بیان کردیا ہو اورا کرایک مخص کوومیت کی کدان موورمول معن سے ایک ملوک فرید کر سے تمالی سے مری طرف سے آ زاد کرد سے اس وسی نے ان وراہم كوف فريدكر كميت كي الرف سية زادكرديا كاراك مرك في الصود مول يريان من سيامض يراينا استحقاق ابت كيا یامیت کے مال پراس قدر قرضہ تابت مواجس کی تبائی ہے سودرم ذا کدموے بیل قودسی ان سودرم کا ضامن موگا پھر اگر میت کا مجمد مال عین یا و بن ظاہر ہوا جومعلوم نہ تھا اور مملوک آ زاد کردہ شدہ کا تھن اس کا تہائی ہوتا ہے تو دھی جنان ہے ہری ہو جائے گا بیمب وط میں بى -اگروميت كى كديمراغلام تسميد يمر عدداسط فروخت كياجائي اورأش كيمن عددمراغلام فريدكر كيميرى طرف سه آزاد كياجائ يس وسى نے أس كوفرو خت كر ك أس كي س عدوسرافريدكركة ذادكرديا بحرمشترى نے غلام اوّل بيس كوئى حيب ياكر وصی کووالیس دیاتو وسی اُس کے تمن کا ضامن موگا پھر اگر اس کودد یاره دوسر ہے کے باتھ فرو شت کیالیس اگر مشل خمن اول کے فرو شت کیا الاستن ميت كواسط جائز يوكا اوراكركم يازياده كروش فروشب كياتوستن وسى كي طرف يد موكا ادرميت كي طرف ساى حن ے دوسرا غلام فرید کرے آزاد کیا جائے گا اور بیٹم اُس وقت ہے گذہب مشتری نے وسی کو بھم قاضی واپس دیا ہو کداس صورت میں سب کے جن میں بھے تھے ہوگی ہی فلام نے کورمیت کی قد کی ملک می جود کرے گاادر اگرردیا ہی رضامندی ہے ہوتو ایبانیس ب س واسطے باہمی رضامندی سے جووالیس موو و متعاقدین کے سوائے تیسر سے کی ٹس کتے جدید موتی ہے ہی ایما ہوگا کہ کہ کو یاوسی نے أس كونى قريد يراسية والسطيقر بدائ بيرميدا مرتسى مي بـــ

اگر غلام ند كورسب عيب كواليل ندويا كيا بكدائتهات على الراهياتو مشترى ايناتمن وسى عدواليل الحاكا مجروسى وارثوں کے حصہ میں سے پی وزیس لے سکتا ہے اور اگر وصیت کی کہ میر سے تھائی مال سے ایک آ دی خرید کر سے میری طرف سے آزاد کیا جائے اور اُس کا بال تمن سودرم ہے ہیں وسی نے سودرم میں ایک غلام تربد کر کے آ زاد کیا اور باقی دوسودرم وارثوں کودے دیے چروہ غلام استحقاق می الليا كيا اورد في كرديا كيا اوروسى في الع يدورم في الكتاكدأن يدومرا غلام فريدكر يرس ومودرم کف ہو گئے تو وسی دارتوں سے جر پھھانہوں نے لیا ہے اُس کا تبائی نے لے گاتا کراس سے دوسراغلام خریدے بدایام اعظم کا تول ے اور پہلے اس سے جومقاسم ہو گیا ہے وہ جب تک وصی کامتمود حاصل ندہوجب تک باطل ہے اور صاحبین کے زور کے وصی نے وارثوں کے ساتھ جوحد، بانٹ کرلیا ہے وہ جائز شرہے گا اور جو کھے وارثوں کو پہنچا ہے اس میں سے وصی پھر کھے تیں لےسکتا ہے اوروصیت باطل ہوگی اور اگر دصیت کی گرمیر ے واسطے فلال مملوک فرید کر کے میری طرف سنے آزاد کیا جائے ہی وسی نے آس کو خريدا مجردهم كيا تووميت باطل موجائ كاك طرح أزاد موف ست يبلي اكراس في كي الكي جنايت كى جس سكريم عن د ب دیا گیا تو بھی دمیت باطل ہو تی اور اگروارٹوں نے اُس کا فدید سے دیا تو فدید ہے میں معلوع ہوں کے اور و ومیت کی طرف سے آ زاد کیا جائے گا اور اگر ایک باندی کے آزاد کرنے کی وحیت کی اور وہ اُس کے تبائی مال سے برآ مذہبی ہوتی ہے تو اُس کا حال بھی اليا موكا \_اوراكر باندى نسمه الليل أزاد ك جائے كے يج جن تو يجدوار اول كاملوك موكا اور بائدى (١) بردو حال مى وار تول كى قرابت وارتسی ہوتو اس وجہ سے آ زاد بندہ و جائے گی بلک میت کی طرف سے آ زاد کرنے سے آ زاد ہوگی اور اگر بعض وارثوں نے اس کو اپنی

ل سيعن جس مورت عمل آ دمي ميكمة زادكر بدني وميت معادر جب وه يجد جند كي توخوا وتواهيا عرى وكي المند (۱) يسب اس مورت عن بكرياندى كي ميت كتها لك السديرة مرول با

طرف سے آزاد کیا تو اُس کی طرف ہے آزاد نہ ہوگی بلکہ میت کی طرف سے آزاد ہوجائے گی اس طرح اگر دارث نے کہا کہ تو آزاد ہے اگرتو دارش داخل ہویا کہاتو آ زاد ہے بعد میری موت کے قودہ درندہوگی بلکداگر دارش داخل ہویا وارث تدكور مرجائے تووہ منت كى طرف سے آزاد موجائے كى اور اگروادت في أس بهاكت براردرم يرآزاد باكرتو قبول كر في أس فيول كياتو مغت آزاد موجائ كي اوراكروميت كى كميرى طرف ساكيد قبة زاوكياجائ كى قل واجب كى وجد يجي ظهارو كفاره وغيرواق مثل تطوعات كأس كتبائي مال سأة زاوكياجائ كالورج وزكوة كالبحل مي تعم بي الزاكراجي (١) طرف سابكة وي آزاد ك جائے كى وصيت كى اوروواس كے ليے تريدا ميايا؛ في مملوكرايك باعرى آزاد كئے جائے كى وصيت كى اوروواس كا تهاكى مال ہے \*\* پھراس رقتی پر کسی نے کوئی جنالات کی تو اُس کا ارش وارثوں کو لے گا اورا گر وارثوں نے اُس کا خلاح کر دیا تو جا تزخیل ہے۔اورا گر ا يك فنص كووميت كى كدميرا يدفلام قروشت كرك أس كالحن سكينول كوصدة كرد يب وسى في أس كوفروشت كرك أس كاحمن وصول کیا اورہ وصی کے پاس تخف ہو کیا تکر غلام فرکور مشتری کے پاس سے استحقاق میں المیا کیا تو فر مایا کہ امام ابو صنیفہ پہلے فر ماتے تے کہ وصی حمن مشتری کا ضامن ہوگا اور کسی سے چھروا پس نیس لے سکتاہے چراس سے دجوع کیاا در فریایا کہ وصی حمن کا ضامن ہوگا اور

\* Chei

آگر چند وسیتیں مجتمع ہو جا کیں تو تہائی مال میں یا تو کل وسیتوں کی مخبائش ہوگی یا سب کی مخبائش نہ ہوگی ہیں اگر سب کی محنيائش بولة سب وسيتيس تبائى مال سے نافذى جائيس كى خواج بيد سيتيس الند تعمالى كرواسط بول مثلاً وصيت تماز جيسے ج فرض ، زكوة ، روزه ، نماز ، كفاره ، تذر ، صدقه ، فطروقر بانى ، ج تطوع ، روزه ، نظل ، بنائي مسجد ، احتقاق مملوك اور ذرع يدنده فيره يا بندول كـ واسط ہوں جیسے زید و بکروخالد و فیر و سے واسطے اور ای طرح اگر تہائی مال بیں اس قدر مخبائش نہ ہولیکن وارثوں نے اجازے دے دی کہ تمام مال سےنافذی جا کیں اور اگر تہائی میں تنوائش شہواور وارثوں نے اجازت بھی شروی ہیں یا توسب وسیتیں اللہ تعالی کے واسطے مول کی لینی وصایائے تقرب ہوں پابعض اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوں بعض بندوں کے واسطے ہوں گی۔ یاسب وصیتیں بندوں کے واسطے اول کی اس اگرسب وسیتیں اللہ تعالی کے واستے موں اس یا تو سب وسیتیں فرائنش موں کی یا سب واجیات ہوں کی یا سب نوافل ہوں کی باومیتوں میں فرائض واجبات ونوائل میں ہے مب تھے ہوں گی ہیں اگر سب فرائض برابر ہون تو پہلے و وومیت نافذ کی مائے گی جس کوموس نے مقدم لیاہے بید بدائع می ہے۔

ولى چيز وصيت شي بميشد مقدم ريسكي 🖈

الرج وزكوة كي وصيت كي توج مقدم موكا اكرچه موسي في لفظا أس كومؤخر كيا موادر كفارة فل وكفارة تتم عن جس كومينت نے مقدم کیا ہے وی مقدم کیا جائے گا اور کھارہ ( ( فظر اور کھار اُل عظا میں پہلے کھار اُل اوا کیا جائے گا برتز ان اُلكتين مي ہے۔ ورمشائ نے فرمایا کرجے وزکو ہونوں کفارات پر مقدم کی جائیں گی اور کفارات سب سے سب صدقتہ فطر پر مقدم ہیں اور صدق فطر نربانی پر مقدم ہے اگر چہ ہمارے نزد یک قربانی بھی واجب ہے لیکن صدقت فطر کے واجب ہوئے پر اتفاق ہے اور قربانی کا واجب ہوتا کل اجتباد ہے ہیں جس پرا تفاق ہے اُس کی تقدیم بسب اُس کے اقوی ہونے کے اوٹی ہے ای طرح مدقد فطرا یسے روز ہ کے کفارہ

أس كومال ميت عيداليس في اوري صاحبين كاقول بريسوط على ب-

ے جورمضان سے نیال رکھا ہے مقدم ہے اورمشار کے نے فرمایا کرصد قد تھطرب نبدت تر رکے مقدم کیا جائے گا اور نذر برنبت قربانی ے مقدم ہے اور قربانی برنسیت نوافل کے مقدم ہے اور میسب جوہم نے ذکر کیا ہے اُس دفت ہے کہ جب وسیتوں میں کوئی اعماق منجرنه بواورا عمّاق (١) مرض الموت نه بواورا عمّاق معلق يموت يستى مديرند كيا جواورا كر بوگا تو پيلندو عي مقدم كيا جائے گا۔ كونكدا عمّاق مخروا عماق معلق بموت قابل فيح تيل بوتا بيس بسب اقوى بونے كايك فض في ج وقريت كاموں اور ايك مجمعين ك سامان دری کی وصیت کی اور اقوام معین کے واسطے اور یعی وصیتیں کیس اور تہائی مال میں ان تمام وصیتوں کے عدید کی مخوائش نبیس ہے تو تهائی مال تمام ومیتوں می عفید کیا جائے گا ہی جس قدر اقوام معن کے حصد عی آیا اس عی سے برایک ابنااینا حصد سد لے ل اورجس قدرکار ہائے اواب کے پرتے على بااوراس على سے وائے ج کوئى قربت واجبيس بو يہلے ج كى اللہ يم كى جائے کی پس اگرسب مال نج میں تصرف ہو کمیا تو یاتی کار ہائے تواپ کی وسیتیں باطل ہوجا کیں گی اور اگر جے میں سے پچھریاتی رہاتو لو افل یں ہے جس کومیت نے مقدم کیا ہے اُس سے ابتدا کی جائے گی چرایس سے بعد جس کومیت نے مقدم بیان کیا ہوملی ہزا القیاس اور ا كرميت في افل على حكى كي نقذ يم ندكى موتو ما في سب يرحصد سد تشيم كيا جائے كار فرزانة المكتين على ب-

آ زاد كے جانے كى وصيت مى اكر عمال كى كفار وكا واجب جوتو أس كا عم حل عم كفادات كے ہادر ہم اس كو بيان كر من اوراگرواجب نہ ہوتو أس كا تحم مثل نقل وسيتوں كے ہے جيسے فقيروں يرصد قد كردينا اور سجد بنايا اور نقل ج كرايا وغير واور اكر وصیتوں میں ہے بعض نشرتعاتی موں اور بعض بندوں کے واسطے موں ہی اگر اُس نے اقوام معین کے واسطے وصیت کی موتو وہ لوگ بلدراتی ای وسیتوں کے تبائی مال میں حصددار سے جائیں سے پھرجس قدر بندوں کے حصد میں براوہ اُن میں بکسال رہے کا بعض کو العض پر نظریم نہ ہوگی اور جو اللہ تعالی وصیتوں کے پرتے میں پڑا ہے وہ جمع کرکے پہلے اُس سے فرائض اوا کی جا کیں گی مجروا جہات اور پر او الل اور اگر الله تعاتی دسیتوں کے ساتھ بندوں میں سے ایک حض معین کے واسطے دمیت ہے تو قربت کی دمیتوں کے ساتھ وہ ' محض بھی اپنی وصیت کی مقدار پرشر یک کیا جائے گا اور ہر جہت قربت ایک بلیحدہ شریک قرار دی جائے گی ہیں اگر اُس نے کہا کہ میرا تهائي مال في وزكوة وكفارات وزيد كواسط بيق تهائي مال جارحسون رتعتيم موكاجس جل سايك حصدزيدكو مطركا ادرايك حصد ع كواسطادراك حدد كوة كواسط إدراك حدكارات كواسط وكايد برائع من بـ

اگریدامیت کی کدمیرے تہائی مال ہے ہرسال مودرم سے فتح کیا جائے تو ایک سال اُس کی طرف ہے فتح کرد یاجائے گا ای طرح او اب کی نظر سے کسی آ دی کا آ زاد کریا اورفقیروں کوصد قد دینا بھی می تھم رکھتا ہے بیری اسرنسی ہی ہے اور اگر سب وسیتیں بندول کے واسطے مول توسب سے قوی مقدم موگی چراس سے شیجے جوسب سے قوی موملی بند االتیاس اور بیند ہوگا کہ جس کومیت نے عقدم کیا ہے د بن مقدم ہوجی کہ کیا گیا ہے کہ اگر وصایا میں عنی جمع ہوتو یاتی وصیتوں پر مقدم ہوگا اور اگر سب وصیتیں توت میں بماہر موں تو صاحبان وصیت باہم حصدوسد بانٹ لیں مے اور اس کے متی رہ بیں کہ سب لوگ اینے اپنے حق کے واسطے تبائی مال می بعدر حوق شريك موجائي كے اور بينه موكا كه جس كى ميت نے تقديم كى بود مقدم كيا جائے اور اكرسب وسيتيں أو اقل موں اور أن میں ہے کوئی معین نہ وحثانا یوں وصیت کی کہ میری طرف سے نفش فی کیا جائے اور وصیت کی کہ میری طرف ہے ایک آ دمی آ زاد کیا جائے لین نظل طور یراوراً س کوعین کیااورای طرح وصیت کی کرمیری طرف سے فقیرول کوصد قد و یا جائے اور اُن کومعین ند کیا تو الی صورت میں جس سے منت نے شروع کیا ہے اس سے شروع کیا جائے گا فلاہر الروایة میں امام محد نے اُس کومرت بیان فر مایا ہے۔

اک طرح از داہ تو اب ایک غیر محن مملوک آ داد کردینا الی دسیت کی صحت الفد تعالی ہادودا سطے بند سے (۲) کے تیس کی ہے یہ یہ ایک دسیت کی کہ سودرم فقیروں کو دیئے جا کی اور سودرم اقرباؤں کو دیئے جا کی اور میری تعنا نمازوں کے داسطے کا تی داسے نقیروں کو کھنا دیا جائے بھر مرکیا اور آس کی ایک میری تعنا میازوں کے داسطے کا تی داسطے اللہ میں ہورہ فقیروں کو کھنا نا دیا جائے بھر مرکیا اور آس کی اس میری تعنا ہے اور ہر نماز کہ اور ہر نماز کی اور اسطے کا تی سے وہ شخیروں کو حداور سودرم اقرباء کا اور ہر نماز کہ داسطے کی میری ہوں کے داسطے کی اور ہر نماز کی اور میری تعنا کی تھے کہ جا کی سودرم فقیروں کا حداور سودرم اقرباء کا اور ہر نماز کی اور اسطے کا ایک حصد شرکی اور اس کے میری ہوں آب کی اور ہر نماز کی جائے گا ہے کہ داسے کا اور جب طعام پر راہو جائے تو باتی فقیروں کو دیا جائے گا ہے تی تعنا نفیروں کے حصد ش رکھا جائے گا ہے تی تعنا نفیروں کے حصد ش رکھا جائے گا ہے تی تعنا نفیروں کے حصد ش رکھا جائے گا ہے تی تعنا نفیروں کے حصد ش رکھا جائے گا ہے تی تعنا نفیروں کے حصد ش رکھا جائے گا ہوں کی طرف سے آس کے جم سے کہ تی کہ اور کرکے بی کراوی کی گوروں سے تی کراوی کی گوروں کے حصد ش کراوی کے داسطے گا اور دیس کی گراوی کے اس کے تی کراوی کی خور کے تی کراوی کے گا اور دیست کر گیا کہ دری کھرے تی کراوی کے گراوی کے گراوی کی گراوی کی گراوی کے گراوی کی گراوی کے گراوی کے گراوی کے گراوی کے گراوی کے گراوی کے گراوی کی گراوی کی گراوی کے گراوی کے گراوی کے گراوی کی گراوی کی گراوی کے گراوی کی گراوی کے گراوی کی گراوی کی گراوی کی گراوی کر گراہ کی گراوی کی گراوی کر گراہ کی گراوی کر گراہ کر گراہ کی گراوی کر کراوی کر گراہ کر گر

جهراء لئري

## ا قارب، اہل بیت، پڑوسیوں ، بنی فلاں اور نتیموں وموالی وشیعہ واہل علم وحدیث وغیرہ کے حق میں وصیت کرنے کے بیان میں

موتى بن سب داخل مول كا ال اكرده فكام محن كرديا تو يند عد كدا سطي ي موكى ال

اگرائل بیت کے واسطے وہ یہ تی آئی جھن اُس کے باپ کی طُرف نے آس کی طرف منسوب بودا طل بوگا اورا الل باپ وہ قرار دیا جائے گا جوز ماندا ملام جی بودی آس باپ بھی جینے لوگ خاص باپ کی طرف ہے آس کی جائیہ منسوب بوں سب واطل بول ہے تی کدا گرموسی طوی بوقو آس کی ایسی وصید جی گل اولا وطل رضی اللہ مند جو باپ کی طرف ہے آس کی جائیہ منسوب بو واطل بول کے خواہ وہ ذکر بول با مو نے بول بالر طیک داطل بول کے خواہ وہ ذکر بول بامو نے بول بالر طیک داخل بول کی جائیہ منسوب بو واطل بول کے خواہ وہ ذکر بول بامو نے بول بالر طیک داخل بول بالر کئی وہ باس جو بالی بھی بائی بول کے خواہ وہ ذکر بول بامو نے بول بالر طیک نائی ہوں بائی نے بائی بائی کی طرف ہے آئی کی جائیہ ہوں کے خواہ ہوں کے خواہ وہ ذکر بول بامول بائی بول بائی کی موان ہو ہوگئا ہی طرح آئی ہوں گا اس کے المان تر اسلے جو اسلام کے زمانہ جس ائی کی پور کی طرف ہے آس کی جائیہ ہوں ہوگئی تر الر بائی بول گا اس کے دائی جو اسلام کے زمانہ جس ائی کی در قبل بول گا اس کے المی بول ہوا ہوگئی ہوں گا اس کے بائی بول گا اس کے بائی بول کی المرف ہوا ہوا ہوگئی ہوں گا الی بول کی داخل ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوں گا ہوا ہوگئی ہوں گا ہی کی طرف ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوا ہوگئی ہوں گا ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوں ہوگئی ہوا ہوگئی ہوگئی ہوا ہوگئی ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوگئی ہوا ہوگئی ہوگئ

میں ہے اور اگر اپنے تبائی مال کے واسطے اپنے الل یا الل آلال کے وصیت کی تو بیرومیت خاصط اُس کی زوجہ کے واسطے ہوگی اور کسی کے واسطے نہ ہو کی بیر تیاس ہے لیکن ہم نے استحسانا بیکم دیا ہے کہ اس ومیت میں وافعی داخل ہوگا جو اُس کے محر میں دہتا ہے جس کا انفقه أس يرب اوراس كے ساتھ برورش يا تاب كيكن اس وميت عن أس كے ملوك داخل ند موں كے اور اگر دوشمروں يا دو بيتوں من أس كالل مول توبسب عوم لفظ كرسب واخل موجاكي مك بينا تارخانيش باوراكراس في اين متفرق لنين بعائول ك واسطےومیت کی اور اُس کا ایک جیٹا موجود ہےتو بھائیوں کے واسطےومیت جائز ہو کی ادر تین حصہ برابر ہو کرتھیم ہوگی اس واسطے کہ وہ لوگ بینے کے ہوتے ہوئے وارث ندموں گے اور اگر وفتر موقو فتا باپ کی افرف یافتا مال کی الرف بے ہمائی کے واسطے وحمت جائز موگ اور مال و باب دونوں کی المرف سے جو بھائی ہے اُس کے تن میں جائز ت موگ اس داسلے کدد و دنتر کے ساتھ ابلور صبددارت موگا اور اکر آس کا بیٹایا بی شہوتو ہوری وصیت باپ کی طرف کے بھائی کے واسطے ہوگی اس واسطے کے وہ وارث ندہوگا اور حقیق واخیا می ہمائی كے حق على باطل موجائے كى اس واسط كريدوونوں أس كے وارث موں كے اور اكر حورت مركى اور أس نے ايك شو مرج مور ااور ايك ا جنبی کے واسطے نصف مال کی وصیت کی تو اجنبی کے واسطے اُس کا نصف مال ہوگا اور تباقی بال شو ہرکو ملے گا اور چھٹا حصد بیت المال يس وافل موكا اس واسط كماجنى يهلية تهائى مال باه منازعت لي الحاكا جرود تهائى مال جوبائى ربائس على سعة وهاشو برا لي الح اور باتی رہاتھائی مال سواس میں سے اجنی کی تمام وصیت ہوری کردی جائے گی کس چھٹا حصد دے دیا جائے گا اور ہاتی ایک چھٹا حصہ بلاستخن ووارث رومميا و وبيت المال من واقل موكا اوراكر مورت نه بال وشو جرج موز ااوراسيخ قاتل ك واسطے نصف مال كي وميت كى توشو برأس كا نسف مال في الم الم الم كال الم الله كال من جودميت بولى ب أس ميراث مقدم ب يمر بال نسف مال كوفا الم موسى لدس ما كاور بيت المال عن محمدافل تركيا جائے كاور اكر مورت في است شوير كو اسط نسف مال كي وميت ک اوردوسری کوئی وصیت بیس کی ہے تو شو ہرائس کا سب مال لے الے ایسی تصف مال بھکم میراث اور تصف مال بھکم وصیت لے لے كاوراكرايك فض مركيا اورأس في افي جوزى كرأس كروائ أكاكونى وارثيس باورايك اجنى كواسطاس پورے مال کی دصیت کی اور اپنی جوی کے واسطے اپنے تمام مال کی وحیت کی تو اجنبی تہائی مال کو باا مناز حت ع نے لے کا اور جو ک کو باقی کی چوتفائی میراث لیے کی بعنی چینا حصر کل مال کا بھر نسف مال باتی شی دو ہوں برابر شریک موں کے اور ڈکر کوئی مورت مرکن اور اپنے بورے مال کی اسپنے شوہر کے واسم وصبت کی اور سوائے شوہر کے اُس کا کوئی وارث نیس ہے اور ایک اجنبی کے واسطے بھی اسم بورے مال کی وصیت کی یا دونوں میں سے ایک کے واسطے نسف مال کی وصیت کی تو پہلے اچنی تہائی مال باد متازعت لے لے کاباتی دو تہائی میں سے نصف مال لینی ایک تہائی شو ہرکو ملے گا اس واسلے کہ اجنی کے واسطے وصیت بعقد رتبائی کے میراث سے مقدم ہوتی ہے مجر باتی ایک تہائی مال تین حصے کیا جائے گا جس میں ہے ایک حصر اجنی کواور دو حصر شو ہر کودے دیے جا کمیں کے بیڈناوی قاضی خان میں ہے۔اورا گرایک مخص نے کہا کہ میں نے اپنے تہائی مال کے داسطے اپنے الل قرابت کے دغیر الل قرابت کے وصیت کی تو فرمایا كديرسب الل قرابت كوديا جائے گاس من سے دارٹوں كو كھودائيں شدديا جائے گا كويا أس نے يوں كيا كدداسے الل قرابت ے دی آ دم کے وصیت کی اور امام محد نے قرمایا کہ اگر اسے ہراوروں کے واسطے تبائی مال کی وصیت کی تو ہراور میں و واوگ ہوں مے جواً س کے برادران معروف جیں اور اُس کی طرف منسوب جیں اور اگر اسے تہائی مال کی واسطے اسے حشم کے وصیت کی توحشم و واوگ

ن سین دیک سگایون کی دوسرایاب کی طرف سے علوتی اور تیسر افتقامال کی طرف سے اخیاتی ۱۳ ع بعن أس من كمي دومر \_ يُوجِعَمُ الرَّحْ يَكَامُوقِعَ مَهُ وَكَامُا

ٹیں جن کی وہ مخص پرورش کرتا ہے اُس کے عیال میں ہیں اور اُن کو نفقہ دیتا ہے ہیں اس وصیت بیں اُس کا ولد و والد و زوجہ اُس کی ام ولد ہا تھ ہا ہے۔ بیٹر اند اُنگھ میں ہے اور اگر اپن تو م وعتر ت کے ولد ہا تدیاں و مد برور تی واقل ند ہوں گے اور اگر اپن تو م وعتر ت کے واسطے وصیت کی تو تبیس جائز ہے لگا اُس صورت بی کہ اول کے فقر او تر م یا فقر او موسرت کی تو دو او گھر او تر میں اور اگر اپنے قد کی لوگوں کے واسطے وصیت کی تو دو لوگ ہوں گے جو تین سال ہے اُس کے ساتھ ہیں کذائی محیطہ السرندی ۔

قال المرجم

فزالته المعتنين من ايك سال يرفتونى ب اورفر ما يا كداكر بني قلال ك واسط اسيخ تهائي مال كي وميت كي تواس من وو صورتنی بی یا تو فلاں جس کا نام لیا ہے وہ ایک قبیلہ کا پدراعلی ہوگا جیسے بن تھیم کاتھیم اور بنی اسد کا اسد ہے یا بدفلاں حض فقط پدرخاص ہو کا لیمن جماعت کثیر کا باپ ندہو کا اور واضح رے کداس بات میں جوسب سے اوّل ہوتا ہے وہ شعب ہے متح شین مجمد تعرقبیلہ ہے تعرماره بي تعرض ب محرفيد بي تعرف الرب جناني تريش كي واسط معزشعب بيادر كناند قبيله بي اور تريش عماره ب اورتسي بعن ہے اور ہاشم رسول الله ملی الله علیہ وسلم کا پر داوافحد ہے اور حماس فسیل ہیں ایسانی بیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے اور ان سب کا بیان ہاں المرح ہے کہ اگر اس نے بنی کنانہ کے واسطے وصیت کی حالا تکہ کنانہ ایک تبیلہ کا پدر ہے تو اس وصیت میں اولا ومعزوا فل نہوں کے اور اولا و کتا نہ نصیلہ تک واقل ہو جا کیں سے بشر طبیکہ وہ شار میں ہوں اور اگر پنی قریش کے واسطے جو پدر ممارہ ہے ومیت کی تو وصيت شي اولا وكناندومعتر داخل ندهول كي اوراو لا دخريش وقصي واولا وقصي بإشم واولا د بإشم وعماس واولا وعماس سب واخل موجاتي کی اور اگر اولا رقصی کے واسطے جو تریش میں سے ایک میکن ہے دمیت کی تو اولا ومعفر و کنان و تریش سب واغل ندموں کی اور جوان سے یتے این ووسب داخل ہوں کی اور اگر بنی ہاشم کے واسطے جو فحذ ہے ومیت کی تو جوان سے اُو پر جیں وہ داخل ندہوں کی اور جوان سے یتے ہیں مع الولا دفصیلہ سب داخل ہوں کی اور اگر نی فصیلہ کے واسطے وصیت کی تو وصیت میں اولا دعمیا س واولا وابو طالب واولا دعلی كرم الله وجددافل بول كي اورجوان ساوير بين وه دافل شهول كي اورجب بيسب معلوم بوچكاتوجم أس متذكى طرف جوجم ف او پر ذکر کر سے جموز اے توجد کرتے جی لین جب کدا یک مخص نے بنی قلال کے داسطے تبائی مال کی وصیت کی اور فلال ایک قبیلہ کا بدر ہے اور اُس کی اولا د ندکرومو نف سب جی تو بالا جماع اُس کا جہائی مال ذکرومو نث سب اولا د جیں ہرا پر تقسیم ہوگا بشر طبیکہ سب شار میں واهل ہوں اور اگر اولا دسب مؤشف ہوں تو بیصورت کماب میں غرکورٹیس ہے اور مشارم نے نے فر مایا کد میاہے کہ تہائی مال ان سب ھورتوں کے داسلے ہواد را گرسب ند کر جوں توسب تہائی مال کے ستحق ہوں کے اور اگر قلال جنس پذر خاص ہواور اُس کے اولا د ہواور سب اولا دینر کر ہوں تو مال دصیت ان بھی کا ہوگا اور اگر اولا دسب مؤنث ہوں تو اُن کو پچھے نہ یلے گا اور اگر اُس کی اولا دہی نذکر و مؤنث دونوں ہوں تواس میں اختلاف ہے۔ ایام اعظم وایام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ مال وصیت فقط اُس کی اولا و ذر کر توسطے کا مؤنث کونه ملے گاا درا محر فلاں نہ کورکی اولا دسلبی شہوں بلکہ اُس کی اولا دی اولا دیوں پس اگر اُس کی دختر کی اولا دیوں تو و واس ومیت میں داخل نہ ہوں مے۔اور میتھم اس وقت ہے کہ اُس نے بنی قلال کے واسطے وصیت کی ہواور اگر ولد قلال کے واسطے وصیت کی ہواور فلاں نہ کور کی فظالز کیاں ہیں تو وجیبت میں داخل ہو جا تھیں گی اور اگر فلاں کے ٹڑ کے اور لڑ کیاں دونوں ہوں تو بالا جماع بیرسب مال وصیت کے مستحق ہوں گے اور مال وصیت ان سب کو ہراہر تعقیم کر دیا جائے گانڈ کر کومؤ نث پر کیچر تفصیل نہ ہوگی اور فر مایا کہ اگر فلاں ند کورکی کوئی بیوی حاملہ موتو جو پچھائیں کے پیٹ میں حمل ہے وہ بھی دھیت میں داخل ہوجائے گا اور اس ومیت میں اولا د کی اولا د شالل

نہ ہوگی اور بیاس وقت ہے کہ قلان نے کور چر خاص مواور اگر بدر فیڈ ہولؤ آس کے پشت کی اولا دموتے موئے بھی آس کی اولا دکی اولا و شامل ہو جائے کی اور اگر قلال نے کور کے فقط ایک بی ولد ہوتو پورا مال ومیت اُس کا ہوگا بخلاف اس کے اگر اولا دفلال کے واسطے ومیت کی حالا نکه فلال کا فقاد ایک ولد ہے تو وہ نصف وصیت کا مستحق ہوگا اور اگر اولا وقلال کے داسینے وصیت کی حالا نکه فلال کی اولا د صلی موجود تبیں ہے او اس کے پسرون کی اولا واس وصیت میں شامل ہو کی اور دفتر وں کی ادلا دے شامل ہونے ہی دوروا پتی مختلف ہیں بیر پیلاش ہے اور اگر وارثان فلاں کے واسطے وصیت کی تو مال وصینت ان سب میں اس طرح تقییم ہوگا کہ نذکر کو دو حصرا در مؤنث کوایک حصہ کے حساب سے دی**ا جا** ہے <sup>1</sup>گا میہ جدامیر شل ہے اور اگر دار ٹالن قلال کے داستے دھیرت کی تو اس دھیرت شرکاڑ کول کی اولا د واعل ہو کی اوراز کیوں کی اولا وشائل ہونے میں دوروا يتن جي اور بعض مشاركے نے فرمايا كديدا ختلاف روايت بحى الركوں كى فركر اولا دے شان ہونے میں ہاورائر کیوں ک مؤتف اولا دے باب میں ایک روایت واحدہ ہے کار کیوں کی الرکیاں شامل ند ہوں گی بيذخروض ہے۔

اگر بنات قلال کے واسطے وصیت کی حالا تک فلال کے لڑے اورلڑ کیاں دونوں جی تو دمیت خاصط لڑ کیوں کے واسطے ہوگی اور اگر قلاں کے لڑے ہوں اور لڑکوں کی اولا دلڑ کیاں ہوں تو دحیت خاصد لڑکوں کی لڑ کیوں کے واسلے ہوگی۔اور اگر قلاں کی اولا و یں فتالؤ کیوں کی لڑکیاں ہوں تو وصیت میں شامل نہ ہوگی اور عامد مشامج سے نز دیک میکم دوروایت فاغف میں ہے ایک روایت كموافق باوربعش مشاكم كالكرويكاس معم بس ايك عى روايت بي يعن الريرا تفاق ب كراريول كى الركيال واطل شهول كى اورا گرمومی نے وصیت کے ساتھ کوئی ایسی بات بیان کی ہوجس ہے معلوم ہو کہ اُس نے لڑکیوں کی ٹڑکیاں مراد کی ہیں مثلاً یوں کہا کہ فلا استخص کے لڑکیاں میں اور اُن کی مائیس مرکش میں ہیں میں نے اُس کی لڑکیوں کے واسطے تبائی مال کی وصیت کی تو یا تفاق الروایات الوكيوں كى لؤكياں شائل موجا كيں كى اس ميں مشائح كے درميان يجوا ختلاف نييں ہے۔ اگر آبائے فلاں وفلال كواسطے وميت كى حالا تكدأن كية ياء وامهات موجود بين توسب وميت عن شامل بون مح اور اكر أن كية ياء وامهات عنه ول بكه فظ اجداد وجدات ہوں تو و وصیت میں دافل تہ ہوں گے اور اگرا کا ہر ولد فلاں کے واسطے دمیت کی اور فلاں محص کے دوپسر ہیں ایک دس برس کا اور دوسرابارہ برس کا ہے تو مینجملدا کا بر کے ہوگا اور اگر بنی افال کے واسطے دمیت کی اور فلال پدر فحذ ہے پیکن ہے یا قبیلہ ہے تو اس یں دوصور تیں بی بیانی فلاں شار تیں داخل ہوں کے باہے شار ہوں کے ٹیس اگر شار ٹیس داخل ہوں تو وصیت سیح ہو کی خواہ و افتی ہوں با تقير موں اور اگر بيتار موں اس اگر سب فقير مول أو دهيت جائز موكى اور اگر تنى وفقير دونوں موں اور ان عمل سے جنني فني بين و وب شار ہوں پیچان میں شدا ہے ہوں تو ہمار سے اسحاب نے فر مالیا کہ و میت باطل ہوگی میرمیدا میں ہے اور اگر کہا کہ میں نے اپنے تہائی مال کے واسطے بی فلال کے دمیت کی اور وہ یا گئے جیں۔ پھر گاہر ہوا کہ وہ تین یا دو جیل آئے ان سب کو سطے کی اورا گر کہا کہ واسطے ہروو پسر فلاں کے مالا نکہ نقط فلاں کا ایک لڑ کا ہے تو اُس کونتہائی میں ہے نصف ل**ے کا**اور اگر کہا کہ واسطے زید وعمر و و پسر فلال کے پھر طاہر ہوا کہ اُس کا فقط ایک اڑکا ہے تو اُس کو تہائی مال ہورا مے گا اور اگر کہا کہ ش نے تہائی مال کے واسطے بی بلال کے اور وہ تمن میں وصیت کی پھرمعلوم ہوا کہ وہ بانچ جی تو وصیت ان جی ہے تین کے واسلے ہوگی اور ان جی سے تین کے جیما نشخ کا اختیار وارثان موسی کو ہوگا اور اگر ان کے ساتھ کسی اجنبی دیگر کے واسطے وصیت کی ہوتو چے تفائی اُس کو مطے گی۔ اور اگر کہا کہ پس نے واسطے ع کیونکدامسل دارے ذوی الفروش وعصبہ ویت بیں لیس بیج صورت اتو کی ہوگی اس سے آیا ، جس اب جمعنی باپ دام ہات جمع ام بمعنی مال اوراجداد جمع

جد بمعنى واداو نانا وجدات جن جد وبمعنى وادى ونالى ١١

بنی فلال کے تہائی مال کی وصیت کی اور وہ ما کچ میں اور وا سلے زید کے تہائی مال کی وصیت کی پھرمعلوم ہوا کہ فلال صحف کے فقط تمن لڑ کے ہیں تو زیدان سب کے ساتھ حصہ چہارم کا شریک ہوگا میچیا سرحتی میں ہے۔امام ابو پوسٹ سے مردی ہے کہ ایک مخص نے زید کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی اور موسی کو تبروی کی کراس کا تہائی مال بڑار ورم ہے یا اس نے خود کہا کدو ویہ ہے بھراس کا تهائی مال اس سے زیادہ تکا تو امام ایومنیغہ نے فرمایا کہ زید کوائس کے بورے مال سے تہائی ملے گی اور جو تعداد بیان کی گئی ہے وہ باطل ہاوراً سی کا تلطی کرنا مقدار ومیت شی نقصان نہ پیدا کرے گا کہاً سے حساب می تعطی کی ہے اور بیدومیت ہے دجوع نہ ہوگا اور سى الم الويوسف كا قول بهاورا كركها كدهل في تمام بكريون كى وصيت كى اوروه ومركريان بين محرظا برجوا كد بكريال زياده بين اورسب اُس کے مال سے برآ مد موئی میں تو پوری مر ہوں میں وصیت جائز ہوگی اور اگر کہا کدمیں نے زید کے داسطانی مر بول کی وصیت کی اور و و یہ بیں حالا تکدأس کے باس ان بكر يوں سے سوائے اور بھی بكرياں بیں تو قيا ساب بھی مثل اوّل کے ہے ليكن بي اس مقام برقیاس کورک کرتا ہوں اور بیتم دیتا ہوں کہ موسی الکوائیس بیان کروہ بکر ہوں سے بقدرتہائی مال کے لیس کی۔اورا گرکہا کہ عمل في زيد كواسط اسية رقيقو بى وميت كى اوروه تنين جن كارطا جر مواكده ما في جي تويا نيون تهائى مال سے وميت قراردي جائیں سے یہ ہدائع میں ہے۔ ایک مخص نے اپنے تہائی مال کے واسطے شیعد وسین آل جوصلی انڈ علید وسلم کے جوفلاں شہر میں مقیم میں وميت كي الو ي الاالقاسم في فرما إكداكروه الوك بي شار بول تو تياساً وميت باطل بيكن التساع جائز باورأن بن ب جس قدر فقیر ہیں انہیں کے واسطے ہوگی میر بنیموں پر قیاس ہے اور فر مایا کہ شیعہ و واوگ ہیں جوآ آل محرصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلان رکھنے کے ساتھ معروف میں اور وہی اس نام سے موسوم میں نہ غیر اور یکی وہم موسی میں واقع ہوگا ایک مخص فے اسے بر وسیوں برتمائی مال کی وصیت کی او بعض نے فرمایا کدا کروہ لوگ شار میں واعل ہوں تو مال ومیت أن ش سے فقیروں وتو انگروں سب برتشیم کیا جائے گا ای طرح اگر الل مسجد قلال کے واسطے وصیت کی تو بھی بھی تھم ہے اور اگر وصیت کی کدمیر اتبائی مال مجاور ان مکہ کے واسطے نکالا جائے تو امام الونسية فرمايا كدوميت جائز بيل أكروه الوك بيشار مول أن عن سيعنا جول برتقتيم كياجائ كااوراكر شاريس مول تو سب افراد پرتشیم ہوگا اور شار کی تحریف امام او بوسف سے اس طرح مروی ہے کہ اگرو ولوگ بدون حساب وتحریر کے شارنہ کئے جا تیں تو بي اوربشر فرمايا كماس كوا سطودت بي باوربعض فرمايا كماكر عادر والاان كم شار سه فارغ ندمون ہائے کہ اُن میں کوئی بچہ پیدا ہوجائے یا کوئی مرد ومرجائے تو وہ بے تار کہلائی سے اور امام محد نے فر مایا کہ اگرو وسوے زیادہ ہوں تو ب شار بین اور بعض نے فرمایا کدمیرقامنی کی رائے پر ہے اور ای پرفتوی ہے اور آسان وہ قول ہے جوامام محرز نے فرمایا ہے بیافناوی قاضى خان عى بهامام محدّ فرمايا كداكر عيمان عن قلال كدواسطه وميت كي اور تال عن قلال شار عى واخل بيراتو وميت يحيح موكى اور مال وميت مب كوديا جائے كا جي كراكر يجمال اين كوچه يا يمال ائن وارك واسط وميت كرنے كى صورت على باوراس على غنی وفقیرسب برابر ہیں اور آگر بینمان بی قلال بے تار ہوں تو بھی وصیت جائز ہے گران میں سے تناجوں کو مال وصیت دیا جائے گا اور آگراہے تہائی مال کے واستے ارال لیمن قلال کے دھیت کی اور ارال بنی قلال شار میں یا بے شار میں تو وہیت جائز ہے اور جب بہر حال وصبت جائز ہے ہیں اگر وہ شاری ہوں تو مال وصبت اُن سب افراد کو دیا جائے گا اور اگر بے شار ہوں تو جہاں تک وستری ہواور معلوم ہوجا کیں اُن کو تقلیم کیا جائے گا اور اوٹی مقدار امام ابو حقیقہ وامام ابو یوسف کے نزویک ایک ہے اور امام محرا کے نزویک دو بیں اور اگر واسطامیے پڑو سول یا قلال کے پڑو سیول کے وصیت کی حالاتک پڑوی داعل شار نبس میں تو وصیت باطل ہے۔

فتاویٰ عالمگیری ..... طِد 🛈 کات الوصایا ای طرح اگر واسطے فلال مسجد والوں یا فلال قید خاندوالول کے وصیت کی تو بھی بھی تھم ہے بیتا تارخانیہ میں ہواور اگر اپنی بیٹیوں ے شوہروں کے واسطے وصیت کی تو بیٹال ہے کہ جب بٹی اس کی وقت موت کے زوجہ ہواور نیز جوطلا آ سے عدت علی ہواور بائن بے شو ہر کوشال نیس ہاور تیموں کے واسطے وصیت کرنے میں تنی وقعیرسب شائل ہیں بشر طیکہ داخل شار ہوں ورنہ خاصة فعیر تیموں کو تغتيم كياجائ كااور نيز اندحول ونخول اورقر ضدارول اورمسافرول كواسط جوراه شريخاج بوكميا ب اورقيد يول وعازيول وارال کے واسطے وصیت میں بھی اگر بیلوگ واعل شار ہوں تو غنی ونقیرسب کوشائل ہیں اور اگر بے شار ہوں تو نقیروں کوتقسیم ہوگا قال ارال

جع ارملہ و مورت ہے کہ بالغ ہوجانے کے بعد آس سے عامعت کی ٹی ہو محراً س کا شو برنیس ہے۔ شاب وقتی بندر و برس سے تمیں یا جالیس برس تک ہے الا اس صورت پر ندہو گا کہ اس سے بہلے آس پر بڑھایا غالب ہوجائے اور کہل تھی ہے یا جالیس ہے ( ۲۰ )برس

تک الا صورت میں پہلے ہوگا کہ اس سے پہلے اُس پر برا حمایا غالب ہوجائے اور سی بیاس برس ہے ہوتا ہے غلام لین کر کا بندرہ برس ے كم بوتا ہے الا يكدوواس سے بہلے حكم بوجائے تو بالغ بوجائے كالورعصب وہ بوتا نے جوائے باپ كى موت كے بعد باتى رہے

اور نیز ورویجی عقب بین بینزاری استحتین می باور اگراین پروسیول کے واسطے وصیت کی تو امام اعظم وامام زفر کے زوی بنام

تیاس کے وولوگ ہیں جومومی کے دار سے ملاصق ہوں اور استھان کے موافق ہاور پی تول صاحبین کا ہے کہ وصیت امام اُن لوگوں

كوشائل موكى جوموسى كے محلّم بيس رينے بيس اور سجد محلّم أن كاكل اجماع موخواه وه ما لك مو ياكرانيد پر د بهنا مو ذكر مو يامؤنث مو مسلمان ہویا ذی ہوصفیر ہویا کبیر ہوسب برابر ہیں تحر غلاموں دباند یوں دید بر دن دام دلدوں کوشامل نبیل ہے اور مکا تب اس وصیت

ا من داخل ہے ایمانی محیط و زیادات میں بلاؤ کرا ختا ف ترکور ہے بیکا فی میں ہے۔

ا مام محمد نے فرمایا کدا کیک مخص نے اسینے ایک پڑوی کے واسطے سودرم کی وصیت کی چراسینے پڑوسیوں کے واسطے تمام مال کی وصیت کی تو دیکھا جائے گا کہ جس قدراس ماص پروی کے حصد علی پروسیوں کی وصیت شل آتا ہے پس اگرسودرم سے کم جوتو أس كو سودرم دیتے جا کیں گے زیادہ مجھنددیا جائے گا یعنی کمتر اکثر کے حمن میں وافل کیا جائے گا بیمپیط سرحسی میں ہے اور اگر نی المال کے ا تدهوں کے واسطے وصیت کی پانتجوں بنی فلال کے واسطے وصیت کی ایس اگر و واوک وافل شار ہوں تو وصیت ندکور و اُن میں سے غنی وفقیر و ذکر ومؤنث سب کوشال ہو کی اور اگر داخل شارند ہوں تو شاروصیت خاصد ان میں سے فقیر وفتا جون کے واسطے ہو کی اور اگرشابان بن فلاں یا ایا می بن فلاں یا پیبات نی فلاں یا ابکار بن فلاں کے واسطے وصیت کی لیس اگر بیلوگ داخل شار ہوں تو وصیت جائز ہوگی ور نہ نین اوراگراین آزاد کے ہوؤں کے دمیت کی تو ومیت باطل ہال اس صورت على جائز ہوگی کہ جب اپنى حیات على ان كوبيان كرو إداورة زاد كئة بوؤل كى وصيت بي جن كواين صحت بن اورجن كومرض بن أزاد كيا ب سب داخل بول كاورأس كديرو امہات اولا دواخل نہ ہوگی اور اگراہے غلام ہے کہا ہو کہ اگر ش تھے نہ مارول تو تو أزاد ہے چراس کے ماریے ہے پہلے خود مرکمیا تو و پھی دمیت میں داخل ہوگا اور اگر موصی ایک مخص عرب کا ہواور اس نے اپنے موالی کے واسطے تبالی مال کی ومیت کی تو ومیت سمجھ ہوگی اور اس میں اسفل مع اپنی اولاد کے داخل ہوگا اور موالی موالات کیمنتی (المعنق اس می داخل تد ہوں کے اور اگر أس سے موالی اوراولا دموالی شہوں تو تہائی مال ندکوراس کے موالی الموالی کوسلے گی میکافی ش ہے اور اگر اُس کے موالی شن سے جن کواس نے آ زاد کیا ہے یا ان کی اولا دیش سے دویا زیادہ رہے جول اور اُس کے آ زاد کئے جود ک کے آزاد کے ہوئے ہول تو مال وصیت ع - مونق الموالات و ومخص معروف النسب جس كوسي جميول النسب ب اينامو في ينايا مويا بي طورك كباا أثر على مرول أو ميري ميراث تو لياورا أمر جمت كو في این جنایت ہوجائے جس سے دیت لازم آئے تو اُس کومیری طرف ہے آوادا کرے اور دو مخص قبول کرے اور ا) کینی آزاد کتے ہوئے کا آزاد کیا ہوا اا

اوّل کے دونوں یازیاد وکو ملے گااور اگر موالی کے واسلے بلتنا جمع وصیت کی ہو حالا تک آس کے موالی یا آس کی اولا دموالی میں ہے کوئی ند ر با موسوائے ایک کے تو اُس کو تبائی کا نسف ملے گا اور نسف دیگر وارثوں کووائیں کیا جائے گا میری یا مسے۔اور اگر اس واسطے بی فلال كمولاؤل كي وميت كي اورقلال پدر فخذ باورموالي فركور داخل على عين أو أس عن آزاد كيا مواورة زاد ك موية كا آزادكيا موااورجس كاعتق ندمار نے برمعلق كيا ہے سب داخل مول كياور مديروام ولدداخل ندموں سے بيكاني على باقادي فعنلي على ب اگراہے موالی کے واسطے وصیت کی اوراس موسی کی ایک باعری تھی اُس کوائس نے آ زاد کر دیا تھا اور و وایک بچہ جن تھی تو بچہ بھی ومیت میں داخل ہو گابشر طیکداس بچہ کا باپ سوائے مومی کے دوسرے کا آزاد کردہ شدہ نہ بوادرا کر بچے کا باپ سوائے موصی کے دوسرے مخص عربي كا آ زادكيا مواموتو يجد بلاخلاف وصيت على شال شعوكا اوراكريدكاباب موائع عرب كركي توم كا آ زادكيا مواموتوامام الوصنيفة محد كنزويك مديجهمولايال ماوركا أزادكرد وشدوقراردياجائ كاوراس عن اما الديوست في اختلاف كياب اوراكرايك فخص نے اپنے موالی کے واسطے تبائی مال کی وصیت کی مالاتک اس کا کوئی موٹی آ زاد کیا ہوائیس ہاورنداس کے آزاد کئے ہوئے کی اولاو ہاورنداس کے زاد کے ہوئے کے زاد کے ہوئے ہیں بلکاس کے باپ یا بیٹے کے موالی (۱) ہیں تو ان کوومیت میں ہے پھیند مفے کا اور اگر موسی کا کوئی مولی شہوسوائے ایسے موالی کے جو آس کے باپ کے باتھ پر اسلام لائے ہوں تو تہاتی مال وصیت اُنٹیں کو ملے گااور اگران کے ساتھ موسی کے آزاد کے ہوں یا اُن کی ادلاد ہوں تو قیا سانیدونوں قریق بکساں ہونے جا ہے مگر استسانا أنين كوسط كامونى الموالات كو كحدز ط كاية تارخاني ش بـ

اصبہار ( قسر ) کے واسطے وصیت کرنا 🖈

توادر بشر میں امام الونوسٹ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے اپنی امہات اولا دے واسطے وصیت کی اور اُس کے بعض امہات اولا دایے میں جواس کی زندگی میں آزاد ہو سے میں اور بعض امہات اولا دایے میں جواس کی موت پر آزاد ہوئے میں تو وصیت خاصد النیس امہات اولاد کے واسطے مولی جواس کے مرنے پر آزاد ہوئے ہیں اور اگر امہات اولاد و بی ہوں جواس کی زندگی میں آزاد ہو سے بیں تو مال وصیت أن كو ملے كا اور اگر أس نے اپنى امہات اولاد كے واسطے برار ورم كي وصيت كى اور اپنى موالیات (۲) کے واسطے برار درم کی وصیت کی اور أس کی امہات اولا دالی بیں کدأس کی زعر کی مس آ زاد ہوگئ میں اور ان کے سوائے دوسری آزاد کی موتی با تدیاں بیں تو برفریق علید وعلید ومعتر موں سے بیریدا میں باورا کر ایک مخص نے اسے اصبار (٣) کے واسطے وصیت کی تو اُس کی بیدی کا جو تفس ذی رحم محرم ہواس کے واسطے وصیت ہوگی اور نیز وصیت میں ہرو چھن واخل ہوگا جواس کے باپ کی زوجہ یا جراس کے ذی رحم محرم کی زوجہ کا ذی رحم محرم جواس واسطے کہ بیسب اصبار میں اور وصیت میں وہی واخل ہوگا جو موصی کی موت کے روز اُس کا صبر جہومثلا اُس کی فوت کے وقت اُس کی بیوی منکوحدہ ویا طلاق رجعی کی عدت میں ہواس واسطے کہ حالت موت كالمتبار بحتى كدا كرمومي مرااور بوى اس كے فكاح على بياطلاق دجعي كى عدت على بوقومبر مستحق وميت بو كااور اگر طلاق با نمین یا تمین طلاقوں کی عدت میں ہوتو صبر مستحق ومیت نہ ہوگا اور اگر اپنے اختان (۳) کے واسطے ومیت کی تو جومور ت موسی کی ذات رحم محرم ہو ہرایک کے شو ہرکوشال ہے چنانچہ بیٹیوں و بہنوں و خالا دُس و پھو پھیوں کے شوہروں کوشال ہے اور نیز ان كازواج من عيرزى ومعرم كوشال بايان امام مرت ذكركيا باس واسط كمير تقن كهلانا بيكاني من باور مار

ل معن قرابت مصابرت رکھناہے جس کو ہمارے عرف علی سرال رشتہ یولئے ہیں۔ ا (۱) آزاد کر دوشد گان ال

<sup>(</sup>۲) بندیان آراد کرده شده ۱۱ (۳) جمع صبر بهمتی خسر مراد ہے کہ جو کتاب میں زکور ہے؟ ا (۴) جمعی فتش بمعنی داماد ۱۴

مشاركے" نے فر مایا كريہ بنابر عرف الل كوفد كے ساور باتى شہروں على يرعرف سے كرفقن أس كو كہتے ہيں جو دفتر يا ذي رحم محرم كا شو مرمو اورازواج میں سے ذکی رحم محرم پراطلاق تبیں کیاجاتا ہا اور تھم کا اعتبار عرف پر ہے۔ بیجیط میں ہے اور موسی کی مورتوں کی طرف ے ت ندہوگا مرادیہ ہے کہ اگر موسی کی بوی کے دوسرے تو ہر سے کوئی لڑکی ہوتو اُس کا تو ہر موسی کا ختن ندہوگا بیتا تار خانیہ

اكراسية تهائى مال كي فقراء ين فقال كي واستطيوميت كي حالا تكدو ولوك واغل تباريس بيقو أن كوموالي (١) اورموالي (٢) اموالی اورموالے (<sup>۳)</sup>الموالات وخلفاروعد پیر<sup>(۳)</sup>سپشال ہوجائیں سے ٹیل جہاں تک ممکن ہوگا اور قابو یائے گا اُن سب پر براہر تكتيم كردے كا۔ حليف ووب جس نے كى قوم سے موالات كى اوركها كەش مسلمان جوتا ہوں اوراس پرتتم كھائى اورو ولوگ أس كے واسطے اموالات برقتم کما تیں۔عدیدہ وہ ہے جو باقتم آن ش شار ہوجائے اور اگرسب مال ان میں سے ایک ہی کودے دیا تو امام الع ایست کنزویک جائزے اورامام محد نے فرمایا کدوویا زیادہ کودے کا اورا کرفال نے کور پدرخاص مو پدر قبیلہ یا مخلات موتو تهائی مال لدكوراً س كے پشت كراكوں كو بطے كا اور مولى واقل ند موكا اور نيز خليف بھى وميت من داخل ند موكا بيميدا سرحى من ہے اور مية ابوجعفر سے دریا دنت کیا گیا کہ آبک مخص نے اوالا درسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے داستے دصیت کی تو ذکر قرمایا کہ ابونسیر بن بجی " فرماتے تے کہ بیدومیت امام حسن وا مام حسین علیما السلام کی اولا دے واسلے ہوئی ان ددتوں کے سوائے دومرے کے واسلے نہ ہوگی اور رہے عمرى سوداغل دميت موں مے يانبيں يس قرمايا كدد يكھاجائے كدجوحسن اورحسين رضى الندعتما كى طرف منسوب مواوران دونوں سے متصل بود واس وميت مي داخل بو كااور جوان دونوس كي طرف منسوب شاه داور نه تتصل جواس دميت مين داخل ند بو كااور اكرعلوب ے واسطے وصیت کی تو فقیدایوجعفرے متول ہے کہیں جائز ہے اس واسطے کہوہ ہے شار ہیں اوراس مریس ایک کوئی والاست نہیں ہے جوفظ فقرو ماجت پرواتع ہولینی فقراء علوبہ جاجین کے واسطے ومیت ہوئی کہ جائز ہوجائے اور اگر فقرا وعلوبیہ کے واسطے ومیت کی تو جائز ہے ملی بندا القیاس اگرفتہا مے واسطے دمیت کی تو جائز نہیں ہے اور فقیر فقہا ء کے واسطے دمیت کی تو جائز ہے بیای طرح اگر طانب علموں کے واسطے وصیت کی و نہیں جائز ہے اورا گرجتاج طالب علموں کے واسطے وصیت کی تو جائز ہے اورا مام حس الائتر طواتی نے قر مایا که قاضی امام فرماتے منے کہ کی بدا القیاس اگر طالبعلمان شہر فلال کے واسطے یا طالبعلمان علم فلال کے واسطے وصیت کی تو جائز ہے اورا گروسی نے فقیر طابعلموں یاعلمونوں میں سا کی کود سو یا تو جائز ہے سام ابو بوسٹ کا تول ہے اورا مام محر کے زو یک جب تک دویاز باده کونددے جائز میں ہے اور اگر دویا زیادہ کووے تو جائز ہے۔ اور اگر فقیر فقیاء کے واسطے ومیت کی تو فقد اوجعفر سے منتول ہے كر بهار ينز ديك فقيره وب كرفقه ش ائتها ورد تك يهي كيا بواورفقه سكين والافقير فيل بهاوراً س كووميت على ي عدرند سل كاور ا گرشبر فلاں کے الل علم کے واسطے وصبت کی تو اس میں الل فقہ والل حدیث سب واخل ہوں کے اور جو محض فلنفہ کی باتنی میان کرتا ے وہ داخل نہ ہوگا اور آیا متعلمین داخل ہوں کے یائیس سواس مسئلہ کا صرح ذکر کمایوں سی تیس ہے اور شخ ابوقائم سے مروی ہے کہ کتب (۵ کام کتب علم بین ہے مین عرف میں ان کو کتب علم نہیں یو نتے ہیں اور قیم کی طرف متبادر نہیں ہے ہی مطلق کتابوں کی تحت میں داخل نہ ہوں کی اور اس مسئلہ کے تیاس پر مسئلہ وصیت میں مستقلم مین داخل نہ ہوں کے اور اگر اپنے تہائی مال کے واسطے طالبان علم حدیث کے فلال شیر میں ایسے عدوسہ میں جو عدوسہ صدیث مشہور ہے علم فقد سکھنے کو جاتے میں اُن میں سے حماجوں کے لیے

<sup>(</sup>۱) آزاد کرده ۱۱ (۲) آزاد کرده کا آزاد کرده ۱۱ (۳) ایمان لاکرموالات کی ہے ۱۱ (۳) بلاسوگند جوکی ش شار ہواا

<sup>(</sup>٥) يعنى كربول كاعكم فدكور بعدوراك عاقاح كالحكم بالمد

ما تولھ بارې بي

سکنی وخدمت وثمر وکرایہ غلامان وحاصلات باغات وزبین وغیرہ اور جانو رانِ سواری کی سواری وغیرہ کی وصیت کے بیان میں

 اس سے فدمت کے روارق کووائی دے گاوراگروارق نے اجازت نددی اور غلام موسی کے تبائی مال سے برآ مرتبی ہوتا ہے

تو غلام ندکورتین سال تک ایک روزموسی لد کی فدمت کرے گا اور دوروز تک وارقوں کی فدمت کرے گا پھر جب تین سال ہورے ہو
جا کیں تو وصیت فدمت ہوری ہوجائے گی اور داجب ہے کہ جس سال موسی سمرا ہے آسی سال سے اس طرح وصیت کا حساب شروع
ہواور جو تھم ایک سال تک غلام کی فدمت کی وصیت میں معلوم ہوا ہے اس طرح ایک سال کے کرا سے با سکونت وار کی وصیت میں ہم تھم
ہوادر جو تھم ایک سال تک غلام کی فدمت کی وصیت میں معلوم ہوا ہے اس طرح ایک سال کے کرا سے با سکونت وار کی وصیت میں ہم تھم
ہو کہ سال معین ہوگا یا نہ ہوگا آ خر تک آسی تفصیل سے جو فدمت میں بیان ہوئی ہے دیجیا ہیں ہوادراگر ذید کے واسطے اپنے غلام کی
خدمت کی اور عروکے واسطے آس کے رقبہ آبی وصیت کی اور غلام خدکوراً س کا تہائی مال ہے تو اُس کا رقبہ عمر دکا ہوگا اور ذید کے واسطے آس

الروصيت كى كدميرى طرف ساايام عج بس ايكمبينة تك في سبل الله يانى يلاياجائ الله

اگر وصیت خدمت مطلقه موبیخی وقت کی مقد ارسال یا دوسال وغیره پکی بیان نه کی موتو خدمت موصی له کے واسطےمومی له کی موت تک اس منفعت کا استحقاق تابت ہوگا پر اگر غلام کے رقبہ کی سمجنس کے داسطے دمیت ہوتو بعد موت موسی لہ بخد مت کے وہ غلام موسی له برتبه کود با جائے گا اور اگر نه بوتو وارثوں کی طرف واپس ہوگا اور اگر زید کے داسطے کرابیدداریا غلام کی وصیت کی مجرزید نے علام کہ میں خودا س دار میں رہوں یا خود غلام سے خدمت لیا کروں ایس آیا أس كوبيا ختيار ہے يانبيل سواس مسئله كواصل ميں ذكر نيس فرمایا ہے اورمشائے" نے اُس میں اختلاف کیا ہے ابو بکر اہمش نے فرمایا کدائس کوسیا ختیارتیس ہے اور بھی تی ہے۔ اور اگرزید کے واسطے ایک سال تک اسے وار کی سکونت کی وصیت کی اور سوائے اس دار کے موصی کا میکھ مال نیس ہے تو زیداس میں ے تبائی دار میں رہے گا اور دارٹ لوگ دو تبائی میں رہیں گے اور دارٹوں کو بیا عتیار نہ ہوگا کے دو تبائی دار جوان کے لیند میں ہے اس کوفر و خت کردیں اور جس مخص کے واسطے سکونت داریا خدمت غلام کی دصیت ہوائس کو جمارے نز دیک بیا تعتیار نہ ہوگا کدان دونوں کو كرايدي جلائے اورأس كويد بھى اختيار تد ہو كا كدغلام كوكوف على سے باہر لے جائے ليكن اگر موصى لد كے الى وعيال كوف كے موات بغداد وغیرہ دوسر مے جرمیں ہوں تو خدمت کے واسطے غلام نہ کورکو باہر لے جائے گابشر طیکہ غلام نہ کورموسی کا تہائی مال ہو بیمبسوط میں ہے۔ادراگرموسی لدووارتوں نے دارکوبطورمحابات ذ مانی کے تعلیم کرلیا تو بھی جائز ہاں واسطے کدحق أنبیس كا بے ليكن طريقداول اولی ہاس واسطے کہ اس میں انصاف زیادہ ہے میکانی میں ہے ایک تخص نے وصیت کی کدمیر ابیت قلال مخص کوعاریت دیاجائے تو بد باطل ہے ای طرح اگر بدومیت کی کرمیری طرف سے ایام تج میں ایک میدند تک فی سیل الله یاتی با یا جائے تو بھی امام ااعظم کے بزديك باطل بدايك فض في كها كدي فان ك جوياون كواسطاس مجوسك وصيت كي توباطل بداوراكركها كديدفلال محض کے جو پاؤں کو کھلا یا جائے تو دصیت جائز ہوگی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ منتمی میں بروایت معلی از ایام ابو یوسف مروی ہے کہ اگر ایک فخص کے واسطے اپنے دار کے سکونت کی وصیت کی اور اس کا پچھوفت مقررتیں کیا تو جب تک موصی لہ زندہ رہے تب تک ے واسطے ہوگا اور امام ابوطنیفہ سے مروی ہے کہ اگر زید کے واسطے اس غلام کے کراریک وحیت کی اور مدت مقرر نہ کی تو اگر غلام ندكوراً س كانتهائي مال بيتو موصى له كواين زندكى تك اس كاكرابه سلي كالكرجة مقدارتهائي مال سيزا كد به وجائ اس طرح حاصلات باغ وسکونت دارو خدمت غلام کی وصیت بی بھی الیک صورت میں بھی تھم ہے اور بھی امام ایو بوسف وامام محرکا قول ہے اور توادر بشر میں اہام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اگر زید کے غلام کے واسطے اپنے غلام کی خدمت یا دار کی سکونت کی وحیت کی تو جائز ہے ا اليم اس كي: ات كرمليت كي وصيت كي ١١ - (١) معنى شأا وو ماه موصى له جار ماه وارت مرين ١١ اورغلام موسى لدأس سے خدمت لے كا أس كامو في تيس لے سكتا ہے اور غلام موسى لدأس دار عس رے كا أس كامو في تيس روسكتا ہے مجرا کرغلام مومی لدمر کیا تو ومیت باطل ہو جائے گی اور اگر فروخت کیا گیا یا آنز اد کیا گیا توس کی دصیت اُس کے ساتھ جائے گی۔ نوادر بن ساعد من امام ابو بوسف عدوابت ہے کہ ایک مخص نے وصیت کی کہ میرا غلام زید کی خدمت کرے یہاں تک کہ زید مستعنیٰ موجائ يس اكرزيد صغير موتو غلام ذكوراس كى خدمت كريكا يهال تك كدوه بالغ موجائ اور اكر بالغ تغير موتويهال تك خدمت کرے گا کہ وہ ایک خادم کائٹن یا جائے جواس کی خدمت کرے اور اگر ہالغ غنی ہوتو وصیت باطل ہے بیرمحیط میں ہے اور جس مخف کے واسطے سکونت دارو خدمت غلام کی وصیت ہاس کو بیا اختیار دیش ہے کددارو غلام کوکراید پر چلائے بیری الرحس میں ہے۔

ا گرزید کے واسط ایتے ہاغ کے غلد کی وحیت کی تو زید کو جوغلداس و نت موجود ہے دوسطے گا اور جوآ کندو(۱) پیدا مود وسطے گا(۲) بیکائی میں ہے اور اگرزید کے واسط این باٹ کے مجلوں کی وصیت کی آو اس میں دوصور تیں بیاتو کہا کہ بھیٹ کے واسطے یا بید ند كها ليس اگر بيافظ ندكها موتواس ش چرووصورتي جي اگرموسي كي موت كودنت أس ش چيل موجود موس تو موسي لدكويه يهل أس كے تهائى مال سے ليس محداورة كدوموسى لدكى موت تك جو پيل پيدا موسى لدكون طيس محے بشر طبك باخ أس كا تهائى مال موي أس والت ب كرموس كي موت كروقت أس بن محل موجود مول اور اكرند مول أو قياس بيب كروميت باطل موجائ اورجو كل بعدموت کے بیدا ہوں اُن کی طرف ومیت منصرف نہ ہوئیکن استمسانا پینکم ہے کدومیت باطل نہ ہوگی بلکہ بعدموت موسی کے جو پھل باغ على موسى لدى موت تك پيدا مول سب موسى لد كرمول مح بشر طيك باغ أس كا تبائى مال مواور بداس وقت ب كرموسى في میشد کے واسطے مرت بیان ند کیا ہواور اگر ہوں کہا کہ عی نے زید کے واسطے بیشد کے لیے اسپنے بابغ کے مجلوں کی وحیت کی تو باغ على جو چل بعد موت موسى كموجود مول اورجواس كے بعد پيدا موس سب موسى لدكوليس مح اورمتكى على ب كداكر ايك مخف ك واسطے بھٹد کے لیے اسپنے باغ کے حاصلات کی وصیت کی تار باغ ندکورٹس درخت خرما کی جڑ بھوٹی اور ایک درخت ہو گیا اوراس میں مکل آئے تو اس کی پیدوار بھی وصیت میں داخل ہوگی اور اگر کمی مخص کے واسطے اپنے پاغ کی تبائی حاصلات کی ہیشہ کے واسطے وصبت كردى حالا ككهموسى كاس كيموائ يجد مال تبيس بيقو جائز باوراكرموسى لهف وارثوس كيما تعديثاني كرني بمرجودر فست موسى لد كے حصد من بڑے أن من يكل آئے اور جوداراؤں كے حصد من بڑے ميں ان من ميكن شرة سے يا در خت وارثوں كے حصد یں بڑے ہیں اُن میں پھل آئے اور جوموسی لد کے حصد میں بڑے ہیں اُن میں پھل شدا سے تو موسی لد پیداوار میں وارثول کا شریک ہوجائے گااوروارٹ لوگ بھی اس کے شریک ہو سکتے ہیں اور فرمایا کدوار اول کوافقیار ہے کداینا دو تہائی حق فرو دست کردیں ہی مشتری موسى له كاشريك موجائ كا بخلاف أس كاكروارون في سيسياع فروضت كيافوتهائي كى وج جائزتيس بداورامام الوصيفة في فرمایا کراگر کراید داری دصیت موتو موسی لدکوتهائی کراید ماندرے گا اور دارٹوں کو اختیار ند موگا کدموسی ندست بنائی کرلیس کیونکہ مجھے خوف ہے کہ شاہد بٹائی کرنے کے بعدوہ کراریر ہر ندا تھے لیں اُس کو پچھ ند ملے اور امام ابو یوسٹ نے قرمایا کہ وارثوں کو اختیار ہے کہ بٹائی کرلیں ہی موصی لدے واسطے تبائی الگ کرویا جائے گا لیل اگراس میں سے کرایے آیا تو موصی لدکا ہو گا اور اگر نہ آیا تو اُس کو پھے نہ مے گا۔اور وارثان کو اختیار ہے کہ اپنا دو تہائی حق تعتیم ہے پہلے یا اُس کے بعد فروشت کر دیں اور اگر ایک فخص نے دوسرے کے واسطےائے زشن کے حاصلات کی وصیت کی حالانکدائی زشن ورخت وورختان خربا کی تین اور اس کے سوائے اُس کا یکم مال نبیں ہے تو وہ زیمن کرایہ بردی جائے گی ہی موسی لے تہائی کراید دیا جائے گا اورا گرائی میں ورختان فر ماوا شجار ہوں تو موسی لہ

<sup>(</sup>۱) جب تك كردا سط وميت بواا (۱) بشرطيك أس كاباغ تباكى ال بواا

كودر ختان خرباوا شجار كى تبائى حاصلات دى جائے كى اوروه زين آوگى يا تبائى كى يثانى پرنددى جائے كى اگر چە كاشتكاروعال كى طرف ے نے ہونے کی صورت علی سیمی اجارہ ہوتا ہے اور اگرومیت کی کدمیری زین شروع قلال سال سے استے برسول کے واسطے ہر سال ایک ٹر کیموں کے وض أجرت ير دى جائے (۱) اور بى زين أس كا مال ہے تو أس كى اجرت كود يكھا جائے كا اگر أس كى أجرت مثل ای قدر ہوجس قدراً س نے ہوتہ مقرر کیا ہے آس وصیت کی تعقید واجب ہو کی اور اگر ہونتہ مقررہ آس کے اجرالشل ہے کم ہولی كى كود يكما جائے كا اگر مقداركى جو كابات بأس كے تهائى مال سے برآ مدوتى موتو بھى بيدهميت نافذكى جائے كى اور اگر مقدار محابات أس كے تمائى مال سے برآ مدند موتى موسى لدے كہاجائے گا كدا كرتواس زين كوكرابير برليما عابتا ہے تو دو تمائى اجرالثل ہر اکردے ہیں اگروہ بورا کرنے پر رامنی ہوا تو زین اُس کوکرایہ پر دی جائے گی اورا گر اُس نے بورانہ کیا تو نددی جائے گی بیرجیا میں ہے۔اوراگرایک مخص نے زید کے واسلے بھیٹر کے لیے اپنی بکریوں کے ہال کی یا بکریوں کے بچوں کی یا بکریوں کے دود ھے وصیت کی چرمر کیاتو جس دن موسی مراہے أس ون جس فقر رصوف ان بكر يوں ير بويا جس قدر دود دان كے تعنول بس بويا جو يجد أن ك بي الله بول سب موسى لد كے مول محتوال موسى نے بحث كواسط كها مويانكها مويد جدايد من ب\_اكراكي مخفل في زيد ك واسطاين باخ كے حاصلات كى وصيت كى چرزيد نے وارثان ميت سده باخ خريدليا تو جائز باوروميت باطل موجائے كى اى طرح اگر دارتوں نے فروشت ند کیا بلکداس بات پر باہم رضا مند ہوئے کہ موسی لدکواس قدر دے دیں ہرین شرط کہ وہ حاصلات وصیت ہم کودے دے اور اُس سے بالکل او وی ہو جائے تو بیمی جائز ہا کی طرح سکونت دارو خدمت فلام کی وصیت ہے مسلح كراينا جائز باكرچان حوق كى تع جائز جي باوراكراية داركرايك ياغلام كى كمائى كى مسكينول كودية كواسط وميت كى تو أس كے تبائى مال سے جائز ہے اور اگراہے واركى سكونت يا اسے غلام كى خدمت يا اسے جانو ران سوارى كى سوارى كى مسكينوں كے واسطےوصیت کی تو وصیت جائز تیل ہے لیکن اُس صورت میں جائز ہوگی جب موسی لے کومعلوم ہو رجیدا عمل ہے۔ایک مخص نے وصیت کی کہ مراہاغ انگور تین سال تک مسکینوں کے واسطے جموز دیا جائے چرمر کیا اور اس وقت سے تین سال تک اُس کے باغ فرکور ش مجھ بیداوارٹیں ہوئی تو بعض نے قرمایا کدومیت باطل ہوجائے گی اور بعض نے فرمایا کداکر بدیاغ أس سے تہائی مال سے برآ مد ہوتا موق جب تك عن سال تك اس كا غلمدة ندكيا جائة تب تك موقوف ركما جائكا اورفقيدالوالليث فرمايا كديةول مارب امحاب کے قول کے موافق ہے۔ اگر اپنے ہائے انجور کے حاصلات کی محض کے داسطے دمیت کی تو حاصلات میں تو ائم واور اق و ایدمن و محل سب داخل این برمیدا سرحی جی ہے۔

ا کی مختص نے ایج تن کے کپڑول کی تمی شخص کے واسطے وصیت کی تو جائز ہے اور موصی لدکواس کے جیدوقیص و جاوریں كند معى ويا تجامدواكسد (٢) مب ليس كى اورثوبيان وموز اورحوارب تدليس كى اس واسطى كريدجامها يع برن تيس بير فاوی قاضی خان میں ہے۔ایک محض نے کہا کہتم لوگ اس کیڑے کو صدقہ کردینا تو وارثوں کوا ختیارہ بے چاہیں اس کوفرو شت کر کے أس كائمن صدقه كريں يا أس كى تيمت صدقه كرديں اور كيڑار ہے ديں۔ زيد نے اپ وسى سے كہا كه (وويتيم را جامه كن ) ليني دس يتيم كوكيزے بنوادينا پس وسى نے ہريتيم كوكيڑ ااس قدردے ديا كدجس ے ده ايك جامد بنواسكا ہے ہيں اگر كيڑے كے ساتھ درزى كى ملائى دے دى تو جائزے بينزلية المعتنين على باور جون على لكھائے كدا كرايك فض نے زيد كواسطاني در فتوں كے كال

ل يعنى جوالي فض كى مزدورى لتى موأس كشل ال ع قال الحرجم بيان كاحرف بهاور عامرى زبان ش قلاف مونا جا بين والذاهم ا (١) يعنى فد فرقع معين كواا (٢) عطادراور عن كاا

وصیت کی کہ میری باندی فلا استخف کے ہاتھ ہزار درم کوفر وخت کی جائے پھروہ بعدموصی کے بچے جنی 🦟

ا السابروی برات کے پٹروں کی تخری الاسال اللہ کا محتود فیرہ جولواز مات میں ہے ہیا۔ سے جس کو بھارے طرف میں تمہ کہتے ہیں ا (۱) ظروف جس میں ایک چزر کہتے ہیں اللہ (۶) سیخی بدون اُس کے ہے کیان بکریوں میں سے ایک بکری ا

مرکیا ہی قبل اس کے کدو وآزاد کی جائے بچے جتی اورو دیا تدی تر بچے کے اُس کے تیاتی مال سے برآ مد ہوتی ہے تو باتدی آزاد کی جائے کی اور بچہ آزادند کیاجائے گا ای طرح اگرومیت کی کدیمری بدیائدی مکا تب کی جائے تو ہمی بچی تھم ہے اور اگر بدومیت کی کدیمری موت کے بعد مید باندی ای کے باتھ فروخت کی جائے یا مال لے کرآ زاد کی جائے پھر بعد موت موسی کے وہ بحی جن تو بحد من وصیت نافذندى جائے كى اور اكر بيوميت كى كرمرى بيائدى مكينول كومدة كردى جائے يافلال يخص كومدة عى دى جائے يافلال مخص كو جدى جائے بحر بعدموت موسى كو ويج جى توشى يائدى كے يجش يعى وصيت نافذى جائے كى۔اورا كروميت كى كرميرى بائدى فلال مخص کے باتھ ہزار درم کوفروخت کی جائے مجروہ بعدموسی کے بچے جن تو با تدی فرکور فروخت کی جائے گی اور اُس کا بچے فروخت نہ کیا جائے گا اور اگر بیدومیت کی کے میری بدیا عری فروشت کر کے اس کائٹن مسکینوں کو یا قلال مختص کو صدقید دیا جائے چرانس کی موت کے بعد با عمری تدکور بچہ جن تو بچہ میں بھی وصیت نافذ کی جائے گی اور اگر وصیت کی کر صری بدیاندی فلا س مختص کے ہاتھ ہزار درم میں فرو شت کی جائے چرایک غلام نے اُس کول کیا اور اس جرم کے وص قائل دے دیا گیایا با تدی ندکور کا باتھ کا ف ڈالا اور اس کے جرم میں دے دیا ممیایا کسی وطی کرنے والے نے آس سے شبہہ ہے وطی کی حتی کداس کا عقر تا دان دیا تو غلام مدفوع ماارش یا عقر فروشت شاکیا جائے گا چرد کھاجائے گا کہ اگروہ باندی تل ہوئی ہے تو محل ومیت فوت ہونے کی وجہ سے دمیت باطل ہوجائے کی اور اگر اس کا ہاتھ كانا كيا بوتو موسى لدك باته اكروه ما بياتو تصف في كوش فرونت كى جائ كى ادراكراس كرساته وفي كى في حال تكدوه باكره متى تو مجى شن سے بقدر تقصان بكارت كے كم كيا جائے كا اور اگر أس سے وفي كى كئ حالا تكدو ويد يقى كدوفى سے أس يمل مجمد نتعان ندآ یا نوشن ش سے کھی م درکیا جائے گاای طرح اگراس کی آ کھ یا باتھ کی آ سانی آ دنت سے جاتار ہاتو ہی ہورے ش کے عوض اگر موسی لہ جا ہے تو فروشت کی جائے گی اور اگر وصیت کی کے میری بدیا ندی بزار درم کے عوض قلال محض کے ہاتھ فروشت کی جائے اورا س کائمن مسکینوں کوصد قد کرویا جائے چرفال مخف نے فرید نے سے نکار کیا تو دونوں وصیتیں یاطل ہوجا تیں گی ای طرح ا گرموسی کی موت کے بعد ہائدی قل کی تی اور قائل کے نے اس کی قیت تاوان دی تو بھی دونوں وسیتیں باطل ہوجا کیں گی۔ اس طرح اگروصیت کی کدمیری بیا تدی احد میر سے مکاتب کی جائے اور اُس کابدل کیا بت صدقہ کیا جائے یا بائدی خود اُس کے ہاتھ قرو خت کی جائے اور اُس کا حمن صدقہ کیا جائے ہیں باعری نے کتابت کی وصیت یا تع کی وصیت تبول کرنے کورو کیا تو دونوں وصیتیں باطل ہو جائیں گی اور اگر دصیت کی کہ بری یا ندی اسمالغرو خت کی جائے اور اُس کا جمن مسکینوں برصد قد کردیا جائے بھر بعد موت موسی کے و و يج جن تو خالى باندى سمد فروضت كى جائے كى اس كى ساتھ أسكا يج فروشت شكيا جائے كا يدميد على ہے۔

اُن کی عمر و کے واسطے وصیت کی ہیں اگر وکلام متصل دونوں کے واسطے وصیت کی تو ہرا یک کود ہ چیز مطے گی جس کی اُس کے واسطے وصیت کی ہادراگر بکلام منتصل بیان کیاتو بھی امام او یوسٹ کے تزد یک می عظم ہادرام محد کے نزد یک دونوں جزون میں ہے جواصل ے اُس کی ومیت جس کے نام ہے وہ خاصة اس اصل کو لے لے گا اور جو چیز تالی ہے اُس میں دونوں شریک ہوں گے یہ کانی میں ہے اور اگر اس غلام کی زید کے واسطے اور اُس کی خدمت کی عمر و کے واسطے یا اس وار کی قلان کے واسطے اور اُس کی سکوتریت کی عمر و کے واسطے یا اس تجرکی فلاں کے واسطے اور اُس کے تمرکی عمرو کے واسطے یا اس بکری کی زید کے داسطے اور اُس کے صوف کی عمر و کے واسطے ومیت کی تو دونوں میں سے ہراکیک کووہ چیز ۔ کی جس کی اُس کے واسطے وصیت کی ہے اس میں پھے اختاا ف میں ہے فواہ بكلام موصول وصیت کی ہویا بکلام فغنول وصیت کی ہواور اگر ان مسائل میں میلے توالح کی دصیت کی مجراصول کی دصیت کی بایس طور کہ خدمت غلام کی زید کے واسلے پھرغلام کی عمر دیے واسلے پاسکونت دار کی زید کے داسلے پھر دار کی عمر دیے واسلے پاسپلوں کی زید کے واسطے بھرور شت کی محرو کے واسطے وصیت کی ایس اگر دیکام موصول وصیت کی آو دونوں ش سے برایک کوو و چیز مے کی جس کی اُن کے واسطے وصیت کی ہے اور اگر بکلام مفصول وصیت کی تو اصل اُس کوجس کے واسطے اصل کی وصیت کی ہے اور تالع میں دونوں مساوی شریک ہوں مے اور اگر غلام کی زید نے واسطے چراس کی خدم کی عمرو کے واسطے چرعرو کے واسطے بعد غلام کی خدمت کی غلام کی وصیت کی یا اپنی انگونگی کی زید کے واسطے پھر اُس کے تکمینہ کی عمر و کے واسطے پھر عمر و کے واسطے بعد تکمینہ کی وصیت کی یا یا ندی کی زید کے داسطے گاڑاس کے بچد کی عمرہ کے واسطے پھر عمرہ کے داسطے بعد بچد کی دصیت کے یا ندی کی دصیت کی تو امس و تالع دونوں میں نصفا نصف ہوں کے بیتی نصف غلام زید کا اور نصف عمر و کا ہوگا اور غلام کی نصف خدمت واسطے زید کے اور نصف خدمت واسط عرو كے ہوك اس طرح باعدى مع بجداور الكوتنى مع محيد على بحى محكم باور اكران مسائل على عرو كے واسطے نسف غلام كى ومیت کی بولو غلام تین حصہ او کروو حصے زید کواورا یک حصہ عمر وکو دیا جائے گا اور عمر وکواً س کی نصف خدمت ملے گی اورا بن ساعہ نے ذکر كياكما مام الديوست في اس مرجوع كياب اورفرما باكدا كراكي مخص في زيد كواسط اسية غلام كي اورهم وكواسط أس كي خدمت کی وصیت کی چرعمرو کے واسطے غلام کی وصیت کی تو غلام دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور اُس کی بوری خدمت فقاعمر و کے واسطے ہو کی اور قرمایا کدا کرزید کے واسطے باعدی کی جو اُس کا تہائی مال ہے وصیت کی اور عمرو کے واسطے جو اُس کے پہیف ش ہے اُس کی وصیت کی مجرعرد کے داسطے بائدی کی بھی وصیت کی تو بائدی دونوں میں نصفا نسف تقتیم ہوگی اور بچہ بورا عمر و کا ہوگا اُس میں زیدشریک ندہوگا اور اگر اسپنے دار کی زید کے واسلے اور اس میں سے ایک بیت معین کی عمر و کے واسلے وصیت کی تو بیت ندکور دونول میں حصہ رسمد تقتیم ہوگا ای طرح اگر بزار درم معین کی زید کے واسطے اور اس میں ہے سودرم کی عمر و کے واسطے ومیت کی تو نوسو درم زید کے ہوں ے ادر مودرم شر دونوں نعفا نسف کے شریک ہوں مے اور اس میں کھا ختلاف تیں ہے۔ بلک اختلاف کیفیت تعلیم میں ہے اس المام اعظم کے زویک بطریق متازعت لی تقتیم ہوں مے اورا مام ابو پوسٹ کے نزویک بطریق مضاربت تقسیم ہوں کے اورا کروار کے بیت معین کی زید کے داسطے اور ممارت دار کی عمر و کے داسطے دسیت کی تو عمارت دونو ہی شن حصد رسد تعتبیم ہوگی ہے بدائع میں ہے۔ اگر ا بیے غلام نے جس کی خدمت کی زید سکے واسطے اور اُس کے رقبہ کی عمر و کے واسطے وصیت کی گئی ہے کوئی جنایت کی تو اُس کا فدیدزید کی ا کار اکتر عم بعنی نوسودرم میں میکھزار تائیس ہوہ زیرکود ہے جا کی گےاور مودرم میں زید دعمرو کا منازعہ ہے اور منارعت برابر ہے ہی برابر تشمیم ہوں كاورمضاربت كى بيصورت بب كربرايك اين يوري كل كيواسط كل زائ ش تريك كياجائ كاچنا نيونوسودرم عن ريداين بالل مل كرواسط يعن بزار درم میں سے نوسو کم کر کے باتی سو درم کے داسطے اور عمر واپنے بورے فق سو درم کے واسطے شریک کیا جائے گا اور چونکہ دونوں کا فق برابر ہے اس واسطے ، قى سودرم دونوس بنى برايرتشيم يول كرا يك كال كالعد بادركينيت تقسيم عن اشلاف با

طرف ہوگا ہی اگرفدیددے دیاتو موافق وصیت کے اُس سے ضدمت الے اس کئے کہذید نے اُس کو جنایت سے پاک کرلیا اور اگر زيدم كميا تووميت أوث جائ كى چرمرو سدكها جائ كاكدار تان زيدكوبيفديد سدد عنا كدد دوارث جنايت كواداكر يال اكر عمرونے اس سے انکار کیا تو غلام اس کے واسطے واجب کیا جائے گا اور بیمال غلام کی گردن پر بحز کر قرضہ کے ہوگا اور اگرزیدنے ابتدا ے فدید دینے سے انکار کیا تو اُس پر مجبور ترکیا جائے گا اور عمر و سے کہا جائے گا کدائ کود سے دسیا اس کا فدید سے اور دونوں یا تو س میں ہے جو بات آس نے اختیار کر کے بوری کی تو زید کے واسلے جووصیت ہو میالل جوجائے کی اور اگر غلام نے جنایت نہ کی بلکہ اُس کوئٹ مخص نے مل کیا تو قاتل کی مدد گار برادری براس کی قیمت واجب ہوگی جس کے توش دوسرا غلام خرید کیا جائے گا جس ہے زید ائی خدمت کے کا اور اگر قائل نے اس کوعم افتل کیاتو قصاص نہ و کا لا اُس صورت میں کہ زید دعمر و دونوں قصاص بینے یرا نقاق کریں اور اگر دونوں نے اختلاف کیا تو قصاص لیزا سعدر ہوجائے گا ہی مال قاتل سے قیت واجب ہوگی جس کے موش نمام دیکر فرید کیا جائے کا جو بجائے مقتول کے زید کی خدمت کرے گا اور اگر کسی نے اُس کی آتھمیں پھوڑ دیں یا دونوں ہاتھ کاٹ دالے ویقلام اُس مجرم کود یا جائے گا اور اُس سے غلام تکررست کی قیت لے لی جائے گی اور اُس کے موض دوسرا غلام بجائے اُس کے فریدا جائے گا اور ا كرأس كى آ كله يجوز دى يا باتعد كانا حميا يا موضح رخم كتيايا كيا اورقاطع جرم في اس كا ارش ادا كياس اكراس جنايت سے خدمت مي نتصان آتا ہوتو ارش کے عوض دوسرا غلام خریدا جائے گا جواق ل کے ساتھ ذید کی خدمت کرے گایا غلام قروشت کر کے اُس کا حمن اس ارش میں ملا کر دوسرا غلام خربیدا جائے گا تا کہاؤل کے تائم مقام ہولیکن بیاس دفت ہوگا جب دونوں اس پرا تفاق کریں اور اگر دونوں نے اختلاف کیا تو فروشت ندکیا جائے گا ملکدارش کے موض دوسرا غلام خریدا جائے گا ادرا کر ارش کے موض کوئی غلام ندماتا ہوتو ارش متوقف رکھا جائے گا بہاں تک کدونوں ہا ہم سلحوا تفاق کریں ہیں اگر دونوں نے اس امر پر سلح کی کدارش کونسفا نصف بانث لیس توشی اجازت دوں گا کہ دونوں شرکتیم کیا جائے اورا گر جنایت ہے خدمت بش چکوفتصان نے تا ہوتو اُس کا ارش عمر و کا ہوگا اور جو فلام کو ہید کیا جائے یا صدقد دیا جائے او ہ خود کمائے وہ سب عرو کا ہوگا اور اگر بجائے غلام کے بائدی ہوتو یا ندی جواولا دجن وہ عمروکی ہوگی اور خلام کا کھانا و کیڑا زید کے ذہہ ہوگا۔اور اگر خلام صغیر کی خدمت کی زید کے واسطے اور رقبی قبلام لذکور کی حمرو کے واسطے وصیت کی حال تک غلام ندکوراً س کا تہائی مال ہے تو جب تک وہ بالغ ہوکر لائق خدمت نہ ہوتب تک اُس کونفقہ عمر و پر ہوگا اور جب سے وہ خدمت کے لاکن ہو جائے جب ہے اُس کا نفقہ زید ہر ہوگا اور اگر محرو کے واسطے اسپنے جانور سواری کی وصیت کا اور اُس کا سواری و منفصت حاصل کرنے کی زید کے واسطے وحیت کی توبید بھی مثل غلام کے ہے کو تکرفی انسٹی دونوں بکسال میں بید

ا یک مخص کا کل مال تین غلام میں پس اُس نے ایک غلام کی زید کے واسطے وصیت کی اور قیمت اُس کی تین سودرم میں اور دوسرے کی خدمت کی عمرو کے واسطے وحیت کی اور اُس کی قیمت یا چے سوورم بین اور تیسرے غلام کی قیمت بزار درم بین تو برایک کے واسطے تین چوتھائی وصیت جائز ہوگی چتا تھے ترید کو اُس کی وصیت کا غلام تین چوتھائی دیا جائے گا اور عمرو کے واسطے تین روز اُس کا غلام فدمت كرے كا اوردو اروز وارثوں(١) كى فدمت كرے كاس وجدے كيوميتيں تبائى تے تجاوز كركئي كونك تبائى فقا جيسودرم بي ورومیت کے آٹھ سودرم ہوتے ہیں ہی تہائی مال وصیتوں کا تمن چوتھائی ہوار بھیا سرحی على ہوار كر خدمت كا موسى ارمركيا تو بس كے واسطے رقبہ غلام كى وصيت بوء غلام بورائے لے كاك اى طرح اگرده غلام مركيا جو خدمت كرتا تھا تو بھى يكى تكم باور اگر

مترجم كبتائ كاصل نسخ من يول بق ب اور مراز و يكسيح ايك دوز بي ال () مترجم كزر ويك ايك دوز مج ا

غلاموں کی قیمت برابر لم بموتو خدمت کے موصی لے کونصف خدمت اور صاحب رقبہ کو درسرے علام کا نصف رقبہ ملے گا اور اگر اُس نے زید ك واسطىب غلامون كرقيك وميت كي اورعمروك واسطال عن سايك غلام كي غدمت كي وميت كي توزيد فقط أيك غلام ك تمت کی مقدار پرشریک کیا جائے گااور عمر و بحساب دوسرے کی قبت کے شریک کیا جائے گا لیس بیصورت مثل اوّل کے ہوجائے گی ب اما ماعظم کا قول ہے بنایری کروصیت بمال مین جب تبائی ہے ذائد ہوجائے تو درصورت دارٹوں کی اجازت شدینے کے ازراہ شرکت وازراوا تحقاق دونوں راہ ہے باطل ہوتی ہے اور اگر بیسب غلام موسی کے تہائی مال سے برآ مدہوتے ہوں تو زید کوسب غلام جن کے رقبد کی اس کے لیے وصیت کی ہے لیس سے اور عمرو کواس کی وصیت ملے کی کیونکد کل وصیت عمل مخبائش ہے اور ایک غلام عی زید کے واسطےومیت رقبهاورعرو کےواسطے خدمت مجتنع ہوجائے کی چرجب عرومرجائے تو دوزیدی طرف(۱)رجوع کرے گا اورموص کا پکھ مال سوائے ان غلاموں کے نہ ہو چر آس نے ہر ایک غلام کے تہائی کی زید کے واسطے وصیت کی اور ایک محین غلام کی عمر و کے واسطے وصیت کی تو تہائی دونوں میں یانج سے مو کر تختیم ہوگی پس محرد کوتہائی کے پانچ حسوں میں ہے تین جھے لیس مے پس غلام فرکور تین روز حمرو کی خدمت کرے گا اور دوروز وارثوں کی خدمت کرے گا ہی زید کے داسلے ہاتی دوغلاموں سے دویا تج یں جھے لینی ہرغلام ہی ہے یا تجوال حصدر تبه ملے گااور آگر اُس نے زید کے واسطے اپنے تہائی مال کی دصیت کی اور غلاموں ہیں ہے آیک فلام مین کی عمر و کے واسطے وميت كى اورسوائے ان غلاموں كے أس كا مرحم مال نبيس بيتو تهائى دونوں بيس نصفا نصف تنتيم موكى اور اگر زيد كے واسطايے غلام كى خدمت کی اور عمرو کے واسطے اُس کی کمائی کی وصیت کی اور وہ غلام تبائی مال سے برآ مد ہوتا ہے تو وہ غلام ایک مهیندز پد کی خدمت کرے گا اورأس كا كھانا زيد پر ہوگا اور آيك مجينة عمرو كے واسطے كمائى كرے كا اورأس كا كھانا عمرو پر ہوگا اورأس كاكپٹر اوونوں پرنصفا نصف ہوگا اور اگرأس فلام نے کوئی جنایت کی تو دونوں سے کہا جائے گا کہ دونوں اس کا فعد میددو پس اگر دونوں نے اُس کا فعد میددیا بدستور سابق حالت بأتى رے كى اوراكر دونوں نے قديہ ہے؛ تكاركيااوروارتوں نے أس كافديد يا تو دونوں كى دميت باطل موجائے كى يہموط ميں ہے۔ اور اگر زید کے واسطے اپنے غلام کی کمائی میں ہے ماجواری ایک ورم کی وصیت کی اور عمرو کے واسطے اسپنے تہائی مال کی وصیت کی حالا تکسواے اس غلام کے اُس کا مجمد مال نیس ہے تو امام اعظم کے مزر دیک نتہائی غلام دونوں میں نصغا نصف تقسیم ہوگا اور اُس كاكرابيد كا يجوز اجائكا جس على عدا موادى ايك درم موافق وميت كزيدكوديا جائكا اور رقبه كي جإرسهام وارثو لكو دیئے جائیں کے پھراگرزیدمرکیا اور کرامیری ہے کچھ باقی ہے تو وہ عمر وکو دے دیا جائے گا ای طرح جس قدر کرامیہ غلام مجبوس رکھا گیا ہدہ کی عمر دکودے دیا جائے گا اور صاحبی کے خزو کیے تہائی کے جار جھے ہوں گے جس میں سے زید بورے کے تین سمام کا اور عمر و تہائی کے ایک سہام کا شریک کیا جاسئے گا اور اگر زید کے واسلے اپنے وار کے کراریکی اور تمرو کے واسلے اپنے غلام کی اور بمر کے واسلے کیڑے کی وصیت کی تو اس منلد (\*) میں دوصور تیں ہیں کہ یاہے چڑی سب اُس کے تہائی مال سے برآ مد ہوں گی یا نہوں گی ہی اگر تہائی ہے برآ مرہوں تو ہرمومی لدکے واسطے جس چیز کی وصیت کی وہ اُس کو لیے لے گا اور اگر تہائی مال ہے برآ مدند ہوں لیکن وارثوں نے اجازت دے دی تو بھی بھی تھم ہے اور اگر وارثوں نے اجازت نددی تو برموسی لہ جقررا ہے حق کے شریک کیا جائے گالیکن اگر سن کی وصیت تمانی سے ذائد ہوتو تمانی کے مقدار ہے ذائد کے صاب سے شریک ندکیا جائے گابیا مام اعظم کا تول (۳) پر ہے اور

ل سرادیہ ہے کہ دونوں بھی ہے ہرا کیک کی قبت جا رمودرم ہواور بیم اذبیش ہے کہ جو قبت ہوسماوی ہواا منہ (۱) یعن اس کارتب ای کی خدمت بھی کرے ۱۳۵ (۴) ان سب جار تھے ہوئے اوّل کوایک درم کوتمن است (٣) اور صاحبين كن ويك يوري في كرماب عشر يك كياجائ كا أرية بها في سوا كد بواامند

اگرزید کے واسطے اپنے ہی اور ہا ہوگا اور اُس کی حاصلات کی وحیت کی اور عمر و کے واسطے اُس کے دقیق کی وحیت کی اور ہائے فہ کور اُس کی ورش کی چیز ہیں اور اُس کی مار اُس کی حاصلات نید کے واسطے ہوگی اور در ہا پھیا اور دُر ان اور اُس کی درش کی چیز ہیں کی جیشہ کے درش کی چیز وں کی مرمت نید پر ہوگی اور اگر کسی کے واسطے اپنی چر موسی کی موت کے دو دو دی پا مسلم کی ہا جی ہی ہی ہی ہو کہ جو موسی کی موت کے دو دو اُن بھر بول کی پیٹر پر ہال چیں یا تعنوں کے دو دو دی مسلم مسلم ہے یا جو بچہ ہید ہی ہے ۔ اور پھر اس کے بود جو بھران چیز وں بھی سے ٹی پیدا ہوں تو میر و کے واسطے دوست کی دور جو بھران چیز وں بھی سے ٹی پیدا ہوں تو میر و کے واسطے دوست کی اور بنوز دو در خت بھی آئے گئے آئی گئی ہوئے جیں اور پھل آئیں آئے جی تو اُن کے تینچ و پر واخت کر دواخت کی اور بخو دو دو در خت بھی آئی آئے جی اور پھل آئیں آئے جی تو اُن کے تینچ و پر واخت کر ان کا در بخو دو دو در خت بھی آئی آئی کی تو ہوئی گئی اور بھی اور پھل آئیں آئی جی بھی تو اُن کے تینچ و پر واخت کی دوست کی دور جو موسی کی تو میرت کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دور خت جو اُن کا موسی کی تو میر ہوں گئی ہو میں گئی ہو میں گئی ہوئی کہ موسی کہ موسی کہ ہوں گئی ہوئی ہوئی کہ اور میر کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی اور مور کی کی دوست کی دوست کی یا دی میر وائی کی دوست کی یا دی کے دوست کی یا دید کے دوست کی یا دید کے داسطے موال کی عمر دوست کی یا دید کے داسطے مور کی کی دوست کی یا دید کے داسطے میں دوست کی یا دید کے داسطے مور کی کی دوست کی یا دید کے داسطے مور کی کی دوست کی یا دید کے داسطے میں دوست کی یا دید کے داسطے مور کی کے دوست کی یا دید کے داسطے کی دوست کی یا دید کے داسطے کیو دید کے داسطے مور کی کی دوست کی یا دید کے داسطے کیو دیک کے داسطے مور کی کی دوست کی یا دید کے داسطے کیو دیک کی دوست کی یا دید کے داسطے کیو دیک کی دوست کی یا دید کے داسطے کیو دیک کو دیک کیو کی دوست کی یا دید کے داسطے کیو دید کو دیک کی دوست کی یا دید کی دوست کی یا دید کے داسطے کی دوست کی یا دید کے داسطے کی دوست کی دوست کی یا دید کی دوست کی یا دید کی دوست کی داسطور کی دوست کی

اِ قطع کردہ شدہ لین کانے ہوئے اوس میں جس مورت میں ترج تھے ہواور سہام اکٹر تو تخرج ہوسائے کے مول یو لیے ہیں اور (۱) جیسی اکثر اسدونیرہ کے درخوں میں ہوتا ہے چھ کی فصل خالی جاتی ہے اا

کی جو بالیوں کے اندر جیں وصیت کی اور عمرو کے واسطے اُس کے جموسر کی وصیت کی تو دونوں کے واسطے وصیت جائز ہے اور زید وعمرو دونوں برواجب ہوگا کہ کھلیان کورو تدوادی اور بحری کومسلوٹ (۱) کرادی۔اورا گرگدے کی دھیت زید کے واسطے اور اُس کے اندر کی روئی کی دمیت عمرو کے واسطے کی تو بالا تفاق گدے ہے دوئی فکلوانا عمرو پر لازم ہے اورا گران کون کے تیل کی زید کے واسطے اور اُس کے مملی کی عمراء کے واسطے وصیت کی تو زید پر تیل نکلوائے کا خرچہ (۲) پڑے گا بیٹناوی قامنی خان میں ہے اگر زید کے واسطے معین بحری کی ومیت کی اور عمرو کے واسطے اُس کے یاؤں کی دمیت کی او امام ایو عنید کے قرمایا کداگرید بھری تہائی مال سے برآ مد موتوزید کو ملے گی اور عمر وکو پچھے ندیلے کا اور اگر ہا و جو دائس کے بکر کے واسطے اُس کے ہاتھ کی اور خالد کے واسطے اُس کے کھال کی وصیت بھی کی ہوتو فر مایا کہ کمری ذیح کی جائے گی اور عروکو یا وال اور نکر کو ہاتھ اور خالد کو کھا آل دے دی جائے گی اور ہاتی نہ یہ کے واسطے ہوگی بیر محیط سرتھی ہیں ہے اور اگر ومیت کی کداس ڈھینڈی میں سے مسکہ زید کے واسطے اور آس کا مٹھا عمرو کے داسطے ہے تو مسکہ نکالنا زید کے ڈ مدہو گا اور اگر حلقہ انکشتری کی زید کے واسلے اور اُس کے جمیز کی جمرو کے واسلے وصیت کی تو وصیت دونوں کے حق شی جائز ہوگی پھر اگر جمید جدا كرنے عن ضرر ہوتو ديكھا جائے كا اور اگر كھيزى برنست ملتدى قيت ذائد ہے تو زيد سے خدا جائے كا كداس كو كھيزى قيت دے و اور کھینے جو جائے گا اور اگر کھیزیش قیت ہوتو عمرو ہے کہا جائے گا کہذید کوأس کے حلقہ کی قیت دے دے اور سے متلاش اس کے ہے کداکی مخص کی سرقی نے دوسرے کا سوتی نگل لیا تو اُس جس بھی ایسای تھم ہےاورا گرایک مخص کی زیمن جس انگور وغیر و کے ور المت کے بیں اس نے زمین کی وصبت زید کے واسطے اور در خمال انگورو مع دول وغیرہ در ختوں کی وصبت عمر و کے واسطے کی مجر عمرونے اپنے درخت کثوائے اور زمین میں گذھے ہو سکے اور زید نے آس سے مطالبہ کیا کہ ذھن جیسی تھی ولیکی برابر (۳) کر دے تو عمره يرأس كأبرابر (م) كرنالازم بوكا اوراكراية غلام كى زيد كرواسطاوراس كى خدمت كى عمرو كرواسط وصيت كى تو غلام كا نفلته عمروي موكا بجرا كرغلام كوكوئى مرض عاجز كننده لائل موايا بسبب لنج ين وغيره كوه خدمت سے عاجز بوق أس كا نفقه زيدي موكاب فآوی قامنی خان میں ہے۔

اگرا کی مخص نے اپنے باغ کے ماصلات کیل وقیرہ کی جوآپ جس موجود میں زید کے واسطے وصیت کی اور ٹیز زید کے واسطے بیشے کے آس کے حاصلات کی وصیت کر دی چرمر گیا اور سوائے اس باغ کے اس کا کچھ مال تیں ہے اور ہاغ میں سودرم کا غله بعن بيدادارموجود إاغ تمن سودرم كابو موسى لدكوموجوده بيداواركى تهائى ملى اورة سكده بيشه تك جرماصلات موا كرے أس كى تبائى ملاكرے كى اور اگرزيد كے واسطے استے كراية فلام عن بيل ورم سالاندكى وميت كى محركى سال كرايدزيادوآيااور مسى سال كم آياتوزيد ك واسطى برسال كاتبالى كرايدوك دكهاجائكاس على عديس درم زيدكو جسب تك زندور بخريددي جا تمین مے جیما کدمومی نے وحیت کی تھی اور بسا او قات بعض سال علی کرایٹیس حاصل ہوتا ہے اس واسطے تہائی کرایڈ س کے حق کا روک رکھا جائے گا ای طرح اگر بدوصیت کی کرزید کومیرے مال سے یا تھے ورم ماہواری تفقد دیا جائے تو بھی پوری تبائی رکھ مجموزی جائے گی تا کہموافق وصیت موصی کے اس میں سے پانچ ورم ماہواری اُس کو نفقہ دیا جائے اور تہائی روک رکھے کے حق میں خواہ وہ ایک درم ماہواری کی وصیت کرے یا وی درم (۵) ماہواری کی سب برابر ہیں بیمبوط میں ہے۔ بشام نے فر مایا کہ میں منے امام محد ے دریافت کیا کہ ایک فخص نے دو فخصوں کے واسطے ومیت کی کہ ہرائیک کو ماجواری اس اس قدر فرچد یا جائے اور تہائی مال دونوں

(۱) کمال کی کرمیان کرا (۲) مینی بات تیل جدا کر ہے۔ (۳) میسی تی ای فرح پر۱۱ (۳) مینی باے جس قدر دمیت کرے (۵) مین وحمت سے بری موجائے ا

کے واسطے روک رکھا گیا پھر مومی فریس سے ایک کے ساتھ وارثوں نے سلے کرلی اس طرح کرآس کو پکھ مال بدین تر طادیا کرد واپنی و میست سے لا دعویٰ ہو جائے تو فرمایا کرتہائی مال دونوں کے وارثوں کے واسطے زکا دہے گا اور جس نے سلے کرلی ہے اُس کا حصہ وارثوں کو نہ وارثوں کے اس کا میں ہے اور مرائی ہو اور وارثوں نے جس مال ہوا کے دارے گف کردیا پھر وہ دار بڑار درم کے فوش جو اُس کی قیمت ہے فروسے کیا گیا تو بدراہم عمر وکو تر فرد ہے جا کی قیمت ہے فروسے کیا گیا تو بید دراہم عمر وکو تر فرد ہے جا کیں گی جمال کے بعد وارثوں کے بودارثوں کے بیدی الرخسی عمل ہے۔

المام محر في جامع على فرمايا كداكي محض في وميت كى كديمرت مال سنة زيدكوجب تك زعره رب يا في درم ماجوارى دیئے جائیں اور عمرو کے واسطے اسے تہائی مال کی وصیت کی اوروارٹوں نے اجازیت دے دی تو مال کے چوجھے کئے جاتیں مے جس یں سے عمر وکو ایک حصد دیا جائے گا اور پاتی یا تج حصروک رکھ جائیں مے اور اُس بی سے موافق وصبت کے یا تج درم ماہواری زيدكوديني ما كيس محاوريدام اعظم كاقول باورامام الويوست والم محر في قربايا كدمال كي مارجه ك ما كي مح فكركاب عى فرما إكداورجس قدرز يدك حصر عى يواب وهأس كرسروند كياجاع كاادركتاب على الدرك وكيرك كولى تفصيل فدكوريس باور المام الويوست عمروى بكريتم على باوراكر مال كثير موتوجس مقدار انداد دريدى دندى كاتوقع ندموليعن معلوم موك عَالْبُاس عندياده زعره شد عجالة أس عدياده مال شروكا جائك الكداراول كود عدياجائ كالمين جوكاب على لدكور عدى اصح ہاوراگرتمام مال جوزید کےواسلے روکا کیاہے اس کے قریق موجانے سے پہلے زیدمر کیا تو عرو کی وصیت صدموم بوری کردی جائے گی اور مال کی و و تہائی معتر موکی جومومی کی موت کے روزتمی اور دو تہائی معترت موگی جوزید کی موت کے روز ہاس واسطے کہ حق عروأس تمام مال كى تبائى معطق تفاجومرك موسى كروز تعاليكن زيرى مراحب كى وجد الماس كيحق بمى نقصان جو كمياتها مجر جب مزاحت جاتی رئی تو اُس کو بورے مال کی تبائی بوری کر دی جائے گی جین اگر دو تبائی مال سے زائد خریج موچکا موتو الی حالت ين أس كونفقدد ياجائ كا اورتبائي بورى ندى جائ كاس واسطى كدمال بن ساس قدريا قى تين رباب جس سے تبائى بورى کی جائے گی چرجب عمره کاحل نورا کردیا کیاتو جس تدریاتی رے وهوار تان موصی کودیا جائے گا اور وار ان زید کوندویا جائے گا ب سباس وتت ہے کہ وارثوں نے وصینوں کی اجازت دے دی اور اگر اجازت نددی تو امام اعظم کے فزو کی تہائی مال زید وحمرو ک درمیان تعقانسف تقلیم ہوگا اور صاحبین کے زویک جار مصے ہو کر تقلیم ہوگا بھر بتایر قول امام اعظم کے تبائی کا نصف عمر وکودیا جائے گا اورنسف باتی روک رکھانا اے گا کرز برکو ماجواری افتدریا جائے پھرا کرزیداس مال کےسب فریج ہوتے سے پہلے مرکیا توجس قدر ہاتی رہاہے دہمروکودے دیا جائے گا اور اگرزید وعرودو فضول کے واسطے وصیت کی جنب تک زعرور بیں اِن کو ما مواری وس ورم دیتے جائمی اور تجرکے واسطےاپے تہائی مال کی وصیت کی تو وارثوں کی اجازت دینے کی صورت میں امام اعظم کے زویک تمام مال کے چھ ھے کئے جا تیں کے اور عدم اجازت کی صورت میں ووجے کئے جا تی گے اور صاحبین کے فزویک جار ھے کئے جا کی مے پر اگر زيدوعمروش ساليسم كمياتو بمركومال موقوف على سي كهندويا جليئ كاللكرجو يكهددونول كرواسطيروك ركها كميا تعاوه ويهاي سب كاسب زكار بكا وردونول على سے جوز تدویاتی بأس كونفقد دیا جایا كرے كا اور اگرموسى نے آخرومیت على بدانق الله ا دونوں میں سے ہرایک کو یا نجے درم نفقہ دیئے جا کی تو اُس کے مطلق ایجاب سے جوامر واجب ہو کیا تھا بیا کی ایمان ہوجائے گا ہی اس سے علم مختلف نہ ہوگا اور آگر مینت نے عمرو کے واسلے تہائی مال کی وصیت کی اور زیدے واسلے جب تک زعرورے یا نج ورم

ما ہواری دیئے جانے کی ومیت کی اور بکر کے واسطے جب تک زعرہ رہ پانچ درم ما ہواری اور نفقہ دیئے جانے کی وصیت کی بس اگر وارثوں نے اجازت وے وی تو امام اعظم کے زور کی نوجھے کئے جائیں گےجن جی ہے جمرد کو ایک حصد دیا جائے گا اور باتی آثم سہام میں سے زید و بھر کے واسطے جار کیا رسہام روک رکھے جائیں گے اور امام او پوسٹ و امام محمد کے فزد کیک مال کے ساتھ تھے کئے جائیں مے جن میں سے ایک حصد مروکودیا جائے گا اور باتی چی حصص میں سے تین تین حصاندید د بکر کے واسطے روک رکھے جائیں مے۔ بیسب أس وقت ہے كروارتوں نے اجازت دے دي اور اگروارتوں نے اجازت نددى تو بھى صاحبين كيزد يك تمالى مال کے سات ھے کئے جائیں مے اور امام اعظم کے نز دیک تبائی ہے زائد استحقاق وأس کی مقدار برشریک کیا جانا باطل ہو گیا ہی کو یاوہ سب أيك تهائي كے متحق بيں بس امام كے نز ويك تهائي مال ان سب بس برابر تمن تهائي تقتيم مو كا اوراس صورت بيس اگرزيد و مكر اپنا انفقہ پوراکر لیئے ہے پہلے مرسے توباقی مال عمر و کودیا جائے گااورا گرزید و بکر جس سے ایک سرحمیا اور جنوز اُس مال میں ہے جود ونوں پر وقف ہے یاتی ہے تو اُس میں سے تصف مال عمر و کود ہے دیا جائے گا اور باتی تصف مال دوسرے زندہ کے داسطے وقف رہے گا یہ امام اعظم كنزويك باورصاحبن كزويكاس ساك جوتفائى عردكو في اورتين چوتفائى دوسر زنده كواسط وتف ر ہے کی اور اگر وصیت کی کہ میرے مال ہے یا تجے ورم ماہواری زید کو جب تک زندہ رہے نفقہ دیا جائے اور تمرو و بکر کووس ورم ماہواری جب تك دونون زنده رجي نفقه ويا جائے خواه برانظ بحى كما كه براك كويائج درم ما موارى يابيند كما كاروارثون نياجازت دے دى تو تمام مال زید کے وعمرو بکر کے ورمیان برابرنصقا فصف تقیم ہوگا ہی نصف مال زید کے داسلے موقوف رکھا جائے گا اور نصف مال حمرو و بکر کے درمیان رکھا جائے گااس واسطے کرزید کے تن میں خود پورے مال کی تنباو میت ہے اور عمر دونوں کے واسطے بورے مال کی تنبا ومیت ہے ہیں کو یا موسی نے زید کے واسطے بورے مال کی ومیت کی اور عمر دو بول کے واسطے بورے مال کی ومیت کی ہے ہیں بالا تفاق ان میں تمام مال نصفا نصف تقسیم ہوگا تجرا کرزیدمر کیا تو اُس کے حصہ کے مال بیں ہے جس قدریا تی رہا ہووہ عمروہ بحر پر وقف كردياجائكا اوردونول كودى درم ماجوارى ديئه جائي كاوراكر مروو كردونوس عى عاكيه مركيا اورزيه زنده باقى رباتو منتكا ما فنى حصداً س كيشريك يروقف كياجائ كااورشريك وياجي درم ما موارى ويهج ما كي كاوراكروارثون في اجازت ندوى توتهائي مال دوحسوں پر برابرتقسیم ہوگا ہی جس ہے نصف زید کے واسطے ہوگا اور نصف عمر و ویکر کے واسطے ہوگا اس جس بھی اماموں کا اتفاق<sup>©</sup> ے اس واسطے کرزیرتمام مال کاموسی لدے اور عمرو و بکر دونوں تمام مال کے موسی لدیری تو وارث کی اجازت ندد ہے کی صورت میں تباکی مال میں زید بعقد رتبائی کے اور عمر و دیمر تبھی مبتذرتهائی کے شریک کے جائیں سے بیام اعظم کے نزویک ہے ہی برابر کے شریک ہو ہے اور صاحبین کے نز دیک زید ہورے مال کے حماب سے اور عمرو و یکر بھی ہورے مال کے حماب شریک کئے جا کی سے بی صاحبین کے نز دیک بھی برابر کے شریک ہوئے ہی بالفاق تہائی مال کے برابر دو جھے ہوں مے اور اگر وحیت کی کہ میرے مال سے عمر دکو جب تک زندہ رہے یا چے درم ماہواری افتقہ دیا جائے ادر بکر کو جب تک زندہ رہے یا نچے درم ماہواری نفقہ دیا جائے ہیں اگر دارتوں نے اجازت وے دی تو یا وجود اختلاف تخریجین کے سب کے فرد کیے تمام مال میں تمن حصوں پر تقسیم ہوگا(\*) اورا کروارٹوں نے اجازے نہ نہ دی تو تہائی مال ان سب کے واسلے برابر تمن جعے ہوکروفف رکھا جائے گا یہ بھی بالا تفاق ہے اگر چہ ا مام اور صاحبین کی تخ تن میں اختلاف ہے۔ پھر اگر ان میں سے ایک مرکبا تو ماتی اس کے ساتھی پر وقف کیا جائے گا اور اگر

> و - قولة و تي منه ريت تركز الم بطريق منازعت وتركز الم ماهين بطريق منه ريت على مرفي الحاصية ١١٠ (۱) بینی بال کارد و نون کا ایک ہے در شامل جی اختیار تھے۔ اس (۲) مینی مساوی تین حسوں جی اا

ومیت کی کہمیرے تبائی مال سے جارورم ماہواری زید کونفقہ دیا جائے جب تک ذید زندہ رہ اور وصیت کی کرمر و و مرکووس ورم ما ہواری جب تک زندور میں مرے تمالی مال سے تفقد دیا جائے ہیں اگر وارثوں نے اجازت دے دی تو تمائی مال زید ہر وقف کیا جائے گااور دوسری تمانی عمروو بکریر وفف کی جائے گی پھراگر ذیداہے حصدوصت کا مال پورا لینے سے مسلے مرکمیا تو باتی مال وارثوں موصی کودیا جائے گا اور اگر عمر و و بکر جس سے کوئی سر حمیا تو اُس کے حصہ کا باقی اُس کے شریک کے واسطے و تف کیا جائے گا بجر اگر اُس کے بعد دوسراہمی مرکیا تو یاتی مال وارثان موسی کووائیں دیا جائے گا اور اگر وارثوں نے اجازت نددی تو تبائی مال کے دوحمد کئے جاکیں مے جن میں سے نصف تہائی زید کے واسطے اور نصف تہائی عمرہ و بکر کے واسطے سب اماموں کے نز دیک باوجود انتلاف جَوْ يَحِين اللهِ وقف كى جائے كى - نيز امام محدّ نے جامع على فرمايا كدا يك مخص نے كہا كديس نے ذيد ك واسطے تبائى مال كى وحيت كى وہ وقف کیا جائے اس میں سے زید کو جب تک زیمرہ رہے جارورم تا ماجواری دیتے جائیں اور میں نے عمرو و بکر کے واسطے اسے تہائی مال کی وصیت کی و ووقف کیا جائے اور اُس ٹی سے دونوں کووس درم ماہواری جب تک زندور ہیں نفقہ دیا جائے ہی اگروارٹوں نے اجازت دی اوز بدکو پوری تبائی دے دی جائے گ اس کوجوجا ہے کرے اور عمرود بکرکو بھی دوسری تبائی دی جائے گی جوجا ہیں کریں اور وہ دونوں علی نصف ندہو کی اور قلیل و کثیر کھو قف نہ کیا جائے گا ادر جو کوئی ان زید دعمرد بکر میں سے مرحمیا أس كا حصداً سے وارثو بكا موكا اوراكروارثول تراجازت ندوى تواكي تهائى على سيضف فظاز يدكواورنصف باتى عمره وبكركونصف نصف وسدى جائے گی اور اس طرح اگر کہا کہ جس نے اپنے تہائی مال کی زید کے واسطے دمیت کی اُس جس سے اُس کوچار درم ما ہواری نفقد دیا جائے اور عمر و و مكر ك واسطح تهائى كى وصيت كى عمر وكوياتي ورم ماجوارى أس عن من منتقدد يا جائ اور بمركوتين ورم ماجوارى ويا جائے يس اگروارٹوں نے اجازت دے دی تو زید کوئیائی مال دے دیا جائے گا اور عمر وو بحر کو دوسری تیائی دے دی جائے گی جو دولوں میں تصافا تصف ہوگی ایس زیدوعمرد و بکراسے اسے مال سے جو جا ہیں کریں اُن کواعتیار ہوگا اور اگروارٹوں نے اجازت ندوی تو ایک تبائی میں ہے نصف زید کواور یا آل نصف عمرو و بگر کے درمیان برابر تقیم ہوگا اور ان میں جومر جائے اُس کا حصد آس کے وارثوں کے واسطے م میراث ہوگا پیچیا ش ہے۔

ہاغ کے غلہ کی وصیت کی چرموصی کے مرنے سے پہلے کئ سال تک باغ ندکور کا غلہ آیا چرموصی مرکبیا تو موصی لہ کواس غلہ میں ہے کھے نہ ملے گا ہے

اگرومیت کی کہ جرے مال سے ذید کو چار درم ما اواری افقد دیا جائے اور امر و کو جرے باغ سے پانچ درم ما اواری افقد دیا جائے اور امر و کو جرے باغ سے پانچ درم ما اواری افقد دیا جائے تو تہائی باغ جس دونوں کا نصفا نصف استحقاق ہوگا ہیں ہرا کیک کو اسطے چھٹا حصہ باغ کا غلر فروخت کر کے اس کا کمن وصی کے پاس اگر وصی نہ ہوتو کی عادل آ دی کے پاس موقو ف دکھا جائے گا اور ہرا کیک کو اس کے حصہ ہے جس قدر ما ہواری اُس کے داسطے بیان کی ہودی ہو دی ہوا ہے گا اس وجہ سے کہ دونوں بیان کی ہودی کو ایس دیا جائے گا اس وجہ سے کہ دونوں کی دومیت بسب موت کے باطل ہوگئ ہے۔ ای طرح اگر کہا کہ ذید چار درم ما اور اگر دیا ہواری افقد دیا جائے تو اسلات کی دومیت بسب موت کے باطل ہوگئ ہے۔ ای طرح اگر کہا کہ ذید چار درم ما اور اگر ذید کے داسطے اور چھٹا حصہ تر دو کر دونوں کے داسطے موقو ف در کھا جائے گا اور اگر ذید کے داسطے اپنے باغ کے حاصلات کی دومر دو کردونوں کے داسطے موقو ف در کھا جائے گا اور اگر ذید کے داسطے اپنے باغ کے حاصلات کی دومر دو کے داسطے نصف ساملات باغ کی دومیت کی اور اُس کا مال کل بھی پاغ ہے آوا مام اعظم کے ذرد کے دیمر میں ہوتے تا ہوا کہ تم می ہوتی تو دید کو سال کی حاصلات باغ کا تم میں جو تھائی حصہ اور تو مید تو تو تا ہو تا کہ میں جو تھائی دومر دو کردونوں کے داست باغ کا تم میں جو تھائی دومر دو کردونوں کے داست باغ کا تم میں جو تھائی دومر دو کردونوں کے داسطے تو تا ہو کہ کہ تا کہ کی تھائی ہوتو ذید کو سال کی حاصلات باغ کا تم میں جو تھائی دھو اور کردونوں کے تو تا ہو کہ کو تھائی دھو تھیں میں تو کہ تو تو تی کو تو تا ہو کہ کو تو تا کہ کو تو تا ہو تا کہ کو تو تا کہ کو تا کہ کو تا تا کہ کو تاسطے کو تا میان کی تھائی ہوتو ذید کو ساملات باغ کا تم می تو تا کہ کو تا میان کو تا کہ کو تو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو

عروکوایک چوتھائی ملے گا اور تشیم ایام کے زویک اُن کے اصول کے مواقق بیلر پن متازعت ہوگی اور صاحبین کے زویک چونگھیم

بطر پن مول و مضار بت ہے البقا اگر باٹے نہ کور کے سوائے اُس کا کھے مال نہ ہوتو تہائی حاصلات دوقوں کو تین تہائی تشیم کر دی جائے گی اور اگر مال ہوکہ باخ اس کا تہائی ہوسکا ہے تو عاملات دوقوں بھی تین تہائی تشیم ہوگی اور اگر ذید کے واسطا ہے باخ کے حاصلات کی وصبت کی اور اُس کی قیست بڑارورم ہے اور عمرو کے واسطا ہے قام کی کائی کی وصبت کی اور اُس کی قیست بھی سورم ہوائے اُس کی قیست بھی سورم ہوائے اُس کے اور جی ہے تو ایام اعظم کے نزویک ایک تہائی دوقوں بھی گیارہ حصے ہو کہ تسیم ہوگی جس بھی ہے دید کو حاصلات باغ ہے چوجے اور عروکو کر ایرفلام ہے باخی جھے لیس گیادواگر ذید کے واسطا ہے نام کی اور حصاصلات غلہ کی وصبت کی اور محمول کا ایک اور کی جائے گئی الی ہے بھر عمرو نے اُس کو فرو دخت کیا اور زید کے واسطا ہے باغ کے موجود کی اجازت و سے دی تو جائے اور زید کی وصبت کی حالا تک فی تھے گئی والے ہی جھے تھاتی شہوگا اور اگر ذید کے واسطا ہے ہاغ کے کی اجازت و سے دی تو جائے اور زید کی وصبت کی حالات کے ذیک اور گئی اور تی کے گئی تھائی مال ہے بھر عمرو نے اُس کو فرو دست کی اور اسطا ہے باغ کے کی اجازت و سے دی تو جائے اور زید کی وصبت باطل ہوگئی اور تی گئی تھاتی شہوگا اور اگر ذید کے واسطا ہے باغ کے کہ اُس کے کہرموسی مرکیا تو موسی کہ اور اس طبی ہے کہ دید کے گئی موسی کی دوقت باغ شری جوفل بھی تھی اور ور جو وجی یا جوائی کو دوجود جی یا جوائی کو دوست موسی کے وقت باغ شری جوفلہ بھی جو دور جی یا جوائی کو دوست موسی کے وقت باغ شری جوفلہ بھی جو دوجود جی یا جوائی کو دور میں اور سری سریکی کے دوست کی گئی ہو اس کے دوست کی گئی ہو گئی ہو کی کو دور کی اجوان سریکیں کے دوست باغ شری جوفلہ بھی ہو دور جی یا جوائی کو دور جی یا جوائی کو دور میں اور کی کی کھی تھیں گئی کے دوست کی گئی ہو گئی ہو گئی گئی کے دور جی یا جوائی کو دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کو دور کی کھی کی دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے کو دور کی کھی کو دور کی کھی کو دور کی کھی کی دور کی کھی کی دور کھی کے دور کی کھی کو دور کی کھی کے دور کی کھی کو دی کھی کے دور کی کے دور کھی کے دور کی کو دور کی کھی کو دور کھی کی کو دور کی کھی کو دور کی کی کھی کو دور کی کھی کھی کی کو دور کی کو دور کو دور کی

اگرکہا کہ بھی نے نہید کو اسطح اس بزار درم کی وہیت کی اور جمرہ کے داسطے اس بزار درم بھی سے سودرم کی وہیت کی آو یہ

قول وہیت اقول سے بھر کو ٹین ہے بلا وہ سودرم نے پوکیس کے بھر سودرم بھی سے نصف نے بیا کو اور نصف بھر وکولیس کے اور کہا کہ اس

بڑار درم کی زید کے واسطح آل اس بھی سے سودرم کی جمرہ و کے واسطے میت کی آو سودرم بھر وکو اور آوسودرم نے بیر کولیس کے اور آگر زید کے

واسطے اپنے جہائی بال کی وہیت کی بھر کہا کہ بھی نے جمرہ و و کمر کے واسطے آس تقدر کی وہیت کی جس تقدر نے پیند کر ہے آو نم ایا کہ نے بہر فقد رہی ہوئی کہ بھی نے جمرہ و کہ کو وہیدت کی وہیت کی جس تقدر نے پیند کر سے آو نم ایا کہ نے بہر کہ ہوئے اور کی جہائی کو پہند کی آو تہائی کے واسطے کوئی مقدار بیان کی بھوتو اس مقدار آس کو دے کہ ہا گا ہوگا اور آگر بھر اور کی وہائی کی بھوتو اس مقدار آس کو دے کہ ہائی کا وہ اسطے کوئی مقدار بیان کی بھوتو اس مقدار آس کو دے کہ ہائی کا کہ وہوں کی مقدار بیان کی بھوتو اس مقدار آس کو دے کہ ہائی کو اسطے کوئی مقدار بیان کی بھوتو اس مقدار آس کو دے کہ ہائی کو دے واسطے سودرم جی نے دیا جو سے کہ آس کی بھوتو اس مقدار آس کو دے کہ ہائی کو دے واسطے سودرم جی کو اسطے ہوئی سودرم جی کو اسطے سودرم جی اور آس کی کی اور آس کی کو اسطے کہ اس میں ہوئی کہ جو بھورہ کے واسطے کہ نہیت ہوئی کو جس کی دو سے دورا کے واسطے کی کی تھو ہے اوران ما مقتم کے ذر کہ کو تھو تی کی بھوتو تی کی کی تھو ہے اوران ما مقتم کے ذر کہ کو تھو تی کو تھوتوں کی دورائی کو دورائی کو کو کہ کی تھو جو تھوتوں کی کی تھو ہوئی کو تھوتوں کو دورائی کو تھوتوں کو کو اسطے تھوتوں کی دورائی کو دورائی کو کی کی تھو ہوئی کو تھوتوں کی کی تھو ہوئی کو تھوتوں کی کو تھوتوں کو تھوتوں کی کو تھوتوں کو تھوتوں کی کو کو کو کو کو کو کو تھوتوں کی کو تو کو تھوتوں کی ک

وونوں کے واسطے جن کے لئے مقدار بیان کی ہو تین تہائی مقتیم ہوگا اور دوسرے کو یکھنے سطے گا اور اگر تہائی مال تین سوورم ہوتو زیدکو یاس اور عمر وکوسو درم اور باتی ڈیز مدسوورم برکولیس کے جس کے واسطے کوئی مقدار بیان تبیل کی ہے اور اگر کہا کہ تہائی کی واسطے زیدو عمرو کے ہے زید کے واسطے مودرم اور عمرو کے واسطے بچاس درم اور تبالی مال تین مودرم ہے تو ہر ایک کواس قدر ملے گا جس قدر اُس کے واسطے بیان کر دیا ہے اور باتی ووٹول میں نصفا تسف ہوگا اور اگر بڑارورم کی زید دعرو کے واسطے بایں طور ومیت کی کہواسطے زید کے اس میں سے سودرم بیں تو موافق أس كے كہنے كے سوورم زيد كوديئے جائيں كے اور باتى نوسودرم عروكوليس كے اور اگران مي ے تموزے درم تلف ہو گئے تو باتی کے بھی وس سے کئے جائیں مے اور اگر اُس نے برکے واسطے دوسرے بڑار درم کی وحیت بھی کی موحالا نکدائس کا تبائی مال ہزارورم ہے تو یا تجے سودرم برکولیس کے اور یا تجے سودرم میں ذیدو محرد کے واسطے دس مصے کئے جا کیں مے جن میں ہے ایک حصدز بدکواور تو جھے مروکودیئے جائیں مے اور اگر کہا کہ یہ بڑارورم زید دعمرد کے داسلے ہیں زید کے داسلے اس میں سے سودرتم ہیں اور ہاتی عمرو کے واسطے ہیں تو زید کوسوورم کولیس کے اور اگرسوائے سودرم کے باتی سب تلف ہو کیے تو بیسوورم زید کولیس مے اور همروك واسطے وى بوكاج بعد سوورم كے باتى رہاورا كرباوجوواس كأس نے مكر كواسطے بزارورم دوسرے كى وميت كى حالا تکدأس كا تبائي مال بزار درم مياني مو ميرن سط كاور بزار درم باتى دونوس شر كيار و جي بوكرتشيم موس كين شرا س وس حصے بزارورم کی وصیت والے کولیس معے اور ایک حصد سوورم کی وصیت والے کو ملے گا اور اگر کھا کہ عس نے اسپنے تہائی مال کی زیرو عمرو کے داسطے دمیت کی اُس میں سے سودرم زید کے ہیں اور اُس کا تبائی مال بزار درم ہے مرتقتیم کے روز تلف ہوگر یا نجے سودرم رہ کیا ہے تو اُس میں سے زید کو بورے سو درم طیس کے اور باتی عمر د کولیس سے اور اگر یاوجود اِس کے بکر کے واسطے اپنے تبائی مال کی بھی وصیت کی مواور مال میں محدثتمان بین آیا تو ہزار کا نسف برکو سلے گا اور یاتی نسف کے دس جھے موکراس میں سے ایک حصدزید کو الے اور (نو) جعے عمرو کو دیتے جا کیں مے اور اگر کہا کہ علی نے زید کے واسطے اسینے تہائی مال سے مودرم کی اور عمرو کے واسطے ہاتی مال کی وصیت کی اور پکر کے واسلے بڑار درم کی وصیت کی اور باتی مسئلہ بحالدر ہے تو عمر و کو پجھے نہ طے گا اور بڑار درم اُس کا تہائی مال درمیان زید بکر کے میارہ مصے بو کرتھیم موگا جس میں سے زید کو ایک اور بکر کو (نو) حصلیں سے اگر ایک مخص کے پاس تین برار درم ہوں اور ہر بزارورم ایک فاص محملی میں ہوں ہیں اُس نے زیدے کہا کہ میں نے تیرے واسطے جو پھھاس محملی میں سے باقی رہ جائے اس کی وصیت کی تو اس کو بورے بزار درم لیس مے اور بیدومیت باتی تمام وسیق سے موفر ہو گی حتی کداگر اس نے عمرو کے واسطے ووسرے بزار درم کی وصیت کی تو اول کو یکھند منے گا اور اگر کہا کہ بن نے ان بزار درمول کی زید وحمرو کے واسطے وصیت کی زید کے واسطے سامت سودرم کی اور عمر دیے واسطے چیسودرم کی توبیہ برار درم ان دونوں میں تیرہ حصہ ہو کر تنتیم ہوں سے اور اگر کہا کہ عمل نے ان بزار درموں کی زید دعمرو کے واسطے وصیت کی ان میں سے بزار درم زید کے واسطے بال آؤ پوری بزار درم فقط زید کول جا کی مے اورا کر کہا کہان میں سے ہزار درم زید کے داسطے اور ہزار درم عمر و کے واسطے ہیں تو ہزار درم معین دونوں میں نصفا کے نصف تغتیم ہوں گے رہے محيط سرحى من ہے اور اگر كها كديش تے زيد وعرو كواسطان بزار درمون كى دميت كى اس يش سے زيد كے واسطے بزار درم إي او رعرو کے واسطے ان بزار درم میں ہے جس کی میں نے زید کے واسطے وصیت کی ہے بزار درم جیں بیا کہا کہ میں نے اپنے تہائی مال کی زید وعرو کے واسطے وصیت کی اس میں سے ہزار ورم زید کے ہیں اور ان ہزار درم عمی سے عمر و کے واسطے ہزار ورم ہیں حالانک اُس کا تہائی مال ہزار درم ہے تو ہر دوصورت میں پورے ہزار درم عمر د کولیس کے۔اگر ایک مخص نے ایک توم کے واسطے چند ومینتیں علیحدہ کی ہے۔

ا کیسے مریض نے کہا کہ میرے مال سے جی ہزار درم تکالونو اُس میں سے قلاں کواس قدر دواور فلاں کواس قدر دوحتی کے اُس نے ای طورے کیارہ بزار کا حساب بتلایا محرکہا کہ باتی تغیروں کے واسلے ہے محرمر کیا مجر خلا برہ واک آس کا تبائی مال فقانو بزارورم بی تو فقید الويكر في فرمايا كه برايك كى وميت كيس مصكرك أس ش ساأس كو حصوب مي كاور كيار وص باطل موجاكي ك اور تولد ماتنی واسط فقیرول کے ہے اس میں کویا اُس نے نو ہزار درم فقیروں کے واسطے میان کردیتے اس واسطے کہ جب اُس نے ابتدا میں تمام ال میان کیا توباتی ای قدر مواجوبم مجتے ہیں بخلاف أس كاكرأس فيد كها كريم حتمائي مال علال كواس قدراور فلاس كواس قدردوحی کداس نے کہا کہ یاتی فقیروں کو دوتو الی صورت میں فقیروں کو پھے نہ کے اور صاحبان دمیت میں سے ہرا یک کو میت کے حمیارہ جزوں میں نوجز دلیس سے اور دو بز و باطل ہوجا تھیں سے ایک مخص نے وصیت کی کہ میرادار فروعت کیا جائے اور اس کے تمن سے وس کون کیبول فریدے جا کیں اور براوروٹیال فریدی جا کیں اور اُس نے دوسری کیدومیت بھی کی ہے چراُس کا دار فروخت کیا گیا اور اُس كے شمن على اس تدر النجائش بھى شد بولى جس سے اس قدر كيبوں ورو نياں فريدى جائيں اور ميت كا اُس كے سوائے اور مال بھى ہے تو می ابوالقاسم نے قرمایا کداگراس کے تبائی مال میں اس وصیت اور ووسری وسیتوں کے بچرا کرنے کی مخبائش ہوتو تبائی مال سے سب بوری كى جاكي اورايا موكا كدكويا أس في يدوميت كى كدمير ، مال عدوس كون كيبون اور بزاررو ثيان خريدو اورأس كانتن میر سدمان کے شن سے تر اردو محروارثوں نے آس کودوسرے مال سے قراردیا ہے بیامروارثوں کے حق مسمعرنہ ہو گالیکن اگر میت نے جو مال جو یز کیا ہے اس میں کوئی دلیل یائی جائے جس سے اس کا برقر اور کمنا ضروری بومثلا معلوم ہو کہ اس کا تعود امال پاک وطلال ہے اور باتی بلیدوحرام ہے تو وصیتیں ای مال حلال سے نافذ کی جائیں گی ایک مخض نے چندومیتیں کیں چراس کے قرز تدوں کو خبر پینچی کہ ہمارے باپ نے چند وصبتیں کی جیں اور اُن کو بیمعلوم نبیل ہے کہ کیاومیتیں کی جیں بس انہوں نے کہا کہ جس کی جارے یا ب نے وصیت کی ہے ہم نے اُس کی اجازت دے دی تومنتی میں فدکور ہے کداُن کی اجازت سے خداہوگی اور ا جازت جمی سیح ہوگی کہ جب بعد وانف ہوئے کے اجازت دیں۔ایک فض نے زید کے واسلے مال کی ومیت کی اور نقیروں کے واسطے مال کی وصیت کی حالا تکرزید بھی بختاج ہے ہیں آیا اس کو حصر فقراء ش سے دیا جائے گاتو علاء نے اس میں اختلاف کیا ہے اور محمد بن مقاهل وخلف اور شداد نے قربایا کہ دیا جائے گا اور ایراجیم تخبی وحسن بن مطبح نے فربایا کہ نے دیا جائے گا اور اوّ ل اسمح ہے یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔ نواز ل میں ہے کہ اگر وسیتیں کیں اور فقیروں کے واسلے ومیت کی اور اپنے آ زاو کرد وشد و کے واسطے سودرم کی دصیت کی پھرائس کا آزاد کیا ہوااس کی موت کے بعد مرکیا پس اگرائس نے ہر دمیت کے داسطے کوئی مقدار بیان کر دی ہواور باتی فقیروں کے داسلے کہا ہوتو اُس کے آزاد کردہ شدہ کے سودرم فقیروں پرصرف کردیئے جائیں مے اور اگر اُس نے ہرایک ومیت کے داسطے کوئی مقدار بیان کی ہواور فقیروں کے داسلے بھی مقدار بیان کی ہوتو آ زاد کردہ شدہ کے سودرم وارثان موسی کودیئے جا کیں داوی علامگیری ... طاری کی کی کی کی کی کی کی کی کاب الوصایا کے اور کا بندا کر چندوسیتیں کیں پر کہا کہ باتی فقیروں پر تقیم کردیاجائے پھر بعض وصیتوں سے جوئ کرلیایا بعض مومی الدّل موت مومی كر كاتوباقى نقيرول وتقيم كى جائد كى اكرأس مدور عند كيا موييوا على بهد النهو (6) بار م

ذمی لوحری کی وصیت کے بیان میں

ذى الى وميت اكرازمنس معلملات مونو بالاجهاع تيج باوراكرمنس معاملات نه مونواس مين جارا قسام بين اوّل آ كليوه تھل ہمارے اور اُن کے نز دیک قربت ہو ہی ایسی ومیت بھی سے جواہ واسطے قوم مین کے جو یا غیر معین کے دوم آ کہ ہمارے اور اُن کے دونوں کے نزویک معصیت ہو ہی اگر الی ومیت آوم عین کے واسلے ہوتو سیج ہاور بیا عمبار کیا جائے گا کہ موسی نے اُن الوكوں كوما لك كرديا ہے ہى اس مىكوئى وجد قربت الله تعالى كى شرطت وكى اور اگر قوم فير معين كے واسطے موتو ياطل ہے۔ سوم آئك ہمار سے نزویک قربت اور اُن کے نزویک معصبت ہولی اگریقوم معین کے واسطے ہوتو سے ہوان کے واسطے تملیک ثار کی جائے کی ہیں اُس میں موسی کی طرف تقرب شرط نہ ہوگا اور اگر قوم غیر معین کے واسطے جوتو سمج ہے جیارم آ نکد ہمارے زویک معصیت اور ان كے زوك كربت موتو الى وميت الم مايومنيف كے زوك سي بخوا وقوم معن كرواسط مويا غيرمعين كے واسطے اور صاحبان کے زویک اگرتو مصن کے واسطے ہوتو خیرورنہ ہاطل ہے فر مایا کداگر ذی نے دصیت کی کدمیرے تبائی مال سے رقبات لیعنی مملوک لوگ خواہ معین <sup>(۱)</sup> یا غیرمعین خریدے جاتھی اور میری ملرف ہے آ زاد کئے جاتیں یا بیدوصیت کی کہمیرا تہائی مال فقیروں ومسکینوں کو صدقد میں دیا جائے یا اس سے بیت المقدیں میں جراغ جلائے جا کیں یا اُس میں عمارت بنائی جائے یا تہائی مال سے ترک دویلم م جباد کیا جائے اور موسی تعرانی ہے تو وصیت سے ہاوراگر تبائی مال کی گانے والیوں یارونے والیوں کے واسطے وصیت کی اس میورشس معین کردی ہوں او سی اور بیشار کیا جائے گا کہ اُس نے ان مورتوں کو تبائی فدکور کا ما لک کرد یا ہے اور اگر فیرمعین ہوں او باطل ہے اور اگریدومیت کی کرمیرے تبائی مال سے ایک قوم مسلمان کوج کرایا جائے یا اُس میں سےمسلمانوں کی مسجد بنائی جائے ہی اگر قوم معین کے واسطے ہوتو وصیت سی ہوگی اور اگر اُن لوگوں کے حق می تملیک قرار دی جائے گی اور مومی کے وارث لوگ مخار مول کے چا جیں تج کرادیں وسجد بنادیں اور جا ہیں ایساندکریں اور اگرقوم غیر مھین کے واسطے ہوتو وصیت باطل ہو کی اور اگر وصیت کی کدمیرے تهائى مال سے بعد ما كنيسه بنايا جائے يا محرا دار بيد ما كنيسه كرديا جائے تو صاحبات كارد كيد وصيت غدكور باهل بيالا جب كديد وصیت تو معین کے داسطے ہوتو بیان کے حق می تملیک تر اردی جائے گی اور امام اعظم کے زوریک ہر حال میں وصیت سے اور بینکم اختلانی بھیاس مسئد مختلف نیباہے اور ہارے مشارم علی کے امام اعظم کے قول پرینکم کاؤں میں ہے اور اکر شہر میں ایسی ومیت کی تو اُس کی وصیت نافذنہ ہوگی میر بچید میں ہے۔ حربی مستاس نے اگر مسلمان وؤی کے واسطے ومیت کی توسب سیجے ہے لیکن اگراُس کے ساتھ اُس کا دارت دارالاسلام علی آیا ہواور حربی متامن نے تہائی ہے زائد کی وصیت کی تو تہائی ہے زائد کی حق میں اُس کے وارث کی اجازت کی ضرورت ہوگی اور اگر اُس کا کوئی وارث بی نہ ہوتو تمام مال سے دمیت سیجے ہوگی جیسا کے مسلمان و ذمی کے حق میں ای طرح اگر وارث ہولیکن دارالحرب میں ہوتو بھی ہی تھم ہے اوراصل میں نہ کور ہے کہ اگرحر بی نے دارالحرب میں ومیت کی پھر وار الحرب كے لوگ مسلمان ہو محتے ياسب ذي ہو محتے پير دونوں نے اس وصيت كى بابت قامنى كے ياس نالش كى بس اگر چيز وصيت

بعینہ قائم ہوتو قاضی اُس کونا فذکرے کا اور اگر مسلمان ہونے سے پہلے وہ تلف ہوگئ تو قاضی اُس کو باطل کردے کا بیر بدائع میں ہے۔ حربی متامن نے اگر ذی کے واسطے اپنے بعض مال کی وصیت کی تو یاتی اُس کے وار تان اہل الحرب کود یا جائے گار محیط سرحسی میں ہے۔اگر دارالاسلام میں متالمن (۱) نے اپنے غلام کوعندالموت آزاد کیایا مدیر کیا تو سیحے ہوگا بدون اُس کے کداُس کے تہائی مال سے اعتبار کیا جائے اور اگر ذی نے تبائی ہے زائد کی یا بعض وارثوں کے واسلے دمیت کی تو حک مسلمان سے مجے نہیں ہے اور اگر اپنے برخلاف (۲) ملت کے واسنے وصیت کی توشل ارث کے بچے ہے اور اگر جی فیر منتاس (۳) کے واسٹے وصیت کی تو نہیں تھے ہے بیکا نی عمل ہے اور اگر ذی نے حرفی متامن کے واسطے وصیت کی قوجا کز ہے میری طرحتی علی ہے۔ اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو کر میروی یا نصرانی یا مجوی و و کیا بھراس نے وصیتوں میں ہے کوئی وصیت کی تو امام اعظم کے قول پر اُس کی دمیتوں میں ہے جوالی وصیتیں ہیں کەمسلمان کی طرف ہے بچے ہوتی ہیں موقوف (۳)ر جیں گی اور جومسلمان کی طرف ہے بچے تبیں ہوتی ہیں و وہاطل ہوں گی اور صاحبین ك زويك تصرفات مرتد في الحال نافذ موت ميں پس جس قوم كى طرف مرتد موكيا ہے جو وسيتيں أس قوم كى طرف جمع موسكتي بيں و کی وسیتیں اُس کی سی جوں گی حی کداگراس نے اسی وصب کی جوائی قوم کے فزد بیک کارٹواب اور ہمارے فزد بیک معصبت ہے اور بیدهبت ایک توم فیرهین کے واسطے واقع ہوئی تو صاحبین کے نزدیک سیجے نہ ہوگی اور دی مرتد وجورت سووہ جس توم کی طرف مرتد ہوکر گئی ہے جواس تو م سے جمع ہو عتی ہو واس مورت مرقد و کی وصیتیں بھی بھی جون کی اور کتاب میں فرمایا کہ سوائے ایک مورت کے وہ بیہ ہے کہ الی وصیت کی کدان کے فزو کے کا راواب ہے اور جارے فزد یک معصیت ہے مثلاً کئید یا بید کی تقیر کی وصیت کی اس ے مانند کوئی وصیت کی اور بیدوصیت ایک قوم غیر معین کے واسطے واقع جوئی توجی اس مسئلہ بی امام ابوطنیفہ سے کوئی تھم یا و (۵ آئیس ر کمتا ہوں اور مشائ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے قربایا کہ بچے ہے اور بعض نے فربایا کہ بین سی ہے بی مجیط میں ہے اور مبتدع اگراس کی تحفیر کا تھم ند ہواؤ حق وصیت میں بحول مسلمان کے ہے اس واسطے کہ بظاہر و واسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور اگراس کی تحفیر کا تھم ہو تووہ بحولہ مرتد کے ہے ہیں اُس کے تصرفات ہیں امام اعظم وصاحبین کے درمیان ویں اختلاف ہو گا جومرتد کے حق میں معروف ہے بيكاني ش ہے۔

اگر مجودی یا اعرانی نے اپنی صحت می کئید یا بید بنایا مجرم کیا تو وہ میراث ہوگا یہ بداید مسائل شی میں ہے۔ ایک فض نے مشم کھائی کہ میں کونی وہیت نہ کروں گا مجراس نے مرض الموت میں چیز بہدی یا اپنا بیٹا خریدا جو آزاد نہو کیا تو وہ فض حانث نہ ہوگا اور اگر اپنے وارث کو بجر بہد کیا حالا کلہ مرض الموت کا مریض ہے یا وارث کے واسطے کی چیز کی وہیت کی اور اس کے نافذ کرنے کا حکم کیا تو امام ابو بکر تھر بن الفضل نے فرمایا کہ دونوں باطل جیں اور اگر باتی وارثوں نے اس طرح اجازت دی کہ میت نے جس چیز کا حکم کیا ہے ہم نے اس کی اجازت دی کہ میت نے جس چیز کا حکم کیا وار اگر اور اگر اور اگر اجازت دی اور احت میں اجازت دی تو ہوگا اور اگر باقی وارثوں نے اس طرح اجازت دی کہ میت نے جس جیز کا حکم کیا وار اگر نے اس طرح اجازت دی کو جست کی طرف را تھ میں اجازت دی گئر میں اجازت دی کہ جوگی۔ ایک مربق میں میں مجروف اس مرض سے اچھا ہوگیا اور یہوں ذعہ ور با گھر بیار ہوا تو آس کی وصیت باتی رہیں گی بخر طیک آس نے ان وصیت کی یا فاری ش

ل سینی باب کے ، مک موتے بی آزاوہو کیا برتی وجہ کے جوذی رحم مرم کاما لک موتا ہے وہ آس کی طرف ہے آزاوہ و جاتا ہے ا

<sup>(</sup>۱) یامسلمان کے لیے ۱۲ (۲) ای واسطے کے تخرکت واحد ہے ۱۲ (۳) اور بیمنل مقعل پہلے گذر چکاہے ۱۲ (۳) بہال تک کرائس کا انجام کارمطوم ۱۶۶۶ (۵) جیسے دافعتی وخارتی و فیرو ۱۳

کہا (مراازیں بہاری اگر مرگ آید یا اگرازیں بہاری بھیرم) اور اگر اس نے بیٹر طفائی بوتو اجھے بوجانے کی صورت بھی بے
وسیس باطل ہوجا کیں گی بیٹا وئی قاضی خان بھی ہے۔ ایک فض نے وصیت کی اور کہا کہ اگر بھی اپنے اس مرض ہے مرجاؤں تو

میرے غلام آزاد ہیں اور غلام کو بھرے مال ہے اس قدر دیا جائے اور بھری طرف ہے ٹی کیا جائے بھر وہ اس مرض ہے اچھا
ہوکیا بھر دوبارہ بہار ہوا اور جن لوگوں کو بھی بہاری بھی وصیت پر گواہ کیا تھا آئیں ہے یا دوسرے گواہوں ہے کہا کہتم گواہ رہوکہ
میں اپنی بھی وصیت پر ہوں تو امام محر نے فرمایا کہ تیا سامیہ باطل ہے کہ تکہ وہ جب مرض اول ہے اجہا ہوا جسی بیوصیت ہاطل ہو
جس بیلی میں اس سند بھی استحسان کو لینا ہوں اور تھم دیتا ہوں کہ بیسب جائز ہے اور سب وصیتوں کا حصہ تہائی مال ہے لگا یا
جائے گا اور بیر تیاس واستحسان الی صورت بھی ہے کہ مریض نے کہا کہ بھی نے مہداللہ کے واسطے مودرم کی وصیت کی اور مسا کین
کے واسطے مودرم کی وصیت کی بھر کہا کہ بھی آگر اس مرض حاؤں تو بھر سے قلام آزاد ہیں بھرا چھا ہو گیا اور بھر دوبارہ بھا موریا اور بھر دوبارہ بھرا ہو کہا اور بھر اگر دوبارہ بھا موالا وربھر دوبارہ بھر اور بھر میا تھر اور میں اور اور اور بھر میا تھر میا تھر اور میں گھرا جھا ہو گیا اور بھر اور اور ویا دوبارہ وربھر اور وی اور ویا دوبارہ ویا

ا یک مخص نے چھومیتیں کیں اور اُس کا وصیت نامد لکھ دیا جراس کے بعد جان مواادر چربھی کھومیتیں کیں اور وصیت نامد الكود إلى اكر وصيت نامد فإنى عن يتحريرندكيا كديس في وصيت اول بعد جوع كياب ودوون وصيون كالعمل كى جائع كى مد شرائة المعتبن من ہے۔ ایک من نے محدوصت کی مراس کورسواس نے محمراجس سےدہ معتوہ موکیا اور ایک مدت ایسانی رہا مگر اس کے بعدم کیا توامام محتہ نے فرمایا کدومیت یاطل ہے۔ایک مریش نے بسب ضعف کے تعتلوکرنے پر قاور دین ہے لیکن اُس کی معل موجود ہے ہیں اُس نے سرے کمی وصیت کا اشارہ کیا تو محد بن مقائل نے فرمایا کداشارہ سے اُس کی وصیت جانز ہے اور ہارےامحاب نے اس وصیت کوچا ترقین رکھا ہےاور ناطعی نے قربایا کدیسانیات یس قدکورے کدایک مخص کوفائ نے نے مارا ہی اس ک زبان جاتی رہی اور مختلوے عاجز جو کیا ہی اُس نے اشارہ سے وصیت کی پالکھ دیا جراک مدت تک کی حال ر مااورز مان عوراز مكذر كميا تو أس كا تقم شل كوسي (1) ك باورسن بن زياد سهروايت ب كدايك مخض في دومر س كو بزار درم دي اوركها كديد براردرم زيدك واسط إل اكريس مرجاؤن قوقوأ كود مدينا جرمري الومامورزيدكهموافق عمم ميت كدور وساوا اكربيدكها کہ بدوا سطے قلاں کے بیں ملک بیکھا کرنے برکوبیدوم دے دینا چرمرکیا تو مامورورم زیرکوندوے گا۔ من ابولفر الدیوی سے روایت ہے كرمريش في ايك مخص كودراجم ويع اوركها كران كوزيدكود بنايا كها كريمر سين كودينا جرمركها حالا تكرميت برقر من بين تو فرمايا كماكراً كى نے فقا بى كها كە بيرے بياتى يا بيے كود سدد يااوراس سندياده كيمدندكياتو ماموران درا بهم كوقرض خوابان ميت كود س دے گا اور سے فسیرے مروی ہے کما یک محص نے کہا کہتم لوگ بیدراہم یابد کڑ سعد ید کودستد بنا اور بید کہا کہ بیاس کے واسطے ہیں اوريكى ندكها كدية سكواسط وميت بيلة قرمايا كديه بالل بساس واسط كديد داقر ارب اور تدوميت بدايك فنس ومیتیں کیں اور اُس کے پیچھے لوگوں نے اُس کی ومیتوں کوزیوف وردی ورموں سے افذ کیا تو اس میں مشائح '' نے اختلاف کیا ہی شخ ابو برجم بن الفعنل نے فرمایا کدا کرومیت می قوم مین کرواسطے بواورو واوگ باوجود علم اس بات کے ایسے درموں پر رامنی ہو محظاتو جائزے اور اگر غیرمعین فقیروں کے واسلے کی تو امام اعظم وامام الوبوسٹ کے مزوریک جائز ہے۔ ایک محض نے وصایاتے نفذی کی ومیت کی حالا نکه نقو دمخنف رائج بین تو خرید فروشت میں جونفترسب سے زیادہ رائج ہواً سی سے اُس کی وسیتیں نا فذکی جا کیں گی ایک

ل بعنی خلاف عقل کے اوبام فاسعدواس کے دمائے برغالب ہو محیۃ اس نے قال الحر جم زماندوراز سے ایک سال مراد ہے کذاح صرح بالعصبم ۱۲ (۱) بعنی وصیت جائز ہے ۱۲

مریض نے ہزار درم شکتہ کی وصیت کی حالا تکدأس کے دراہم ثابت ہیں تو اُس کے ثابت درموں سے کوئی چیز خرید کر پھریہ چیز شکتہ ورمول سے فروخت کر کے اُس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ایک مریش سے لوگوں نے کہا کرتو دصیت کیوں فیس کرتا ہے اُس نے کہا كم على في وميت كى كميرا تهائى مال ين نكالا جائ إلى بزار درم مسكينون كومدقد دية جائي ادراس يزياده وكمدندكيا جائے يهال تك كدم كيا كر كا بر عواكداً كا تهائى دو بزاردرم بياتو تي امام ايوافقاسم في قرمايا كدفقا بزاردرم مدقد ك جائي اور اگر مریض نے کہا کہ عمل نے وصیت کی کہ میرے تیائی مال سے تكالا جائے اور چھند یادہ نہ کہا تو اس كا بورا تہائی مال فقیروں كو مدقد دیا جائے گا اور حسن من زیاد سے مروی ہے کہ ایک مریش نے کہا کہ یس نے قلال کے واسطے اسے تہائی مال کی وصیت کی اوروہ ہزارورم میں پس طاہر موا کرتہائی مال اس سے زیادہ ہے تو احسن نے فر ملیا کرتہائی پوری ومیت میں دی جائے گی جاہے جس قدر ہوا ی طرح اگر کیا کہ میں نے اس دار میں سے اسے حصد کی وصیت کی اور وہ تم انگ ہے چر طاہر ہوا کہ اُس کا حصد نصف ہے تو بھی قرمایا کہ بورا تہائی مال جونسف دار ہے دیا جائے گا اور اگر کیا کہ بس نے بزار درم کی وصیت کی اور و و میرا دسوال حصد مال ہے تو موسی لہ کوفقد برارورم لیس کے خواہ دسوال حصراس سے زیادہ ہویا تم ہوادر اگر کیا کہ بی نے زید کے واسطے تمام أس مال کی جواس میلی میں ہے وصیت کی اور وہ بزار ورم میں چر ظاہر موا کدائی میں دو بزار درم بیل تو زید کو جو پھوا س میلی میں ہے سب ملے گا جشر طبکہ اُس کے تبائی مال ہے زائد نہ ہوای طرح اگر تھیل جس بچاہئے درم کے دینار و جواہر و غیر ہ کوئی چیز پائی گئی تو بھی زیدکو ملے کی اور اگر کہا کہ بی نے زید کے واسطے بزار ورم کی دمیت کی اور دو پورا و حال ہے جواس تھیلی میں ہے تو زید کوفتا بزار درم لیس کے اور اگر کہا کہ بیس نے زید کے واسلے اُس مال کی جو اُس تھیلی میں ہے بزار درم کی وصیت کی حالا تک بزار درم اس تھیل کے مال کا نصف ہے یا تھیلی میں تین بڑار درم ہیں تو زید کوفتا بڑار درم لیس کے اور اگر تھیل میں بڑار درم ہوں تو زید کولیس کے اور اگر محیلی میں فقط یا تھے سودرم ہوں تو اُس کو یا تھے سودرم لیس کے اور کھونہ ملے گا اور اگر محیلی میں دیناریا جواہرو فیرہ ہوں تو زید کو مجھ نہ ملے گا فقید ابواللیت نے فر مایا کہ بناہر قیاس امام اعظم کے جاہیے کہ موصی لدکواس میں سے بعقدر برار درم کے دیئے جائیں بیڈنا دی قاضی خان میں ہے۔اور اگر کہا کہ میں نے تمام اُس چیز کی جواس بیت میں ہےوصیت کی وہ ایک کر کیبوں میں مجر معلوم موااس میں کدئی تر میں وال میں یا تیہوں وجو بیں اوسب موسی لدکولیس کے بشر خیکداس کے تہائی مال سے برآ مدموں ب فزائة المعتبن في ب-

اگر کہا کہ ش نے زید کے واسطے اس محملی میں سے بڑارورم کی وصیت کی اوراس دوسری محملی میں سے زید کے واسطے بڑار درم کی دمیت کی تو دونو ل تعیلیوں سے اس کولیس سے بیری اس ہے۔ ایک مخف نے ومیت کی کدمیر کی طرف سے بزار درم صدقہ کے جائمیں مجروارثول نے اُس کی طرف سے کیبوں صدقہ کے یااس کے بھس واقع ہواتو این (۱) مقاتل نے فرمایا کہ بیرجائز ہے۔اور فتیدا بواللیت نے فر ایا کہاس کے بید عنی بیل کدأس نے بول وصیت کی کدیمری طرف سے بزار ورم کیہوں وے کرصد قد کئے جا لکن برانظ سوال میں سے ساقط ہو گیاہے چراین مقاتل سے دریافت کیا گیا کدا کر گیبول موجود ہوں الا دارتوں نے گیبوں کی قیمت دے دی او فرمایا کہ جھے امید ہے کہ بیکی جائز ہوگا اور اگر ایک جھس نے درمول کی وصیت کی ہو کرلوگوں نے کیہوں دیے تو نہیں جائز باور فقيد ابوالليث فرمايا كبعض مشارك في كها كديدجائز باورجم اى كوافقياد كرقي بي اورا كرأس في وصيت كى كديفلام فروخت كرك أس كائمن مساكين كوصدقد كياجائي وارثون كورواب كفس غلام صدقد ش ويدي الم اوراكروس سيكها كدرس

كيڑے خريد كرأن كومدة كرنا بجرومى نے دى كيڑے خريدے أس كوا نعتيار ہوگا كه كيڑوں كوفروشت كرے أس كاخمن صدقه كر دے اور امام مجر سے روایت ہے کدا کرمین بزار درم کے صدقہ کرنے کی وصیت کردی چروسی نے بچائے ان درموں کے مال میت ے صدقہ کردیاتو جائزے اور اگر دراہم وصیت قبل اس کے کدوسی صدقہ کرے تلف ہو سے توشش اُن کے دارتوں کے واسلے تاوان وے گا اور نیز امام محد ہے روایت ہے کہ اگر ایک مخص نے بزار درم مین اپن طرف سے صدقہ کرنے کی دمیت کی مجربیدرم مکف ہو ميئة وميت باطل موجائے كى ايك مخص نے وميت كى كريمرے مال ہے كى قدر دفتاج حاجيوں كومدة. ميں ديا جائے تو كيا سوائے حماج حاجیوں کے دوسرے فقیروں کو بنارواہے انہیں ہے والم الواسر فرمایا کریے جائز ہے کو تک امام ابو بوسف ہے دوا بت ہے که ایک مخص نے وصیت کی کے فقراء مکم معظم کو صدقت ویا جائے تو قرمایا کرسوائے فقراء (۱) کے فیروں کو یمی صدقته دینا جائز ہے۔ ایک معنص نے ومیت کی کہ میرانتہائی مال صدقہ کرویا جائے ہمرا یک مخص نے وسی سے مال فصب کر کے تلف کردیا ہیں وسی نے جا ہا کہ بیا مال ای خاصب کوصدقہ ویا ہوا قرار و سے حالا تک عاصب تنگلدست ہے تو سیخ ابوالقاسم نے فرمایا کہ بیرجائز ہے ایک مخص نے مال حرام ا یا اور مرتے وقت وصب کی کہ بیر مال اس کے مالک کی طرف سے صعد قد کردیا جائے تو فرمایا کدأس کا مالک معلوم ہوتو ہیر مال اُس کو واليس دياجائ اور إكرمطوم شهولو صدق كياجائ اور اكروارون فياس اقراري اسيد مودث كي تكذيب كي لو قرمايا كداس من ے بقدرایک تهائی کےمدقد کی جائے ایک مورت نے اپنی وصیت عمل کہا کہ (خویشان مرایا دگارہست از مال من ) لین میرے مال میں میرے اقربائے واسطے بھی باوگارہے تو فرمایا کہ مال میں ہے آس کے دشتہ دار کہی کودیا جائے گا جو آس کا وارث نیس ہے اور اس مال کی مقد ارمقر رکرنے میں اُس مخص کوا عتبیا رہ وگا جس ہے ورت نے اِس دمیت کا خطاب کیا ہے ایس مورت نرکور کے بال ہے جس تدر ما بدے دے دے اور اولی مقد ارکبلا نے گی جس پر یا دگاری کا اطلاق موسکے بیٹناوی فات جس باور اگراہے افضل غلامان یا خیر فلا مان کی مساکین کے واسطے وصیت کی اور سیامیت کی کرفر و شت کرے اُس کا حمن مسکینوں میں خرج کیا جائے تو غلاموں میں جو ازراه تمت افتل وبہتر مووولیا جائے گا۔اور اگر کہا کہ على في اسے غلاموں على سے بہتر يا افتل كواسط اسے تهائى مال ك وصيت كى توزجن كى راه سے جو غلام سب سے افتال ہوا س كود يا جائے گا يہيد على ب-

ا یک مخص نے اپنے تہائی مال کی واسلے مساکین کے دمیت کی حالا تک اُس کا وطن دوسر سے شہر جس ہے اور نی الحال و وایک غیروطن میں موجود ہے قو فر مایا کدا گر آس کے ساتھ کچھ مال ہوتو وہ اس شیر کے فقیروں کودے دیا جائے گا اور جواس کے ویاطن میں ہو وہ أس كے وطن كمسكينوں كوديا جائے كا ادراكر وحيت كى كريراتهائي مال فقراء في كوديا جائے تو اضل بى ب كرانبيل فقيروں كوديا جائے اور اگر غیروں کودیا کیا تو بھی جا تز ہاوراس پرفتوی ہاور بیام الویوسٹ کا قول ہاورامام محد سنے فر مایا کہ سوائے فقرا و لیے کے غیر فقیروں کو دینا روانیں ہے اور اگر وحیت کی کہ دی روز علی میصدقد کیا جائے ہی وسی نے ایک ہی روز علی صدقد کر ویا تو نوازل مس لکھا ہے کہ جائز ہے اور نیز تو ازل میں لکھا ہے کہ اگر وصیت کی کہ برفقیر کوالیک درم دیا جائے کی وصی نے اُس کونسف درم د یا اور پھر دوسرانسف دیا حالانکہ نقیراڈ ل نسف کوخری کر چکا ہے تو بھیے امید ہے کہ وسی ضامن نہ ہوگا یہ خلاصہ می ہے۔ اور اگر ومیت کی کہ میرے کفارہ کے واسلے دی مسکین کھلاتے جائیں اس وسی نے دی مسکینوں کوسیج کا کھانا کھلایا مجروہ مب مر محق تو وسی ضامن نه ہوگا اور دوسرے دس مسكينوں كوسى وشام كھانا كھلاتے اور اگركها كديمرى طرف سے دس مسكينوں كومى وشام كھانا كھلايا جائے اور کفارہ کا نام ندلیا ہی وسی نے دی مسکینوں کوسے کا کھانا کھلایا چروہ مر مسلیقو دوسرے دی مسکینوں کوشام کا کھانا کھلاے اور بعض نے دومری صورت عی فریایی ہے کہ استحساناوسی ضائن شہوگا اور سوائ اُن کے دومرے دی مسکینوں کوئے و شام کھانا کھلائے اور ای پر فتو کی ہے بیٹر لئے المعتمن علی ہے اور اگر وصیت کی کرمیر کا وقات کے بعد تین سوئی گیروں ٹھیروں کومد قد دیتے جا کمیں ہی سوئی کی حیات علی ور سوئی یا نے جیں اُن کا ضائن ہوگا اور فر مایا کہ جس تقد دائل نے موسی کی حیات علی بائے جیں اُن کا ضائن ہوگا اور فر مایا کہ موسی کی حیات علی بائے جی اُن کا ضائن ہوگا اور فر مایا کہ موسی کی دیات علی بائے جی کہ اُن کا ضائن ہوگا اور فر مایا کہ موسی کی تو جائے اور اگر بعد و فات موسی کے آئی نے بغیر حکم حاکم تقدیم کے تو جان ہے بری شہوگا ایس نے بعد و قات موسی کے بحکم و ارقان تقدیم کے تو مال کہ اگر وائوں عمر وقان موسی کے بحکم و ارقان تقدیم کر دیا تو صال کے خارج ہوگا اور جب اُس نے تعدیم کر دیا تو ضان سے خارج ہوجائے گا اور چھے جی کہ بالنوں کے حصہ بی سے فران کا حصہ کے جادرتا ہا لغوں کے حصہ بی سے فران کا حصہ کے تی میان خان بی ہے۔

ا کی فض نے اسینے مرض میں ومیت کی کدی نے رمضان عی دوز ورکھ کرون عی اپنی زوجہ سے وطی کی تھی ہی تم اوگ تعیبوں سے دریافت کرنا جو مجمومی پرواجب ہوائی کوادا کرنا ہیں اگر مملوک کی قیت اُس کی باتی وسیتوں کے ساتھ اُس کے تہا لی مال ے برآ مد ہوتی ہوتو اُس کی طرف ے ایک مملوک آزاد کیا جائے گا اور نیز اُس کی طرف ے نسف صاح کیبوں کھانے ہی دیے جائیں کے اور اگر مملوک کی قیت اُس کے تہائی مال سے برآ مدند ہوتی ہوتو وارٹوں نے زیادہ میں سے اجازت ندوی تو اُس کی طرف ے سا خدمتكين كا ئے جاتھ ہوا كے ہراك كے واسطے دوكيوں ہوں كے اور دوزيد ايك متكين كے واسطے ہوں كے بشرطيك أس كے تبائی مال سے برآ مد موریشزند اسمنتین میں ہے۔ اگرومیت کی کدیبوں دروٹی خرید کرمسکینوں کومعدقد دی جائے تو جولوگ کیبوں و رونی لائی کان جمالوں کی اجرت کس پر واجب ہو گی تو مشارع نے فرمایا کدا گرمیت نے اس کی جمالی کی وصیت ندی ہو کہ س مقام تك أخواكرلائي مائة توموسى كويائية كدجونس بالامودوري أخالات أى متعدد فيكراً خواف اوربطور صدق كاسكواس یں سے دے دے اور اگرمیت نے مساجد تک افعانے کی وحیت کی ہوتو اُس کی حردوری مال میت ہے ہوگی۔ ایک محص کو وحیت کی یعن وسی مقرر کیا کہ میراتہائی مال صدقہ کردے ہیں اگر اُس نے اسے واسطے دکھایا تو نیس جائز ہے اگراہے بالغ بیٹے کو یا نا بالغ کوجو تمندكو محتاب دے دیاتو جائزے اورا كرصفير فركور قبندكون محتا موتوشيل جائزے اور فراوي ش كلما ب كدعا سلطان نے دميت كى كدمير ال عاس قدر ال تقيرون كود يا جائة في الوافقائم ففر ما يا كداكريه بات معلوم موكديد غير كا مال بياتو أس كاليا طال نیس ہےاورا گرمطوم موکدیا سے مال علی مختلط عین ایما جائز ہےاورا گرمطوم ندہوتو جائز ہے بہاں تک کدیا امر ہوکدید غيركا مال ع فتية فرمايا كما كر خلط موتو امام ايو يوسف وامام محر كرز ويك وه مال اين ما لك كي مك ما قي بيتو أس كاليماب زند ہوگا اور سوائے ما لک کودا پس دینے کے کوئی راہ تیس ہے اور امام اعظم کے نزد یک خلط کرنے سے قاصب أس کا ما لک ہو گیا ہی اس کا لیما جائز ہے بشر ملیکہ مال میت جی اس قدر ہو کہ جس ہے اُس کے خصوم واضی ہو کتے ہیں اور جامع میں تکھا ہے کہ اگر اپنے تہائی مال كى مسكينوں كے داستے وميت كى كدأس مى سے برسال آئد درم صدقہ كئے جائيں يا كہا كدش نے اسے تباكى مال سے برسال سو درم صدقد کرنے کی دمیت کی کہتے آئ ہوری تہائی کوسال اقال عی صدقہ کردے گا اور اُس کوئی سالوں پرمتفرق نہ کرے گا۔ ایک مختص ے موت کے وقت وصیت کی کر میرے قاتل کو متو کیا جائے حالا تک قل عمر ہے تو بتیاس اوّل امام اعظم کے باطل ہے بدفراوی قاضی خان میں ہے۔ اگر زید کے داستے اپنے سیم حصر ال کی وصیت کی مجرائ مجلس میں یا دوسری مجلس میں زیدی کے واستے جمنے جمے ک ومیت کی اور ایک ومیت کے دو کواہ کر لئے یانبیل کے تو بالا تھائے زید کوفتا ایک چمٹا حصہ ملے گالیکن اگر ومیت زائد ہو یا ہر دو وميت عن عدايك ذا كد بواو الكي صورت عن زياده عن كم وافل بوجائ كي اورموسى لدكوزياده دى جائ كا اور باتى كاعكم ساقط بو جائے گانیشر حلودی علی ہے۔ میج سے دریافت کیا گیا کہ ایک فض نے اپنے تہائی مال کی فقیروں کے واسطے وصیت کی اس وصی نة والكرون كوديا حالاتكدو وليس جانا تها كريدلوك والحرين توامام علم في في ماياك بيكانى مده وكاادر فقيرون كواسط بالانقاق دومي ضامن ہوگا بہتا تار فائید عمل ہے۔ ایک مخص نے زید کے واسلے تہائی مال دین کی دصیت کی اور عمر دیکے واسلے تہائی مال عین کی دصیت کی اور دین سودرم ہے تو سوورم مال عین کی تبائی ووٹو ال نصفا نسف تقیم کرلیں مے چرا گرقر ضریب ہے بچاس درم حاصل ہوے تووہ مال میں شی مانا ئے جا کیں مے اور اس سب کی تہائی ووٹوں میں یا تیج حصہ ہو کر مقتیم ہوگی اور اگر تہائی مال مین کی زید ہے واسطے اور تہائی مال میں ووین کی عمر و کے واسطے وصیت کی اور قرضہ میں ہے چھے حاصل نہ دواتو تہائی مال میں کو دونوں نصفا نصف تقیم کرلیں ہے مجرا الرقر ضد بس سے بھاس درم حاصل ہوئے تو یہ مال تین میں ملائے جائیں کے ہیں صاحبی تا کے فزد کیاس کے تہائی لین بھاس ورم دولول میں تین جھے ہو کر اس طرح تقلیم ہول مے کداس میں سے ایک تہائی زید کو اور دو جھے عمر د کولیس مے اورا مام اعظم کے فزد یک اس صورت بنس بھی پہاس درم دونوں بن یا بی صے ہو کر تقتیم ہول کے اور اگر ایک مخص کے پاس سودرم عین ہول اور سودرم سمی اجنبی بروین موں پس أسنے زید کے واسطے تهائی مال کی دمیت کی تو وہ مال عین تہائی لے مے گاریٹر میریہ میں ہے اور فراوی انعظی میں زکورے کداگرایک مخص نے اپنے قرضہ کی نبعت جودوسرے من را تا ہے بیومیت کی کدو وکار بائے تیم میں صرف کیا جائے تو ومیت قرضه ند کورے متعلق موگ چرا گراس کے بعد کسی قد رقر ضدقرض دارکو بهد کردیا تو ای فقدرے وصیت بھی باطل ہوجائے گی کویا أس نے وصبت سے اس قدر میں رجوع كرانيا اور بينائى نے فر ماليا كديسوں وين ميں داخل بين اور فرمايا كدوميت وين ميں ورم ووينار وافل ہونتے ہیں برجیط علی ہے۔

قادی اہل مرقد ہی تھیا ہے کہ اگر متاع بدن ٹویش کی وجیت کی تو وجیت ہی ٹو پی وموز وہ کیا فسادا کر ہے کیڑے اور پھونا
سب داخل ہوں گے اور سیر ہی تکھا ہے کہ متاع کا لفظ مرف و عادیہ ہی اور ہے تھونے پر اطلاق کیا جاتا ہے ہی جا پہر ہا ہی ہواس ہی
وصیت ہیں جا مبائے پوشید نی و پھونے و قیمی وفرش و پروہ سب واضی ہوں گے اور آیا ظروف بھی وافل ہوں گے ایس سواس ہی
مشائح سے نے اختلاف کیا ہے اور امام بھر نے سیر ہیں اشارہ کیا ہے کہ وافل ہوں گے۔ اگر ایک فتص نے اپنے کھوڑے مع سلاح کی
وصیت کی تو امام ابو بوسٹ سے دریافت کیا گیا گیا گیا گیا وہ بیت کھوڑے کے مال پر ہوگی یا موسی کے سلاح پر ہوگی تو فر مایا کہ موسی کے
مسارت کی تو امام ابو بوسٹ سے دریافت کیا گیا گیا گیا گیا گیا گوئی سے شرخ اس کیا موسی کے سلاح پر ہوگی تو فر مایا کہ موسی کے
مسارت کی جو با کی کی اور موسی کی ایک تو اور سے ایک اور ٹی ہوگی عاموں کیا ہوگا بھراس کے بعد در کھا جائے گا کہ
مسر نے یا چا تھی کی وصیت کی اور موسی کی ایک تو اور سے ایک کی سے شطے ہو صارت کیا اور گرائس کے اگر کرتے میں ضرر فاحش ہوتو تو اور کی کو احتیار ہوگا جا ایس کے بعد دریک جو بات گا کہ
میت اور صلید کی قیمت کو دریکھا جائے گا بھرا گر تو ہی اور گرائس کے اگر کرتے میں ضرر فاحش ہوتو تو اور کو کو اور تھی کی اور تو ایک گی ہو جائے گا اور اگر دونوں کی قیمت ذائر ہوگا جائی کی اور آگر ایک قیمت کی اور موسی کی اور اگر ایک قیمت کی اور موسی کی ایک تھیت دریا ہو کی گھرا ہوا ہوگی کو اس کے جو اس میں تو ہو ہو کی اور موسی کی اور موسی کی ایک تو اس موسی کی اور موسی کا ایک جمہ یا تو ہے جس بھی تو تھرا ہوا ہو تھوں کو کھی نے در کے گا اور اگر ایک قیمت دری کی موسید کی اور موسی کا ایک جمہ یا تو ہو ہو ہوں اور اگر موسی کی کھوئے موسی کی کو اس میا ہو ہو کی کی ایک کھوئے کی موسید کی اور موسی کی اور کی کھوئے کی دور کی اس کی دور کی اس کی دور کی کو کھوئے کی دور کی کو کھوئے کی دور کو کی کھوئے کی اس کی دور کی کو کشون کی کھوئے کی دور کی کھوئے کی دور کی کھوئے کی کھوئے کو کھوئے کی دور کو کی کو کھوئے کی کھوئے کی کھوئے کی کھوئے کو کھوئے کی کھوئے کو

ومیت کی اور موسی کا ایک جیہے جس کا استر قرب اور ایر وہ وہ مراکیڑا ہے آو استر موسی لے کا موگا اور دہم اوار آو ل کا موگا اور اگر ایک فضی

کے لیے جہ ترین کی وصیت کی اور موسی کا ایک جیہے جس کا ایر وقریہ ہواستر جس کے لیے جہ ترین کی وہ بیت بی داخل اور اگر ایر وقری استر خرین ہوتو آس کو پکھنے سلے گا اور اگر کی کے واسلے نہ یور کی وصیت کی آو جن پر زیور کا

مواور استر وہ مراکیڑا ہوتو جس کی ہوں گئی تو اور مرد یا آو ہ سے بیٹر او ہوں یا شہوں اور بیسب موسی لہ کولیس کے اور اگر کی کے

اطلال کیا جاتا ہو وہ سب وہ میت بی وہ آئی ہوں گئی تو اور مرد یا آو ہ سے بیٹر او ہوں یا شہوں اور بیسب موسی لہ کولیس کے اور اگر کی کے

واسلے مونے کی وہ میت کی اور مرسی کا ایک کیٹر او بیان کا کا ہے جس شی تار مونے کے جس کی اگر تو ان کا ہوگا اور اگر اس میں مونا ایسا ہو کہ کہ کا اور اُس کے مواستے دار آؤ ل کا ہوگا اور اگر اور وہ ہوت کی اور اگر میں اگر اگو شیاں ہوں جن کو اور وہ میں کہ ہوگا اور اگر زیور کی وہ وہ سبت کی تو وہ ہوت کی ہوگا اور اگر اور اور اور اور وہ کا اور اگر اور اور وہ کی تو ہوت کی تو ہوت کی ہوگا اور اگر اور اور وہ کی تو ہوت کی تو ہوت کی ہوگا اور اگر اور اور وہ کی تو ہوت کی تو ہوت کی تو ہوت کی تو ہوت کی ہوگا اور اگر اور اور وہ کی تو ہوت کی ہوت کی تو ہوت کی

وصی اوراً س کے اختیارات کے بیان میں

 اُس کوافقیار ہوگا کہ جب اور جس وقت جا ہے وسی ہونے سالگ ہوجائے بیٹر التہ اسٹین علی ہے۔ ایک فض کو وہیت کی اُس نے

کہا کہ علی قول نہیں کرتا ہوں گھر موسی خاموش رہا بیاں تک کر گیا گھر موسی آلیہ نے کہا کہ علی نے قبول کیا تو قبول کی تمیں ہے۔

اورا گروسی نے اُس کے منہ پریدنہا کہ علی ٹیٹ تھول کیا تو سیجا نزے اور وہ وسی ہوجائے گا خواہ سیقا فنی کے سامنے کہایا قاضی کے

بعدایک جماور اگر اُس کے اس نے یہ کہا کہ علی نے تعول کیا تو سیجا نزے اور وہ وسی ہوجائے گا خواہ سیقا فنی کے سامنے کہایا قاضی کے

باش نہ مواور اگر اُس کے اس کینے کے وقت کہ جل تھول کیا تو بہول اُس کو خارج کر دیا ہو پھر اُس نے کہا کہ جل نے تول کیا تو

تعول کی خربوسی کو اس کی خبر ہو تھی کہا کہ جل نے تول کرتا ہوں اور اس بیجام کے واسٹے ایک کہ جل میں نے تول کیا تو

دیا تھی کہ موسی کو اس کی خبر ہو تھی گئی کہ اُس نے تول کیا تو قول کی نہ ہوگا اور اگر وصی نے موسی کے دو ہر وہ صیب تول

کی بھر جب وسی خائب ہو گیا تو موسی نے کہا کہ علی نے تول کیا تہ ہوں اور اس کروسی ہونے سے خارج کر دیا تو حس نے اہام

کی بھر جب وسی خائب ہو گیا تو موسی نے کہا کہ عمل نے تول کرتا ہوں کی چھے پھی تھی بھی اُس کی تول کا تو حس نے اہام

دیا تو ہمار سے نز دیک اُس کا دو کرنا پاطل ہے اور اگر وہی نے عرد کو وسی کی چھے پھی بھی بھی اُس کی تول کا تو کہا و کی توان کی تو تول معلوم نہ ہوا ہے گا ہوگا و کی توان خواس نے اور اگر دیا تھی خواس کی تو جو اُس کی تا ہو جو ایک کا وہ دیا تو کہ موجائے گا بی قا وی کے وہا نے کی توان موجائے گا بی قا وی کی توان کی تا تھی خواس کی توان کی توان موجائے گا بی قا وی کی توان کی توان کی توان کی دور کی اور دوسی ہونا اُس کوان دم ہوجائے گا بی قا وی کی توان کیا کی توان کی

اكرائية مكاتب كووصى مقرر كياتو جائز بخواه وارث بالغ مول يانابالغ مول بل اكرمكاتب مذكور مال كابت اواكرك

ا و وفض جس كي جانب موسى نے وصيت ويش كي كي الله على جيورولا جاريونا الله

آ زاد ہو گیا تو برابروسی رے گا اور اگر عابر ہو کرر تی ہو گیا تو اس کا تھم وہی ہے جو غلام نہ کور جوا ہے اور اگرا سے غلام کو وصی مقرر کیا جو سعایت اکرتا ہے والم اعظم والم مر کے فرد کے جائز ہاورالم الولوسٹ کے فرد کیے بھی جائز ہے بیمراج الوہاج میں ہے۔اور اکر فاس کوومی مقرر کیا جس کی طرف ہے موسی کے مال جاہ کرنے کا خوف ہے او اصل میں غرکور ہے کہ ومیت باطل ہے یعنی قاضی أس كومى مونے سے خارج كرد مے اور حسن نے امام اعظم سے روایت كى ب كدا كرفائ كووسى مقرر كيا تو قامنى كو جا سے كدأس كو خارج کر کے بجائے اُس کے دوسراوسی مقرر کردے در حالیہ قاسق ایسا مخص ہوجودسی ہونے کے لاکن نیس ہے اور آگر قاضی نے ومست کونا فذ کیااوراس وسی نے قرضد میت اوا کیااوراس کار کداس طرح فروشت کیا جیساوسی لوگ فروشت کرتے ہیں قبل اس کے كرقاضي أس كووسى مونے سے خارج كرے تو جو كھائى نے كيا بسب جائز ہوگا اور اگر قاضى نے أس كوخارج ندكيا يمان تك كد اُس نے فت سے قربر لی اور صالح ہو گیا تو قاضی اُس کو ہر حال خود وضی جیوز دے گا بیٹر آوی قاضی خان میں ہے اور اگر قاضی کومعلوم ند ہوا کہ میت کا کوئی وصی ہے ہیں اُس نے وصی کے سامتے دوسراوصی مقرر کیا ایس وصی اوّل نے کام میں مداخلت کی تو اُس کوا عتبار ہوگا اورقاضی کا بھل اُس کوومیت سے خارج کرنا شارند ہوگا بے ظا صدیس ہے اور اگر قاضی کومیّت کاوسی مقرر کرنا معلوم ند ہوا ایس اُس نے موصی کی نیبت میں دوسرا آ دی وصی مقرر کیا تو وصی وی میت کاوسی ہوگا ندوسی قاضی برمجیدا سرحس میں ہے۔اور اگرمسلمان نے کس حربی مستامن عیا غیرمستامن کوومی مقرر کیاتویہ باطل ہے مین قاضی اس کے وسی ہونے کو باطل کردے گااس واسطے کہ اگرمسلمان نے دى كووسى مقرركياتو قامنى أس كوباطل كرے كاتوبيدرجداولى باطل كرنے كالائن بداورا كردى تے حربى كووسى مقرركياتونيس جائز ہاس واسطے کہ ذی کی نسبت حربی کی طرف اس معاملہ جس و سی بی ہے جیسے مسلمان کی ذمی کی طرف اورمسلمان نے اگر ذمی کو وسی کیا تو باطل ہی ای طرح ذی کاحر فی کووسی مقرر کرنا بھی باطل ہاور اگر جن ایسا مخص ہوجس کی طرف سے مال تلف کروالے کا خوف ہوتو قاضی اُس کووسی ہوئے سے خادج کردے گا اور بجائے اُس کے دوسر اخض عادل مقرد کرے گا اور اگر ڈی نے دوسرے وى كووسى مقرر كيا توجائز باور قاضى أس كومى موقے عارج شكر كا اور اگر حربي دار الاسلام عن امان كرا يا اور أس في كى مسلمان كوصى مقرركياتوجائز باورده فارئ ندكياجا كايرميده على ب-

اكرمسلمان في كور في كور وي مقرر كيا چرو ومسلمان وكيا توائية حال پروسي رب كا اى طرح اكر كمي مرتد كورسي مقرر كيا چرده مسلمان بو کمیاتو بھی بی تھم ہے ادر اگر ایک عاقل کومقرر کیا پھروہ جنون مو کمیا اور اُس کا جنون مطبق ہے تو قامنی کو جا ہے کہ اُس کی جکدد دسرامخص وسی مقرر کردے اور اگر بنوز قاشی نے ایسان کیا بیاں تک کدو واجها ہو کیا تو ہر مال خود وسی رہے گا اور اگر طفل یا معتوه کویا ایسے بحنون کوجس کا جنون مطبق ہے وصی مقرر کیا تو جائز جس ہے تواہ مجنون فرکورکواس کے بعدا فاقہ ہوجائے یا نہ ہو۔اورا کر مرتد نے اپ فرز عرنا بالغ مسلمان كامال فروخت كيا يحرمر تد فركومسلمان موكيا تو ائن رستم نے امام محر سے روایت كى بے كداس كى تج جائزے میڈآوی قامنی خان میں ہے اور اگر کسی مرد نے مورت یا عرصے کو وسی مقرر کیا تو جائز ہے ای طرح اگر ایسے مخص کو جو تبست لگانے می شرق صد مارا کیا ہے وصی کیا تو بھی جائز ہاورا کر طفل کووسی مقرر کیا تو قاضی اُس کو خارج کروے گا اور بجائے اس کے دومراوس مقرر كردے كا ايمانى خصاف تے ذكر فرمايا باور آيا طفل كے تصرفات قبل أس كے خارج كے جانے كے شل غلام وذى كتصرفات كافذ موس مح يانبيل سواس عن مشارك في في اختلاف كياب يعل في قرمايا كما فذ مول محاور بعض في ماياكم

> ل سین سعایت کرتا ہے تا کہ کمائی دے کرآ زادہ وجائے بیٹی جس پر سعاعت لازم ہے درواقع وہ آ زاد ہے تل اختلاف ٹی و لک فاقهم امند ع وه كافرح في جودار الحرب عدار الاسلام عن المان في من من عيد كواسط واقل مواا

قاضی کے دور کے اور امام ابو بوسٹ نے قربالا کہ معرول کردے گا اور بی فاہر ہا کہ وہ وقت نہ کرے گا بلدائی کے ساتھ دوسرا آدی معرور کردے گا اور امام ابو بوسٹ نے قربالا کہ معرول کردے گا اور بی فاہر ہے اور ای پر فتو تی ہے بیڈاو تی قاضی فان عمل ہے۔ قاوتی نفتی عمل ہے کہ ایک معلی ہور اس کے داشتے وسی اس کے داشتے وہ ما قرر ہے کا رہائے ترکہ دیت یا امورات وقف کے انجام دینے عاج ہوا ہی میں آیا قاف بی اس کی انجام دینے عاج ہوا ہی اس آیا قاف اب علی آئی کو دوبارہ اپنی حالت ہو بودور کے کہا کہ جوکام ہر ہے ہردی گیا تھا اب علی اس کی انجام دی پر قادرہ وگیا ہوں ہیں آیا قاف بی فان عمل اس کی انجام دی پر قادرہ وگیا ہوں ہیں آیا قاف اُن کو دوبارہ اپنی حالت ہو بی اس آیا قاف کی انجام دی پر قادرہ وگیا ہوں ہیں آیا قاف بی کو قاضی کی خوا میں ہو کہ ہوگا ہوں ہیں آیا قاف کی انداز میں خوا میں ہور کہ ہوگا ہوں کی مقرور میں ہو اُن کو قاضی کی خوا میں ہور کہ ہوگا ہوں ہیں آیا قاف کا بوطنی ہو کہ ہور کہ ہوگا ہوں ہیں آیا تو اور کہ ہوگا ہوں ہیں آیا تو اور کی خوا ہور کہ ہور گور کی ہور کہ ہور

كتاب الوصايا

ے قرضے میں اور أس پرلوكوں كے بھى قرضد بيں اور أس نے بہت مال اور وارث چيوزے بھر ايك مخفس نے ووكوا و قائم كئے كدمينت نے بچھاور فلاں غائب کووسی مقرر کیا ہے تو قامنی اس کی گوائی تیول کرے گااس واسطے کداس شخص نے اسے حق پر گواہ قائم کے ہیں اورأس كاحن متصل يحق غائب بي ووعائب كالمرف يقصم بوسكما بي دونون وسى بوجائي مي مجرامام اعظم دامام ميسك نزد یک جب تک غائب ماضر نہ اوتب تک سوائے ان تصرفات کے جن کونٹھا ایک وسی کرسکتا ہے باتی تصرفات میں اس کونٹھا تصرف کا ا تقیار ن و کا ۔ پھر اگر اُس کے بعد عائب حاضر ہوا اور اُس نے حاضر کی تقددین کی اور دعویٰ کیا کہ میت نے ہم دونوں کو دمی مقرر کیا تھا تو أس كودوبار وكواولان كى كوكى ماجت تدبوكى اوردونون ومى بوجاكي كاورامام ايوبوست كرزديك غائب جوهاضر بواب جب تک دوبارہ کواہ پیش نہ کرے تب تک وسی شہو گااور اگر غائب نے جا ضر ہو کرائیے وسی مقرر کئے جانے سے اٹکار کیا تو قاضی کو المتیار ہے کداؤل کو تنہاوسی کروے یا اُس کے ساتھ دوسرامقرر کردے ایک شخص نے دوآ دمیوں کودسی مقرر کیا تو دونوں ش سے کی کو افتیارنیں ہے کہ مال پیم میں سے کوئی چیز دوسرے وسی سے خرید کرے ای طرح اگر دونوں دو بیموں کے وسی ہول تو بیا فتیارنیس ے کہ ایک بیٹم کے مال سے کوئی چیز دوسرے بیٹم کے واسطے دوسرے دصی ہے خریدے۔ایک مخص سر عمیا اور أے دوآ دمیّا ہی کومسی مقرر کیا چرزید نے آ کرمیت یرائے قرضد کا دموی اس ونول وسوس نے باد جت اس کا قرضا واکودیا چردونوں نے قامنی کے پاس زید کے قرضہ کی گوائی وی تو قاضی اِن کی گوائی قبول نہ کرے گا اور جو پھرد دنوں نے زید کودیا ہے قرض خواہان میت کے لیے دونوں اس کے ضامن ہوں مے اور اگر میلے دونوں نے زید کے واسطے اس کے قرضہ کی گوائی دی چرقاضی نے دونوں کو قرضہ اوا کرنے کے واسطیحم دیا تو ان پر پھر طان واجب نہ ہوگی ای طرح اگر دووارٹوں نے میت پر قرضہ کی کوائی دی تو قبل اس کے کہ دونوں وارث اُس كُرُ كدية ترضاداكري دونوں كى كوائى جائز ہوكى اور اگر قرضد كر فار كوائى دى تو متبول شدموكى ميت كوسى نے اگر قرضه ميت بعد كوا مول ك كواجى وية كاداكيا بية جائز باوركونى استاوان بيس ليسكم باوراكر بغيرهم قاضى ككى كا قرض میت کی طرف ہے اُس کو وے دیا تو قرض خوابان میت کے واسلے اُس کا ضامن ہوگا اور بھکم قامنی بعض کا قرضہ دے دیا تو ضامن ندہوگا اورا دوسرا قرض خوا داقال کے مقبوضہ بی شریک کیا جائے گا۔ایک مخص نے زیدو عمر و کووسی مقرر کیا پھرزید مرکیا اور اُس نے عمر وکوا می طرف سے وصیت کردی توبیر جائز ہے اور عمر وکوا فقیار جوگا کہ تنا تصرف کرے اس واسطے کہ امر تنا ایک یا جازت دوسرے ے اُس کی زندگی میں تصرف کرتا تو جائز تھا۔ ای طرح بعد موت کے بھی اُس کی اجازت سے تبا تصرف جائز ہے اور بعض روایات عن آیا ہے کہ میں جائز ہے مراول علی علی ہے بیٹاوی قاضی خان عل ہے۔

وصی کوا چی موت کے وقت اختیار ہے کہ دوسرے کو بجائے خوایش وصی مقرر کرو سے اگر جیموسی نے اُس کوا تقیار ندویا ہوکہ دومراوصی مقرر کرے بید فیرو بی ہے۔ایک فض نے وصی مقرر کیا پھر مر گیا اور اُس کے پاس ایک محض کی وربعتیں ہیں پھر میت کے محریس سے ایک وصی نے بدون اجازت دوسرے وصی کے یا کی دارث نے بدون اجازت دارتوں کے ان دریعوں پر قبعنہ کرلیا اور مید مال اُس کے پاس کف ہو کیا تو اُس پر معمان واجب ندہو کی اور اگر میت پر قر ضدنہ وا اور دونوں وصی میں سے ایک نے اُس کے تر کہ پر تبعنہ کیا اور اُس کے یاس ملف ہو گیا تو کھفاس نہ ہوگا اور اگر کی وارث نے تبعنہ کیا ہوتو یاتی وارثوں کے حصہ کا ضامن ہوگا کیکن اگر مال تر کہا ہے موقع پر بڑا ہو جہال ہے تکف ہوجائے کا خوف ہواور دارٹ نے اُس کو قبصنہ پس کرلیا تو تکف ہوجائے ہے استحسانا ضامن نہ ہوگا اور اگر میت پر قر ضرمحیط ہواور کمی مخض کے پاس اُس کی ود بیت ہواور مستود ؟ کمنے مال وربیت اُس کے

دارٹ کوریا اورو وہ ارث کے پاس تلف ہو گیا تو قرض خواو کو انھیار ہوگا جا ہے مستودع سے منان لے یاد اور ہے سے اور بیشل میت کے مكرے أس كاتر كر الے لينے كے بيل بادراگر مينت كا مال عاصب كے تبغير بين بوتو بردد دمى أس كومستور ع و عاصب بيس لے سکتے ہیں لیکن اگر وارثوں میں سے کوئی فخص تقد ہوتو خصب کی صورت میں عاصب سے قاضی لے کر وارث کو دے دے گا اور ود بعت کی صورت عمی مستودع کے پاس چھوڑ دیاجائے گا۔وونوں وسی عمل سے ایک نے میت کا جناز و تبرتک لے جانے کے واسطے دومردور کے اوردوسرا حاضرے مرفاموں ہے یاداروں میں سے سی نے جرددوسی کے سائے ایسا کیا اور دونوں وسی فاموش رے تو یہ جائز ہے اور یہ می فرچہ تمام ترک سے موگا اور یہ بحولہ فرید کن کے ہواد اگرمیت نے وصیت کی موکہ جناز و اُفوائے سے بہلے فقیروں پر گیبوں تعمد ق کے جا کی اوراس کوایک وسی (۱) نے کہا کرتو فقید ابو کرنے فرمایا کے اگر تیبوں ترک می موجود موں تو دیا جائز ہوگا اور دوسر ےوسی کوائی سے ممانعت کا اختیارت ہوگا اور اگر کیبوں ترکش شاہوں چرا کیدوسی نے کیبوں فرید کرمد قد کے تو میصدقد أس کی طرف ہے ہوگا اور فتیدایو بکر نے فر مایا کہ ش اس مسئلہ ش امام ایو صنیفہ دامام محد کا قول اعتبار کرتا ہوں اور ناطعی نے ذكركيا كداكرتر كدش كمانا وكيرًا مواوراك وصى في إس كويتيم كود عديا توجائز باوراكرتر كدش ندموتو كوتى وصى بدون دوسر وسی حاضری اجازت کے جہائیں فریدسک ہے اور اگر مینت نے دوآ وصوں کووسی مقرد کیا اور مینت نے اپنی زندگی میں کوئی غلام فروخت كيا تفا يكرمشترى نة أس ين ميرب ياكر بردوومي كودا بان ديا تو دونول هي سيها يك كوبيا اعتبار بوگا كه أس كاثمن أس كودا باس دےدے اور دونوں میں سے ایک کو بیا تقیار نہ ہوگا کہ تنہاجی کوشتری سے اگر تبعند کرے اور جس وسی کے لیتعند میں جو بچھاڑ کہ میت ہے آیا ہے اُس کو تنہا میں اس کے پاس ور بعت دیکے اور اگر میت نے ایک فاام خرید کرآ زاد کرنے کی وصیت کی تو تنہا ایک و فلام خرید نے کا اختیار میں ہے اور بعد وونوں کے خرید نے کے تنها ایک اُس کوآ زاد کرسکتا ہے ایک منص نے دوآ ومیوں کووس مقرر کیا اور کہا کہتم دونوں میراتیائی مال جہاں جا ہواور جس پر جا ہوخرج کر دینا پھرایک وسی مرکبا تو ابن مقاتل نے قرمایا کہ وصیت پاطل ہوجائے گی اور تہائی ندکوروار تون کووایس ملے گی اور اگر کہا کہ میرا تہائی مال واسطے مساکین کے ہے۔ محر دونوں وسیتوں ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کہا چرا کیدوسی مرکباتو فر مایا کہ قامنی دوسر اوسی مقرر کرے گا اور اگر جا ہے تو دونوں میں سے ہاتی کوظم دے دے کہ تنج اتقتیم کردے اور امام او بوسٹ کے دوسرے قول میں یاتی کو تنج اتقتیم کا اعتبار ہے۔ ایک و بواردونا بالفول کے درمیان مشترک ہے اور دولوں کا اُس پر دهنیان وغیرہ باراندا ہوا ہے جس سے اُس کے گرجانے کا خوف ہے اور برنا بالغ کا ایک وسی ہے بھر وونوں وصیتوں میں سے ایک وصی نے دیوار کی مرمت کا مطالبہ کیا اور دوسرے نے اٹھار کیا تو امام ایو بکر نے قرمایا کہ قاضی اسپتے اخمن کو بھی کروریافت کرے گا اگرمطوم ہوا کہ چھوڑ رکھے میں ووٹوں کا ضررہ او اتکار کرے والے پر جرکیا جائے گا کہ دوسرے کے ساتھ مرمت كراد ، ايك فنص في دواً وميون كوومي مقرد كركها كرمير في تألي مال سنة ايك غلام اس فقد رورمون كوفر يدكرواور بردو وصی میں سے ایک کے پاس آیک غلام ہے جس کی قیت اس مقداد سے جوموسی نے بیان کی ہے زائد ہے محرووسرے وص نے جابا كرميت في جومقدار بيان كى بأشخ كويه غلام خريد الوقت الوافقات في فرمايا كداكر موسى في برايك وسى كويدكام تفويض كرديا موتواس وصی کا دوسرے وسی سے مقلام خرید ناجائز ہوگا اور اگر ایسانہ کرے ملک وسی نے کی دوسرے کے باتھ بدغلام فرو فت کر کے اُس مشتری اجنبی کے سرد کردیا مجردونوں اُس اجنبی سے میت کے واسطے خرید لیل توبیا صوب ہے بدنی وی قاضی خان میں ہے۔ ایک

ل قول وص كے بتعد على متر بم كبتائے كماس مقام ير يول بن خاكار ہے اور كل بيكران دونوں عن ايك كور مرے سے ايواح جائزے الاس (١) كدايك جى ال كوكر مكل بعدور ، كاجازت و حرورت يك ب

مخض نے وصی مقرر کر کے کہا کہ میراتیائی مال جہاں تھے اچھامعلوم ہوٹزی کر دیناتو اُس کو اختیار ہوگا جا ہے ذات ہے واسطے رکھ لے ای طرح اگرموسی نے مرت بیان کردیا کیاہیے واسلے فرج کرے تو بھی جائز ہادراگر کہا کہ جس کو تیرا تی جا ہے عطا کرنا تو اپنے آ ب كويس عطا كرسكا باس واسط كرعطا كر المحقق فين موناب بدون أس كركروني أس كول الياورينا أيك عن آ دم ب مخفق نه دو کا برمیدا سرحی می ب-ایک مخض نے دوسرے کووسی کیااور کہا کہ افال مخض کی آگاتی کے ساتھ کام کرنا تو وسی کواختیار ہوگا کہ بدون آ گائی فلال کے کام کرے اور اگر کہا کہ بدون آ گائی فلال کے کام شکرنا تو اُس کو بدون آ گائی فلال کے کام کرناردانیں ہادر ای برفتوی ہاورا گرایک مخفس کومی کر کے کہا کہ قلال مخفس کی رائے پر کام کرنا تو اس صورت میں وسی دی ہے جس کوومی کیا ہاورا گر کہا كديدون رائے قلال كے كام ندكرنا تو مخارة مب كواسط وأول وسى موجائيں مے بينزاية المكتين جي ہے۔ بيخ ابولمرنے فرمايا كد اگرموس نے کہا کداس میں فلاں کے تھم سے کام کرنا تؤوسی وہی رہ کا جس کودسی کیا ہے اور اگر کہا کہ بدون تھم فلاں کے کام نہ کرنا تووہ وونوں وسی ہوجائیں گے اور بھی جارے اسحاب کے ول کے ساتھ اشہ ہے بیجیدا علی ہے۔ ایک مخص نے اپنے وارث کو وسی کیا تو جائز ہے پھر اگر بدوسی اپنے مورث کی موت کے بعدمر کیا اورزید کووسی تقرر کیا اس اگریوں کیا کہ ش نے تھے کواپنے مال کا اور مال میت اوّل کا جس كاش وصى موس وصى مقرركيا اوزيد دونوس تركول كاوسى موجائ كاوراكراس في زيد عنقظ مدكها كدش في تحدكون مقرركيا او بعي ہار دین ویک زیر دونوں ترکول کا وسی ہوگا اور اگر اس نے زید سے کہا کہ بس نے تھے کو دونوں ترکون کا وسی مقرر کیاتو امام اعظم سے روایت ہے کہدونوں ترکوں کا وسی موگا اور صاحبین نے فرمایا کہ فتا میت دوم کے ترک مکاوسی موگا یہ فراوی قاضی خان عل ہے۔ اگر زید نے عرو کووسی مقرکیا گر برنے زید کووسی مقرد کیا گر بر مرکیا تو زیداس کاوسی بوگا پھر اگر زید مراادراس نے دوسری وصیت ندی تو عمروان ودنو العِن زيرو بكركاوسى بوكابيشرح طحاوى على ب-ايك فخص في ايك جماحت كوخطاب كرك فرمايا كدير في مرف كي بعدايها كرو بس اگرسب نے قبول کیا تو سب وسی موجا کیں گے۔اور اگرسب خاموش دیے بہاں تک کے موسی مرکبیا بھر بھش نے قبول کیا ہی اگروویا تین نے تبول کیا تو وسی ہوجا کیں مے اور اُن کے تصرفات نافذ ہوں کے اور اگرایک نے قبول کیا تو وہ بھی وہ جائے گالیکن اُس کا تفرف افذ ندموگا يهال تك كرماكم كي طرف دجوئ كياجائ كايس ماكم كوافتيار بوگاجائ كركماته وومرافض مقردكرد يواني كو بالكل اعتيارد مدو مدايك مخف في ديدكود من كيااور عمروكواس كامشرف قرارديا تؤمال كا تايش وين زيد بوكا اور عمرووس ند بوكاليكن عمرو ك مشرف بون كا حاصل بيهو كاكرزيد كاكونى تصرف بدون علم عمروك جائز شهو كاييز الدام المعتمان على ب-

ا اگر دو وصول نے باہم اختلاف کیا کہ مال کس کے پاس رہے گا اس اگر مال قاتل تقلیم ہوتو ووٹوں تقلیم کرلیں سے اور ہر ا میک کے پاس نصف مال رہے گا اور اگر مال بل تقلیم شہوتو مہا یا بیت لا کر لیں مے اور اگر دونوں اس امر پر رامنی ہوئے کہ ایک مخص کے پاس سب مال در بعت رکھن یا دونوں میں سے ایک کے پاس رکھن تو جائز ہادواگر دونوں آ دی تیموں کے وسی ہون اورایک نے مقاسمہ کرلیا تو امام اعظم والم محمد کے فرد کے نہیں جائز ہے الا اُس صورت میں کددونوں حاضر موں یا ایک حاضر نے عائب کی اجازت ے ایسا کیا ہواورا ام الو نوسف کے نزد کی جائز ہادر اگر دووسیتوں میں سے ایک نے صغیر کے مال میں سے کوئی چیز فروخت کی تو امام اعظم وا مام محد کے نزو میک ہر حال میں جائز ہے اجور میں تھم بٹائی کر لینے کا ہے اور اگر ایک مورت نے اسپے باپ اور ا پے شو ہرکواہناومی مقرر کیااور آزاد کرنے اور صلوغیرو کی چندو میتیں کیں اور اُس نے زشن اور کیڑے اور زیوراور دورہ بیتے ہوئے یے چھوڑے ہی شوہرنے کاہ کہ یں اس کی وسیتیں اپنے خالص مال سے نافذ کئے دیتا ہوں اور کیڑے وزیور فروخت نیس کروں گا

یں اگر شو ہرنے دوسرے وصی نعتی باپ کی اجازت ہاں وصیتوں کونافٹر کیا پس جو وصیتیں صلہ ہوں یا ایسی ہوں کہ جن میں کسی جنر ے ور یے نے کی صورت ہے اور شو ہرنے اس شرط سے اس کا فقاذ کیا کہ ش ترک سے والیس اول گاتو بدمال ترک برقر ضربوجائے گااور اگر اس شرط ہے کیا کرتر کہ سے واپس نہلوں گا بیٹل وصیت کا نفاذ نہ ہوگا اور وصیت اوا نہ ہوگی اور جس وصیت صدقت میں خرید کی مرورت ند ہوات أس ميں كى وجد سے وصيت جارى تد ہوگى ہيں اگر شو ہر نے بہتد كيا كديد مال بين اچى اولا و كے واسلے باتى ر كے اور ومیت اینے مال سے نافذ کروے تو نابالنوں کو کچھ مال ہید کروے جردونوں ومی اس مال میں سے بندر ومیت کے ک سے ہاتھ فرو دست کردیں مے مجریاب ان نایالتوں کے داسلے اس مشتری سے بعد اس کے میرد کرنے کے جوابریازیاد وقت پراس کوئرید کرے گا پھر بیان پائع کودے کر دوتوں وسی شن زمین وصول کر کے اُس ہے دمیت کونا قذ کریں گے بیرمجیدہ میں ہے۔ ایک وسی نے عقار کو بدین فرض فروخت کیا کدائی سے میت کا قر ضداد اگرے حالا نکدائی کے قبضہ ہی اس قدر مال ہے جس سے ادائے قر ضہ ہوسکتا ہے تو مھی ہے تا تزہ ہے برخزانة المعتن على ب-امام محد فرمایا كه باب كاوسى تابالغ ك مال كابوار وكرسكا ب واست جو مال بوخواد مال معقول ہویا عقار ہوا کرچیکتیم میں خفیف خسارہ ہواہ را گرتشیم میں خسارہ اجہت ہوتو اُس کویدا ختیا رہیں ہے کہا ہے خسارہ کے ساتھ بٹائی کراد ہے اورا یسے مسائل بیں اصل بیہ ہے کہ جس کو کسی چیز کے فرد خت کا اختیاد ہے اُس کو اُس کے نقشیم کرائے کا بھی اختیار (' ) ہے بیمیدا عی ہےاوروسی کواعتیار ہے کہ موسی لے کے ساتھ مشترک مال دھیت عیں بو اروکرا نے بشر ملیکہ بیر مال عقار نہ ہو پھر جس قدر حصرنا بالنول كے يرتے بين آئے وہ اسے تعديمي د مح كائر جدوارثوں بي كوئى بالغ وغائب مواورا كروسى في وارثول كواسط بٹائی کرائی اور ترکیش کی مخص کے واسطے ومیت ہے اور موسی لدغائب ہے تو وسی کی تعقیم موسی لدغائب کے حق بیس جائز نہ ہوگ اور موصی لدکوا عتبار ہوگا کدوارثوں کے ساتھ شریک ہوجائے اور اگرسب وادث ٹایا لغے ہوں اور وصی نے موصی لدے ساتھ بٹائی کر کے اُس کوتہائی و سے دی اور دوتہائی وارثوں کے واسٹے رکھ چھوڑی تو جائز ہے حتی کہ جو پھیوسی کے قبضہ جس وارثوں کا مال ہے اگر و والمغ ہو کیا تو وارث لوگ موسی لہ سے مجمدوالی نہیں لے سکتے ہیں بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

ا كرقاضى نے يتيم كے واسطے برشے كا مخاروسى مقرر كيااورأس نے يتيم كے واسطے حصد بانث كراليا خواوعروض كا يا عقار كا تو جائز ہے۔ بیاس وقت ہے کہ ہر شے کا وص کیا ہواورا گر تفقد کا یا کسی شے معین کی حفاظت کا وصی کیا ہوتو اُس کی تقسیم جائز نہ ہوگی اور ا كروسى في تهائي مال كيوسى لد ي حصر بانت كرواليا اوروارث اوك نايانغ ين يس نهائي موسى له كود يدى اوردوتهائي وارثو سر ك واسلے لے لی وسیح ہے حتیٰ کداگر دارتوں کا حصدوسی کے باس مکت ہوجائے تو اس پر مثمان داجب ند ہوگی اور اگر وارث سب بالغ موں یا بعض بالغ موں اور بالغ حاضر موں تو وصی کی تقسیم از جانب وارث بالغ خواہ عقار میں مو یا سفتول میں مو باطل ہے لیکن اگر نصیب وارث بالغ وسی کے پاس کف ہو گیا تو اس پر معمان واجب ندہو کی لیکن موسی لدے جواس نے لیا ہے اس کا دوتمائی واپس لیں مے بشرطیکہ جو بچے موصی لدنے لیا ہے وہ أس كے پاس موجود بواور اگر جو بچے موصی لدنے ليا ہے وہ تلف ہو كيا بوتو وارث بالغ كو اختیار ہوگا جا ہومی سے منان لے بامومی اسے اور اگروارث بالغ ہوں گرعائب ہوں اور مومی کے ساتھ ومی نے بنائی کرلی تو غير منقول كتقتيم باطل ہے اور اختلافات زفروا مام الإيوست ميں ندكور ہے كه ال صورت ميں اختلاف ہے كه بنابر تول امام ابوطنيفة و ز فر کے تقتیم جائز نبیں ہے اور بتابر قول ایام ابو بوسٹ کے جائز ہے اور مال حقول میں موسی لد کے ساتھ أس کی تقیم جائز ہے اور اگر

ا نے اقول نسارہ بہت کہ عمال ہے کہا یک درم نسارہ کنٹر ہے!! میں سامان داسہاب زبائی کااطلاق: 10 ہے؟! (۱) اس دا سط كرتشيم بن محي معنى فاليموت بين ال

ومي نے مومن له کے واسطے وارثوں سے تعلیم کی ووارث اوگ بالغ میں اور حاضر میں اور مومی له غائب ہے تو وصی کی تعلیم غیر منقول و منتول دونوں میں باطل ہے اور اختلافات زفر وامام الديوست ميں اس سئله مي بھي اختلاف شكور ہے كدا مام زفر وامام ابوصيفة ك نزدیک تقسیم بین جائزے اورامام اور پوسٹ کے نزدیک جائزے ہی اگر موسی لیکا حصدوسی کے یاس آلف ہو گیا اور وارثوں کے حصے باتی رہے تو موسی لدکوا فقیار ہو گا کدوار اول کے باس جو باتی ہے اس س سے تبائی لے اور اگروس کے باس موسی لد کا حصداور وارثوں کے باس وارثوں کا حصر یمی تلف ہوگیا تو جس قدر حصد موسی لدوسی کے باس تلف ہوا ہے اُس کا ضامن شدہوگا اور جس قدر وارثوں کے باس مومی لدکا حصر تلف عواہے اُس کی بابت اُس کو اختیار عوگا جاہے وسی سے اُس کا تاوان لے یاوارثوں سے بدیجیا میں ہے۔اوراگرایک مخص نے ہزارورم کی تبائی کی وحیت کی اوروارٹوں نے بیدرم قاضی کود ے دیئے اس نے حصہ بانٹ دیا حالانک موسی لدفائب ہے تو قاضی کی تعلیم سے جسے کرا گرموسی لدکا حصر مغیوضہ کف ہو گیا جرموسی لدما ضربواتو اس کووار تو سے لینے کی کوئی براہ نہ ہوگی میکائی میں ہے۔ ایک وصی کے پاس دوقیموں کے دو بزار درم میں چرد دؤوں بالغ ہوئے چراکی کووسی نے بزار درم د بے اور دومراہی حاضرے بھرجس کو دیئے اس نے وصول یانے سے اٹکار کیا تو وصی پانچ سودرم کا دونوں کے واسطے ضامن ہوگا اور اگر فائب مواووس كي تشيم أس يرجائز موكى يس ايك كوأس كا حصدد ين سه ضائن شهوكا اوراگروسول يا في والامقرر مواو ووسر ي کوا عتیار ہوگا کہ اُس سے یا بھی سوورم لے لے اور اگر جا ہے تو وسی سے منان لے اوروسی اُس کودوسرے سے والیس لے گا ایک وسی دو تیموں کا ہے اُس نے دونوں کے بالغ مونے کے بعد دونوں ہے کہا کہ علی نے تم دونوں کو بزار درم دیتے ہیں ایس ایک نے اُس کی تقديق كى اور دوسرے نے مكذيب كى تو مكرائے بعائى سے دوسو بچاس درم وايس لے كا اور اگر دونوں نے الكاركيا تو دونوں كاومى پر پھے نہ ہوگا۔اوراگروس نے کہا کہ بی نے تم می سے ہرایک کو پانچ پانچ سودرم علیحہ ودیئے ہیں گھرایک نے تقعد این اور دوسرے نے محذیب کی تو اٹکار کرنے والا وسی سے دوسو پہاس درم واپس لے گا اور اگر دونوں عائب ہوں تو وسی کی تقسیم دونوں کے تن میں جائزنہ ہوگ ۔ایک منفس سر کیااوراس نے دوٹا پالغ بیٹے جھوڑ ہے بھر جب دونوں بالغ ہوئے تو دونوں نے اپنے پاپ کی میراث طلب کی ہیں وسی نے کہا کہ تمبارے باپ کاسب تر کہ بڑارورم تھا جس سے سے تم دونوں میں سے برا یک پر میں نے پانچ سودرم خرج کے میں ایس ایک نے تصدیق کی اور دوسرے نے تکذیب کی او مکراہے ہمائی سے دوسو پیاس درم واپس نے اور اس صورت میں امام زقر کے زویک وسی سے مجھودا ہی نہیں لے سک ہے اور بھی امام اعظم سے مروی ہے اور این انی مالک نے امام ابو یوسٹ سے روایت کی کدوسی سے واپس نے سکتا ہے بیم پیامرحی جی ہے۔

وصی مادر کوا ختیار ہے کہ مادر کے نایالغ بچہ کے واسطے اُس کے مال معتولہ کو جواس نے اپنی ماں کی میراث میں پایا ہے تشیم کرا لے بشرطیکہ باپ زند و نہ مواور ندباب کاومی مواورا گران دونوں میں ہے کوئی موتو ومی مادرکوا ختیار قیمت نہ موگا اور مال غیر منقولہ آئی تقتیم کاکسی حال میں اُس کوافقیارٹین ہے اور نایالغ نہ کور نے سوائے ماں کی میراث کے اور کسی میراث سے جو پڑھ پایا ہے اُس کی بٹائی کا مال کے دصی کوا فقیارٹین ہے خواہ میراث مال منقول ہویا غیر منقول ہویا تکلوط ہواور جو تھم کہ مال کے وصی کا ہے وہی بھائی دیجیا ے وصی کا ہے اور اگروسی نے وارثوں میں میراث مقیم کی اور ہروارث کا حصد الگ کردیا تو اس میں یا نچ صورتی میں اوّل آ کک وارثوں میں کوئی بالغ ندہو بلکرسیب نا بالغ ہوں تو الی صورت میں اس کی تقسیم بالکل جائز نہیں ہے اور یہ بخلاف عمم پدر کے ہے کہ اگر باب نے اپنی نابالغ اولاو کا مال تقسیم کیا حالا تکدان میں کوئی بالغ تمیں ہے تو میدجائز ہے اورمشائع کے نے فر مایا کہ وصی کے واسطے اس صورت على حیار یہ ہے کہ اگر مثلا دو تا پالتے ہوں تو وسی دونوں علی سے ایک کا حصہ فیر مقوم کی مشتری کے ہاتھ فروخت کرے بھر مشتری سے حدا ہو مشتری سے حدا ہو مشتری سے حدا ہو جائے گا اور دوسرا حیار یہ ہے کہ دونوں کا حصہ کی مشتری کے ہاتھ قروخت کرے بھرا کی مشتری سے دونوں کا حصہ علیم و میلیم و بنا ہوا خرید سے دونوں کا حصہ کی مشتری کے ہاتھ قروخت کرے بھرا کی مشتری سے دونوں کا حصہ علیم و بنا ہوا خرید سے دونوں کا حصہ کی مشتری کے ہاتھ قروخت کرے بھرا کی مشتری سے دونوں کا حصہ علیم و بنا ہوا بنانی کرے اُن کا حصد الگ کر دیا تو یہ چائز ہوں اور کہ برسب تا تب ہوں تو دھی ہائز ہے اور دونوں ہیں گی تشیم بالنوں پر چائز نہ ہوگی مسلم اللہ کر دونوں ہوں اور کہ برسب تا تب ہوں تو دھی بات کہ جائز نہ ہوگی جائز ہے اور دونوں ہیں ہیں اُن کے مسلم اُن کے مسلم کی تقدیم بالنوں کا حصہ کا حصہ ہوا کر کے اُن کود سے با اور جائی ہائوں کا مسبکا حصہ بھرا دونوں ہیں ہیں اُن کی تصدیدا کیا اور ہرا بیک مشیر و ان تو ہوں کا حصہ بات کہ کہ دونوں ہوں اور بالنوں کا حصہ دا کہ اُن کود سے بات کہ ہوں اور بعض نابالنوں کا حصہ بات کہ کہ میں ہوں اور کہ اُن کود سے بالنوں کا حصہ دا کی تو ماخر موجود ہیں اور ہوں تا ہالنوں کا حصہ بات کہ تھیم کردیا تو ہوں کو تھی جو در کو است کی تو امام ذاج ایو حضوں اور بعض نابالغوں کا حصہ کو تا ہو انہوں کو تھی جو در کو الم تاج الاجوں کا جمل کی جو الم ذاج ایو حضوں اگر ہوں اور بعض نابالغوں کا حصہ کو تا کہ ایونوں کے حصہ میں دیکھ گا بھرا ہا تھی تو بھر کی ہو جو ایک کو بھرا ہا تھی تو بھر کی ہو ہو گا بھرا ہا تھی تو بھر کی ہو ہو گا کہ اہانوں کے در میان حصہ بات کرائے گا مجرشتری خدود سے اپنا حصہ فرید ہے گا کہ اس سور میں تو تا ہو تا

نابالغ کامل عقار فرونت کرتا بھی چائز ہے کہ جب میت براس قدر قرضی کو بدون عقاد کے فروخت کے ادائی و سے ہنا اس مور میں جو اس کے اور دراس کے اور دراس کے اور دراس کی دوسور میں جو اس کی دوسور میں جو اس کی دوسر ہوا اور دراس کے دوست کی ہو یا اس پر قرضہ ہو ہی صورت اقل کے داسطے کاب میں فر مایا کہ وسی کو اعتبار ہے کہ جب دارے اور ان کا بی ہول تو ترکی میں جا وار و و قد کر یہ و اس اور کی میں اور دوس کے اس میں مور اور دوس کے داسطے کاب میں فر مایا کہ وسی کو اس کے دوسر کے دوسر کا اس کے دوسر کا اس کے دوسر کا اس کے جو اور کا تھا ہے جو اور دوشر کی میں جو گری میں گری میں گرو گرو ہو کہ کہ دوسر کا اس کے دوسر کی میں مور دوسر کی میں گری میں گرو گرو گری کرنا اس کے زو و آسان ہو اور دی میں اور دوشر میں ہو گری کی مواجر کی میں گرو گرو کہ کہ اور آس کی مواجر کی میں ہو کہ دوسر کرنا کی مواجر کی مواجر کی مواجر کرنا کو اس کرنا ہو گرو گرو کہ مواجر کرنا کو گرو کہ مواجر کرنا کو گرو کرنا کا کرنا کو دوسر کرنا کو گرو کرنا کا کرنا کو گرو کرنا کا کرنا کا کرنا کا خراج کو جو کرنا کو گرو کرنا کا کرنا کو کرنا کو کرنا کا کرنا کو کر

وقت ہے کہ سب وارث نایا لغ موں اور اگرسب یالغ ہوں اور حاضر موں اور کس سے وصی کا کی چیز کوفر و دت کرنا جا ترجیس ہا قا وارثان فدكوركي اجازت سے اور اگر وارثان بالغ عائب مول تو وسى كا عقار فروخت كرتاجا ترقيس باور ماسوات عقار كفروخت كرنا جائز باورسب كااجاره يروينا جائز باوروجه بيب كه مال عائب كى حفاظت كاوسى كواختيار باورعروش كافروشت كردينا حفاظت من شار ہے اور عقارات کے خود بی محفوظ ہوتے ہیں لیکن اگر عقار ایسا ہو کدا گر فردخت ندکیا جائے تو تکف ہو جائے گا تو الی مورت میں عقار بھی بمنولہ عروض کے ہوجائے گااور اگرسب وارث بالغ ہول کر بعض عائب ہوں اور یاتی حاضر ہوں تو عائب کے صديس موائ عقار كروسرى جيزك تع كابغرض عفاظت كومى كواختيار باوراس مى الفاق باور جب غائب كرحمدى تع بالا تفاق ومى كى المرف سے جائز ہوئى ہوتو امام اعظم كنزد كيدوسى كى الرف سے حاضر كے حصركى تا ہمى جائز باور صاحبين كے نزد کے حاضر کے حصد کی تا کاومی کوا علیارنین ہے ریسب آس وقت ہے کہ ترکہ پرقر ضدندہ و کذائی فاوی قاضی خان اور اگر میت بر قرضه ويس اكراس قدرقر ضه وكدتمام تركد كويط موقو بالاجهاع تمام تركفره خت كياجائ كاادرا كرميط ندموتو بقدرقر ضد كفرو خت کیا جائے گا اور قرضہ سے زاکد علی ایام اعظم کے فزویک وسی باقی کو بھی فروخت کرسکتا ہے اور صاحبین کے فزویک بیس کذافی الکافی ا گرتر کہ میں وصیعت مرسلة عوتو بالا تفاق سب کے زو یک ومی کو بیا اختیار ہے کہ ترکہ میں اس قدر فرو شت کرے جس ہے وصیت نافذ ہوجائے اور جبتموڑ ے ترکی کے کا عنار مواتو امام اعظم کے زو یک باتی کی بھی مخار موگا دورصاحیات کے نزو یک ند موگا اور اكروارانول بن ايك مغير مواورياتي كبير موس اورتر كدير قرضين باورندوميت باورتر كدمال منتول بإلا تفاق ومي كوصة نابالغ كى والعتيار باورامام اعظم كيزويك باقى كى وي كابعى اعتيار بي الرأس في سبر كدفرونت كيالوامام اعظم ك نزد کیکل کی تاج وائز ہوگی اور صاحبات کے نزد کی جندر حصد بالنوں کے جائز شہوگی اور اصل امام اعظم کے نزد کی بیتر اربائی ہے كا كروس كابض تركدكي في كا اعتبار حاصل مواتو أس كوبور يتركدكي بي كا اعتبار موكا اورباب كاوس بمولد باب يح موتا باس طرح سے واوا کا وسی محل کہ وسی پرر کے ہوتا ہے اور سے داوا کے وسی کا وسی بھی بحولة سے واوا کے وسی کے ہوا و قاضی کے وصى كا تقم بمولة وسى (١) قاضى كر ب بشر طيك أس كوعام اختيار بواور مال كاوسى يا بمائى كاوسى وايبانيس ب چنانچراكر مال مركن اور أسف ايك يجدنا بالغ جوز اسم فض كورسي كرد بايا ايك مردمر كيا اورايك نابالغ بعائى جيوز ااورايك فض كورسي مقرركرديا تواس وصى کوا فتنیار ہے کہ اس میت کے ترک میں ہے ماسوائے عقار کے فروشت کردے اور عقار کی بیج نبیل کرسکتا ہے اور اس موسی کو بیا اختیار فیل ہے کہ صغیر کے واسطے کوئی چیز خریدے سوائے کھانے و کیڑے کے اس واسطے کہ بیچیزی خرید نامنجملہ تفاعت صغیر کے ہے بے فاوئ قاضى خان مى بداور بال كومى كويدا حقيارتيل ب كومفر في جومال اليني باب كر كدم باياب أس مل من محمد فرو خت كرے خواوعقار فير منقول مويا مال منقول موخوا وقر ضري بيضا مويا خالى از قرضه مواور جومال صغير كومال كرتر كے عن طاب اگروہ قرضہ دومیت سے فالی موتو منقول کوفروشت کرسکتا ہے اور غیر منقول کو اُس میں سے فروشت نہیں کرسکتا ہے اور اگر تر کر قرضہ ين يا وصيت بن پينسا ہوا ہو پس اگر قر ضرمتنزق عموتو وصي فدكورك كل تركد كے فروشت كا اختيار باور غير منقول بهي اس عن آهميا اور اگر قر ضرمیدا ند ہوتو بعقدر قرضد کے فروشت کر سکتا ہے اور قرضہ نے اکد کے فروخت کرنے میں ویدا ہی اختلاف امام اور صاحبین کے درمیان ہے جیسا ہم اس سے مللے بیان کر سے ہیں اور جو تھم وسی ماور کے تن میں معلوم ہوا وی وصی براور و بچا میں ہے

ا معنی و و جائیداد مرادبس کانقل کرنا دوسری میکن شادونو و و بدات خود محفوظ شار دوتی ہے اا (۱) بعنی قاضی مقرر کی بوادمی اا

ادرا کرسب دارث بالغ بوں ہی اگر حاضر باور ترکقر ضد کے پیضاؤے فالی ہے قال کادسی اُس کے ترکی ہے بہر فروخت نہیں کرسکا ہادرا کرتر کہ پر قرضہ بوقو جو تھم باپ ہے دسی کی صورت میں تدکور ہوا ہو ہی تھم باس کے دسی کا ہے جس میں انفاق ہے اُس میں انفاق ہوا تھا قب ہوں ہوں اور کہر دار قوس میں انفاق ہوا تو اور کہر دار قوس میں انفاق ہوا وہ کہر دار قوس میں انفاق ہوا ہوا ہوں ہوں اور کہر دار قوس میں اگر ترکی قرضہ ہوتو وسی کو ماس کے تھر کے فروخت کا اختیار اور مالی فیر منقول سے نایا لغوں سب کے تھر کے دوست کا اختیار اور مالی فیر منقول سے نایا لغو ویا لغ کی کا حصر فروخت کی کرسکتا ہوا وہ گرتر کر قرضہ ہوتو وسی بادر کا دی تو میں کہ بالغوں کا حصر فروخت کرنے میں اختیاد فیل سے ترکہ میں ہوتو ل میں ہے کہ کا حصد فروخت کرنے میں اختیاد فیل منقول میں ہے کہ کا حصد فروخت کرنے میں اختیاد فیل منتول میں ہے کہ کا حصد فروخت کرنے میں اختیاد فیل منتول میں ہے کہ کا حصد فروخت کرنے میں اختیاد فیل منتول میں ہے کہ کا حصد فروخت کرنے میں اختیاد ہوتو وہ کہ کو بال منتول میں ہے کہ وہ خت کو میں اور ترکی ہوتو وہ کہ کو بالی منتول میں ہے فروخت کرنے میں اختیاد ہوتو دونت کرنے میں اختیاد ہوتو کہ کو بالی منتول میں ہوتو کرنے کہ منتول میں ہوتو کرنے کرنے ہوتو کہ میں ہوتو کہ کو بالی میں فروخت کرنے کی افتیاد ہوتو کی کو بالی میں خروخت کرنے میں اختیاد کی ہوتو کی کو بالی منتول میں ہوتو کی کو بالی منتول میں ہوتو کی کو بالی میں خروخت کرنے کی اختیاد ہوتو کرنے کی افتیاد ہوتو کرنے کی اختیاد کرنے میں اختیاد کی ہوتو کرنے کی افتیاد کرنے میں اختیاد کی میں ہوتو کرنے کی افتیاد کی کرنے میں اختیاد کی میں ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی میں ہوتوں کی ہوت

اصل بيب كدوسى كى والايت أى تدريوتى بي حرلقدرموسى كى والايت باوروالايت حقا السداتمرف كى تالى ب-ايك یا ندی دو مخصول می مشترک ہے آس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور دونوں نے معا اُس کے نسب کا دھوی کیا حتی کداس کا نسب دونوں سے ا بت ہوگیا پھر ہا عری ندکورو آزادی کئی پھروہ مرکنی اور بھی مال جموز ااور ایک مخص کودسی مقرد کیا تو اس سے بھید بجہ سے مال کی والا بت أس كے دونوں ياب كو حاصل ب يا الدى فركور كے موسى كو حاصل تد موكى اس واسطے كدمان كا وسى مثل مال كے ب حالا تك يا ندى فركور کوولا بت تقرف حاصل دیمی این ایدای عم أس كوس كا باورأس كوسى كوولا بت حفاظت مى حاصل در بوكى اس واسط كدوه ولا بت تصرف كى تالع بي كراكر دونول باب أس كے عائب موجا كي تو مال كروس كودلا بت عفاظت حاصل موكى ليس وه مال منقول کی تیج کا مخار ہوگا اس واسطے کے منقول کی تیج حفاظت میں داخل بی کذائی افکافی سیکن دصی ندکوراً سی مال میں ولایت حاصل ہوگی جوصفيرة افي مال كر كريم بايا بيامال كرموت مد يبل مفركا بدايد مال على جوأس ك بعد مفر ذكورك مك على الم ب جس المرح أس كود لا يت حفاظت حاصل بوكى أى المرح جوتفرف از باب حفاظت بأس كا اعتيار بعى حاصل موكا جيد مال منقول كافروخت كرنايا الى جيزكا فروحت كرناجس عى جلدخرائية جافروالى باوروه جيز جلد كروات والى باوراكروولول باب عل ے ایک فائب ہواوردوسرا حاضر ہے تو بھی امام اعظم والم محد کے فرو یک می تھے ہورا گرصفیر فدکور کی ماں مرجانے کے بعد اُس ك دونون باب على ي يجي ايك مرحميا اورسوائ ال صغير كوني وارث بين چيوز ااوراي محض كوومي مقرر كيااور دوسراباب زنده حاضر ہے تو اُس کی سب میراث اس مغیر کو ملے گی اور دونوں ترکوں جی والایت تصرف اُس کے دوسرے باپ کو حاصل ہوگی اور پدر مردہ کے دصی کو حاصل ندہوگی اور ندمال کے وصی کو حاصل ہوگی اور فر ملیا کہ جو باپ زیمرہ ہے اُس کے ساتھ قاضی دوسر انتخص وصی مقرر ندكرے كاتاكدأس كے ساتھ تصرف كرے اور اگر دوسراياب عائب جوتو مال كے وصى كوجس قدر مال كاتر كد ہے أس كى حفاظت كا اختیار ہوگااور جواس تبل سے سےاور باب میت کے وسی کوأس کے ترک میں تضرف کا اختیار حاصل ہوگا اور نیز جوامراز باب عفاظت ے اُس کا اختیار ہوگا پھر اگر اس کے بعد ووسر اوالد بھی مر کیا اور ایک فخص کووسی مقرر کیا تو ااس کے وسی کو مال کے وسی سے اور اُس باب ك وصى سے جو بہلے مركيا تفاتر تي يہوك اور اكر اس باپ كا جو بہلے مركيا تفا باپ موجود ہولين صغير كا واوا اور باقى ا ١٠٥ كناديك و أزاه رصاحين كنزديك اجائز باا على التي أى وقلب وكالوروى مقدم كياجات كاا منلہ بحالہ رہے تو بھی جو باپ افتحر میں ہمراہے ہیں کے وصی کوتصرف ال میں ترجے (۱) ہوگی ای طرح آگر دوسراباپ کا جوافحر میں ہمرا ہے باپ یعنی صغیر کا بعدا موجود ہوتو بھی بہت ہیں ہے باپ سے ہیں کہ وصی کوتھرف مال صغیر میں ترجیح ہوگی اور اگر اس باپ کا وصی جوافحیر میں ہراہے ہمرگیا اور دوسر مے فنسی کو اُس نے وصی مقر رکیا تو بیدہ سی بھی نہیں بندا در اس باپ کا وصی جوافحیر میں ہراہے ہمرگیا اور در کی اور اگر اس باپ کا وصی جوافحیر میں ہراہے ہمرگیا اور کی کود صی مقر رکیا یا جو باپ افتر میں ہراہے ہیں ہوگا ہوں کہ جو باپ پہلے مراہے وہ اپناوسی اور اپنایا پ سینی صغیر کا داوا چھوڈ گیا ہے ہیں بیدا دار بندت آپ کے کو وسی مقر رکیا ہے وہ اپناوسی کو این اور ہرا کیک نے اپنا باپ سینی صغیر کا داوا چھوڈ گیا ہے ہیں بیدا دار بندت آپ کے دوس کے بعد مرکی اور ہرا کیک نے اپنا باپ سینی مقر رکیا ہے بیں اگر میرفا ہوگا کہ کو تاریخ اور ہرا کیک نے اپنا اور پی کو ماصل ہوگی کے تکہ جب پہلا مرنے والا اور پی پیلا مرنے والا اور پی پیلا مرنے والا اور پی پیلا مرنے والا جا بت و گا ہر نہ ہوا تو ایسا قر اور یا جائے گا کہ گویا دونوں ساتھ میں مربے والا اور پی کی دوس ساتھ میں مربے والا اور پی کی اور آگر دونوں ساتھ میں مربے والا اور پی کی دوسی کو ماصل ہوگی اور آگر پیلا مرنے دالا دیکھا مرنے دالا معلوم ہوگیا تو مال صغیر مربی اور اس میں کو میں نہ کیا اور آگر پیلا مرنے دالا دیکھا مرنے دالا معلوم ہوگیا تو مال صغیر میں تھر نے دالا وہ کی کو دسی نہ کیا اور آگر پیلا مرنے دالا باپ مرگیا اور آس نے کی کودسی نہ کیا یا دو آس کی دوسی کہ کو دسی نہ کیا اور آگر کی میں جوالے کا دوسی مرگیا اور کی کودسی نہ کیا اور آگر کی میں جوالے کا دوسی مرگیا اور کی کودسی نہ کیا اور آگر کی کودسی نہ کیا اور گی میں کیا ہوگی ہوگیا مرنے دائل کی دوسی نہ کیا اور گی کی دوسی کی دوسی کی کودسی نہ کیا کہ دوسی کی کیا ہوگی کے دوسی کی کی کودسی نہ کیا کہ دوسی کی کیا ہوگی کی کودسی نہ کیا گور کیا گیا گور کیا کو کو کی کودسی نہ کیا گور کی کیا گور کے دوسی کی کودسی نہ کیا گور کیا گور

كتاب الوصايا

ميت كوصى في الراداع قرضه كواسطير كفرونت كياي

ا كرايك مخص مرحميا اوراولا دصغيراورايك باب جموز ااوركسي كودميت ندكي توباب بمزلدومي كي بوكا كدر كدكي حقاظت كرے كا اورأس من برطرح كا تصرف كرے كا اور اكر ميت برقر ضه كثير بوتو أس كا باب يعنى نا بالفول كا داوابيا اختيارتين ركمتا ہے كه ادائة قرضہ كے واسطے تركه فروخت كرے اى طرخ اگر ايك مخص نے اسپنے نابالغ مرابق ليركوجو تيج وشراء مجمتا ہے تجارت كى اجازت دی اور پسر زکور نے تصرف کیا اور اُس پر بہت قرضے ہو گئے پھریہ پسرمر کیا اور باپ چھوڑ اتو اُس کے قرضہ اوا کرنے کے واسطے باپ کواس کے ترک میں تصرف کا اعتبار نیس ہے۔ میت کے دسی نے اگر اوائے قرضہ کے واسطے ترک فروشت کی اور قرضہ معیط نیں ہے والم اعظم کے زویک اس کی تع جائز ہے اور صاحبین کے زویک نیس جائز ہے اور اگر تر کر پر قر مدند ہولین وارثول میں کوئی ٹاپالغ ہواور قاضی نے بورائر کے فروشت کیاتو امام ابوصنیفہ کے نزد کے اس کی تع تافذ ہوگی اور امام ابوصنیفہ نے وصی میت اور پدر میت بی فرق کیا ہے کدوصیت میت کوافتار ہے کداوائے قرضدو عفید الوصیت کے واسطے تریکا فرو حت کرے اور پدر میت یعنی نا بالغوں کے دادا کو بیا تعنیا رئیں ہے کدایے بسر کے واسطے نابالغوں پرتر کے فروخت کرے اور بیان تنظیم نبیل ہے کہ قر ضہ میت اوا کرنے كى غرض عداولا وصغيركا تركة فروخت كريداورش الاتمه طوائى في فرمايا كديدامام خصاف في افاريوفر مايا باورامام محرف واداكو بجائے باب کے قائم کیا ہے۔ کماب میں فرمایا کہ اگر ایک محض مر کیا اور ایک وسی اور باپ مجموز اتو وسی برنسبت باپ کے اولی ہو کا اور اگر ہیں کا کوئی وصی نہ ہوتو باپ او ٹی ہے گئی بر االقیاس داداد غیر ہ بیاں تک کے فر مایا کہ پھر دادا کا وصی پھر قامنی کا وصی او ٹی ہے اور تنس الائمه طوائی نے فرمایا کہ ہم امام خصاف کے قول پرفتو کی دیتے ہیں ایک صغیر کو مال میراث ملاادراس کا باپ مردسر ق ومندر مستخل حجر <sup>۳</sup> ہے تو جس امام کے زور نیک ایسے تھی کا مجھور کرنا رواہے اُس کے نز دیک پدر نہ کورکو مال صغیر علی ولایت تصرف حاصل نہ ہوگی اور شمس الائر حلوائی نے شرح ادب القاضي ميں ذكر كيا كراكر قاضى نے يتيم كرواسط ايك وسي مقرد كيا جس كے باب كا وسي تبيل بووسي ل و وطفل جوقریب بلوغ بهوال ع بافذوجاری کرماال ع النَّق مما تعت ازتصرف اله (۱) مینی وی مقطر سیکااله (۲) میمی سنیر کاراواله قاضى بمنزلدوسى بدر كے بوكا بشرطيك قامنى نے أس كوعام اجازت وے دى بوكريتمام انواع تصرف كاومى بادراكركى نوع خاص كتصرف كالخاركياتوا ى نوع فاص كاوسى رب كالخلاف وسى بدرك كروه قائل تضيع فين بديا نجا كرباب في كم تحض كوايك نوع خاص میں وصی مقرر کیا تو ووتمام انواع تصرف میں وسی ووجائے گاریا آوی قامن میں ہے اور اگر وسی نے تر کہ میت می ے کھ مال أو حارفرو خت كيا ہى اگراس على يتيم كے حق عل خرر ہو مثلاً مشترى كى الحرف سے بيخوف ہوكدو و ميعاد آنے يرمكر ہو جائے گایا ندوے گا تو نہیں جائز ہے اور اگر ضرونہ ہوتو جائز ہے۔ اور مصافح سے فرمایا کہ اگر ایک مخص نے کوئی مال میتم بعوض بزارورم كرزينا جابااورووس ينبوض ايك بزارايك ودرم كخريدنا جابااور فخص اوّل برنبست دوس كو أمحر بالوري کو جائے کداؤل کے باتھ فروشت کرے جس سے شن طلب کرنے کے وقت انکار بانا دہندگی کا خوف نیس ہے اس طرح اگریتم کا ایک دار ہوجس کوایک مض آئے ورم ماہواری کے موض کرایہ پر مانگا ہے اور دومرا دی درم ماہواری پر مانگا ہے محراؤل بالبدت دومرے کے آگر ہے واق ل کوکرار پروینا جاہے اور علی بداجو فض متولی جو قف ہوائس کا بھی بھی تھم ہے و نیز سب لوگوں کو جو مالہائے وقف کے این قرار دیتے جا کی ایدائی کرنا جا ہے بید خروش ہے۔ ایک وسی نے میٹیم کی زین ایک مفلس کے ہاتھ فروشت کی جس کو جانا ہے کہ بیادائے من پر قاور نہ ہو کا تو میں ابوالقاسم نے قرمایا کہ اگر کا برخبت ہوتو قاضی تین روز تک مشتری کومہلت دے گاہی ا كرأس في اس عرصه بين اواكرويا تو الح الواح المائك اس واسط كروسي كا ايس عن بالعد قرو دست كرنا مال كاللف كرنا ب ليكن اكرأس في في فوشف كالحكم وسية ست يهلي شن اواكروباتو العصيح جوكي في الفي في مايا كدورصور يكدب بات معلوم جوك مشترى ادائے من پر قادر نہ ہوگا تو جائے کہ قاضی کی بڑے بھی جائز نہ ہوائ واسطے کہ قاضی سب کے واسطے خصوصاً بالفوں کے واسطے در تی و اصلاح کی نظر کرنے پرمقرر ہے اور پوری نظر اصلاح ای جی ہے جوہم نے بیان کی ہے۔وسی نے مال يتيم جن سے كوئى چيز فروخت کی پھراکی مخص نے وصی سے جس قدر حمن کوفرد شت کی ہے اس سے زیادہ کے موض لینے کی درخواست کی تو قاضی اال بعدارت وامانت كى طرف رجوع كريك إكرال بسارت وامانت على عددة وميول في قاضى كوفيردى كدوسى في أسكو يورى قيت ير فروضت كياب اورأس كى قيمت اس قدر ب جوفض زياده ويناج ابتاب أس كي المرف النفات تدكر عد الراكر المريخ من الدي زیادہ شن کوفر و خت ہوتی ہاور بازار بی اس سے کم کوفرو خت ہوئی تو اسی زیادتی کے واسطے وسی کی بیج ندٹو نے گی بلک اہل بعدارت والمانت كى المرف رجوع كريكا بس اكران على عدوة وى ال بات يمتنق اوئ كديد قيت معتق وصى كمشترى سدوى قيت لے لی جائے گی اور بدایا مجرکا قول ہے کدوو وی افغال کریں اور امام ابو صنیعہ وامام ابو بوسعت رحمیم اللہ کے قول پر ایک بی عاول کافی ے جیسا کر رکد فیروش ہاور ملی بدامنولی وقف نے اگروقف سے جوج کرایہ پر جلتی ہے کی کوکرایہ پردی مجردوس مخص نے آ كراس بنادوكراليي والن وأس م يكى يكاهم بديقاوي قاضى فال ش ب

ایک وصی نے میت کے در کہ بیل ہے کوئی چیز واسطے تفید تکومیت کے فروخت کی پھر مشتری بیج ہے منظر ہو کیا لین کہا کہ
میں نے بیل خریدی ہا دروص اُس کو قاضی کے پاس لا با اور شم طلب کی اُس نے شم کھائی حافا نکہ وصی جانبا ہے کہ وہ جمونا ہے تو قاضی
وصی ہے کے گا کہ اگر تو جائے تی نے تم دونوں کے درمیان سے بیج فتح کر دی تو ایسا نتی جائز ہے اگر چہ بی طرہ ہے اور فتح حاکم کی
و سین دومراایا نیس ہے ہوئی ہے متر ہم کہتا ہے ایسا کی ایک نیز بھی ہے جن بی تی تو ڈول جائے گی اور بنا ہراس کے فاہر بوتا ہے کہ قاضی کونتی نئے کا اختیار
نیس ہے اور فاہر ہے کہ کرائے اس کہ قبضہ کو تی تو تو در سکا الامت

ع امیت یوری کردینا اور پیرقیدوا سفی جوازی کے بالا نفاق ہے الامنہ

ضرورت اس واسطے ہے کہ اگر بعد ا نکار مشتری کے وصی اُس کے ساتھ خصوصت ترک کرنے کاعزم کر لے توبید امر بحز لدا قالہ کے ہوگا مثل هيئة اتالدكرن كي ومن كرة مداوزم موكى جب قاضى في الحقي كالوأس كومداوزم شرموكى بلكري مك ميت من عود كرے كى بيافاوى كبرى ميں ہے۔ فاوى ابواليث ميں ہے كدا كيك تخص مركيا اور أس نے تبائى مال كى وميت كى ہے اور اقسام عقارات تركم چوز ااوروسي كس منف كووميت كواسط فروخت كرتاب تووارث كوافتيار ب كدراض ند بوليكن اكرأس في برجيز کی تہائی جس میں ہے تہائی فروشت ہوسکتی ہے فروشت کرنی جا بی آق ایسا اختیار نہ ہوگا اور ﷺ ابو بکراسکا ف ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک عورت نے ومیت کی کداس کی زمن فرو کت کر کے اُس کا تبائی تمن فقیروں کو صدقد دیاجائے گھرده مرحی اور بالغ وارث مجموز ے بھر وصی نے تمام زیمن فرو خت کرفی ماتی اور وارتوں نے تدروصیت سے ذائد فروخت سے مع کیاتو فر مایا کدا کر فقا تہائی زیمن مھنے دامول بكتى موجس سے وارثوں والى وصيت كوضرر منتجا موتو وسى كوكل فروخت كرنے كا اختيار موكا ورند فقط ابقدر وصيت فروخت كرے كا اور عي ابولمرالد بوي عدم ضرر كي صورت على صاحبتات كا قول يراور ضرر كي صورت على المام اعظم كيول يرفق في دية تصيدة خروين ہے فر مایا کروس کو مال بیتم سے تجارت کرنے کا اعتبار ہے بیمسو ویس ہاور یہ جائز نیس ہے کہ جیم کے مال سے اپنے واسطے یا میت ك مال الهال عالية واسطة تجارت كريداورا كركريكا اورتفع كمائكا ورواس المال كاشابن جوكا اورتفع كوصدق كرناع سامام اعظم وامام محدٌ كا تُول ہے بیاناوی قامنی خان میں ہے۔ومی كوانتیار ہے كہ مال پتیم مضاربت پر دے دے يا دومرے ہے اس مال

ے شرکت کرے پابغا حت فی ہے۔

ا كيدوسى في بعض مال تركدكوا جارة طويله يربدين غرض ديا كرميت كا قرضدادا موجائ تونيس جائز ب-ايك مخص في وصى مقرر كيا ومركيا اوروسى فاب وكيالي بصن وارثول في تصد أبعض تركه فروخت كريم ميت كا قرضاوا كيا اورأس كي وميتيس نافذ كردين تو ي والديد كا أس صورت يس كرقاضى في اجازت دے دى يويكم أس صورت يس ب كراتمام تركر قرضين مستغرق مواورا كرمستغرق تدموتو وارث كالصرف أس كحصدين جائز موكافة أسصورت عى كرجيع وارش سايك بيت معين مو وادث بالغ نے ترکدمیت میں سے کوئی چیز یاعقار میں سے کوئی عقار فردعت کیا اور جنوزمیت پر قرضہ یا وصیت باتی ہاوروسی نے اس كى بيج ردكرنى جابى بى اكروسى كے ياس اس قدر مال موجس العلق فروشت كرنے كے بعد قرضد ووسيت بورى كرسكتا ہے تو وارث کی تاج روند کرے گا ایک مورت اینا شو ہرو دختر و بھائی چھوڑ کرمرگئی اور بھائی کوومی کرویا اور ڈس نے ومیت تبول کی پھر قبل از الك أس كى وصيت وقر ضياد اكري شو جريداً س كا حصراسياب وعقاد على يفريد ليا اور باكع كواسية حصد كى مقدار معلوم تبيل ب اور مشتری کومعلوم ہے ہیں اگر اُس فے وصایا کوئل تالش کرنے کے نافذ کردیا تو تھ جائز ہوگی اور اگر اُس نے نافذ ند کیس بہاں تک کہ أنهوں نے قاض کے پاس نالش کی تو قاضی اس بھے کو باطل کردے گا اور پہلے قرضہ میت وأس کی وسیتیں نا فذ کردے گا مجرمیرات کا تھم دے گاریز اللہ اسمعتمن میں ہے۔ ایک قرض وار نے چھروسیتیں کیں جو بعداوائے قرضے اس کے تہائی مال سے برآ مر ہوتی میں اوراک دارجموز ااوروسی کوبدون تمن دارے آس کی وسیتیں وقر ضدادا کرنے کی قدرت تیں ہےاوروارٹ بورے دار کی بیچ پرراضی نہیں ہوتا ہے ہی اگر قرضہ پورے دارتک یا اکثر دارتک پہنچا ہو کہ اس میں سے خفیف باتی رہ جاتا ہو ہی اگر اس کومعلوم ہو کہ درصور تیکه فروخت ندکیا جائے تو قرضہ میت پر زمانہ دراز تک رہے گا تو اُس کوفروشت کرنے کا اختیار ہے جب کہ اور مخوائش نہ ہو

ع اوركب كياكران مابويوسف كيزويك أس ونفع ليماجا تزيولاها

ع العن كمي تاجركود الما كما أس التي حاصل كرا كرخودهي الماورة من كوهي والما

وصی کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اپنے تنین یتیم کومز دوری پر دے دے جہ

ا کروسی نے مال یکیم ایسے قرضہ کے وض جس کو اُس نے مغیر کے واسطے لیا ہے رہن کیا اور مرتبن نے اُس پر قبعد کرایا محر وسی نے اُس کومرتبن مصفیری حاجت کے واسطے مستعارلیا اور وہوسی کے پاس کف ہوگیا تو یقیم کا مال کیا اور قر ضدمرتبن بحالہ باق رے گا کروسی سے اُس کا مطالبہ ہو گا اور اگروسی نے مرتبان اس مرون خصب کرایا اور صغیر کی ضرورت ہیں استعال کیا اور وہ تكف ہوكياتو مرتبن كے فل كے واسطے أس كى قيت كا ضامن ہوكائل يتيم كے واسطے ضامن ندہوگا اور اگر بعد خصب كے اپني ضرورت جى استعال كيا اورو وللف جواتو دونوں كے حق كرواسط ضائن جو كا چنا نيوسورت اوّل جى وكر قرضة مرتبن اوا كيا لينى صان دے كرتو اً س كومال يتيم سے وائيس في اور دوسرى صورت ميں وائيس فيس فيسكا ہے اور اگروسى فيركا فلام فعب كر كے صغير كى ضرورت میں استعال کیا پھر تلف ہوئے برأس كی تیت ما لك كوتاوان وے وى ليل آيا مال صغير سے واپس نے كا سواس كى كوتى روایت مارے اسحاب سے بین ہاور مارے مشائح کے فرمان کر مان کہ جائے کدوائی ندلے سکے اور اگروسی نے مینم کوکار ہائے خیر على المسكى كام عن أجرت بروياق جائز إلى طرح اكرصفيركا غلام بااورأى كامال السيكام عن أجرت بروياق بعى جائز بإلراكر صغیر نہ کور بالغ ہو کیا تو اس کوا عتیار ہو کیا کہ جواجار ہوسی نے اُس کی ذات پر معقود ع کیا ہے اُس کو تنتح کردے اور جواُس کے مال پر معقو و کیا ہے اُس کوشنے نہیں کرسکتا ہے۔ وصی نے اگریٹیم کے واسطے ایک مخص حردور کیا اس قدر آجرت پر کہ لوگ اجراکھل ہے زائد اس قدراجرت دے کرابیا نتصان ایراز و می تبین اُ شائے بین تو رکن الاسلام علی مندی نے شرح اسیر می فربایا کدومی اسے واسطے حردوركرف والاقرارد ياجائكا وربورى أجرت أس كمال منعواجب اوكى اور فيخ الاسلام في الحرج عى فرمايا كداجار ومغير کے واسطے واقع ہو گالیکن مزدور کے کام کرتے پر اجرالتل واجب ہوگا اور جس قدر زیاد وشہر اکر دیا ہے و وسفیر کو واپس دیا جائے گا وسی نے اگر صغیر کی حو کی اجرالشل ہے کم کرایہ پر و ب دی ہیں آیا متاجر پر اجرالشل واجب ہو گاوہ مسکن کا غاصب قرار دیاجائے گا کہ اُس پرسکونت کی وجد سے اجرت واجب شہو کی تو امام مشلی نے اسٹے قاوی علی ذکر فر ملیا کہ جارے اسحاب کے اصول برتو بالازم آتا ہے ، عًا صب قرار دیا جائے اور أس بر کرابیدواجب نبواور مضاف نے اپنی کماب میں ذکر فرمایا کے متاجر عاصب نہ ہوگا اور اس پراجرالمثل واجب موگا ہی اما مضلی ہے کہا گیا کہ آب امام نصاف کے ول پرفتوی دیتے ہی فرمایا کہ ہاں مور می نے دوسرے نسخد می ویک کہ بورااجرالشل واجب ہوگا اور اگر کرامیے می مقدار بیان کردی گئی ہوتو مقدار بیان کردہ واجب ہوگی اُس سے زیادہ نہ کیا جائے گا اور

ا ووقع جس كياس ول رين كيا كيا يعني مباجن ١١ العني تغير الدا

ہار بعض مشائح بیٹوی ویے ہیں کہ اجرائش واجب ہوگا لیکن اگر کی میں پیم کے حق میں ہمتری ہوتو ایک صورت میں ماتص واجب ہوگار ذخروش ہے۔وص کورا محتیار میں ہے کہاہے تین بیٹیم کوحردوری پردے دے بخلاف باب کے اگر باب نے اسپنے تنين مغير كومر دورى يرديا توجائز بيديدورى يل باوراباى امام منفل في جواب دياب كداكروسى في الي تنس يا الى كى جز كويتيم كے پاس مروورى برأس كے كام عى لكاياتونيل جائز جاورانام كل مندى فربايا كواكروسى ياباب في ايخ آپ كويتيم کو حردوری پرویا تو بالا تفاق جائزے مرفتوئ أى قول پر بے جو قدورى نے ذكر كيا ہے يہ كبرى يس باور اگروسى نے خوديتيم كو مردوری برلیا تو امام اعظم کے زویک جائز مونا جا ہے بیتا تار قائید علی ہے اوروسی کوبیا اختیار نہیں ہے کہ مال یتیم بعوش یا بلاموش سمى كوبه كرے اور يكى تھم باب كا ہے اور اكر كى فے صغيركو مال بهركيا اور باب نے أس كا عوض مال صغيرے ديا تو نيس جائز ہے اور وابب كوئ رجوع باتى رہے كا اى طرح اكروسى نے مال يتيم سے وض ديا توشيل جائز ہے بياناوى قاضى خان يس ہے۔ لوادر مشام میں امام محد ہے روایت ہے کہ وصی نے قلام یہتم ہزار ورم کوفر وخت کیا اور آس کی قیمت بھی بڑار درم ہے بدین شر ما کہ وصی کو اعتیار یاتی ہے گرمدت خیار جس اُس کی قیت بڑھ کردو بزار درم مو گئ تووسی کو تھ نافذ کرنے کا اعتبار نہیں ہے۔ بیامام اعظم موامام ابوبوسٹ کا قول ہے اور ٹیز امام محر سے روایت ہے کرایک وسی نے ظام صغیر بدین شرط کدوی کو تمن روز تک خیار الم ہے فروشت کیا پر صغیر تن روز کے اندر بالغ موکیا پر تنن روز گذر کے تو بیج تمام موکی اور اگروسی تمن روزخودا جاز مند دے دی یامر کیا تو جائز ندمو جائے گی بہال تک کے مغیر فرکور خود اجازت وے وے اور اگروسی يتم نے قلام يتم بشرط خيارسددوز قروعت كيا جريدت خيار ي يتيم مركم إتواج جائز موكى اوريكي علم والدكاب اوراس كى وجديدين طور بيان قرمانى كه مقدين صغير ك واسط والع مواقعا اوراكروسى نے اپنے واسطے تین روز خیار کی شرط کر کے بیٹیم کا غلام قروشت کیا پھر دہ ت خیار جی بیٹیم یا لغ ہو کیا تو تھ تمام ہوگئ اور خیار ہاطل ہو کیا اور اگروسی نے صغیر کے واسطے یا عری خریدی چرصغیر بالغ ہو گیا پھروسی اس کے کسی حیب پر واقف ہو کر راضی ہو گیا جل اس کے کہ يتيم أس كوتفرف مي منع كرے يا تفرف مينع كرنے كے بعدرائى بواتو و وان صورتوں بى من وكيل كے باوراكروسى نے صغیرے واسطے ہزار درم کوایک قلام اسپنے واسطے تین روز کے خیار کی شرط کر کے خریدا پھر تین روز میں جتم بالغ ہو کیا پھرومی نے تھ ک اجازت دے دی تو بنیم کوا متیارے جا ہے دامنی ہوجائے اور جا ہے وصی کے فرے اور اگر اس نے مجما متیار نہ کیا يهال تك كدوس بعد كاير راضى موجائے كي إس بيليم كياتو يتيم اپنے خيار يرد بكا اور اكروسى ندم ااور مدت خيار ك ا عدر بابعد گذرنے کے وسی کے باس غلام مرکبایا دے خیار کے اعدوصی کی تا پردائنی موجانے سے پہلے بابعداس کے بیم مرکباتو خريد فركور بدؤ مديتيم لازم بوكي يرجيط ش ي--

وص نے ہال میں ہے گئی چرز فروشت کی گھروہ بالنے ہو گیا اور شتری کوشن ہے ہی کرویا ہے بعض نے فرمایا کہ اگر سلے غیر
مفد ہواور کہا کہ تو اُس چیز ہے جس سے تھے کو جمر سے قاضی نے جمر سے مال سے ہی کرویا ہے ہی ہو جائز ہے اور اگر کہا کہ تو اس
مال سے جو تھے پر ہے ہی ہوتو ہی نہ ہوگا اور فقیہ نے قرمایا کہ سے ہمار سے اصحاب کے قول کے خلاف ہے ہم اُس کوئیں لیتے ہیں بلکہ
طفل نہ کور کے بالنے ہوکر ہری کرنے کے بعد مشتری ہوجائے گار قاوی کی کری میں ہے اور اگروسی نے مال چیم اپنے باتھ یا اپنا مال
عیم کے ہاتھ فرو خت کیا تو ہردوروا ہے میں امام ایو پوسٹ سے ایک دوایت کے موافق وقول امام اعظم کے موافق اگر اُس می جیم کے
واسطے منفعت کا ہرہ ہوتو جائز ہے اور اگر چیم کے واسطے منفعت کا ہرہ نہ ہوتو تھیں جائز ہے اور بیتول امام میں کے موافق اظہر الروایت

كامام ابويوست سيريهم بكر برمال ين بين جائز بادر بتابرول امام اعظم كمنفت فابره كي تغير مي مشائخ في اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کداینا بڑارورم کا مال مفتل کے ہاتھ آٹھ موورم کوفروخت کرے اور مفغل کا آٹھ مودرم کا مال خود ہزار درم کو خریدے اور بعض نے قرمایا کہ آینا بزار درم کا مال مقتل کے ہاتھ یا تی سودرم کو بیچے اور اُس کا یا تی سودرم کا مال بزار درم کوخریدے۔ اور موافق قول امام اعظم كے بركا وصى كا اين باتحد قروضت كرنا جائز جواليك أياس فريدايا يس فروضت كيابراكتفاكر عجيما کہ باب کے حق میں عظم ہے یار کنین عقد کی ضرورت ہے ہی ریصورت اس مقام پر ذکر میں فرمائی اور ناطقی نے اپنے واقعات میں ذكركيا كدومىكو برووركن كى حاجت بيخلاف بإب كاوراكردوييمول كابكومى في ايك كامال دومر ي كم باتحوفرو خت كيا ا تو میں جائز ہے۔ای طرح اگرومی نے دونوں کو تجارت کی اجازت دی اور ایک نے دومرے کے باتھ اپنا مال فرو شد کیا تو میں جائزے بیز فیروش ہے۔اورائ طرح اگردو بیموں کے دوغلاموں کواجازت دی ادرایک نے دومرے کے ہاتھ اپنا مال فروشت کیا لونیل جائزے بیمیط ش ہے۔ باب یاوس نے اگرصفیریا اُس کے غلام کونجارت کی اجازت دی توسیح ہے اور اگر دونوں نے فریدو فرو دن کرتے دیکے کرسکوت کیا تو بدا جازت میں تارہ اور اگر صغیر کے بالغ ہونے سے مہلے باب یا وسی مرکبا تو اجازت باطل ہو جائے کی اور اگرصغیرے بالغ موجانے کے بعد باب یاومی مراتو اجازت باطل ندموگی اور اگر باب یاومی نے صغیر کا مال قروشت كرنے ياأس كے ليے تربياتے كو اسطے وكل كيا جريا باس مركيا ياصغير بالغ موكيا تو وكيل معزول موجائے گا۔ قامنى نے اگرصغيريا معتوہ کو یا دونوں کے غلام کو تھارت کی اجازت دی تو سیح ہائ طرح اگر معتوہ کے فلام کو جھور کیا تو سیح ہے اور اگر قاضی نے معتوہ ے قلام کوٹر بدفرو دست کرتے و کیے کرسکوت کیا تو بدقامنی کی طرف سے اجازت ندہوگی اگر قامنی کی دائے میں صغیر یا اس کے غلام کو تھارت کی اچازت دینامسلحت معلوم ہواور باب یاوسی نے انکار کیاتو دونوں کا انکار کرنا باطل ہے اور اگر قاضی کی اجازت دیے کے بعد ہا ہے نے اوسی نے اُس کو جور کرویا تو دونوں کا مجور کرتا تھے نہ ہوگا ای طرح اگریہ قامنی مرکمیا تو دہ مجور نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ يد مقدمه دوسرے قامنی كے سامنے بيش كيا جائے اور وہ مجور كردے تو مجور بوجائے كااس داسطے كماس قامنی كى ولايت مثل ولايت قاض اول كے ہے بيانا وي قامي خان مى ہے۔

ضامن ہوگا اور اگر وصی نے کسی قرض وارمیت کے ساتھ قر ضہ ہے کہ لی پس اگر میت کے گواہ اس قر ضہ کے ہوں یا قرض وارمقر ہو یا قاضی کواس کا حال معوم ہوتو وصی کی سلح جا کزنہ ہوگی اورا کرحق کے کواہ غیرنہ ول تو صلح وسی جا کزے۔ اگر مینت پر قرضہ ہے سکے کی یا يتيم برقر ضه المسلح كى يس اكر من كے باس است فق كواه بول يا قاضى في أس كونى كى ذكرى كردى بوتو وسى كى ملح جائز موكى اور اکردی کے پان اپنے جن کے گواہ نہ بول اور شقاضی نے اس کے نام ڈکری کی موقود می کی سلے جا ز نہ موگ اس واسطے کہ بیاس كالكا تلف كرنا إوريظيراس مئلدكى بكر سلطان ظالم يازيردست في مال يتيم ش همع كى اوروس كو يكز كردهمكايا تاكه يتيم كا سیحدمال لے وہ مختل نعسیر نے قرمایا کرومی کو ضد بنامیا ہے اور اگرومی دے دے گا تو ضامن ہوگا اور نتیر ابو اللیت نے فرمایا کرا گرومی کو ا ہے جان پر آل کا یا کسی عضو کے تلف کرنے کا خوف ہو یا تمام مال یتیم کے چیمن لینے کا خوف ہوتو ضامن نہ ہوگا اورا کر اُ سے اپنی ذات م تید کے جانے یا بیزیاں ڈائی جانے کا خوف ہویا بہ جانے کے طالم ندکوروسی کا بھی مال لے لے گا اور اُس کے یاس اس تدررہ جائے کا جواس کو کانی ہے تو اُس کو بیر تنجائش شہو کی کہ مال پلتیم وے دے اور اگر دے دے گا تو ضامن ہوگا اور بینکم اس صورت میں ہے کہ وصی خود اُس کو مال و سے اور اگر سلطان با حاکم زیروست نے خود اسے باتھ ہے مال لے لیا تو وسی ضامن شہو گا بیٹونی اُسی آول پر ہے جس كوفتيه ابوالليث في اعتباركيا ب أيك وص مال يتيم الرايك فالم كي طرف كذراادراً س كوفوف مواكدا كراس كو يكوندون كاتو سب مال ميرے باتھ سے بيمين لے كاليس أس نے مال يتم يس سے بحد مال دياتو بعض فرمايا كرأس يرمثان واجب ند موكى اى طرح اگرمضادب مال مضاربت لے کر گذراتو ہی سی تھے ہے اور چنج ابو بکراسکاف نے فرمایا کہ بے ہمارے اصحاب کا قول ٹیس ہے ملك يدمجر بن سلمه كا قول بطريق استسان باور فتيدابواليث منتول بكرامام ابديوست وسي لوكون كواسط مصانعت للكو اموال المان مي جائز ركع من جوامر سلمة في اختيار كياب و وموافق قول المم ابويوست ك باوراى برفوى وياجاك ایک وسی نے قامنی کی پچبری میں مال يتيم فري كيااور بطريق اجرت دياتو منامن نه دوكا اور فيخ ابو بكر تير بن الفعنل نے فرمايا كه بعقدر اجرائش اور فین بیرے ضامن ندیوگا اور جوبلور راثوت کے دیا ہے اُس کا ضامن یوگا اور مشارع کے قرمایا ہے کداسے اور سے یا اسيندال عظم دفع كرنے كرواسط مال دينااس ديندوالے كئ مى رشوت نيس بداورا بناحق جودوسرے يرآتا اب ك برة مدكراني كواسط مال دينار شوت ب-ايك مخص مركيا اورائي يوى كوصى مقرر كيا اورنا بالغ وارث جهوز بهرسلطان أس ك واریش اُٹر ایس مورت ندکورہ سے کیا گیا کہ اگراہ اس کو پکھاہ استع شکرے کی تو داروصقارسب چیمن نے گائیں مورے مذکورہ نے مقار على سے يحدأ س كودياتو مشاركم في فرمايا كمأس كى مصافعت جائز بيد فأوى قاضى خان يس ب-

مسائل ميراث فأوي من بي ب كراكروس ب داريتيم كى جبايت تطلب كى كى اور مالت بدب كراكرا فكاركيا جائة مؤنث ترياده موتى جاتى ہے۔ يس وسى فر كدش سے أس كواركى جياءت اواكن و أس يرحمان واجب شاموكى اورحل مصالفه کے قرار دیا جائے گا اور فتیر ایج جعفر سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص مرکبا اور دو دفتر وعصبہ چیوڑ ایس سلطان نے ترکہ طلب کیا اور ومی نے ترک میں سے چھودم دے کراس کوٹالا کرسلطان نے تعرض ترک کیا ایس جو کھیوسی نے دیا ہے و وخصوص حصہ عصب میں سے ہوگایا تمام مال ش سے ہوگا فرمایا کداگر وصی کو بدون اس فعل کے تفاظت ترکد کی قدرت نہ ہوتو تمام ترکد س سے محسوب ہوگا میرمیط میں ہے۔وجی نے مال يتيم يس سے أس كى تعليم قرآن ان شريف وادب مس قرج كيا يس اگر طفل اس لائق (١) موقو جائز ہاوروسى كوثواب

> ع جس کو بهندی ش بر جوت وخیر واید نخته بین ۱۱ سن مشتند و زیر باری وخیر و ۱۹ ل معمانعت رشوت دینامدارا کرنائتی بیسالا (۱) لعني أس كي صلة صيت ركفتا بوالا

ا یک مخص مرکبااوراً س کے پاس اقوام متفرقہ کی ودیعتیں ہیں ہے

واقعات ناطقی ش ہے کے فرمایا کرا گروس نے مال بیٹیم کے کرائے واسطے فرج کیا بھرجس تقدرایا ہے اُس کے مثل رکھ دیا تو منان سے بری شہوگا لا اس صورت میں کریتم بالغ ہوجائے اوروسی اس کودے دے یا یتیم کے واسطے کوئی چیز خرید کر کوا مول سے كديتم كا بحديران قدرة تاب اورش أس كواسط يديزخ يدتا مول بكرش عدقساس موجائ كاوروسى برى موجائ كايرميط مرتسى ميں ہے۔امام محد نے قرمایا كداكر كمى نے وصيت كى كرميرا غلام فروخت كياجائے اور أس كا تبن مسكينوں كوصد قد و سادياجائے الى وسى نے فلام كوفر و شت كر كے أس كائن وسول كيا اور شن أس كے ياس كلف بوكيا وكر الرحت كى كے ياس سے وہ فلام استحقاق ايس الے ایا کیا تو وسی اس تمن کامشتری کے واسطے ضامن ہوگا محروسی تمام ترکدمیت سے مال تاوان واپس نے گا ای طرح بیستد جامع صغير على فذكور باور يمى ظامرالرولية كاعم باوراكرتر كدسب كلف موتيا توكى سدوايل فيس فيسكاب ندوارثول ساورند مساكين سے جب كدمساكين كومدقد و سے ديا ہواوراگروسى فير كتمتيم كيا كروارثوں بي سے كى مغير كے حصد بي غلام آيااور اس کووسی نے فروشت کیااور تمن وصول کیااور آس کے پاس مخف ہو گیا تھر غلام فدکور مشتری سے استحقاق میں لے لیا گیاتو مشتری ابنا شمن وسی ہے واپس کے اور وسی مال صغیر ہے واپس کے گاس واسطے کدوسی نے آس کے لیے فروخت کیا تھا اور صغیر بحساب عماس قدر صدے دوسرے وارثوں سے واپس لے گاس واسلے كتيم باطل ہوكئ ہے بيميد على ہے۔ ايك فض مركميا اورأس كے باس اتوام متغرقه كي دريعتين جي اورأس في اموال تركه چيوز اورأس پراس قدر قرضه ب كدأس كتام مال كوميط ب جرومي سند ميت كمرے وديعوں كولے كر قبند كيا كر ماحيان ووائع كودے دے يا مال ميت پر قبند كيا تا كدأس سے ميت كا قر ضداد اكرے بس مقبوضده می کے یاس ملف ہو کیا تو اس پر منان واجب نہ ہوگی ای طرح اگر میتت پر قرضد مواورومی نے اس کے کمرے اس کا مال کے کر قبند کیااور اُس کے پاس تلف ہو گیا تو بھی اُس پر منان واجب تدہوگی بیدہ خُیرہ میں ہے۔ اور اگر وصی نے ایسے مخص کوجس کے باسم میت کی ود بعت ہے میتھم کیا کہ مال ووجعت ہر کروے ماصدقہ کروے یا قرضدوے وے ہی اگر مستودع نے ایسا کیا تو ضامن ہوگا اور اگر آس کوظم دیا کہ ظان کو دے دے اُس نے ایسا کیا تو شامن شہوگا ای طرح اگر اس کوظم دیا کہ فلال کو ع قول بخساب كوتك جب طاهر مواغلام فدكور مكت ميت ندتما توباتي ا العني كى دوسر \_ في الريم النيخة التحقاق كاثبوت بهتيا كراس كو المااا تركيش بمقابله غلام كيجس فقر وحصر مغيروس والسكياس كياب ووواليس الكاما

مفاربت پردے دے یا خودمضاریت پراس مال سے تجارت کرتو اُس پر مثان ندہو کی بیتا تار فانید سی ہے اگر وسی نے وارفان نابالغ كوتركه على سے نفقہ دیا بہال تك كرتمام تركه فرج موكيا أس على سے يحد باقى شد باليمرايك في آ كر كواموں سے ميت يراينا قرضة ابت كيااور قامنى في أس كي عام وكرى كردى يس آيا قرض خواه فدكوركووسى مصنان فين كا اعتبار به قواس كا ذكر كماب يس نبيل إدر ما بين كه جواب عن تنعيل مولين الروسي في وارتان فدكوركوكم قاضى نفقد ما بياة أس يرهنان نيس موسكتي بهاوراكر بيظم قاضى نفقدديا بي وطامن موكا اوراكرميت يركونى قرض بقضائ قاضى واجب موااوروسى في أس كوادا كرديا بحراس كي بعد مينت پردوسرا قرضدلائ مواياي طور كدأس يرايي زعر كى عن كوال كمودا تعاجراب أس عن كوئي جانور كراحتي كدأس كا تاوان بذمه منت بلورقر ضد و ميايا زير كي بن أس نے كوئى اسباب فروخت كرے أس كاشمن ليا تفا كار بعد و فات كے مشترى نے أس بى جيب يا كرومي كوواليس ديااورأس كاحمن تركيميت يرقر ضدواليس آياوسي دوسر بديقرض خواه كداسط كحدهامن موكاتواس ش دومورش جیں باتو وسی نے اوّل کو جو کھود با ہے بھکم قاضی و یا ہوگا یا بغیر تھم قاضی ہیں اگر بھکم قاضی دیا ہوتو اُس پر حمان ند ہوگی اور نہ قاضی پر حمان مو کی سین دوسراحی دار پہلے کا داستگیر موکراس کے مقبوضہ میں سے حصدرسد لے لے اگر مال مقبوضہ أس كے پاس قائم موادر اگر تلف ہو گیا ہوتو بلاراً سے حصد کے ضامن ہوگا اوروسی ووسرے کے واسطے ضامن شہوگا اگر چدبیا جرموا کدا سے ووسرے کا کسی قدر حق بدون أس كى اجازت ك الال كود ب ديا بيدي وجدك و واس دين شي قاضى كي تم بي جورتها اوراكروسى في بغيرهم قاضى كاذلكوديا موتو دوسر كوافتيار موكا جابوسى عد بقدرات حدك تادان ليا قابض كمتبوضدي سيا فيرمتبوف ي بطرین تاوان نے چراگروسی کے زعم میں بدیات ہو کہ دوسراانے دعوی میں جبوتا ہے اور کواہ جبونے بی تو درصور حیکہ وسی ہے اس نے منان لی توصی مال تا وان کواز ل ہے واپس تبیل لے سکتا ہے اور اگروسی کے زعم میں ہوکہ دوسر سے کا دعویٰ سچا ہے تو واپس لے گا ہے سب أس وقت ب كرقر ش خواه في جوائل قاضى كيز ديك اينا قرضه ابت كيابواورا كرميت في وصى كي سيام اقرار كيابوكرزيد کا جھ پراس فقد رقر ضدہ یاوسی کے جیش نظر قرضہ جا بت جواجو مثلا وسی نے ویکھا جو کہ میت نے اپنی زغد کی جس سی کا مال تلف کرویایا أس كے ياس سے الليا ہے بس آ ياوس أس كواوا كرسكا ہے در صاليد وارث لوك مكر بيراؤ كاب من أس كى كوئى روايت كيل ہے اوراس مسائع في اختلاف كيا بعض في كما داكر سكتا باوريعض في كما كرجا بين كرأس كواداكر في كالفتيار في ويعيد عمل ہے۔ایک مخص نے دوسرے کے پاس مال ور بیت رکھا اور کیا کدا گر عمی سرجاؤں تو میرے بیٹے کووے دینا حالانکدمیت کا اس . کے سوائے دومراوا برٹ بھی ہے تو بھر رحسدوارٹ دیکر کے شامن ہوگا اورو چھن اتی بات سے وسی تیں ہوسکا ہے اور اگر اُس نے کہا كر بمرا بعد فلال مخض كوجودار تنبيل ب در ديناتو أس كودي من ضاجن بوكا ايك مريض كم ماس الل قرابت جمع موسف كه أس كے مال سے كماتے بينے تھے و محف الوالقة مم صفار نے فر ماليا كراكر باجازت مريش كماتے ميں تو جوان ميں سے وارث ہے وو صامن موكا اورجودارث بين بأس كى خوراك مريض كى تهائى سے حسوب موكى اور فقيدا يوالليث في مايا كداكر مريض كوالى تار واری میں ان لوگوں کی حاجت ہو ہیں أنہوں نے أس كے اور أس كے حيال كے ساتھ كھايا بيا حالا نك بدون اسراف كے كھاياتو أس بر استحسانا منان ند ہوگی۔ایک فض مرکبااوراس پرقر ضدہ ہیں اس کے وسی نے قرض خواہوں کے واسطے اس کے خلاموں کوفرو خت کیا اور اُن کائٹن وصی کے پاس ملف ہو گیا یا مشتری کوغلام نرگورد یے سے پہلے بعض غلام وسی کے پاس مر سے تو مشتری ا پناتمن وسی سے والیس کے گااور بھرومی قرض خواہوں سے والیس لے گااور اگر غلام ندکور استحقاق میں لے لئے سکے تو مشتری ابنا تمن وسی ہے والیس الے اور وسی اس کوقرض خواجوں سے واپس نیس لے سکتا ہے الا اُس صورت میں لے سکتا ہے کہ قرض خواجوں کے حکم ہے اُس کو

فرو خت کیا ہوای طرح اگر قرض خواہوں نے اس ہے ہوں کہا ہو کہ اان میت کا غلام فرو خت کر کے بیار اقر ضہاد اکر دے تو وصی أن ے والی نہیں لے سکتا ہے اور اگر قرض خواہوں نے کہا کہ فلال کا میڈام فروخت کروے تو اُن سے تمن واپس لے گا اس واسطے کہ انہوں نے اُس کودھوکا ویا ہے لیکن اگر تمن بہتیت قرضہ کے زائد ہوتو بھقد رقرضہ کے دالیں لے سکتا ہے۔ اُس سے زائد نہیں لے سکتا ہے اور اگر انہوں نے کہا کہ بیٹلام فروخت کر کہ بیڈلاں کا ہے اوروسی نے کہا کہ میں اُس کوئیس فروشت کروں گا پھر اُس کوفرو خت کیا پھروہ استحقاق میں لے لیا ممیا اورشن ضائع ہو گیا تو وسی اس کو قرض خواہ ہے دالی لے گا اور اگر میت پر قرضہ نہ ہولیکن وسی نے وارثان بالغ كرواسط غلام قروخت كياتو وارثان بالغ ان مب مورتول عن بمولة كرض خوامول كري إي اوراكر وارثان صغير مول تو استنسانا أن سے واپس نبیل نے سکتا ہے اور اگر قاضی نے رقیق میت کو قرض خوا موں کے واسطے فروخت کیا اور قمن قامنی کے پاس ضائع مو کیا جمر الیل ندکورمشتری کے پاس سے استحقاق میں نے لیا گیا تو مشتری اپناشن قرض خواہ سے واپس لے گاند قامنی سے ۔ایک فخص اسیے غلام کے آزاد کرنے کی وصیت کی چرغلام نے بعد موت موسی کے کوئی جنابت کی اور وسی نے جنابیت ہے واقف ہو کر اُس کو آ زاد کرد یا تو فدید کا صامن موگا اورا گرندجانتا موتو قیت کا ضامن موگا اوراس فدیه یا قیمت کودارتوں سے دالی نیس لے سکتا ہے اور اگر بیبوں کے غلام نے کوئی جنایت کی تو اُن کے وصی کو اختیار ہوگا کداُن کے واسطے غلام کا رکھ لیما اختیار کرے اور اُن کے مال سے ارش جنایت ادا کرد مدلیکن اگرارش جنایت و قیمت غلام ش بهت بزافرق موقوابیانیش کرسکتا ہے اور اگروسی نے قاضی کے یاس کیا كديش في فام ركه لينا اختيار كياياس بات يركواه كركة أس كويدا ختيار شد بكا كداس سه رجوع كرك للام كاور وينا اختيار كرے چراكر ييموں كا مجھ مال سوائے اس غادم كے شد موتو أس پرواجب موكا كه غلام فرو شت كر كے أس كے ثمن سے ارش جنابت اوا کرے اورا کرقبل فروخت کرنے کے غلام مرکمیا حالا نکہ وہ غلام رکھ لینا اختیار کر چکا ہے تو ارش جنابت بذمہ بیمان قرضہ لازم ہے یماں تک کدأس کوادا کریں میرمجیدا سزهی جی ہے۔امام جرنے جامع کبیر جی فرمایا کرایک محض نے ہزار درم کوغلام فرید کرأس پر قبضہ كرليا اورشن ندويا يهال تك كدمر كيا اورأس يردوس محض كے بزارورم بھي قرضه بي اورسوائے اس غلام كے أس كا مجھ مال نبيل ہے چروصی نے غلام فرکور میں کوئی حیب یا کر بسبب حیب کے بغیر تھم قامنی کے بائع کووالی دیا تو بہ جائز ہے اور قرض خوا و دوم أس کو نہیں تو زسکتا ہے بھرومی نے کور ہائع سے نصف جمن واپس لے کر دوسرے قرض خواہ کو وے دے گا اور اگر ہائع پر حمن ڈوب میا تو وسی ضامن نہ ہوگا اس وا میلے کہ بیدوالیس برگاہ حق قرض خواہ دوم شی تھ جدید شار کی گئ تو ایبا ہوا کہ کو یاوسی نے غلام کی مخص کے ہاتھ فرو خت کیا اور حمن اُس پر ڈوب کیاوصول ندہوااوراس صورت علی شامن نبیل ہوتا ہے کی صورت ندکورہ بیس بھی شامن ندہوگا اور اس صورت على اورصورت ذيل على فرق ب كدينب وسى ف ايك فخص ك باتحد فروخت كركتن وصول كرك بالع كوسب دے دیا تو اس صورت میں دوسرے قرض خواہ کے واسطے ضامن ہوگا اور اگریہ ہے کہ جب وصی نے سوائے بالکع کے ووسرے مشتری کے ہاتھ فرو خت کیا اور شمن وصول کیا تو شمن سے دونوں قرض خواہوں کا کل متعلق ہوالیل وصی نے جب ایک بی کو دے دیا تو اس نے دوسرے کاح کی ملف کیا ہی ضامن ہوگا اورصورت مذکور گبالا میں وصی نے چھوصول نہیں کیا ہے فقط عیب کی وجہ ہے والیس کیا ہے اور یہ امرح ترض خواه دوم يس في جديد باوروسي كوئ كا اختيار بيس كوئى الكي بات بيس يائى كى جوموجب منان بواور بهار بمشاك نے فر مایا کہ جب وصی نے میت کا قر ضدادا کیااوراً س کوخوف ہوا کہ ایسان ہو کہ میت پر دوسرا قرضہ ظاہر ہواوروسی کوضائن ہونا پڑے تو اُس کے داسطے بھی حیلہ ہے کہ قرض خواہ میت کے ہاتھ اُس کے قرضہ کے بوض میت کی کوئی چیز فروشت کرے پھرا کرمیت پر دوسرا قرضه ظاہر ہوگا تو وصی ضامن شہوگا اور اگر ایسا ہوا کہ جب وسی نے بسب عیب کے باتنے کووالی دینا جا باتو اُس نے انکار کیا یہاں

تک کے مقدمہ قاضی کے پاس چیں ہوا ہیں اگر قاضی کو دوسرے قرض خواہ کے قرضہ کا حال معلوم ہوتو فلام کو بہب عیب کے واپس نہ دے گا کہ قاضی کی بڑج سے پہلے یا دے بلکہ فروخت کر کے اس کا قمن دونوں کو تقسیم کردے گا اور ہائنے کے ذمہ سے نشمان سماقط ہوجائے گا کہ قاضی کی بڑج سے پہلے یا اس کے بعد ند میان عیب کا صافح نہ ہوگا اور اگر قاضی کو دوسرے قرض خواہ کا حال معلوم نہ واتو با آنے کو دالیس کردے گا اور با لکع کے ذمہ سے قمن سمان عیب کا ضافم ن شدہ وگا اور اگر قاضی کو دوسرے قرض خواہ نے کواہ قائم کے تو قاضی کو اختیار ہے جا ہے دالیس کو باتی رکے اور قرض خواہ دوسرے قرض خواہ دوس کے قرض خواہ دوس کو دوسرے ترض خواہ نے کواہ قائم کے تو قاضی کو اختیار ہے جا ہے دالیس کو باتی رکھے اور قرض خواہ دوس کو ترض خواہ دوس کے قرض خواہ دوسرکے ترض خواہ دوسرکو خواہ دوسرکے ترض خواہ دوسرکو خواہ خواہ دوسرکو خواہ خواہ دوسرکو خواہ خواہ دوسرکو خواہ خواہ دوسرکو خواہ دوسرکو خواہ دوسرکو خواہ دوسرکو خواہ دوسرکو خواہ دوسرک

ایک آؤم نے میت پر قرضہ کا دعویٰ کیا اوران کے پاس کوا انہیں ہیں گین وسی کوان کے قرضہ کا حال معلوم ہے قوضی کے اسکر نے فر مایا کہ وسی مال ترکہ کوقر ص خواہ کے باتھ قروشت کرے چار قرض خواہ تھی ہدلا ہو جائے گا اور اگر ترکہ درم و دیار ہوں تو قرض خواہ کے پاس بعدار قرضہ کے دو بعت رکھے چار دہ دد بعت سے منکر ہو جائے ہی قصاص ہو اگر ترکہ درم و دیات سے منکر ہو جائے ہی قصاص ہو جائے گا ہوت کی جائے گا ہوت کے باس بعدار ترض خواہ کے پاس بعدر قرضہ کے دو بعت رکھے چار دہ دد بعت سے منکر ہو جائے ہی قصاص ہو جائے گا ہوت کی اس بی ترض خواہ کے باس بعدر قرضہ کا اس بی ترض سے اور کا اس بی کو ترض کے سامنے گوائی دی کہ فلال شخص کا احتیار ہے سواس کی کوئی روایت نیس ہے اور بعض کے ذر میں ایسا قرضہ اداکر نے کا احتیار ہے سواس کی کوئی روایت نیس ہے اور بعض کے ذرد کھی گا داکر سکتا ہے اور بعض کے ذرد کی کہ دس اداکر سکتا ہے اور بعض کے ذرد کی کہ دس اداکر سکتا ہے اور بعض کے ذرد کی کہ دس اداکر سکتا ہے اور بعض کے ذرد کی کہ دس اداکر سکتا ہے اور بعض کے ذرد کی کہ دس اداکر سکتا ہے اور بعض کے ذرد کیل کہ داراکر سکتا ہے اور بعض کے ذرد کی کہ دس اداکر سکتا ہے اور بعض کے ذرد کی کہ دس اداکر سکتا ہے اور بعض کے ذرد کی کہ دس اداکر سکتا ہو ایک کہ دس کرد دی کہ دس اداکر سکتا ہے اور کوئی کہ دس کے در میا کہ دار کر سکتا ہو اور بعض کے ذرد کی کہ دس اداکر سکتا ہو اور بعض کے در دیا کہ دار کر سکتا ہو در میا کے در در دور میا کہ در میا کہ دار کر سکتا ہو در میا کہ در میا کہ در میا کہ در میا کہ در میا کے در میا کہ در میا کہ

ے رجید جس ہے۔

اگرمیت نے وصی کے سامنے قرض کا اقرار کیا اوروسی نے مایا کا س کا قرضادا کر ساوراس پر معان لا زم ندا یے تواس میں مشارم کے یا بھے اقوال مختلف ہیں بعض نے فرمایا کہ قامنی کے باس جائے اور اُس سے کہے کہ آپ میراث کووارثوں میں تقسیم کر ویں تا کدا کر برجوت کوابان میت پر کوئی قر ضد ملا برتو قرض خواہ مجھ سے خصوصت ند کر سکے اور ند جھے سے تاوان لے سکے اور لیعض نے فرمایا کہ قرض خوا ہمقر لہ کو بلندر اُس کے قرضہ کے خفیہ و سے دیا کہ وارث لوگ واقف شد ہوں کہ اُس سے منہان کیس اور بعض نے فرمایا که ترکه بس سے بلندر قرضه کے ایک تھیلی میں مجر کرر مھاور قرض خواہ کے پاس ایک، وی بھیج کریا ہے کی قرض خواہ آ کر خفیدو ظا ہر لے لے اوروسی اُس سے تغافل کر جائے ہیں اگر وارثوں کومعلوم ہوجائے تؤوارثوں سے میکے کرتم لوگ خودخصومت کرویا بجائے میرے دوسرے کوخصومت کے واسطے مقر دکر داور بھٹ نے فر مایا کہ جن قر ضدے بفقر قر ضد کے ترکہ میں ہے ایک محیلی مجرکر قرض خواہ کو ود بیت دے دے چر ترض خواہ ندکور ود بیت ہے منکر ہوجائے اس قصاص ہوجائے کا اور وصی منامن ند ہو گا کیونک آس کو وولیت رکھنے کا اختیار ہے اوربعض نے فرمایا کہ جس وفت میت نے وصی کے سامنے قرضہ کا افرار کیا ہے۔ اُس وفت وصی کو جا ہے کہ مينت الم يكي كدو كواه باذكر شابدكرد مديا مرسد والف دومرسمة وي كوبا كركواه كروست كداكر يتي ترض خواه آسفا ووفول كواه یاد صی مع ایک گواہ کے گوائی دیں ہیں وصی اُس کا قرضه او اکر ہے گا اور ضائن تدہ و گا اور اگر وارٹوں نے وصی پر دمویٰ کیا کہ تو نے ترک میں سے میت کی طرف سے ایسا قرضدادا کیا ہے جو اُس پر واجب نے قانو ضائن جوااوروسی نے منان سے انکار کیا اور وارثوں نے أس الم مطلب كي و قاض وس ما س كول كي رعايت كرك يهم نداع كدوالله على في اوانيس كياب ملديول معم الع كدوالقدان اوكون كاجوميرى جانب جحد يرحهان واجب وتكاوعوى كرتي ينسيس بيدة شمره يس ب-ايك مخفس مركيا اورأس ير علاد و قرضوں کے زید کا بھی قرضہ تھا کی زیدنے کیا کہ ش نے اپنے بڑار درم مینت ہے اُس کی محت میں وصول کئے ہیں اور قرض خوابان میت نے کہا کہنیں بلکہ تو نے اُس کے مرض میں جس میں وہ مراہے وصول کئے جیں ایس ہم کو تیرے ساتھ تیرے مقبوضہ میں تن شركت حاصل ب مشارك نف قرمایا كداكر براردوم مقبوضه كائم مول أس ش شريك موجا تي كاس واسط كدوصول كرناامر حاوث ہے ہیں اقرب اوقات کی طرف جو حالت مرض ہواجی کیا جائے گا اورا گرمتیوف ورا ہم تف ہو گئے ہوں قرق قرض خواہان میت کے واسطے زید پر یکھ واجب نہ ہوگا ای واسطے آقرب اوقات کی طرف راجی کرنا ہوئی فلا ہر ہے اور قاہر واسطے دفید کے مالے ہم موجب حال ہونے کی صلاحیت تیں رکھتا ہے ہی درصور بیکہ متیوف قائم ہے زیدا ہے واسلے ان سب کے مسلم ہونے کا دعوی کرتا ہے اور قرض خواولوگ اس سے منظر ہیں اوراس پر سب متنق ہیں کہ یہ تعیوف ملکیت میت تھا ہی قاہر زید کے واسطے شاہد ہیں ہوا ور میں ہوئی کہ اور مقابر آن کے واسطے شاہد ہیں ہے ایک ومی پر میت کا بعد متیوف مقلم ہونے کے قرض خواہول کو موجب حال کی حاجت ہے اور قاہر آن کے واسطے شاہد ہیں ہے ایک ومی پر میت کا قرضہ ہو ہا کے جو میت تو اسطے شاہد ہوں کے جو ہے تو قرضہ ہو ہا کے جو میت تو اسلے مال کی تابی مشاک نے فرایا کہ میت کی ومیتیں یا قرضہ ہو ہا کے اور کا ہوں تا کہ قصاص ہو ہا کے یہ قادی قامنی مشاک تا ہوں تا کہ قصاص ہو ہا کے یہ قادی قامنی میں ہو ہا کے یہ قادی قامنی میا ہو ہا کے یہ قادی تا میان شن ہے۔

ا العنى مدى ب كديم تبوض برا ووم سب جي مفها ومير عن واسط ين اامند

كرني كي زائع منقطع بو شخط المع المحن كار فيرشل في وغيرواا

کے سکتا ہے اور بعض روایات بھی ہے کہ وائی لے سکتا ہے اور سے پیلے بنی وائیں تہیں لے سکتا ہے۔ آیک مسافر ایک فض کے

مکان بھی اُڑ انجر مرکیا اور کوئی وسی مقررتین کیا اور دراہم جموڑ ہے قوش ایوالقاسم نے فربایا کہ مقدمہ حاکم کے پاس چیش کرے ہی

حاکم کے بھم ہے اُس کو اوسا ورجہ کا کفن دے اور اگر اُس نے کی اُجا کم کونہ پایا تو اوسا ورجہ کا کفن دے دے اور اگر میت نہ کور پر قرضہ

موتو اس کو بیا اختی رتین ہے کہ قرضہ اوا کرنے کے واسلے اُس کا مال فروشت کرے ای طرح اگر کوئی با ندی چھوڑی ہوتو اُس کوفروشت

میں کرسکتا ہے یہ قاوی قاضی خان بھی ہے۔ اگر ایل کو چہ بھی ہے کسی نے مال یکیم بھی فرید وقروضت کا تصرف کیا اور میت کا کوئی

وسی نیس ہے اور وہ فی جانا ہے کہ اگر حاکم کے پاس یہ مقدمہ چیش کیا جائے تا کہ وہ وسی مقرر کر دے تب تک یہ مال لے کر بر باد کر

وسی نیس ہے اور وہ فی ان بھی اور وہ اس کی انصرف جائز ہے اور امام قاضی خان نے فرمایا کہ یہ استحسان ہے اور اس پر نو تی اُن کی بوقو کی میں ہوتو کی میں ہوتو کی میں ہوتو کی میں ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی بوتو کی ہوتو کر ہوتو کی ہوتو کو کر ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کر ہوتو کر ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی گری گئی ہوتو کی ہوتو کر ہوتو کی ہوتو کر کر ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کر ہوتو کر ہوتو کی ہوتو کر ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کر ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کر ہوتو کر ہوتو کر ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کر ہوتو کی ہوتو کر ہوتو

بشربن الوليد عدريافت كياكيا كرايك فض كى كاف يسمر كيا أس كادارث آيادركها كديراباب مركميا ادرأس في كلم کا مال جموز اہے اور کسی کووسی فیٹ کیا اور اُس پر قرضہ ہے اور وارث تدکوراس وجہ سے گواہ گائم ندکرسکا کہ گواہ گاؤں کے لوگ بھے اور الاص كوأن كى عدانت كاحال معلوم ندتها مي آيا كامنى كوافتيار بكرأس يد كم كراكرة سيابية مال فروشت كريها ل تك كرقر ضادا كرد ك قرمايا كدا كرقاض في ايداكيا تواجها باور يحت الواصر عروى بكراكي فض مركيا أدراس كوارثول وقرض خوا بول في کہا کہ قلاں مرکبا اور کی کووسی تیں کیا اور ما کم کوأس میں سے بچرمعلوم نیس ہے ہیں آیا ما کم اُن سے کہ سکتا ہے کہ اگرتم لوگ سے موق من نے اس کووسی کیا تو فرمایا کدا کر حاکم نے ایسا کیا تو جھے امید ہے کہ و وایسا کرسکتا ہے اور و وقف وسی موجائے کا بشر ملیک بدلوگ سے موں ایک مورت نے اسیع تبائی مال کی وصبت کی اور ایک مرد کووسی مقرر کیا ہی وسی نے اُس کی مقدار وصبت میں سے بعض وسیتیں نافذ كيس اور يحد مال دارتوں كے باس ماتى رہ كيا؟ مادس أس ماتى كود ارتوں كے باس چوز سكتا بينو مشائخ نے قرمايا كداكر وسى كود ارتوں کی دیانت سے معلوم ہوکہ یاتی بھی وصیت میں دے دیں کے جموز سکتا ہے اور اگراس کے برخلاف جاستا ہو ہی اگراس کو بدلد رت ہو كدواراول كے بعدے إلى تهائى نكال لي الونيس جوز مكتاب ايك فض في اين ولدم غير كدواسط كوئى جزخريدى اورائي مال سے جمن اوا کیا ہرین نیت کے مغیرے مال سے واپس لے گاتو نو اور می خرکور ہے اگر اوائے شن کے وقف اُس نے اس بات کے گواہ نہ کے مول کہ ش اسینے مال سے اس طور سے اوا کرتا موں کے صغیر کے مال سے واٹی اوں گا تو واٹی تیں لے سکتا ہے بھلاف ومبی کے کدا مر وسى نے اپنے مال سے اداكياتو أس كوكواه كر لينے كي ضرورت تيس بياور قرق بيب كدوالدين كى اكثر عادت بيدوتى ب كدائي اوالا و كراته صله كوئى كاقصدر كي إلى بن أس كن ش كواه كرين كي خرورت ب كاطرت اكرياب في اين برى يوى كامبراي یاس سے اداکیا تو گواہ کر لے ورندوالی نیس لے سکتا ہے ای طرح اگر ماں وصید ہوتو دہ یکی بحولہ باب کے ہے کہ اگر اس فے اوائے ممن کے وقت گواہ نہ کر لئے ہوں او واپس نیس لے سکتی ہے میڈاوی قاضی خان میں ہے۔امام محد نے قربایا کہ اگروسی نے تیم ہے کہا کہ من نے استے برس تھے پر تیرے مال سے تیر مے فقد می فری کیا ہے و اتن بدت می فیتم ذکور کے فقد کل میں وس کے ول کی تعدیق کی جائے گی اور فغقد میں سے ذاکد کے حق میں تقد این شک جائے گی چرفنقہ میں ہوتا ہے جس میں اسراف تدہوو تکی ندہو میجیا میں ہے۔ اورا گروسی نے کیا کہ تیرا ہاہدوں برس ہوئے کہ مراہ اور پیٹم نے کیا کہ مرے باپ کومرے ہوئے فتا یا نج برس ہوئے جیں تو کتاب میں ندکورے کہ چیم کا قول تیول ہوگا اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے جس الانمہ طوائی نے فر مایا کہ کتاب میں امام

محدً کا قول ندکور ہے اور بقول امام ابو یوسٹ کے وصی کا قول قبول ہوگا میٹاؤٹ قاضی خان میں ہے اور اگر وصی نے کہا کہ تیرے باپ نے غلام چھوڑے تنے میں نے ان کو تیرے مال سے اس قدرورم نفقہ دیئے چھروہ سب سر گئے یا بھاگ کئے اور بیفقہ جودیا ہے نفقہ مشل ے اور یکیم اُس کے قول کی محذیب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عرب باپ نے کوئی رقی نیس چھوڑ اتھا تو وسی کا قول ہو کا اور خاند على ہے كدامام محدودس من زياد كرز ديك يتيم كا قول تول موكا اورامام الديوست كرز ديك وسى كا قول تول موكا اور اكر غلامان مذكور زنده موجود مول قوبالا بعاع ومي كا قول تول موكاية تا تارخانيش ب-اكروسي فيدوي كيا كديشيم كا غلام بماك كيا تعاأس كو ایک عض کرلایایس سے اُس کوچالیس درم حمل و یے بیں اور تیم آس کے بعاضے سا نکار کرتا ہے قوام ابو بوسٹ کے بزویک ومى كا قول تول موكا اورامام محموص عن زياد كرز ديك يتيم كا قول قول موكا سين اكرومى اسين كواه المائة أس كواه مقبول مول مے كذائى فاوى قامنى خان اوراى طرح اگروسى نے كہا كەتىرے باپ نے كوئى رقيق نيس جيوز اتھا تحريس نے تيرے واسطے مال ے غلام فرید سے اور تیرے مال سے اُن کا خمن اوا کیا اور تیرے مال سے اُن کا ففقہ دیا تو ان سب ہاتو ں بس اُس کے تول کی تقدد اِنّ ک جائے گی اور جب تول أی كا افر ارديا جائے كا تواس سے تم لي جائے كي بيكاب على فدكور بي تيكن مار مدها كي نے قرمايا كه جب ومى كى كوئى خيانت كا برئيس موئى تو جار يزو يك أس يحتم لينام تحسن بيل بيد وادر مشام بس امام محد بدوايت بهك اگروسی نے وجوی کیا کروالدصغیرنے اس قدرغلام چھوڑے سے اور می نے ان کوائل قدرنفقددیا ہے بھرو وسب مر مجع لی اگرانیے میت کے اس قدر فلام ہوتے موں تو وسی کا قول تبول مو کا اور اگریہ بات فتا وسی کے قول سے تابت موتی مواور ایسے مخض کے اُس قدر فلام ندہوئے ہوں تو یس اس کے قول کی تعمد میں ندکروں گا۔ اور اگروسی نے کہا کہ یس نے تیم کو مہینے میں سودرم دیے اس نے ضائع کردیے حالاتک و وفر بینرز کو ہ تھے چر میں نے اس کوسوورم ای مہینہ میں دوبارہ دیتے تو میں اس کے قول کی تصدیق کروں گا تاو تشکیدائی بات میان ندکرے جو ملی ستبد موشانا میان کرے کہ میں نے اُس کوای مہیند میں بہت مرتبدد بے اور اُس نے ضافع کر و يے۔ايك فض كے ياس ايك فلام بود دوئوئ كرتا ہے كديد ميرا ہاوروسى في يتم سے كها كديس في يدفلام اس سے تيرے مال ے ہزارورم کوتیرے کیے خریدا تھا اور قبضہ کر کے جمن اوا کرویا تھا اور اس کوا مے عرصہ تک اس قدر آفقہ دیا تھریہ قابض جمھ پر عالب آیا اور جھے سے بیقلام فے لیااور یتیم و قابض دونوں اُس کی کھنے بیا کرتے ہیں تو وسی مذکور کواس کے حق میں حمان سے بری ہونے کے واسطے تقدد این کی جائے گی مرقا بعن سے حق میں فلام اس کے قصد سے تکال لئے جائے کے واسفے تقدد این نہ ہوگی اس وجہ سے کہ كابض كے تن ميں دور في ب يا كواد ب يس مركى كے دعوى بريا ايك كواد ير تحم تيل ديا جاتا ہے اوراسينے تق ميں و ومنكر دان ب يس مے اس کا قول تول موگار محید عل ہے۔

اگروسی نے کہا کہ قابض نے تیرے اس بھائی لیچے کے واسطے تیرے مال ہے اس قدر ما ہواری نفقہ المقرر کرویا تھا ہی جی دی بری ہے اس کواس قدر ما ہواری نفقہ المقرر کرویا تھا ہی ہوگا اور و وی کی بری ہے اس کواس قدر ما ہواری تیرے مال ہے و بتا ہوں اور پہتم نے اُس کی تکذیب کی تو بالا جماع وسی کا قول تجول نہ ہوگا اور و ضامن ہوگا ہے تین من اس جا میں خان جی ہے اور اگروسی نے کہا کہ تیرایا ہے جم کیا اور بیز جن تیرے واسطے برات چھوڑی اور بیز جن خرابی ہے کہا کہ تیرایا ہے اور وارث نے کہا کہ برے واسطے برات چھوڑی اور بیز جن خرابی ہے کہا کہ تیرایا ہے اور وارث نے کہا کہ برے باب کوم ہوئے وقتط دو بری ہوئے وارد اور اس جی ویہا جی اختلاف ہے جوجل (۱) جی تہ کور ہوا ای طرح آگر باب کے مرتے کی مدت دی بری ہونے پر دونوں نے انتقاق کیا لیکن ز جن فروجی جس جی بی بی جرابوا ہے جس کی ویہ ہے درا ہے تھی تیس ہے اختلاف کیا ہی وارث نے کہا کہ یہ نے انتقاق کیا لیکن ذخی درا ہے تھی تیس ہے اختلاف کیا ہی وارث نے کہا کہ یہ

ل معنى الوك ونفع رساني بروير قرابت ورشته واري ال المام واليس لاف كي حردوري ويدين الامند

قبول ہو*ں 11* 

ز من برابراس وت سے اسک می ہے اس کا خراج واجب میں ہوا ہے اور وسی نے کہا کہ اس میں فی الحال یا فی آ محیا ہے اور می نے دس برس تک اس کا خراج اوا کیا ہے تو اس شر بھی وہی اختلاف کے چوچعل شر پرکور ہے۔ اور اگر وقت نصومت کے زمین فرکور قائل زراعت بواس من يانى بيهواورياتى مسلة بحالد بيقوبالا جماع هم عدوسى كاقول قيول بوكانو ازل من بي كما كروس في تعليم ے کہا کہ و نے مغری میں اس مخص کا اس قدر مال ملف کردیا تھا اس میں نے تیری طرف سے اُس کوادا کردیا اور تیم نے اس سب ے افار کیا تو تیم کا قول تھول ہوگا اور بالا جماع وسى مناس ہوگا۔اورا كروسى نے تيم عدم كرتيرابيقلام شام كى طرف بعا كا تعاليس میں نے ایک محص کواجرت پرمقرر کیاجواس کوشام سے پکڑلایا اور سودرم أجرت پرمقرر کیا تھا ہی میں نے اُس کوسودرم دے دیے اور تیم نے اس سے انکار کیا تو بالا جماع وسی کا قول تیول ہوگا اور اگروسی نے اس سبٹس بیکیا کہ بھی نے اسے مال سے اوا کیا تا کہ تھے ہے واپس اوں اور تیریم نے اٹکار کیا تو بالا ہمائے برون گواہوں کے وصی کے تول کی تصدیق نہوگی بیرمجیط میں ہے۔اور اگرومی ایک مخص کوفامنی کے پاس لا یا اور کہا کہ بیخص صغیر کے غلام کو جو بھا گے جما تھا واپس لایا ہے۔ پس اس کے واسطے مال واجب ہواپس میں نے اس کو مال صغیرے جومیرے پاس ہے اس کا حق و سے دیا گیاں آیا قاضی اُس کے قول کی تصدیق کرے کا سوبھش نے فرمایا کہ اس من بھی اختلاف ہاور بعض نے قرمایا کہ بالا تفاق تصدیق نہ کرے گار مجملا سرحی میں ہے۔

مئلہ ذکورہ کی ایک صورت جس میں باوجود بکہ اقر ارکے مال پر قبضہ کرنے کے واسطے عصم نہ ہوگا ہما

منتی میں امام ابوبوسٹ سے روایت ہے کہ اگر میت کا زیری مال یو اور میت کے وسی نے اقرار کیا کہ میت نے بیال وصول کرایا ہے تو اس سے بعدومی نرکوراس مال پر قبند کرنے سے واسطے تھے ندوگا بلکہ قامنی از جانب میت ایک مختص اُس سے وصول كرنے كے واسطے مقرر كرے كا اورامام مجرز نے اقرار الامل ميں قربايا كراكر وسى نے اقراد كيا كر هي نے ميت كاسب مال جوفلاں بن قلال برقعاوصول كرايا اوريد بيان تدكيا كدس قدر رفعا جركها كديس في أس عفتا سودرم وصول ك يس اورقرض دارف كها كه منت ك بحدير بزاردم يتعق في مب وصول كرك بي قواس بن وصورتن بي ياتوبيال وصى كرتر ضدكردي ساترض وارم واجب اوا ہوگایا خودمیت کے معالمہ سے واجب ہوا ہوگا اور دونو ل صورتول یں سے ہراکیک ٹس ضرور ہے کہ قرضدار ہے قرضد کا اقرار یا تووسی کے اقرار کے بعد کہ ش نے سب دصول پایا ہے واقع جوا ہوگایا وسی کے اقرارے پہلے واقع ہوا ہوگا اور ہرا یک ش دواد اصورتو اس سے یا تو وسی نے بیا قرار کدو و مودرم بی است اس اقرادے کدی نے سب وصول بایا ہے الد کہا ہوگا یا الگ کہا موگا ہی درصور تیکہ قرض دار پر قرضہ میت کے معاملہ سے داجب مواادروسی نے پہلے بورا قرضہ وصول یانے کا اقرار کیا مجرجدا کہا کہ ووسودرم بیں بعدازاں قرض دارنے اقراد کیا کہ اُس پر بزارورم قرضہ ہاوروسی نے اُس سے بزاردرم وصول کر لئے بیں توامام محد نے ذکر فرمایا کر قرض دار بزار درم سے بری موجائے گا اوروسی کوأس سے کھندیا دولینے کا اختیارت موگا اوراس بات س کروس نے سو درم پر تبعند کیا ہے تم کے ساتھ وصی کا قول قبول ہوگا اور قرض دار کے قول کی وصی کے تن عمی تصدیق نے کی جائے گی تی کدا تکاروارثان کی وجہ سے وصی نوسو درم کا ضامن نہ ہوگا چرا گرمیت کی طرف سے گواہ قائم ہوں مثلاً میت کا دارت یا اُس کا قرض خواہ کواہ قائم قال المرجم يعني امام محدوس بن زياد كفز ديك يتيم كاقول اورامام ايويوسف كفزويك وسي كاقول تيول بو كادور مترجم كبتاب كدمير ساز ديك المسح تول الى يوسف بيكونك وسى اين مقرركيا كيا بيهائ ظابرهال اكرچ أس كواسط شاردين فيكن و دوادت كوش بى افغايس بكرهان كاموجب ي اوروہ با ند کمیا ہیں تول وسی کا اپنے حال پر باتی رہا مگر آ کک وارث گواہ بیش کرے ہیں اُس وفت جادے جانب بی متحسن ہے کدابو یوسف کے فزو یک یہ

کرے کہ قرض دار مذکور پر میت کے ہزار درم تھے تو قرض دار بزار درم ہے بری ہوگا حتی کہ دصی کو اُس ہے تو سو درم واپس لینے کا ا نعتیار نہ ہوگا تکرومی وارثوں کے واسطے توسو درم کا ضامن ہوگا۔اوراگر پہلے قرض دارنے اقر ارکیا کہ قرضہ بزار درم ہے چروسی نے سب قرضه وصول بانے كا اقرار كيا پرجدا اقرار كيا كه وه مودرم يضاتو أس كا تتم ويسا ب جيسا كه كواه قائم بوكر بزار درم قرضه ابت ہونے کی صورت میں مذکور ہوا کہ قرض دار بسبب اقراروسی کے بری ہوگا اور دسی تو سودرم کا دارتوں کے واسطے ضامن ہوگا اور بیتم أس وقت ہے کدوسی نے اسپینے اقر ارتمام وصول سے جدا کر کے اقر ارکیا کدو وہ درم بیں اور اگر متعمل اقر ارکیا کہ بیس نے تمام قرضہ مينت جوفلان پر تعاوصول پايا اوروه مودرم تصاور قرض داريف كها كرنين بلكه بزار درم عقيقو ذكر فريايا كداس اقر اريس وصى يرتول كي تقدیق ہوگی حق کدومی کو اعتبار ہو کا کرقرض وار فرکورے نوسوورم کا مطالبد کرے وصول کرے بیاس وقت ہے کہ مسلے وسی نے تمام وصول یا بی کا اقر ارکیا مواور اگر قرض دارئے سلے قرضہ کا اقر ارکیا مجروسی نے کہا کہ بی نے جو پھے اس پر تھا سب وصول یا یا مجرجدا اقراركيا كرووسودرم يضيقواس كاعم ويى بجودرصور حكدميت كمعامله عقرضدوا بدب بون كي صورت يس فدكور بوابك قرض دارتمام أس مال سے جوأس پر تھا ہری ہوگا ہسب اقر اروسی کے اور دسی نوسو درم کا دارتوں کے واسطے ضامن ہوگا ہے سب اُس صورت میں ہے کہومی نے بیا قرار کہ و صوورم تھے جدا کرے بیان کیا جواورا گرخصل بیان کیا مثلاً کہا کہ میں نے سب جوأس پر تھا وصول کیااوروہ سودرم منے پیجر قرض دارئے کہا کہ جھے پر ہزارورم قرضہ تعا اور تو نے سب وصول کیا ہے تو قرض دار پورے قرضہ سے جو اُس پرتھا ہری ہوگا حتی کے وصی کواس سے بچے مطالبہ کا اختیار نہ ہوگا اور وارٹوں کے واسطے وسی فتا اُسی قدر کا ضامن ہوگا جس قدراس نے پہلے وصول یانے کا اقر ارکیا ہے اور اگر قرض دار نے پہلے بڑار درم کا اقر ارکیا چروصی نے کہا کہ میں نے سب جو اس پر تمیا وصول یا یا اوروہ سودرم بیں تو قرض دار پورے بزارورم ہے بری ہوگا اوروسی وارٹول کے واسطے اوسوورم کا ضامن ہوگا اور قرمایا کہ اگروسی نے وارثوں کے واسطے کوئی خادم قروشت کیا اور گواہ سے کہ جس نے تمام شن وصول پایا ہے اوروہ صودرم ہیں اور مشتری نے کہا کہ میں بك ايك و بجاس درج بي تو اس من دومورتي بي ياتو وسى في يول كدووموورم بي است اقرار عضمل بيان كيايامنفصل بي اکر منعل میان کیاتو یہ میان سے میں ہادر مشتری پورے شن ڈیز مدسودرم ہے با قرارومی کدؤس نے سب جو کی مشتری پر تعاومول بایا ہے بری ہو جائے گا اور دصی کی مقبوضہ مقدار میں وصی کا قول قبول ہوگا اور اگر ما لک نے خود فروخت کیا اور جو پھومشتری پر تھاسب وصول بانے كا اقرار كيا بر متصل المنفصل بيان كيا كده وسودرم فضة اس كا تحريجي وى ب جووسي كي صورت بي بيان بواب-اور اگروسی نے اقرار کیا کہ میں نے فلاک مشتری سے سودرم وصول یائے اورو و پورائن ہے بی مشتری نے کہا کہ بیں بلکہ بورائن ایک مو بچال درم بین تو وسی کوا محتیار ہوگا کہ شتری سے پچال درم اور لے اور اگر وصی فے اقر ارکیا کہ میں نے سب جو پکے فلال مخص لين مثلاً زيد كاعمرو برتفاوصول بإياادروه مودرم في اورواراول يا قرض خواه ميت في كواه قائم كے كدور وسودرم في حتى كديد كوان تبول کی گئ ہواؤ قرض دارے باقی سودرم بھی وصول کئے جائیں کے اوروسی سوائے ان سودرم کے جن کواس نے وصول کیا ہے پھے ضائن ندہوگا اور بیتم بخلاف الک صورت کے ہے کہ جب وسی نے جدا کر کے بیان کیا کہ وسوورم سے پر کوا و بطور ندکور قائم ہوئے كرتم ض دار برسودرم فيظ ألي صورت عن وص ووسودرم كا ضائن مو كا اور فرمايا كراكروسي في اقرار كيا كريس في جو بكه ميت كا فلال مخض کے پاس از متم وربیت یا مضاربت یا شرکت یا بیناعت یا عاریت کے تعاومول پایا پھراس کے بعد کہا میں نے آس سے سو درم وصول یائے جیں اور مطلوب نے اقرار کیا کہ مرے پاس میت کے بڑا پیادم تھے تو اس میں دوصور تیں ہیں یا تو وصی نے اوّل وصول یائے کا اقراد کیا پرمطلوب نے برارورم ہونے کا اقرار کیایا مطلوب نے اولا برارورم ہونے کا اقرار کیا پھروسی نے جو کھواس کے پاس تھاسب وصول پانے کا اقراد کیا پھرید تول آس کا کہ وصودرم تھے یامتعمل با قراد سابق ہے یا اُس نے الگ بیان کیا ہے پس ا تروض نے اوااستیفا مکا اقر ارکیا ہے چھراس کے بعد کہا کہ میں نے سودرم وصول کئے میں اورمطلوب نے کہا کہ وہ بزار درم تضاور تونے سب وصول پائے بیں توومی جس قدراقر ارکرتا ہے آس سے قیادہ کا ضامن شہوگا اورمطلوب تمام مطالبہ ے بری ہوگا جیسا کہ قرض دار کی صورت میں ہےاور اگر کواہ قائم ہوئے کہ مطلوب کے پاس بزار درم تصفو وسی ان سب کا شامن ہوگا بیا س وقت ہے کہ ومی نے جدا کر کے بیان کیا ہو چرمطلوب نے اقر ارکیا کرمرے یاس بزار درم تفق وصی کا قول قبول ہوگا کہ اُس نے سودرم وصول یائے ہیں اور مطلوب سے مجھ واپس نہیں لے سکتا ہے بھلاف اس کے اگر قرضہ کی صورت علی بیات ہوتو وہ باتی سے واسطے مطلوب کا والمظير موكا بيسب أس صورت عن ب كروس تے اولا استيفاء كا اقرار كيا جواور اگراد لا مطلوب نے اقرار كيا كر بيرے ياس امانت كے بزاردرم ميت كے يى بروسى في اقراركيا كديس فيسب جو يحداس كے پاس تعادمول پايا اور بيان كيا كدو وسودرم تے خواو متعل میان کیایامنفصل کر کے بیان کیاتو اس کافتھم وہی ہے جوورصورت کواہ قائم ہونے کے کرمطلوب کے پاس بزارورم نتے بیان مواہے میکن و مطلوب سے محصیل لے سکتا ہے اور فرمایا کہ اگروسی میت نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں میت کا ہر قر ضہ جولوگوں پر تھا وصول بایا محرمیت کا ایک قرض وارآ بااوراس نےوص سے کہا کہ میں نے تھوکواس قدراداکردیا ہےاوروسی نے کہا کہ میں نے تھ ے کچھنیں وصول پایا اور نہ جھے معلوم ہوا کہ مینت کا تھے پر مجھ ہے تو وسی کا قول تبول ہوگا اور وسی کے ایسے اقر ار سے قرض دار ان منت کی یہ بت ندہو گی ای طرح جود کیل بعید قرضدود بیت ومضار بت ہوأس کے اقرار کا بھی میں تھم ہے اور اگروسی نے اقرار کیا كرميت كاجوجه يرقر ضدزيد برتفاش في وصول يايالى قرض وارف كها كدجه يرأس ك بزار ورم عقاوروس في كها كرته يرأس ے برارورم تھ لیکن تو نے اس میں سے باتھ سوورم اس کی زعری میں اس کودے دیئے تھاور باتی باتھ سوورم اس کی موت کے بعد جھے دے دیئے اور قرض دارنے کہا کہیں بلکہ میں نے سب تھے دیئے ہیں تو اس کا جواب ویں بنے جومستلہ اوّ ل میں میان کیا کیا ہے کہ وصی بزار درم کا ضامن ہو گالیکن وارثوں سے اُس کے دعویٰ پر تھم لی جائے گی اور اگر وسی نے اقر ارکیا کہ جو کیجیاو کول پر ظال ميت كا زجش قر ضدتها يس في وصول بايا يس في أس كوفلان بن فلان عيم بايا بحركواه قائم موسة كرميت كاس مخض ير بزار درم تے ہی وصی نے کہا کہ برے متبوضہ میں ہے توبیدوسی کے لازم ہوں مے اور تمام قرض داران میت وصی کے ایسے اقرارے بری مو جائیں مے بخان اس کے کواگر اقر ادکیا کہ میں نے سب جو پھے میت کا قرضاد کوں پر تعاومول پایا اور بید کیا کداس محف سے والے اقرار سے قرض داران میت کی برے شہوگی اور اگروسی نے اقراد کیا کہ میں نے میت کی متاع و میراث سب اُس کے مکان سے كرأس بر تبعد كرايا بمراس كے بعد كها كدو مودرم اور يا في كيڑے تصاور وارث نے دعوىٰ كيا كدو واس سے زياد و مال تما اور كواو قائم كے كرميت كى موت كے دوز أس كے مكان يس برار درم اور سوكيڑے تھاتو وسى كے قرمہ سوائے أس تدر كے جس كا أس ف اہے جند کرنے میں اقرار کیا ہے کچھ لازم ندہوگا اگر چہ اُس نے بیان اقراد کدوہ مودم دیا بی کیڑے تھا لگ کرے بیان کیا ہو یہ محیلا میں ہادراگروسی (۱) نے میت پر قرضہ کا اقر ارکیا تو اس کا اقر ارتی میں ہے۔

ل مرج كباب كري صدر حمام كرواقعات على خاورت بكر ظاهر برواك في كي صدر حمام في ذكر كياده وحرك والقال عدما (١) بخلاف، كيل تصومت مطلق علا

## ومو (6 باب

## وصیت پر گواہی دینے کے بیان میں مئلہ مذکورہ میں اگروارٹ لوگ مدعی ہوں تو گواہی مقبول نہوگی ہے

ا کرزید و مرودووم و سے کوائی دی کرمیت نے مارے ساتھ برکویمی وسی کیا ہے اور برنے دھویٰ کیا ہے تو استحسانا جائز بریدفاوی قیاساً بیمیداسر حسی می باوراگر برندی نه و داتو استحسانا و قیاساً دونوں کی گوای مقبول نه بوگی جب که وارث اوگ اس کے مدمی ہوں اور بکرمنکر ہواور اگر وارث لوگ زید وعمر و کے ساتھ تیسر ے کے وصی ہونے کے مدفی نہ ہوں تو ہر دووصی کی موای تیا ساواستسانا مغبول شد بوگ اصل می فرمایا که اگرمشهود علید مثلاً بكرنے دونوں كوا بور) كى تكذيب كى توجى دونوں وصيتوں ے ساتھ سوائے بکرے کی تیسرے کووسی کر کے واعل کر دوں کا اور بعض مشائع سے فرمایا کہ تیسرے آ دی کو مقرر کرے داخل کرنے کا تھم جوند کور ہے امام اعظم اوام مجد کا قول ہے اور بعض نے فر مایا کہ نیس بلکہ بیٹھم سب کے فز دیک بالا تفاق ہے اور مہی ظاہر ہے کیونک امام محلائے اس میں کوئی اختلاف و کرنیں قرمایا اور اگر دولا کوں نے کوائی دی کہ ہمارے ہاپ نے زید کووسی کیا ہاور زید می ہے تو تیا سا اُن کی کوائی تبول نہ ہوئی جا ہے مراستھا فاعقبول ہوگی ادرا کراس مسئلہ میں زید مشر ہواور باتی وارث مجى مدى ند مول تو تيا سأواستسانة دونو س كى كواى تيول ند موكى اوراكر باتى وارث دعوى كرت موس اورزيدمنكر بوتو استحساناو تيا سا! منیول ند ہو کی اگر دو قرض خوابان میت نے کو ای دی کدمیت نے زید کواپنا وسی مقرر کیا اور زید نے قبول کرلیا ہے اور زید اس کا ه ي بية قياساً الي كواي تبول شدوني جايئة اوراستمانا تبول جوكى بياس وقت بيك زيداس كالدي جواورا كريد في ندوه اور جر وو کواہان کے سوائے ہاتی قرض خواہان میت اس کے مدمی ہوں تو قیاسا دونوں کی کوائی قیول نہ ہوگی اس طرح اگر میت کے دو قرض داروں نے کوائی دی کے اس نے زید کووسی کیا ہاورزید اُس کا مری ہے تو بھی سئلے میں قیاس واستسان جاری ہاوراگر زیداس کامدی ند موپس اگر وارث لوگ اس کے مدمی ہوں تو گوای قیا ساواستسانا قبول ند ہوگی اور اگر وارث لوگ مظر ہوں اور اس کا دموی ندکرتے موں تو تیا ساواستسا نا تھول ندمو کی اور اگر پسران وسی نے کوائی دی کدفلاں میت نے ہارے ہا ہے کوسی کیا ہے اور دصی اس کا مدی ہے اور وارث لوگ مری نہیں ہیں تو قیا ساواستحسانا بیکوای تیول ند ہوگی اور قامنی کوانقیار نہیں ہے کہ ا میں تحق کو جود صی ہونا طلب کرتا ہے بدون کو ائل کے اُس کی درخواست پردمی مقرر کرد ہے اگر چدومی ہوئے میں رغبت کرنے والااسينے بينوں كى كوائي سے مقرر شاوگا ..

مئلہ ذکورہ میں شریکین متفاوضین یا غیر متفاوضین میں سے ایک کی گواہی دوسرے کے حق میں

\$¢.76

میں انکار کرتا ہواوروارٹ لوگ دوئی کرتے ہوں قوالی گوائی مقبول ہوگی اور اگر وارث لوگ دموئی نہ کرتے ہوں تو الی گوائی آجو کی در کرتے ہوں تو الی گوائی آجو کی نہ کرتے ہوں تو الی گوائی آجو کی نہ ہوگی اور جمائی کی گوائی ایسے معاملہ میں مقبول ہے اور شریکین متفاوضین یا غیر متفاوضین میں سے ایک ک

کوائل دوسرے کے حق عل ایسے معاملہ علی جائز ہے اور اگر زید وعمر و دونوں عل سے ایک کے دوجوں نے کوائل دی کہ قلال منت نے ہمارے باپ وفلال دوسرے کوسما تھ بی وصی مقرد کیا ہے ہیں اگر ان کا باپ مرفی ہوتو ایک کوائی تبول نہ ہوگی نہ باپ ك فن على اور ندوسر ال مك فن على اور اكرياب مدى شادواوروار تان ميت مدى اول تو كواي مقبول اوكى اوراكر باب وووسوا وارث کوئی مدمی شہوتو بسب عدم وحویٰ کے اسی کوائی مقبول نہ ہوگی فر مایا کداگر دو کواہوں نے کوائی دی کدمیت نے اس زید کو ومی مقرر کیا تھا چراس سے دجوع کر کے اس عمر د کووسی مقرر کیا تو دونوں کی گوائی جا مزے۔ ادر اگر دو گواہوں نے گوائی دی کہ منت نے اس زید کوومی مقرر کیا چرزید کے دو پیوں نے گوائی دی کدمنت نے ہمارے باب کوومیت سے معزول کر دیا ہے اور فلال مخض کومقرر کیا ہے تو دونوں کی کوائل جائز ہوگی اور فر مایا کدا کردو بیٹوں نے کوائل دی کہ میت نے ہمارے ہا ہے وصی کیا تھا بھراً س کومعزول کر کے اس عمر و کووصی مقرر کیا ہے تو دونوں کی گوائی جائز ہے۔ اور فرمایا کدا کر فلاں مخص کے وسی ہونے پرمیت کے دوجوں نے جومیت کے قرض وار ہیں یا قرض خواہ ہیں اسی کوائی دی اور قلاب اس کا دی ہے قو مسلم میں موافق تیاس کے عدم جواز کا اور موافق استسان کے جواز کا تھم ہے اور اگر دو گواہوں نے گوائل دی کدفلاں مخص نے اس زید کواسیے تمام تر کہ کا اپنی موت کے بعد وکیل کیا ہے تو بی اُس کووسی قرار دوں گااور اگر کی نے کہا کہ بی نے زید کووشی گردانا توبیہ کہنا اور قول او میت الیہ یعن اُس کودمیت کردی۔ دونول بکسال ہیں ہی ڈیدوسی ہوجائے گا۔ادرا گردد کواہوں عی سے ایک نے کوائی دی کرمیت نے اس کوجعرات کے روز وصی کیا ہے اور دوسرے نے گوائی دی کہ میت نے اس کو جعہ کے روز وصی کیا ہے تو ایک گواہی مقبول ہو کی بیریط

يمن ہے۔ ا کردو کواہوں نے عمرووزید کے واسطے میت پر ہزار درم قرضہ کی گواہی دی 🏫

اگر دومیتوں نے وارث کے واسلے جومغیر ہے مال میت یاغیر میت میں ہے کی چیز کی کوائی وی تو وونوں کی کوائی باطل ہے اور اگر بالغ وارث کے واسطے مال میت میں سے کسی چیز کی کوائی دی تونیس جائز ہے اور اگر میت کے سوائے دوسرے کے مال میں سے کی چیز کی کوائل دی تو جائز ہے اور بیام اعظم کے فرد کی ہے اورامام الو یوسف وامام محد نے فرمایا کہ اگر وارث بالغ کے واسطےدونوں نے کوائل دی تو دونوں (۱) صورتوں میں جائز ہے بدیدابیش ہواد اگرموسی لدمعلوم ہو کرجس جز کی اس کے واسطے وميت كى بده مجول مولي كوامون في كواى دى كدميت في الديموسى لديده اسطه وميت كا اقر ادكيا بيا الى كواى متبول موكى اورموصی البے بیان کے واسطے وار ٹال موسی کی طرح رجوع (۲) کیاجائے گامیجیدا میں ہے۔ اگر دو کو اہوں نے عمر و وزید کے واسطے میت پر بزاردرم قرضه کی گوائی دی چرز بدو عروف این دونوں گواہوں کے واسطےمیت پر بزار درم قرض کی گوائی دی تو دونوں فریق کواہوں کی کوائی جائزے اور اگر ہر دوفریق کواہوں میں سے ہرایک نے دوسرے کے داسلے بڑار درم وصیت کی کوائی دی توشیس جائز ہے اور اگر زید نے گوائل دی کہیں نے ان دونوں کے واسط اٹی با عری دینے کی وصیت کی ہے پھر جن دونوں کے واسطے اس نے کوائ وی ہانہوں نے کوائ دی کرمنت نے اس کے بعد زید کے واسلے اس کی وصیت کر دی ہے تو یہ کوائی بالا تفاق جائز ہے۔ اورا کرزید وعمر و نے بحرو خالد کے واسطے گوائی دی کہ میت نے ان دونوں کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہے بھر بحرو خالد نے گوائی دی کہ میت نے زید وجمرہ کے واسطے تبائی مال کی وصیت کی ہے تو گوائی پاطل ہے۔ ای طرح اگر زید وجمرہ نے کوائی دی کہ میت نے بکرہ فالد نے بکرہ فالد نے کوائی دی کہ میت نے زید وجمرہ کے واسطے اپنے تبائی مال کی وصیت کی ہے اور بکرہ فالد نے گوائی دی کہ میت نے زید وجمرہ کے واسطے اپنی تبائی مال کی وصیت کی ہے تو الله اللہ کے اس واسطے کہ اس مقدمہ جمل گوائی جمیرہ وحمرے گوائیوں نے گوائی دی کہ میت نے گوائیوں نے گوائی دی کہ میت نے ان دونوں کے واسطے دراہم کی وصیت کی ہے تامرہ وحمرے گوائیوں نے گوائی دی کہ میت نے اس کے ان دونوں کے واسطے دراہم کی وصیت کی ہے تارہ وہ گوائیوں نے گوائی دی کہ میت نے اس کے دیار کی وصیت کی ہے اور دو سروں نے دراہم کی گوائی دی یادہ گوائی دی اور دو سروں نے دراہم دراہم کی وصیت کی ہوائی دی اور دو سروں نے دراہم کی گوائی دی یادہ گوائی دی اور دو سروں نے دراہم کی وصیت کی گوائی دی آؤ اش الا کہ دینے کے وصیت کی گوائی دی تو گوائی ہی سرائی کو ان کے دراہم کی گوائی میں ہے اگر ایک میں نے ایک تو م کو وصیت پر گواہ کر لیا حالا تکہ وصیت کی گوائی دی گوائی میں بی تو اشاد دوسیت تا مدین امن کی وائی اور نہ اُن کے سرائی کی سرائی کو ان کے دائی اور اس وصیت تا مدین امن کی وائی اور ای کہ نے ۔ کو کھیل سے کا دائی اگر اور اور نہ اُن کے سرائی کی کھیل ہے کا دائی اگر اور اور نہ اُن کے لاے۔